• بابا محمد یحییٰ خان

urdukutabkhanapk.blogspot



ظاهر و بَاطَن عِ عَالَم مُحشوف ....

الی ! یہ س مگر کے لوگ ہوتے ہیں ....؟

دُرویشی کریت کا ذراساؤر تا بین ہوتی اور نہ بی مضی جمرریگ کی مانند ہے۔
یہ تو اُدب خدمت اطاعت اور زیاضت کے اُن گنت اُر بول کھر بول وَرّوں کا خشک
صحرا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ چکا چونداُ جالے ہیں سَراب اور گھٹا تُوپ اُند چیرے میں قطبی تارا۔۔۔۔۔
عاصل گھاٹ تو بھی جگڑ ہے نیل کا عاث وَلق اُولیل تو بھی کاسٹرقیس یہ فغان یعقوب
عاصل گھاٹ تو بھی مَبر ایوب بھی ہے وَرْش کا ویانی بھی ہے اور عصائے سلیمانی بھی ہے
یہ ہُنر آذری بھی ہے ور بحر سَامری بھی ہے ۔۔۔۔۔ا

إلى....!



Urdu Platio com

11971-

کالیاں اِٹاں کالے روژ مند ورسا دے زور و زور





com

891.4393 Muhammad Yahya Khan, Baba Kajal Khotha / Baba Muhammad Yahya Khan.- Lahore : Sang-e-Meel Publications, 2010. 968pp. 1. Urdu Literature - Novel.

I. Title.

اس کتاب کا کوئی بھی حد منگ میل بیلی کیشنزا مصنف سے با قاعدہ توری اجازت کے اخر کہیں بھی شائع فیس کیا جاسکا اگر ہاس حم کی کوئی بھی سورتمال ظہور پذیر یونی ہے تو قانونی کارروائی کا تق محفوظ ہے

> 2010 نیازاحمہ نے منگ میل ہلی کیشنز لا ہور سےشائع کی۔

بَا مُحَدِّ بِحَىٰ خَانَ 412- فرس بِياك علامه اقبال ناؤن لا ہور فون: 042-7844838 موبائل: 9417829 0333-9417829 0322-9417829 0312-9417829

مشاورت ومعاونت المم الله "خطاطي وعل شفيق فاروقي مرورق ويكى ورق جنيدعلى ئ مخارا حرفان المناحال تقورمتي رتيم الله خان مفيخي كمآبت

رضوان بحثي

بوجوه چندنام ومقامات اور وَاقعاتی کوائف و بیان میں چنداں ترمیم خوین و تخصیص ناگز رہتی .... کوئی بھی مطابقت مما ثلت مجنس! نفاق ہوگ

ISBN-10: 969-35-2288-5 ISBN-13: 978-969-35-2288-4

#### Sang-e-Meel Publications

Phones: 37220100-37228143 Fax: 37245101

حاتى حنيف ايندسنورينز مااور

كا جل كوها

بابالمحمد يحى خان

سنگرسيل به بي كيشنز ، لا بهور

# © One Unducom.

U.

بڑے بابا بی کا کے خان معاد کا مطابعہ کا میں ایک کا کے خان کا فیا دولا علائے کا کا کے خان کا میں کا میں کی گھرگ بابا کی شاور کا گھرگ بابا کی شاور کا گھرگ بابا کی شاور کا گھرگ کا بابا کی شاور بابا تامیعا ۔۔۔ رام رَا کُی کا بی جان صوفی عبدالکریم کلیار ( وَرگاہ وحضرت بل شری گھر ) میلیان فی عبدالکریم کلیار ( وَرگاہ وحضرت بل شری گھر ) میلیان فی ایک مشہد والرحمٰن گیلاتی اسمحووالرحمٰن گیلاتی اسمحووالرحمٰن گیلاتی الشارق بطل پہند نے نیمناں والے مصحووالرحمٰن گیلاتی الشارق بطل پہند نے نیمناں والے حضرت بیات بیک العبدالغذری الابتدائی میتال )

خان باباافغانی 'بی جان بی فتح خان شروانی ن ٔ دُف

ايلك جوزف باباسحان التد

ف مشاش ذان ... لا فيل قوف

صاحب

AND RESIDENCE OF STREET STREET, STREET

ور دَر دی دُر دُر نالوں دُر بن جا اِک دَر دا صاحب معاف کرے تقصیران نے رہہ جاوے کج پُردا اس بردا اول بردا اول بردا

بُلِي شاه ہے پھر ئے دَر دَر فِيرصًا حب معاف بنہ كردا





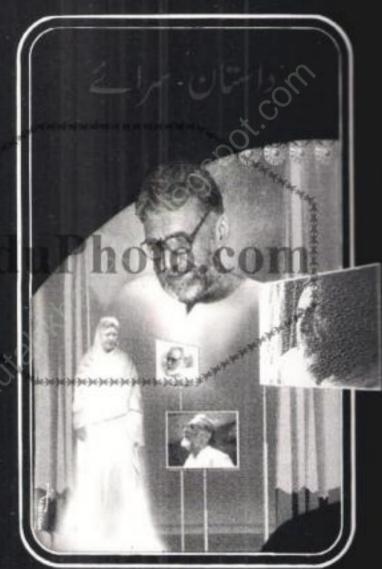

Urd

1611/2

#### ·..... IN LE CA

سنجس کی شروعات میں بی شاہی محلے کے ایک رنجیت شاہی کو شھے کا پھے احوال ہے ۔۔۔۔ جس کی چکردار شکستہ سیر جیوں پہ ٹوٹے دم چڑھتے چڑھتے مئیں پالآخراس کی انتہائی منزل کی حجیت پہ پہنچا کرتا تھا جہاں ٹاٹ ٹیمن اورلکڑی کی پھٹیوں ہے بنے ہوئے بے ڈھٹلے سے کمرے کی ایک جھلنگی کھاٹ پہ دَھرا ہُوا ایک نسوانی وُجود کا جاو حال'' کوشا'' میر اختظر ہوتا۔ مئیں اس کے لئے پٹنچے سے سری پائے کا شور با اور امرتسر یوں کے تندور کے گئے لئے کر جایا کرتا تھا۔ بال مئیں بیہ بتانا بھول گیا کہ اس دَوران ہُر ہُر المعروف جموں را کالے یعنی کالے فان میری جان کا جالا بنا میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ بید کالے خان اور کو شھے والا تسوانی وُجود کون تھے اُور کیا تھے یہ آپ کو کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ سردَ ست بات'' کا جل کو شھے'' کے والے شے یہ چڑھتی ہے۔۔

بال پنتے داری .....زندگی موت مہولت و آرام وغیرہ کا دھیان رکھنے والے بادید پیائی یا جہاں نورّ دی کے ۔ لئے موزوں نہیں تھبرتے ..... ہرطرح سے مادر پدر آزاد دیوانے ہی ایسے کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور مئی تو تھاہی جماندرویاگل .....!

غاصی تھجل خواری کے بعدمئیں وسطی ایشیا ہے ہوتا ہُوا ریاست جمول کشمیر پہنچا تھا کہ یہاں مجھے جسمانی' ذہنی' باطنی اور رُوحانی محکن وُور کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جمول اُنزتے ہی یکدم جیسے میرا اُندر یول اُٹھا کہ'' کا جل کوٹھا'' کا دِیا یہیں ہے جلے گا۔ آنے کو تو میں یہاں پہلے بھی کئی بار آ 'چکا تھا مگر اس بار آ میرے اُندر باہر کی کیفیت ہی جُدا گانہ تھی۔ ہوٹل میں کھے در کمرسیدھی کرنے کے بعد میس نے سب سے سے حضرت بابا بالی شاہ کے مزاریہ حاضری ضروری مجھی .... فاتحہ ہے فارغ ہوکر سامنے ٹرانے قبرستان کی چاہے آ نگلا۔ ادھرتو ی کے کنا کے تمادھو سنت پڑے رہتے ہیں۔ یہاں فاتحد وُعا کے بعد مئیں ان فقیروں س القرتقيم كرنے بيٹھ كيا۔ إن مستول سے نبٹما كھوايا آسان نبيس ہوتا۔ إن ميں زيادہ تر مَقيات كے عادی دونمبر جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ کچھ مجنول دیوانے اور کہیں کوئی اللہ سے کو لگائے ہوئے مجذوب بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ مئیں انہیں خوب جانتا پہچانتا ہوں۔ ای دوران اُ جانچک میری نظر ذرا دورایک ننگ وَ هزئگ مجذوب پیہ پڑی جوایک جیٹھی ہوئی قبر کے گنادے پیہ جیٹا ہُوا میری ہی جانب د کیے رہا تھا ..... نظرے نظر ملتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا اس باوا ہے سینگ پھنسیں ہی پھنسیں۔ایک تشمیری قبوہ والے ہے اینے لئے قبود لیااورایک گلبز قبود اورلنگر' ای کے ہاتھ اُس باوے کو بھی جبوایانہ اَب جومیں نے چورنظروں ے اُس کو دیکھا تو وہ گرم گرم اُبلتا ہوا قبوہ اپنے سّریہ اُنڈیل رہا تھا اور اُول مسرور وکھائی دے رہا تھا جیسے شدید اُمس اور گری میں کوئی برفاآب اپنے اُوپر ڈال رہا ہو۔مین زیرِآب مسکراتے ہوئے سوچنے لگا' باوا نے بڑی شتابی اپنا تعارف کروا دیا۔ قبوہ ٹیکنے کے بعد زاویہ نگاہ بدلے پھر جواُدھر دیکھا تو وہ غائب.... دائیں بائیں ویکھنے یہ بھی جو دکھائی نہ دیا تو مئیں اُٹھ کر قبر کے پاس بھٹے آیا۔۔۔ آگے جھکتے ہوئے جو بیٹھی قبر میں جھا نکا۔ باوا آ رام سے قبر کی حمیلی گادید اُدھ لیٹا ممیری جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک آ دھ روز پہلے اِدھر جموں میں خوب بارش ہوئی تھی۔ قبرستان کی ٹجر ٹجری مئی گل گاد بنی ہوئی تھی۔مئیں خود دَ صنعے قدموں کھڑا تحا۔ باوا نے ہاتھ اُوپر بڑھا کرشاید باہر نکلنے کاعندیہ ظاہر کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اُ ہے قبر ے نکالنے کی کوشش کی ' تو کیلی منگی میں وَحضے میرے پاؤں پیسل پڑے .... وَحرْم رِپنتا بُوا قبر کے اَندر.... بنچے مُردہ اُس بیہ باوا اُوراُس کے گود میں ۔... کپڑے مُنہ ناک ہاتھ یاؤںسب پچھ برابر تھا۔ ہاوا

کھی کھی ہنس رہااورمئیں کھے کھائی پاڑہ مُرغی کی مائند بٹ بٹ اُوپر آسان کی جانب تنگ رہا تھاجد هر چند چیلیں ادھراُدھر جھپٹنے کے لئے پُرتول رہی تھیں ....۔کس نہ کسی طور باہر نگلا اور باواکو بھی بھینے کھائے باہر یہا..... باہر نگلنے پہ باوانے بھی بھی کرتے ہوئے میرا باز وتھامااور تُوَّی ندی کی جانب تھیئیا ہوالے چلا۔ اُدھر پہنچ کروہ چھلا تگتے بچلا تگتے پانی میں مستیاں کرنے لگا اور مئیں اپنے کپڑوں کی مِٹی وَھونے بیٹھ گیا .... بچھ دیر بعدوہ میرے پاس آبراجمان ہُوا۔

'' کیسے سینگ بچنے ۔۔۔۔ مزہ آیا؟ تیرے لاہور میں جموں را کالا بیٹھا ہے۔ وہ سُفیداں بائی بھی اپنی قبر کھود نے پڑی ہے ۔۔۔۔ اُن سے بلنا اُور میرا آشیر واد وینا۔''

چند لمح میری تکھول یں گورتے ہوئے چر کویا ہوا۔

''تم نے کمھی اپنے گھر کے کو ٹھے کے علاوہ کوئی اُورکو ٹھادیکھا ہے؟''

میرے آندرٹل سے کھڑکے گئے کہ کاجل کو ٹھے کی بات جو میرے دِل میں تھی' باوا اُب اِسے ضرورکو ٹھے یہ چڑھائے گا۔۔۔ مئیں کیا جواب دیتا'ڈیلے گھماتے ہوئے باواکو دیکھا کیئے۔

پھر خور ہی مشرا کر باوابتائے لگا۔ ''فوانگ' قالیہ بھی ہولین کہلائے گی طوائف ہی اِی طرح کوشا بھلے ذرس گاہ ہی کیوں نہ ہو اِس کی شہرت کوٹھا ہی جوگی ۔۔۔۔ گھر کے کوٹھے اورطوائف والے کوٹھے میں نمرےاور کا جل جیسافرق ہوتا ہے۔ آنکھیں شرے سے شرکیس اور خیتاں' کجل سے کیرائے جاتے ہیں۔''

مئیں ہونقوں کی ماننڈان کی مشکل ہے بچھ میں آنے والی باتوں پیغور کررہاتھا کہ باوا مزید کہنے لگا۔
''ایک کا جل کوٹھا بھی ہوتا ہے۔ جس میں کالک کے سوا اور پچھ بین ہوتا۔ اگر کوئی مجن اس کے
اندر جھا نکا بی لگا لے تو بھی وہ باہر بھیتر ہے کالاشا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہتم نے مجن کا جل کوٹھا کا
نام بی شن اور سنجال رکھا ہے بھی اس کو دیکھا نہیں۔ کا جل کوٹھے کو جاننا اور لکھنا چاہتے ہو تو سامنے تمن
کا جل کو ٹھے ہیں ایک اوھر شری گھڑ دوسرا شاہی محلّہ لا ہوراً ورتیسرا تیرے اپنے آندر۔۔۔۔''

انسانی کلبوت کے اندر اک جہاں سایا ہُوا ہوتا ہے لیکن فقیر ڈرولیش کلبوت کے آندر کو کو شھے' چُرے کُلی' ڈیرے جیسے وَسِیعُ المطالبِ اِستعاروں ہے تعبیر کرتے ہیں ۔۔۔۔ کو شخصے کے ساتھ جب لفظ کا جل چُڑ جا تا ہے تو کو ٹھا پھر تصوف کے کو شخصے پہ چڑھ جا تا ہے۔ باوا نے مجھے مزید بتایا کہ جس قبر میں لڑھ کا تھا وہ گری حَبِیت کا کو ٹھا ایک طوائف کا تھا ۔۔۔۔ حَبِیت بیٹھ جائے تو کو ٹھا' اکو ٹھا ہو جا تا ہے۔ میک اس کی بیٹھی قبر کے اکو شخصے کے نقصان کا اندازہ کر بی رہا تھا کہتم اپنے کا جل کو شخصے کا مسئلہ لے کر بچ میں آگئے ۔۔۔۔۔ کو ٹھا طوائف کا ہویا دَرولیش کا دونوں کا مقصد آنے والوں کی دلیستگی کا سامان مہیا کرنا ہے۔

قار تمن البیخی ابتدا کا جل کوشے کی ابتدا کا جا کوشے کی ابدا کا تات کے بعد پھر اک زمانہ میں وربدر فاک چھا تنا رہا ۔۔۔ تکم اُ کھا تا پھر رکھ دیتا کہ اُندر ہے لکھنے کے لئے پچھ بڑا مدی نہیں ہوتا تھا۔۔۔ میں یہ حق کر خود کوتسلی دے لیتا کہ شاید ابھی وہ لھے مقصود نہیں آیا جس میں لکھنے کا اَمر کھانا مقوم ہے۔۔۔ بقشہ کوتاہ! پہلا کا جل کوشا شری گر کے انتہائی فواح اُ ڈل کے اُس پار کنارے یہ نہی ماندوی ٹاپونما ایک جگہ یہ دیکھا۔۔۔ جس بزرگ کے وسلے و سافت ہے میں نے یہ سب پچھ دیکھا اور جانا وہ اپنے وقت کے اَبدال ہے۔۔ اِن سے ملاقات اور نشاہ کہ فاست کا احوال فہایت تفقر سا ہے کہ اس سے دیادہ لکھنے کا اَمر نہیں تھا۔ یہیں جھے یہ یہ فقدہ بھی کھلا کہ چھیلے چودہ پندرہ بڑی جو کا جل کوشا کے سلما میں مشکلات کی مدین کا اُندا کی ایک اُند میں بیٹا کہ جگو کا گا تا میں ہوتا ہے۔ ابھی تو میر البنا کا جل کوشا کیا تھا۔۔۔ اس کی مشکلات کی مدین کی ایک گا گا گھا کہ جھیلے کودہ بندرہ بڑی جو کہ جمل کوشا کے سلما دیں کا لک میں پکائی گرائی موالد کا کہ اُن کا میں نہیں ہوتا ہے۔ کا جل تو شب تار کی تاریکوں کا تیز تلکا یہ جو کہ جو اور روال ہونا تھا۔۔۔ کا جل تو شب تار کی تاریکیوں کا تیز تلکا یہ جو کہ جرائی تو تھی گر وہ گیرائی تو تھی تھی۔ جھے اور وال ہونا تھا۔۔ میں مقاضی تھی۔۔

گلتان میں پچھ ایسے تنج اور قطع روشیں جو عام نظر میں نہیں ہوتیں ۔۔۔۔ ادھر پچھ ظام پودے پنیریاں گل بُوٹے اُکے اوراً گائے گئے ہوتے ہیں۔ ادھر اِٹھلانے والی ہَوائیں چہنے والی چڑیاں بُلبلیں اور بُھوڑے بُخورے بھی عامی نہیں ہوتے۔ ادھراُ ترنے والی پگڈنڈیاں بھی کُشادہ آراستہ نہیں ہوتیں مگر کوئی تو ہوتے ہیں۔ پہنی کشادہ آراستہ نہیں ہوتیں مگر کوئی تو ہوتے ہیں۔ پہنی کوئی تو ہوتے ہیں جو ادھر بھی جُھا تکتے ہیں۔۔۔۔ راہ کی آر باڑ پھلا تکتے ہیں۔ پہنی کا چاند تو صحن دالان سے بھی دکھائی دیتا ہے مگر دُون کا چانداگر جھلک دیکھا سکتا ہے تو وہ جگہ کوئی کوشانی ہوسکتا ہے کہ قطبی تارا بھی

محسی مخصوص اُنگ زاویہ ہے ہی جلوہ دِ کھا تا ہے۔

جب اپنا کاجل کوشا پکا نگاہوں میں تظہر گیا تو پھر اس کتاب پہ لکھنے کے مراحل شروع ہوئے ۔۔۔۔
جہاں بھر کی کالکوں کو سمیننے کے بعد کاجل کوشا بنا۔۔۔ اس کتاب کے آغدر باہر سیابیاں بی سیابیاں دکھائی
ویں گی۔۔۔ میں اکثر گزرتے ہوئے آس جگہ کو دیکھتا ہوں۔۔۔ میں ایک کوشی' کالی کوشی کے نام ہے مشہور
ہے۔ میں اکثر گزرتے ہوئے آس جگہ کو دیکھتا ہوں۔۔۔ میں بھی اپنے عارضی گھر کا نام کاجل کوشیا رکھنا
جابتا ہوں۔۔ کاجل بلاک کاجل ناؤن اور کاجل گر۔۔۔ گرمیں شاید ایسانہیں کرسکتا کہ ہم سیاہ سوچوں'
کرتو تؤں میں گالی وَاس تو ہو سکتے ہیں مگر کالی رنگت کو پہندنہیں کرتے ۔۔۔ ہم نے کالا رنگ سوگ کا رنگ
بنارکھا ہے' کالا سوٹ کالے کپڑے' میت والے گھر' افسوس کے لئے مخصوص کر دیکھے ہوتے ہیں۔ سیاہ دِن'
بلیک وارث کالا پانی' کالی زبان کالی کلکتے والی کسی کالی رنگت والے کی تحقیر کے لئے کالویا کالیا کہنا۔

مئیں کہتا ہوں کہ ایک سوچ ہجھ رکھنے والوں کے ہاں کوئی کا جل کوشانہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتے کہ کالکوں میں کیے کیے تقیقی اُجالے چھے ہوتے ہیں۔

ان سخات میں از مند قریب و تد یم کے بہت ہے وا تعات و صالات درج ہیں اسکو کا تعلق تاریخ و تر آن اور پھے کا سلسلہ اس دوری طرز معاشرت القاضة اور تصوف و رَوعانیة ہے جُڑا ہُوا ہے ۔۔۔۔ تاریخ کا حِصّہ ایسے واقعات و حالات بنے ہیں جن کے ڈائد ہے توام الناس جنگی جغرافیائی اور سیاسی ساجی معاملات ہے بڑے اور اظہر من الشمس ہوتے ہیں۔۔۔۔ مُور اللہ عِن دَفن رُگوں میں دَفن رُگوں میں دَواں اور دَما عُون میں دَفن رُگوں میں رَفن الار وال اور اللہ عَن المور اللہ عَن الله اللہ ہے۔ وہ تو دَما عُون میں دَفن رُگوں میں رَفن کر سکتا ہے۔ وہ تو وہ کھون ایا محصوص کرتا ہے۔ صدیوں بُرا نے امراز واقعات جن کا واسطہ واتیات یا محصوص کسی مقصد ہے ہوتا ہے وہ مُریسة ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی دُو میں آئے بغیر واتیات یا محصوص کسی مقصد ہے ہوتا ہے وہ مُریسة ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی دُو میں آئے بغیر واتیات یا محصوص کسی مقصد ہے ہوتا ہے وہ مُریسة ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی دُو میں آئے بغیر اللہ وطوفان کا نکات کے تحت جب کسی رَدّ و بدل اُلٹ پھیر تبد کی و قصادم کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بہت ہے نبغتہ و خُفتہ اُمراز کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے پہاڑوں کی تبد کی و قصادم کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بہت ہے نبغتہ و خُفتہ اُمراز کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے پہاڑوں کی تبد کے فید سے اندر بے شار کرشاتی اُمراز کر کے ہیں۔ اِنسان کے لئے نبت نی معلومات سامنے آئی واسے میں۔۔ اُرض و آفاق بڑ بر و بر نے اپنے بطون میں جو پھر چھیایا ہُوا ہے یہ سب پھر جنوں اور اِنسانوں کے لئے بنت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے لئے نبت کی معلومات سامنے آئی ہیں۔۔ اُنسان کے گونے وی کر کے کہوں کی ہوتے کی ہوتے ہیں۔ اُنسان کے گونہ کی کو کی کی ہوتے ہوں۔۔ اُنسان کے گونہ کی کہون کے کہوں کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے کام کی ہو تی کی میں کی کی ہوتے کی ہوتے کی کی ہونے کی کھر کی ہونے کی کی ہونے کیا کو کی کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی کی کی کی ہونے کی کی ہون

یں ۔۔۔۔ یہ بندے خاص اِس کئے ہوتے ہیں کہ اِن کے پاس پکھ وَہی عُلوم عَابِعد الطبیعاتی حسیس اور چھٹم بینا ہوتی ہوئے ہوئے ہیں کہ اِن کے پاس پکھ وَہی عُلوم عَابِعد الطبیعاتی حسیس اور چھٹم بینا ہوتی ہے۔ گزرا ہُوا مَوجودہ اور آنے والا وقت زمانہ اِن سے سَرگوشیاں کرتا ہے۔ یہ اُن کے حرات اور انداز بجھتے ہیں۔ غیر مَروجَہ مُردہ زبانیں کوجیں حرف وَقَتَ اُن کے رُوبرولَب کُشا ہوتے ہیں۔ روزنزول سے روزنشور تک کی ایک ایک سَاعت عَلوق کی ہر حرکت و نُطق کی ایک اِک جُنبش تک رَسائی اور آشائی ہوتی ہے۔

اس کتاب میں ایک اہم باب ٹوں بھی شامل ہے کہ جس میں میرے مُرشدُ علاّمہُ فیلسوف ڈاکٹر' میرے تھیم الاُمت جن آگاہ واقف رَموزِ خُودی شاعر مشرق رُوی کے مُربید ہندی بالا سیالکوئی و قبال لا ہوری کے لڑکین' نُوعُمری اور دَوران تعلیم کے چندا یک مخصوص منشاغل و دَ ظائف مُذکور ہیں۔ اُس دَور' وَ قت اُیآم اور اُصوات و صُور مَرِیَات کیفیات و جُزُومِات کے محفوظات تک رَسانی کے لیے زَمال و مَکال مُقامات آ ہ وفغاں کے جیمریوں جھروکوں میں جَھانکنا کچھ آسان نہ تھا ۔۔۔ زَ نگالے تَفْل کھولنا' پرانے سَاز سُرکرنا' ذہن وزبان نے لگی گزری باتیں' اُزمرِنُو تازہ کرنا' پُقِروں میں جُونک لگانے کے مُترادف ہوتا ہے۔۔۔ مُخفی استعانتوں کا تو کہیں رَ جال مَستورین کا سِنْت کش ہونا پڑا ۔۔۔ کبیر اراٹ قدیر وخیبر ہے جس یہ جاہے بند عُقدے کھول دے جے جائے تہد میں جھا نکنے اُترنے کی توفیق عطا فرمادے میرے ہاں قدرے آ سانی یُوں بھی تھی کہ سئتے بلی کی طرح میری جس شامہ چیکھی اور میرا گھر قریب' مَدرسه سکول کالج اور مبجدیاں ..... گلیاں کو ہے بازار ُ تھڑے دُ کا نیں اکھاڑے دغیرہ کچھ بھی تو نہ تھا جس میں کسی نہ کسی نوع کی سَا جھے داری نہ ہو..... ھاآمہ کی قلندری خُوشبوٴ تَب بھی اور آج بھی سالکوٹ کے کُوچوں بازاروں' مزاروں ڈرباروں میں الگ می محسوں ہوتی ہے۔ کسی اور کو تو نہیں جانتا لیکن میں اس خوشبو سے خوب شناسائی رکھتا ہوں۔ گھر کے پاس ی مولوی میرحسن کا کمتب مینیخ مُولا بخش کا تالاب' مَرے کا کج' راہ راہتے جوعلاَمہ کی گزرگا ہیں تھیں۔ وَ قت يُوكِّز رامَّروه مُرْمَكِين پُخْرُ مورْ ، تَعْزُ بِي ذَرخت بَنُوز و بين په موجود بين \_

انسان اپنے مادی جمم کے ساتھ کہیں تخلیل ہوجاتا ہے گرائی ہے وابسۃ چیزیں اُس کی یادیں بہت زمانہ تک اُس کی یادیں بہت زمانہ تک اُس کی یاد ولائی رہتی ہیں۔ اُن کی سانسوں کا دَمُ گُفتار کا آ ہے گُم، کہیج کی لاَجونی کھنگ آ ہیں نواہیں بچکیاں آ شوہ رَ وال خُفّہ کی دَھانس کھانس شب رَ وال کا تھکا بارا قافلہ کیا بچھ میرے رُ وہر وہیں؟ سیالکوٹ میں میرے ایک مسیحی اُستاد جو عُمر میں مجھ سے شاید چند برس ہی ہڑے ہوں گے ہوئے اقبال کی خُوشبو کے بھی خُوگر تھے۔ اُن کے تُوسط سے جہاں میں نے اور بہت اقبال میں نے اور بہت

ے رید ہب پاتیا ہے۔ آئ آپ ی ڈی پلیئر میں ڈیک ڈال کر گئے گزرے وقتوں انسانوں کی حرکت برکت' جسمُ نُطق دے کر دیکھنے کی صد تک مُوں زندہ کر لیتے میں کہ وہ بیتا ہوا زماندا پی تمام تر حقیقتوں اور مُجزویات کے

ساتھآ ۔ کے سامنے آجا تاہے۔

تو ہے، حیٰل وتمثیل کی وَجودی طہارت وتحلیل صَبراورسا یہ قبن مہر بان اِستعانی زادِ راہ ہوں تو منزل اَڑھائی قدم ہوتی ہے۔ کے مَن مِن وُوب کر پاجائیراغ زندگی ۔۔۔۔!

ر نرگی من سانس لینے کا نام بی نہیں تام واپنے کا کام بھی ہے۔ یہ عورت کے پیٹ ہے جتم لیتے وقت بی شروع نہیں ہو جاتی۔ یہ تو کتاب کے لئی ایڈ بیٹن کی ٹرونمائی کی طرح ایک وُجودی ترقیمی مُرحلہ ہوتا ہے جو اُصول تغیر کے تحت منظر شہود پہ آتا ہے جبکہ زندگی کی ابتدا تو اُسی لھے شروع ہوگئی تھی جب موتا ہے جو اُصول تغیر کے تحت منظر شہود پہ آتا ہے جبکہ زندگی کی ابتدا تو اُسی لھے شروع ہوگئی تھی جب مالک و خالق نے امر خاص کو کلبوت آ دم میں قرار وقیام کا آؤن بخشا تھا۔ ہر انسان کے اندر لھے محسوب سکوت پذریہے۔

سے جہ و بودید اس بیت ہیں۔

فلٹر کے فلاسک میں گزرتا ہوااک اک قطرۂ آب کیا اُن مرحلہ وار گزارگاہوں سے ناآشنا ہوتا

ہے جو منبع آب ہے اِس فلٹر تک سخر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھیں۔

ہانڈ اللہ مجانۂ کے اس انسانی میلیفون میں بھی ایک ہم پڑی ہوتی ہے۔جس میں اُزل سے اُبدتک تمام

پروگرام موجود ہوتے ہیں۔اُب یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹیلیفون کی بیٹری کام نہ کرتی ہو۔اُس میں بیلنس نہ ہویا بندوی ہے چارہ میری طرح اُن پڑھ بینیڈ وہو کہ اُس کے فنکشن نہ جان پائے ۔۔۔ کوئی بھی ہم خود

نہیں ہوتی ۔۔۔ اُس کوزبان دینے کے لئے کسی ''علیٰ' اور''بابا'' کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔ جو کھل جاہم ہم

کے تو پھر باطنی فنکشن کھلتے ہیں۔۔۔۔!

بابامحمه يجيئ خان

بانوفَدسيه'

محمہ یکی خان '' کھوجنے اور بُوجے'' کا نام ہے ای وجہ ہے وہ جُھے ہے مام قاری کے لئے خود

ایک پہلی بن گیا ہے۔ جو بھی زندگی کو بھے ہمجھانے کے عمل میں غوط زن ہوگا زندگی اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے

نے گئی حیات کے حوالے کر دے گی۔ یہاں اِتی گہما گہمی ، رنگ تر نگ، اُجلامیلا ، تبدیلی ارتقا ، سحوا ، جل تھل ،

تشاد اثبات ، انحراف اِقراد ، گورا کالا غرضیکہ اتنی کیفیات ، حالات ، او ی نیج سے اُٹا پڑا راستہ ہا ایسا گور کھ دَحند ا

تر یا ہے۔ وہ قاری کو میلے میں کھو گئے ہوئے نئے کی طرح اُنگی پکڑ کر یوں کھنچے پھرتا ہے گویا تر غمالی ہونے

سے بچار ہا ہو۔

اس جہاں بنی، جہاں آرائی کے شغل میں مجھ بیجی خان پڑت ورپُرت کونے گھدروں ہے ماضی حال کی چپقاش ہے حاسل شُدو و حا گوں کا ایسا تا نابا نا بنما ہے کہ چر ہے والا جذب ہو کرمیوبی نہیں ہوجاتا بلکہ مفلوح ہو کر جیشارہ جاتا ہے۔ وہ کا لیے خال کی بات کرئے یا شفیداں بائی کے حوالے ہے سنتو کھ سِنگھاور کشمیر ہے سِنگھ کا تقسد بیان کرے۔ گئی میاں گیائی سادھووں کا قِصد لے بیٹھے یا کشمیر کے شکاروں کا وَکر کرئے ہمیشہ وہ ایسی تقسیلات بیش کرتا ہے جو جیرانی ہے گزر کر محیر العقول واقعات میں وَسِل جاتی بین ہاں پرطرو ایسی کھی خان کی زبان وانی ہو بی نہیں سکتا۔ وہ کھوجتا ، ویکھا، کی زبان وانی ہو بی نہیں سکتا۔ وہ کھوجتا ، ویکھا، وجتا ، رنگ رنگ رنگ کی تراکیب الفاظ بھی اختراع کے جاتا ہے۔ اس شائل میں لکھنے والا اُدیب نوادرات میں شامل بھی لکھنے کر کے کہنے کے کہنا ہو اُدیب کے کہنا ہو کی کرائی ہے۔

ممتاز مُفتی نے لبیک میں جس کالے کو شھے کا ذکر کیا تھا۔ نیوں لگتا ہے وہ ذکر کہیں بازگشت بن کر کا جل کو شھے میں شامل ہو گیا ہے۔ بقول محمد کی خان آ دی'' علامتی ہو یا ملامتی' ڈرڈر کیے یا ذر دَر مُشرک ہو زاہد ہو یا زندیق' اُس کی اصل تلاش اِنسانی کچے کو شھے ہے چل کر کالے کو شھے تک ہی ہے۔ محمد کی خان کے کالے کپڑے گواہ جیں کہ وہ لحظہ بخر کے لئے بھی اِس کھو جنے اور پُوجھنے سے عافل نہیں ہوا۔ یہ جیران کُن سنز مُبارک ہو محمد کی خان کے وَکہ اُسلی اور آخری کھوج تو اُسی کا لے کو شھے کی تلاش ہے۔

#### مظفروار ثي'

بابامحد يجي خان كي "بيارنگ كالا" اور" كاجل كوشا" الف سے ي تك مين نے یڑھی ہے۔ تجزید کہتا ہے کہ بیناول تو ہر گزنہیں مرگزشت یا آپ بیتی ہے وہ بھی بڑی عجیب ی مرچند کہ ان عجائبات کا تعلق حلق کے اُو پر سے نہیں حلق کے بیچے ہے ہے' تاہم باٹ بی باٹ میں تر از وکوئی نہیں۔ ہر بات کالبجہ مصنف کی ذات ہے بڑا انبوا ہے' الفاظ كى صنعت كرى خُوبصورت پيرائے، ذخيرهُ معلومات، خانتايي اصطلاحيں، رُوحانی وَاردتیں، صُوفیانے نیازی، شاعرانه زنده دِ لی، آنگھیں حسُن کی پیاتی، دِل عشق کا دیوانہ، آگبی بے خبر ، منزلیں ہے سفر، ان جبر توں کے درمیان بابا محمہ یجیٰ خان ایبادائز انظرآئے بیں جہاں ہرطرف کے کیبریں ی کیبریں آ کر ملتی ہیں کسی نے کیا ُخوب کہاہے۔

یادِ خدا کے ساتھ ساتھ آتی ری گی کی باد اور بھی اک نماز ہم بڑھتے رہے نماز میں اگر بابامحہ کی خان کو اس شعر کی زندہ تفسیر کہاجائے تو یقینا کوئی رنگ بُرانہیں مانے گا۔ اِن کی محبتیں ، حسن سلوک اور جیجیدانی کے اظہار کامعصومانہ ڈھب بھی فقارے کی چوٹ کہد رہا ہے کہ وہ باہر ہی سے کالانہیں آندر سے بھی ہے۔ یہ کُو ئے ملامت کا دُرولیش ایک پہلی بھی ہے ایک گور کھ دَ ھندہ بھی اور ایک آئد بھی' آپ اے دِماغ ہے حل کریں' ہاتھوں سے شلجھائیں یا ویوار پر آ ویزال کر دیں' بيه فيصله آپ كا 💴!

### a One Urdu.com

مستنصر حسين تارژ

مقام، وادی یوکان کا دُورا فقادہ قدیم قصبہ ڈائن ٹی جے سونے کی تلاش میں سُرگردال آ واره گردول نے بسایا تھا' مجھ اُتلی سویر' ناپ آف دے ورلڈروڈ' کی خزاں آلووشا براه پر سفر کرتے ہوئے الاسکا میں واخل ہونا تھااور میں اپنی لکڑی کی کیمن میں گھوک سوتا تھا جب گئی رات كى نے وستك دى ... باہر يوكان كے تاريك آسان يرشالى روشنيوں كارتكين نائك شروع ہوگیا ہے۔ دیکھو گے؟ رنگین بحر کتی شیعا ہوں کامعجز دیم لوگوں کو دیکھنے کوملتا ہے دیکھو گے؟ اورو باں ایک تاریک قلی میں تنبا کھڑا مُنہ اُٹھا ہے میں اُس آ سان کوسحرانگیز جیرت میں تکتا تھاجس ریسی رنگ رنگ کی رَ وشنیاں کوند تی تھیں' اُن دیکھیے' اُن سُنے' اُن کیے رنگوں کے لہر ئے سانپ لہراتے سُرسراتے آئکھوں کوخیر وکرتے تھے اوران کے بجب رنگ کوندتے ہوئے مجھ پر أترت اورميَّن بھي أنهي رنگوں مِن رنگاجا تا الله يچھنے دِنوں الاسڪا ڪامغِروا بِني آتڪھوں میں اُٹرتے و کیور ہاتھا تو لاکھ کوشش کے باوجود میں اس کے رنگ بیان کرنے سے قاصر رہا۔ اس لیے کہ وہ توسب کے سب اُن دیکھنے اُن سے اور اُن کیے تھے تو اُنہیں کیے کوئی دیکھنے کیے کوئی اُنہیں سے اور کیسے کوئی لکھے۔ تومیں نے ثالی روشنیوں کے اُن رنگوں کوان دیکھا' اُن سُنا اور اُن کہا رہنے دیا۔مئیں تو صرف معلوم ہے آگاہ تھا اور وہ نامعلوم کی سَرحد کے باہر کہیں - 直至 %

پچھا ہے ہی بابا محمد بیچیٰ خان کی تحریر کے طلسمی بھڑ کتے رنگ شالی رَوشنیوں کی ما نمد مجھے عاجز کرتے میں کداُس کے چیرے موسم اور منظر بھی نامعلوم کی سرحد کے پار بھڑ کتے ہیں اور

اُنہیں بیان کرنے کے لیے ابھی تک کوئی لُغت وَجود میں نہیں آئی۔ نامعلوم کے رگوں سے میری آشنائی نہیں تو میں کیے اور کِن لفظوں میں اُن کی توصیف کروں۔ بابا محمد بجیٰ خان کے وَشتِ نامعلوم کے غزال تو اُس کے اپنے گئیت کردہ ہیں تو مئیں اُنہیں کِس نام سے پکاروں۔ وَشتِ نامعلوم کے غزال تو اُس کے اپنے گئیت کردہ ہیں تو مئیں اُنہیں کِس نام سے پکاروں۔ مائیکل اُنجلو کی مانند اِس شخص کو اپنے تراشے ہوئے موسے کے جمتے کو یہ نیں کہنا پڑتا کہ بول اُنوی تو تکا منظروں اور موسموں کے سنم خُود بہ خُول اُن مُول کُول اُن اِن اُن کُول کُون کُود بہ خُود بہ خُ

وہ جب بخرزیت کو بھی اپنی تخلیق کی چھانی میں چھانتا ہے تو چھانی میں سونے کی ڈلیاں دَ کھنے لگتی میں۔اُس کی ننژ فھارآ وراور ہلا کت خیز ہے اُس کی تخلیق کردہ دُنیا میں اُتر نے سے جان جائے کا بھی خدشہ ہے کہ دویا تال ہے زُری تھیٹے لیتا ہے۔

بیب شعبدہ باز سامری بحر طَراز بہرہ پید بازی گرہے۔ بیضروری نیس کداس کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں آپ کی حقیقت کی پُرکھ پر پُورا اُٹریں کو 'ویتے ہیں دھوکا بید بازی گر گھلا'' مجھالیوں کے اُندرشکوک کے سنپو لیئے سے نمر نمراتے ہیں کہ ہم معلوم ہیں ہینکتے ہیں اور نامعلوم کی خبر نہیں رکھتے اور جب بابامحہ کیجی خان سے مولا نا رُوم کی مانند ہو چھتے ہیں کہ دید کیا ہے؟ تو وہ مشم تیم پر سے لیجے ہیں جواب دیتاہے کہ بیدوہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔

یہ طے ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے جھے خبر نہیں .....اور وہ کون ہے جھے خبر نہیں' بس اس کی خبر نہیں آتی۔

مَانَّى جَوْرًا ۚ مَانَى كَلُورًا ۚ مَانَّى وَا أَسُوار مَانَّى نُول مَانَّى وَوْرًاۓ مَانَّى وَا كَمْرُكار

( بلصثاةً)

انجد إسلام امجد

عِلْم کی رَوْتِیٰ مِیرِ ہے چاروں طرف پھیلتی ہے' اس کی تکسی شُعامیں ہراک شے کے باطن کوظا ہر میں تبدیل کرتی ہیں ۔۔۔۔ مُنیں انگشافات کے ایک آتش فشاں کے دہانے پیہوں میرے چاروں طرف دُھوپ ہے! میری اقد ارکے بنزچشموں پیسح اور کی ریت خیمہ قبلن ہے میری اقد ارکے بنزچشموں پیسح اور کی ریت خیمہ قبلن ہے میراوں کے لیچے میں کئی کو اعلان ہے اور درختوں کے سائے بیسطتے ہوئے قافلوں کے تعاقب میں صحراکی پہنا ئیوں میں کہیں کھو چھے ہیں میں صحراکی پہنا ئیوں میں کہیں کھو چھے ہیں (بابالمعے شاہ کی کافی سے لیا گیا ہے)

وہ جو انگریزی میں (Style is the man himself) کی اصطلاح استعال کی جاتی ہےاُس کااطلاق یقیناً با جمعہ کیجی خان اوراُن کی تحریروں پر کیا جاسکتا ہے۔

اُن کی نَثر الیکی لَبر دارا فیطری بلا جھبک ساد واور ٹرکارے کہ آپ فوری طور پر اس کے لیے کوئی تشبیہ علاق نبیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو رَجب علی بیگ سَرور محرحسین آ زاداور مُلاَ رَموزی بینوں کی جھلک تو ملے گل کین اِس کے علاوہ اِسے کسی ایک کے مماثل قرار دینا ممکن نبیں ہی صورت حال دَرویشی تصوف وقائدری اور ند بہ اور عقیدوں کی قید ہے آ زاد ہو کر اُن وَارداتوں اور کیفیات کے ذکر کی ہے جو اِن تحریروں میں جاری وساری نظر آتا ہے۔ وہ ہر شعبۂ زندگی کی مخصوص زبان اور اصطلاحات کا بے محابا استعال کرتے ہیں اور اِس رَو میں بعض الفاظ کے معنی محل استعال اور اِملا میں ایسی تبدیلیاں بھی کرتے جیاے جاتے ہیں کہ اور اِس رَو میں بعض الفاظ کے معنی محل استعال اور اِملا میں ایسی تبدیلیاں بھی کرتے جیاے ہیں کہ

بقول تا ثیر.....'' مقام جنبش ابرونکل ہی آتے ہیں'' وہ اِس کی وَضاحت میں اپنی کم علمی کو دلیل کھپراتے ہیں لیکن اگر ہم''اسلوب خُود صاحب اسلوب کا آئے ہوتا ہے'' سے اِنفاق کرتے ہیں تو ہمیں اِس مسئلے کو بھی ایک مختلف اوروسیع ترتناظر میں دیکھنا چاہیے لیکن اس پر پھر بھی بات ہوگی۔ فی الوقت تومیّں اس بےمثال قِصّہ گواور اشفاق صاحب کی طرح فطری مجمع باز (بیاصطلاح میں اس کے مثبت معانی کے حوالے سے استعال کررہا ہوں ) کی چندایی خصوصیات کا ذکر کرنا جا بتا ہوں جنہوں نے ذاتی طور پر مجھے بہت متاثر کیا ہے شاعری اور ڈرا ہے ے اپنے فطری تعلق کی بنا پر جھے و ،تحریریں اپنے دِل ہے زیادہ قریب محسوں ہوتی ہیں جن میں اِن دونوں کے ٹینیادی اجزائے ترکیبی کو توبصورتی 'نُدرت اور مُہارت کے ساتھ پیش اور استعمال کیا گیا ہو۔مثال کے طور پر بابا محمریکی خان کی زیر نظر کماب دی جل کوشا' کے اسلوب میں منظرنگاری کردارنگاری مکا کے پُراسراریت' ۔ بے ساختگی مچھوٹی چھوٹی چوئیشنز کے کا مگل زمان و مکال کی قرصدت Fantasy اور حقیقت کے ملاپ اور لفظول کے متبادلات اور تشابهات کی وسی تر اسانی لینیاد کو اس بهوات اور کامیابی سے بَرَتا گیاہے کہ بجائے اس کے کہ قاری موضوع کے پیچھے چیچے چلے موضوع اُس کے ساتھ ساتھ اس طرح چلنا شروع کر دیتا ہے جیسے پرانے دوست خاموش رو کر بھی ایک دوسرے سے باتیں کر شکتے ہیں۔اسلوب تحریر کی معرفت أن دیکھیے نامانوس اور ماضی ہے مَر بوط مناظر کی ایسی شاندار عکس بندی بہت کم دیکھتے ہیں آتی ہے اس کی قریب ترین مثال مثمل الرحمٰن فاروقی کے ناول'' کی جا ند تصریراً ساں' میں شا کدنظراً جائے۔

'' کاجل کوٹھا'' کا شاراُ دب کی کون می صنف میں ہوتا ہے؟ اِس کا حساب تو قار مین اور نقاد حضرات کرتے رہیں گے مجھے تو اِس وقت بس اِ تنا ہی کہنا ہے کہ بید کتاب آپ کوایک ایس Insight سے متعارف کراتی ہے جے بابا محمد کیجیٰ خان کے شخصی تجر بات'مُشاہدات اور انتہائی منفر داور دِلچیپ اسلوب تحریر نے ایک خاصے کی چیز بنا دیا ہے اور اِسے پڑھنا جیسے ایک آئے خانے میں وقت گزارنا ہے ویسا ہی آئے خانہ جس کے بارے میں میرتقی میرنے کہا تھا کہ .....

> چھ ہو تو آئے خانہ ہے دہر منہ نظر آتا ہے دیواروں کے چ

صديقة بيكم '

بابا محمد یکی خان کومئیں جب پہلی دفعہ لی تو ذرا بھی مرعوب نہ ہوئی۔ پیدا قات ماہنامہ'' تخلیق' والے اظہر جاوید کے دفتر میں ہوئی تھی۔ اظہر نے کہا کہ جن خواتمین کے سَر نظے ہوتے ہیں اِن سے بابا بات نہیں کرتا میں نے کہا کہ نہ کرے ہات ۔۔۔۔ اِن کا واڑیٹنگ کا رڈ و کیے کر جیرت می ہوئی۔ تصویر تیمن چارفون نمبر درج ۔ مئیں نے کہا کہ بید بابا تو شہرت کی تلاش میں ہے۔۔۔۔ مئیں نے کہا کہ بید بابا تو شہرت کی تلاش میں ہے۔

اشفاق احمر کے انقال کے بعد جس طرح بانو قد سید نے چالیہ ویں تک فاتحد خوانی کا سلسلہ جاری رکھاوہ انہی کا کمال تھا کہ خم کو اس طرح منایا کہ ہم سب صدمہ سہنے جو گئے۔ بانو قد سید کی بہواور میری بیٹی تو یلہ انیس نے بھی اس طرح ہرروز اہتمام اور انتظام کیا کہ حق ادا کر دیا۔ بیٹیں بابا جی سے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہُوا۔ میری دونوں بیٹیاں ان سے بہت متاثر ہو تیں۔ اُن محفلوں میں ان سے اکثر طاقات رہتی اور اِن کی گفتگو ہے جمھے انداز و ہُوا کہ وہ کتنے دانشمنداور جہاند بیرہ ہیں۔

مگرمیں نے نمر پے دو پٹہ نہ اوڑھا۔۔ اُنہوں نے مجھے پی کتا ہیں ویں جن میں'' پیارنگ کالا'' بھی تھی۔ پیناول ہے کہ قِصَد؟۔۔۔ آپ مجتی جیں کہ جگ مجتی؟۔۔۔ جو بھی ہے کمال ہے! کیا رَوانی ہے' کیا تشکسل ہے' کیا اُنداز ہے' کیا مُشاہدہ ہے' کیا مُطالعہ ہے' کیا عبور ہے زبان پر۔۔۔ کاش میں اِن کی طرح کی بڑی رائیشر ہوتی۔ اِن کے جیسا رائیٹر تو کیا میں دوسطری بھی نہیں لکھ کتی۔

(ايْه ينرما بنامه أوب لطيف لا بور)

ئجا ک**ل**ی

UrduP. Stio. com

ا مِتْقَى كَالِكَ جِنِّ جَمَاتُ لِيرْكِ بِيرْكِ كَالِے اَدْهی رَاتی تُحَمِّل كُوشِّے بابا دِیوے بَالے

#### مائی چِئیتے بابا کا لا .....!

''یا علی! تیرے چاہے والعل کی خردہ در در در در بیارہ بیارہ کا ایک کا آروازہ اس اس صدا میں جذب کا نمک گئے موسیقے پر سے سیاہ کالے جامنوں کا کھنا ہیں اور خوشیو کچھ اس آنڈاز اور پر آن کی کو میں کھنا ہیں اور خوشیو کچھ اس آنڈاز اور پر آن کی کو میں لا تھالہ بیچھے نم اگر دیکھنے پہ مجبورہ وجاتا اور پر اس آ وازش ٹوٹے کا بی کا کھنک مضبوط سا وقت اور لیجے کے اور لیجے کے اور سا وقت اور لیجے کے اس اس کے اس کی تعلق اور لیجے کے اس کا اس کے اس کی تعلق اور لیجے کے اس کا اس کے اس کی تعلق اور کھنے تا ہوئی تا ہوئی سے بھاڑ کے چسلوا مار ویکھنا رہتا جبد میں بھی اُنے دُورے بی دیکھ لیتا تھا۔ میرے قروج بی تعلق ہی بھو اُن کھنی لگاتا ہے ہوگئے تی بھو جھاڑ تے ہوگئے تی بھو تھا تھا۔ میرے قروج بھو تھے تی بھو تھاڑ تھے ہوگئے تی بھو تھا تھا۔ میرے قروج بھو تھے تی بھو تھا تھا۔ میرے قروا تھا اور شرخ بولی تھی کے نام کی جنی لگاتا ہے ہوگئے تی اور کی تھی اور کو ان تھا۔ بھو تھے تو لیتا سے میں آو بھا کرائے بدید بھو تھے۔ مولیتا سے میں بھر واکھ ان تھا۔ کہا کرتا تھا جبداً میں بھر واکھ ان تھا۔

مئیں اپنی تھی بندھی رفتارے آگے بڑھتا نہوا ہارہ ؤری کا چکر پورا کرتا پھر قلعہ اور دنجیت سنگھ کی مڑھی پہ
اک ڈھند کی تی نظر ڈالتے ہوئے ہاوشاہی محبد کی جانب ہولیتا' وہاں ڈیوڑھی کی سیر جیوں پہ چندلیحوں کے لئے
سانس ؤرست کرنے کی غرض ہے بیٹہ جاتا ۔۔۔۔ اس دوران وہ کسی مصاحب کی طرح ہاتھ باندھے میری ہا تھی
جانب کچھ فاصلہ رکھ کر کھڑ اربتا ۔۔۔۔ پھر ادھرے ڈولٹا بلاولٹا ہوا جب مئیں اپنے تم شد حضرت علامہ اقبال کے
حزار میں واضل ہوتا تو وہ باہر میرے جوتوں کو جھولی میں ڈالے بیٹھار بتا ۔۔۔۔ یہاں سے چھٹی ہلتی تو پھر میرا اگلا
پڑاؤ پھنچ کی دوکان ہوتا وہ نظر اور مفتر شناس مجھے دیکھتے ہی سری پائے کا شور ہا اور تکھے بندھوا دیتا ۔۔۔ شور ب کا
پرھنا اور کھچے بندھوا دیتا ۔۔۔ شور ب کا
پرھنا اور کھچے بندھوا دیتا ۔۔۔ شور ب کا
پرھنا والی المعروف وہ کی کے کہ دارا اندھری ٹو ٹی بچوٹی سیرے بیچھے ہی ہوتا۔ اس طرح جب مئیں سفیدال بائی

آ گے ہو جاتا' یقیناً اُس کی اِس جُراَتِ رندانہ کا مقصد' سِکھوں کے سُمے کی اِس شکستہ بلڈنگ کی تنگ و تاریک چکردار' ٹوٹی پھوٹی سٹرجیوں پیرمیری رہبری کرنا ہوتا تھا۔ اِس دوران و دمخض ایک آ دھ سٹرھی ہی آ گے اُوپر ہوتا جبکہاُ س کا بائیں ہاتھ میرے شانے بیار ہتا' ساتھ ساتھ وہ مجھے شناسائی بھی دیتا جاتا۔

'' پاؤں سے مُول کیجئے گا اُگلی سیُرهی ذراح چوٹی ہے۔'' یا'' پاؤں ذرا دھیان سے دھریئے گا اینٹیں ذراکھسکی ہوئی ہں ۔''

جب دوسری منزل کی غلام گردش پہ پاؤں پڑتے ہیں تو ہم دونوں کے سانس ٹیمو لے ہوئے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔ ایک وُ و ہے کی با ڈیکڑے بمشکل اپنے ہے۔ سکت پاؤں پہ کھڑا رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم دونوں خدائی خوار بُدِ تھوں کا اِس منزل کے برآ مدے ہیں بچھ دونت رُک کر سانس اور اعصاب کی درُسی کا جائز ولینا ضروری ہوجاتا ۔۔۔۔ یہاں بچھ درر رُ نے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی قباحت شقی کہ اوھر پیشہ کمانے والی چند کسیوں کے ٹھکائے میں بھوٹے چھوٹے سیان اورجس زدہ تاریک کمر نے جن کی چوگھٹوں کے باہر سرکنڈوں اسپیوں کے ٹھکائے میں کی قبار کوئی ہیں مصروف ہوتیں بلکہ یوں کہ داند ڈالے دام بچھائے کسی بید مجھوبے کے بیار میں کی خوگھیرو کے بینے کا انتظار کرتی رہتیں۔۔۔ جوں ہی کسی کے دانے دُ کئے پہکوئی بچھی پڑتا تو وہ اِس کا جھٹکا

الرئے کے لئے اپنی کری یا مُوہڑے یہ چھالیا ئیروند یا کمی بٹھا کرکواڑ بھیڑ کراندر چلی جاتیں۔

نے کی نبیت یہ تیسری منزل اپنے مکینوں کے حوالے سے قدرے مختف اور محفوظ می تھی۔ یہاں لدّے وقوں کی ایک پرانی کھوچل ڈیرو دارنی میڈم بشیران امبرسرن اپنی چند چلبلی کی نئی پرانی نوچیوں کے ساتھ صرف بکنگ کا وَ هندا کرتی تھی۔

آدیب اور شاعر حضرات کہتے ہیں کہ امرتسر میں اگر اور پچھ بھی نہ ہوتا تو اِس کی وجہ شہرت کے لئے محض سعاوت حسن منٹوا ہے جیدا احمد راہی سیف حشر کا تمیری ظلیر کا تمیری صوفی تمہم اور عطاء الحق قاکی ہی کافی جے۔ ارباب طرب ونشاط منفق ہیں کہ اگر مختار بیکم فریدہ اور شمشاد بیگم (پری چپرہ نیم کی والدہ) وہاں نہ

ہوتیں تو تھمری خیال گیت عزل ہمیشہ با نجھ ہی رہتے ۔۔۔۔۔گرمیڈم بشیراں کا کامل یقین تھا کہ اگروہ یہاں پیدا نہ ہوتی تو امبرسر نہ ہوتا کوئی مالیر کو شلے جیسا بست بَسیا ہوتا۔ وہ امبرسر ن کہلوا کر بہت خوش ہوتی تھی ۔۔۔۔ متیں اس سے اپنا پنڈ ابچانے کی خاطر اکثر اس کی چاپلوی کردیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متیں نے کہیں کہد دیا۔ متیں اس سے اپنا پنڈ ابچانے کی خاطر اکثر اس کی چاپلوی کردیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متیں نے کہیں کہد دیا۔ '' واہ! بشیراں بائی واہ! باقر خانیاں گھنڈ کھئے کشمیری چائے 'ہریہ۔۔۔۔۔ کیا بات تھی امرتسر کی۔ '' وہ اُبروں کی ڈھیلی کے اُس کو کیسے پند ؟ آپ تو امبر سری نہیں ہیں۔'' میں نے شرت جواب دیا۔۔۔۔ مئیں نے شرت جواب دیا۔۔

''امرتسر والوں کا داما دہوں' مجھے پینا نہ ہوگا تو کے ہوگا۔''

" بزرگو! کھانا ہیںا کو وُورِ کی بات اگر بھی انگل ہے میرے پنڈے کا مخطی فیک ہی چھولیا ہوتا تو پہ چل

جاتا كدامريك الملكسوغات كياتفي "

ایک بارمئیں ای نیم بھوتری ہوئی بوڑھی بلی ہے اپنے بڑھائے کے چیجیزے بچا کر اُوپر چوتھی منزل کی جانب بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اِس نے اِک''ادائے بزرگانڈ' ہے آگے بڑھ کرمیرا کا نیتا ہوا ہاتھ پکڑلیا۔

'' حاتی صاحب! کیا ہوا جو ہم گنہ گارلوگ اِس بدنام جگہ پررہتے ہیں۔ خیرے آپ کی اِس عاجز بندی نے بھی زیارتوں کے علاوہ دو رقح اور پانچ عمرے کئے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ بھی حاتی میں بھی حاجن اور پھرمیں مائی چنگی سے پندرہ میں برس چھوٹی بھی ہوں ۔۔۔۔ بھی ہمارے پاس بھی گھڑی دو گھڑی برکت کے لئے بیٹھ جایا کریں اپنی نگاہ میں رکھیں ہمیں بھی فیضیاب ہونے کا موقع ویں۔''

#### یادآیا کدایک بارتو و د مائی وقتی کے لئے لایا ہوا کھانا بھی جھپٹا مارکر لے گئی کہ جمارا بھی آپ پہ پچھوٹ ہے۔

ای حاجن نمازن میڈم بشیرال کے عین اُو پر کھلی حجیت پہٹین کی حجیت والا ایک کیاً لیاً سا کمرا تھا جہاں مائی وجئی اپنی ہے اعتبار' خستہ وخوارشرمندوی زندگی کے بچے تھچے سانس پورے کررہی تھی۔ اس کی جوانی کے اللاؤيدياني.....اوراُ دحيرُ عمرى كي نيم كرم بجوبِعل بياُوس پڙے بھي اِک لمباعرصه گزر چڪا تھا مگرزندگي کے خشک و پے میں معدوم می باتی ہنوز اپنائب لال کئے ہوئے تھی ۔۔۔۔ اِس کے سر بانے میٹی کے کورے مفکے میں پڑا ہوا گفن ٔ مشک کا فور' عرق گلاب' خشک ٹیم کی نیتیاں' اگر بتنیاں' زّم زّم کی گئی ..... خاک نجف کی وَ کی اور ڈیڑھ دو الجُجُ غلاف کعبہ کی ایک کترن کے ساتھ پختنی پنجہ ..... یہی وہ کل خزانہ تھا جے حِصار میں لئے ہوئے وہ ایک بے سکت وسم بے ضم و دّ م ناگن کی چاری ادرہ مولی تی پڑئی رائی ..... پڑیا تھا جو نچ کا وُ نکا خوراک بیاس کے لئے دوقطرے آ ب بہ بول و برازے بیزار .....کئی کئی روز کمچے مُوتے بنا ہی جیلی ہواتے۔ آنتیں خشک اور پیٹ پتلا پڑ کر پیلانگ چکا تھا۔ بس اک حق خُذِ تھا جس کے بیندے میں یانی پڑے کئی ساون مجھو کھے بیت سیکے UrduPhoto.com بھولتی .... مُند کی پیری ہوئی بھولے بھٹی آنکھوں میں سُرے کی دَ حاری۔ خُجر یوں کے جالے کی کھٹی بھنسی ہوئی ناک کی جڑمیں مونا سام علقہ اجیے ہای پھول کو بھی پیدائھل کے پاس ایک بھجنگ بھورد ویک کرمر کیا ہو۔ مائی وجئی کی سے چند جان گراهدوانی جا تقل کے کا لیے کا تھے ہے تی دوائی تھی کے جا تفل جاور ی اونگ کی تیز مہک اور تند تا خیر کی لبک آ شوب چٹم کے لئے بہتر و ببدف ہوتی ہے ٰبا تکی می گردن والی یہ شرمہ دانی اب ہے لگ بھگ جالیس برس پہلے جو ہوگی سو ہوگی مگر اب بھی اس کا مُندھا سُندھا سا ناک نقشہ بڑا سجاونا تھا'

بۇارے سے پہلے انبالے میں بیسفیداں فیناں والی تھی وہاں سے امرتسر منتقل ہونے بیسفیداں انبالے والی بن گئی پھرامرتسراورلا ہور میں وہ سفیداں بائی امرتسر والی ریڈ یونٹکر کہلائی اوراً ب آب گور مائی دِنٹی کو اس سرمددانی کے علاوہ اگر پچھتھوڑا بہت یاد کے تھا تو وہ یہی چھک روڈ منگی تیرے چاہئے والوں کی خیز 'والا کا لے خان ....جس کی کوئی عزت تو ؤور کی بات چالیس سالہ منٹی چائی خدمت گزاری کے صِلہ میں اُسے

کیا ہُوا جو اِس کے پیندے کی گول کری کناروں پہنے ذرا می جھڑ گئی تھی کہاب بیا پنے توازن پہ اِستادہ نہ

روسکتی شاید ای عذرانگ کے بھکتان میں سے چلم کے دیگر کا ٹھ کیاڑ کا حضہ بن گئی تھی۔

آئ تک ایک وقت کی بوتر تی تک نفیب نه ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ کی مرز یاعاشق کی تو ہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوہ جے جون کی حد تک چا ہے اور جس کی خاطرا پناسب پھی تیا گ ٹیچک تو وہ بُت طفاز اس سے اچھا برنا و ایک طرف مُند پھیر کر بھی تیکے مُند تک جے ۔۔۔۔ اس عاشق صادق اور بھری جوانی شاد مانی کے زمانے کے اس وفا دار نے گئے کی طرح اس ول وجان کی ما لک کا دوارہ نہ چھوڑا۔ قیامت سد کہ وہ اسے بھی وُ ھیکارتی بھی نہ تھی اور نہ ہی کی طرح اس ول وجان کی ما لک کا دوارہ نہ چھوڑا۔ قیامت سد کہ وہ اسے بھی ہوئی خالی خالی نہ تھی اور نہ تھی اور نہ تی بھی کہ عار اک نظر دیکے لئی ۔۔۔ کی ایک امر مددانی کے سُرے سے پہلی ہوئی خالی فالی مندھی آئھوں سے بھی بھی کہ عار اک نظر دیکے لئی ۔۔۔ کالے خان نے اس ای اگ اندی موری کا پُر وَ ردہ کیڑ اینالیا ہے ۔ ریشہ تھی ہو کرا پی کا ہوگا گھری جوانی کو ریڈی کی خالی سال اس لالہ فام گل اندام شیریں مقال کی نوعمری کی تھی ہی کہ اینالیا گئی ہی ہو کہ اینالیا کہ وہ بھی ایک خوص میں تا و سے بھی بھی ایک ہوگا ہوگا کہ کہ اینالیا کی جو ایس سال اس لالہ فام گل اندام شیریں مقال کی نوعمری کی تھی ہی کی جبری اور پھر شیاب کی ڈر دون کی کہ اینالیا کی جو کہ بھی دیا ہوگا ہوگا کی شرحہ دانی کو پہلے اپنی چھی پھنسی چولی میں دبائے رکھی تھی ہوگا ہوگا کی شرحہ دانی کو پہلے اپنی چھی پھنسی چولی میں دبائے رکھی تھی ہوگا ہوگا ہوگا کہ کہ کہ کہ سے اور آب بڑ حوالے کھی تھی ہوگا ہوگا کی کر در ان کو پہلے اپنی چھی پھنسی چولی میں دبائے رکھی تھی ہوگا ہوری چھالیہ کے بھیر بیخا تھا کہ وہ کہ کو بر ساتوں سے بچھی خالی تو تی ہوئی کا بیانی کی چلم میں۔۔ بھی جس اور آب کی برساتوں سے بچھی خالی تو تی ہوئی کا بیانی کی چلم میں۔۔

د کیھنے بیں آیا ہے جُوئیں اور پیھیں زندہ انسانوں کو پڑتی ہیں مُردوں کوئیں اور چوہان گھروں میں پائے جاتے ہیں جہاں پھھ کھانے کھلانے کوموجود ہو۔ جبکہ آمیں اور کراہیں بھی وہیں سے نمودار ہوتی ہیں جہاں کوئی حسرت 'انارکلی کی طرح زندہ وفن ہوکررہ گئی ہو۔

#### جس كى سانسوں كى خُوشبولالہ وگل چُراتے ہے ۔۔۔۔!

وہ کوئی حسرتیں پالنے کے دِن تھوڑے ہی تھے ۔۔۔۔ وہ تو خواہشیں خوابیدہ منائیں تر از و۔۔۔۔ چاہئے چاہے جانے اور آرز وکیں اُجالئے کے دِن تھے۔ صباحتوں سے سرشاطیحسیں ' ڈم دَم دَمد مے چھوڑتیں ہوئی قاویبرین شمشاد قامت شفق کے شامیانے گاڑتی ہوئی شامیں ۔۔۔۔اور بہارزُت کے مبکے مبکے سپنے 'بنتی ہوئی راتیں۔۔

'' سفیدان! توسنتو کے کی بیند ہے' تو آئ کے بعد کئی کے لئے گائے گی اور نہ ہی کئی کے سامنے آئے گیا۔تو صرف میری ہے'منیں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں ۔''

سفیدال نے دردے کراہتے ہوئے باز و خچٹر اگر جواب دیا۔ دوروں

" تيرابياه تو موچكاموا ب تُواكب عَجَ كاباب بهي ب-باتى ربى بات كد تُو مجھے پيندكرتا ب-جيے تُو

مجھے پہند کرتا ہے ای طرح اور بھی لوگ مجھے پہند کرتے ہیں۔ مئیں یہاں بازار میں بیٹھی ہوں' یہاں ہر کوئی آجا سکتا ہے۔ تو نے میرے کو تھے پہ بیہ وار دات کر کے کوئی اچھا کا م نہیں دکھایا اور غور ہے سُن کہ مئیں نہ تو تیری رکھیل بن سکتی ہوں اور نہ ہی تیرے ساتھ بیاہ کرسکتی ہوں۔ بیہ میر اکوٹھا ہے۔۔۔۔ تیرا گاؤں یا جا گیرنہیں۔۔۔۔ تیرافکم یہاں نہیں چل سکتا۔''

سنتو کاکسی خونخوارشیر کی ما نند دھاڑتے ہوئے کہنے لگا۔

''سفیدان!ایب تصان علاقہ میراپنڈیا جا گیر ہوئے نہ ہوئے گرتو ضرور میری جا گیرایں۔میری سوہنی' میری سنتی' میری ہیرایں۔اوئے مئیں تیرے لئے ہزاران ہویاں تے لکھاں 'پیڑ قربان کر سکدا آ ں۔۔۔۔ میٹوںا پی وہٹی پسند ہی نہیں'اوتے میرا 'بدو بُدی دا بیاہ اے۔''

مینوں اپنی وہٹی پسند ہی نہیں اوتے میرا آبد و بَدی دا بیاہ اے۔'' ''۔۔۔۔۔اور مجھے تُو پسند میں ۔''سفیدال بائی نے آگے بڑھ کرآ تھوں میں آئکھیں ڈال کرجواب دیا۔ '' تیری پسند میں کہت کوئی فرق نہیں پڑتا۔سنتو کے کی بات' پھر پہ کیکر مجھوں۔'' ای پیش میں کہیں پولیس پڑتا گئی اور سنتو کا قابو میں آگیا۔ جس طرح سے سفید کا کیا گئی نے اِس

سنتو کے نے کِی سزابولنے پہی اے پیغام بھیج دیا تھا۔ کِی بات ہے کدتُو میری ہے میں نے تھے

یے آگر لے جانا ہے۔ ٹو تیاری رکھ متیں کمی سے بھی آندھی جھکڑ کی طرح آؤں گا اور تمہیں پھول کی طرح آٹھا کر ساتھ لے جاؤں گا۔۔۔۔سفیداں بائی نے استہزائیے کی بنسی سے واپس کہلا بھیجاتھا کہ ایسا کوئی پیغام تجھے اپنی پٹنی کو تھیجتا چاہئے۔ باقی رہی بیاہ والی بات اگر ٹو سنتوک سِنگھ راٹھ کی جگہ مہارا جہ ہری سِنگھ بھی ہوتا تو میراا نکار تیری اس خواہش کا جواب ہوتا۔

#### وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں .....!

مہاوٹوں کے دن تھے رات کے سلے بہر یا دلوں نے خوب دھاچوکڑی محانی کہ پوری ستی جل تھل ہو م مین کی سوندهی سوندهی عزید کا میند. نے فضا اور طبیعتوں کوعطر بیز کر دیا ہوا تھا۔ جبینگر وں اور مینڈ کول نے اپن راگ داری ہے بیان آباتکہ در کھا تھا۔ ایسے میں سی مُر دے یا بڈھے بڈھیرے کو بی میلیوں کو بی سیان ہے۔ آج میں ج ے ہی ما ندی فی تھی۔ شام بیٹھک ے بھی جلدا ٹھ آئی کہ وُکھن سے بدن ٹوٹ رہاتھا۔ ما گھ کا میں شاورسریے سے تُجِيرُ تِجرى يَ الْهِ كُلُ بِهِ وُورِ وُورِ تَكِ أَبِ كَبِينِ رَوْشَى نَظِرِ سَآ كَل وَ سَبِي سِينَ عِيتِ كَي منذ بريبي عَلاَ كَمْرَى مُوكَى بـ ینچیکی گهری اندهی گھانچی کی طرح بازار..... عجیب می وہشت ٔ خاموثی اوروپرانی پیاجوگناک سامنظر پیش کرر با تھا۔ کہیں روشن نہ کوئی آ واز ۔۔۔ آگئ مورسوں عداد میں مورسو<del>ں کا مدار کا انتقاب ک</del>ے دوایک اُچنتی می نظریجے ڈال کر چھے ہٹ گئی' گھپ تاریکی اور پُر اسراری خامشی نے اُے وہلا کر رکھ دیا۔ وہ تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے نیچے اُرّ آئی۔ ویوان خانے کی شاید کوئی گھڑ کی تھلی تھی اُسے لگا جیسے کوئی پرندہ وَ حب سے اندر آ گرا ہو۔ اُوھرو یکھا مگرینم اند چیرے میں پچھ دکھائی نہ دیا۔۔۔ اُے دیوان خانہ کوئی عقوبت خانہ سامحسوس ہوا۔۔۔۔ خیال آیا کہ شاید کوئی بھیگی بنگی و تی تھلی کھڑ کی سے اندر پھلانگ آئی ہو۔ بادل نٹواستہ چند قدم آ کے بڑھی تو احیا تک دومضبوط ہے بازوؤں نے اُے اپنے حصار میں جکڑ لیا ۔۔ اس ہے وشتر کہ وواس نا گہانی صورت حال کو بجھ پاتی یااس کے مُنہ کے لیکی چینی آواز بلند ہوتی ایک بھاری بحرکم بالوں بحراباتھ اس کے نازک سے ہوشوں پہ آ تکا ۔۔وہ ایں جن چنچے میں مسمسا کررہ کی تھی ۔۔۔ تاریکی میں اگر بصارت پکھ کام ندکرے قو عاعت اک شرعت سے بیدار ہوجاتی ہے بلکی ہے بلکی آ ہٹ مدھم ہی سرگوشی اِک بلند آہنگ کی ما نند کو بیجے لئتی ہے۔ تیتے انگارگال کے پاس نخ بستہ کان کی لُو میں نضا سا آ ویز وتھرتھرایا بھٹنی مُونچھوں کے اُکھڑ یال کان

کے اندر تک ویکھتے ہوئے محسوں ہورہ جھے۔ گھرموٹے موٹے ہونٹوں نے پورے کان کو ہی مُنہ میں لے لیا۔۔۔'' ہول'' کا دبنگ ایکؤجیے پورے دجود میں سنساسا گیا ہو۔ آ ہستہ سے سرگوشی سا آ ہنگ اُ بھرا۔
'' سفیداں ہائی! سنتوک سیماں تھے بیاہے آیا ہے۔۔۔۔ بُھولی تونہیں۔ میکن نے تھے کہا تھا' تُو میری ہے۔اب جُپ چا ہوں۔''
ہے۔اب جُپ چا پ میرے ساتھ چل پڑسین جیل تو ڈکر ہڑی مشکلوں سے بیاں تک پہنچا ہوں۔''
سفیدال کے ہونٹوں پرگرفت ڈھیلی پڑی تو حوال مجتمع کرتے ہوئے بولی۔

''سنتو کے او داٹھ سکھ ہے جو ہوڑمغز ہوتے ہیں لیکن تم اِس کے علاوہ اَو ہاش ڈرسہ گیر قاتل اور بیوی کے بے وفاجھی ہو۔۔۔۔مئیں راجپوت مسلمان بن بیابی اپنے اُصولوں بندھنوں اور اپنی مَن مرضی کی مالک ایک گانے والی طوائف ہوں اور تو جیل تو ژکر رات کے اِس اندھیرے میں چوروں کی طرح مُجےپ چُھپا کر مجھے بیا ہے آیا ہے۔'' پھر ایک جی کے اِز ووں کی کرفت کو قدرے ڈھیا کر جھتے ہوئے کہنے گئی۔

'' با جا گاجا ہے'' کراتی اور ندکوئی گواہ ۔۔۔۔ بیاہ کر لے جانے والے تو بڑھی گھویت' شان شوکت ہے۔ گھوڑی پر سوپر ڈیوکر ڈولی لینے آتے ہیں ۔۔۔اور تو قرض واروں کی طرح مُند چُسپا کر کھڑ گھ کھیا تک کراندر

UrduPhoto.com

'''''''''''''آباز کی در سفیدال! میں ایتھے تیرالکگر شنونیں آیا۔ پنٹی نال گھوڑی تے پڑھ کر بھی گئی جاندا' ہے مئیں جیل وی نہ ہوندا میں تیرے سارے چاوتے فریا نشاں پوریاں کر دیندا پر پوائیں ویلے مجوری اے۔ جس طرح کی نہ ملے تے رکنی کی بیٹے کی اس کا میں انسان میں میں میں انسان کی نہ ملے تے رکنی کی ہوری اور میں میں می

 ہے دوشا پدا پنی ہزیمت کا سارا کرود ھا اس کے مُنہ حلق میں انڈیل دینا چا بتا تھا۔ایک تکٹی باتیں ۔۔۔جنہوں نے اس کی سِکھے کی ساری سِکھی تہم نہس کر دی تھی۔

سفیداں کی پہلے زبان چل رہی تھی اب زبان بند ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں چلنے گئے تھے اور جب وہ بھی تھک ہارکر پچھ شانت پڑ گئے تو سنتو کے نے اے ہٹا کر پنچے فرش پہ بچھی ہوئی ایک تو شک پہ ڈال ویا اور خود بھی اس سے جُڑ کر ہیٹھ گیا۔

'''نسفیدان! تیرے سریریپ ہیرے نہیں جڑے ہوئے ۔۔۔۔۔ جوان خوبصورت عورت میرے گھرپہ سجی ہے اور اِس بازار کے ہر چو بارے پہنجی موجود ہے ۔۔۔۔ میرے لئے خوبصورت عورتوں کی کمی نہیں ۔۔۔۔ میرائمن تجھ پہنگ گیا ہے اورتؤ جانتی ہے کہ سکھ اورسانب جہاں ایک باراپنا من منکا بار جاتے ہیں اُس کو بھی شہیں بھولتے ۔۔۔۔''

ماحول اب بقدارات و کیے بھالے کے لئے سازگار ہو چکا تھا۔ اندھیرا ہو یا و کھی انہاں جب ان کو برداشت کر لیزا ہے تو بھی اندھیر ساور و کا درد اسے روشی اور ہواد ہے گئے ہیں۔ اس کے ہم ہواد ممکناراور اسکو کی اندھیر ساور و کھوری اسکو کی اندھیں اباز و برقی اندھیں میں اندھیر سام ان کی کہاری کی اندھیں کے ہوئوں نے کہاری کی اندھیں کے ہوئوں کے برک کے جو کو کھوری کے ہوئوں نے کا میں اندھیر سے ہیں کی چینے کی طرح چہتی ہوئی سندھو ی آئی ہیں اندھیں اندھیر سے ہیں کی چینے کی طرح چہتی ہوئی سندھو ی آئی ہیں اندھیں کو اندھیں کہاری کھی کہاری کی جو کہا تھا اندھیں کہا تھا دوراریس کے برک بھی گئی کا آثار دی کا گروارائیس کے باتھ بردھا کر ان کی چینے کی اندھی ہوئی کی ہوئی کے باتھ کول دیئے۔ چیوٹی کی تھی دارشی میں دھا کہ اندھی کھی اندھیں کہا تھا دوران کے باتھ پورٹی جیاتی ہوئی کیا تھا۔ کیس و تھا کہ دھک و تھا کہ ہو کہا تھا تھا کہ سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھ یہ دکھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھویا۔ سفیدال بائی نے ابنے کی سندھ کے نے اپنا ہاتھ کے اندھ کی کھور

"سنق كا توجه بهت بيادكرتا م كيا؟"

اس نے اس کے ہاتھ پیاپناہ ہاؤ ہڑھاتے ہوئے ہے ساختگی ہے اس منگ میں جواب دیا۔ ''میرے دِل کی میدوھک دھک تجھے کیا بتاتی ہے؟'' سفیداں ہائی بڑے سکون ہے اس کے شانے میرنگا کر بولی۔

'' ول تو پاگل ہوتا ہے بیتو ہوں ڈھک ڈھک کہا ہگ کرتا ہی رہتا ہے۔۔۔۔ تو پچھا پنے مُندے پھی بول؟'' سنتو کے نے اِگ ٹھنڈی کجی تی آ ہ مجرتے ہوئے کہا۔

'' مُنہ سے تو میں کئی بار کہہ چکا ۔۔۔۔ تکر تجھے اعتبار نہ آیا۔ اُب مُنہ اور زبان چھوڑ۔۔۔۔ لے میہ

کر پان ....اے دِل اُ ہے گردن ٔ بیرجان حاضر ہے۔'' وہ کر پان کی اُ نی سینے پیدول کی جگہ رکھے ہوئے گردن جھکائے سامنے بیٹھا تھا۔ سفیدال بولی۔

''میری ایک شرط ہے کہ تُواپی بیوی ہے ہے وفائی نہیں کرے گا۔۔۔۔ اِس کی اجازت ہے میرے ساتھ دوسرا بیاہ کرے گا۔۔۔۔۔ بیاہ سے کہ تُواپی بیوی ہے ساورا پی بیسز اپوری۔۔۔۔''

ابھی جملہ پورانہ ہونے پایا تھا کہ اِک ؤم پولیس سر پہ بنٹے گئی ....سنتو کے جہاں ہیٹھے ہوؤو ہیں ہیٹھے رہو۔اُٹھنے کی کوشش کی تو گولی چل جائے گی۔''

پولیٹی اُب پوری طرح سنتو ک کو گھیرے میں لے چگی تھی ۔ تھوڑی دیر میں ہی پور ہو گیا جا گ چکا تھا۔ پاس پڑوس نینچ باز آر مجمع جگہ لوگ باگ جمع ہونے لگے۔ پولیس نے فریر معط والوں کی مدد سے روشنی کا انتظام کیا۔

"خاموثی ہے گرفتاری دے دے سنتو کے ایس تیراا تظار کروں گی۔"

سنتوک نے بلکی مسکراہٹ ہے اثبات میں سر بلایا۔ بڑی دفت ہے کرپان والاخون آلود کا نمپتا ہوا ہاتھ باہر تکالا سفیداں کی ما تک کولیو ہے رنگین کیا ..... اور پھر ای کی جَمولی میں گردن ڈال دی۔

أس رات يركهااور مفيدان كحل كرروئ تقير

دیے اور دل میں ایک قدر مشترک ہے ۔۔۔ بچھ جائیں تو دیر تک ڈھواں دیتے ہیں۔ ایسا آغاز اور کیسا انجام ۔۔۔۔ اُڑنے بھی نہ پائے کہ پکڑے گئے۔وہ آغدر ہی اُندر آگڑے تکڑے ہوکررہ گئی تھی۔ پہلی پہلی نفرت اور پہلا پہلا پیار بڑا ستاتے اور نٹک کرتے ہیں۔

کچھ عرصہ قانونی عدالتی چکروں میں گزرا۔ اِس دوران پیشہ دَ ہندہ بند ہُوا مُو ہُوا۔شہرُ علاقے ' ہازار میں بھی شبرت بگڑی۔ ایک قتل وتل کی دوایک واردا تیں پہلے بھی اِسی کو مٹھے پیہ ہو چکی تھیں۔عدالتی اہلکاروں اور پولیس نے خوب مال ہو را۔ دِل دِ ماغ سکون ہے اور صند و قبی مال ہے خالی ہو چکے تھے۔ سکھ ہرادری نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ آخر ایک دِن بیباں ہے کوچ کا فیصلہ ہو گیا۔ اَونے کَوِنے سب پچھ ن کی ہوا کر مقیدال بائی انبالہ چھوڑ کر امرتسراُ ٹھ آئی۔

یہاں نیا نیا ٹھیا ٹھیکا نا بنانے اور پاؤں جمانے میں خاصا سے لگا۔ پچھ جاننے پہچانے والیاں کام الا تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ دیا بتی جلنے لگے لیکن سفیداں بائی ابھی تک ہتھے سے اُ کھڑی ہوئی تھی۔ خانہ زاد نوچیوں الا کیوں میں ایسا ڈ مئم نہیں تھا کہ ڈیرے بجر کی کفالت کرسکتیں۔ اُستادوں سازندوں پہجب فاقے لوٹے لگے الوائاں نے واسطہ دے کردہائی دی۔

''الله کی بندی! آخر کب بول از گاروں بولی ایک ایری بیشتر دارلوگ ہیں 'کسی بات کو دِل پہ لینا مارے طور طریقوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا ۔۔۔ تمہارا کہیں کو گی کویش بھی تو نہیں۔اب رونا دھونا چھوڑ۔۔۔۔ و کمیے ہیں گوگ تیری حالت و کمیے کر ملکان ہور ہے ہیں ۔۔۔۔اب تو فاقو کی کھورتنگ وئی نے بھی آئل میں دکھانا پھر ورع کر دی ہیں ۔۔۔ قرض خواہوں کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اُٹھ میر کیا گئی کی دال

ولين فركز UrduPhoto.com ولين فركز المنظمة الم

الشخصية ورسياستدانون بيرون ؤمن دار بدمعاشون ادرار باب نشاط ك ذيرون في حريا برائيس ان كريسانه بولاي بالمان كريسانه بولاي بالمان كريسانه بولاي بالمان كريسانه بولاي بالمان كريسان كريسان

### • جو تقا نَاخُوب بَتدرتَ وبي خُوب بُوا ....!

مطربیہ وفت نے انگرائی توڑی تو غلافوں سے ساز ساز سے آواز اورعورت سے طوائف باہر نکل آئے۔انبالےاورامرتسر میں دبلی کے جاوڑی اور بمبئی کے پارس روڈ کا فرق ہے۔مال بیٹی نے پچھالیی جادو کی چھڑی گھمائی کہ پچھوع سے میں ہی سفیدال ہائی نے اپنا اچھا خاصا نام پیدا کرلیا۔ ہازار کے پرانے گلے بند سے کو شخے بیشکیس بیٹھنے لگیں۔اچھے اچھے تن نواز' کن رَسیئے' گئی گئیئے ہُوا کے زُخ کے ساتھ ادھر کا رُخ پکڑنے گئے۔نام اورشہرت جو 'پر لگا کراڑی تو دُورو ور سے بلاوے اور دعوتیں پہنچنے لگیں ۔۔۔۔ دِن پچرتے کیا در لگتی ہے دیکھتے ہی و کیھتے وَھن میگھا کی نسبت بر سے نگا۔

پاکستان ابندوستان کے بوارے میں پھی نقل مکانی کرنے والے پہلے یہی لوگ تھے۔۔۔ابھی صرف افوا کمیں ہی گردش کررہی تھیں کہ شاہ عالمی اٹار کلی سنت گر بھگوان پورہ اچھرہ ارام گردہ شاہی گا، کرش گرا فلم اسٹوڈ یو کالج بہتال کشمی چوک وغیرہ خال ہوتا شروع ہو گئے تھے۔۔سفیداں بائی کی ماں کی برخی تھی اس نے دن دیکھا شدرات چھوٹا موٹا سامان سمیٹا 'رپورونقلا کے پوٹے بخل میں داب 'لونڈ یا 'اُستاووں اورخانہ زادوں سمیت جموں آ اُر کی۔ایسی سیائی کہ تا ہے کوئے آ گال دان چپوان شافجیاں ۔۔ تام چینی کے برتن ' بہتی کے بہت جو ت دیوار گیر میر ٹھے سے منگوائے ہوئے شع وان 'جھاڑ چا ند تیاں 'تکھیے جھاڑ واور وست پناہ تک اُنھا لائی تھی ۔۔۔ سوئے دیوار گیر میر ٹھے ہی ایسی سلمان طوائف کا باہر چوگٹ تک بھرا پر اگر بل گیا۔ لاہور جائے سے وہ بچاری چند ونوں کا کہد کر چا نی ہمائی کے حوالے کر گئی تھی کہ حالات درُست ہوتے ہی واپس آ جائے گی۔ اِسے کہتے ہیں مقدر کی سکندری کہ ضیداں بائی کی ماں امر تسر سے بھی خوب سمیٹ لائی تھی اوراب جائے گی۔ اِسے کہتے ہیں مقدر کی سکندری کہ ضیداں بائی کی ماں امر تسر سے بھی خوب سمیٹ لائی تھی اوراب جائے گی۔ اِسے کہتے ہیں مقدر کی سکندری کہ ضیداں بائی کی ماں امر تسر سے بھی خوب سمیٹ لائی تھی اوراب

سیال جموّل میں بھی جماجمایا سب بچھل گیا جس کی تو قع تک نہتھی۔ گریہاں پہنچ کرچو تھے مہینے ہی ایک اور حوثی ہوگئی۔۔۔۔۔سفیدال ہائی کی مال ہینے میں لوٹ پوٹ ہو کرا پنا ٹیلا پاک کر گئی۔۔۔۔سفیداں ہائی کی چھوٹی بہن امام ہائدی کو ای روز میٹھا برس لگا تھا۔

# جلوت نقش ومثال لذت بجرو وَصال.....!

جموّل کی بُودوہاش اُ نیس میں کے بن کی ولزبائی 'تجربے مشاہدے اور ریاضت وشوق نے آب سفیداں بائی کے ہُنروہاؤ 'نشست و برخاست میں اک پُر وقار ی حمکنت اور رچاؤ پیدا کر دیا تھا اس کی مُدھر کا ٹیک اور دِنشین لیھاؤ سجاؤ کی شہرت وخوشبواب موام الناس نے نکل کرخواص تک پہنچ چکی تھی ان ہی ایوانوں شبتانوں سے وصومیں اُڑ اتی ہوئی مبک د مک مہاراجہ کے ذربار تک جا پہنچی جوخوش جمال وخوش گلوسفیداں بائی کی قدرو قیت میں ایک نمایاں اضافے کا سبب بنی۔

جو ہری اور طوائف بڑے زبر دست موقعہ اور سے شناس ہوتے ہیں۔اپنے مال کی اہمیّت اور گا مک کی شخصیّت و حیثییّت کا انہیں خوب انداز ہ ہوتا ہے یہی ان کا اصل کمال و ٹہٹر ہے' جس سے بیہ خوب فائد ہ اُٹھاتے ہیں۔

سفیدان بائی جاہتی تو لا ہوری دردازہ کے اس معمولی ہے کوشھے ہے اُنز کر راجد حانی کے سرکردہ لوگوں کی کسی بستی کی جانب ہولیتی گر اس نے ایسانہ کیا ۔۔۔۔ وہ خوب بجھتی تھی کہ طوائف ہر حال میں طوائف ہی ہوتی ہے 'کوشھے پید ہے یا کوشی میں اس کی اصالت و مقامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی اخلاقی 'فنی اور مالی حیثیت کی وجہ ہے نمایاں تو ہو حتی ہے لیکن ہاج اور معاشر ہے میں بیاشراف جیسے درجہ ود بد ہے کی اہل نہیں ہو حتی ۔۔۔ اہل فنی و بھرا کسب و کمال خاص طور پیار باب نشاط و عشوہ میں انسانی ترویوں کے بینے و بطلان کا موراک دُوجوں ہے کہے ذریادہ ہو تھی اور موراک دُوجوں ہے کہے در اور وہ کی اور وہ دیں انسانی ترویوں کے بینے و بطلان کا اور اک دُوجوں ہے کہ وہ دیں انسانی ترویوں کے بینے و بطلان کا اور اک دُوجوں ہے کہے دریادہ ہو تھی ہوتے کے باوجود میں گرکار فرنکار لوگ علیجہ ہو ہے دریاں ۔۔۔ بی وہ وجود میں انسانی میں میں ہوئے گرکار فرنکار لوگ علیجہ ہو ہے دریاں ۔۔۔ بی وہ وجود ہے کہ دوجود میں انسانی کی میں ہوئے گرکار فرنکار لوگ علیجہ ہوئے گرکار فرنکار فرنکار لوگ علیجہ ہوئے گرکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنگار فرنگار کو کو کیسے کرکار فرنکار فرنکار فرنکار فرنگار کو کیا گرکار فرنگار کو کو کرنے ہیں ۔۔

ور المجل ورباری سرکاری جلسوں محقلوں میں بطور خاص بلوائی جائے گئی تھی۔ کیکٹ ام میں کے باوجود اس نے نچلے اور قومیانی سطے کے عوام ہے بھی اپنا تعلق نا تانبیر، اتر در اللہ اس تھا کہ وہ جبال قوں بھی اپنی سبعا بتاتی 'خاص فی اللہ کا میں میں میں میں میں اللہ کا باللہ کی اللہ کا در اللہ بھی آتی۔

 ے تان پلنے بھی جو بئن پہ آجاتے ..... جدھر نگاہ اُٹھتی خوش خوشخالوں اور کشادہ فکروں کے پُرے کے پُرے' معرفے دیئے بیٹھے ہیں ..... چائدنی ہیں توی ندی کا پارے ایسا ڈلکیس مارتا ہوا پانی' ڈوگری کشمیری' پہاڑی انگ میں بسی ہوئی موسیقی .... نیے' ڈھولے' ماہے' گاونے' گیت' دوہے بول بولیاں .... کیا پچھے نہ ہوتا۔ خوش جمالوں کے جلوے'اس بیمستز ادہوتے ....!

اکثر ایسا ہوتا کہ مہاراجہ کی حاضری میں اُتری ہوئی رَنڈیاں طوائفیں اور گانے بجانے والے شاہی در بارے فراغت پاکر بابابلی شاہ کی سرکار میں سلام اور چوکی مجرنے کی خاطر حاضر ہوجاتے تھے۔ خاص طور پہ تو چندی جمعرات کے روز تو یہاں خوب گہما گہمی ہوتی۔ بَرْصَغِیر کی بڑی بڑی ٹھتے دار ٹامی گرامی گانے والیاں بیال سلام کرنے کے لئے حاضر ہوتیں۔

ا کثر و مکھنے میں آیا ہے کہ چاتھ ہیں تھیر و روز کا بین اور مزار وغیر و تھارفیں اس طبقے کے لئے مخصوص اور مشہور ہوتے ہیں۔ پاک وہنگر مسلمانوں ہندوؤں کے بےشار استمان اور مقامات ہے ہیں جہاں زیادہ تر میں گانے ناچنے والی طوائفیں بڑی عقیدت ہے حاضری دیتی ہیں .... بیجو وں کے بھی اپنے اسٹیلے کر و بیرا مُرشد اور مزار وربار على - اى طرح بدمعاش اورجب كترول حيد والتألول كالي اين البياني فيرين عير انتاداور دروم المسلم ال صورت میں وہائی جاضری دیتے ہیں اور منت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے پیشہ ورقاتل ڈاکھ کالی مائی کلتے والی کا بلیدان چڑھا مجھے ہیں۔۔۔کلکتہ کے سورج پورے علاقہ میں پیشہ ورطوا تفول کا کا کیے مندر ہے جہاں وہ یا قاعدہ اپنی کمائی کا ایک مخصوص مختصر پیش کرتی ہیں۔ اس مندر کا روسط منڈ رانہ وصولنے کے بعد ان کے کاروبار کی برکت کے لئے پُراتھنا کرتا ہے'ان کے لئے ڈیڈوت کر کے آشر باد ویتا ہے۔ وہلی جمنا کنارے شاہدرے میں بھی تسبیوں کا ایک استفان تھا جا وڑی کے علاقہ میں بائے میاں کا ایک مزار بھی طوائفوں کے لئے مشہور تھا۔ علمی سداسیا گ فقیروں' جوزنانہ کیڑے زیور پہنتے ہیں' کے بھی بہت ہے مزارات یہاں موجود ہیں۔ جبکہ پرانی بستی نظام الدین میں سلطانی خانم ایک بزرگ کا مزار جوصرف آجڑوں کے لئے ''مرجع خصائف'' ہے۔ لا ہورا ندرون بھاٹی' کبتی شاہی محلے میں کئی ایک تکیئے مزارطوائفوں کے پیروں کے یں .... ای طرح کچھ بغید حیات بزرگ بھی موجود ہیں جن کی وجه شہرت طوائفیں ٹرنڈیاں اور گانے والیاں -U?

امیر خسر و مبایا بلیسے شاؤ ، شیخ نظام الدین اولیا یا ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ، خواجه قطب الدین بختیار کاکی ، سرکار لال شهباز قلندر ، شیخ ماد حولعل حسین شاؤ ای طرح بشمول غالب اور قریب قریب تمام شعراء ٔ اَد ہا مکا تعلق خاطر کسی نہ کسی طور فنونِ لطیفہ خاص طور پیہ موسیقی ورقص کے حوالے سے ارباب بخن وفن سے رہا ہے۔

بابا امر ناتھ کے میں میں جنر روز بعد ہی سائیں پیجل پیر کا فری اور جاتا اورا بھی زائرین اپنے کہ تا جاتوں کی نینداور مسلسل مسافرت کی گھٹن بھی آتار نے نہ پاتے کہ ادھر بابابالی شاہ کا میلہ بھر نے لگئا۔۔۔۔۔ بہندوستان کے گوشے کے چورٹے بڑے طائفے موگی پرندوں کی بانند اُئر نا شروع ہوجاتے ۔۔۔۔۔ راجد حاتی کی انتظامیہ کی جانب ہے تو ی کے دائیں کنارے مائی بسٹو کی ڈیپری والے سربیز وشاداب گھلے میدان میں چھولدار بول اور شامیانوں کا ایک قصید ساتا باد ہوجاتا۔ مہمانوں کے قیام وطعام کا ساراالفرام میدان میں چھولدار بول اور شامیانوں کا ایک قصید ساتا باد ہوجاتا۔ مہمانوں کے قیام وطعام کا ساراالفرام انتظامیہ کے ذمتہ ہوتا۔۔۔ میلے کے آخر کی ٹیسرے روز مہاراجہ اپنے پُر بوار دربار بول اور ٹاکدین شہر کی شات میں بابابالی شاہ کی حاضری کے لئے بدھارتے میلے کے دوران سرکاری پیڈال میں دکھائے جانے والے بہلوانی 'جسمانی کرتے 'کھائے میازی نئی ہوئے آئی بازی' وزن اُٹھانے اور بہلوں کی دوڑ رام لیلا' سوانگ رچانے اور بہلوں کی دوڑ رام لیلا' موائد رچانے اور بہلوں کی مقابلوں میں خواسورت کارکردگی دکھانے پیان کی محت و ہنر کو مراہے' انحابات سے نواز تے ۔۔۔۔ غرضیکہ راجد حانی میں اُئرے ہوئے ہزاروں ہندو' مسلم' سکھ مقیدت مند زائرین انحابات سے نواز تے ۔۔۔۔ غرضیکہ راجد حانی میں اُئرے ہوئے ہزاروں ہندو' مسلم' سکھ مقیدت مند زائرین

ہے ہے کے میلے بھگنا کر ہی واپس لوٹے کی ٹھانے تھے۔

مساخت تشمیر جنّت نظیر کی جانب پہلا میدانی پڑاؤ' پہ جموّں شہر ہی تھا۔ پیٹھیا ٹھاؤں ہی ایسا تھا کہ سے بی اور پیاڑی دونوں ہی مزے اور موسم یہاں موجود تھے۔ پیلوں پھولوں سنر یوں کی بہتات وندگی و سایات و آسائش میشر و آسال به باشند سے شادال وفر حال .....اطاعت ومحبت مهمانداری په آماده ..... عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اوه ...... جغرافیائی پسِ منظر'موسموں کا مزاج' آ ب وگلِ کا سواد ...... ہُواؤں کا الك الدفقة الآل كارتك ..... كچھ يول شريلاً مُنيلا اور زومان پُرورتھا كە بَدَة بَدِي كچھ نە كچھ كھانے "كنگنانے " ے ہے اور پنجا بی جائے کو جی چاہتا تھا۔۔۔۔کشمیری ڈوگری' گوجری' پہاڑی اور پنجا بی بھاشاؤں کا یوں دِلاَ ویز سا تعمر کہ جیسے بھا کشیری لِلت ' مُلتانی مانڈ' پہاڑی اور دیس ایسے راگ راگنیاں آپس میں کوئی گئے جوڑ کر میٹھی کے دلدادہ — اور جد هر پیدانیا آن خانہ خرابی وافر موجود ہو وہاں پھر راوی چین بھی چین لکھتا ہے۔مُغلوں کا مسترمت دریا پی کنبری واجدعلیشاه کا در باراور تخت لا بهورمها راجه رنجیت سنگیرے بعد اگر سرکار کا درباری سطح پیر م عليت كالمروغ حاصل بوايا كهيں خصوصي مراعات كيمات<u>ي ال</u>ي فن اور أو باب نشاط كي شخص الور يه پذيرا كي LinduPhoto com التين أوجيات اورسازكار با قاعده دَرباري هيثيُّول مين موجود تنے....صنم رّاش مسخ ﷺ؛ بعاثم وُوم ے کا راور منگران کوی کلاونت بہرو پینے منشاطے مالیشے 'جوشی نجوی اور سے پندائی ایکھے اچھے منصول پیر ﷺ کے بھے۔ خاص طور پہنوبصور کے لئے تو جمواں اورنو خیز نو بہار نا بنے گا دیے والیوں کے لئے تو جموّں دربار' میں سے جواہرات اورسونے چائدی کی کئی کان کی ما نماز تھا کہ حسب صورت و ہُنراور دامن وطاب' مال سمیٹا اور 2 47800

جمول میں جامنوں کے درختوں پر پُری کا تھا موسم بہاری آ مدآ مرتنی .... باباام ناتھ کے تیرتھ ہے اسرائے خاتوں آ شرموں گاؤ شالوں ہوٹلوں مجدوں میں جمع ہورے تھے۔ سرائے خاتوں آ شرموں گاؤ شالوں ہوٹلوں مجدوں مسلسل سعدوں میں تال دھرنے کوجگہ دکھائی نہیں و بی تھی ۔سائیں جمجل ویرے میلے میں ابھی تین روز باتی تیخ مسلسل ہے آرام ٹوٹے ہوئے میں ایسی تین روز باتی ہوئے مسلسل ہے آرام ٹوٹے ہوئے اپنے ٹھکانوں پہ بے شدھ ہے ہوئے اس فوٹے ہوئے جہاں کے اگلے چندروز بھی مسلسل زے جگوں اب سکوئی اور سل مندی کی نذر ہونے والے سے سے اس نمیں جمل میں خصوصی طور پر ملک بھری

نامی گرامی گانے والیوں میں کا نے دارمقا بلے ہوتے تھے جس کے لئے وہ مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتی تھیں ۔۔۔۔ ان طوائفوں اور ڈیرہ دار نیوں میں بھی قریبہ بندی ہوتی تھی ۔۔۔۔ اس مقصد کے لئے مہاراجہ کا ایک خاص محکمہ کام کرتا تھا جو کلکتۂ بہینی آگرہ امرتسر کا ہور کی بڑی بڑی ڈیرہ دار نیوں کے ڈیرے کھنگالیار ہتا ۔۔۔۔ جدھر کہیں کوئی کام کا دانہ موتی دکھائی پڑتا اُسے دام وعوت دے کر بلالیا جاتا ۔۔۔۔ ایسی خصوصی وعوت پہنچی طوائفیں شاہی مہمان خانہ میں گھرائی جاتیں ۔۔ان کی خاطر مدارت پہکوئی کسراُ ٹھانہ رکھی جاتی ۔۔۔۔ و تفوں و تفوں مختب مطر باؤں نو چیوں اور فرت کاروں کو مہاراجہ کی سرکار سیس نوانے اور نذر گزارنے کا پروانہ مایا ۔۔۔۔ مہاراجہ جس خوش بخت پہنگا والنہ ایس کا دامن مُوتیوں سے بحر جاتا۔ باقیوں کو مخض شرف یا بی وخوشنو دی کا اعز از ہی نصیب ہوتا۔۔

• رام پوري پيمان آ دهاجن آدهاانسان .....!

ریافت رام پورکااسلی کا کازئی پٹھان کا لےخان استعمارتی کنٹری کے کاروبا سے کسلیا میں یہاں چلا آیا' میہاں ﷺ۔اس کا ارادہ وو چا رروز کے لئے ملتان شریف جانے کا تھا جہاں اس کے بیٹھوالی عزیز رہتے تے ۔۔۔ ایک کمبی وہ ان کے کھیے میں تھی ۔۔۔ ایک رات جمول تھر کرئیج و میالکو پیدا ہے گئے روانڈاس کے پروگرام میں شامل تھا۔ایک ہوتا ہو دسرا تیسرا ۔۔۔ وہرم شالے مسافر خالے کہ گئی اے شب بسری کے لئے عبد شال کی ۔۔۔۔ میلے غرسوں کے دن شہر میں ہرجانب آ وم ہی آ دم ۔۔۔ ہوئی اور دیگر قابل رہائش جگہیں بہت پہلے سے نک تھیں ۔۔۔۔ مایوس ہوکر وہ کھٹیکو ل کی جامع مسجد میں چلا آیا۔۔۔۔ عشاء کی نماز گڑ ارکراس نے اپنے گردو پیش نظر ڈالی۔ لیٹنا تو در کنار بیباں تو پاؤں بپارنے کو بھی جگہ نہ ملی۔شلو کے میں رقم بھی تھی احتیاطا اس نے اس اور دھام میں پڑے رہنا مناسب نہ سمجھا اور سیسوچتے ہوئے مہاراجہ کے گلوں کی جانب نکل آیا کہ چلو آج رَت جگائی تھی بینی ایک رات جموّل کے نام .... کل صبح نہاد حوکر سیالکوٹ چلے جائیں گے۔شلو کے کی رقم کو مزید محفوظ کرتے ہوئے اب وہ پوری طرح گردوپیش کی گہما کہی اور رونق میلے میں مکن ہوگیا' اب وہ شنڈی سڑک کی جانب بڑھ آیا تھا ۔۔۔ بلکہ یوں کہنا جائے کہ لوگوں کے ریلے میلے نے اسے بھی ای زُخ پیڈال دیا تھا....کشادہ سڑک شنڈی شنڈی موا' جاندگی جاندنی نے ہرسواک ملکوتی ساساں باندھا ہوا تھا....فضامیں اِک عجیب ی مبک زیجی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔۔بزے میٹی 'لدی مباوٹ اور کیجے آ موں سی مبک ۔۔۔۔ جوصرف جموّں' کہتے ہیں لا ہوری' امرتسری اور سیالکوٹیوں کی طرح پٹھان اور سیکھ حضرات کہیں بھی چلے جا کیں' معم وحرفان مقام وحشمت کے کیسے کیسے بھی مدارج طے کرلیں۔علم عمر' تجربہ کی کسی بھی منزل پیہوں ..... پٹھان' سٹھان ہی اور سیکھ' سیکھ ہی رہے گا۔

رام پورکا بید کھڑا اور بیٹیں دانتوں ہے مند بجرا پٹھان بھی روایتی پٹھانوں کی طرح اکٹر 'مُند ضد کا اور سلی علی ہوا اور بیٹیں دانتوں ہے مند بجرا پٹھان بھی روایتی پٹھانوں کی طرح اکٹر 'مُند ضد کا اور سلی عقل وسوچ کا بند و تھا۔۔۔ بات بات پہ چھٹو تکال کر مرنے مارنے پیائر آتا۔۔۔ جہاں جدھر کہیں ہے۔۔۔ وسوچ کی سُو ٹی افک گئی و ہیں بھی بیٹس جاتی ۔ مُو نِجھ کا بال دھر کر سینکڑوں ہزاروں کا لین دین کر لین ۔۔۔۔ ایس کے تین کو گئی ہوئی جھو کے اُلٹے ڈو کک کا اُنٹی سیڈی سے اُسی کھنیری ' بیٹھو کے اُلٹے ڈو کک کا اُنٹی سیڈی سوٹی سوٹی کوئی گول گول مرخی مائل آ تکھیں 'جیسے کوئی سوٹی سوٹی کوئی گول گول مرخی مائل آ تکھیں 'جیسے کوئی

پرانا بھنگی بچونگڑ اپینے کاعادی ہو۔ تکونا سا نگ ما تھا' ڈیٹل ہی کویں' مڑے ہوئے بڑے بڑے ہے کان کودری ناک بھنگی بچونگڑ اپینے کاعادی ہو۔ تکونا سا نگ ما تھا' ڈیٹل ہی کویں بچھن تہت قرحری تھی۔ گجڑے ہوئے گول بینٹلن می رنگت والے لئکے ہوئے ہوئے ہونے سے بینواس کے حق میں بہتر ہی ہوا کہ رام پور میں گہیں پیدا ہوا اور بچا رہا۔ ور نہ ایسانا ور الوجود بنج آگر کہیں کابل وقند صار ہوتا تو پختون اُسے تا زواتری ڈینے کی کھال میں قرم گجنت کرئے کسی پہاڑی کی اُوٹ میں کھینک دیتے۔ بینی بات تو بیہ کدر بٹ الجامت نے اسے خاص طور پر زعنا کی گائی اور مردانہ وجا ہت کا نقیض بنانے میں کسی حکمت و مصلحت کا عمل وظی یقیناً پنہاں رکھا ہوگا جو ہماری تہماری لگھروں سے اُوجھل تھا۔ وہ ردِ ذات اور حفظ ذات کا ایک ایسا تاب دار الماس تھا جوشش پہلوتر اشیدہ تھا مگر اس کے بینچ اس کے شش پہلوئر اشیدہ تھا مگر اس کے بینچ اس کے شش پہلوئر اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے ہی کھیلائی اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے ہی کھیلائی کھیا۔ اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے ہی کھیلائی کی اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کہ کا میں اس توک کے اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کہ بھیل کا کھیل کے دوبی دوبی میں کو کھیل کے اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کی کھیل کے اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کا کھیل کے اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہوں کے کہ اس کی خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کا کھیل کے خوبیوں کا معتر ف بھی اس توک کے آزار ہے کہ کھیل کے خوبیوں کا کھیل کے دو بھی اس توک کے آزار ہے کہ کھیل کے خوبیوں کا کھیل کے دو کیا کہ کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کے دو کیا کہ کو بھی اس کو کی کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کیا کہ کی کی کھیل کی کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کی کھیل کی کھیل کے دو کی کو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کو کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی

آ سوده حال کارو آباری بنده تھا ۔۔۔۔ آگا فی الحال خالی تھا اور پیچھا' تو اس محصے پورب تا بچھتم جان چُھڑا چکا تھا۔اس پیلنے وہ گئی بندھی' آتی جاتی سانسوں کا امیر' زندگی بسر کرر ہا تھا۔۔۔ بھی تو ایک پید ڌ رجي عکھ زاور خوبصورت بیٹی چونکدایے قرابت داروں ہے تھی اس لئے ٹابیاں جھڑ وییئے کے ساتھ تھے تا ہوکرنے یہ بندى بونى تى قى بارانى دىمانى دین تھی جبکہ ﷺ کے تمام خانے کے نکائی آب یہ معمور کی مہتر کے آگے ایک کہتر سے زی اوقات کا وکھائی نہیں پڑتا تھا۔ چھپے تا آ سورہ امکان آمر برگشتہ طبع لوگ ہزاروں نفوس کھما کیم پیدی مسلموں کے درمیان فعال ومشغول رو کربھی اسکیے مسلم کیلے رہتے ہیں۔انہیں اندر کی یکنائی وا کتافی ہے غدا کرنا بڑا مشکل آمر ہوتا ہے۔قضیہ سُود وزیاں ہے بے نیاز منتے مسکراتے مُوج میلے میں عمن کو گوں کے پیج وہ جُھکا کی مارکر یُوں پڑا تھا' جیے کوئی جنگلی کیوتر' آڑے کی آ عرصی میں أندهااور بے ذم ہو کر سمی کھیت کھلیان یا گلی بازار میں ذھب آ گرتا ہے یا جس طرح اپنے کنوارے رہ جانے کا احساس کسی دوسرے کی شادی میں شریک ہونے ہے ہوتا ہے ای طرح اپنے اندرے اسکیے ہونے کی ڈکھن ۔۔ یاری دوئی کے بندھن میں بندھے یاردوستوں میلے شیلوں اور شاواں وفرعاں لوگ با گوں کو دیکھ کرئوا ہو جاتی ہے .... جا ہے اور جا ہے جانے کی خواہشیں بھی ایسے لوگوں کے اندر کے خالی و بے کامحض کھڑاک ہی تو ہوتی ہیں۔ کسی دلیس کاستکھائن اگر فرمانروا ہے خالی ہوڈ بڑی می کھو پڑی بھیج سے صاف ہوا دیدول میں دیدگی ندارد....اور دِل کا آلنا کسی مَّن موہنے شریلے سے پیچھی سے خالی ہوتو جینے میں کیا مز دکیسی حاجت؟ .... گھاج کا سواد اور وصل کا لطف اپنی جگه.... لیکن جو بجز انتظار اور ا کلا بے میں مُلکتی ہوئی لذت وہیمی وہیمی میٹھی ی آ گ سک پنجین مجھی کئی ہوتی ہے اس کی لبک لٹک تو کوئی

الماق موسكات

آلوہے کے جھاڑے فیک لکائے وہ فیک ساگیا تھا۔ مامتا ہے پچھڑے ہوئے اپنوں کے ڈے
سے ایمن کے مارے ہووک کو پرتھوی کی رائے اور پیڑ بڑا پیار دیتے ہیں۔ آلوپے کے مامتا بجرے جھاڑنے
سے ایمن کے کارے ہووک کو پرتھوی کی مانند گود بجرایا تھا۔

وَ حب وَ حب اور نُحَك مُحك كَ مُحيكِ كَي آواز ہے وہ اپنے اندر سے باہر سا نكلا۔ پیچھے ساتھ والے تھے ہیں کچھ سازندے اپنے سامنے ساز دھرے ان کی مُشکیں تس اور کان مڑوڑ ٹروڑ کر انہیں سُر کررہے ہیں۔ عظمے بھاوۓ کوئٹر میں لا تا بھی اِک جوئے جیر کالا نا ہوتا ہے 'یمل دیکھنے والوں پہ کئی طرح کے اُڑ اے چھوڑ تا جس معدووے چند کے ہاں ذوق آگبی اور آ داب مشاہدگی کے کچھے نمایاں انداز ہوتے ہیں وہی دیکھتے اور معن کر بچتے ہیں کہ سازوں کا بڑا جس لانے والامل کیسا جو تھم ہے۔ آپ تھی لئے کیسی باریک مہارت.... ت رسی اور کن بنی در کار اور تی ہے۔ اکثر بڑے بڑے کو نیوں کے طبلے پڑھے یا اور اس میں ہوئے ہوتے ہیں مگر سی و مسور کا انگلیس ہوتا .... پیکھنچائی' کسائی' رگز ائی' لیائی اور ٹھکائی کا نازک فن ہے' قر کاس جیسے پُری UrduPhoto.com ست ہے۔ بھی بھی تو البین کے میں لاتے لاتے استادلوگوں کے خودا پنے مزاج پر پُر دھے ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ بین کے اومر بھی بور ہاتھا۔ ایک بھی طبلہ کو کورش دھے ہے لاک کی خرب اور ابتعادید کی اس سار کی کی ریں ریں جاری تھی۔ تا نپورے کے ساتھ کا نا پھوی بھی ہور ہی تھی ۔۔۔۔ جاند ٹی میں جاندی ایک بخفی ہی ہضوڑی تھگے یہ پڑتی تو و کان کی کنیٹی پہنچی ضرب می پڑتی ' ساتھ ساتھ سازندے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے جموّل در ہارے کمی ت وساؤندے سے فیکوں کے بارے اور آئ رات کے پروگرام میں پیش کے جانے والے راگوں اور اپنی ا میانی کے لیتین کا ذکر بھی کرر ہے تھے۔اجا تک مفیدال بائی کا نام سن کر کا لے خان کیک لے کر اُٹھ جیٹااور تقدے ادھرشرک کرا ہے کان ان کی بات پہ دھر دیجے۔ اب سازندے سفیداں بائی کے فن کی تعریف میں و السَّان على كسفيدان باني كي مُريكي سريكهي أنها عي جديد بهاؤ كلولتي ببوني آواز كا جادو ....مُرده تَن مُن س شریبارساسال پیدا کردیتا ہے۔ایک بتار ہاتھا ۔۔۔ سفیدال بائی شفنے سے زیادہ دیکھنے اور اس سے پھر کہیں ۔ وہ محسوں کرنے کی چیز ہے۔ایک اور نے انکشاف کیا ....جیون جنگل میں جن کی راہ ماری گئی ہو وہ اس کی ت لیک کی چمتیا میں راہ بکڑ لیتے ہیں۔

بہت دریتک وہ ان کی باتوں گی گن ٹن لیتار ہا۔۔۔۔اُ سے یوں محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے اس کے اکلاپے کے سفر کا آنت ہو گیا ہو۔۔۔۔ وہ اپنی گم کر دہ منزل کے قریب پہنچ چکا ہو۔ گانے وانے 'راگ را گنیوں سے اس کی کیا دلچیں ہو سکتی تھی۔۔

یئر سریکھا کی پیچان راگ را گنیوں کا گیان اور ساز و آواز کا ور داں دھیان تو قدرت کی جانب سے چند مخصوص خوش نصیبوں کو تخشیش ہوتا ہے ۔۔۔۔ عگیت و دّیا تو ایک عطا ہے ایک تمپیآ ہے ۔۔۔۔ ہر کو کی اس کے اہل کہاں؟ ۔۔۔۔۔ لا کھوں میں کو ئی ایک گائے والا اور ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ شریکھا سُننے والا ۔۔۔۔ ہاتی سب شامل واجے اور شیخ خواجے ہوتے ہیں۔

کالے خان تو و حراو پھان تھا۔ گانے بجانے والے اس کی نظرین میں بھا نڈمیراثی ہوتے ہے جن
کی اس کے ہاں پھوٹی کوڑی کی بھی افغان تھا۔ گانے بجانے والے اس کی نظرین سے سفید اس بائی کی تعریف اوراس کی گائیکی
کی تو صیف بچھاس انداؤ کئے گئی کہ اس کے اندرا سے دیکھنے کی خواہش کا آگئے و نگل پورے کا پورا ہرا ہو گیا
تھا۔ وہ اس فیورٹ ٹاہید کو اک نظر و کھنا چاہتا تھا جس کی سریل تا نوں سے جیون کی مجھا کے موتی ہوئی
تھی۔ اس سفیدال سفیدال جسے حجیب تال کی گئے کی طرح اس کے دل کے طبلے پہ بجنے لگی
تھی۔ اس سفیدال سفیدال جسے حجیب تال کی گئے کی طرح اس کے دل کے طبلے پہ بجنے لگی
تھی۔ اس سفیدال سفیدال مورٹ میں وہ باروں کی گئے گائے گائے گائے گئی اور اس کے دل کے طبلے پہ بجنے لگی
تھی۔ اس سفیدال سفیدال مورٹ کی وہ بے دھیائی میں گئانے لگا

ﷺ مستا ہرے بند ہے ہوتے انہیں خلعتیں'انعامات'اعز ازات والقابات سے نوازاجا تا۔ درباروں سرکاروں ﷺ مسیسی شست وقیام کامستحق کشہرایا جاتا۔ ای طرح عوامی سطح پیجی اِن فشکاروں کی بردی ہے ہے کا رہوتی تھی۔

### كوئى آشائ لذت دَرد بطے توبات بے .....!

کالے خان نے اپنے رام پور جے پور' کلکتہ' دہلی' پٹیالہ میں کئی ایک موسیقی کے جشن مقابلے اور یہ اُں و کچھٹن رکھے تھے بلکہ کئی ایک گانے والوں اور والیوں ہے وہ واقف تھا۔ اُن کو گاتے ہوئے بھی سنا ت مرتحق وفت گزاری اور تفریح تفقن کے لئے گھر رات گئی بات گئی ..... اُے یا دنہیں تھا کہ بھی اس نے سید ال یا فی کا نام یا اس کا گانا ہوا ہو نہ بھی اس کی شکل صورت سے شنا تطابقیا ..... مگر آج اس کے پہل کام کا ت کے جیسے پیچھوٹ کے ڈیک کی طرح کڑ سا گیا تھا کدا ہے دیکھنے ٹیننے کی شد کی فعالیش نے اُسے بے خود قد ﷺ كوكيا منظور تفاله جب ووساز تدے اپنا 🗨 🕶 💆 بوئے آھے 😇 كا 📲 خان بھي ايك Legy Laoto, comi ے انسانوں کا پیلاب ..... وہ بہتے دھارے یہ اِک ختک ہے کی مانند بے خبر و بے حال بایا لیکی شاہ کے مزار تے کی نہ کی طور چھ چھیا تھا۔ سلام و فاتحہ سے فارغ ہوا تو بھرا یک ایبا ہی اِک جوم اُدھے شای باغ تک لے ا میں ان ازے لیے چوڑ میں شار میران میں غری کے آخری ہونا کا افتقا می تقریب انجی شروع نہیں سے تھی ہزاروں کا جوم روشنیوں کا سیلاب شرمیلے سے جائد کی میٹھی میٹھی جاندنی اتوی کا کنارا سیماب کی مانند ﷺ ہوایانی ۔۔۔۔ خوشکوارموسم کے باوجور کہا تہی میں اُس کا ڈم کھٹے لگا تھا۔ وہ بَولے بَولے کھسکتا ہوا پنڈال ے بیرنگل آیا۔ وہ بہال سفیدان بائی کا گانا سننے اور اُے ویکھنے آیا تھا ۔۔۔۔ بگریہاں تو بے شارلوگ ہی لوگ تعانجان بحانت بھانت کی بولیوں والے .... پیڑے سے پیڑا بھڑر ہاتھا۔ عشق طلب اورشوق بھی کیا چیز ہے۔ وہ شاید سفیداں بائی کو اسکیے اپنے سامنے بھا کر سننے کا '' مند تھا۔لیکن جلد ہی اس کی 'بدھی میں یہ بات آ گئی کے سفیداں بائی محض اس اسکیلے کے لئے ہی نہیں وہ تو مستحضل ہے۔ بھش اکیلا وہی جانثار نہیں ہزاروں اور بھی پروانے یباں بے تاب و بے قرار ہیں۔

دائيں جانب قدرے اونچی جگہ پہلنج کر اس نے سامنے اتنج کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس جگہ ہے

الساستي پيشے ہوئے کسي گانے والي کومسوس تو بيا جاسکتا ہے'سنا بھی جاسکتا ہے مگر صاف طوریہ جی مجر کر دیکھا

نہیں جاسکتا۔وہ ایک بار پھر دھکم پیل کرتا ہوا ہجوم ہے باہر نگل آیا۔۔۔۔کافی دیرغور وغوض کرنے کے بعدوہ ایک لمبا چکر لگا کرائٹیج کی بغل میں جامن کے ایک بڑے ہے درخت تلے پہنچ پایا۔۔۔۔۔ میہ جگہ اے کافی مناسب دکھائی پڑئ 'ایک تو اسلیج بالکل سامنے تھا دوسرے درخت اور بائیں بغل ہونے کی وجہ ہے یہاں آ مدورفت اور عام لوگوں کا بے محابا اڑ دھام بھی نہیں تھا۔ اچا تک اس کی نظر درخت کے او پر پڑی جدھر چند منچلے نو جوان بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تتھے۔

ابھی بیسوج ہی رہاتھا کہ کرے کیا نہ کرے فاغلہ مجا کہ مہاراجہ پنڈال میں پرھاررہ ہیں.....ای 
ہو بچواورافراتفری میں ویکھادیکھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی درخت پہ چڑھنے کا موقع مل گیا۔ جامن 
کا پُرانا چھتنار درخت ہاتھ کے کھلے پنج کی مائند پھیلے ہوئے موٹے موٹے شن بُتوں سے آئی پئی گنجان شہنیاں 
اورشاخسارے اُور بینج کراہے بھا لگا جیسے وہ کی تھی اورشاف کا ایس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہو.... وہ اورشافسارے اُور بینج کراہے بھا لگا رام کو دیکھے ہے۔ اُس کے شریلے سراپ کو جہوں سے محسوس کرے .... وہ 
اپنی اس کا مہابی پہ بہت مسر درتھا۔ اپ تنین وُہ واحد فر دہتا جواس ہزاروں کے بنڈال میں اِن وَہنی آسودگی اُن کے اُس کے شریلے طراق کی بیٹ اُن کی اُن کے اُس کے اُس کے بنڈال میں اُن کی بنڈال میں اُن کی اُن کی اُن کی بنڈال میں اُن کی اُن کی اُن کی بنڈال میں کی بنڈال میں اُن کی بنڈال میں اُن کی بنڈال میں اُن کی بنڈال میں کی بنڈال میں کی بنڈال میں اُن کے بنڈال میں اُن کی بنڈال میں کی بنڈال میں کیا کی بنڈال میں کیا کی بنڈال میں کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی میں کیا کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندان کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی میں کی بندائی کی

مقای کلاکار آئی نے ڈوگری اور گوہری بھاشامیں چند مقائی لوگ گیت سُنائے جوشاید ترانے آئی ذیل کے تھے۔ جن میں مہاراجہ مستح ہوئے ستائش کلمات ۔۔۔ اُن کے راج پاٹ کی تعریف اور اُل ایک نے شکید شاخی کے لئے کا منا کیں تھیں۔ پھر چل سوچل ہوگئے ہے ہے نے خزلیں ۔۔ ایک سے بردہ کو ایک گانے والیاں تھیں۔ خاص و عام ایک دوسرے سے بردھ پڑھ کر'' دادے نیجے'' آفرین و تھیں جیش کررہے تھے۔

جس پہ تکیہ کیئے بیٹیا تھا وہ فہن ہلا۔ پہلی بارا تنج سے نظریں ہٹا کریٹچے دیکھا تو دو تین نو جوان اوپر پڑھنے کُجُتِو میں تعقم گھا دِکھائی پڑے۔ آخران میں سے دو جوان اُوپر پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ بیداُن بالنظمى سامنے آئے کے درمیان سفیداں بائی کھڑی تھی۔ مباراجہ کے ساتھ پورا بنڈیک تالیوں اور سے تھی سنیداں بائی کھڑی تھی۔ مباراجہ کے ساتھ پورا بنڈیک تالیوں اور سے تھیز سنیوں کا سواگت کر رہا تھا۔ تالیوں کا شور تھے ہی سفیداں بائی سنے نہایت اوب اور سے سازاجہ اور پڑ جا کو بھی جہتے ہی کہ سازی وں کے سازی وں کے سازی وں کے سازی وی جے کی مبارو نے کے دریام کی جھی تبدید تبدو ہاں ڈال دی ہو۔

سرساز ملتے ہی اس فے حسب روایت پہاڑی کا الاپ لیا .... الاپ کا آلوپ تھا یا ہونی کا الاپ لیا الاپ لیا الاپ کا آلوپ تھا یا ہوئی کا الاپ لیا جہ کے ہائی چر چراہٹ کے ساتھ کا لیے فان والے نرم ٹہن نے پہلی وادویتے ہوئے مجرا بجا کا عان اپنے ساتھ بہت ہے ہتے ٹہنیاں کونیلیں اوراپ نے نیچے کے بہن پہ ٹیٹے ایک اور تماشائی سے اور تماش کی منزل کی بلندی ہے لیچے آگرا۔ درخت کے نیچے بھوم میں ایک کا سر پھٹا .... درمیانی ٹہن سے وراس کی ٹائلیں پڑنے ہے دومزید زخی ہوئے جبکہ ساتھ کرنے والے کا باز وائر اخوداس کی کرکے سے دواس کی ٹائلیں پڑنے ہے دومزید زخی ہوئے جبکہ ساتھ کرنے والے کا باز وائر اخوداس کی کرکے سے دیا ہے گئی فہرے الٹ بیٹ ہوگئے .... وہ تو جی پلیتھیں ہوجا ہے .... چینیں آ ہو ویکاراور شور نے بیچے ہوئی کہ بیڈ ال اُدھڑ پرھڑ ہوگیا۔

''کیا ہُوا۔۔۔۔ کیوں ہُوا۔۔۔۔ بُدھر ہُوا۔۔۔۔'' ریاتی اہلکار ڈنڈے سنجائے ادھر کیکے'لوگوں کو ہٹا کر زخیوں کو نکال کرہپتال پہنچایا گیا۔ سارا مزہ کر کرا ہو گیا تھا۔ پُنڈال میں مہاراہ کی موجودگی کی وجہ سے اہلکاروں نے صورت حال پیفورا ہی قابو پالیااور پروگرام کواز سرنو پھر شروع کروا دیا گیا۔ مگر تال اورصورت حال سے آگھڑی ہوئی سفیداں بائی پھر جم کرندگا سکی۔ کالے خان کے گرنے کا ساراسانچہ اِس کے سامنے ہی تو ہوگز را تھا۔

اس کے زُوبرو چندف آ گے .....''سفیدال'سفیدال' کا داویلا' گرنے والا اپنے زخموں اور تکلیف کو بھول کر''سفیدال'سفیدال'' پکارر ہاتھا۔ اُس کے تھیلے ہوئے باز و' اُس کی وحشت سے پھٹی ہوئی آئکھیں' اُس کا داویلا اور جوش .....گانا داناسب بھول کردہ محض اُسے دیکھتی ہی تورہ گئی تھی۔

کالے خان کو جب دور دو جو جو جو گاتا تو خود کو جینال سے جو پر انہوا پایا۔ ناف ہے اور پر جا ہوا پایا۔ ناف ہے اور پر جنسی کی دونتن تک جیسے ہوئے کا لینٹر پڑا ہوا تھا۔ گردن کے گر دکیٹر اور لو سے کی تاریکا گلنجہ جکڑا ہوا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گامیس اور ہوئے گا آ زاد تھے باتی بچھے جھٹا پڑنے ہے گاری کی کھر موا کدر پڑھ کی بڈی کے دوا پولیا گی فہرے پت کے جین ۔ جبالا منا جی منطقہ بال ہو گئے جو جو بہتا ہو گئے جو المسلم کا اور پر بھا کی کہ جو بالم منطقہ بالم ہو گئے ہو کہ بات کی گئے جو بالم ہو گئے ہو کہ بات کی گئے جو بالم برنگ گئے جو بالم برنگ کی کھر کے جو دو گار کی گئی کے ایک ایر اس کے بالم کا گھا کہ بات کی گئی کرنگ کے بات دو تو جنبی کی گئی کرنگ البت ما سے دو کی بات دو تو جنبی کی کو بات دو تو جنبی کی کہ بات دو تو جنبی کی کہ بات ما سے دو کی بات دو تو جنبی کی کہ بات کی کہ بات کی کہ بات دو تو جنبی کی کہ بات کی کہ بات کی کہ بات کی کے کہ بات کی کے کہ بات کی کے کہ بات کی کے کہ بات کی کہ کی کہ بات کی کہ کہ بات کی کہ کہ کی کہ بات کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

مہاراجہ نے زخمیوں کے علاق ومعالجہ کے لئے خصوصی احکام جاری کئے تھے۔ اسی وجہ ہے اِسے مہاراجہ نے زخمیوں کو جارتی تھی ۔ اس تقیین حادثہ کے بعد چاہیے قبیر تھا کہ وہ رام پوراپنے گھر والوں کو اطلاع کرتا مگر مہتال والوں کے کہنے کے باوجود بھی اس نے ایسانہ کیا۔ نہ تو اس نے اپنے بیوں بچوں دوستوں عزیز وں کے بارے بیس کوئی تر قد فظاہر کیا اور نہ کسی کار وہاری نقصان کا خدشہ ۔۔۔ ووقو جیسے جامن ہے گر کر اپنے جان تھا۔ زبان پہ کوئی تر ف شکایت 'چھتاوا نہ کسی تکلیف در دسے بائے وائے۔ گہرے سمندرسا شانت 'پُرسکون چرہ ۔۔۔ وہ اپنے تصوّر میں گہیں وُ ورنظرین بھائے ہوئے چہ چاپ پڑار ہتا گہرے سمندرسا شانت 'پُرسکون چرہ ۔۔۔ وہ اپنے تصوّر میں گہیں وُ ورنظرین بھائے ہوئے چہ چاپ پڑار ہتا جیسے وہ بہی بچھتا تھا۔ سفیدال بائی کے اس بجیب و خریب عاشق کو تو اُن ہزاروں کے نقصان کی بھی رُتی تجر چین نہ ہوئے جو جان نہ ہوگے کے وقت اِس کے اندرونی شلو کے کی جیب میں تھے۔ نہ جانے کب سم خرورت مند نے چینا نہ ہوئی جو وار کر صرف روپے نکال لئے تھے۔ اِس نے نہ ہمیتال والوں سے پوچھا'نہ بی کوئی رہن کھوائی'

#### معتقب می نام کا آبنگ کو نے مراف کے ہر گوشے کونے میں بس ایک بی نام کا آبنگ کو نے رہا تھا۔ معتبدال مستقبدال اور سفیدال اور سفیدال .....!"

## • سرست سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو .....!

معتق التوق أيدهرااورجوا برات سے کچھونہ کچھ تعلق نا تا ضرور ہے۔ ہرنا ئيک گائيگ اُستادُ و المعالی الک رنگ ہے ان تینوں مزوموں میں کہیں شاہیں ضرور پکڑا جکڑا ہوا ہوتا ہے۔موسیقار مُغنّی مستقلم ہوتا ہے بعد پچھاور .....مرا قبۂ دھیان گیان اور ریاضت ہی اس کے ہُنر وفن کی اصل اساس معتبر المسترول المرتبول اور نجهالول کے مختلف آ ہنگوں کیفیتوں کے خواتا ہے اپنے اندر کے \_ وہ اپنی این ریاضت ورکھی کے سفر میں و تر اور جذب و جمال کی ایک ایک کیفتر کے اور کا ایک و زوان کی UFQUEDOLO.COM ا الله المراجع ان بن براوانی سے ان بن براعتدالیاں در آتی ہیں مجھوری بازاری حرکتیں جکتیں بدکاری بدگوئی ا على الله الله الله المستراد آرام طلى المريخ بازى جيسى سُوقيانه عِلقيں اور اس پهمستراد آرام طلی ا مستعمل کی فراوانی وغیر و ان کواپی فنی آسودگی کی منزل ہے دُور لے جاتی ہے۔ جبکہ پیجسمانی ' زہنی اور معرق من گزرتے ہیں۔ اس طرح مید صوفی اور فقیر جن کی اصل میراث سُر کی سیائی وامن و پذیرائی موق ب جب بدا مالیوں اور اس فن اطیف کی مشاطلی و پذیرائی موق ب جب بدا مالیوں اور اخلاقی ے سے کو اپنے شب وروز کا وَطیرہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ خان صاحب ہے تھن میراثی بن جاتے مَ مَنْ يُونَىٰ شُرابُ چِرَلُ افيونُ زَبِرَ بَعِرِے بِإِنْ كَالْيَكُلُوجَ ' حَكَتْ كَكِرُ مُصْلِحا كُوْلِ إِن كَى بِهِجانِ بن مرجب پھیپیروں میں پھیپھوندی' سانس میں سکتہ اور حلقوں میں محقے کی مانند ہُد ہُد ہو لئے لگتا ہے تو

پھرخان صاحب ۔۔۔۔ بیٹھکوں' تھڑوں' تکیوں اور قبرستانوں میں خون تھو کتے پھرتے ہیں۔فن اور فنکاروں گی ناقدری' وقت زمانے کی طوطا چشمی۔۔۔۔ شاگر دوں اور دوستوں کی بے وفائی کا ریاض کرتے رہتے ہیں۔ آخر کسی ہپتال میں'' داخلِ وفتر'' ہوکراپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔سب جانتے ہیں کہ اِن عِلتُوں کی وجہ ہے کیے کیے ایگانۂ روزگار فذکار' بھری جوانی میں ہمیں داغِ مفارفت دے گئے۔

بات سفیداں بائی کی ہور ہی تھی کہ اُس دِن کے سانھے کے بعد وہ بُجھ کررہ گئی تھی۔ کو ٹھے پہیٹھی نہ کو ٹی مجلس آرائی کی۔ گویہ واقعہ کوئی ایسائنگین بھی نہ تھا کہ جس کے ردِعمل میں وہ یوں کام دَ صندے سے ہاتھ تھینچ کر سنیاس لے کر بیٹھ جاتی۔

میں سے مربیھ ہوں۔

ہازار نسن کے کوشوں پر بازوں کی کو پیول میں پانٹری کا بازوں کو بازوں کے معاشی مخترہ اور اور اور مربو ہیں معاشی کو بازوں کی کو پیول کا بازوں کے بازوں کا بازوں کو بازوں کو بازوں کا باز

دوچار روز اس نے ایسی اُدھڑ پُدھڑ میں ہتا دیئے تتے۔ وہ بندگوبھی کی طرح اپنے وجود پہ گہرے پُرت چڑھا کر پڑگئی کی بیاشاید سے کی گوئی بندش تھی کہ وہ بند ہؤا کی مانندکوئی سیسکی بھی نہیں لے رہی تھی۔

• وَكُ وَكُ وَ عِنْ وَ مِنْ وَى دَيا يَانِيا تير عشروج مُوجان أسان مَانيان ....!

جموں کے تجردم سے 'بنارس کی صبحوں کی طرح بڑے سُبانے اور جل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس سے پیجیسوا بی ہوتے ہیں۔ جنت نظیر تشمیر کی بام بلندیوں سے الہاموں کی مانند اُٹر تی مُفکلییں پُر وائیوں کے قافلے۔۔۔ جب اپنے چندن چیرو' چڑا تھووچلغوز و' زعفران' کیوڑ و' گلاب وگیندا' زگس ونسترن' سوسن وسنبل کی مہکاروں ے اپنے پہلے میدانی پڑاؤ جموّل کے چمن زاروں میں کھولتے ہیں تو جموّں کی فضائیں اِک مّر مدی مستقب سے بیانہ دارجیو منے گئی ہیں۔

و کے چڑھے کے جس نیند بھی ہڑی شریلی اور سہانے سُروپ کی سَمیّاں ہوتی ہے۔لیکن سحرخیزوں کے بیتے جیے تورگ سنچار ہوتا ہے۔ چڑیوں' چکووں کے چیچے ۔۔۔۔سندس بیلوں اور بتیل بکریوں کی م الماري الماري كالماري كيس كيس اور كالممين كالممين كالمين الماري كبلبلول شاجي راج بنسول اور هري بخشكول كي علی سنتی توی کے تانیں اُڑاتے ہوئے سیمانی پانیوں کی ترنم ریزیاں ..... اِک'' صبح روزِ اُزل'' ے ہے ہے وادی ٹورظبور کے تمریدی رنگ میں رنگی جاتی ۔ بابا امر ناتھ کے گو تقلے پیماڑوں کی اُوٹ سے مرسراتی ہوا جیسے اس میر تھی تھی کا اور کی ملکتی اُرت میں ڈیسٹی تھی سرسراتی ہوا جیسے معلی اور اماتاس معلی اور استان می اور اماتاس می می این تال دے رہے ہوں .....مہو تھے اور اماتاس LyrduPhoto.com ارت المراجي المراج الم ت یہ یکی وجہ کے سفیدال جائی نے جمول کواور جموں نے سفیدال پیافی کو جکڑ کیا تھا۔ یہاں کی سُریلی المانكوجال كدراكركدازكرديا المانكرديا معلی تا کراے احساس ہوا کہ وہ اِک طوائف کے علاوہ بھی پچھ ہے اور جو ہے اس کا ابھی شاید اے و اکثر مند اندجرے ہی ریاض کے لئے بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے و کے ایک جمالیا امرناتھ کے پہاڑوں کی جانب تھا۔ سورج کی پہلی برن جب اس کے چیرے کی معردی تووه تا نپورے کو اپنے آگ ہے منا کرمنج کی عبادت کی تیاری میں لگ جاتی مگر حادث ے وہ ایک ٹوٹی کہ اس سے اپنے بیردوز مرزہ کے معمول بھی چھوٹ گئے

یا گیا ایک ایمی ہی صبح تھی۔ بیتی شب کی ہے گلی اور بیدار ٹی نے اسے اعصابی طور پیاُ وجیژ کرر کھ دیا ہوا سے گئے گئی پکھاوج سے نئے رہے تھے ۔۔۔۔سارے سریر کی رَکیس سُر منڈ ل کی تاروں کی طرح تنی ہوئی تھیں۔ایے میں وہ باول نخواستہ شمل خانے میں گھس گئی۔خوب نہائی دھوئی۔۔۔آگ گے بدن اور دُھوال پُھوڑتے دماغ اور سکتی ہوئی آنکھوں میں جیسے شنڈک می پڑگئی چت میں جیسے دھیر نے ساقر آیا ہو۔ پھر نہ جانے کیا جی میں آئی۔ الماری سے سیاہ رنگ جے پوری انگ کا ایک لباس نکالا زیب تن کیا' اُلٹے ٹائے سے قِلے ہوئے سیپ کے بُدھنے ۔۔۔ فالسے کی تخلیوں پہ ماندھے ہوئے بجنوری ریٹم کے بیر بٹن ۔۔۔ ہاتھ کی کاتے سیاہ سوت کے دھا گے ہے گر بیان اور آستیوں پہر خمکن ڈوری۔ بے جوڑ بے تبدی تر اش خراش ۔۔۔ اور پارچہ بھی ایسا بے جسک کے ایس خراش ۔۔۔۔ اور پارچہ بھی ایسا بھیل پڑے۔۔

جے بورے ٹھا کر اندرسین شکھ نے اِس مجرم پرم پہ جھینٹ کیا تھا کہ بنگلورے ایک کاریگر سے صرف ا یک تھان ڈیڑھ برس میں ہاتھ کی کھڈی پہ بطور خاص اِس کارن تیار ہُوا۔ اصلی ریشم کا پیرکپڑ اایک جھوٹی تک چاندی کی ڈییا میں بند تھا ہے اولا ڈیا ہی اول کہ جس پہاکا تھیاوار سے پنے سے پوری نیلم والے اور نیشا پوری فیروز ہے ملک سے سے بھی کہ ڈیا میں کوئی ناک تھلی' بندابلاق یا کوئی پادارے جمانجھریا ہوگی .....یہ تو بعد میں جا بھی خیران ہوئی کہ چھٹا تک مجر رہیم کا پورا جوڑا ..... اِس جوڑے کو تیار بھی سیجھی ہے شای خیآط ن يه الله المنظمة المن كيژا...... آ ﷺ پين تولياليكن بيداحساس ہوا كەجىسے پچوچى نەپېينا ہو كہاں بھارى پيثواز بَياﷺ چولى انگر كھااور جِرْاوُ نَكَاوَ سِينه بِنْدِ السَّمْ عِنْجِيدِ فِي مُونَى وو پيثه جيسے پُروا اَورْهي رکھي ہو سياه رات کا پيجيلا چپر اورُ ه ليا ہو.... يا پھر کا جل کی سیابی ہوت رکھی ہو مجھ اور اور اور اور اور میں میں اور کا کے ماہر می کوئی سیاہ نا کن اس کے ہاتھ تلے مَرْسَرا ربی ہے۔ایے میں اُس کی پالتوشیامانے اک کوک لگائی اور پیمسکرا کرآ کینے کے سامنے بیٹھ کرا پنے سراپے کود کیصنے لگی .....اُس کا بی جا ہا کہ آج وہ خود کوخوب سنوارے جائے 'بال بال مُو تی پُروئے۔ اچھے اچھے کندنی زیور پہنے ..... بناؤسنگار کے بعد جب وہ زیورآ رائی کرنے لگی تو اچا تک اُس کی نظراہے وائیس ہاتھ کی تیسری انگلی په پڑی .....انگلی میں ذبو جا ندی کی انگونتی تو موجودتھی .....گراس میں اگا ہوا گیسا پٹا آند حاسا وہ تگینہ دکھائی نہ دیا جو انگشتری کے پیٹ میں ناف کے نقطے کی مانند تھسا ہوا تھایا ملَّجی می روشی میں شایدا ہے دکھائی نہ دیا ہو۔نوک زبان ہےانگلی گیلی کی تھما پیسلا کرانگوشی اُ تاری۔روشی بردھا کرغورے دیکھا، جمیندا پی جگہ خالی كر كيا ہوا تھا۔ مومى سے ہاتھ كى شعى بى انگى ميں بيانگوشى أس كى پيشتن ماں رَسولال بائى كى نشانى تقى۔

رَسولاں بائی بیرانگوشی اپنی جان ہے بھی عزیز رکھتی تھی شایداس لئے بھی کہ بیسفیداں بائی کے مرحوم باپ کی نشانی بھی تھی جوا کی اَمیر کبیر شخص تھا۔طوائفیں مجرے کو شھے اس کے مشاغل نہ تھے وہ تو ایک شریف سا سے مسلم تھا۔ چاریاری میں پھنساہوا کہیں زسولال بائی کو ذکیے سُن جیٹیا۔۔۔۔۔ ہوش حواس جاتے رہے۔
سام سے بھی آئی اس کچھ آٹھا کراس کے قدموں میں رکھ دیا۔ رسولاں بائی بھی اس دیوانے پیدا لیی رجھی کہ
سام سے سے اسے چاہئے گئی۔اس شریف آ دمی کے گھر میں بیوی بنتج بھی تھے۔ مگر عشق بُری بلا ہے 'سر پہ چڑھ
سام سے سے اسے جائے گئی۔اس شرینگھن سے ایسا جُڑا کہ اِس کے گھے کا بارین گیا۔ جس کے منتیج میں سفیداں بائی

خوشیال اور کامیابیال اگر دائلی قائلی ہوں تو پھر شاید انسان انسان کی صورت میں زندہ ہی ندرہ سے خوشیال اور کامیال اگر دائلی قائلی ہوں تو پھر شاید انسان کی صورت میں زندہ ہی ندرہ سے سے سے سے کامیاں نا کامیال محبت نفرت اور مرنے جینے کے تغیر ہی تو اسے استحکام دیتے ہیں۔ اِس کے سے سے طاور حوصلے فراخ کرتے ہیں۔ تدبیراور تقدیر کے فاضے کو بجھنے میں معرفا بت ہوتے ہیں۔ اِس کے سے سے طاور حوصلے فراخ کرتے ہیں۔ بیاں۔ تدبیراور تقدیر کے فاضے کو بجھنے میں معرفا بت ہوتے ہیں۔ اِس کے سے سے درمنزل کا تغین کرتے ہیں۔ اِس کے سے سے درمنزل کا تغین کرتے ہیں۔

مرنے آمن کے نوال بائی پہ اپنا سب بچھ ٹار کر دیا۔ لیکن اپنے پہنچ بیوی بچوں کے لئے اتنا اللہ کا انتخاب کے مثال کے اتنا اللہ کا کہ مرتے وَم تک اللہ کیا کہ وہ اتک نے اللہ وہ کیا کہ اور میں کے اور میں کا موام کے اور میں کہ اور میں کے اور میں کے اور میں کہ اور میں کے اور میں کہ اور میں کے اور میں کے

یجرا صول فظر تصویک تحت وقت نے انگرائی تو ژی موسم بدلے حالات بدید کروٹ کی۔۔۔۔ پھر جیسے مسیر سے تھا ہے و کیستائے جا کہ میں کا ان موسل اونون کی موسم بدلے واقع اور لیتار ہتا ہے۔۔۔۔ مگر بھیا تک مسیر تھا ہے دیکھتے ہی ووسوتے میں بھی آئکھیں پٹیٹانے لگتا ہے۔

یاں اب نے نے ایک بھیا تک سینا دیکے لیا تھا ابھی تین چار برس ہی میٹے مٹھار میں بیتے تھے کہ سیاں اب نے نے ایک بھیا تک سینا دیکے لیا تھا ابھی تین چار برس ہی میٹے مٹھار میں ایک بھیا تک بھونچال آیا ۔۔۔۔ آ نافاناوہ ہینے کی ز دیس آ کر برابر ہوگیا۔۔۔۔

ت ایس کی ایس کی کون میں گئی کا ۔۔۔۔ وقت کا دریا اپنے زیتے پہر وال دوال دوال رہا ۔۔۔ مٹی پاک کرجائے ۔۔۔ تاری ہے جو کچھ بھی رسولال ہائی کونھیب ہوا وہ کتنے ون چاتا۔۔۔۔۔

سے بین کررانڈ کے بال اور رنڈی کے مال ٔ دونوں میں برکت نہیں ہوتی۔ آئی چلائی ہوتی ہے۔
سے بیت یوں بھی آیا کہ صرف دو چیزیں بچیں .....ایک مید پُرُی سفیدان اور ؤوری چاندی کی میہ چھانی نما
سے بین میں ایک نخطاسا زمر دیجنسا ہوا تھا..... میر نے والے نے نشانی کے طور پہ خودرسولاں بائی کی
سیستائی تھی۔

" ماں! میں تم میں آور پر تینیں مانگتی ۔۔۔۔ صرف بدانگوشی میرے اُن دیکھیں اپ کی آخری نشانی مجھے

ر فران میری نظروں میں اور اللہ میں استان کے خطر اللہ میں اس نے پہا اللہ UrduPhoto.com اللہ میں اللہ میں

''' بیش مئیں مرنے لگوں گی ناا اُس وقت میری اُنگل سے اُ تارلینا ۔۔۔۔ جینے بی مئیں نگھے خود سے نجدا نہیں کر علق یا'' مبین کر علق یا''

رں رہی۔ ایساول دہلانے والا جو موسور کی مفیداں روینے لگی تھی۔ ایسوں کے بعد سفیداں نے پھر بھی ایسی حماقت ٹبیس کی تھی۔

اس سے رَسولاں نے کہنے کوتو میہ کہدویا ۔۔۔۔ پھروہ پچھتانی بھی بہت کہناخق پُٹی کی دِل آ زاری ہوئی۔ اِسی وُکھن میں رَسولاں بائی بھی ماضی کے در سیج کھول کرؤ ورکہیں جیتے سُموں کی وُ ھند میں اُتر گئی۔

خوبصورت تو وہ خیر' ایسی بھی نہتی کہ پیانوں پیکس ڈالتی تو وہ چھنا کے سے ٹوٹ جاویں' قد امت میں بھی کوئی قیامت اُٹھانے والی بات نہتی اور نہ ہی آ تکھوں میں پچھا لیے شرار و شرر تھے کہ جدھرنگاہ ڈالتی اُدھر جنگل کے جنگل خانمشر کر دیتی .....بس وہ قبول صورت وقامت تھی کیکن اس کے ہاں خوبصورت آ واز اور موسیقی کے ہُنر و کمال کے ایسے جادو تھے جوسر پے چڑھ کر بولتے تھے۔اس کے جلئے محفل میں بیٹھنے والے بس اس کے ایسے ہوجاتے تھے کہ وہ باز ارکی بوی بوی خوبصورت نامور' طوائفوں اور گانے والیوں سے جی ہٹا لیتے ..... اِس ہے۔ جب معروضی مشیعا و اور جباؤاوراً دب آ داب ہی ایسے تھے کہ وہ طوا نف ہوتے ہوئے بھی کوئی دیوی دکھائی معروض میں تاکوئی مُدھر ساروب ہو۔

آب برسول بعد سفیدان انگی می ناق ایک ای ایک ایک ایک ایک ایک ان انگی واپ چیرے کے قریب لاتی جیسے سے میں والی انگی کے شریع کو انگی کے شریع کا اندرے شرکو انگیت کرکے باہر تکال دی ہو ۔ جبکہ وواپنی بیشتن سولال بائی اور جبکہ والی انگی کو اپنے ہونؤں سے مُس کررہی ہوتی ۔ یہ یعین جبکی اس کے ایمان سولال بائی اور جبکی باپ کی نشانی انگوشی کو اپنے ہونؤں سے مُس کررہی ہوتی ۔ یہ یعین جبکی اس کے ایمان سولال بائی اور جبکی باپ کی نشانی انگوشی کو اپنے ہونؤں سے مُس کررہی ہوتی ۔ یہ یعین جبکی اس کے ایمان سولال بائی اور جبکی انگری کی ایک انگری کی ایک انگری کی ایک کے ایک کا ایک کا ایک کی ایک کی کر برائی ۔ دولت شریع کی تو سال کی تو برائی کے ایک کا ایک کی تو برائی کے دولت شریع کی تو برائی کی تو برائی کے ایک کی کر برائی کی تو برائی کر برائی کی تو برائی کی کر برائی کی تو برائی کی تو برائی کی کر برائی کی تو برائی کی تو برائی کی تو برائی کر برائی کر برائی کر برائی کر برائی کی تو برائی کر برائی

بابا فرناتھ کے پہاڑوں کی جانب سے شہراسا غبار اُڑنے لگا تھا جبکہ تیلئے کی نابانی ہے۔ اس کے مسرے پر سفید کی بید کر ہی تھی آپ رواں سے سفید کی بید کر ہی تھی آپ رواں سفید کے برشکونی محسول کر ری تھی پر دی تھی آپ رواں سفید کے برشکونی محسول کر رہی تھی ہوئی موقت سفید کے برد ہالہ کہتے ہوئے بند کے گرد ہالہ کہتے ہوئے بند کے گرد ہالہ کہتے ہوئے بند کے گرد ہالہ کو تی برد کر دوائی سفید کر دیا ہوئی کر دائی سفید کی اور کوڑے کی سفید کے دوائی سفید کرد ہے دوائی جو کر کہ اندا ہوا کھار سفیر کی جانب سے الفلیلیاں تو ڈیل ہوئی پر دائی سفید کی اور کوڑے کی سفید کرد ہے دائی خوشیو ساتھ بید کا اُندا ہوا کھار سفیر کو اُن کا اُندا ہوا کھار سفید کرد ہے دائی خوشیو ساتھ بید کا اُندا ہوا کھار سفید کرد ہے دائی خوشیو ساتھ بید کرد سے دائی کو شاہوا خمار اور سنتی کی نظر قد آدم آ کہنے پیدا ال کردو پڑ مُردوی سفید ہوگئی۔

نیند کا تعلق محض جا گن محمکن سنتار کی یارات کے سے ہی تیں ہوتا۔ اراد نے سوچ ماحول اور استرکی کی ضرورت ہے بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندرتو بے چینیوں کی طوطیاں اور خدشات وخوف کے محمرے نگا ہے۔ کی ضرورت ہے بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندرتو بے چینیوں کی طوطیاں اور خدشات وخوف کے محمرے نگا ہے۔ تھے سے بابالی شاہ کے میلے والے سانح کے ڈھول کی'' کر کر دھا'' ساور ہاتھ ہاز و بردھا کر سفیداں سے تھے سے بابالی شاہ کے میلے والے سیدل وجان ہے تریز ان دیکھے باپ کی نشانی 'انگوشی کے تکینے سیدل کی '' تا تاری ری' بی کیا کم تھی کہ جواب میدل وجان ہے تریز ان دیکھے باپ کی نشانی 'انگوشی کے تکینے کے مسئدگی کی تان ٹوئنی بھی ہاتی رہ گئی تھی۔ تکینداور وہ میلے والا زخمی دیوانہ سے جو دونوں آپ میں گڈ لئے ہے کہ مسئدگی کی تان ٹوئنی بھی ہاتی رہ گئی گئی۔ تکینداور وہ میلے والا زخمی دیوانہ سے دونوں آپ میں میں گڈ لئے ہے۔

ہوکررہ گئے تھے ....نیم وا آنکھوں میں گھنیری پلکوں تلے شاید ملکہ نیند کی کسی مُنہ چڑھی ی کنیز نے فیکی لے لی تھی۔

# • مريض عشق پهرحمت خُدا کی .....!

ون چڑھے جب سلمندی ٹوٹی انگ تھلے تو اس کی بندا کھڑیاں بھی وا ہو کیس تو تھلے در پچے ہے چڑھتے سورج کی مہربان سی کر نیس اس کی بے ترتیب سُنہری زلفوں تلے حچُوا مُجِوا کی تھیل رہی تھیں وہ بھی ایک منظوم می محور دکھائی وے رہی تھی۔وہ دیر تک اُونٹی بے حس و حک کیے پڑی رہی یا شایدوہ د کیھے آن دیکھ سینے کو یا دکر رہی تھی۔ لکا یک اُسٹا دبھورے خان بگر تا پڑتا اندر داخل ہوا ایک بھی امرُ اسا خط اس UrduPhoto.com وه اپنے سنج المجھ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے التجا بحرے لہج میں کہنے لگا۔'' کپتر! اُٹھ ہوڑے گڑآج چوتھاروز آن لگا ہے۔۔۔۔ پیکھروز کی وجونی ہے ہی وصیان وے۔ یول بی مارنے سے چیوں گھن ہوجا تا ہے۔'' ° أستاد جي! ذراامام بإندي كواندر بينج دين - " امام باندى بينى توبيا لكيال كهيلا كروكهات بوس كهنيكى ''میری انگوشی کا تکبینه کم ہو گیا ہے۔۔۔ بیہ ہم سب کے لئے کوئی اچھا شکون نہیں ہے۔'' دونوں آ کے بڑھ کرانگونٹی ویکھنے لگے .... اُستاد بی بولے۔ '' بیٹا! یہیں مُنہ ہاتھ دھوتے نہاتے وہاتے گر گیا ہوگا۔ چِنّا ندکر ہم سب انہیں ڈھونڈیں سے بل

> پھروہ سمجھانے کے انداز میں کہنے گا۔ '' بیٹا! کہو تو بڑا کمرا صاف کروا دول ۔۔۔۔ آج شکر وار ہے ۔۔۔۔ پچھ دال دلیا ۔۔۔۔؟'' سفیداں بائی درمیان میں ٹوکتے ہوئے یولی۔

''اُستاد جی! بابا بالی شاہ کے میلے کے دِن حادثے کے بعد جیسے میرے سُر ہی گم ہو گئے ہیں اور اَب سے کر ویٹر گئی ہے۔۔۔۔ آج صبح جب مئیں ریاض میں بیٹھی تو محسوس ہوا کہ مئیں سب پچھے بھول گئی کھوبیٹھی ہوں'

جھوتی بہن امام ہائدی پلنگ کی پٹی یہ بیٹھتے ہوئے رّوہانسوسی بولی۔

'' دِیدی! حادثے نقصان تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اُمرتسر اور انبالے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں 🛥 تحراس سے پہلے تو تم نے ایسی مایوی اور بے دِلی بھی نہیں دکھائی ..... باقی رہی تکینے کی بات ..... مانا کہ یا تیجی ہارے لئے بہت قیمتی تھی' تمہارااس ہے اِک جذباتی لگاؤ تھا۔ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سبل کر اِسے و المرابعة ا سنت کو بول ایک ایگونی اور اتفاقیه حادث کی وجہ سے محکرانا محفران نعمت ہے مجھیلاند ہاک ناراض ہوتے

سفيران باكي زبر خندان ي جوكر يولي rduPhoto.com. العالم التي خاك المستخراع " كائ ياسنور \_ .... جاؤاتم لوگ ہي جليے مفل ميں بيندليا كرو.... مين وق وق نذكرو-''

اُستاد ہاتھ ہاتھ ہے بنتی کرنے لگا۔ "سفیدال بٹی اید بچھ کو کال انتہاں ہے کا ایک تلے ہی سُمین بآت ساری تمہارے ؤم برکت ے۔ نال شکر ٹیتری! اُٹھ تیار ہومئیں حمہیں ریاض کروا تا ہوں .....تمہارے ٹمر سب واپس پلٹ آ ویں

وہ کیا تیار ہوتی .....بس بے دلی ہے''اچھا اُستاد جی ا'' کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بے رنگ خط کی

عط چھٹیاں زبانی کلامی سند سے پیغام تواہے موسول ہوتے ہی رہتے تھے گرید خط ایک تو بے رنگ معتوج اک عجیب می وضع قطع لئے ہوئے تھا۔ بڑے بے ڈھپا ندازے سُرنا مدلکھا ہوا تھا۔ بُلبل ہندوستان المراع في ملك سفيدان بائي امرتسري جمول .... خط ألنا بلنا محر سجيخ والے كانام ند تفار لفاف يد نيلي يا ساه ے کے بچائے شرخ روشنائی ہے تحریر تھا۔ تحریر کی طرح مید روشنائی بھی ہموار اور یکساں ی نہیں تھی۔ مزید سے سے پہ پہنہ چلا بیدروشنائی ہے نہیں اہو ہے لکھا ہوا ہے اس کے لئے بیجھی کوئی نئی انوکھی بات نہیں تھی

ی سوری کا تعلیم کا ت

'' رقی کار' سفیداں بائی کوایک سوختہ حال' جان بُدَّبِ عقیدت مند کا سلام پہنچے ہو آگا بالی شاہ کے میلے پہتا ہو گ میلے پہتا پ کی لگائی ہوگی کا کہا تان سے ٹوٹ کر گرنے والا جموں را کالا۔ جے سب کی ڈیٹا کٹوا کر بھی اگر آپ کی تھوڑی می توجہ نصیب ہوجائے تو جا تھی کو سے میں کو کہا گاڑی ہوں کا ایک ایک ایک انداز کا ایک ایک کا کہ کا کہا کہ

یک دَم اس کی آنگھوں کے آگے وہ ملیے والا حادث آگیا۔ ماتھے پدتریلی اُتر آ لی اُلتھ پاوک تھر کھی دریا تک بالکل تھر کھی اور دِل تھا کہ دَھک دُریا تک بالکل سے جیسے باہر لوٹے کو ہو ۔۔۔ پچھ دریا تک بالکل ساکت وجامدی پڑی رہی پھر بڑی مشکلوں سے خود کوسنجالا۔

طوائف کی زندگی گی بُنت اس کے پیشے کے نقاضے گھر اور اردگر دکا ماحول اس کی سوج مجھ کے اپنے مخصوص انداز شاہانداخراجات میدسب پچھ مال وزرارنگ ورامش عشوہ وغمزہ فراخ مشر فی اور نشاط خیزی سے منملو ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس کی نوخیزی اور پھر پورشاب کے فقط چند سال مہینے ہی اس کا گل سرماییہ ہوتے ہیں۔ جنہیں وہ خوب بینت بینت کر برتی ہے۔ وہ اپنے ایک ایک اشارے غمزے اداو ک بھاؤں اعضاء کی ایک ایک حرکت تاریفس کی اِک اِک کِرہ کا زیادہ سے زیادہ تاوان وصول کرنے میں کوشاں رہتی ہے تا کہ جوانی کی

سر دو پہر گزار نے کے بعد وہ آنے والے بڑھا ہے کی سر پڑی رات کی محفوظ شامیا نے تلے بسر کرنے کی اہل سے سے سے سیداور پیداور پیداور پیر بینہ اس کا فلسفہ محیات اور زندگی کی آسائش حاصل کرنا اس کا وَهم وهیان سے سے سے بین ہے سے بین وقت کے تعلیم میں قام ہے وہی اس کا گُفام ہے سے بیار مجت بیشق وشق اس کے زو یک محف سے اوقات کے علاوہ اور پر کوئین ہوتے ۔ شرم حیا عزت و فیرت و فا بھا و فیرہ کے مفہوم ۔ اس کے پیشے کی معشری میں بالکل مختلف ہیں ۔ سیکن بھی بھی بھی ہوجاتی ہے۔ ہزاروں میں کوئی 'ن پاگل وی 'پیتر'' پاگل میں بالکل مختلف ہیں ۔ سیکن بھی بھی بھی انہونی بھی ہوجاتی ہے۔ ہزاروں میں کوئی 'ن پاگل وی 'پیتر'' پاگل وی 'پیتر'' ہوگئی قاکس اس اس کے مقدروں میں وحظے وَر وَر کی خواری' رُسوائی اور پاکھی ہوئی ہوگئی ہوگ

ور فی قربی تی اس کود کھنے شننے کی خاطر وور سے جام ما من کو گینگ یہ جام اللہ کے احد اللہ اللہ کا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ اس کی اس کے اللہ اللہ کی اس کی اس کے اللہ کا کہ اس کی اس کا اس کی فرقہ دوار جس وی کا کہ جسسا تک فرقہ دوار جس وی کی گئی کہ اس کی اس حالت کی فرقہ دوار جس وی کا کہ جسسا تک کا اس کی فرقہ دوار جس وی کہ جسسا تک کا دور تا کہ اس کی اس کے میں کہ کہ جسسا تک کا دور کی دیکھیں ہے دو کھ دیکھی ہے۔ اس کا فرق ہے جس کا نے سے جی اُوب کیا تھا۔

اس کمرے میں وہ اکیلا ہی مریض تھا۔ ہپتال والوں کی ہدایت کے مطابق وہ اکیلی ہی اندر داخل سے اندر داخل سے اندر داخل سے دو چاروں شانے چت کرون سے پیٹر تک پلاسٹر اور لکڑی کی فیجیوں سے جکڑ اپڑا تھا۔ پائینتی کی جانب سے کی ریانگ پی ہسٹری شیٹ لکی ہوئی۔

'' کالے خان!'' وہ خاموثی ہے ویگر کوائف پڑھنے گی کوشش کرنے تھی۔لیکن جب اُس کی سمجھ میں ا کی جیس آیا تو اُس نے چبرے سے جاور ہٹا کر مریض کو پڑھنا جا ہا۔۔۔ پاؤں ٹائٹیس شرخ کمبل ہے ڈ تھے ہوئے تھے۔ پیٹھ سے گرون تک جیسے وہ سنگ مرمر میں ڈھلا ہوا ہو۔ سرگدی کا پچھلا جقہ جس پہ ایک موٹی سلوٹ پڑی ہوئی تھی نزگا تھا۔ سیاہ بالوں سے لدے پھندے بھرے بھرے بھرے نظے بازو۔ ایک شکیئے کے نیچے ۔۔۔۔۔ دُوجا شکیئے کے اُوپر۔ گہرا سیاہ بھوجک چرہ بائیں جانب ڈالے ہوئے وہ کی بیوہ مال کے بیار نیٹے کی مانند کی چیت پڑا ہوا تھا۔۔۔۔ شکیئے میں دھنے ہوئے چرے کا صرف آ دھا جھتہ ہی وہ دیکھ تھی۔ ایک غلائی آ کھی جو نیم بندتھی۔ تاک کا ایک نھنا اور موٹے موٹے اُدھ کھلے کھلے کھلے کھونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کبھی اس خواب دیکھ رہا تھا۔۔۔۔ وہ شاید کوئی اُنچیل سا خواب دیکھ رہا تھا۔۔۔۔ وہ دیکھ جا رہی تھی۔ بھی اس کے بھاڑ چرے پہلکی میں سکان اُنچر نے گئی اور بھی اس کے خشک بونٹ سے پھرا چا تک اس کا آ دھا کے خشک بونٹ کی انجا نے اندیشے سے تھر تھرانے گئے تو انہیں ہانیا سالگ جا تا۔۔۔۔ پھرا چا تک اس کا آ دھا دکھائی ویتا ہوا چرہ تھرے ہوئے یائی کی مانند شانت پڑ جا تا۔۔

راجول رئيسوں ہے ناوا اور بارجوائی انھوائے وائی سنگیت سے آٹھوں پہر اٹھکیلیاں لینے والی چیت کی جاندنی کی انتقام میشق ندو کیھے ذات اُوقات''والی بات وُہرائی گئاتھی جُو کھیلے زِقدُ بحرتی ہوئی یہ ہر نی اس بَعِرْ بُحو ﷺ بَعَثْ بِعَثْ بِعِرْ تَكَ جَلَى آئَى تَقْلِيرُ مِزا يا پُحر بِهلے جنم كے كى بول تول كالم يلك بُمُكَّنان تھا۔ پھر بھیے اُس کی جان اس کے جسم ہے الگ ہوگئی۔ کا لے خان نے ملکی ی کراہ کے پیا تھے بصد دِتّت اپنا وایاں ہاتھ تکیئے کے میچھوں نکال باہر کیا تھا ۔۔۔اس کی تیسری اُنگی میں جائے کی میچھو لیٹا ہوا وکھائی ویا۔ سفیدان بائی کے تو دیدے اُئل کر جام ہو آر ہو گھر ہورہ الفرا الم کا انتہا کا تھی اُٹھی کا کرنگ روپ اور حالت و یے ہی اس کے پیٹ کی ناف میں تھسا اُٹر ا ہوا ہے آب و آشکار ساتھیند .... سفیدان بائی نے ہاتھ اُٹھا کراپٹی انگوشی پیدنگاہ ڈ الی ..... وہ تو وہیں یہ موجود تھی۔اب دوبارہ کالے خان کی انگوشی دیکھی ..... دونوں ایک سی بید کیسے ممکن ہے' دونوں ہاتھوں میں ایک می سالوں پر انی انگوٹھیاں ..... وہ چکرا سی گئی لیکن فوری طور پیدجو ہات مجھ میں آئی وہ بید کدان دونوں انگوٹھیوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی سمبندھ تو ضرور ہے۔ کیا ہے س طرح کا ہے؟ فی الفور اِس کا جواب اس کے پاس نمیں تھا۔اس نے غورے کالے خان کے چبرے کی طرف دیکھا' مانتے یہ تیوریاں ڈالے سانس چڑھائے شاید کوئی انجانا ساخواب و کمیور ہاتھا۔وہ غیراراوی طور پیریا ئینتی کی جانب ہے ہٹ کرسر ہانے ك ياس كفرى ہوگئى ....اس جگه كالے خان كا يا نجوں أنگلياں كھلا ہاتھ اس كے بين سامنے تھا ... أس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کے قریب لا کر پھیلا دیا۔وہ شاید دونوں انگوٹھیوں کا مواز نہ کرنا جا در ہی تھی ..... ادھر دِل تھا بَلِیّوں اُچھِل رہاتھا کہ دھڑ کئے کی بازگشت اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جُھکے ہوئی شاید کچھاور مستحقی کے دِل کے دھاکوں اور سانسوں کی ہلکی مٹرشراہٹ اور تمازت سے کا لیے خان کے تارینس تمتما مستعمل الشفي ..... بهما زُمُنه بهي سفيدال بائي كي جانب تها ـ مُرمِّي سُرخ وُ وروں والي تھوتھا آئكھيں جبكولا كھا كركھل مسی کوئی چیز انتہائی قریب ہوتو واضح دِ کھائی نہیں دیتی ..... پھر ماندے بندے کی غنودگی تو چیشتے چیشتے ہی لیکن پہاں تو واردات ہی دِگر تھی۔ جموں را کالے کی کایا کا ایک ایک کُل پُرزہ پہلے روز ہے ہی ے ہم کی رگڑ ہے رست گرتھا' اسے نقابت نیند کی تھمبیرتا' غنودگی کی تھمس گھیریوں یا نز دیک و دُور کی و میں سے کیا واسطہ؟ ..... آنار کی طرح پھوٹتے ہی '' یاعلی ترے جاہنے والوں کی خیر..... جموّں را کا لے عیدے والوں کی خیر .....'' کا دھیما سانعرہ بلند ہوا۔ بیرس کچھا تنا اور ایسا اچا تک کہ سفیداں بائی دیدے میں دیکھتی اور شنتی رو کھا ہے۔ پیدادہ اور اور اور اور ایسا اچا تک کہ سفید اور ایسا اچا تک کہ سفیدان بائی دیدے میں سے محض دیکھتی اور شنتی رو کھا ہے۔ ستمعی اور طلقی او آنا ئیاں جب کرزنے اور دُ هند لئے لگتی ہیں پھر بقری شمعین فروزیاں ہو جاتی ہیں۔ ي بأجال في أجالا تعار دونوں ايك دوج كا آئينہ ہے زوبرو تھے۔ الك في المائه والمائه المنظمة وسيدن من من المنظمة المن المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظ BURE STE "آپ اوھر رحمی پینے جائیں مریض ہونیا دوبات جیت کرنے کی اجاز الشہ میں " ان کی تکلیف اورعلاج کے بارے میں ممیں کچھ جاننا جا ہتی ہوں۔ ا زى أے كرى نظروں سے تولتے ہوئے يو چھنے تكى۔ ''اگرمیراانداز ہ غلطنہیں تو آپ شاید وہی خاتون ہیں جنہیں اس نے اپنے لہوے خطالکھا تھا۔'' پھر ے بیانے لگی۔'' اِن کی حالت' مِنْت ساجت و یکھتے ہوئے میں نے خط لکھنے اور پوسٹ کرنے میں ان کی

سفیداں بائی نے جواب میں سکراتے ہوئے اثبات میں سر بلا کرشکریے کہا۔ نرس خوش ہوتے ہوئے ہوئے۔ "سفیداں بائی جی ! آپ کو یہاں اپنے سامنے پاکر میں بے صدخوشی محسوس کر رہی ہوں ۔ آپ یہاں سے سے سیسے میں جو ٹی آپ کو مریض کے بارے میں پوری تفصیل بتا سکیس اُس سے جان مجھوٹی تو یہ پھر جیرت خوشی اور اِک ہیجائی کی کیفیت کے گرداب میں پھنس گئی ۔۔۔۔
دراصل وہ مجھ نہیں پار ہی تھی کہ بیا تگو شیوں کا چکر کیا ہے۔ وہ کن آ کھیوں سے انگو تھی اور اُسے دیکے درائی تھی۔
کالے خان کی مجبوری یا معذوری پیتھی کہ وہ چیت لیٹائی رہ سکتا تھا۔ کسی حرکت یا کروٹ کے لئے وہ
بے بس تھا ۔۔۔۔ پھر بھی وہ خفیف کی گردن ہلا جُلا کرا ہے دیکھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔۔۔۔ وہ بہ دِقت کہنے لگا۔

'' سُرکی سرکار! مجھے معذور جان کر معاف کر دینا ۔۔۔ مئیں اگر ذرا بھی اُٹھنے کے قابل ہوتا تو واقعی ول ونگاہ فرش کردیتا۔''

وه مزيد قريب موكر كينے لكى۔

''یوں ہی خاموش اور بے حرکت لیٹے رہوا کا لے خان احمہیں میرے لئے اتن تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ بین قروری تمہیں میرے لئے اتن تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ بین تو خود ہی تمہیاں گا گیا وت کے لئے یہاں گا گی ہوں اس کیو گئے۔ ہو؟ ۔۔۔۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرا گانا سننے کی طاقر 'کچھ دوسرے اوگوں کے ساتھ جامن کے بیڑ پہر پڑھ مسلطے ہوئے۔ جامن کا کمزور شن سنا اور تم خاصی بلندی سے نئے گر پڑے۔ جس کے نتیج میں تم اس حالت کو پہنچ ہو۔ کیا تمہارا اور جم خاص بلندی سے نئیج میں تم اس حالت کو پہنچ ہو۔ کیا تم بھے مختصراً بنا گیا ہوگا۔ کیا ہوں کے تاہم اس حالت کی پہنچ ہو۔ کیا تمہارا اور جم میں اس حالت کی پہنچ ہو۔ کیا تمہارا اور تم خاص بلندی سے بینے گر پڑے۔ جس کے نتیج میں تم اس حالت کی پہنچ ہو۔ کیا تمہارا اور تم خاص بلندی سے بینے گر پڑے۔ میں کے نتیج میں تم اس حالت کی بینے ہو۔ کیا تمہارا اور تم خاص بلندی سے بینے گر پڑے۔ میں کے نتیج میں تم اس حالت کیا ہوں کیا ہوں کے تابید میں اس حالت کیا ہوں کے تیج میں تم اس حالت کیا ہوں کے تابید میں تم اس حالت کیا ہوں کے تابید میں تابید کیا ہوں کیا ہوں کیا تھا تھا ہوں کیا تابید کیا ہوں کے تابید کیا ہوں کیا تھا تھا ہوں کیا ہوں کیا تابید کیا ہوں کیا ہوں کی تابید کیا ہوں کیا ہوں کیا تابید کیا ہوں کیا ہوں کی تیس کی تیس کی تابید کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی

و مرافظ میں ہوتا ہے۔ اس مرافظ میں کارا بیاب کچھ ہی ہوا اور جو کچھ بھی ہُوا بہت خُوب ہُوا۔ بلکہ تہار اللقائت پانے کے لئے تو اور بھی بہت کچھ ہوگا چاہتے تھا۔ شوق نے جھے وہاں پہنچایا۔ حماقت نے مکھے جا آمن پر چڑ حمایا۔۔۔اور پھرا تفاق سے میں نیچ کر پڑا۔۔۔۔اور بھروروں خوبی تھی ہوں کو مکھ تبداری توجہ حاصل ہوگئ۔ویسے شرکی سرکارا

وه تو جامن کا پیز تھا۔۔۔ وہاں سُولی بھی گڑی ہوتی تو اس پہنجی چڑھ جا تا۔

وہ قدرے جل ہوتے ہوئے کہنے تگی۔ ''دہمہیں اس حالت میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔'' وہ ملکا سامسکراتے ہوئے بولا۔

ووتم نے یو چھاتو میراجواب دینافرض بنتاہے۔"

سفیداں بائی کرنے کوتو ہا تیں کررہی تھی گراس کا دِل ود ماغ انگشتری والے گور کھ وَ صندے میں اُلجھا ہوا تھا۔۔۔۔۔اُ ہے جب بھی موقعہ ملتا وہ انگشتری کو بغور و کیے لیتی ۔۔۔۔۔کری کھکا کر کالے خان کے قریب آنے کی ایک وجہ بیا بھی تھی۔ وہ بڑی ہے تائی ہے انگشتری کے بارے میں جاننا جا ہتی تھی گراہے کوئی مناسب موقع یا الفاظ نہیں مل رہے تھے۔۔۔۔۔ای اثناء میں ڈاکٹر اور وہی نرس اُندر داخل ہوئے۔ بڑا کوئی سڑیل قتم کا بنگا کی ہندو منیدان باف یک کمال انداز دار بائی سے ڈاکٹر کواپی حیثیت ہے آگاہ کرتے ہو مجھے تا ہے۔
"جو گوگ اپنے مداحوں اور چاہنے والوں کی بہت قدر کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہمارے مدائی قدر دان ہی
الفیڈ کو کہ اپنے مداحوں اور چاہنے والوں کی بہت قدر کرتے ہیں ۔۔۔۔ ہمارے مدائی قدر دان ہی
ساجھ کو کہ اس کے مجار اجد ساحب کے خم نے مطابق اِس کا علاج یہیں ہوگا۔۔۔۔ اور
ساجھ کو کہ اور محصور شخص کی تیار داری اور دلجوئی کے لئے یہاں موجود ہوں۔"

ڈاکٹراس کے جگڑ جاہی ہے متاثر ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ ''آپ یہاں تارواری مسجود کا موجود ہوتا موسطی میں مدود کا موجود ہوتا ہے' ''آپ یہاں تارواری مسجود کا موجود ہوتا مریش کے لئے مناسب نہیں۔ ہمارا شاف ہرطرح سے ''کاول بہلائے۔گرزیاوہ دیرآپ کا موجود ہوتا مریش کے لئے مناسب نہیں۔ ہمارا شاف ہرطرح سے ''کا خیال دکھاگا۔۔۔۔ہمیں اس مریض کے بارے میں سرکاری طور پہ ہوئی تاکید ہے۔''

وہ شام ڈھلے تک اِس کے پاس بیٹھی رہی۔ تکرکگراُے اور اُنگشتری کو دیکھتی رہی۔ بلنے جلنے اور ہاتیں اور اُنگشتری کو دیکھتی رہی۔ بلنے جلنے اور ہاتیں اسے نے کی طرح گہری ایسان اور ایم جنسی میں رابطہ کرنے کے ہارے میں سب پھی سمجھا کر ایسان اور ایم جنسی میں رابطہ کرنے کے ہارے میں سب پھی سمجھا کر ایسان اور ایم جنسی کی سمجھا کر ایسان کے ایک میں سب پھی سب بھی سب بھی تھا کہ ایسان کا تھا تھا گئی۔

وہ ہرروز مبیح سویرے پہنچ جاتی۔ پورا دن اِس کے پاس بیٹھی رہتی یا پھر کوئی کتاب رسالہ سامنے وَ ھر کے سلین جو نہی اُس کی نظرانگشتری پہ پڑتی تو پھر ہے سکون ہی ہوجاتی۔انگشتری تو جیسے اِس کے اعصاب پہ

ایک روز این کے بازویہ ملکے ہاتھ ہے مالش کرتے ہوئے کہنے گئی۔ مسلسلسلس ''کی کے خان! بیانگشتری اُ تاردو ہاتھ پیورم کی وجہ سے بُری طرح پینسی پڑی ہے۔'' نہ گوتہ جد بڑنے ایس ارز اور تکا ایک روا

ار المحال المحا

اُس نے بلکی می کراہ کے ساتھ اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مگر سفیداں بائی ہر حرب آ زمانے کے بعد بھی وہ انگشتری نداُ تاریکی۔ جنل می بولی۔

'' بھی' کالے خان! بیتوش ہے منہیں ہوئی' لگتا ہے اے بھی تمہارے سے علیحد گی بیند تہیں۔'' وہ اپنے دو پٹے کے بلوسے انگوشی صاف کرتے ہوئے پوچھنے گئی۔ ''اچھا بتاؤیتے تہاری مال کی نشانی ہے باپ کی یا پھر جورو۔۔۔۔۔''' اِس کی دِکھائی دینے والی ایک آئکھ میں جیسے اوس کا چھیٹنا سالگ گیا ہو۔۔۔۔ چند ثانیے وہ پلکیس بند کھتے

خاموش ساہولیا ....سفیدان بائی بولی-

"ميرے إس سوال عثاير تمهاراول و كها موس، مجھ معاف ....!"

' د نہیں نہیں ایسی کو تی بات نہیں ۔ یوں ہی بھی بھی کیچ کو پیوکا سالگ جاتا ہے۔ ہاں تم پوچورہی کے کہ بیا گلشتری کس کی نشانی ہے بچھالو کہ بیر ہے آیا' اُمّال دونوں کی ہی نشانی ہے۔ میرے آیا نے آگرہ کے سے والے اپنے سنار دوست ہے بڑی فرمائش کر کے دوا تکوفھیاں بنوائی تھیں ۔ اِن انگوفھیوں کا کندن سے داوا کی جیبی گھڑی کے وُھکن کا تھا جوایک حادثے میں یُری طرح ٹوٹ کی تھی ۔ اِن انگوفھیوں کے سے نفح تکھنے بڑے تھے جومیری دادی کے بازو بندے اُنزے ہوئے سے نفح تھے جومیری دادی کے بازو بندے اُنزے ہوئے سے اور وفا کی نشانی کے طور پر اُن تھی جومیری دادی کے بازو بندے اُنزے ہوئے تھے۔ بوٹ شوق واہتمام کے انگوفھیوں کی پٹی پائی نے اپنانا م کندہ کروایا۔ ایک انگوفھی میری امان کواپٹی مجت اور وفا کی نشانی کے طور پر سے تک تھی ۔ پر ایک شونگونی کے بعد بولا۔ ' میری سر کی سرکار الجائے ہی انگوفھی ہے جومیرے آیا نے سے تی مال کوخودا ہے باتھا ہے۔ بی بہنائی تھی۔''

سفی آل بائی چھوریراس کے چیرے کو گلتی رہی .... پھرین کی رسان سے پوچھا۔

UrduPhoto.com

ت پر لور ہر وقت اُس کی دلجو تی اور خاطر واری میں لگار ہتا تھا۔'' سفیدال بالی تعنی اس کی بات درمیان میں قطع کر کے ایک اور سوال پوچھالیا ہے میں استان میں تاہد ہے۔'' ''کیاتمہاری مال تیم الاصوب باپ کے خاتم ان سے تھی یاتمہاں ہے۔ اللہ نے اپنی پسندے۔'''

ور نہیں نہیں ۔۔۔۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی ۔۔۔۔ ہم اسیل پٹھا ٹوں میں شادیاں اپنے خاندان میں ہی اسیل پٹھا ٹوں میں شادیاں اپنے خاندان میں ہی ہے ۔ یہ اسیل پٹھا ٹوں میں شادیاں اپنے خاندان میں ہی ۔ دراصل دو بڑی گئوں پُوں والی عورت تھی۔ ہے ۔ یہ اسیل وو بڑی گئوں پُوں والی عورت تھی۔ ۔۔۔ ہی تھے اور صابر ۔۔۔۔ جبکہ میرا باپ بڑا نخصیلا اور بٹیلا مردتم کا آدمی تھا۔ مگر میری مال ک آگ وہ حددرجہ

مع وريم ربتا مرافسوس كدوه...."

سفیداں بائی اِس کے آ دھے وکھائی دینے والے چیرے پنظریں گاڑے فورے اِس کی بلکہ اپنی سفیداں بائی اِس کے آ دھے وکھائی دینے والے چیرے پنظریں گاڑے فورے اِس کی بلکہ اپنی سفیداں کر سفیداں کر سفیداں کے اچا تک فاموش ہوجانے ہے اُس کی چنون پر بل پڑ گیا۔۔۔۔ وہ اندرے کسمسا کر

'' کالے خان! تم اپنے والداور والدہ کے متعلق بات کرر ہے تھے کہ میرا باپ میری مال کی حدورجہ سے و گھریم کرتا تھا۔ گھرافسوس ۔۔۔۔اب آ گے بات کو بڑھاؤ۔'' سفیدال بائی نے تھوڑی دیر بعد' پھڑ' کے دست پناہ ہے پھر را کھ کے ڈھیرے دبی چنگاری نکالئے کی جبتو گی۔ '' پھرا کیے بیان میر اباپ بیشا بٹھا یا ہیننے کی وہا میں کوٹ ٹوٹ ہوگیا۔ اِٹٹن اور کے کھھڑ صد بعد میری ماں

مفیدان بالی نے ایک شندی سائس جرتے ہوئے کہا۔

'' یہ باتیں برکارنیں۔ بڑی کارآ مدہو کیں ۔۔۔۔ آب صرف ایک اور بات بتاؤ ۔۔۔۔ وہ طوا کف جس کو آپ کے آباً ہے تعلق خاص رہاتھا۔ کیاتم نے اُسے دیکھایا پچھ جانتے ہوگے کہ وہ کو ن تھی ۔۔۔۔ کہاں تھی ۔۔۔۔ پچھے نام وغیرہ؟''

" ، و بنیس ..... ہمارے آبائے اُس کے بارے میں بھی کی کو ہُوا تک لگنے نیں دی بھی اور نہ ہی ہم نے کہ میں اور نہ ہی مجھی جانبے کی کوشش کی۔ نا آسودہ محرومیوں کے ڈھیر کو کریدنے سے ڈکھ کے علاوہ اور تو پچھ حاصل نہیں

- 27.

سنیداں بائی تو جیسے پا تال میں اُتر گئی ہو۔اُس کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ بے دھیانی میں اُس کے مُنہ انتاکھا۔

م نے مج کہا .... طوائف اور گندگی کے ڈھیرے سوائے بد بو کے اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔''

ک ایک تین ما و تک سفیدال بائی اپنے کام وَ هندے ہے فارغ اور کالے خان کی گیار داری میں استعماد ہے ہے۔ استعماد ہے ہے کہا والا کالے خان تھا اور ندو و پہلے والی سفید ال المال کی ۔ استان نے فوج اور شاہد ہے کہا والا کالے خان تھا اور ندو و پہلے والی سفید ال المال کی ۔

المستور المست

المشترى كے بارے ميں سفيدال بائى كے انديشے ايك زندہ حقيقت كاروپ اختيار كر چكے تھے۔اس

نے کمال صبط و خمل ہے اس کر وی حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ کالے خان ہے اس کا خون کارشتہ ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اِس کی ماں برّا دری کی بیاب یہ تھی جبکہ اُس کی ماں خاندانی طوائف تھی۔ کھانے طعام کی فوقیّت اپنی جب سینی جس برتن میں کھانا پر وسا جاتا ہے اس کی پالیدی کی اپنی ایک ابھیت ہوتی ہے۔ وہ اس تعلق حقیقت اور خون کے اس تعلق کو اپنے سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں فرن کر دینا چاہتی تھی جبکہ بیا مرجمی اس کے لئے باعث تقویت تھا کہ کالے خان کی اس سے عقیدت کی غرض یا نفسانی خواہش کی سز اوار نہیں اور نہ وہ کلی کلی منڈ لانے والا کوئی بھونراصفت ہے۔ وہ تو اُس کے فن و ہُٹر کا قدر دان ہے۔ سوچتے سوچتے وہ بالآخر ایک حتمی فیلے پہنچے ہی گئی تھی۔

'' فقر کی سرکارا ۔۔۔ مئیں نے اپنا سب پھھ تیا گ دیا ہے۔۔۔ جس کا جھے ترقی کھر انسوس یا ملال نہیں ۔۔۔ جھ آل کا انتہا ہے کہ کہ ارش ہے کہ جھ سے بھی میر کے ان کو کی مول اور اپنی مختل جس میں ایک کو نا جہاں ہے مئیں پیرٹی مُدھر آ واز مُن ہاں تھوڑی می جھوڑی کی جھوڑی کی جینا نہ کرنا میں چوہارے کے نیچے کوئی تھیلا و پارٹ کو گرگوں گا۔''

 • ليلائي الساء

کا لے خان کا تھاوں والاٹھیلا' عین سٹرھیوں کے نیچے تھا ۔۔۔۔ ہر چڑھنے اُتر نے والے یہ اس کی نظر ہوتی ۔۔۔اُب تو وہ یہاں کھڑے رہ کر ہرایک کی کھڑی چڑھی اُتری نظر بھی پہچاننے لگا تھا۔۔۔ رات کا پہلا پہرختم ہوتے ہی' کھل بکیں نہ بکیں وہ تھیلا برھا کراُ ویر چلا جا تا ....سفیداں بائی کے لئے تھلوں کا تھیلا اندراس کی خواب گاہ میں پہنچا کرمنسل خانے میں گھس جا تا ۔۔۔ نہاوھوکرلباس تبدیل کرتا' بالوں میں تیل چُیڑ تا ۔۔۔عِطر تجیلیل سے رومال مُعطّر کرتا پھرخاموشی ہے بیٹھک میں داخل ہوکرا ندرونی درواز ہے کی اُوٹ میں اپنی مخصوص حکمہ پیے بیٹے جاتا۔ اگلے کمچے وہ انگشتری والے ہاتھ اور سرکی ہلکی سی جنبش سے سلام کرنا نہ بھولتا۔ سفیداں بائی ہلکی می مكان سے سلام كا جواب ديتى ..... دوران محفل وہ سرتك ندأ نھا تا..... ایسے گہرے مراقبے میں أثر جا تا كداس كَ كُرْ رِلِينِهِ كَا شَكَ بِرْ جِاتا ....شراب تو وه خُچوتا تك نه تفااور نه يهاں نشست ميں عگريث ياني تک كو ہاتھ لگا تا۔ رات کے کسی پہر جب محفل پر خا<del>ندیت ہوتی اور آبھوی فور کھی جنج ایٹر</del> حیوں ہے اُتر جا تا تو سازندوں اور خانہ زادوں میں فرشی چاہد ہوگ ہے تھرے پڑے کرنی کے نوٹ سیننے کے سینے میں ہڑ ہونگ ی کے جاتی کا لےخان ایس منتقبی خاموثی ہے اُٹھ کر نیجے جن میں شندی کھوئی کے ساتھ اپنی کوٹھڑی میں میں میں کا کھڑی کے واحد دروازے میں باہر کی جانب مند کرے اگر ووکھڑا ہوتا تو بین ایک کے ماتھے کے ساخاوي routhhoto com المالية ا جب تک ای فرزش ججرو کے ' ے اے مفیداں ہائی کے درش نہ ہوتے اور وہ اُے ہاتھ بھے اشارے سے آ رام کرنے کا او کا تھا تھے ہیں وہ کو تھڑی کے باہر چو کھٹ یہ بی دھرنا دیے رہتا۔

طوائف طوائف طوائف ہے بہت پہلے ایک انسان بھی تو ہوتی ہے۔ انسان ہونا ایک بزاشرف ہاور ہے شرف انسان کی سوچ میں انسان کی سوچ میں استفامت اور علم وعقل ہے تعبیر ہے۔ آ کے خوش بختی ہے اگر اسے عشق کی جاگ لاگ لگ جائے توبیہ انسانیت کی المملیت کی جانب مائل بہ سفر ہوتا ہے جبکہ عشق پہلے لیا ہے مجازے ممل کی اُنمام مجھت کرتا ہے۔ بہت بعد پھر کہیں طَلاَح کے جاب میں سر دار قبیل شوق ہوکر مجھت قاطع کی مُہر آخرین شبت کرتا ہے۔ بعث تا بیٹ و تَدَ کیر کے تنامب و نقارت سے تنافرت رکھتا ہے۔ مادی اور نفسانی خواہشات کو درخوراعتنا نہیں گر دانتا۔ مید مسلک و بذہب رسوم و روایات کی فرسود گیوں اور رنگ ونسل مین و سیرت کے طول وعرض کی بیہود گیوں ہے گریزاں ہوتا ہے۔ سب پدیشتوں ناتوں ہے تو پہلے ہی زُستگاری حاصل کر چکا ہوتا

## ے۔اتد بیٹی سود و زیاں ہے کہیں ؤورا ٹمٹک جاں کو لئے کسی کے حریم ناز میں پڑا رہتا ہے۔

 اس وقت سفیداں بائی کے کوشھے تلے اُتر نے والا بھی لاکھوں میں ایک ہی تھا۔ سرخ بانات کے اُگر کھے کے نیچے چُست پائجامہ پاؤں میں آکھر کے کے نیچے چُست پائجامہ پاؤں میں آکھنو کی مطلّ سبک سلیم شاہی .....راج ہنس سے گلے میں کھر ب موتیوں کی مالا' تجڑھی ہوئی غلافی آنکھوں میں بلاکی تیزی و تمکنت ..... شتواں ناک کے نیچے موٹے موٹے مرخ ہونٹوں پر بچھو کے نیش می قلا بے دارمونچیس اور چہرے فہرے پہا قبال مَندی کی جملی ہوئی جاندنی' وُو بند ہ تھا یا کوئی راہ بجولا ہُواکوہ قاف کاشنم اور ا

یہ تو بازار میں قالے جدھر رزیلوں شریفوں کا آنا جانالگا بندھار ہتا ہے۔ جبکہ بندال بائی بھی کی مسجد کے تجربے میں فائل رہتی تھی۔ ٹھلے کہت دھڑ لے سے اپنے چو بارے میں گانے بجائے گا کھیندا کرتی تھی ایسا اُس کا قماش تھا۔ آنے والا کوئی بھی ہوا ہے چھٹ ماڑوش اور شاہد کا انا بنا بھیر تا ہے۔ کے اللہ کی درولیش اور طوائف کے بار کھی آئیزیس دوئے۔ رہے ہیں بھی گھرنیس دوئے۔

ورویش وطواکن کے کوائف میں چندال نفاوت ورو و وام کا بھی ہے۔ طواکف اپنے ہاں اُتر نے والوں کی جیب میں وام و درہم کی کھنگوں کا انداز جمہ ہوئوں کی جیکے دیدہ ایک حاضری دینے والوں کے سینوں میں ورد و وَ م کی وَ حانس پیناک لگائے ہوتا ہے۔ طواکف کے کوشے اورورولیش کی کوشمزی کے مامین ایک تضاو چرھتی اُتر تی سیر حیوں اور سار لیتے ہوئے قدموں کا بھی ہوتا ہے۔

موائف کے کو مٹھے کی میر صیال باہر ہے أو پر ظاہر کی جانب چڑھتی ہیں جبکہ ڈرویش کی کوٹمڑی کی طرف ہو سے والے قدم اندر سے میچے ڈرول خانے کی طرف جاتے ہیں۔

سو وُروليش اورطوا أنف كم مايين يبي بإبراندر.... ينج أو پراور دَروبام - دَر و دَم كافرق موتا ہے-

وہ نو وار درکیس زادہ نیے ٹلے قدموں سے کالے خان کے قریب آیا 'چوبارے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑھ کنج میں پوچھا۔ ''سفیداں بائی کا بالا خانہ بھی ہے۔۔۔۔۔؟'' کے لےخال ہونقوں کی طرح بھاڑ مُند کھولے آئی تھیں بھاڑے کھڑا تھا مُنہ سے تو پچھ نہ پُھوٹا 'ا ثبات میں سے اللہ اس کے تھیلے پہر قرا اور میں سے سے میں سامر بلا کررہ گیا ۔۔۔۔۔ رئیس زادے نے چاندی کا کھنگتا ہوارو پے کا سِکنہ اس کے تھیلے پہر قرا اور میں سفیداں بائی تھی یا پچرسفیداں بیگم کے مروپ بیں کوئی سفیداں بائی تھی یا پچرسفیداں بیگم کے مروپ بیں کوئی سفیداں اسے نیچ ہی کا لے خان کے ذروں خانے میں بیٹھی مل سامر سامر اللہ بیٹر اگر جانتا ہوتا تو اسلی سفیداں اسے نیچ ہی کا لے خان کے ذروں خانے میں بیٹھی مل سامر بیا تو صرف تھی طوائف تھی۔

 آ موں کی آپس میں کیا نسبت؟ .....اگرنسبت پہلی بات کھم تی تواس میں اور سفیداں بائی میں کون کی نسبت مشترک تھی؟ نسبت ہوئے مشترک تھی؟ نسبت تو شاید بسنت بہار کی چنگ بازی کی طرح ہوتی ہے 'ہر کوئی اپنی اپنی چڑھائے ہوئے ہوتا ہے۔ ڈھیل ڈوراور بازو کے زور کی بات اور شاید مقدر کی اوقات بھی کہ دَمڑی دھیلی کے تاوے 'اوھے اور بچھوے بجوتے ہوئی کے تاوے 'اوھے اور بچھوے بجوتے ہوئی کے تاوں اور داموں والی پر یوں پتنگوں کوچٹم زون میں کا شکر کا نٹوں کے جھاڑ ہے ڈال کر پھیتی پھیتی کرویتے ہیں۔

'' اُنگونا بھی تھے لعل یہ شیرازی کبور پہلے تو بھی اس چھٹری پیدائر تا دکھائی نہیں دیا پہ بھی نو بھلا کون ہے یہ بئے نواب؟'' یہ بئے نواب؟''

" بھیآ! کچے جل پان پیش کروں .... ہم سفیدان بائی کے خدمت گار ہیں۔"

وہ چَرِعْنُو' اے 'دیکھ کر ہوں چھے مٹاجیے یہ انسان نہ ہوکوئی غلظ ساجانور ہو۔۔۔ مُنہ ہے کوئی شُبد تو نہ پُھوٹا بُس بندر کی طرح غوں غال ہاتھ نچاتے ہوئے' پُرے کِٹے ہے جا نگا ۔۔۔۔ یہ چیران مششدر کہ کیسے کُھر بندے ہے واسطہ پڑا ہے۔۔۔ کالے خان پُھرقریب کھکتے ہوئے کہنے لگا۔۔

## " بھيآ! كيا تكليف ہے مُندے تو كچھ چُھوڻو؟"

اس کی دوبارہ غوں غال اور چبرے کے کرب سے سیجھ گیا کہ بیصرف دیاغ کا بی کھسکا ہوائبیں منہ میں زبان ہے بھی کثا ہوا ہے۔اس ہے مایوس ہوکروہ پھرا ہے پچھوا ڑھے جن کی جانب بڑھ آیا' سوجا کہ چلو أوير جا كے جمانك ليتے ہيں ..... وہ دب پاؤں أو پر چلا آيا ..... بلكا سا پر دہ بجسكا كر بيۋىك ميں جمانكا تو وہ لواب زاده مند په بیشا' ریشی تکیئے سے فیک لگائے' ویچوان سے شغل کرر ہاتھا....سامنے آ نبوی فرشی تیائی پہ شراب کی دو بوتلیں' گلاس اور پچھے کھانے ٹو تگنے کا سامان دھرا پڑا تھا۔۔۔۔سازندے سازیے سُر کر رہے تھے۔۔۔۔اورٹسر کی سرکارسفیداں بائی بڑی نگاوٹ اور جاؤے اس کے سامنے بیٹھی بیٹھی بیٹھی نظروں ہے أے تھے رہی تھی ۔۔۔ کا لے خان کے تن بدن میں شعلے ہے جوڑک اُٹھے ۔۔۔ اُس کی مُٹھیاں جھینچ گئیں ۔۔۔۔ اِک لرز وسا اس کے وجود پیرطاری ہو گیا ہے جہ اگرا چر جو بھٹا گھایا تو گھڑا کا او تاہیں بیٹیا ہوا میرو کی کہیں اوھراُ دھر ہو گیا ..... بیدریت کی دیواد کی طرح <sup>ا</sup> طرح دے کرومیں ڈسیر ہو گیا ..... مُنہ سے محصول ملکی کراہ ' میٹھک میں منے ہوئے لوگوں کے جبی مُن لی تھی۔ سفیداں مائی بھی سازندوں کے ساتھ بیٹی آئی .... ڈیڈ اکٹولی کرے نیچے سنیدان بائی کو تھا بتا تا کہ سب پچھ کیونکر ہوا۔۔۔سفیدان بائی نے اس سے صرف ایک سوال کیا کی بیمان پروے کے چھے کیوں کھڑ میں وراپنا تھیلا سرشام ہی کیوں بڑھا دیا؟ وہ آئیں بائیں پڑھا کی کرنے لگا۔۔۔ کوئی ے طرخواہ جواب نہ پاکرسفیدال بافعال ہے ہیں ال چھوڑ کر واپس لوٹ آئی مدید ایک کروٹھی جو دونوں کے دلوں يس يو گفتانتي س

یہ کشمیرے سنگھ تھا۔۔۔۔شری گر کے اصل سپر وخاندان کا چشم و چراغ۔۔۔۔ ٹرانسپورٹ کا جدگی وَرشہ کا رہارتھا جبکہ ڈل کے گہرے پانیوں پہ گولڈن رائے بنس نام کا ایک تین ستاروں والا ہوئل اور اس کے ملاوہ کی سرگ اور نام گارڈن بیس پھی گئے۔ جو دراصل اس کی چتی پر بی سنگھ کو و تیج بیس ملے ستے ۔۔۔۔ یہ سرف قانونی کا نفذوں بیس اس کی بیوی تھی۔ جو دراصل اس کی چتی پر بی سنگھ کو و تیج بیس ملے ستے ۔۔۔ یہ سرف قانونی کا نفذوں بیس اس کی بیوی تھی۔ جو دراصل اس کی چتی پر بی سون منانے انگلینڈ بیلے گئے۔ یہ سوف قانونی کا نفذوں بیس اس کی بیوی تھی۔ شادی کے بعد بیاوگ ہئی مون منانے انگلینڈ بیلے گئے۔ اس پر گوروجانے کس بات پہکوئی کھٹ بیٹ ہوئی کہ دونوں بغیر کوئی فضح یہ گھڑ اس کے بھلے مانسوں کی طرح ملیوں سے اس کے مابین زبانی کلامی ایک معاہدہ طے پایا۔طلاق نہیں ہوگی ۔۔۔۔ دونوں کو اپنی مرضی کا جیون سے اس کے مابین زبانی کلامی ایک معاہدہ طے پایا۔طلاق نہیں ہوگی۔۔۔۔ دونوں کو اپنی اور کشمیرے کے نام سیس کے اور کا تھر منتولہ غیر منتولہ جائیداد کشمیرے کے نام سیس کے اس کے کا پوراپورا آ دھر کارہوگا۔۔۔۔ پر بی نے دیج میں ملنے والی تمام منتولہ غیر منتولہ جائیداد کشمیرے کے نام

کر دی اورصرف میشر طار کھی کہ وہ آ اپس کی علیحد گی کو بھی کسی پیرظا ہرنہیں کر ہے گا۔۔۔۔ پریتی اٹکلینڈ جا کر پھر واپس ندآئی۔جبکہ تشمیرے واپس تشمیرآ گیا۔ پریتی نے وہاں اپن پیند کاطرز حیات اختیار کرایا تھا۔ ماڈ لنگ کا شوق تو تھا ہی مزید تربیت اور تعلیم حاصل کر کے یہی پروفیشن اختیار کرنا اس کا ایک خواب تھا۔ پریتی ہے عملی علیحد گی کے بعد کشمیرے تو جیسے بچھ کررہ گیا۔عورت ذات ہے اِس کا اعتماداً ٹھے چکا تھا۔ اِس کے دِن رات اب ناؤ نوش میں گزرنے گئے۔ بے تحاشاشراب نوشی نے اس کی صحت برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اُب وہ اِس حد تک آ گے بڑھ چکا تھا کدا پی کشتی میں شراب کی بوتلیں بحرلیا کرتا ساتھ کسی سُریلی ہی مُغنیّہ کو بٹھا کرساری ساری رات ڈل کی وسعتوں اور گہرائیوں میں اپنے ذرد کا مداوا تلاش کرتا رہتا..... اگلی صبح سویرے سویرے جھوٹی جھوٹی کشتیوں اور مجھووُں پیسوار بچے بوڑ ھےشراب کی قیمتی خالی بوتلیں تلاش کرتے پھرتے جنہیں کشمیرے خالی کرنے کے بعد دوحار روپوں کے نوٹ انبر ڈول کھو <del>اول دیک چانیون میں فول اس</del>ے اور اس عجیب سے شغل کے بعد میں ے پہلے واپسی پہ حضرت ملی قررگاہ پیسلام کرنا بھی نہ بھول .... اچھی شرام معلم تھی آ واز اوراح پھا کلام اُس کی کمزوری بن چیکا پیشتے ۔۔۔ گوجری اور تشمیری ٹیے بول سرن اور پہاڑی انگ راگ تھے کا فیرد کو خُوب خراب كرتار بها تفاقي واي دوران دوتين بارانكليندې كيا- پري سيجي ملاقات موني مگروه اپ آيد بهت يې دُور فَالْ جَلَى تَلْ عِلَى اللَّهِ اللَّه کہ اِس کا جنم کھیم میں ہوا تھا۔ وہ سکھ پہنتی ہے قدیم قدروں کا دِلدادہ کوئی پر یوار ہے وہ دیکھ کرم سب کچھ فراموش کر کے ایک چھر سابن گئی تھی۔ ایسا پھر جس کا پچھ وزن تو ہوتا ہے لیکن ایک پیٹے آیاں کوئی جس نہیں

ہوتی 'جذبات نیس ہوتے۔ شکالا ہور بی کا انداز فرارتھا۔

ایک روز بیٹے بٹھائے نہ جانے بی کس کیا آئی تشمیرے نے شری گر چھوڑ دیا۔ کاروبارا ہے کارندوں کے سپرد کرکے حیدرآ باد چلا آیا۔ یہاں کا پُرلطت ماحول اُدب آداب نفاست وشرافت 'تکلفات' شعرواُوب' موسیقی میں رَبِی بی فضا سے صاف شخرے شکجے ہوئے لوگ اے انتھے گئے تھے۔ یہاں کے شعرواُوب' موسیقی میں رَبِی بی فضا سے صاف شخرے شکجے ہوئے لوگ اے انتھے گئے تھے۔ یہاں کے بالا خانوں میں بھی ایک ہے ایک گانے بجانے والی اس کے دل بہلاوے کے لئے موجود تھی سے ون مہوش رہے اور ماتی پینے بلا خانوں میں بھی ایک ہے اور اُسٹنے شنانے میں بسر ہونے کئیں سے اور آ ہت آ ہت ہیاں کے انگ رنگ میں رنگا جانے لائے اور سُنٹے شنانے میں بسر ہونے کئیں سے اب وہ آ ہت آ ہت ہیں کے انگ رنگ میں رنگا جانے لگا۔ اس کی نشست و برخاست 'گفتگو'اُدب آداب' وضع قطع لباس و کیچیرکوئی ٹیس کیے سکتا تھا کہ میں رنگا جانے کوئی شمیری سکھے ہیں۔

یمیں کہیں ایک نابینا سازندے نے اے ٹوہ دی گدآ ندھرا پردیش کے پتر اپارتھی جنگل میں ایک سائیں بابا جن کی عمر کوئی دوسو برس ہے بھی زیادہ ہوگی۔ جنم جنم سے برگد کے ایک درخت پیہ تنظے ہوئے ہیں۔  سادھؤ سنت' سَوامیٰ تَپ دھاریوں' یُو گیوں رَاماوتی ویشنو کی تربیّت و تبییاً کے لئے' بستیوں شہروں سے وُور' جنگلوں' گھپاؤں' ویرانوں اور پہاڑوں گھائیوں میں ایسے ہی دھرم شالے اور آشرم تقمیر کیئے جاتے تھے۔ آج بھی متھرا' بَر دوار' بناری' گیا' پُر یاگ' تنچن' دھولگری سَرسوتی اور کشمیر میں ایسے آشرم اور دھرم شالے موجود ہیں۔

مندوفلىفە چارمقاصىر حيات قراردىتا ہے۔

ارتھ (معیشت) کام (جنس) دھرم (مذہب) اورموکش یعنی (نجات) آگے پھر ہندوؤں کے بڑے معتبر دھرم پر چاری فلاسفر منونے بھی حیات اِنسانی کو چار جِصّوں میں تقلیم کرکے ہرا یک کی حدود واضح کردیں۔ (۱) برہم چربیآ شرم (25 برس تک) (۲) گرہست آشرم (25-50 برس تک)

(٣) بان يرست آ شرم (75-75 يك ك ) مدر المعالية المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع (75 = 100 برك ك !!!

ائی فلاسٹی کی تربیت اور تھی لوٹر ویج کے لئے بیآ شرم بنائے جاسٹے مسلم بندھ مت نے بھی تبییااور کارکرم پر بیر آشوں کشور ہندومت ہے ہی مستعار لیا۔ آج بھی جنت مری لنکا اور دیکر معالمہ کی دشوارگزار ترائیوں اور کھڑ گھاٹیوں میں لاکھوں لاموں کاموں کے بیر آشرم غاروں کھپاؤں ڈھوں اور نجو نوں کی

UrduPhoto.com

یہ جگہ بھی میں ہے کہ بھی ایسی ہی کوئی بستی رہی ہو۔۔۔۔ بستیاں جب اُجڑ جاتی ہیں تو پھر جھوتوں کے بسیرے بن جاتی ہیں۔ وہاں پھر برگر کھی جان اور بائے اُگ آتے ہیں۔ بسیکڑے اور خطل آبسرام کرتے ہیں۔ بیال اور بُوم پیدا ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ بندر بوزئے اپنی وحماچوکڑی اور خوخیانے سے مزید خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے لئے کہیں سے فیک پڑتے ہیں۔۔

آب وہ ایسی ویران می جگہ پہنٹی گیا تھا جہاں شاید ہی کوئی ہوشمند انسان آنا پہند کرے اردگرد کے گھنڈرات اور پرتھوی پرتھ سے پہنہ چانا تھا کہ صدیوں پہلے یہاں کہی وُنیا آبادر ہی ہوگ ۔ان کے گیان وحرم کی کیسی کیسی نشانیاں موجود تھیں۔ گاؤیا تا کے لوٹے پھوٹے جھے ۔ وُصلوان میں پوکھر جیسی جگہ پوری کی وُحی ہوئی منڈ بڑ مرگف کے چو کے۔ ایک استحان ہوم کرنے کے لئے دکھائی دیا۔ اشنان کے لئے تالاب بڑے چھوٹے تراشے ہوئے وکھائی ویا۔ اشنان کے لئے تالاب بڑے چھوٹے تراشے ہوئے وکھائی ویا۔ اشنان کے لئے تالاب بڑے کی وَم ماد ہے کے کارن ایک گنڈ پ سے پھر پہیٹے گیا۔۔۔۔ پاس ہی چیچے اپنا کپڑوں کیا بول کا تھیلا بھی رکھ لیا۔۔۔۔ پاس ہی چیچے اپنا کپڑوں کیا بول کا تھیلا بھی رکھ لیا۔۔۔۔ پاس ہی چیچے اپنا کپڑوں کیا بول کا تھیلا بھی رکھ لیا۔۔۔۔۔ پاس ہی چیچے اپنا کپڑوں کیا ہوں کا تھیلا بھی رکھ لیا۔۔۔۔۔۔ پاس سگریٹ ساگا کر دوج پارٹش ہی لیئے تھے کہ چیچے بندروں کے خوشیانے کی آوازیں آئیں۔۔۔۔۔ پلیٹ ویکھا

سیستان تذکرہ او بی یاد پڑا کہ جھے گئی ہار پریاگ مہاکبھ کے میلے میں شامل ہونے کا موقع ملا۔

السیستان تذکرہ او بی یاد پڑا کہ جھے گئی ہار پریاگ مہاکبھ کے میلے میں شامل ہونے کا موقع ملا۔

السیستان کے معدود سے چند بڑے میلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں علوم جدید وقد یمہ یوگا، جادوگری میلے ہیں ہے۔ یہاں علوم جدید وقد یمہ یوگا، جادوگری میلے سے بیان علوم جدید وقد یمہ یوگا، جادوگری میلے سے بیان خوالی نظر بندی کے بڑے بڑے ماہر ین اور کاریگرا کھے ہوتے ہیں۔ کئی دِنوں پہ چھلے ہوئے اس میلے سے بیات کو نے کو نے سے جمع ہوتے ہیں۔ کئی دِنوں پہ چھلے ہوئے اس میلے سے بیات کو نے کو نے سے جمع ہوتے ہیں۔ کئی اور نہ تک مادو کو میان جوگا، رشی امنی اسوالی سے دھاریے ساوحو سنت اور سے بیان جوگا، رشی امنی اسوالی سے دھاریے ساوحو سنت اور سے این کے علاوہ بیراگی، نجوگی جو گئی جو اور شکر اش چرکار از تکلیے ارتک دھاریے اس میلی دھاریے اس کے علاوہ بیراگی، نجوگی جوگی جادوگر۔۔۔۔ پھراور شکر اش چرکار از تکلیے ارتک دھاریے سے دھاری سے بیان جوگا ہوگئی اٹھائی گیرے گئیسے مار۔۔۔۔ برصغیر کے دیگر شافتی اور مذہبی کی طرح بیال بھی بڑے بیات بہ شراب نوشی تھار بازی اور منشیات کا استعال ہوتا ہے۔ بردہ فروشی سے کی طرح بیال بھی بڑے بیاتے بہشراب نوشی تھار بازی اور منشیات کا استعال ہوتا ہے۔ بردہ فروشی

ا پیغ عروج اورجسم فروشی اینی اِنتها بیہ ہوتی ہے..... ملک بھر کی طوائفیں' ویشائمیں' کنچینیاں یہاں دادعیش وصول کرتی ہیں .....خاص طوریہ حکیموں' ویدوں' سنیاسیوں کی بڑی جا ندی ہوتی ہے ..... جگہ جگہ آپ کو اِنسانی اکٹر نظر آئیں گے۔ سینکڑوں اِنسان حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں' درمیان میں ایک جٹ دھاریا سنیای ..... بڑے بڑے ویو مالائی کہانیاں قصے سُنا رہا ہوگا۔۔۔۔ا ہےا ہے دِلچے اورسنسنی خیز قصے سنجی جھوٹی کہانیاں اور اليي خوب لفآظي' چرّب زباني كه نيننے والا مُنه ديكھتارہ جائے ..... مجمع جما كرلوگوں كى طبيعت پّرجا كر'ماحول بناكر پھریہ (میری طرح) اپنی محقاً درمیان میں ہی بند کر دیتے ہیں اور اپنے تریاق' کشتے ہسم وغیرہ بیخاشروع کر ویتے ہیں۔ بیدوھوکہ باز اپنے فن میں ایسے طاق کداُپلوں کی را کھ کوسوالا کھ میں ﷺ دیں ۔۔۔ کئی چنڈ الول مجمعوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے کشتے ہوسم اور ویگر دوائیں بھی تیار ہوتی ہیں۔لوگ آنکھیں بھاڑے ا سانس روکے ان سنیاسیوں کے شعبارے دیکھتے ہیں۔ بھی انداز کا کا گئی کے مُنہ سے منکا اور پھراس کے وانتوں سے مبلک زیر مختاہے چوں کر ہاہر نکالا جارہا ہے۔اے کیا کج کی چبایا مجاملے ہے۔ حلق میں داخل کر ك ناك يا كا في الم يحينيا جار با ب زير يلي سانيول س زبان يدؤ سوايا جار بالمستحد وأول بيث ك ہیں کلوجلیوں کے برانت اور آنت تیز کررہا ہے۔ کالے ناگ اُلّوا کالے مرتبے جنگلی سور پر کا گئے کرے ریجھا گھڑیال وغیرہ کے تمام معھور ہے ہیں۔ایک مگدایک کالی چڑیل ی عورت کو گدی کے باکوں ہے با تدھ کرایک ورخت سے لاکا یا ہوا ہے ۔۔۔ کہ مجھ میں میں میں کا استفار کہ اوار نے قید دکتا ہوا ہے۔ ایک اڑکی کا سرتالومونڈھ کراُ ویرایک جہازی سائز کا اُلّو بٹھایا ہوا ہے ۔۔۔ کہیں گردن تک ایک جِنَ جیسے منش کوز بین میں گاڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کا نوں ہے خون رس رہا ہے۔ایک جگہ ایک سادھوا ہے الف ننگے بٹڈے یہ ہزاروں بچھوؤں کو چمٹائے پڑا ہوا ہےاور انہی بچھوؤں کو پکڑ پکڑ مزے سے کھار ہاہے۔ایک پیالے میں خون کھراپڑا ہے وقفہ وقفہ اس کا گھونٹ بھی لے لیتا ہے ۔۔۔ پہیں میں نے سوسوسالہ یو گی جٹ دھاریئے سنیا ی بابے دیکھے۔جن کی سخت لمبی تبیآے ان کے جسم سو کھ کر کا ٹھر بن چکے تھے۔ سر کی جٹیں جاوا کے جنگلوں کی طرح جکڑی جڑی ہو کیں اور حشرات الخبائث ہے بھری ہوئیں۔ کئی کئی فٹ لیے مینڈھے کے سینگوں کی مانند مڑے بل کھائے ہوئے سروب ناخن چگادر وں کی طرح آلٹے لگے ہوئے سادھو۔ اور کئی کئی دن عبس دم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیشه ورشعبده باز ب ہندومّت کےحوالے سے انعقاد پذیر ہونے والے اِس کثیر المشاغل اوروسیج المقاصد میلے میں میری

ر الفرق الفری شوند الفری المرکرمیاں مختلف نوع کے علوم وفنون کا مطابعہ ۔۔۔۔ حیاتیاتی ' انسانی مافوق الفطرتی اور العد فوق الفکری شعبدہ بازیوں کا مشاہدہ اور معدوم ہے معلوم کی کھونتے تک محدود تھی ۔۔۔ لاکھوں کے مجمع میں کے قرکون ہندو ہے کون سکھ یا مسلمان ۔۔۔ دھیان گیان مراقبہ محاسبہ تزکیہ نفس ریاضت مجاہدت وغیرہ کو سد البحد مت اور جین مت کے علاوہ اسلام میں بھی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ وُ نیا کے تمام ندا ہب میں سے بنیادی اساس ہیں ان ہی ہے انسانی سائیکی کے مجھے گوشوں جسمانی ' وجدانی ' قلبی وُ وہی و ما فی اور رُ وحانی سے حیتوں کو نمایاں کرنے میں خاطر خوا و مدد ملتی ہے۔

پندومت کے سارے فلنے کا بھون ہی تصوراتی و اوتا وک او اوی موسموں استھے گرے پرندول اور کی استان موسموں استھے گرے پرندول اور کی استان مشرات الارض مشکن شکن شکو وک جنتر ول مشتر ول اور کی المحقیق کی تو بھا کہ مند زور سانڈ کے گرزتے سینگول پرنچوافظر آتا ہے ۔۔۔ بہایں ہمرفنون لطیفہ کی تر وتا زگی اور تا تید وار وی بھی رہم وروایات کی مسلول پرنچوافظر آتا ہے ۔۔۔ بہایں ہمرفنون لطیفہ کی تر وتا زگی اور تا تید وار وی بھی ہے ۔۔۔ بہای ہمرفنون لطیفہ کی تر وتا زگی اور تا تید وی اور وی بھی ہے ۔۔۔ بہای ہور کی بھی ہے ۔۔۔ بہای ہمرفنون لطیفہ کی تر وتا زگی اور تا تید وی آزاد کی فروس کی آزاد کی فروس کی آزاد کی فروس کی آزاد کی فروس کی آزاد کی بھی سے بوئی ۔۔۔ بھی ہور کی بھی کہ ہور کی بھی ہور کی بھی کی اس کی بھی ہور کی بھی ہور کی بھی کی اور کو کھی اور کو کھی ہور کی بھی کی ہور کی بھی ہور کی بھی کھی ہور کی بھی کہ ہور کی بھی کی بھی ہور کی بھی کی ہور کی بھی ہور کی بھی کہ کو بھی ہور کی بھی ہور

## • بندرا بنَ کا بنَدرا رام.....!

اس مہا کمبھ کے میلے میں اتفاق ہے میری رسائی ایک بندروں والے قلندر (بمعنی مداری) ہوگئی بعنی قلندراور بندر کے درمیان میں مئیں ایک مجھندر پیش گیا ..... نام اِس کا بندرا رام تھا .....میرے اپنے اندازے کے مطابق اس نے تمام عمراپنے سڑے تھنے جسم یہ بوسیدہ کنگوٹ کے سوااور کچھے نہ پہنا تھا.....أس کاساراجہم' موسموں کی فقد مّد ہے تجملسا اور بندروں ایسے بھورے بھورے چھدرے بالوں سے وُھول اُٹا ہوا تھا۔۔۔۔ بندروں میں رہتے ہوئے اس کا چبرہ مہرہ بھی قریب قریب ہنومان سا ہو گیا تھا۔۔۔۔۔بس فرق صرف وُم ً لنگوم اور مُندمیں زبان کا تھا۔۔۔۔اور زبان بھی ایس چربیلی اور رسلی کسینکٹروں کا مجمع اس نے اپنی لُورْ ی زبان کے ذریعہ سے اپنے بگر دارگر دیا کھا کر رکھا تھا ۔۔۔ میں مود کر بھیے دون ہوا ہے گوشت اور چربیلی زبان کچھے دار گفتگو کرنے والے مجھ باڑوں شعبدوں گروں خطیبوں رنگ بازوں اور والور وار اور کو بہت پیند کرتا ہوں......رُ عِنْ اللّٰهِ عَلَيْ مِيلِ كُوتْ كَى يَوِنْي مَنْ تَتَحْ تِكَ كَى صورت ياعر بى افغانى پلاؤ ميں تَجْ كُلُونْ كَلُ مِي سامنے آئے علیہ اُس اورک کی ہوائیوں کی آوج میں کیں گئی ہو یا حید آبادی ہوائی گئی ترکیوانوں پہ ہماری قاب اللہ Licuphoto com مجمع بازوں کی تھیں زبانی ....؟ تواے یوں تھے کہ اگر چربیلی ہوئی زبان کا پھٹارہ ہوتی ہے توافی کی چرب زبانی کان کا انکارہ ہوئی سمجھ سے طوطا مینا' سکندر ڈوالقر نمین' داستان امیر تمز و' قصر پر پہار درویش' ہزار داستان' الف لیکی' امیر علی تحک وغیر و مجھ پر پر بہان والا ان داستان گوئی کے ایکے ایسے کمال دکھا رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد پہروں ہے اپنے پیروں کی مئل پر ہے سکت وحرکت .... دُنیا ومافیہا اور کھیسے نیفے سے بے خبر اس کی ج بیلی تفتلو کے حریں جکڑے کھڑے ہوتے ہیں۔

میں بھی ادھراُدھر'' گئے گئے ہیں'' کرتا ہوا اس بندر والے کے جُمِع میں بندر کھی کرنے کے لئے گھڑا ہو گیا تھا۔۔۔۔اس ہا کمال اور بندر کھال شخص نے جھوا لیے از کی تھند کے وچند منٹوں میں چھٹا کردیا۔ ہر چند کہ میں محض بید کھنے کے لئے رُکا تھا۔۔۔ کہ ادھر کیا ہور ہاہے؟ جبوک سے بُرا حال تھا۔۔۔۔ چند ثانیے تا کہ جھا تک کُر پھر سید ھے کمی ڈھا بے پیپیٹ ہوجا کا ارادہ تھا۔۔۔ پُر اس بندروالے کے عُلئے' چَرب زبانی اور جُمِع کے درمیان چند جیب وغریب متم کے بندر تما جانوروں نے دوسرے لوگوں کی مانند مجھے بھی باندھ لیا تھا۔۔۔ یہ جُمع بانہ بلی جُلی ہندی' متر وک سنسکرت بھاشا میں تحویکا م کمی قدیم ہی دایو مالائی کھا کے نقطہ عروق پہوٹی جھوٹی چھوٹی دراسل میں میں میں میں اس وقت پہنچا تھا جب وہ سر میل سادھوا پنی ساری کہانے اور آپ آئے ہے۔ سے ویندروں کی جنسی طاقت میں میں میں کراہے اسل مقصد بینی مردان واقت بڑھانے کے کہنے فروخت سے چاہتا تھا۔ اس نے اچا تک اُچک کراپی گووڑی اُٹھائی۔ اس میں سے ایک ریٹھا نکالا۔ پھرز مین پہ پڑے سے پانی کا کیک کابڑ میں ڈال کر کہنے لگا۔

"اس خالی دیکھے کے دیمتر ہمو مان بھی کی سرمری پیشٹی شکتی ہے بیٹ تیں یہ پراکرم حاصل کرنے کے لئے سے دی بائر (بندر) کی کھوٹ کرنا پڑاتی ہے جواس سے سے بی بائر (بندر) کی کھوٹ کرنا پڑاتی ہے جواس سے بی بائر (بندر) کی کھوٹ کرنا پڑاتی ہے جواس سے بی درکھے درہے ہیں اس پرنوا و کیھئے ہیں اس پانی کو جس میں ابھی ابھی بائر کی پراکرم والا ریٹھا ڈالا سے بی بائرکو بلاتا ہوں۔" ۔۔۔۔ یہ کہ کراس نے پانی اُن منحوس بندرکو بلا دیا۔ پانی پینے کی وریتھی بندر نے سے اس بائرکو بلاتا ہوں۔" ہیں اگر کی جا کہ کہ کراس نے پانی اُن منحوس بندرکو بلاد بار پانی پینے کی وریتھی بندر نے سے بند کر لیس اور چپت لیے گیا۔ پھر و کھتے ہی و یکھتے وہ خرائے لینے لگا جیسے وہ گری فیند میں چلا گیا ہو۔ پھر سے بی بندرکر ایس اور چپت لیک گھول کر بھی کھا کھا گھا تھے تی ویکھتے اُن مکار نے ایک بھر پوری انگرائی تو ڑی ۔۔۔ ہی جب کے جہ کہ کورا آئی تھی۔ آب وہ ڈنڈ پیلنے لگا، جیسے اکھا ڑے میں اُنے لگا۔ بلا کی پُھرتیلی آئکھوں میں جیب سی چمک کور آئی تھی۔ آب وہ ڈنڈ پیلنے لگا، جیسے اکھا ڑے میں

پہلوان سروائی پی کر مجبوم مجبوم مستی کے عالم میں کسرت کرتے ہیں۔ بلکی می ورزش کے بعدا یکدم جیکئے ہے۔ لیک کراُس نے پاس پڑی ہوئی غریب می ہندریا کو دبوج لیا ۔۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔؟

" مئیں دنگیر ہاتھا مچھندرکونہیں بندرکو جوسرِ عام کام شاستر کاعملی مظاہرہ کر کے تما شائیوں سے دادوصول کر چکا تھااور تماشائی سادھوے کا م شکق کی دوا حاصل کر کے اپنے تمیش شکق مان بن چکے تھے۔

میلے شیاں میں خاص طور پہ زمنشوں کے لئے زیادہ تر نہی سوغا تیں ہوتی ہیں۔ تبت ہمالیہ کے بر فانی
ریجیوں کے کہوں کی چربی ۔۔۔ چتر ال کے کالے پہاڑوں کی خالص سلاجیت۔ راجستھانی صحرائی اوتوں کے
گردوں کی ناٹری۔ موشے سانڈوں کی پیشت کا تیل ۔۔۔۔ افرایق بَن مانس کی صُلب کا شنہری روغن۔ روی چڑوں
اور کا غنانی کنجشک کا دیاغ 'سندر بن کے شیر کی ممیائی۔ الماس' کا گاباسی موتی 'سنگ آبری مُروار یداور مرجان الله علی کے نشیج میں موجود ہوں کے اللہ موتی کے تیم ہوں کی میلوں کی معلق ملی موتی کی مجونیں ، غیرہ ۔۔۔ مگر سرعام مملی مظاہرے کی اک جھلے ہوں گی باردیکھی تھی۔

مجمع اور بیرون اور ایسی نمین می اور ندی تماریا اسلین میں بابر لکل آیا۔ کیونکہ بیسب کی میراد یکھی الاتھا۔ نی بات قربندراور بندر فی اور ان کی نمین می اور ندی تما خاد کھنے والو بال کی والے بیٹے فرید نے الوں کی جومرواند علی میں اس کی والی کی نمین می اور ندی فراخت شم کی تھی حاصل کرنے والے اب بھی سادھ و کے دفا کے تھے۔ میں فروخت ہو چھی تھے ۔۔۔ وو چار کوئی ذراخت شم کی تھی حاصل کرنے والے اب بھی سادھ و کے دفا کے تھے۔ میں بھی ذرا پر اس کی کالی کی این میں این اوقت اپنی سیٹ بھیوڑتا جب سب جلد باز نکل چھی ہو تے اور فلم آئی ہو تا اللہ کی نے گرا تھا۔ ان میں کی عاوت کے مطابق میں سادھ پینظریں اُٹھائے کوڑا تھا۔ وہ اپنا مجبوال پٹارا اور بازوں کی جوڑی گئے میرے پاس کے جماز تھی تا ہمان ہوا۔۔۔۔ پہلاکام جواس نے کیا جو لے سے جلیموں کا ذو نا نکال کر بازوں کے آئے رکھا۔ پھر گر گرش کا نکا فا میں اور بیا نے اُن منظوں کو جلد ہی فار نے کر دیا۔اب سادھونے چھوٹی چھوٹی اُٹو تی سیخش سیموں سے گئے۔ مادھو بابائے اُن منظوں کو جلد ہی فار نے کر دیا۔اب سادھونے چھوٹی چھوٹی اُٹو تی سیخش سیموں سے گئے۔ مادھو بابائے اُن منظوں کو جلد ہی فار نے کر دیا۔اب سادھونے چھوٹی چھوٹی اُٹو تی سیخش سیموں سے گئے۔ میں اور بیانے اُن منظوں کو جلد ہی فار نے کر دیا۔اب سادھونے چھوٹی چھوٹی اُٹو تی سیمش سیموں سے گئے۔ دیکھا۔ وہ بچھوٹی شاید تکھی کی دوا کا کوئی طابھا تر بچھور با قیا۔۔۔۔ پھوٹی چھوٹی اُٹو تی سیمش سیموں سے گئے۔

''کیاروگ ہے بچ ۔۔۔ '' (جَلِد مَیں اُس کے بِتا کا تھی باپ تھا) اچا تک میرے مُندے نَکل گیا۔ ''مجھے کھوجنے اور اُوجھنے کاروگ ہے۔'' 87 وہ پیرِفرتوت شاید میری ہات سیج سے سُن نبیں یایا تھا بولا۔ " بهجة! ميرے ياس كسى كھاج كھڑاج كا دارونہيں .....مريشكن پُرش ہمت كا ترياق ہے۔ كھاجي کٹراخ کالیمیاہوتا تو پہلےا ہے بازے کو دیتا ہر بکھت کھا جمارہت ہے۔'' \*\*\*مہاراج!مئیں نے کھاج تھجلی کی بات نہیں گ<sup>وج کھئے</sup> کی بات کرر ہا ہوں۔ مجھے بندروں ے پری دلچیں ہے بندرتو بہت ہے دیکھے .... بگراییا قد وکا ٹھداور چتکاروالا بندر میں نے پہلی باردیکھا ہے۔'' سا دھونے اِسی بندر کے جلیمی والے ڈونے سے جلیمی کا ایک کھڑا اُٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔ "لويملے بَنومان جی کايرشاد چکھ لو۔" میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ " مجھے جھما کریں میں مضافی میں کھا تا بھے توکر ہے ۔۔۔ بھے چھرای بازی بیتا بارے بتائیں ۔۔۔؟' ساوعونے میں سے آنکار پہ وہ جلیجی اپنے مُنہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ " وهيني كالكي تكزابتدرك منه شروالتي بوت و التالي UrduPchoto.com ات كالوجه في حري " مبارات المجاجة و كود كيركم يوسي موتاب كداس كاندركوني منش خيرا ويتاب اورمنش كود كيركر سے سے احساس ہوتا ہے کہ اس محصر ایمر بھی کہیں نہ کہیں کوئی جیموٹا یا بڑا پندو فیٹیا لگا ہیشا موتا ہے .... بعض لوگوں و حسن عادتیں بندروں جیسی ہوتی ہیں جبکہ بندروں میں بھی بہت پکھ بندوں جیسا ہوتا ہے .... کہیں بیدونوں من المرابع المرابع المناسجين إلى ؟" اس سے فٹشتر کدوہ کوئی جواب دیتا۔۔۔۔ای بندرنے پیچھے کھڑے ہو کرخوخوکرتے ہوئے میرے سر ے یا وں کو بھیرنا شروع کردی۔ جیسے وہ جو تیں تلاش کرنا جاہ رہاہو....سادھونے ایک بھیا تک ساقہقہ لگا کر سراعة الاعتابا

"مم نے اوش تھیک سمجھا ہے بندر بجین کی طرح ہوتا ہے جو برمنش میں چھیا ہوتا ہے ....اورمنش محرش ادوک ما نفر ہوتا ہے جو ہر بازے بھیتر موجود ہوتا ہے۔"

میں نے کچھ بچھتے اور کچھ نہ بچھتے ہوئے ایک اورسوال چھوڑ دیا۔

''مہاراج! بیہ جو ہنومان جی کی یُوجا ہوتی ہے ۔۔۔۔ ہانروں کو جوعزت احترام دیا جاتا ہے۔۔۔۔طرح

طرح کے پھل مٹھائیاں پکوان پیش کے جاتے ہیں ۔۔۔۔کیا بیسب پچھالیے ہی ہونا چاہئے ۔۔۔۔؟'' وہ دَر شکی ہے گھورتے ہوئے بولا۔

'' ہاڑ ہمارے لئے دیوتا سان ہیں ' یہ ہُنومان جی کے کٹم قبیلے سے ہیں ۔۔۔۔ اِن کی بُوجااور اِجت کرتا ہمارے دَھرم کے دُھرو ہیں ۔۔۔۔''

اَبِمنِیں بولا۔'' لیکن اِن کی حرکتیں اور عادتیں بھی تو دیوتا وَں بی ہونی چاہئیں ۔۔۔۔ بیتو اپنی حرکتوں سے ناک میں وَ م اور عادتوں سے اِنسان کوشر مندہ کر دیتے ہیں۔ دیوتا وَں کوتو بڑا جَل کول ۔۔۔۔ کاخ کرم بھی یوک یوخر ہونے جاہئیں۔''

\* بجھے جیرانی ہوئی کہ سادھونے میری ہاتوں کا بُراہانے کی بجائے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ '' تم پچ کہت ہوئچ ایس بھائی ہی منا ہو بھائے ہو کا کا بھائے ہوں کا بھائے ہوں کا بھی ہے ہوں کا بھی سایا وہی تم نے اُگل دیا۔۔۔ پُرنتو' یہ بھی جانو کہ دیو تا ہو دکھنٹ میں بڑا بھیدا وٹ ہے۔ایسا ہی جداوٹ جنا وراوٹ نیش میں ہوتا ہے۔' ورپیٹا ایڈ بھی نالنا جا در ہاتھا ۔۔۔ میں ایک سوال کھر پوچھ ہیشا۔

الماراج! آپ نے اپی دواس مدرکوکا الیار خطیس جو کے بندر سے دریا اور دو بھی ہے۔ کیا سے انجازی دواس مدرکوکا الیار نظمین جو کے بندر سے دریا اور دو بھی ہے۔

ا جیا تک وہی ہا ترکھوم کرمیرے سامنے آ جیٹھااور اِنتِبالی بے دیدی سے وہی فتیج حرکت کرنے لگا جوا کثر بندر کرتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔اور میکن اُوبٹا کراُٹھ آیا۔

بات بندرے بندی تھی کہ تشمیرے تھی کا سفری تھیلا بندراً چک کرنے کیا تھا۔۔۔۔ وہ آگ آٹے تو خیاتا ہوا چھا نگتا پھلانگتا ہوا تھیلا تھیئے ہوئے جارہا تھا اوریہ برحواس سا چچھے چچھے لیک ہوا بھا گم بھاگ ہورہا تھا۔گر کہاں بنومان بھی مہارائ اور کہاں صرف ایک سکے کا سکھ۔۔۔۔ وہ بھا گئے اُلا تگتے کا فی آگے تک نگل آیا تھا۔ آ خرا یک کئی پھٹی ہی جگہ ہوہ ڈھے ساگیا۔ سامنے چھدرا جنگل تھا یا درختوں کا ذخیرہ۔۔۔ یہ بندر اوھر ہی کہیں غائب ہوگیا تھا۔ تھیلے میں اخبار رسالے پریتی کے خطوط تھو ہریں ضروری کا غذات ' ٹوتھ پیسٹ' برش۔۔۔۔اوں سے بیت کچھے کہ جوسفر میں لازم ہوتا ہے۔۔۔۔ ایک فالتو کپڑوں کا جوڑا بھی تھا۔ اِس وفت اُے سگریٹ کی ہے۔ یہ خطب محسوس ہورہی تھی' غضے ہے ہانپتا کا نپتا وہ اپنے زانو پہ شکتے برسانے لگا۔۔۔۔ اِردگرو ڈگاہ دوڑا کُنْ معلام میں معلومی ہورہی تھی ہوگئے ہوت پُریت کا استھان ہے۔ بجیب معلومی ہورہی کا استھان ہے۔ بجیب معلومی اور بے دوئتی ۔۔۔۔ کہ اِنسان تو کیا اِدھر تو کوئی اُلو بھی آ ناپسند نہ کرے۔

برگد کے درخت کی اپنی ایک الگ ہی شان شخصیت اور وقار ہوتا ہے۔ پر بیافو درخت ہے گر مشاہدہ علامے کہ بیدؤ نیا دَر دُنیااور دین دولائے ہی درخت ہوتا ہے درختوں میں دیدولیش سنٹونیش ہمیش اور باباریش علامت سیدگیانی اید دھیانی سنفسی اور بید تھ توی سسہ برگد سابید دیتا تو ضرور ہے گراہے زیر سابیکسی کو پہنے گئے دیتا کہ جو پنیا وہ گھرنکا۔

سلط میں سیکھیں۔ بڑگواورسٹر اندنے اس کے مستفار پر گدے قریب پہنچ گیا۔۔۔۔ بَدُیُواورسٹر اندنے اس کے مسلط کی اور بندروں کی غلاظت کے ڈیپیر۔۔۔ پہنٹی سروی میں مروی میں میں ان سیکھی سروی سیکھی سروی سیکھی سروی سیکھی سروی سیکھی سروی سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی موئی چگاوڑیں۔۔۔ اُن سیکھی سیکھی سیکھی موئی چگاوڑیں۔۔۔ اُن کے سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی موٹ کے سیکھی موٹ کے سیکھی میں نا آسودہ خبیث سیکھی ہوئے کر تیکھی ۔۔۔ جیسے جہنم کے سیکھی میں نا آسودہ خبیث سیکھی کے سیکھی میں نا آسودہ خبیث سیکھی کو اُلٹا ایڈکا دیا گیا ہو۔۔

ایسی اس مہیب مکرو ہدنظارے ہے اس کی نظر نہیں ہٹی تھی کدا جا تک وہی تصلیے والا بندر..... چَعلا وے کے طرح کمیں سے طاہر ہُوا۔۔۔۔اور چیج چیج کرآ سان سر پراُٹھا لیا۔۔۔۔بس میبیں پھر کوئی نس ٹھلی کہ جدھر نگاہ

جائے بندر ہی بندر .... کمبی کمبی دُمول والے کنگور سفیداور سیاہ چبروں والے ننھے ننھے بندر چھاتیوں کے ساتھ چیٹے ہوئے ٹچلبلے چکدیدے بنتچے بتھیلا بھول اُسے اپنی پڑگئی کہ بیاتو اِس کے تن کے کپڑے تک اُ تار لے جاویں تے۔ یبھی کچھ بعید نہیں کہ وہ اے پکڑ کر کہیں قید کر دیں یا اس چھتنار برگد والے بابے کے پاس لے جا کراپیے سابندر بنوا دیں۔وہ اِی شش و پنج میں پھنسا سوچ رہا تھا کیا کرئے کیا نہ کرے کہ ایک موٹا سا گوگل پٹاک کر ے اُس کے سریریزا' دونین حاریزے پھر ہارش میں اُولوں کی طرح سیسلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہُنونان کی فوج أے راون سمجھ کر جا ند ماری کر رہی ہو۔ شرخ سیندوری گوگل گر نیڈوں کی ما ننداُس کے سرجہم سے تکرا کر پیف رہے تھے۔ویکھتے ہی ویکھتے وہ لیسدار شرخ بیجوں کی غلاظت ہے تھ کررہ گیا ..... جو ہونا تھا ہو چکا کپڑے بُری طرح کتھڑے گئے۔ ناک مُنہ ما تھائے بہچان ہوکررہ گئے۔ جہاں ناس وہاں ستیاناس بلکہ ساڑ ھے ستیاناس ُوہ ہراندیشہ سود و ذیاں ہے بے نیانہ ماہ و کر برگذاتے ہیں۔ ان ایک میں میں میں میں نیک نکا کر بیٹھ گیا کہ اب جو ہو سوہو.... جا دراور کر ہے اُٹا کا کر بنگے پنڈے یوں پڑ گیا جیسے بندروں کو دعوت دے کہا تھا کہ بھائی لوگو خوب اپنے ول کی حسرت کال کو ۔۔۔ کہوتو نیچے ہے پائجا سیمی نکال دوں ۔۔۔ جب ایک آتکھ ہے نکل مجامعے تو دوجی آتکھ ين شركا كيا المسادي من الدين في الدينة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة أغما كر بها گا تنظین اب بهی وه چخ چخ كر دومرے بندروں كو پكھ ہدایات دے رہاتھا۔ اس بی فلا ہرتھا بیأن کا سر دار بندر ہے مستعملی منے شاید بندروں کا ہراول دستہ تھا۔ جوان جوان ایک ہے قد کا تھے جاک و چو بنداور بلا كرتبت يافتة كه تاك تاكم الإعلام كي سنت كيا بحارون به وكلون كي ولمان برسار بستن .... كيا مجال جو دائیں بائیں شانوں ' نیچے پسلیوں یا ناف کی نگدی پہکوئی ضرب وحرب آئے یا گردن چرے پہ گوگل گلال لگے....کشمیرے بڑا پریشان کہ عجب سے بدذوقیئے بندر ہیں۔ پچھ دیریہ تماشاد یکھنے کے بعد پھر جانے جی میں کیا سانی کہ کھڑے ہوکرآ زار بندؤ ھیلا کیااور پاشجامہ فیچے سرکا دیا یعنی پھل پیریوں سے نجات حاصل کرنے کا

میرا تجربہ بتاتا ہے کہ شرارت مخش لطیفہ گندی گائی بڈحرای یا بے حیاتی بے غیرتی کوسرف بلکی ت شیرے والی اُنگلی لگانے کی دیر ہوتی ہے بچرچل سوچل والاسلسلہ چل نکلتا ہے اور آ دی اُندر ہا ہرے ایسا نگا تلفظ ہوجاتا ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔

پراناحربہ برتنا جاہا۔ آب وہ جاروں شانے الف لِلاً 'برگدے فیچے کھڑ اتھا۔ لنگ لُکانے کے لئے نام نہا دا تگور کا

بتأيا باتحة خيلي كأتفكى تك كالتكلف ندتعا-

تحشیرے نگھ کے ساتھ بھی بہی بچھ ہوا تھا .... بندرول کی جگد اگر دس بندے بدمعاش بھی ہوتے ہ ان سے مبٹ سکتا تھا ..... مگر کیا کہیے کہ دس بدمعاش ایک بندرے عاجز آ جاتے ہیں ..... اُب کوئی ویکھا ا کے گھر دوپہر' چے ویرانے بیابانے' بھوت پڑیت کے بسیرے' بابائر گدے ڈیرے ۔۔۔۔کشمیرے ننگھ نگا کھڑا ے اور بتدراس کی بُحداً ژا رہے ہیں۔اَب بندروں نے اپنا جا ندماری کا ہدف بدل دیا تھا .... بینے چھاتی سے ۔ میں نیچے ترائی میں اَب ٹرائی کررہے تھے ..... یہ نی صورت حال اس کے لئے خاصی پریشان کن تھی ....اور ته ته شوجها تو وه مُنه پچير کر کھڑا ہو گيا .... به کيا ہُوا؟ ....ايك دّم خاموثتى ..... گوڭلوں كى جا ند مارى'غوغو' تعبير الله وينه لكي ..... وه يريثان ما موكر تتكيبول سے اپنے وائيں بائيں و يکھنے لگا .... بندرغا ئب تھے۔ ملكا سا سرا قبا أوير جما نكا ..... وبال بحي بيادي يا والمراح والمواه المواهد المداه المداد المار المي المرتار! ميرسار ب كرتو تين كبال ت بوگے؟ .... بھی خیال آیا کہ اُس کی بیالف لِلا نظے ہونے کی ترکیب کام کر تی اور بیارے کو ندزے اپنی س بیا کر پیالگی تھے ۔۔۔ وہ اپنی تحمدی ہے خوش ہو کر یا نجامہ اُٹھانے کے لئے جُھکا سمجھوپ ہے کوئی م وااس كي في في من الرا ... شايد اس جلاو كا نشان خطاه وايامه باخيامه أشاخ كه الي نك من وكو ما المالية المالك الما ﷺ بھے اویماز ﷺ کی قطار یہ پڑی تو جن قطعے تکلتے روگئی .... جدھر کہیں راہ مِلی مُندأ ٹھا کر بگشٹ بھا گا۔ بیجھے بیچھے وروراً کے آگے میں مجموع پر بھو بتانے کی ضرورت نیس کے شمیرے کے ساتھ کیا جی پیدایا آ کے وہی چھوٹی می مجھی تھی جب وہاں کے لوگوں نے اُسے دیوان وار بر مندحالت میں اپنی طرف ت ہوئے ویکھا تو اُنہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو جھو نیر اوں میں دھیل دیا ۔ بہتی کے چند ایک

راصل کشمیرے نے نلطی میہ وئی کہ اُس نے بندروں کے لئے کسی پھل مشائی وغیرہ کا بند ویست نہیں اسے اسے اسے بندر بندراُس کا تھیلا بھی مشائی اور کچھ کھانے پینے کی جبتو میں اُٹھا کر لے گیا ۔۔۔۔ بگر اِس تھیلے میں تو جد کتے ہے۔ چھ کتا ہے ''کتا ہیں اور سکریٹ وغیرہ تھے۔ جو اِس نے برگد بابا کے پاس رکھ دیتے تھے۔

ہے اُس نے اُس کی بھسکی ہوئی حالت پرتریں کھا کر اے جل یان کرایا' تان ڈھانے کو کیڑے دے کر وہاں

پھراکی وقت بعد جب سفیدال بائی گسی موہیقی کے پروگرام کے سلسلے میں إدھرآئی تو برگدوالا بابا کے قرنوں میں بھی حاضری کے لئے پینچی ..... بابائے اُسے تشمیرے کا تخسیلا اور کپڑے دیئے اور تا کیدگی کہ کشمیرے کو تلاش کر کے اِس کی چیزیں اُس کے حوالے کرے اور بابا کا آشیر واد بھی وے۔

کشمیرے کے سامان بیس اس کی ایک دوتصوریں اور چند ذاتی خطوط بھی تھے۔ یہبیں ہے اِس کا پید

حاصل کر کے سفیدال بائی نے کشمیرے کو یکے بعد دیگرے دو تین خط بھی تکھوائے ۔۔۔۔۔گراس کی جانب ہے کوئی

جواب نہ ملا۔۔۔۔کشمیرے تو آوارہ بادل کی طرح بھی اِس گربھی اُس ڈگر۔۔۔۔ اِس واقعہ کے اڑھائی تین برس بعد

ان خطوط میں سے صرف ایک خط کی طرح کشمیرے تک پہنچ پایا۔۔۔۔ فاہر ہے کہ کشمیرے نے اپنی کتابوں ڈائری

اور تصویروں کے لئے سفیدال بائی سے رابط کرنا ضروری سمجھا۔۔۔۔ ویسے بھی وہ سفیداں بائی کے فن اُس کی

شہرت شخصیت سے خاصا متاثر تھا۔۔۔ لیکن ڈو بکرو ملنے یا سامنے بیٹھ سُنے کا ابھی تک کوئی موقعہ میتر نہیں آیا

قا۔۔۔۔۔امرتمر لکھے گئے کی خط کا جب کوئی جواب نہ ملاتو وہ اِس سے ملنے خود نگل آیا۔۔

<del>manamanamanama</del>

• جمول مين سميا تعنول ....!

جوں موسی امیروں کی بدول کے علاقے میں اس کو پشتن ہا کہ اور میں ایک برافی میں افرور تھی۔
جہاں موسی سر موسی سر موسی سے اسٹان کو اللہ میں اس کو بھی اس کی بھی اس کے بھی ہوں کے بھی اس موسی سے بھی ہوں کہ بھی اس کے بھی کے موسی کے اسٹان کو اللہ موسی کی بھی شانی کہ آب جوں میں جم کر بھی ہی ہے۔
اس نے ملازموں کو جو بھی کی صفائی سخرائی کا کہ دیا۔ فالتو سامان اور گودام کو بھوایا رو بولگ رو فون مرمت کے علاوہ نیا فرنچر نما لیے قالین سیسی موسی کے موسی بھی میں برانی حو کی ایک خواجے دو اور دلنئیں تیام گاہ کا منظر بیش کرنے گئی ۔۔۔ مرمت و تز کین کے دوران اس نے ایک آ دھ بار نہائیت خاصوتی سے بغیر سامنے آئے مطر بیش کرنے گئی ۔۔۔ مرمت و تز کین کے دوران اس نے ایک آ دھ بار نہائیت خاصوتی سے بغیر سامنے آئے ہوئے اس بازار کا چکر بھی لگالیا۔ وقت بوقت بھی کرسفیداں بائی کے چو بار نے کو بھی انظار کر د باتھا۔ جب وہ لیا تھا۔ جب وہ اپنی میارک گھڑی کا انظار کر د باتھا۔ جب وہ اپنی میارک گھڑی کا انظار کر د باتھا۔ جب وہ بیا اس بیان کو اپنی آ مدی اطلاع د کے گا۔ وہ دراسل اے ایک براسر پرائز دینا بیا درباتھا۔

• تشمير يَ وَلَكُير عَ يُرجالَ أمير ع ....!

ودایک پڑھالکھا'فنون لطیفہ اور سیروسیاحت ہے دلچیں رکھنے والا امیر کبیر خاندانی آ دی تھا۔ جوانی

کی دھوپ ابھی اس کے آگئن سے پوری طرح نہیں ہٹی تھی اور نہ ہی ابھی سریہ جاندی کا کوئی تاک تاریز اتھا۔ ال ك شلجه بوئ ذوق وشوق حس جمال كي فراواني مطالع ومشاہدے كي عادت اور رقص وموسيقى ہے رقبت نے اسے اپنے حاقد مقر ابت کی ہر دوجنس میں مقبول ومنظور بنا دیا ہوا تھا۔ صنف نا زک کے بارے میں بھی \*\* بينے ليئے ويئے خيالات رکھتا تھا۔عورت اس كے نز ديكے محض دِل بہلا وايا كوئى دل تكى كى جنس نہيں تھى اور نہ ى وقتى دل بشكى ياعيش عيا شي كا كوئي سامان ..... وه تويز هے لكھے مہذّب إنسانوں كى طرح إس كى تو قير وتعظيم كا ﷺ قااور اے کا ننات کا نسن' زندگی کارنگ اورخوشیوں' مسرتوں کی تر نگ کامحور مجھتا تھا۔ گواس کی پہلی بیوی یری شکی جوفیشن آزادی اور شخصی بے راہروی کی دِلدادہ تھی'جس پیرُری طرح مغربی رنگ چڑھا ہوا تھا بدشمتی ے بیداے اپنے رنگ ڈھنگ میں نہ ڈھال سکا۔ بالآخر بیافیتی اور شاندار شادی 'بڑی بدمزگی کا شکار ہوکر ہ افت ناک علیحد گی پیری ہوگا۔ اس بہیانہ جربے کے بعد جی ستی اور کے بارے میں اس کے ﷺ ت وجذبات میں کوئی خاطرخوا د تبدیلی پیدا نه ہوئی بلکہ پریتی سنگیں۔۔۔۔یعنی عور مصلے ہے اس روپ ورنگ کو می اس نے پیکا سے ولبرانداورطالبعلماندانداندازے ہی سلڈی کیا تھا۔ اس کی آ وارگی موتیق ہے غیر معمولی ہے آگا ہے آگئے ہے آب و کیاہ صحرا میں کسی زوح پَر ورُخل کی جبتو میں رہتا تھا۔ موسیقی کی دُھنوں' الایوں' سروں مُرکیوں زمزمُون ہیں اے شاید سنتے سکون کی سُد دہ سَت ملی تھی ....اور ای طور تا تھور کی بیٹی بھی شاید ے خود فراموشی کی فراہمی میں ملاقات تی اور کی شکوہ شکارت کی شکن پیدا نہ اور کے دیتی تھی .... جبکہ غیر شعوری سر یہ وہ حوا کی بیٹیوں میں کسی وُختر نیک اختر کو کھوجتا رہتا جوعورت کے متعلق اس کے حسن ظن کو قائم رکھ تح مکروہ جو سانے کہد گئے۔ عورت کے سُریہ جتنے بال اپنے عی اس کے چَلَتر سیکروہ شاید اُس ا منی دامنی بامنی کو کھوجتار ہتا تھا کہ جس کی بابت سیجی کہا گیا ہے کہ جیسی ٹنی ناری ویسے ہی گن ساری ..... یا پھر ا من ایک ایک است بی تعلیں اس کے رنگ .... بس ایک اتلی رنگی اور کن ساری ٹاری اس کی تکن تحسين تحل \_أب إس كوي ثين پنچنا مجي اس كي اك موج تقي .

کھوج تھیلے گلن لگاوٹ اور خیطے خلل والا اگر ہاتھی کی تلاش میں ہوتو حفظ مانقدم کے طور پہ وہ تعریبا کے بل میں بھی جھا تکنے کو بے وقو فی نہیں گروا نتا۔ سفیدان بائی تک رسائی بھی اس کی ایس ہی خیلی خبطی تھی۔ اپنا بندروں والے سامان کا تحیلا لیٹا تو بس اِک مُجِت وسیلہ بن گیا تھا۔ اِس تحیلے میں تھا ہی کیا؟ اس کی ہے ست' ہے مہاراور ہے قاعدہ زندگی کے قریب چھنے دس برسوں کا نچوڑ .... مختلف ڈائریوں کے اُجلے
اوراق پہر طان کے کمی مریض کی قے کے چھنٹوں کی مانندواغ ذھبے ...۔اے خدشہ تھا کہ کہیں بیسب پچھ
سفیداں بائی کی نگاہ میں ندآ گیا ہو۔ پر انی نئی چندانصو پریں ...۔ پریتی سنگھ کے ساتھ ...۔گزرے وقتوں کے دو
تین پرنٹ ....۔کالج کے وقتوں کی کلاس فیلوز کے ساتھ پچھ پوز' پچھ پرانے خطابس ایسا ہی الم غلم .... جو بھی تھا اُس کود کیے پینک کرکوئی بھی اِنسان صاحب سامان کی حیثیت شخصیت کا پچھ نہ کھا ندازہ پیتہ تو لگا ہی لیتا ہے ..۔۔
اِس بہی پچھ جھٹ تھا۔گروجانے 'سفیدال بائی نے اِس کے بارے میں کیا پچھ گمان کرایا ہو۔

حویلی کی صفائی ستخرائی اور نے سرے سے سجاوٹ بناوٹ میں کئی دن لگ گئے تھے۔اس دوران وہ شوق جب حدے تجاوز کر جا تا ہے تو وہ چیز ایک اُن دیکھے سپنوں کی ی شکلیں اختیار کرواشروع کردیتی ہے تمجعي تمي رنگ يون به به به به تعليم كسي روپ مين سنجل بهي اور و راؤني نجعي شوق وصال بهي أبجر تا تعليم يور فرقت وفراق کے مزے بھی آبوٹے جاتے ہیں۔خوف و تھا۔ کی سرسرا پیٹ بھی سنسنی سی پیدا کر دیتے ہے۔ آبوں کی آبویں ساك اشى يۇ Lingui Photo.com كى تاتىدىل ول ود ماغ كي الميب وعجب حالتين وتوع يذير يووتي جير \_احجها خاصله مجيده آ دي گھن چكر بن كرر وقيا تا ہے \_ یمی کچھٹور میں کشمیرے کے ساتھ بھی تھی۔ ایک ایک چیز کی اُٹ پاٹ کرریا تھا۔ تعمیرے تو وہ تشمیرے ر ہائی نہیں تھا۔ سفیدال سفیدال کو ہے کرتے وہ عقل وست ہے بھی سفید ہوائیا تھا۔۔۔۔ یہاں وہ کھڑی ہوگیا یہاں بیشے ہوگی۔ اوھرو کمچے رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ ہر روز کوئے یار جانے کا یارا کرتا مگر ہر مرتبہ وہ کہیں نہ كہيں الك جاتا ..... بيد ون شيئين سے ٹھيك نين موسم گدرا لے تو پھر بہتر ہوگا ہے ُوہی كے شكونے سُرت مِكر لیں تو تب۔ پورٹماشی کی شب چلیں گے ... غرضیکہ کوئی شاکوئی بہا ندمجت پیدا کر کے ووینوں کو ٹالٹا رہا۔ جس طرح ہوشیار دوکا ندار مصنوعی قلت پیدا کر کے تیز بازاری پیدا کر دیتے ہیں۔ ای طرح معصوم سے عاشق معشوق بھی مزہ لینے کی خاطر 'معنوعی جروفراق کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔معنوعی ناراضی شکوے گلے الزائی جڪڙا ' نجھوٹ مُوٺ کي بياري آ وازاري وغيره وغيره ۔...گرنا ڪِٽالم نال بھي ايک دِن ٽُل جاتي ٻاور ختنج ہو しき さっちょう

آخرا يك سُهاني مي شام وه سفيدال بائي ك' آستان " پينج بي كيا - كو شخصاور كوتوالي آن جانے

UrduPhoto.com

سفید آن یائی کی بارگاءُ جوالہ نگاہ سازوآ واز کی سُرگاہ ﷺ کے لئے بسروچیم ساؤرو لیک او نہ تھا البت نے ایک رئیس زاد مصور بیبال پہنچنا قرین مصلحت جانا۔

اس دور زمانے میں رؤسا ما تو الیمن امرا موز تما اکسے ہی گرد فراطمطراق اور تماث باٹ سے شعروشن امرا موز تما اکسے ہی گرد فراطمطراق اور تمائے ہی کا مدار سے معلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کے فیتی ملبوں شالے دوشالے نمری کا مدار سے بی باتھ کی بڑا و تھڑی ۔۔۔ گلے کی موتی مالا منقش پایوش بینیں کی ٹم فر تم تھی گوڑے گاڑی بان کا سب واب کھڑی گئیے دار موقبیس اریشی رتبین لباس شہری پرکا۔۔۔ آگے جھے کے طرح دار چوب دار سے بات کھڑی گئیے دار موقبیس اریشی رتبین لباس شہری پرکا۔۔۔ آگے جھے کے طرح دار چوب دار سے بات خاندزاد۔۔۔۔رو پول اشر فیوں اور چیرہ مہروں کی اطلس ودیبا کی بنی ہوئی طلائی ونظر کی کا مدار تھیا ہیاں۔۔۔۔ سے خاندزاد در بول کے سرول پر شبح موتبول کے تھیوے بند ہے ہوتے ۔۔۔ ان ظاہری لواز مات سے ان کی شب مورات ہی جائے ہوئی اور ای تناسب وسلی سے ان کی نشست اور خاطر و مدارات کا اجتمام ہوتا ۔۔۔۔ سے گئی ان اچھے وقتوں میں سفلے کم سواو اور بے جیتے 'ان چنیدہ جگہوں۔۔۔۔ اعلیٰ پائے کی طوائفوں اور سے تھے۔ کے ان اچھے وقتوں میں سفلے کم سواو اور بے جیتے 'ان چنیدہ جگہوں۔۔۔۔ اعلیٰ پائے کی طوائفوں اور سے تھے۔ کے والیوں کی قربت کا تصور تھی نہیں کر پائے تھے۔

سختمیرے سنگھالیے شمشاد قامت خوبرو گھے ٹنسارے ٹو گروتوانا کاطرخدار یکہ جب بازار میں داخل ہوا تو دیکھنے والے دیکھا کیئے ۔۔۔۔۔جِس طَنطْنے اور پُروقاراً نداز میں وو کیئے ہے اُترا اور پھرجیسے نئے شلے قدمول ہے اُو پرسٹیرھیاں چڑھا۔۔۔۔الیے لگا کہ جیسے اِس کا ہرقدم دیکھنے والوں کے سینے یہ پڑا ہو۔

اُدھر سفیداں بائی اپنے معمول کے مطابق بڑنے کرے میں اپنی مخصوص نشست پی پیٹھی کنچن سے اپنے بالوں میں گل تبیج کے کھلے زخمول کی مانند پھول گوندھوا رہی تھی۔ مالا پھل درخت کے اِس پھول کا بھی جواب نہیں۔ موگرے کی کلیوں بیسے بھینی بھینی خُوشبووالے گل شبنم کے شافحہ اُن کی جلومیں پڑے یوں دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے ذمردی غُبار میں دکھتے ہوئے سپید کا گا ماسی موتیوں کی اُوس میں لعل بدخشاں دھرے ہوں۔ مالا پھل کہ جیسے ذمردی غُبار میں دکھتے ہوئے سپید کا گا ماسی موتیوں کی اُوس میں لعل بدخشاں دھرے ہوں۔ مالا پھل کے قیمتی درخت سے ہر دوار شملہ متھرا' ہانسی پور گلمرگ' آگرہ' جموّں اور شاہدرہ دبلی میں بھی دکھتے تھے۔

پاکستان میں حیدرآ با دُا بیٹ آ با پہنچھ کا مقال کے خاص کی بھی جھوٹ کی بھی بھی ہوں کا ہور میں بھی مدد دبین

معلوم (مارور المرے کے صدر دَروازے ہے دھیان ہٹائے آئینہ روبرو کے وہ کنین کے ہاتھوں اُڑے ہوئے کی کول کرے کے صدر دَروازے ہے دھیان ہٹائے آئینہ روبرو کے وہ کنین کے ہاتھوں اُڑے ہوئے کچول شکونوں کو تعریفی لفظروں ہے وہ کچھ ربی تھی کہ ٹلسیا پُصلی ا باہر مَندُھِرے ہائیتا کا نیتا اندر داخل ہوا۔۔۔۔ ہاتھ جوڑے نسکار کرتے ہوئے آگھ د با کراشارے ہے کسی بڑی آسامی کے آئے کی خبر دی ۔۔۔۔ اس برحے سند ھے سے کون اُ تا والا آ ٹیکا ۔۔۔۔ اس کے مختصرے ماتھے پہلی چوڑی شکنیں اُ بھر آئیں ۔۔۔۔ وہ آدیدا کر و جہیٹھی۔۔۔۔

''' ''گسی رام! کے اُور چڑھالایا ہے تو اِتنی سیر ہے؟ ایجی تو نے کا شٹ بھی نیس ٹو تا ۔۔۔!'' وہ تیوری ڈالے سوچنے تکی ۔۔۔ کون ہوسکتا ہے؟ ۔۔۔ ایجی تو جماڑ فالوسوں کے گال بھی تمتمائے نہ تنے ۔۔۔ جیچوانوں کی چلمیں' پیچھواڑے اُلٹی پڑی تھیں ۔۔۔ آ و بھے باد بھے سازندے البتہ بیٹھے سازوں کے تیور درُست کررہے تھے۔ جس میں خاصائے بر باوہ وتا ہے۔

يُرحى والے لوگ كہتے ہيں۔ ساز' سنگھار' ملازم' پالتو جانور' ہتھيار' بيوى اور تعلقاًت.....اگر انہيں ت من ندكيا جائے تو بدير بتيجہ خاطرخواہ برآ مدنہيں ہوتا..... بائيوں مجرائيوں گانے بجانے واليوں کے وی تعلیم وریاضت اور نمر سمت کے سمے کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے۔جس کا مطلب ہوتا ہے کی مفل من المرائع الله من الما المنظامات تعلى آميز كرليزا - سازول كوشر كرنا .... نشست كيتمام لوازمات مثلاً ے پیجان خوردونوش کا سامان ..... بخورات سبرے گجرے خوشبویات .... جھاڑ فانوس .... شمعیں عصے قریجوں' کھڑکیوں' محرابوں جمروکوں کے نتکن پَر دے ..... مُو تی چکمنیں' خس نمٹیاں' جالیاں ﷺ قرشی فالیح؛ قالین جاند نیاں ۔۔۔ تکیئے' پر مجروے' ٹیکے دابے۔۔۔غرضیکہ ایک ایک چیز کے معیار اور من الما الما الموتا ہے امیر کمیر تماشین چونکہ بڑے نفاست پسنداور نازک مزاج ہوتے۔اس لئے بڑی بڑی مر المرابع الم سے دیتی ۔ بلکہ بعض کا کار کی طوائفوں کے خاص خاص گھرانے اپنے ای سُر سمجھی ہے پے خصوصی توجہ اور من المام المعظمات كحوالي كابنا يه خاصي شهرت ركتے تھے ... انہوں نے اپنے منتج كا وريس بوي TrauPhoto.com معنی یعنی منطق بیر نتیجی منطق بیر نتیجی منطق بیری بات نبیش تقی به است. مگریبهال وه مولوی مدن کی می بات نبیش تقی

سفیدان بائی نے کلیوں پھولوں کے تھال کو سامنے ہے بٹاتے ہوئے وا کیں شائے کے تیورے نگاہ سفیدان بائی ہے کہ جانے کے مانند یوں استادہ تھا جیسے کی ماہر جسمہ سماز نے رونائی و دلر بائی سفیدان بائی ہے واد ہنر و کمال پانے کے لئے یہ سفیدان بائی ہے جہاں کا ایک مکمل پیکرتر اش کر صرف سفیدان بائی ہے واد ہنر و کمال پانے کے لئے یہ سفیدان بائی کی پہلی ہی نگاہ نے تھیلے کے حوالے ہے دیرے و تینی نے والے اور بازارو کاروبار کے سفیدان بائی کی پہلی ہی نگاہ نے تھیلے کے حوالے ہے دیرے و تینی بھان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں بیس سفیدان ہو تھیلے آنے والے اس البیلے مہمان کو خود ہے ہی پہلی ہی تراوٹ قرآئی تھی۔ اس کے کسی سفید کی جگہ اشتیاق اور پیشانی پہ شکنوں کی بجائے شکایت کی ہلکی ہی تراوٹ قرآئی تھی۔ اس کے کسی سفید کی بھی تھیں تھی ہوئی ہول انچا کیک 'جولے بسرے تھیلے والا تشمیرے سنگھ اک حسین خیال کی مانند سفید سے تابی تھی تھی دو مجبوت تابی بول کی کئین نے شاید

سمی کیفیت میں اس کے شانے پیدا پنا ہاتھ رکھ دیا تھا ۔۔۔گل شبنم کی چنچل حجاڑ پنجی کی مانند حجکولا لے کراس کا باز وحرکت میں آیااورموی ہاتھ کےاشارے ہے کنچن کووہاں سے ٹلنے کااذن دیتے ہوئے وہ یوں اُٹھی جیے سمى كا فورى شع كا بردها جوا گل كُتر ديا جو۔ وہ ليكتي جوئي ليث كى طرح سَر باليس تك بُو ٱنظى تقى .....ا يسے مثل سرشام بنت نظیر تشمیری بالائیوں سے دادی کی اُترائیوں تک مُست مُست مُک مُک اُتر نے دالی یولی یولی تُمبُّی تُمبُّی بُرِوائی' اُسے تشمیرے سُلّھ کے بُنتے ہے اٹھتی ہوئی جاہت کی ڈُوشبو کا پینہ دے چکی تھی .....معا ایک ملاتم ی تمیز کے تکلف میں زیمی نبی آ واز أبھری۔

''آ دابعرض ہے'مئیں شاید بے وقت اور بغیر اطلاع کے حاضر ہُوا ہُوں .....گر ابھی تک آ پ گ

چوگھٹ نہیں اُلانگی .....ا جازت ہو تو اَندرآ جاؤں .....؟'' پر میں میں میں میں میں میں میں میں اُنے کا نول میں کا نول میں کہا ہوں آیا اور ایسی شستہ زبان اور پاکھتی ہوں۔ اُسے اینے کا نول میں میں میں آیا اور ایسی شستہ زبان اور پاکھتی ہوں۔ و ....وہ أنبساط سے كہرا ك كى كورى كورى كورى الركونفيف ساجكولادية بوع كويا بوئى-

المسلم الله المسلم ا

UrduPhoto.com

ور آنکسیں پھراکھیں مور الدیار کا ایک کی نے لیے دور اسٹانی کی تھانے ستو یہ تو ہا آپ کی بے نیازی اور کج اوائی ..... ' وہ شاید اپنی طبع طبیعت کے برعکس پچھزیاوہ ہی چیک اُسٹی تھی

تشميرے عليه اس سُمع مهاراد به رنجيت عليه كالا وُلا بينا دليپ عنگه عي تو لگ رہا تھا ..... پنگي پنگي ركيتي مو چھوں تلے نرم ہاریک انگارہ ہے دیکتے ہوئے نمرخ ہونٹ ....مضبوط مُردانہ ذبانۂ آنکھوں میں دیدوری کی منتی وَری ہوئی .... بردی نگاوٹ ہے سفیداں بائی کی نظیلی ترقم ریز چہل ہے محظوظ ہور ہاتھا.... سوچنے لگا کی ووسفیدان بائی ہے جس سے ملنے کے لئے وہ کیے کیے ہے تاب رہا ۔۔۔ کتنے کمچانظار کاکشٹ تھینچا ۔۔۔ جس کی گائیکی اور مدهر آواز کے فسول نے اے دیوانہ بنائے رکھا ....جس سے اک تعلّق خاطرنے اس کی بارہ صِفت طبیعت میں اک تخبیراؤ پیدا کردیا تھا ۔۔۔۔ بی تو وہ تھی جس کے تصوراورمتر نم تکلم نے اس کے صنف نازک کے بارے میں ٹوٹ کر بگھرے ہوئے اعتماد کو ایک بار پھرانٹھکام کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔۔۔۔اور پھررو تھی تېچىكى لا حاصل زندگى مېر قىدر بے قريندا در بےرونق شب دروز مېر، كچىمصروفيت نكل آ كى تھى -

ووال عِک عِک دِیدی ہے قدرے جھنیتے ہوئے بولی۔ " الله! الله! السيبهي كياسينك نكل آئة ميرے ماتھ يه كدمها شے ديجھے ي جارہ ہيں۔" 📲 يتن آنگه جيڪي اي طور بولا۔ \*\*ايٽااور تيرانصيب ديکڇر ٻاڄول\_'' وہ اُس کے تُرت جواب کے بجو بن کا مزہ کیتے ہوئے بولی۔ " مہاراج! کہاں آفتاب کی کرن اور کہاں اک حقیر ؤ رّاؤ خاک ۔۔۔ ایسے بے میل نصیبے مر سے المساد وآواز كي طرح موتے بين اك شعرآ ب كى نذر ب -اکثر یجی ہوتا ہے کہ محبت کی طلب میں ول ملتي ويون الأل من سارك المن ملت شعر پڑھتے ہو ﷺ آجا تک أے ایک ایسا ہی زبردی کے ستارے اور نصیح کا ایسانے والاسنتوک سنگھ یا د وه مجمل التي كل طرح ول مجينك سكيد تفا أس كي مجمي بيوي موجود تقي ليكن وه البحي كيا مبيح يجين تهد شهيث اور TrauPhoto.com " الله كاسنتوكا .... "ال كاندر جيس سنتوك نام كأن كفر ك شروع بو كيّا بوقيت كي چتون علی میں نے اس میں اور وک میں قرم تو زا تھا۔ بَدوبِدَی نصیبہ جوڑ نے کا انجام ایسادی تھاتا ہے۔ چر اِن على المراد المر ك ورده وارتبول ماؤل خالاؤل كى خاندانى پُتكول مِن رقم ہوتے ہیں .....كى روشنائى سے نہيں التقاع كالبادر ع

سوچ اور خیال بھی شاید مُرخ زری کی مانند دوخوشما پرندے ہوتے ہیں .....زم زم ملائم نظر تو از رگوں ۔ یہ سے قوی قوی قرح ۔ انسان جب ان برق پرواز پرندوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر وہ سے سوچوں کی گرفت ہے وقتی طور پرنگل جاتا ہے ۔۔۔ وجود سامنے موجود ہوتا ہے گرفت ن دماغ سوچوں اور سے سوچوں کی گرفت ہے وقتی طور پرنگل جاتا ہے ۔۔۔۔ وجود سامنے موجود ہوتا ہے گرفت ن دماغ سوچوں اور سے سے پرندوں کے بیچھے کہیں لگا ہوتا ہے ۔۔۔۔ آئیس شکی دیکھے رہی ہوتی ہیں گر سامنے نہیں ۔۔۔ کہیں اور سے پرندوں کی بیاں کہیں اور سے بیاں کہیں مُرغ زری کو پرواز ہوتے ہیں ۔ ای طرح کان بھی قرا ہوتے ہیں گروہ کی اور

فریکوئنسی پیسیٹ ہوتے ہیں۔

یہاں بھی شاید یمی کیفیت طاری تھی ۔۔۔۔۔فیدال بائی سامنے بیٹھی ہے۔۔۔۔۔ آنکھوں ہے آنکھیں گرفتہ ہیں ۔۔۔۔۔سوال وجواب ہور ہے ہیں ۔۔۔۔ مگر درمیان میں وہی سوچوں اور خیالوں کے مُرغِ زرّیں ۔۔۔۔۔ نہ جاتے کہاں ہے فیک پڑے تھے۔ چند ہوتجل سے لمحے جب سفیداں بائی نے نہ آ نکھ جیکی اور نہ خاموثی کی مُمر تو ڈی آ تشمیرے کوموقع مل گیا۔۔۔۔۔۔

د موں بن بن بن ہے ہوں رہ میں پچھٹن لینے سے باوجود بھی سفیداں بائی کی محویت میں پچھ تبدیلی نشا کھاتو کشمیرے نے کہجے کا پیشا

بدلتے ہو پی پر یونمی سوال کردیا۔

المنظم المن المراج بير من المن المراكز المراك

و نانیوں کے بعدوہ چو تکتے ہوئے کہنے گی۔

دو تشمیر معرف سنتو کا دکھائی دیا تھا۔ تمہاری آئکھیں ٹاک نقشہ ۔۔۔ جیسے منتو گا۔۔۔۔؟'' دور دور کا معمومیں واد کشیر نوٹ کی دور اور کا معالم کا کا کا معالم کردیا ہے۔

د منتو کا .... کون جو یو به کشیرے نے قد رے بُر بُرز ہو تر پو پی اور جو جو استانی کا بیادہ میں ہو جو استانی کی جو وود وہارہ چیرے پہنگا ہیں گاڑئی ہوئی ای خوابینا کے لیجے میں کہنے گی۔

وای خابت اورولی بی نصیبول والی بات ....

سرکونتی میں ہلاتے ہوئے وہ تھیرائی ہوئے کہنے تگی۔

"نى ئىساللەلياندىك "

ہاتھوں سے چہرہ کچھپائے وہ روہانسوی ہوگئی ۔۔۔۔کشمیرایہ کیفیت دیکھکر کھبراسا گیا۔ ''کون تھا بیسنٹوک ۔۔۔۔ مجھے بتاؤ' میں تنہاری بات سنوں گا۔ کیارشتہ تھا اس سے ۔۔۔۔؟''پکشمیر۔

فے بوے حمل سے کام لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔

سفیداں بائی نے جمروے کے جبلو کے میں بیٹھے ہوئے سازندوں کو ہاتھ کے اشارے سے مخت

ووتجھی سنتو کے نے بھی مجھ سے نصیبوں کی بات کی تھی۔وہ بھی اپنی اور میر نے نصیبوں کو آپس میں ملانا 🚛 تا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح دل کی بات زبان پہلانے میں در نہیں کرتا تھا .... سِکھ بڑے جلد باز اور جذباتی تے ہیں ول دینے اور لینے کےمعاملے میں بڑے خودگفیل .... وہ رہیں دیکھتے کہ چیز بکنے یا ملنے والی ہے کہ سے جبٹ مول بول لگادیتے ہیں ۔۔۔ تم نے بھی تو ابھی یہی کھھ کیا۔''

وہ رومال سے ماتھے کا پسینہ یو نچھتے ہوئے پھر کہنے لگا۔

'' مجھے سنتوک کے بارے میں پکھاور بتاؤ .....اس ہے تمہارا کیا نا تا تھا....اب وہ کہاں ہے' کیا

سفیداں بائی اب قدر ہے مجل چکی تھی۔ بردی رسان ہے کہنے گئی۔ وواس کے باوا سے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔وہ اِک خوالہ جہا 'خیال تھا۔ اِک واک کی آند .... اک جھڑ قا وزولا جس تیزی گئی ہے آیا اس ہے کہیں زی گڑو ڈنڈی و تباہی UrduPhoto com الما المراهمة الما المسال المسالة مير عنال من اليل عم وم موليا موكا الول في يزونيس الماس على؟ "المولوب بث بث كتر كتر باتش كرتا و يكي كرخوب مخطوظ بور باقفا۔ وہ جانتا تو ايك و اس طرح كى کے اپنا دھیان بٹائین کی کوشش کررہی ہے۔

" اچھاا ب میری سُنو برگدو <del>ان کے باباد کے بیال میں آن میں ایک بیاد انج</del>ے اچا تک ہندوستان ہے یا ہر جانا م فوینت پکھالی تھی کہ تھیلا تو کہا میں خودا ہے آپ سے بھی بیگانہ سا ہو گیا ۔ سب پکھ عرصہ پہلے

المعالم المعالم المحية على المراكبين المراكبين

مست سفيدال بالى بول يزى \_

"اكرآپ يهال ميري بجائے تھيلے كالفظ استعال كريں تو عين عل كے مطابق ہوگا۔" وعرات بوعريد كناكا-

"واليحل په مجھے تبہارا صرف ایک خط ملا .... الیکن حالات ایسے تھے کہ فوری طور پر رابطہ نہ کر رکا۔ پھر و المان کا مجمی معلوم ہو چکا تھا ..... اَبِتم بِتاؤ کہ میر اتھیلا اور اندر بے کارسا سامان تو موجود ہے نا؟ من الريال اور پههاياب تصاوير ميرے لئے بردي اڄم ٻيں۔''

ستدرے رکھائی ہے یولی۔

''تو آپ اصل میں اپنی ڈائریوں اور تصویروں کی خاطر تشریف لائے ہیں۔'' وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔

'' بھٹی'اگر کہوں بھی کہ میں تنہیں و مکھنے ملنے آیا ہوں تو تنہیں یقین نہیں آئے گا۔۔۔۔اس لئے بھی تھے لو کہ میں ڈائر یوں اور تضویروں کی خاطر آیا ہوں۔۔۔۔آب خدا کے لئے صرف اثنا بتاؤ کہ میرا تصیلا محفوظ ہے۔ کہیں بندروں نے ستیاناس کر دیا ہے؟''

أب شمير ي في إك نياسوال كرديا-

د متم و بال تن تقى تو ينديدون من من مهارت ساته وي الياد يساسلوك مين ريما تها؟ "

ود نہیں الکا نہیں ۔ ور نہیں الکان نیول ۔ ہے کہ وہ خواہو آہ کو گوں کو وق کرتے گھریں۔۔۔ بلکہ وہ تو بھکتوں کی ترکھشا سیوا کر سیج معیں۔ بابا کے منڈ

LrduPhoto com

سے۔ سُنا جھی اپرے کئی اور مَبا کیانی ہیں۔ شکیت و دیا کے ساگر کے مہا تارو ہیں۔ جوکو فَقُان کے تجہ ن ﷺ لیٹا ہے ان کی شرقی میں تو شرواد حاصل کر لیٹا ہے وہ شکیت شار داکی شکتی اور شانتی چاہیل کر لیٹا ہے۔۔۔۔ میں ایک کھوج اور من کی موج میں وہان میں اور کا جو اور کی اور کا اور ایک نواز کا ایک کیا۔''

سفيدال بائي س كربولي-

" ووكيے....؟"

''من کی کامنا پوری نہ ہوئی ۔۔۔۔اُلٹا ہندروں ہے الگ خجالت ہوئی ۔۔۔۔۔اورتو اور میرے کپڑے تک اُنڑ گئے اور مئیں ننگے بنڈے زُم د ہا کروہاں ہے بھا گا تھا۔''

وواس کی ایس حالت سُن کر کھیائی کی بنی سے کہے گئی۔

''تم نے کہا کہ بابا کے پاس جانے ہے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گرمیراد شواس ہے کہ برگد ہابا مہافعتی دیا۔ ہیں۔ جو بھی اُدھران کے چرنوں تک پہنچتا ہے وہ بھی گھائے میں نہیں رہتا۔ جو جس نیت ادادے سے جہتے ہے اُس کو اِس کی مُراد ضرور ملتی ہے۔ مئیں تو برس میں ایک دو بار ضرور و ہاں جاتی ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں رہتی ہوں ۔۔۔۔میرے سُر وں میں سُورنگ ٹانوں میں تر تر' اُلا پوں میں اکٹس الکالگا ٹا اِنہی کی فیلتی ہُن ہے۔

مع می محد تک تمبارا پہنچنا' کیا بید بابا کا چینکارٹیس۔'' معمیرے تکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔

" ہیں! بیرتو درُست ہے۔ مجھے ایک سیانے نے برگد بابا کے پاس پہنچنے کا مشورہ دیا تھا کہ تمہارے مُن میں میں اور چت کی چتا کا داروشگیت شکتی کا ودھان ہے ....اور بیرسو کھیے تمہیں برگد بابا کے چرنوں سے ملے میں سیسٹ سی دھیان کیے بائد ھے اُدھر پہنچا تھا۔''

ے وہ اسلام کے با مدھے اوسر چاپا گھا۔ میر دو آ تکھیں مُوندھ ہاتھ جوڑے کہے لگا۔

وصن بوار كدوال بابا مجھة ج بت جناكاديت جُور بھي ل كيا۔"

يى ئىلى ملا قات.....!

شراب آئی کہاب آئے گاڑنا ڈیڈ کے شاکر جوڑے بیٹھ کے شعر دفخہ کی مختل جمی .....اہتمام خاص میں جو بارے پیدمام ڈا فلد بندتھا۔ صرف گر دھرتھااور رادھ یاتھی ......اوھرالات بھی جیسے تھم اور شمخری میں کہ شاہی نقار خانے تھیں ابھی صرف کمرتک ہی کھو لی تھیں کہ شاہی نقار خانے تھیں دو پہر رات میں میں میں میں میں میں ابھی صرف کمرتک ہی کھو لی تھیں کہ شاہی نقار خانے تھیں دو پہر رات میں میں میں میں ابھی میں اور شاب کے خمار اور شاب کے نکھار کا معدا ہے جبا سے دونوں اپنی میابی ہے تھے۔ اُدھر

"TürdüPhoto.com

کے جاتا ہے معیوب بھی اور قباش میں گزری تھی۔ جہاں بہک جاتا ہے معیوب بھی الاری تھی۔ جہاں بہک جاتا ہے معیوب بھی ا اس میں جاتے ہیں اس کا دامن عصمت آلودگی سے پاک تھا۔۔۔ایی خاندانی طوائفیں جو صرف شکیت سے اس کے اس کا دامن میں شاذ ہی کوئی گندی مجھلی ہوتی ہو۔ بالحموم بیا ہے اس میں علی ہوتی ہو۔ بالحموم بیا ہے اس میں علی سے باقی ہیں۔ بدئی صورت وہ کسی گن زہے امیر کمیر رکیس سے تا نکا جوڑ کر بیٹے جاتی ہیں اور اکثر یہ کام اوائلِ عمری میں کر لیتی ہیں کہ آتش جوان ہوتا ہے بیعنی یہ بڑھا ہے کا انتظام مجرے میلے میں ہی کر لینے پہیفین رکھتی ہیں۔ پرانی بینا ہو یا بوڑھی گا ئیکہ۔...تاردونوں کے ہی ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں جومجرائی کسائی ہے ٹوٹ تو سکتے ہیں تنتثا کر ارتعاش واُرتباط پیدائییں کر سکتے۔

شمشاد بائی امرتسروالی وحیدن بائی عیدن بائی خورشید بیگم اختری بائی اقبال بانو شیامتا نیک از بره بائی انبال بانو شیامتا نیک از بره بائی انبال بانو روین آراء بیگم ممتاز بیگم فریده خانم امراؤ بیگم شمشاد بیگم ملکه پکھراج عابده پروین از امده پروین نور جبال وغیره به چندایک ایسے قبیل کی مشہور گانے والیاں ہیں جنہوں نے جوانی کمائی اور بروحانے میں چین کی بنسری بجائی ۔۔۔۔ اور بھی جنہیں آج کی نسل نہیں جانتی پیچانی ۔۔ خاص طور پر محض گانے بروحانے میں چین کی بنسری بجائی ۔۔۔ خاص طور پر محض گانے بجائے کا وحندا پیشدا کی وہی طوائفیں اختیار کرتی ہیں جوشکل و جبار کسی جسمانی عذر یا پھر جنواں کی حد تک موسیقی بجائے کا وحد کا درجہ رکھتی ہے۔ جبکدا س فن سے لگاؤ رکھتی ہیں۔ جن کے زیوا کیا گائی کے کاری پر ادھنا اور عباد کی کا درجہ رکھتی ہے۔ جبکدا س فن سے نام وخود یا بال وزیرا کھتا گرناان کا مقصد ومسلک نہیں ہوتا۔۔

الله الله الله الله كالعلق بهى اى مَتْ فِن و ہنر ہے تنا ..... قد كا ثد ُ عَلَى وصورت على و روپ بى اشا دالله كُفْرِكِ اللّهِ ... جَكِدا واز كَى لِكِهِ و جَمَكِ او فِي اللهِ اللهِ اللهِ كَالَوْنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل وعَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

عورت طوائف ہو پیا تھی ان کرنے والی ہوا و و ہر مقام ہی جگی ہوگئے ہی ہوتی ہے۔ اس پے رنگ مُردکو انگ لگانے سے ہی چڑھتے ہیں۔ مُر دکی محبت و مرقت کی نظر اے اُس کی اپنی نظر میں عزت بخشق ہے۔ لاکھ مومنہ ہویا کا فرہ 'مُند مَن سے ہولے یانہ چاہے۔ اس کے تن کے ایک ایک زویں ڈوم کی کٹوریوں سے سے جل بین جُل کی تا چھی تاہیں 'مُرش بین جگ میں تاری تاہیں

گی جلتر نگ بجتی رہتی ہے۔ بجبلی طور پیاس کے انگ سنگ اؤھورے رکھے گئے ..... اس کے بھیتر باہر کی ساری بیا کرن ہی پُرش کی پُرجن ہے پُر ایت ہے .... وان رات کے فتلف پہروں کے پیروں میں جو تھنگھر و پُھن بچھنا رہے ہوتے ہیں بظاہر تو ان کی جُھن چھنا جُھن کا آ ہنگ ایک سا ہی لگتا ہے۔ لیکن ہے کے سمند پہ سوار کوئی سنچارک ہی ہے جھ سکتا ہے کہ بل بل پہلو بداتا ہوا ہے ہر پہلوپ کس انگ رنگ سُر میں گن لیتا ہے۔ سنچارک ہی ہے جھ سکتا ہے کہ بل بل پہلو بداتا ہوا ہے ہر پہلوپ کس انگ رنگ سُر میں گن لیتا ہے۔

یمی گن شرشاید اس سے کے سم لگن کی سنجت تھی .... رات کا دوجا پہر بھی پک میں گھنگھرو با ندھے رت کے چند آڑے فیکھے تو ڑے تو ڑچکا تھا کہ کیدارا راگئی چیکے سے گنگناتی ہوئی آ براجی .....ویپک مہاراج و المان الما

قام ساوھے شدھ بدھ برائ پُران چھوڑے کشمیرے بی پڑے تھے۔ سفیدال بائی نے بھی اور سے سے سفیدال بائی نے بھی سے ساتھ الی ایک ایس کے سازی شر تیوں اور سے سے شرای ایس کی سازی تا نمیں پلٹائیں آڑے تو ڑے بہلاؤں کی پھریریاں پھیریں کہ سازی شرائی اور سے سے سے سے سے سے سے سے بیاد آگیا۔ اِس کہا شب سفیدال بائی ایس بی بھرگائی تھی کہ کشمیر نے ماور کر چکا تھا۔

ہے پہلاموقع تھا کہ کالے خان کو بھی دوسرے خانہ زادوں اورروز مرّہ کے آئے جانے کی طرح محفل سے کے اجازت نہ ملی تھی ۔۔۔۔ وہ یوری رات اپنی کوٹھڑی کے سامنے اکڑوں بیٹھا اِس پائیں ججروکے کی مران ایک سے میلئے ہے۔ میل دواز کا انجر تا ڈوبتا آ ہنگ اس کی ساعت کیرا تاریا .....اس دوران ایک م المراقل کارون کارون کارون کو بھی دُورے دیکھ آیا تھا ..... جو بڑی مستعدی سے تھوا پیڑی سے شغل کررہا ور پال بہنا تھا۔ UrduPhoto.com عظم المراجع المحاج المواقع المراز المراز المرابية من المرابية من المرابع المرابع المرابع المرابع المراجع المراجع المرابع المر ہے بھی بھی کسی یا مجھی تھائے چزیہ کہنی بدئے جاتی ہے۔ ای اطریعہ میں بیٹے بٹھائے بلا وجہ کوئی بات المستر الروني ما تند بیشه جاتی ہے۔ کالے خان کے ذلدل دِل میں بھی اس رئیس کود کیوکر سے بات بیشد کی تھی کدوہ ﷺ ہے کے کئے گوڈوں میں ضرور جیٹھے گا ۔۔۔۔ ان سٹر جیوں یہ سے بھلوں مندوں کا اُنز نا پڑ ھنا تو لگا ہی و الراب التي تماما بت تر دونيل مواتها - إے يوں اور ايسے موچنا بھي نہيں جا ہے تھا كہ بدكو تھے ے بازار دھو کے کی فمٹیاں 'خوبصورت پھندے ادر مایا جال ہیں۔ یہاں کے دَرود یوار کے ساتھ جیسیں' والى قينيان أسرب يوشده موت بي ميان مصنوعي ول ببلات والى اداؤل مستر سے اور جھوٹے عشق محبت کے کھیلوں بیارا عتبار کے ناٹلوں سے بحری تجوریوں میں سیندہ لگائی \_ بيال عزت غيرت حيا وفانام كي كوئي جنس موجود نيس بوتي ..... خوبصورت پر چھايوں كي اس تحري و ایک ہی مشتر کہ پہیان ہے وہ ہے ہیں۔ دھن اور شہرت پھر ۔۔۔ اُسے ایسی چنا کیوں گلی ہوئی تھی ....سفیداں بائی نہ تو اِس کی رشتہ دار ہے اور نہ ہی رکھیل .....وہ جیسا بھی کھیل جس کے ساتھ جا ہے کھیلے ..... جومن جا ہے کرے اُس پہ بھلا کون اُنگلی رکھ سکتا ہے۔

اس دِن ہے اِس کو شمے چوہارے کا چاؤچلن ہی بدل کر رہ گیا تھا.... یہاں کی رُتُوں' فضاؤں' بَواوَں نے جیسے اپنے پرانے طور طریقے انداز بجول کرنئے راہ ورہم اختیار کرلئے تھے ....اس کے لئے نہ تو کوئی تھم جاری ہوا تھا نہ کوئی بات مشورہ ....خو دبخو دہی ہرشے ای طرح ڈھل گئی جیسے سفیداں بائی نے حایا ..... میر حیوں کے بیچے دروازے یہ نیا گور کھا پہرے دار آ براجا.... جو کی بندے کوتو کیا کسی پُرندے تک کو اُوپر جانے نہیں دیتا تھا ۔۔۔ ہازار کے طبید ہے پھلیارے عطر پھلیل والے مٹھی کیا نبی گزک کو ز پیڑے ٹیٹے گلال اور گلاب کے مجرے بیجنے والے میک فلم موتوث فلم کرے اور تو اور اسٹادون کی بغلوں میں بیٹینے والے شاگر د گوشے' تا مے تھکیئے' قریم و طر<sup>س کے</sup> کونوں کھدروں' قروازوں سے جھا نکا لینے والوں کو بھی دلیس نکالامل گیا تھا۔ أب ہر روز سرچانگم تشمیرے علیہ کا رنگ رنگیلا یکہ بڑی شان بان سے چوبارے کی یا نمیں کا جمعیں کا لے خان کی والی چری نگا ﷺ پیتل کے چکتے ہوئے گئول میں اُڑو ہے ہوئے نیجے اُنز تا .... بڑے لکیے ﷺ ھے انداز میں گاڑی ہے بائیدان میں ایس نکالیا پھر د میرج بکڑ کر ہاتھ باندھے ترخیدہ سااستان ہو ہا تا ۔۔۔۔ کشمیرے سنگھ کسی ریاتی تعاقبہ دار کی مانند کو مھن<del>ان ہے گے دھ تا ہُوا فروش فرما تا کہ دیکھنے وال</del>ے ملک جھیکنا بھول جاتے۔ إدهركا لےخان بيسارامنفل كارروائى اپنے كليج پے جميلتا ... كم بى كہيں ايسا ہوا كەكتمىرے سنگھ كے يبال چنچنے کے بعدوہ چین پکڑے بیمال کھڑار ہاہو۔اس کے براجتے ہی وہ اپناٹھیلاسیٹناشروع کر دیتا۔ پھل وَل بکیس شہ بكيں وہ تر نيبوڑے پچھلے حن كى طرف چل ويتا۔

آب تو وہ پھل پھول بھی اتنا ہی لاتا جو ون ہی دِن میں نقل جائیں ۔۔۔۔ بیریکی کون ہے کہاں رہتا ہے اِس کا کاروبار کیا ہے؟ ۔۔۔۔ اِی نوع کے بہت سے سوالات اِن کے ذہمن میں پچووَں کی مانتہ کلبلاتے رہتے۔ ایک وُکھن اِس بدمغزے گاڑی بان کی بھی تھی ۔ ہے اوقا تا سیدھے مُنہ کی سے بات کرنا اپنی ہتک مجھتا تھا۔ اب تک اِس کی کسی بات کا اُس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ جواب دینا تو در کناروہ تو اِس کی جانب دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتا تھا۔۔۔مو مجھوں کوبل دینا اور بیڑی بینا۔۔۔۔بس دوہی اِس کے مشغلے تھے۔ سنیدال بائی اب جیسے کی کو پہچانتی ہی نہتی۔ کارفضا اگر کسی سے سامنا ہوجا تا تو وہ طُرح دے جاتی اللہ سنیدال بائی کسی دلیں سدھار سنی جگہدہ اپنی کی شدھ بُدھ صورت بَسوروالی کوئی لڑکی خاند پُری کے لئے چھوڑ گئی ہے۔

ایک جو سیانے ودوانے کہدگئے کہ جوا کی دفعہ مجت کے مرض میں مبتلا ہوجائے ۔۔۔۔۔۔ پریم پاستک سنیک وہ جو سیانے ودوانے کہدگئے کہ جوا کی دفعہ میں الے لیوے وہ دین وڈینا ہے فارغ 'نداپنے جوگا سے جوگا ہے کائی کار ہتا ہے۔

چند ونوں میں بی سفیداں بائی کی ایس حالت ہوگئی کہ اے سٹیمرے سنگھ کی ولیجو کی اور خاطر مدارت کے حدوہ اور پچھ سوجھا بی نہیں تعالیہ جو کھ صفائی عشرائی کا دھیان کا موجوں خانہ زادوں کو بات بات پ سے وہ اور پچھ سوجھا بی نہیں تعالیہ جو کھا اس بیکوان سے کہا جو کی تو شک جا ندھائی تکھے خلاف پہ کہیں واغ کے اس بیکوان بخو کہ جو اس بیکوان بیکوان کے اور خان ہو گئی تو شک دھیا تھے کہ اور کہ دیت کے اس بیکوان کی بیکوان کے اور کہ دیت کے اس میں دیر سویر ہو جاتی تو میا دھیا تھے کہ رکھ دیت کے اس بیکوان کی بیکوان کی بیکوان کے اس بیکوان کی اس بیکوان کی بیکوان کے اس بیکوان کی بیکوان کی بیکوان کی بیکوان کی بیکوان کے اس بیکوان کی بیکوان کی بیکوان کے اس بیکوان کی بیکون کی بیکوان کی بیکوان کی بیکون کی بیکوان کی بیکون کی بیکون کی بیکوان کی بیکون کھوری کی بیکون کو بیکوان کی بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کی بیکون کی بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کو بیکون کو بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون کی بیکون کو بیکون ک

کالے خان تو شروع ہے ہی رزق حلال پر لگا ہوا تھا۔۔۔۔امیس تھا اس کارن عُصیل تھا۔ اشراف کا تھے تھے اور کی ادائی پرآندری آندر کھول رہا تھے تھے اور کی ادائی پرآندری آندر کھول رہا تھے۔ تھے تھے کے دیکھو کے اور کی اور کی ادائی پرآندری آندر کھول رہا تھے۔ تھے تھے تھے کہ بول نہیں رہا تھا۔

یاب پڑے ہوئے تجربہ کار بزرگ بتاتے ہیں کدرتی ماشے تولے خالص غیرت مندکومن چندراتیں اسے تولے خالص غیرت مندکومن چندراتیں سے سے کو شخصی کی گھواپوراپوراپوہیں قیراط سے سے کو شخصی کی گھواپوراپوراپوہیں قیراط سے سے بیرت کے شمیرااور بدلحاظ بے دیدہ نکلے گا ..... جہاں خوشبوؤں اور معظم فضاؤں 'ہُواؤں کی سے بیرت کے شمیرااور بدلحاظ بے دیدہ نکلے گا ..... جہاں خوشبوؤں اور معظم فضاؤں 'ہُواؤں کی سے بیرت کے قررت نے والے بھی شاد کا م ہوں گے اور جدھر فضاء مکدر' وُ ھندلی مُتعفّن اور سَرُ انْد

### ی ہوگی وہاں لا کھ مُنہ ناک پیرومال رکھ کرگز روطبیعت اور مزاج ماکش کرنے ہی گلتے ہیں۔

وق و فر می کاریک کاطر تر ہوتا ہے واندوانہ ؤرّہ وَرّہ کھسکتار ہتا ہے کی محصوص کا ہوتا ہے کہ مخصی ہوتا ہے کہ مخص بحری ہوئی فی ایسی تو مئیں جوان ہوں' بھر پیات ہے۔ بات ہے۔ مثنی میں ریت کہ بجا میں فیسرف اور صرف خلاء ہاتی رہ فیسلسلی میں موران کی میں میں میں کا میں میں اور میں کا دیا ہے۔ بوراتو رکا ایک لا متنا کی سلسانی میں میں ہوتار ہتا ہے۔

" کا لے خان ساری رات اپنی کوٹھڑی کے باہر پیشا ای کے پلٹنے کا اِنظار تھنیتا رہتا۔ کھلے کان اِس کے کیئے کے گھوڑے کی مخصوص آہٹ پہ لگھ رہتے۔وہ اِن سُلگتے دِنُوں اپنی نا آسودگی اور آسودگی کے درمیائی برزخ میں لٹکا ہوا تھا۔ یزرخ .....؟ مجھے ایک وقت سمجھائی ویا کہ وقت ٔ فاصلہ اور گردش ٔ اِن متیوں کا برزخ ..... افلاک کا سُنات کے تعظیری لامتنا می گہری عار کی صورت ہے جسے عالمانِ افلا کیات وسلموات بلیک ہول کہتے ہیں۔اس کا سُناتی کے عول کی ما نندایک اِنسانیاتی بلیک ہول بھی ہوتا ہے ٔ ہاا ینکہ اے دریافت کرنا ہر کی دسترس میں نہیں ہوتا ..... کے عولی صلاحیتوں اور حیثیتوں کی طرح یہ بھی کہیں معدوم می کیفیت میں وہا پڑا ہوتا ہے۔

وہ خوب جانبا تھا کہ اِس کی رسائی جنت والوں ہے ہاور نہ دوز خیوں تک ۔۔۔۔ وہ ایک نہ معلوم

حل کی جانب گیسٹ رہا ہے۔ اند چری لا متنا تی گہری سُر نگ خون آشام چگا دڑیں۔۔۔۔ نیچے گی کی دلد لی

ایسی جانبی اس برز رخ سے نہات دلا دے۔ بھی پہی محسوس کرتے اور سوچتے سوچتے اس کے مفلوج وہا نے

ایسی اس برز رخ سے نہات دلا دے۔ بھی پہی محسوس کرتے اور سوچتے سوچتے اس کے مفلوج وہا نے

ایسی اس برز رخ سے نہات دلا دے۔ بھی پہی محسوس کرتے اور سوچتے سوچتے اس کے مفلوج وہا نے

ایسی سے پڑنے اور مفتروب کمرکے مہر سے چننے ہے گئے ۔۔۔۔ بھی پہی سوچ کی بیابری بھی سرا شمائی کہ اس نے تو

سامنے ہے کئی میں میٹھے شروں کی پیکھٹا ما بھی تھی کہ اِس کی شکیت سبھا کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ اپنے تھو تھے تن

سامنے ہے گئی کی سنتا ہے سنم کا دکر سکے۔ ای کا دن تو اس نے سب پھی تی دیا تھا۔۔۔۔ پھراس کی کھو پڑی میں بی

چاندی کی تفالیوں میں پُر وساہوا بھوجن ..... آ گے پیچھے سیواسوا گت کے لئے باندھیاں' داسیاں .....زروجوا ہر کے ڈھیر' شان شوکت شانتی سب پکھے تیا گ کر دَر دَر دَر کی ٹھوکریں' ذِلتیں' نفر تیں' بھوک پیاس' مَن ماری ادر کُم ٹا می کی راہ پکڑتے ہیں آخر پکھے تو ہوگا ان اُوکھی اور اُولڑی راہوں میں .....جن کی گئن میں بگن وہ ایسے انتہائی فیصلے کر لیتے ہیں اور عمل ہیرا بھی ہوجاتے ہیں۔

کالے خان کی طرح کشمیرے منگو بھی شاید ناسودگی کے برزخ سے اُٹر کراپیے بلیک ہول تک آپٹیا تھا۔
وہ بھی تو اپنی ہے گئی ' ہے چینی ہے مزہ زندگی کا اُپائے گئی سُروں کے سرگم میں ڈھونڈ نے ڈکلا تھا۔ سفیداں بائی
کے نورانی گلے اوراس کے من آ واز و شخصیت کے بحر میں اب وہ شام و بحر آئھوں تک ڈوبا رہتا تھا۔ اِدھر
سفیداں بائی کو شخیرے شکھ کے روپ میں ایک مخلص معتول ملوک سامنٹس مل گیا تھا۔ جو کسی اُو پھوااَ بھنا ہے بہت
پُرے تھا۔ اُس کے پاس عزت نفس کی خوشبوتھی۔ وہ احتر ام اوراعتر اف کرنا جانیا تھا۔۔۔۔ جو جمال اور کمال کا
گرویدہ تھا۔ اِس کے کا کا قدر دان ۔۔۔۔ جس نے چھونا تو ذرکنارا اُچٹ تھہی ہے بھی بھی بھی بھی اُکا کا نہ تھا۔۔۔۔ من ح

ت یے قوب سیجھتے جانے ہوئے بھی کہ سفیدال ہائی کا تعلق قبیلہ نشاط وطرب ہے ہے۔ جفا کاری اور وفائشی سے یہ جے کے نقاضے ہیں ..... جونمز وں اور عشووں کا ہو پار کرتے ہیں۔ جن کے شبتان گل انداموں اور سے سے بیٹے کے نقاضے ہیں ۔... جونمز وں اور عشووں کا ہو پار کرتے ہیں۔ وادو دہش اور دولت کے ڈونگر بے سے مقالوں سے عشرت بیدار رہتے ہیں۔ ہوش وخرد کے پر جلتے ہیں۔ وادو دہش اور دولت کے ڈونگر بے سے ہیں۔ جہاں را تیں پھلتی اور دِن تخرے ہیں ۔... گر وہ جو کہا گیا ہے کہ دِل آنے کے ڈھنگ نرالے سے ہیں۔ آنکھیں بنداور زبان پہتا ہے ہوتے ہیں ' پچھ مُجّا ہے اور نہ پچھ کمنہ پُھٹتا ہے۔

### • كَانَازْ آلوچە دِل پەنجبار....!

جو پہلے ہُوا ہیں بہ ہُوا پر کا ایک قال ہو دولان کے ایک ایک بھا ہوں کے بھوڑے کی طرح خود بخو و سے بدال ہیں بوئی پالے معالیہ موقعہ ہاتھ لگ کیا تھا۔ رسوئی کی کھڑی ہیں مبئی کے تقلیم ہیں سفیداں بائی کے ایک بھوٹو اور منی کی کھڑی ہیں سفیداں بائی کے ایک بھوٹو اور اس کی بھوٹو اور منی کی کھڑی ہے تو تا اجر پائی کے ایک بھوٹو اور منی کی کھڑی ہے تو تا اجر پائی کے ایک بھوٹو کو تا اجر پائی کے ایک بھوٹو کو تا اجر پائی کے ایک بھوٹو کی بھوٹو کو بالا کر تا او سے کہ مجنی آئی کی سسر خدوسونے اور تا لوئیو ٹی بھیٹا کو کہ موٹو کو اور تا لوئیو ٹی بالش کا ایک بھوٹو کی بھوٹو کو لیا جو بھوٹو کو بھوٹو کی بھوٹو کی بھوٹو کی بھوٹو کی بھوٹو کو بھوٹو کی بھوٹو کو بھوٹو کو بھوٹو کو بھوٹو کو بھوٹو کی بھوٹو کو بھوٹو ک

''معنیں اُدھر کھڑ کی کے پاس الگنی کی رشی ہاتھ ھنے ضرور گیا تھا نگرمنیں باہر تھا بتیلا اندر گرا۔ پھر اِس سے بیرا کیاسروکار بنیآ ہے۔''

المرآ بطلى سے بيسے يادكرتے ہوئے كہنے لگا۔

"منیں تو کئی روز سے چو بارے کی چوگھٹ تک نہیں اُلا نگااور نہ بی اُدھررسوئی یا نیچے والان میں

و دجب قدرے رو ہانسوسا ہونے لگا تو سفیداں بائی نے ہاتھ کے اشارے سے تمام ملازموں کو وہاں سے شہلا یا ..... پھر قدر سے ششکیس تی کہنے گئی۔

''اِس میں پھیکنے کی کیابات ہے'اگرتم ہے بتیلا اوندھانہیں پڑا تو کہددوکہ مجھے ایسے نہیں ہوا۔ قاور بخش نے یونہی کہدویا کہتم وہاں کھڑے تھے۔''

" ہاں سفیداں ہائی ایس یونہی تو کہد دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی ایک ہاریونہی کہد دیا تھا کہ میں تم سے
اور پچونیں چا ہتا یا ما نگنا بس اپنے جلے مختل میں بیٹھ لینے دیا کرو۔۔۔کس ایک کونے گھدرے میں جدھر میں کی گا
نظر ند آؤں۔۔۔ آج گئی روز گزرے گئے تہ ہیں شنا تو در کنار تہاری صورت دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں۔
کیے کھورے ون اور چھوؤں کے ڈیک لگاتی را تیں میں نے انگاروں پہلو شنے ہوئے بیتا دیں۔ تم نے سرنہ
دھونے پہایا فسادا ٹھایا اور اُلٹا جی چیا بھی آلٹا آلٹا ہے گا اگرا آئے گئی دھر دیا۔ میں نے زندگی سے ہاتھ دھونے پہاف
تک ندکی تم نے ایک پوسٹو آن کی خاطر مجھے اِس سُربھگتی ہے بھی رہت کر دیا۔ میں معالی چڑھتی سانس میں سے
سب بچھ کہ کہ کہا تھا۔ جیسے اے آج تی بیرسب پچھ کہد دینا ہو۔۔۔

LrduPhoto.com

خانہ خراب اللہ عذاب نکا لے بنانہیں رہے ۔۔۔ جنگ میں گودا نبوا جنگ جان کی بروانہی گئی کرتا' ای طمر سا مجت کی ہے میں مستحق بنیش بھی اپنی عزت کی حیانہیں کرتا۔ نکے کی معثوق کے آدھے آئی لاکھوں کی عزت کا صند وق رکھ دیتا ہے ۔۔۔۔ کدھر رام جو در کاراج تھون اور کہاں فتح کے حکمت واقع کی کنٹواتیان! ۔۔۔۔۔ مگر یہ میلن بھی ملانے والے نے خوب ملایا تھا۔ وقت وقت اور پخت بخت کی بات ہوتی ہے۔ عشق میں کوئی ڈات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اوقات ہوتی ہے۔۔۔۔ یہاں تو مات اور پخت اور میں مات ہی ہوتی ہے۔

وہ چند ٹامنے بھیب ی اُنظروں ہے اے تو لتی رہی پھر آد بَدا کر بولی۔

سے اس میں اور ہے اعتماد کے جھکڑا آندھیاں مسلسل زور آزمائیاں کرتے رہتے ہیں۔عقیدت میں استہاں میں استہاں کرتے رہتے ہیں۔عقیدت میں استہاں میں ہوتا۔ ہم دوکاندارلوگ ہوتے ہیں 'یہاں عقیدتیں نہیں پالتے یا بیچے۔ ہم ادھر مہز ادائیں ' سیستہ علوقوں اور خلوتوں کے سودے کرتے ہیں۔ تم شاید نہیں جانے ایک طوائف کو اپنا پیشہ کمانے کے سیست معرصہ دستیاب ہوتا ہے محص چندساک شباب اور پھر بہت سے کم برس بڑھا ہے کے ذکیل عذا ب سیستہ معرصہ دستیاب ہوتا ہے محص چندساک شباب اور پھر بہت سے کم برس بڑھا ہے کے ذکیل عذا ب

کالے خان اُس کی تلخ حقیقت نے لتھڑی پتھوڑی ہاتیں سُن کر جیران سا سوچ رہا تھا کہ اِک چیتہ پیرہ طوائف سے بہتر عزّت عُرِلت' آ غاز وانجام' اَچھائی بُرائی اور محبت وعقیدت کو' کون جانتا ہوگا۔ کے تے جوئے کچھ کہنا جایا۔۔۔۔!

'' کالے خان! میرے ہاں ہر تھم کے فقد روان آئے گیل اور تھے ان کی پیند ٹاپیند کا خیال رکھنا پڑتا سے کے فقد روان اپنے اور تمیزے درمیان کی تیسرے کا وجود پر واشت نہیں گڑھی ہے۔۔۔ وہ کھری چاندی کی سے اور کھنگتی ہوئے کی اشر فیال خلوت کی شرط پہنی نذ رکرتے ہیں۔''

# UrduPhoto com

وم الله كال فان الم اليا كه يحق مور"

''الیا کروم العن باین چوبارے <u>گوروازے بند کردو۔</u> یک چھینں نکی جھین وے سکتا ہوں۔''

اک استہزائیہ می انتی معظم ایک نے جواب دیا ہوں ہوں۔ " یہ یک طرفہ تو ہوسکتا ہے' دوطرفہ میں ۔"

كالے خان نے بكون وقت ہوئے كيا۔

و كيا مطلب إمنين الجه مجمانين ....!"

''ایوں مجھوکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچاتو تڑک کی آ داز گونجی ہے بیعنی میں بھی تہمیں قبول کروں سے بتات بنی ہے۔ تم قارون کا فزانہ بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تب بھی تم خشخاس کے برابر وہ توجہ اور سے بنی ہے۔ تم قارون کا فزانہ بھی میرے نگھے کے لئے میرے من میں پیدا ہو چکی ہے۔ آب وہ مجھے چا ہے سے بھی نہوں کر پاؤگے جوشری کشمیرے نگھے کے لئے میرے من میں پیدا ہو چکی ہے۔ آب وہ مجھے چا ہے ہے۔ بھی میرا تن من سب آسی کا ہے۔''

كالے خان سفيدال بائى كى تفتگوس كرجران رو كيا .... پہلے تو تھى اس نے الى بيباك تفتگونبيں

ك حق - وه لوچه بيضا\_

''م نے تو ابھی کہاتھا کہ طوائف کے لئے صرف اور صرف دولت ہی سب پچھ ہے؟'' '' ہاں' کہاتھا۔۔۔۔۔ اور اب بھی بہی کہتی ہوں۔لیکن جب کوئی طوائف کسی کواپنا میت مان لیتی ہے تو پھراپناسب پچھاُس پیقربان بھی کرویتی ہے۔۔۔۔۔اور اپنے پلّے سوائے اُس کے بیار کے اور پچھ بھی تو نہیں رہنے دیتی۔۔۔۔'' وہ بڑے بیارے پوچھنے لگی۔

'' کالے خان! تم میری کلا کے عاشق تھے یا میرے ۔۔۔۔تمہیں یہاں کس نے باندھ رکھا ہے۔۔۔۔وہ عقیدت یا محبت ۔۔۔۔۔جواب دو۔۔۔۔؟''

ووسر جھكائے كہدر ہاتھا۔

در مین استان میں سے میں کا موجودگی میں کسی کا بھی وہاں بیٹھنا پندنییں کرتی سیسی الدونیوں ہوں شاید میں اور بہت جلد اس میں کا بھی وہاں بیٹھنا پندنیوں کرتی سیسی ہوتا ہے کہ میں اور بہت جلد اس کی اشار کی سیسی کے کہ میں اور کشیرے نظام کی استان کی استان کی استان کی استان کی بین اور اب کے میں اور اب کے دور کے لئے بی جنیں اور فریں گے۔''

وہ پڑھ تھیجوں کیر کہنے گئی۔''اگرتم چاہوتو ابھی بھی پڑھینیں بگڑا' اپنا آپ کا ڈاستہ مت کھوٹا کرو۔ ڈیر بڈیریٹس شاید میہ ڈھندا چھوٹھ کشمیرے سکھر کی حو ملی ننقل ہوجاؤں۔ خلاوہ بھی کہ منس تہمیں اپنے ساتھ وہاں نہیں لے جاسکوں گی اور یہاں میرے چھیے ان مازاری کوکوں کے ساتھ تم نہیں روسکو کے ۔۔۔۔ بولوا کیا کہتے ہون خوب سوچ کر جواب وینا۔۔۔۔؟''

وہ برے سکون و تحلّ ہے سب پچھ سنتار ہا ۔۔۔ پھر اِ تی و جرت ہے بولا۔

''میری شروں کی سرکار امنیں نے تو اسی دن واپسی کی ساری کشتیاں جلاؤالی تھیں جس دن تمہارے نام کا قرعہ ڈالا تھا اور پھر مجھے بیہاں بابابالی شاہ اور جموّں را کالوں نے باندھ لیا ہوا ہے۔مئیں نے اب کہاں جانا ہے۔''

پھروہ اے اک صرت جری نگاہ ہے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

'' تم یباں سے چلی بھی جاؤ' مگررہوگی تو میرے ول میں ۔۔۔۔ ای جموں میں اورمئیں جانتا ہوں کہ تم بابابالی شاہ کے دربار پہ حاضری دیتے بنانہیں رہ سکتی ۔۔۔۔ مئیں یباں سے اُٹھ کر وہاں جا بیٹھوں گا۔ جہاں سے

#### 

### • وقت کی چماری چمیاوتی....!

## UrduPhoto.com

یوفن کی جال چل کر چماری جمیاوتی ، چنبل کی پہاڑیوں سے چلاس تک آپنجی تھی دیا گئے۔ اس یہی سے سے سال کا کہاڑیوں سے جلاس تک آپنجی تھی دیا ہے۔ اس یہی سے سے سے سال راہ دیا گئے۔ اس کیا کہ دفت ہوا تھی ہوا کہ اس کیا کہ دفت ہوا تھی ہوا کہ اس کیا کہ دفت ہوا تھی ہوا کہ بنا دیتا ہے۔ اس کیا کہ دفت ہوا تھی ہوا کہ بنا دیتا ہے۔ اس کیا ہوا کہ بنا دیتا ہے۔ اس کی بنا دیتا ہے۔ دفت کا بیٹ بمیشدا سرار ورموز ' حکمت ومسلحت انفرت ومجت شقاوت وشفقت اور عداوت وعدالت

۔ میں اور بھی تریاتی ہے۔ ای کے ایک ہاتھ مخبر اور ای کے ؤوج ہاتھ مرہم ۔ بھی زہر اور بھی تریاق ۔ بخس میں اور بھی تریاق ۔ بین مبرا بھی جُس اُ اور بھی اور بھر بھی اور بھر بھی اور بھر بھی اور بھی عذاب ۔ بین مبرا بھی جُس اُ بھی کے سرید ہُا جیسے کسی پرندے کا پُر تو بنا ہُوا ہے۔ بین مبرا بائی کے سرید ہُا جیسے کسی پرندے کا پُر تو بنا ہُوا ہے۔ بین مبات بین جائے تو دشمن بھی بی بھی اور میں بھی جات ہیں۔ جُو بیجو تو گندم بیشل چُھولوتو گندن بن جاتا ہے۔ بین کی پرین نگل آتی ہے۔ بھینس اُ بھی کی پرین نگل آتی ہے۔ سفیداں بائی کے بھی تھی بھی بھی اور ڈولی رقم تر جاتی ہے۔ سفیداں بائی کے بھی تھی بھی بھی اور ڈولی رقم تر جاتی ہے۔ سفیداں بائی کے بھی تھی بھی بھی اور ڈولی رقم تر جاتی ہے۔ سفیداں بائی کے بھی تھی بھی اور تو بی بھی اور اُتی اُتی اُتی اُتی کے بھی بھی اور تی بھی بھی اور تارا تھا۔

سٹی ان بائی نے اپنے وین قرطرم پیقائم رہتے ہوئے کشمیرے سٹاھ سے بیاہ کرلیا تھا تھی۔ بیاہ بھی کیا تھا اِک جپوٹی می تقریب جب میں کشمیرے سٹکھ کے چند قریبی دوست اور دشتہ دارشا کی جوٹے ۔ سفیدان بائی گئ جانب سے ایک کشمیری مولوی کیا جب اور ایک نیم تابیعا قاری صاحب میں اور ایک نکر والی مسجد میں خادم مدرس موذن اور امام بھی تتھے۔

سہاگ رات 'مشمیرے علیہ نے اُسے ایک بیش قیت الماس کی انگشتری تحفہ میں پہنائی تھی۔ اِلگ اُٹھی میں جدھر مجھی اُس کی ماں کی دی ہوئی انگوشی بُوا کرتی تھی۔ جوگم ہو چکی تھی اور بالکل ایسی ہی انگوشی اُسے کالے خان کی اُٹھی میں پڑی ہوئی وکھائی دی تھی ۔۔۔۔ پوچھنے پیاُس نے بتایا تھا کہ بیا نگوشی اُس کے مرحوم باپ نے اُس کی مرحومہ ماں کو بھی خود پیبنائی تھی۔

بالكل إى سے سہاگ رات أے كالے خان ياد آگيا۔ نادان معصوم ..... اگروہ بيد انگوشى والارانہ جان جا تا تو أس په كيا بنتق سفيدال بائى پيتو اس لئے پچھے خاص اثر ندہوا كداً س كے پیشے میں رشتوں نا تول كو پچھے اہمتيت نہيں دى جاتى اور اگروہ پچھے اہمتيت دينا بھى جا ہتى تو اب حالات كى بّن پچكى كو پاٹ ہُوا بہت زيادہ محمم اور گھے انجى تقى ۔ اب تومحض كي طرف سانتھے خون كا لمكا سااحساس و بحرم قائم ركھنا بھى بوى باتھى

مستبدل إنى إسے بُصد مجبوري وکراه نبھار ہي تھي۔

میں سے شعبے والا معاملہ بھی شایداس کے لاشعور میں اُ بھرتی ہوئی کسی خلش خدشے کا رَوْمُل تھا۔ و المراف كاخون ....أب بيليحدوي بالتي تقى - آخرتقى تواشراف كاخون ....أب بيليحدوي بالتي تقى کے شرف نے اپناخون کس گندی موری میں انڈیل دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رَ ذَیل کیسانجھی شرافت کا لبادہ اوڑ ھ ۔ ایتا اسل رنگ ڈ ھنگ جھیانہیں سکتا۔ جبکہ شریف خاندانی اِنسان کیسے بھی معالمے میں یا کیسے بھی بُرے 📰 🚾 بيرالات كا شكار ہو۔ وہ اپنی نسبی حسبی خُوشبوم بک كول کانہیں سكتا۔ بھلا مانس اپناسم بمیشہ خیر وخول یہ ہی م من سے اُتررہی تھی تو وہ پچھارے جانب چندتصویر بُناں' جوسفیداں بائی کی تھیں اورا پنا برائے نام ساجینا ے ڈولیا میں ڈال دیا تھا۔ رُقعتی سُم وہ ٹیپ مّاپ راضی بُرضا سااینے بے ثمر تھیجے ہوئے ہاس کھڑا' الله المن المن المنظمير على كي يدموار بوت و يكتار المنظم و موج والقاكرية كالمنطق ب حمل ك UrduPhoto.com - قادیا ہوا اِک سوالالعام کی ہتھ پوٹلی میں تھا اور یبی واحد چیزتھی جے دواس کو پیٹھ دیکھیے کے کرنگلی تھی ..... المساق المساكيات بالتحول محادي خان في إس الوداع كالمساؤي المحاصية بحي تهيكي ي مسكرابث س = جواب دیا تھا پھر جب تک کیے کا پچھواڑا دکھائی ویتار ہا ۔۔۔۔ وہ وَم بخو و کھڑا دیکھتار ہا۔ پچھ دیر وہاں ہ ہے ہے بعدوہ اک کبی می سائس تھینچتے ہوئے بابا بالی شاہ کے مزار کی جانب چل دیا۔

### توج فقیردی مرضی نے پیردی ....!

سفیداں بائی کودی ہوئی سُرمہ دانی بھی خوب تھی ۔۔۔ اِسے یاد تھا پکھے عرصہ پہلے ایک جعرات کے عصرات کے معرار پر حاضر ہُوا تھا۔وہ اندر برآ مدے معرور کی معتب میں بابا بائی شاہ کے مزار پر حاضر ہُوا تھا۔وہ اندر برآ مدے معتب کی شکت میں پڑگئی۔ میہ باہر تاروں اور پیڑوں کی تھاؤں میں سنتوں بھکتوں دَرویشوں کی معتب میں وحرنے بیٹے گیا۔ میں ایک نگ دھڑ مگ مجذوب بھی اپنے آپ میں مست ساپڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔

آ لے دوالے والوں سے پیتہ پڑا کہ چندروز پہلے کہیں او پر کے برفانی پہاڑوں سے بینچا اُڑا ہے۔

یمجنڈ وب با یہ بھی شاہد دیوانوں اور فرزانوں کے مابین کی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ جہاں لنگ گئی وہالہ

گٹ گئے اور چدھڑھیر پڑی اُدھرہی شخصک گئے ۔۔۔۔۔۔من چلنے پہلی پڑے اور گدھر نے پہ شہر جاتے ہیں۔

پچے جان نہیں پڑتا تھا یہ بابا ہندو ہیں یا مسلمان؟ شاہد ایسے مجنڈ ویوں کو خربی تھا تھید وں بیس پڑنے نے کوئے
و پچی بھی نہیں ہوتی۔ جہاد صاری کہ مُنہ ما تھا ٹاک نقشہ پچے بھی تو واضح دکھائی ٹہیں و بیا تھا۔۔۔۔ ہڈیوں پہ مُنڈی کے
کھال۔۔۔۔ ملیلے چیک بیس گند سے ہوئے بالوں کا ولد لی چنگل۔۔۔۔ ہشیلی سے ڈرا چھوٹی چرٹے کی دیگ سے چیش ہوئی ناف کے نیچولک رہی تھی۔ سینگوں کی مانڈ امرے ' ترزے فلیظ' مگر و بہ باخن آ پس شام سیسے میٹھی ہوئی ناف کے نیچولک رہی تھی۔۔ واڑھی کے ریشوں' بھنوؤں اور تکدر و تعقن کے اُٹھے ہوئے بھی ہوئی ہوئی ناف کے بیچول کی سابھ واری ہوتا تھا کہ یہ پیر ڈرائوں کے بیس برفائی پہاڑوں کا اند چری کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھے واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ اند چری کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھے واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ اند چری کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھے واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ میڈ پیر ڈرائی کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھے واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ میا تھی خور میں برفائی ریچول کی سابھے واری میں تبر بسرام کرتے رہے جوگئ شیا تھا کہ میڈ نیز سابھ خور کی شیا تھا کہ میڈ نیز سابھ کی کی کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھ کیا گئار تو ہوتا تھا کہ میڈ نیز سابھ کیا کہ کیا گئیں گئی کے واد ایوں بھی کی اندازہ و میں تبرام کرتے رہے کے کہا گئی کیا گئیں گئی کی کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھ کی کرتے ہوئے کہا کہا کو کے فرائی کے کہا گئی کے دور کی گئی کی کھوٹی گئاروں میں برفائی ریچول کی سابھ کی کوئی گئاروں کی کھوٹی گئاروں کی کھوٹی گئی کی کھوٹی گئیں کے دور کی کھوٹی گئی کی کھوٹی گئی کھوٹی گئیں کی کھوٹی گئی کی کھوٹی گئیں کھ

الله المستخدم المستخ

ﷺ کے خان تو یکی سوج کر اِس کے پاس بیٹیا تھا کہ کوئی اُلوپ اُنجن ممیر کے کاس مدیجے والاسوانگ میں ہے۔ ایجی اس کا بیان شروع ہوگا جو اس کے شرے کی سلائی جیسے نے والے اندھے کو دِن میں سیسے فراق ہے کا گاڑے کوئیج وصال کی نوید شنا تا ہوگا۔۔۔۔ یکے دیروہ اِس سے جیلاں کے انتظار میں میٹیا سیسے فراق ہے کا گاڑے کوئیج وصال کی نوید شنا تا ہوگا۔۔۔۔ یکے دیروہ اِس سے جیلاں کے انتظار میں میٹیا

UrduPhoto com

اس کے غیض و غضب کی ساری گرم ہُوا نکل گئی ہو۔اس کی آنکھوں میں بھی اب گھورتا کی بجائے شکھورتا تھی۔ أبروگراتے' ماتھامتھر اتے ہوئے ہاتھ کے اشارے ہے أے پاس بلایا۔ بیڈرتا ڈرتا آ گے بڑھا .... مجدوب نے ہاتھ بڑھا کروہی مُرمہ دانی اُٹھائی اوراُ ہے تھاتے ہوئے' ہاتھ کی حرکت سے بیاشارہ دیا کہ اواسے سنجالہ كرركهنااور جرروز إسے استعال كرنا۔

كالے خان كونو جيسے كوئى نعمت ہاتھ لكى ہوا سُرمه دانى مٹھى ميں دَانِي تَرِن حُجوعَ اور وہاں = چھومنتر ہولیا۔ اِسی رات اُس نے سُوتے سے ٹرائی کا طورا یک ایک سلائی آتکھوں میں پھیر لی جبکہ سُرمہ توال کے اندر تھا ہی نہیں .....ساری رات اُے عجیب عجیب سے سینے دکھا کی دیتے رہے ُ خاص بات سیتھی کہ ہر ہے میں سفیداں بائی کسی نہ کسی انگ سجاؤ میں ضرورموجودتھی .....خوشگوار' پیٹھے بیٹھے سینے' اُسے کمبی رات ہلکی بھی 

صبح سور ہے وہ آپنی کھٹیا ہے اکڑوں جیٹا بڑے خوشگوارموڈ میں رات سے پینوں کو تاز و کرر ہاتھا تکر کھے

ایک سینے کی کوئی بھی ی گر ہ بھی اُس کے ہاتھ شہ آئی تھی ۔۔۔بس اِک شنبری ی وُ ھنداوررو کو کا غباراُس کَ

اِدْ الْتُدَّ الْمُعْلِيِّ لِلْمُعِلِّيِّ الْمُعْلِيِّةِ لِلَّالِمِينِ الْمُعْلِيِّةِ لِلْمُعْلِيِّةِ لِلْمُعْلِيِّةِ لِمُعْلِيِّةِ لِمُعْلِيِّةِ لِمُعْلِيِّةً لِمُعْلِينِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُ

اس صبح کا معنان کا پہلا ڈرش کرنے والی خوش قسمت ناری ورگے ہونگائی ڈرشنونتی ۔ سبح سورے واپس اس کی ناک کے بیچے سے بول چھلا وے کی مانٹر چھلپ سی گزرتی جیسے کسی کا پکھیے لے کر جارہی ہو پھر اس عُلت میں بھی ماتھے پہنچیلی رکھ کریں نام کرنا نہ بھولتی۔

اس منتج جب پرنام کرنے ہے پہلے اِس کی نگاہ کا لےخان پہ پڑی تو وہ کجسیانی ہی ہنسی کی ثلیاں بجا آل ہوئی اُس کے قریب آئی ویدے محاڑے یوں اُسے تکنے تکی جیسے اُس چہرے بیاناک کی جگد نیش جی کی شونڈ أگ آئی ہو ۔۔۔۔ جیران ہوتے ہوئے یولی۔

'' کھان صاحب!معلوم ہوئے پورا کا جل کوٹھاہی اُ کھیٹن میں آغریل لیوہو۔'' پھروه دوقدم چھے بٹتے ہوئے کہنے لگی۔ '' أو كَي منيا! أَلْحَتِين يول جِها نَكت جيسے بحوتوا و يكھت يڑت ہے۔' وه نکلی تو پید کوئفرزی میں آئینه پکڑ جیٹھا ..... تو به تو به رنگت تو پہلے ہی دُھواں دَ ھاندل تھی اَ ب آنگھیں بھی مستعلی ہوگئیں۔ سُرمہ دانی کا کا جل سُرمہ جو بھی تھا ایسے پہلے ہوئے تھا جیسے سلائی سے نہ لگا ہو ُ قلعی سفیدی 🖚 🗐 ے پیسرا گیا ہو ....اب وہ شرمہ دانی کے ذوالے ہو گیا.... شرمچو نکال باہر کیا' اندر جھا نکا' بلایا' معرف التاط ہے جھیلی پہ اُلٹالُو ھا یا مگر کیا مجال جوشکرے کی آنکھ کے تل کے برابر بھی کوئی سُرمہ کا جل مع المستحد مر محو کی سلائی ' کلائی یہ پھیری ۔۔۔ ایسی صاف شخری کہ کوئی ماکا سانشان دھتیہ تک نہ پڑا۔۔۔۔ مع التي المراني اندر باہرے يوں صاف جيے كى نے خوب دھودھا كراہے افشاں كرنے كے لئے ركھ المعامل کے اس کی کھویڑی میں کچھنہ مایا تواہے شلو کے بی جیب میں ڈال کر تل کے نیچے آ بیٹھا' یانی کے م است الولیا ... غرضیکه مَوجتن کر لئے پر آتھوں میں تھی اور پپوٹوں پہتھی سیابی نہ گئی .... اے مید مستحت ہے باودہ اور بے کارے گئے کہ کا لک سیابی اور چوکھی پڑ گئی تھی ۔۔۔۔ایسے میں وہ مجذوب وھاڑ المستحول كرسامني بالتاريخ المنازاة ف والمنطقين بوليات كوفوري ميس برار با سے کی الارکے بعد والان سے گزرتے ہوئے کہیں سفیداں بائی کی نظر اس میں بھی کئی تو وہ بھی = = = ﴿ يَعْلَمُ بِنَا نِدُرُوسَكِي -Lau Urdu Photo com الماسية الماسية من الماسية تري الوالي الماسية المستر تصحیح سنگھے ۔۔۔۔ بینفر الوں کی اکھریوں والی سحرائی کا لک کہاں ہے پہر آئی۔ تو بہ تو بہ آئی میں - ين الله المساكم المسلم المس وواک خوشکوار جرت میں بھری ہوئی آئی قریب آگئی کہ سانسوں کی تاریں آپس میں الجھے لکیس

سفیدال بائی کے بعداگر اِسے کسی کی چینا گلی رہتی تو وہ یہی سُرمہ دانی تھی جے وہ بڑی حفاظت اور محبت سے خوشبودارروئی میں لپیٹ لپاٹ کرشلو کے کی اندرونی جیب میں ڈالے رکھتا تھا۔

ا نبی دِنوں وہ جعرات کو ایک قاص اہتمام ہے بابابی شاہ مصحول یہ پہنچا کہ مجذوب بابا کے چرنوں میں بیٹے گا۔ وہ اپنے پہنچا کہ مجدوب بابا کے چرنوں میں بیٹے گا۔ وہ اپنے پہنچا کہ ہو مشائیاں بھی لینا گیا تھا مگر وہاں اُستھان خالی تھا تھیں یاس ہے پید چلا کہ بابا بھوا کے کہا ان کہیں ہے آیا تھا اور پھر جانے کہ آئندھی کے جھڑو کی صورت کبھی فائب ہوگیا۔
بابا بھوا کے تازیہ تھو تھے کی مان کر کہیں ہے آیا تھا اور پھر جانے کہ آئندھی کے جھڑو کی صورت کبھی فائب ہوگیا۔
انگروں کر ویشوں کے آئے ہے یا تھورٹھی کے ان کر دوست نورٹ کر ان کر دوست بھر کی اور دوست ہیں۔
بوتے میں اور تھا کہ میں میں میں میں اور دوست ہیں۔

ایک دو پہر کڑا کے گی گرمی اور کو چل رہی تھی۔ کو شھے اور کو تھڑ ہوں کے مکین قرم سادھے اپنے اپنے اللہ طیحانوں میں قرکز اس کی گرمی اور کو چلی ہے۔ ویسے بھی پیشہ داروں میں جن کی راتبی جاگئی ہیں وہ دن کے اُجالے میں جاگئی ہیں قرد کے بڑے ہے۔ اُنے بیس اُبا بیلوں چھگا دڑوں جھینگر ول اور خوں آشاموں کی طرح یہ جھٹیے اور رات کو بی اپنی اونگ تو اُنے ہیں۔۔۔۔۔ آبا بیلوں چھگا دڑوں جھینگر ول اور خوں آشاموں کی طرح یہ جھٹیے اور رات کو بی اونگ رہا تھا کہ شکر کو کی ایک آتھیں اہر کی طرح اپنی اونگ رہا تھا کہ شکر کو کی ایک آتھیں اہر کی طرح الراتی ہوئی ایک ملاز مدآئی اور پیغام دیا کہ بائی بی اُس کو یا دکر رہی ہیں۔۔۔۔ ہز بڑا کر اُٹھا پو چھنے لگا۔ اس وقت ۔۔۔ فیم تید گی بھی ہوجائے تو میت کو شام تک وقت ۔۔۔ فیم تید گی بھی جو جائے تو میت کو شام تک وقت ۔۔۔ فیم تید گی بھی جو جائے تو میت کو شام تک وقت ہے۔ کہ می جو جائے تو میت کو شام تک وقت ہے۔ کہ آرام وقیلولہ میں گھنڈت نہ پڑے۔۔ وہ مزید جانکاری کے لئے پو چھنے لگا۔

" وَ خُرية عِلَى مُواكلٍ ....؟" وہ نازک می ناک شکیڑتے ہوئے بولی۔'' دُشمنوں کی طبیعت ماندی ہے۔'' " کچھ مُنہ سے پھی تو پھوٹو ہُوا کیا ہے …..؟" وہ اُٹھتے ہوئے دھاڑا۔ " خودچل کرد کیےلو... سبح سے چھپر کھٹ کی پٹی سے لگی پڑی ہیں۔" بھاتم بھاگ پہنچا تو دیکھا سفیداں بائی حیت پڑی ہے ایک ملاز مدا تکھوں یہ برف کے یو ٹلے ہے السائرري تھي۔ آنگھول كے بُث يُے پڑے تھے۔ كالے خان كي آ ہث ياكر كہنے لكي۔ '' کنپٹیول کے پٹھے بھنچے پڑے ہیں۔آنکھول کے ڈیلول میں ڈیکل مگل ہور ہی ہے۔ پچھ بجھ نہیں آ الله الكراية إلى الله المحيم على الني الكل سے حياره كرو۔" كالے خان كيا كہتا ہے علاق معالجة توتول توتول سيد المسلم الله العطور ... يميلي تكھيں إِمَا مُحرَّكُر ديكھتا المريجوماعت لے كريوال ''یولو**ا کلکے ہاتھ سے گ**دی ماتھا سہلا دول ....؟'' سفيدا الى تنكته بوئے كروٹ مدلى كر يُحوثي -JeduPhoto.com وہ آئکھیں بنگر وہ ہی مانند پنیٹاتے کچھ یاوکرتے ہوئے کہنے لگا۔ ''سفیدال بائی! ہماراجی کے ای این ابنور جت بڑایا آئیجیں کنیلیاں اس طرح وکھی پڑی تو امال یے دوکڑوے تیل ہے گردن کی رکیس کنیٹیاں خُیرُ کر ملکے ہاتھ ہے مائش کردیا کرتی تھیں کپر گھڑی دو گھڑی سنسس مُونده ليتے توسکون پڙجا تا تھا۔۔۔اب پھيلے پيچر وارکومير ےسرکا کدو پھٹنے کو آ نگا تھا۔ميآ 'جُوروکہاں سے تیلی کا تھکھیو کرتیں۔ پس باوا کی شرمہ دانی ہے شرمچو تھینجاا درآ تکھوں سے چھوالیا تھا۔'' شرچو کا تر نمندے اور ڈیلے کی وُکھن ہے کیسا سمبندھ .... کالے خان؟'' سفیداں بائی نے محس ميع ميج أوبته بوئة انتضار كياتما و پیر پھی تو میں نہ جانوں .... پر نتو اتنا پت ہے کہ سُر مدا سُر مددانی اور سُر پھو بھی سُر سے شروع ہوتے \_\_ بھے طبیقت 'تیوروں کی جکف کوکوئل نمروں کی کوملنا شانت کردیق ہے۔ایے بی میرے بابا کی نمر مددانی الله ميرى شور نيد كى انركر دانى كو نر دكر ديق ب-آ تکھیں جھیکتے ہوئے سفیداں بائی' تکبیہ چھوڑ کرا ٹھ بیٹھی۔ عجیب عجیب نظروں سے اِسے تو لتے

ہوئے گویا ہوئی۔

'' چید خُوب! و کھاؤ تو سبی ذرا اپنی کرشاتی سُرمہ دانی۔۔۔۔ بہت چرچا کیئے ہوتم اِس کا۔۔۔۔ہم بھی دیکھیں اِس کا سُر مچو پھیرنے سے کیسے جاد و بولتے ہیں آئکھوں میں ۔''

چُرمُرشلو کے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال اِس نے سُرمہ دانی ہا ہر کی ....سفیداں ہائی' سُرمہ دانی کو یوں گھورنے لگی جیسے کا لے خان نے اُڑن سانپ کا اُتھرا بُچۃ اپنی ٹیم کھلی مٹھی میں جھینچ رکھا ہو۔۔۔ گہری سانو لی رنگت' یوں بالکی خیر مری کہ بیکا نیر کی سانڈ ل سانڈ نی کی تفویقن میں ہے کسی نے بلاق تکیل تھسیٹ باہر کی ہو یول بھی کہ کھنؤ کے کسی پشتنی نواب کے خلوت خانے میں چھپر کھٹ کی بغل استادہ' ڈیرہ وو نی مہا گئی کی منقش'' و یوار گیری کی محراب کلسی ....کسی با لک کے پتکھوڑے کی ٹوئی میناری پاکسی کا فرستانی دوشیزہ کے بالوں کے لڑو ے اُترا ہوا مُوگرہ بیھمن ....مزید ہوں کی بیجائیا ہوں اوجائیا ہے محلوظاتھ نے کی خاطر سفیداں بائی نے اُسے کا لے خان کے ہاتھ ہے النجیک کیا۔ کیااس کا تھماؤ' بٹھاؤاور پیٹے تھلّاتھا۔ لا پہلے محلکے بن پہ کنول .....اور پیول ﷺ أَرْ ا مِوانْ يِهِ الْمِرْعُ ذَرْيِ كِي كِي ستوان كَ كَلْغي ..... إن كاملائم اورملامت آليس سالمستخصص بزا بحلامحسوس جوا .... شرچھ باکا ساتھما کر ہاہر کیا۔ آتھ جرامیائی کاشر مجا کے شرمہ کا جل سے بکس برنیا فیٹھا۔ جرانی سے Ly LECULT hoto. com وحوئے سُر چُرِ وہ اُلٹ ملٹ کرد کیے رہی تھی۔ پھر ای حیض بیش میں آئٹھوں میں پھیرلیا تھا۔ پیر سُر مہ دانی مٹھی میں دبائی اور تکینے میں ویک کر رہ گئی۔۔۔ پُھول ایسے بُو جھ کے سرے ابھی تکیئے پہلوٹ پیکن ٹیڈ پڑی تھی کہ وہ اُ پٹ ی سرشاری سے اُٹھ کر بیٹے گاہیں۔ کیف کی گرہ میں بڑی ہوئی بَرِنی کی مناشقہ بُٹ بِٹ آ تھے ہیائے سکیٹرنے کئی۔۔۔۔ اُسے یُوں لگا آ تھوں میں اور کو مندی اُڑنے کئی ہے برف کے نضے نضے پھولے گالے .... چھوٹے چھوٹے پٹاخوں کی مانند پھوٹنے لگے ہیں ... دیکھتے ہی دیکھتے پہللہ آنکھوں کے در پچوں ے پُرے مرد ماغ کے شور نید وصحرا کی جانب ڈراز ہوتا اُوامحسوس اُنوا سکون اور سکت کی ہلکی تی کیکیا ہے کے ساتھ ہی اُس کی آنگھیں خود بخو دمند ھاکئیں اور وہ تکیئے سے فیک لگا کر کہنے تھی۔

''شبخان اللہ! کالے خان میرا ساراؤ کھ قردہ جاتا رہا۔۔۔۔ یہ کیسا چینکار ہے اِس سُر مہ دانی میں۔'' پھر پُو متے ہوئے اپنے گال ہے مس کرتے ہوئے کہا۔'' بھٹی اید قو آب ہماری ہو۔۔۔۔ بولوکیا کہتے ہو؟'' کالے خان نے بچوں کی مانند خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔۔ '' نچے موتیوں کی مانند مُر دوں کی سرکاراتم نے اِسے موٹیکار کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے۔'' کالے خان ابھی اپنی بات یوری طرح کہ بھی نہ یا یا تھا کہ رام دلاری جیرت ہے بولی۔

\*\* أو فَي بي بي! تمهاري آنكھوں په كيا بيتى ؟\*\*

من المورسية المحترى الوق خديدان بأقى أصف كساست عباكثرى الوقى - بعث بالارسائة المستحسين الموقى - بعث بالارجائة ا محسين كاجل كوفتريان بني الوقع تحين -

" الكي اليكالك كهال عيث كل "

اردگردسب خو تنتے کھڑے دیکھنے گئے۔ آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے ہی گی رنگ اُنجرے کچھٹے۔ اسٹان سے پچرد کھنے ہی دیکھنے اِک نَو نَلِی کِ رُت آنکھوں میں تفہر کررہ گئی جودیکھنے میں بڑی بھلی گلتی تھی۔ سے احد شرکی رقمیں بیکا نیر کے روہی سانبھروں کی وحشت بھری آنکھوں میں اُنڈ اُنڈ کر آیا کرتی ہیں۔

ہُوائیں' قُوسِ قزح کے رنگ لہریئے۔۔۔۔۔اورخوش نواطیور کی نغمہ ریزیاں۔۔۔۔۔ مُرغز اروں میں بھیڑی' جگنوؤں کے جھالے رُمالے۔ یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اپنے سارے رنگ ترنگ' نعتیں' برکتیں' صباحثیں' ملاحثی اس جنت نظیر تشمیر کو بخش دی ہیں۔ اِنسان قدرت کی اِس صناعی' فیاضی' دکھشی' دِلر بائی کود کی کرمبھوت رہ جاتا ہے اور پھر بھیگی رُتوں میں گوجریوں کے ٹے' بول بولیاں سُن کراوران کا سادہ مگر پر کارخسن و جمال محسوس کر کے میبی مرنے جینے کو جی چاہتا ہے۔

### • کشمیزاً رضی جنت کا بل پیر....!

مئيں اِس شمير جنت نظير کا ايک ويواند اول عناص فاور پيشري گره گل مُرگ اپنے خسن و جمال محل ووثوں اورمونمی اعتدال کی نسیب سے ہمیشہ میری ترجیح رہے ہیں ..... پھریہاں کی مشاہدہ مزارات اور خاص طوریہ حضرت بل شریعیت کی ذرگاہ وزیارات کی مشش مئیں نے اپنے دِل میں ہمیشہ تر وتازہ ی مختصوں کی ہے۔ مجھے جب بھی کوئی فیوقع گنجائش ملی مئیں حبث اُ دھر کا اُرخ چڑ لیتا۔ شری نگر پہنچنے کے رائے کئیا کے بھی ۔ مگر اِن میں حجت ہے وہ آئی پہنچا جا سکتا ہے لیکن میں اکثر براستہ جمول وہاں پہنچنا پیند کرتا تھا۔ اِس را ہے آئیں جواطف اور زندگی ہے وہ کسی اور محتیج وہاں چینچنے میں نہیں۔ خناعف چڑھانے اور گرید ٹرید ہے دال بڑا فرق ہے۔ جموّل کے رائے سفر کرنے ہے آئی جھنچوں ٹوشری گرا'نامی تند مگر نشاط انگیز مشرید ویٹ قنطرہ قنطرہ بیپ کرتے ہیں اور بالآخرشرى تكريبنجتے پہنچتے آپ پورى طرح تشميريت كي متى مزے ہے غب ہوتے ہيں۔موسم موافق اور داست صاف ہوتو بیسترعموماً وی بارہ کھنٹول میں طے ہوجاتا ہے دری صورت پھر جنم جم ورکار ہوتے ہیں۔ پہلے ووسرے کیئر میں گاڑیاں چیونٹی چھوے کی جال چکتی رہتی ہیں کہ آپ بلا شک چکتی گاڑی بس ہے اُر کراروے سکون آ رام سے حوائج ضرور بیہ نے فارغ ہوکر دوبارہ اُ چک کرسوار ہوجائیں۔ راہتے میں ایسے ایسے موڑوں اُ أترائيوں چڑھائيوں گھاٹ گھاڻيوں سے پالا پڑتا ہے كەمسافر چكرااور كھبراسا جاتا ہے۔ گھنٹہ بجر كے سفر كے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرف ایک آ دوہ کلومیٹر ہی آ گے بڑھے ہیں .....وریائے نیکم اپنی تمام ترحشر سامانیوں ك ساته آپ ك ساته ساته موتا ہے .... بس كى بجائے پيدل مارى كرنے والے جلد بيني جاتے ہيں كدوہ لجى چکروار سڑک کی بجائے شارٹ کٹ ورمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رائے کے نظارے پیڑ پڑاؤ' ہول ڈ ھابے .....چشنے جھرنے' باغات دغیرہ سفر کے دورا ہے کوطول سے طُول تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال 22.74

UrduPhoto.com

شری گریش خشکی کم اور تر کی زیادہ ہے۔ محنت کش لوگ اکثر چھوٹے چھوٹے گھونسلا نما لکڑی کے سے میں ایا بیلوں کی مَانندر ہے ہیں۔جبکہ دوتہائی آبادی کی سکونت وُل کے پانیوں اور پہاڑوں کی اُو چُی نچی گھاٹیوں ترائیوں میں خانہ بدوشی کی صورت میں ہوتی ہے۔۔۔۔امیر اور کاروباری لوگ ڈل کے شاداب کناروں کمرغز اروں اور گردونواح کے پُرفینش علاقوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور دوسری طرف ڈل کے ساکت پانیوں پہنم ہم ہے ڈولی تیرتی ہوئی کشتیوں پہ بھین کشمیر یوں کا رہن ہمن دیکھ کر تعجب ہوتا ہے گئے۔ وو پاپیز مینی جانور کس طرح آبی گلوق کی مانٹدان گہرے پُرسکون پانیوں پیاپی ساری زندگی تمام کر دیتا ہے۔ ان کا سوتا جا گئا ان کے شب وروز کے سب کار کاروبار سہیں شروع ہوتے ہیں اور سبیں ختم ہوتے ہیں۔ ان کا سوتا جا گئا گہا مُوتا مرگ پیدائش رسمیں ہوئی صفاد یاں ئیاہ جلوس تہوارون دیباڑے فرضیکہ سب پچھے ہیں۔ ساکت کھڑی شرکتی ہوئی کشتیاں ہی ان کی گل ماڑیاں جو یلیاں ہیٹھکیس۔ برآ مدے صحیح 'خواب گا ہیں کھیل

علی السع ، سرشام یا شرب یک و و بیج پیر پیام مقلی میں وال سے کنارے کو ہے ہو کرویکیس تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہی وسیق و کر بیض نشاتان کے سامنے استادہ بیس اور السیق کے رو بروسینکٹروں قاقے اس بھرس ہوتا ہے کہ آپ کہی وہ سرق کی مائند ہم خواہیدہ میں مخماتی ہوئی لا النینیں ۔۔۔۔۔۔ وور سوگری ہے لیے ہوئے وہ وہ وہ وہ کہ اس بھرس کے اس بھرس کی میں میں بھرس کی میں میں بھرس کی اس بھرس کی اس بھرس کی اس بھرس کی اس بھرس کی جانے کہ اس بھرس کی قانوں کو اپنے تو میں جگر اور ان کہ کھرس کی والے کہ وہ کی اس کو میں بھرس کی وہ کھرس کو کہ اس بھرس کی وہ کھرس کی ایس کی ایسا ہی وہ سامان قیا مت ہوتا ہے جو گھرس کو کھرس جو گھرس کو کہ ایس کی ایسا ہی وہ سامان قیا مت ہوتا ہے جو گھرس کی ایسا ہی وہ سامان قیا مت ہوتا ہے جو گھرس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایسا تی وہ سامان قیا مت ہوتا ہے جو گھرس کی ایسا تی وہ سامان قیا مت ہوتا ہے جو گھرس جو گھرس

اس بار بھی مئیں ڈل میں پھی فرست کے روز وشب گزار نے کا فیصلہ کیئے ہوئے تھا۔ کلیار محلے میں اپنے ایک دیرینہ دوست گزارا حملے کیار محلے میں اپنے ایک دیرینہ دوست گزارا حمر کلیار جو ایک اشاعتی ادار ہے میں تالیف وتصنیف کا بڑنووقتی کام بھی کرتا تھا کے بال اپنا فاضل سامان رکھا۔ دستی ایک آ دھ جوڑا کپڑے ضابان تولیدادر پھی کتا بیس رسائے بسکٹ کافی وفیرہ لیے میں تھی پرار حافظ عطا محد کے ہال حضرت بل شریف بھی گیا۔ انہوں نے کمال شفقت و محبت سے ایک درمیانی سی تھی کا انتظام کر ویا۔ ساتھ ہی کھینے کے لئے اپنا ایک حافظ شاگر داور ایک سیانا سا بھی بھی

عَلَيْنَ مَدَّتَ كَيْ خَاطِرَ تَقَوْيُضَ كُرِدِيا\_

الح تشتیان اور شکارے بڑے شبک اور ایک خاص وضع قطع کے ہوتے ہیں ..... ایک خاص گوت معتصر مستحمیری انہیں تیار کرتے ہیں۔ زواں پانیوں اور تھبرے پانیوں کے طریق تفاضے بڑے عجیب ہوتے ے یہ نے والی کشتیاں اور ای نوع کی دوسری چیزیں بھی وزن ٔ ساخت ' لکڑی اور طول وعرض کے لحاظ ے سے مختف ہوتی ہیں۔جن کشتیوں یہ بڑے بڑے کشادہ ہوئل ہوتے وہ کشتیاں ایک خاص کشمیری دیووار ے تھے ہیں جو وزن اور مضبوطی میں ایک اور مخصوص لکڑی سے تغییر ہوتے ہیں جو وزن اور مضبوطی میں ا مساب ہے گا کا خاصیت رکھتے ہیں۔ رہائشی مقاصد کے لئے بنائی گئی کشتیاں بھی ہوی عجیب خصوصات ے۔ سے وتفریح ' کنارے ہے وقر کے کنارے تک کی آمد ورفت شکام کشتیوں کی دوڑ کے لئے کشتیاں ے ایک جو ایک جون کی زیبائش روپ مروپ اور آسائش و کینے کے لائق ہوتی ہے۔ <del>'' کان</del> شاہی بجرے UrduPhoto.com ے سے سوچھوٹی حاضر ہاش اُ شرخ بانات کے انگر کھے سفید گاڑھے یا نجامے اور پیرول دیکی جو دھپوری وی محصوری میں اور کا معلق کے نیکوں کی سنتیں پیشش کوشٹ مد کیری جالیوں والا کینو داتا مرا اطلس کے خیطے ے تعدید کی تعریقی کلیال مون وسنیل کے شکونے 'گلاب و گیندا کے پھولوں کی ڈالیاں ..... ڈل کے فراخ ع التا بنس كى مَا تند تيرتي موتى بي خلوت كابين كسى السيخواب كابك دلنشيس مَنظَر بيش كرتي موتى دِ كما لَي المارد مجنے کو جی جا ہے۔

• محتى اور كُشيرٌ نيستى .....!

سے نے حافظ صاحب کی وساطت سے چند ونوں کے لئے جوکشتی کرائے پہ حاصل کی بیشاید اٹھارہ میں سے معنی کی بیشاید اٹھارہ سے سے بی ہوگی اُبقول حافظ صاحب پچھلے جا رمہینوں تک بیکسی عالی کی سپر دواری میں تھی .....جو رات وِن سے سیان میں ہوائی جہاز کے بینگر کی طرز پہ بنے ہوئے گئے میں آسن جمائے پڑار ہتا تھا.....اس تُخِیکا واحد ذَرواز واکثر بند ہی دِکھائی پڑا..... وُنیا کے ہنگاموں سے دُور 'ہر چیز سے بیگانہ بید دیوانہ 'نہ تو کسی سے بات چیت کرتا اور نہ ہی کسی سے پچھے مانگتا یا کھا تا پیتا دِکھائی دِیا....کہاں سے آیا' کون ہے'اس کا دین دھرم کیاہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا....بس کہیں ہے بھی اِدھرآیا....کشتی کرائے پید کی ُلائسنس کی فیس جمع کرائی ۔ٹھیکیدار کا بَحِتْہ بھرا اور مُنہ سرڈال کرڈل میں پڑگیا۔

اس کشتی کا کوئی گویا بھی تو نہ تھا۔۔۔۔ بنوا کا چدھر ٹرخ ہوتا اُ دھر کو بولیتی۔ جس ریوڑ کا کوئی رکھوالا اور جس عورت کا کوئی گھر والا اور جس پینگ کی ڈور کسی کے ہاتھوں نہ ہو اور ایسی کشتی جس کا کوئی نا ضدا نہ آتر ا بو اس کا شاید پھر خدا ہی حافظ ہوتا ہے جوھر چل پڑئ اُ دھر چلی گئی اور جہاں ٹرک ٹنی وہیں اٹک پڑئی۔ بھی یہاں بھی وہاں۔۔۔۔ ڈل بھر جس یہ کستورا چھلی کی ما تنداہر لہر' موج موج شوکھتی پھرتی ہوتی ہوتی اور مائی' پیتی اور منظل گارڈن' پولا ورش' حضرت ہی ہوگا گھائے۔ مغل گارڈن' پولا ورش' حضرت ہی ہوگا گئی ہوگائی ہوئی پولوائی موجی استفری کے اس کھائے کھائے اور مائی' بیتی اور مائی' بیتی اور عالمی کھوجے یہ بھی گھوٹے کا پائی اور مائی' بیتی اور عالمی کھوٹے کی بھی گھوٹے کی ما تند بند تھے گھوٹی کھی اور مائی' بیتی اور مائی' بیتی اور جو یا جھائھ نے اندر جھا بھائی کہ اس کے اندر بھی گئی مائی بند تھے اور کہ گھوٹی کھی ایسی کھوٹے کی مائند بند تھے گھوٹی کھی ایسی کھوٹے کی مائند بند تھے گھوٹی کھی ایسی کھوٹی کے ایسی کھوٹے کی مائند بند تھے گھوٹی کھی ایسی کھوٹی کے ایسی کھوٹی کے ایسی کھوٹی کی اندر بھی گئی کھوٹی کہائی کھی کہائی کوئی کہائی کہائی کھی کہائی کھی کہائی کھی کہ کہائی کھی کہائی کہ

بیرسب کچھ مجھے جا کھی ہوا جب سنتوں والوں کے فتی ہے معلوم کو اٹھا۔

معلوم کو اٹھا ہوں کہ معلوم کے جا کھی معلوم کا اور میں انہ کے معلومات بہم پہنچار ہا تھا اور میں اپنی بند عادت سے مجبوراً میں کی اس کے اس کی امراز سنگی کے بارے میں مجھے معلومات بہم پہنچار ہا تھا اور میں اپنی بدعادت سے مجبوراً میں کی واستان طراز کی پید نورے کورے کان دھیان وَ حرے ہوئے ہوئے سن رہا تھا کہ کو گئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کے کارندے مجھرگام کے گھاٹ کو دام سے بینادرردزگار کشتی لینے کے لئے گئے ہوئے تھے ۔۔۔۔ فتی کو درا وَم دینے کی خاطر میں نے دیں درد وال

'' شیخ بی! اُن عامل صاحب کا کیا بُوا' کیا اُنہوں نے یہ کشتی نیج دی یا اُن کا دیبانت ہوگیا؟'' شیخ صاحب نے کشمیری سُوٹی کھتے کے ایک پھر پورٹش کا دُصواں اُ گلنے کے بعد کھا نہتے ہوئے بمشکل کہا۔ '' خان صاحب! یہ سادھو سنت' عامل جامل قبیل گی چیزیں دِیبانت ویبانت سے پیچھا نہیں چھوڑ تیں۔ مرگ مُوت تو خود اِن سے شکل چُھیاتی پھرتی ہے۔بس یہ لوگ اچا تک کہیں ایسے گم صُم ہوجاتے کے اس میں چھوڑتے۔ پاتال میں اُر جاتے ہوں یا آگاش کی سیدھاُڑ جاتے ہیں بس ایساہی کچھ کے اس صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ دوچار ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس عامل صاحب کی صورتیا میں سب بھی قیاس کریں کہ کوئی تیتوی ہے جو کسی تبییاً جَو تھم میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کارن کوئی سیاست سے ایساں دیتا تھا۔۔۔۔'' اتنا کہ چینے کے بعد شیخ صاحب اپنی حب عادت یا ضرورت پھر مجھتے پید تھک

یشانوں اور کشمیر یوں میں میہ عادت یا عِلّت ہے کہ وہ سُو ٹی مُطّع یا نسوار کے بغیر تھوک بھی نہیں علامت کے گئے گیاتواضع ہو شادی'مرگ یا گھر بلو در بیلومشا درت' جھکڑا فیصلہ یا مصالحت ..... اِن کی مُطّع آ

عربی کے فلیظ طوفان ہے ان طاب کرنے ہوئے اور میں میں اور میں اور اس کے پیرور آت کرتے ہوئے یو چولیا۔ ان میں کے فلیظ طوفان ہے ان طاب کرنے ہوئے اور میں اس کے پیرور آت کرتے ہوئے یو چولیا۔ معلی میں اور ناک بیک وقت صاف کر میں ہوئے کہا۔ میں میں نے اپنی ڈھیلی ڈھالی آسٹین ہے آسکیس اور ناک بیک وقت صاف کر میں ہوئے کہا۔ المنظميا وي يُفر يعني جرايا أثري بولي تفي ١٠ كا الول الوك و يكيم المنظم وي Lighte Com = ﷺ بِيْكَى بِإِنَّى مِنْ اوركَوْوَل كِيشُوروغل اورتعداد مِين بھي اضا فيمحسوس ہوا تو تھيكي اللہ نے سكيور ثي و المراجع المر مر کے اٹھار دکھائی ندوجوں تو کشتی کے درمیان کے ڈھلوان نئے کے واروازے ملاجلا کر کھولے گئے تو \_ يَ وَى مِرْى چِنَاكَى بَحِيمِ تَعَى أَيْسَ لِكُرْى كَي كُفِرُ اوين مَنْى كَا بُرْهِنا كَفِرُ ا "كيروب رنگ كي تو شك اور و القاد القاد القاد الكالى يوتا تما كدى ونول سديداه تاريك قبرنما فيكى منش سے خالى ب معدد بتا ہووہاں جا ہے اور پھے ہوندہو سائس مائس کی گرمی اور کوئی ندکوئی حرکت برکت تو ضرور والے اس منحوں لا وارث مشتی کوکوئی وس رویے میں خریدنے یہ تیار شد ہوا .... جلانے والے معرفي المارية المارية والمارية ومدوال ليار"

ے اس دِن تک بیر منحوں بے نگ و نام کشتی کشتیوں کے مرگف پید کھڑی یا پڑی تھی جہاں معروں کے بعد حسب ضرورت اے بھی کاٹ چیر کرا پندھن کے طور فروخت کر دیا جاتا۔ میری بدشمتی کہ حافظ صاحب مجھے بھی پچھ ای قبیل کی چیز سجھتے تھے اور جانے بھی تھے کہ میں بھی اللہ ماری شم کی کوئی کشتی کے کر ہفتوں ڈل میں پڑار ہتا ہوں ..... میری صورت میں انہیں اس ہے ہووہ ہا گا۔ اللہ ماری شم کی کوئی کشتی کے کر ہفتوں ڈل میں پڑار ہتا ہوں .... میری صورت میں انہیں اس ہے ہووہ ہا گا۔ ہونی گئے ہے ہیں جڑھ گئے اس پاپن کے پاپ دھونے خود ہی پہنچ آ یا تھا اور ادھر مئیں دل ہی دل میں خوش کہ قسمت ہے جھے الملک ناورروز گار کشتی مل گئی جس کے قریب کوئی نہیں پھٹاتا اور جو ٹو ڈل کوئوں کا مسکن ہے .... جس کا قبر نما قبد با بھے الکے ہوں کا انت ہوا ہے۔ بُھان اللہ ایک بھا گوان کشتی! جس کے قبر میں اوا کرتے ہوا ہے۔ بُھان اللہ ایک بھا گوان کشتی! جس کے قریب کے بھے قریب کے بھی دوون استعال میں لا دُن یا دو ہفتے۔ میں ہو دون استعال میں لا دُن یا دو ہفتے۔ میں ہو دون استعال میں لا دُن یا دو ہفتے۔

اِن ہی پانیوں میں دواڑ ھائی گھنے گز رگئے تب کہیں جا کر اِس کشتی کی صور ہونے کھائی دی۔ کشتی دیجے کہ میراجی مالش کرنے دگا۔ بجیب سوختہ سرسی می مشی تھی روح موجود ہوتو رونق روپ رہتا مسیح کی جائے تو ہے CrduPhoto com و تیل کو ما آن کھی ہے تصیت کر سمندرے باہر کرتے ہیں۔ وہ اُے بکھ فاصلے پہر کھے تھائے تھے ۔۔۔ کھیے اے نہلا دُ حلا اور خوج ہو کا کرلائے تھے لیکن اس کے باوجودوواس پیسوار نہ ہو دی بلکہ اے ایک پائلٹ میں ك ينتي بانده كراا ع مع المعلم ومن الكلامة والمحال المان الما مجھے اس کے نمبر باون کی پر چی اور پر چم ملا۔ کا نیا گئے ہاتھوں سامان اُٹھائے جب میں اس پیسوار ہونے لگا وہ دونوں بکریوں کی مانند مُندیش ممیانے گئے۔ جھے احساس ہوا کہ انہیں اس کشتی پیسوار ہونے میں تامل ہے۔ کے بیچے تھے اندرے مہم گئے ہیں۔مئیں نے انہیں پچھاریز گاری دے کر فارغ کر دیا۔لنگر والی رہی کو میٹی انسا پھیکتے ہوئے میں اس پیموار ہوگیا پھر بازو ہر طا کر گھاٹ کے چو بی ستون کو ڈھکا دے شتی کو ڈل کے حوالے آ دیا۔ یونمی کنارے پےنظر پڑی تو ویکھا کہ وہ متنوں مجھے رتم مجری نظروں ہے دیکھ رہے تھے جیسے کا لے پانی جا گ والوں کے جہاز کو جمینی میں پورٹ یہ بھی وہاں کے قلی خلاصی دیکھا کرتے تھے ۔۔۔ کنارے کی جانب سے لیا آ ہوئی اہروں نے طبت کی حبت مجھے خاصا دُور کر دیا تھا۔ کنارا چھوڑنے والے کنارے کو ای وقت تک 🖘 کرتے ہیں جب تک وہ اُن کی نگاہوں ہے او بھل نہ ہوجائے ۔۔۔۔ لاشعوری طوریہ پھر جومیری نگاہ کنارے جانب أبھی تو ﷺ صاحب اپنے پہلی منزل والے دفتر کی گھڑ کی ہے مُوٹی محقے کا وُھواں باہر خارج کرتے

ے وہ نگا تی دیتے۔ وہ شاید دُھویں اور ہاتھ کے الوداعی اشارے سے مجھے مزید ڈل اور کشتی کے سپر دکر سے

چندایک کشتیاں اور شکارے مجھ ہے ایک فاصلہ رکھ کر گزرر ہے تتے ۔ میں نے محسوں کیا کہ ہر کوئی سے سیستی کی جانب آئکھیں بچاڑ بچاڑ و بکھنے لگتا ہے۔ بیک وقت ان کی آئکھوں میں رحم' خوف اور استعجاب سے سیستھا۔ یقیناً میں اِن کی دانست میں پہلے عامل جیسا کوئی ٹیم پاگل تھا جس کے انجام ہے وہ ہا خبر تتھے۔

میری جانب و مکیور ہا تھا۔ اِس کی آ واز پہ لبیک کہتے ہوئے ہاتی کو وَل نے بھی کا تیم کا تیم کا شور شروع کے ویا تھا۔ کا نول کے پُروے پیٹنے لگے تو میں نے اپنا تھیلا تھیٹتے ہوئے 'بھیڑے پٹ کو دھکیل کر قبئے کے المسے چھلا نگ لگا دی۔ گھپ اند جیرے میں 'مئیں نے ہاتھوں ہے اپنے اِردگر دشولتا شروع کیا۔ کھر درے پیٹول کے چٹائی میرے نیچتی یا پھر تچو بی بھیٹے جن پہلی اور تھٹن کی وجہ سے زم نرم بکہ بودار بھیپوندی ہی جمی محسوس ہوئی۔ قبر نمایہ چپوٹا سا قُتِہ عین کشتی کے درمیان بنا ہوا تھا۔ او نیچائی ایسی کہ عام قد کا آ دمی بھی سیدھا کھڑا اند ہو پائے لیٹے تو پورے پاؤل بھارے نہ جاویں' روزن اور نہ کوئی در بچپر کھڑ کی ۔۔۔ ہاں اُوپر قبئے کے ایک وَ وَدکش ساتھ ہوا تھا۔ ایس کی کہا کہ کرن گھٹے نہ یا گئے۔ وَ وَدکش ساتھ ہوا تھا۔ ایس کو تھا داخل ہونا جاتھ والے ہوتے کی کوئی کرن گھٹے نہ یا گ

ئیٹ انچھی طرح بھیڑنے نے کوئوں کی کاں کاں سے قدر نے جات ملی ....میں بھی آئیمیں موندھے پڑسا گیا کہ اِس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا....طبیعت بوجل پہلے مغالی باہر باد وہاراں خوفناک قتم کے پُراَسرار کوئوں کی پاخادہ ۔۔۔۔۔اور پھررات سرپہ آس پاس بندہ نہ بندے کی ذات مستم الائے ستم کہ باہر اِردگردہ منظر اور جگہ کی بیشن ایسی کہ جو پہلے ڈل کے جوالے ہے کہی دیکھی نہتی۔ جیسے کشتی خود بچو کھی ہے ہے کسی اسک

# UrduPhoto.com

السيام قالئيں اور آجني رسوں كى چرخياں كى جوتى جيں۔

بات زُلْف یارگی مَانتد لَهِرا کرره گئی ہے ۔۔۔۔کہنامقصودتھا کہ اِس ننگ وتاریک شُخے ہے سم وست نجات اس میں استرسامنے نہیں تھا۔ تکر ایک موجود ہوں ہوں کہ ایک کے لئے میرے پان کا کہنا کہ بیشل گیئر موجود ہوتا ہے۔ سے کا بھی دَباکرمئیں ہے اللہ دیکی کِنَّی کا گیئر بدل دیا۔

### UrduPhoto.com

آب میں وقت اور وقوف کی زوپی تھا۔ پانی اور دبی کو گر کو گھری ہوں لا یا جائے تو کسی کی شکل بن جاتی ہے۔ آنکھ کا نفیلہ ماہ بھی وُ حالیے ہے وحرتی کے جماتی پہ وَ حرے ہوئے سُر بِفَلْکُ جِهِا لَهُ مُؤْخِر مِن ہِ کَا فِعِد کَ وَان مُؤْخِر مِن وَ اَلَّا مِن مِ سے اور فیندو سکر کی ساعتوں میں ۔۔۔۔ وقت احساس خوف و مذیذ بہ کے تقاضے سرا مُشاف ہے گریز کرتے سے بہ انسان خالی الذہ بن ہوتا ہے تو وہ خامشی کی خلاؤں میں وُسکی ہوئی روئی کے پھوؤں کی نائند

یہ پُقرابی تک میر سے معین بروزی ہوں ہوں کے کہا والد کے معاقط بھی تا ہوا تھا۔ جنہیں میں کوشش کے باوجو دبھی آئی ہیں ہے میں میں کوشش کے باوجو دبھی آئی ہیں ہے میں میں کوشش کے باوجو دبھی آئی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں موران و ورکبیں بیلی کی کڑک سنائی دی۔ شبے کے بہت کو ہلکا ساتھ کر باہر جھا نکا تو ہلی ہلی بارش بھی ٹروع ہو چکی تھی ساتھ ہی اچا تک خیال آیا کہ بیلی کی کڑک کے دوران اگر تھے مالا کے لاکٹ کو پُقرے الگ کرنا چا ہوں تو کرسکتا ہوں جانچ میں نے ایسا ہی کیا او حربی کو کڑکڑ کی او حربی مالا کے لاکٹ کو پُقرے الک کرنا چا ہوں تو کرسکتا ہوں جانچ میں نے ایسا ہی کیا اور حربی کی کڑکڑ کو کی او حربی نے بیلے سے ہاتھ سے لاکٹ کوسٹ آئین ڈیا ہے الگ کردیا۔ جمادات آرضی الخصوص سنگ آئین کا آسانی تھا ہوں ہو جو ماہتا ہوں کی گھٹائی بردھائی کا سمندر کی بالیدگی شور یدگی اور آفتا ہو کی تمازے کا معدد تیات و نیا تات سے ہو ماہتا ہوں کی گھٹائی بردھائی کا سمندر کی بالیدگی شور یدگی اور آفتا ہو کی تمازے کا معدد تیات و نیا تات سے ہے۔

فلکیات اُرضیات ہے دیگی رکھنے والے اور پُر اُسرار نہفتہ عُلُوم کے عالم جانے ہیں کہ صاعقہ کے کڑ کنے جا ندسورج گربن ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے کے وقت .....زلز لے کے دوران ..... وُ مدارستارے سے ستارے کے ظہور سے .... نوچندٹی رات کے اختیام پیاور پورے چاندکوئسی باؤلی کے پانی میں دکھائی سے کے محول میں رکیا کچھ کیا جاسکتا ہے اور کیا کیانہیں ہوتا۔

UrduPhoto.com

ای دوران میرے ینے پاؤل سلے جیسے یکھ بالیل ی ہوئی ....کشتی پہ کھڑے ہول آول کے ینے کھے الیک دوران میرے یاؤل کے ینے کے الیک موج میں آئی ہوئی موج اورا پی اہر میں اہر اتی ہوئی کوئی اہر یا کوئی کا بی میں چھے ہوئے آئی جھینگر پیرمند مارتے ہوئے گزرگئ سے تھے میں اسٹان میں جھے ہوئے آئی جھینگر پیرمند مارتے ہوئے گزرگئ سے تھے مہوے کے خیوں کی ما نند چھکے لیتے رہے میں سے تھیں ہے ہاتھی کا باجے ہو یا گل تبیع کی کلیوں کا کلیا بحر بھارا یہ براورکشتی دونوں کے لئے رنگ جناء کی

حیا کے تلاؤ تھاؤ کی مانند ہوتا ہے۔۔۔ بات ساری اپنے اپنے ظرف اور اپنے عُزم و بِحْزی ہوتی ہے۔

چند ٹانے خامشی رہی تجرپاؤں تلے کھر دری ہی چائی نے جیسے کوئی کروٹ بدل رہا ہو۔۔۔ میس نے

اب واضح طور پر محسوں کر لیا تھا۔۔۔ نے یا تو کوئی بڑی ہی مجھلی چیٹر خانی کررہی ہے یا چرکوئی بڑا سا پھوا جو کشی

کے پیند سے نے قبہ رکڑتے ہوئے اپنی خارشت منار ہا ہے۔۔۔۔ جو بھی تھا عگر پھو تھا اضر ور۔۔۔ اب میس نے اپنی

پوری توجہ پاؤں تلے مُرکوز کر دی۔ چند لہے چین سے گز رہے ہوں کے کہ پھر و بی حرکت ہوئی۔۔۔ ٹارچ روشن موالہ کرتے ہوئے اپنی پاؤں سے بھر کا کر پر ہے کر دی۔ نےچ چو بی تیختے تھے جنہیں خورے دیکھنے پہ معلوم کرتے ہوئے اُن کی چائی پاؤں سے بھر کا کر پر ہے کر دی۔ نےچ چو بی تیختے تھے جنہیں خورے دیکھنے پہ معلوم کرتے ہوئے اُن کے باتھ تھر چوڑ ائی کے پہر تھی معلوم سے بنا ہوا ایک پٹ سائشتی کے فرش پر برابر سالگا ہوا ہے۔ جس کو اُن ٹھائے کے اس کے کونے میں پیٹل کا ایک کنڈ انجی موجود ہے۔ بڑی کشتیوں میں بید ہرا پیٹ ہوتا رہتا ہے کہ ایک موجود ہے۔ بڑی کشتیوں میں بید ہرا پیٹ ہوتا رہتا ہے کہ ایک مقرد و قفے کے بعد بہ بیا اور اور ایندھن وغیر و رکھا جا تھائے۔۔ بید پہر بیا تھوڈ ال کے زیجے ہی ہود کی گھوٹو اُن کہ رکھی ہود کی گھوٹو اُن کہ رکھی کی اُن کی اُن کے ایک قدم چیجے ہے کہ میس نے بیٹ کی گھوٹو کے بیا تھوڈ ال کیا جو گھوٹو کی اُن کی کی گھوٹو کی کھوٹو کو اُن کی کہ کہ کا کھی کوئی کوئی گھوٹو کے بید بھی ہود کے گھوٹو اُن کہ رکھیا گھا تھائے۔ بیا تھوڈ ال

سے یہ ہے جی گھر خُدا کا تصور باندھ کرعباوت کی جاتی ہے۔ یہ تبیبیا اور دِھیان گیان کے سلسلے بھی ختم نہیں سے جنگوں کی ویرانیوں' تنہا ئیوں اور پہاڑوں غاروں کی گھیاؤں' صدیوں پڑانے درختوں کی تحووُں' سے جنگوں کی ویرانیوں' تنہا ئیوں اور پہاڑوں جائدھ پڑے ہوئے گیائی دھیائی' سادھوسنت بڑے بڑے ہوئے مسلم وی مصلے ہوتی ہوئے ہوئے مسلم ہوتی ہے۔ اِن کے نزویک سے مسلم ہوتی ہے۔ اِن کے نزویک سے مسلم ہوتی ہے۔ اِن کے نزویک سے مسلم ہوتی ہوئے ہوں وجو بن کا ایک خاصا جست سے فار بھی ہوئے ہوئے کے بعد اس اہل ہوجاتے ہیں کہ وہ زبین' پانی 'بوا' آگ میں جو جا ہیں سے ویکھاتے پھریں' انہیں کوئی گزئینیں پہنچا۔

تارے آسانی سحیفول مختلف قدیمی کمایوں اساطیر الاولین ومتاخرین میں جادوگروں اور فارق الفارت ال

سنتی کی قبرین پڑا ہوائی ہے فی تو ہوئی کی ایکھی کی ایک تقال کی جون ہوگی پڑا اوہ شرخ ہوئی متورّم آسکھوں سے تھے بیچو کی مانند گھور رہا تھا۔ اس سے جیشتر کے میں وہ پیٹا دوبارہ اُوپرر کھاکر وہاں سے نکلنے کی سیل کرتا ' سے کے سیاہ خلے بھنچے ہوئے ہونوں میں ترکت پیدا ہوئی۔

> ''میرے دھیان گیان میں گھنڈت ڈال کرتم نے کوئی بُن کارٹییں کیا۔'' مئیں نے فوراسٹیجلتے ہوئے جواب دیا۔

" بی تھے تھی اگر ویں مہارات! .... میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یہاں پراہمان ہیں اور پھر آپ اگر سے سے اور کی گھر بھر نہ کرتے تو میں بیٹ ہرگر شاٹھا تا .... ویے آپ یہاں لیٹے ہوئے کیا کر سے آپ یہاں قید کر دیا ہوا ہے۔ "

السمان کرتا ہے جیے کی نے آپ کے ہاتھ پاؤں بائد ہو کر یہاں قید کر دیا ہوا ہے۔ "

وویوگی ہُوہُوکرتے ہوئے جھے پڑھ جھانے کی کوشش کرنے لگا ... لیکن میں نے شنی آن شنی کرتے ہوئے جو ساکر کہا۔

''مہاراج! باہر نکلنا چاہوتومئیں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔'' یوگی خشمگیں نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے تھوڑ اسااپنے پاؤں کی جانب کھسک لیا۔اب ہاتھ اُوپر کرتے ہوئے شاید باہر نکلنے کااشارہ دے رہاتھا۔مئیں نے اِس کااشخوانی ہاتھ تھام کراُٹھانا چاہا۔

میرے مالک! ایسے شدائرے ہاتھ جیسے برف میں گئے ہوئے ہوں .....میرے ہاتھوں پہ اُس کی گرفت ایسی پڑی کہ مجھے اپنے ہاتھ چینتے ہوئے محسوں ہوئے ۔سو کھے سڑے ہاتھ جیسے آبنی پنجے ہوں .....مینک انہیں چیئر وانا بھی چا بتا تو شاید ایسانہ کرسکتا۔ اپنی ٹانگوں اور کمر پہز ورڈ التے ہوئے میئیں نے اُسے باہر یوں تھینے نکالا جیسے گفن چوڑ پوری قبر کھولے بغیر تنوز کی گردن جینے سوراخ ہے مُر دے کا پورا گفن تھینے باہر کرتے ہیں ...۔ ایس دوران باہر کا موسم بھی جیسے پچھ معتدل سا ہو گیا تھا .... صبح کے ملکجے ہے اُجالے میں اُب اُندر باہر پچھ پچھ

واضح فیرواضح سادِ کھائی دینے لگا تھا۔ میرے اللہ اللہ کا الا مجنگ مریل سابوگی سرتا پاالف نگا آگے کی کھی سرتے پرانے جی تورے سے بنی ہوئی ہوں کے بالثت ہر کیڑے کی تصفی .... پوراجسم بَد بُودار کا لے چیکئے کچر سے بھواہوا ... یوں لگا جسے پانڈوں ڈی وقت کے دریافت ہونے والے ایکشن شہر کہ کا اس کی حین نے کوئے کوئوم سے پکڑ کر باہر نکال دیا ہو گیا ہوار فی کھی کھی کھی کے ایک کھی کا دیم کے کہا تھا۔ تھیا انتفوظ ندر آئی ہے ... بابانے شرت لیتے ہوئے بھے بوئی ڈسمان سے کہا۔

''نہچ ایسچ پھولاگل میں گنگا جل پڑا ہے گہے اوندیں میرے مُندمیں ٹیکا دولائیں۔ پن ٹارچ سے نیچ جھالھ اور کی ایس تو کہا ایم رتو بڑا غاظ پانی کی اور ایسے جوشاید اندررس برس کر جمع ہوتا رہا۔ چھاگل ای پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ ہاتھ بوھا کر ہا ہرزگائی خشک اوئیا کدوکی چھاگل کا مُندگئ کے کئے سے بندتھا ۔۔۔۔۔ ڈاٹ نکال کر چندقطرے پانی ہوگی کے مُندمیں ٹیکاتے ہوئے میں سوچ رہاتھا کہ آب مجھے اوھر سے نکل لیما جا ہے ۔۔۔۔۔ تید بُوسے میرا دہاغ خراب ہور ہاتھا۔ پانی بی کر ہوگی نے جیسے آئندے آئیسیں جُھے کی

ے نکل لینا چاہئے ..... بَد بُوے میرا دیاع خراب ہور ہاتھا۔ پائی کی ار یونی نے جیسے آنندے آنگھیں تھا تک لیں .....آب میں نے تصیلا جس میں طو بی مقناطیس کا نکڑا موجود نھا اُٹھا کر ہاہر نکلنے کا سوچا ہی تھا کہ یوگی نے جیسے ارادہ بھانپ لیا ..... بن آنگھیں کھولے اس نے میرے پاؤں پیانپا ڈراؤنا ساہاتھ قد ھردیا۔

و بي أأب جب تم نه ميري تبييا من كالأربار كالمجانا

بھی تیرا کام ہے ۔۔۔۔ وَلَ جَل ہے مجھے اشنان کراؤ۔ کچرجل پان کراؤ۔۔۔۔ یہی سُمے کا سان ہے۔'' مرتا کیا نہ کرتا۔۔۔۔ شُمّ بِشُمّ بابا کے کجلج سریر کو چٹائی پہ کروٹ کے بل ڈال کر تھسیٹ باہر تُئے کے چبوترے پہر کھ دیا۔۔۔۔موسم احجھا خاصا تھل چکا تھا' ملکے ملکے اُجالے میں قریب وجوار پچھ دیکھا جا سکتا تھا۔۔۔۔ ہے وادی میں بالخصوص میں نے اور بالعموم سرِشام چَھدری یا گہری وُ ھند کا ہونا یہاں کے معمولات میں شامل سے قرحند کے عالم میں وَّل جھیل کا ماحول بڑا خوابنا ک اور بحرآ گیس ساہوتا ہے۔

المنتجة اميرامطلب معهم اوهر كنارے يہ مجھا تارو۔'' اده تي اميرامطلب معهم كارور كنارے يہ مجھا تارو۔'' ادهر دُهندين دُراغورے ديكھا كه تي تو كنارے كى كفرى ہے۔ايباسر ہز وشاداب كنارا ألوپ سيسون كے يُحارُ .... پھولوں كے قطع چھوٹى چھوٹى روشيں اور تنكي گھاس كے شختے .... شيخ گائى ميں جگنووں سيسون كے يُحارُ يوں پہلينے والى چيجهاتى ہوئى تيز پرواز بہاڑى پڑياں .... سطح آب پر نيچ پرواز كرت اليكتے سيسون كے بيكا ذَل كِرُا چندُ ورا آڑياں اور مُر عابياں .... چھوٹى بطوئى كا فيلوں كے غول كے فول سے آب پہلا آب پہلائے آبائے آب پہلائے آب پہلائے آب پہلائے آب پہلائے آب پلائے آب پہلائے آب پلائے آب پہلائے آب پہل

یں بھائی دینا تھا کہ جیے بیرب پچھ ہائے عدن کا کوئی جنٹ ہو۔ مئیں بومی آسانی سے قدم اُتار کنارے پہنچھ گیا۔۔۔ پھڑ گردو پٹش کا ہلکا ساجا کڑھ لیتے ہوئے کشتی کو عربی جانب سے بھنچ کر کنارے سے نگاویا۔۔۔ اَب مئیں دوبارہ کشتی پہ پڑھا یا تھا۔۔۔ یُنٹے سلائی یوگی کو اِسی چٹائی میں لیسٹا پھیٹے ہوئے کنارے پہ دوبارہ اُتر آیا۔۔۔ یہاں ایک بڑے سے ہموار پیجٹر پہ جو آ و ھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا تھالٹا ویا ۔۔۔۔ اب میں وہی ٹین کا ڈبا اُٹھانے پھر کشتی میں کود گیا ۔۔۔۔ جہاں ناس وہاں ستیاہ س مئیں نے ذہنی طور پیخودکو لیوٹ ہوئے ہوئے ہوگی کے اشنان کے لئے تیار کرلیا تھا ۔۔۔۔ مُر دوں کو غسلا نے کفٹانے اور قبر میں ذبانے کا مجھے ویسے بھی بڑا تجربہ تھا' کئی قبریں کھودیں' تیار کیا ۔۔۔۔ اُندر لیٹ کر اُوپر ڈور دِکھائی ویے والے آسان کود یکھا ۔۔۔۔ خودکو مُرد وتصور کر کے قبر میں فرشتوں سے سوال وجواب کے لئے بینی مَراقبۃ الموت اور مراقبۃ القبر کے بہت سے تجربے مشاہدے کئے ۔۔۔۔ بِجوّل اُسَانپول' نیولوں' خاریشتوں اور اُلووں سے گئی ہار واسط پڑا ۔۔۔۔ یہ یوگی کیا چیز تھا جومیں کسی تذبذب میں پڑتا' باقی رہی گندگی' بَدِیُواور کرا ہت تو یہ سب کھی انسان کے اندر بھی بجروجہ اتم موجود ہے۔ فرق صرف ایسا کہ یہ پچھے دوسرے کا تو دکھائی دیتا ہے' خود میں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا بھی ہے تو اِس پیدھیاں نہیں دیا جاتا۔

می کا اُجالا پیجه اورا نیم آ با قان پیرای نیم میده این بیروسی سامن ملائم سے پیٹر پہ پڑا تھا کہ جسے
اُرسی تجانے سے پہلے ہیں ہوائی نیم روں کو مرن شختے پر رکار تو م کرتے ہیں تسلیم بھی میں وَ آبے میں پانی بجر تیم الارباءوں اُبو کی آئی میں فرآبے میں پانی بجر تیم الارباءوں اُبو کی آئی میں نہلاتے ہو تھی میں ہیں ہیں ساف ہوا تو انتقال کے مز ساف ہوا تو انتقال ہوا تو انتقال کے مز ساف ہوا تو انتقال ہوا تو انتقال کے مز ساف ہوا تو انتقال کے مز ساف ہوا تو انتقال ہوا تو انتق

" مباران ! اگر چا او توبید مرم کافی اور خشه خشتمکین یا شخصے بیکن فیس گروں۔"

یوگ نے مُند کھو لئے کی بجائے گھٹا ہوا ﷺ کدوسا شر اثبات میں ہلایا ۔۔۔ بغیر دودہ چینی کی تلخ کا فی نے پچھ مزہ دیا ہویا نبیس لیکن اس کے ساتھ تمکین بسکٹوں نے اس کے اندرجیے زندگی کی حرارت بیدا کردی تھی۔ جس پان کے بعد یوگی نے تفکر مجری نظروں ہے مجھے تو لئے ہوئے اپنے قریب جیٹنے کا اشارہ دیا ۔۔۔ جب میک پاس مُجَمّر پہ بیٹھ چکا تو کہنے لگا۔۔

'' بہچتے ! ٹونے میرے دھیان گیان میں آویشہ کھنڈت ڈالی۔ پُرٹُو ٹُو آدوش ہے' تیراکوئی دوش ٹیس۔ تیرادھرم دھیان کچھ بھی ہو پُرٹئو تیرے کام کرم میں وجیر ن اور ڈم ہے۔۔۔۔۔ پُھر آشیر بادکے لئے میرے تمریہ ہاتھ کا سامیا کرتے ہوئے بولا۔

"كليان بويچة....اپتاشجهام بولو.....؟"

'' مہاراج! میرانا م محدیجیٰ خان ہے۔میں بہت دُورے بیباں پچھ کھو تبنے اور بھو جنے آتا ہوں ۔۔۔

ے اسٹاش کروا مہاراج! اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اِس مجھوّے پہ آپ بد توان بُراجت ہیں تو مئیں بھی اِس پیر نہ میں مجھے چھا کرد بیجئے .....!''

یوگی نے میرے سریہ بیارے ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔

" بالک! مالک کے کا م زالے ہوتے ہیں ..... زاش نہ ہواور نا ہیں من پدلگا بیشینا ..... تو زِروش ہے۔ اس المن ایسے ہی پُرالبدھ تھا۔ اِس کا رَن تو میرے مجھوٹے پہر پہنچا۔ اچھااب بول تو بیسیام برن چولا کا ہے۔ \*\*\*

> اُس نے میرے کا لے لباس کی طرف کی جانب اشارہ کرکے یو چھا۔ " پیمیرے بابانے پہنایا۔ تم تو جانت ہو پھر کا ہے کو یو چھت ہو۔'' مئیں نے جواب دیا۔ " کلیان ہوکلیان ہو پہنا ہو جہ ہوئے اس کے پھرا کھتیں مو کو چھس کے ساتھیں۔ " کلیان ہوکلیان ہو پہنا ہوئے ہوئے اس کے پھرا کھتیں مو کو چھس کے

> > المعارث موہن پیارے ...!

UrduPhoto.com

سے بیدا ہوئے گئے ہیں۔ ووان کے ہوٹول انتخال کر گئے ہوں۔ پاس بیٹے ہوؤی کے ول میں سے بیدا ہوئے گئے کے ول میں سے بیدا ہوئے گئے گئے ہیں۔ ووان کے ہوٹول انتخال کی پیمٹر پیمٹر ایمٹ پیدنگاہ رکھتے ہوئا اُن کے سینے پہلی میں سے بیدا ہوئے ساتھ ول میں اِن کی آسانی سے بیان کی آسانی کے ساتھ ول میں اِن کی آسانی کے سے وعام میں بھی ماتھ ول میں اِن کی آسانی کے سے وعام میں بھی ماتھ ول میں کہیں اسبابی فقہ سے وعام میں بھی میں کہیں اسبابی فقہ سے بھی جائے ہیں کہ والی بھی ہوں والے ہوئے ہیں کہیں اسبابی فقہ سے بھی جائے ہیں کہ پھر والی بھی توں آتے مگر یہ با ہے گئی محلوں والے ہوئے ہیں سے جبکہ جنگل بیلوں سے بھی جائے ہیں کہ پھر والی بھی توں آتے مگر یہ با ہے گئی محلوں والے ہوئے ہیں سے جبکہ جنگل بیلوں سے بھی جب آئی میں تھی لیس تو اِس کا یہ مطلب تیں کہ وہ کئیل محقہ بینے نکل گئے ہیں۔ بلکہ یہ تو اِس

جس جگہ کنارے ہمارا پڑا اُو تھا۔۔۔۔ خدا جانے یہ کون سامقام تھا۔ مئیں جھیل کے چپے چپے ۔ واقف اُ سریہ جگہ پاری دیکھی تھی۔ کنارے پہ وُ وردُ ور نہ تو کوئی ہٹ جھونپر انظر آیا اور نہ بی کوئی سرکاری ٹوراز م سے گا انہای بورڈیا نوٹس دکھائی دیا اور تو اور آس پاس کوئی کشتی ہیڑی جی تو دکھائی ٹہیں دے رہی تھی۔ ہرشے سے اور ہر چیز جیسے کسی اور خطے سے تعلق رکھتی ہو۔۔۔ اب میری نظریں ادھراُ دھر جھیڑ بگریوں اور اِن کے سے میمنوں کو کھو جے تکیں جو کشمیریوں کا شغل شوق اوران کی معیشت میں ریو دھی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔جن کے بغیران کی مرغز از' کھیت میدان' گھر آ تگن ادھورے ہیں۔مگریہاں اِن کا وجود تک نہ تھا یعنی ہے دونو ل کےعلاوہ اورکوئی بظاہر موجود نہیں تھا۔

اپنی اِن سوچوں سے دامن حچرا کرمئیں نے بلیٹ کر یوگی کی طرف دھیان دیا۔ اُب بیآ تکھیں کھو۔ میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکے رہاتھا۔

'' کیاسوچ رہے ہواو تھلی مئیں سردے کرموسلوں ہے ڈرتے ہو؟''

''بچتہ! بیسنسار مایا ہے'سب مالک کے چتکار ہیں۔تؤمنش کایا' پُرنتو کا گاپھھایا ہے۔۔۔۔،مجھوےوا۔ شکتی مان صَّلّے کو جَھولے ہے نکال کے اپنے ہاتھ میں تھام اور مجھے پہیں چھوڑ کر آ گے بڑھ' جدھر تیرا من چاہے نکل۔۔۔۔۔ پُرنتو صَّلّے (سنگ آ ہن رُ ہا) پہنظرر کھ۔۔۔۔جدھر کا گا اُڑتے دکھائی پڑیں اُدھر چل پڑ۔۔۔۔''

یہ پچھ کہنے کے بعد وہ کیے کہی کنوائیں ہاؤ کی شین اُتھا چھا تھا۔ مدر اِس کی بات پچھ بچھتے اور پچھ ندیکھے ہوئے مئیں نے ملکے ہے ایک ڈوبار'' مہاراج' مہاراج'' کہتے ہوئے پچھ کچھ پولا چھانا جا ہا۔۔۔۔۔گروہ تو جیسے پران چھوڑ چکا تھا۔۔۔ پیدائیا کر کچھ جارہ کرنے کے لئے وہاں ہے کہیں اِدھراُدھر ہونا ہی مناسب تظریقوں ہے۔

Luci UrduPhoto com

نچوٹ رہے تھے...۔ جھیل ڈل کی سونا کھیاں اور روپہلی ٹڈیاں ہنر ہولا لہ سے چھیڑ خانی کررہ کھی ہیں۔ کتاروں پہ قدرتی سے بیٹے والی وجوادی کے شرخ چولوں کے بیٹوں کا رُوئیں اُ ژاُزُ قدرے پرا کیندگی گا باعث بنا ہوا تھا۔ اس سے مجھے الرجی ہے۔ ناکشے ہوئیوں ندؤ ھانیوں تو زکام کی شکایت ہوجاتی ہے پھڑ دھوپ کے پہلے دھکتے سے بی ریکیں دفع ہوجاتی ہے۔

یہ دائیں طرف والی میری عادت یا میرا طریق بھی اِک عجیب منطق پینی ہے ..... ویسے بھی ق

ﷺ کے لئے کتاب کے اُوراق کھولنا' رِزق حلال کمانے کے لئے ای دائیں ہاتھ کا زیادہ استعال ..... دایاں سے سی جانب کے اعضا واعصاب کو ہائیں جانب سے بدرجہء فوقیت حاصل ہے۔ جو دائیں ہاتھ یاز واور ہ کے باواں میں طاقت ہوتی ہے وہ بائیں جانب کونصیب تک نہیں۔ جودا ٹیں آ نکھ دیکھ سکتی ہے وہ کچھ دوسری مستحری میں نہیں ۔ میصنت بھی یہی آ کھے ہا ندھتی ہے۔ حجل و عجل کی برداشت کی اہل بھی یہی آ کھے ہوسکتی ے۔ جے کو بھی پہلے یہی آ تکھ دیکھیے گی .....اس کا پھڑ کنا بھی سعد و برکت ہوتا ہے۔ تاریکی میں سب سے پہلے التحدثوس ہوتی ہے۔ سوتے سے بند ہائیں اور بیدار ہوتے ہوئے پہلے وابھی یہی دائیں آ کھے ہوتی ے سے بیرے کی گئی کا اٹائنڈ ڈھلکیں مارتی ہے۔ دلہن کے دائیں یاؤں کا کمٹن الور ولہا کے دائیں ہاتھ کا ا سے ایک داکمیں اور یا کمیں بازو وا کمیں پیری مٹی غورے دیکھیں ہرؤی تعلیم ہو ترکت کرسکتا ے تقرق طور ﷺ وائیں جانب جھکولا کھاتا ہے۔ فاتحوں اور کچھا ہوں کے بان وائیں جانب بھٹے۔ وومقر مین In July Larguato hoto com ۔ و کس سیکتے کو ہمیشہ سیدھی طرف کہا جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں دائیں جا نب سرکتی ہیں 🗓 تومولود کے المعلق على الأالي والتي ب- يوم صاب مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى نشب مع المبارك أرب ألعالمين کے سید می خانب ہوگی ..... کہلی تھی والے کے وائیں جانب باب جنت ہوگا یہ افق گفذالقیاس ..... دائیں جانب مسیت ارائی اور سلامتی ہونے کا ایک قدرتی تصورے۔

مسیّں نے اپنے بزرگوں کے ہاں بھی بہی طریقہ ویکھا ۔۔۔۔ خصوصی طور پہ میرے بابا بی نے کمال

عمیّں نے اپنے بزرگوں کے ہاں بھی بہی طریقہ ویکھا ۔۔۔ خصوصی طور پہ میرے بابا بی دوحدہ پہ وتوف

السمت کے ایک ہار نصبحت کی تھی کہ کسی بھی شدید و عجیب دارو گیرا اُلجھٹ معاملہ یا کسی دوحدہ پہ وتوف

السمت کرتے تھی ہا ہے تھی ہا جائے تو دا کمیں راہ پیاللہ پہ بجروسہ کرتے ہوئے بھل پڑہ و۔۔۔ ای لئے شاید دائیں

السمت کرتے ہیں جانب چلنے والے شرقر والی سے میں نے بتایا کہ راسی ایعنی دا کمیں جانب چلنے والے شرقر والی سے میں نے بتا وہ وہ تا سے میں نے بتا وہ وہ تا ہوں وہ اِلوں اور ہاتھ بجھائی نہ سے والے اندھے رول میں یہی طریقہ استعمال کیا ۔۔۔ شرط میہ ہے کہ اِنسان دا کمیں جانب بردھنے سے پہلے خود

السمان میں بھی دے دے۔۔

سامنے والی چھوٹی می سرسبز پیاڑی کے نیچے پہنچ کرمئیں رُکا' آٹھھیں میچ کرخالی الذہن ہو گیا.....

چند ٹانیئے گزرے ہوں گے کہ د ماغ میں وائیں جانب مراجعت کرنے کا اِنڈی کیٹر جلنے بچھنے لگے ۔ وا جانب کچے قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ دو پہاڑی کؤے'' کہاں کہاں؟؟'' کہتے ہوئے میرے سریہے ت گئے .....اس کا مطلب تھا کہ میں سیجے ست یہ ہوں ..... ٹیٹر ھی میڑھی راہ والے اس نیم پہاڑی میدان میں جس جانب گلزار کھلے ہوئے تھے۔ صبح کی البڑخوشبوؤںا ورالبیلی نکہوں نے وُھومیں مجائی ہوئی تھیں ....مخملیں گھ میں جا بجاخُو درّ و بنفشے اور تبنیل کے مسکراتے ہوئے بھول جنہوں نے ابھی ابھی شبنم سے مکھٹرے دھوئے 🗷 لبلباتے شرماتے مجھ سے پنجلیں کرنے لگے۔ ای مت فرآمی میں مئیں بہتنا بہتنا کافی آ کے فکل کیا راه پگڈنڈی جیسے تھیلے کی زیب کی مانندخود بہخودگھلتی جارہی تھی۔اب سامنے ایک سیب کا حجماڑ کھڑا تھا۔۔۔۔ ةِ م نیچے رُک لیا .... '' کہاں کہاں'' کی آ وازیہ کان کی لوئیں تحرتھرا ئیں ....جھیل کی جانب سے تین طار چہا ہے۔ تصليے اور قبلّے پَقَرَ کو ان کا ہے تھا ہے مئیں مجھی ای جانب چل ویا۔۔۔۔ایک دوکوولوں کی نکڑیاں اور بھی میرے 🕊 ے گزر کنگیں 🕊 بالکل وہی صورت تھی جیسے صبح کار بگر مزدور کسی کارخانے میں آ میں ہیں جو ہے جارے ہو مِين ..... دُورِ ﴿ وَرَسَا مِنْهِ كُونَى كَارِخَانِهِ مِا تَيَكُمْ مِي تَوْ نَيْتِنِي البيتِهِ المِنْهُ وَرا يَكِ مِنْهِ وَيَ يَ مِنْ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ مِنْ البيتِهِ البيتِهِ البيتِهِ البيتِهِ المِنْهِ وَلَيْ Lind UrduPhoto.com غرض مئیں تو 📆 و کی کھلتی ہوئی زے کھلنے کے ساتھ ساتھ آ کے کھسک رہاتھا....ا لیے را 🏂 اور ایسی منز ت بھی کیے رائے اور میں منزلیں ہوتی ہیں جنہیں نہ تو اختیار کیا جاتا ہے اور نہ ہی طلب کا جاتا ہے۔ زمان وم کا ت کی قید نه اندیشه شود و زیال معهم از قلار کابرزخ <sup>ن</sup> نه افتهار کی خُدائی می پیداداتی کی طرح بے بال ویر مستخص کی مانند بے دّ بوار و دَر ..... جَکنووَ ل کی طرح کیٹام و تحر ....!

ا لیے ب افتیار راستوں اور بے طلب منولوں کے درمیاں روال مجھے ایسے آشفتہ سر بھی کھے اوٹ بٹا تگیاں سوچ کتے ہیں۔

📰 ۽ وگئي ....مئيں جلدے جلد جيندُ تک پينج جانا جا ٻتا تھا ..... مجھے يقين ہو گيا کہ يہي وہ استحان ہے جہاں علی والے یوگی نے مجھے پہنچنے کا اشارہ دیا تھا۔ کؤے بھی یہی کہیں پہنچ کرعا ئب ہور ہے تھے .... اِس جُمندُ میں ا میں اسرار ہے' ای بختس نے جہال میری رفتار بردھادی وہیں میرے دِل کی دھ<sup>ر</sup> کن بھی تیز ہوگئی تھی۔ اِی 📰 📰 کا میں مجھنڈ تک آ لگا تھا۔ یہ چند نئے پرانے درختوں کا مجھنڈ تھا' آلو ہے' خو ہانی اور چند حجمدرے ے سیوں کے جھاڑ ۔۔۔۔ آ گے بڑھا تو دیکھا کہ درختوں کے ذرمیان انچھی خاصی کھلی جگہتھی۔ سامنے کھڑی مع وہ زمین ے اگ ہو۔ چنچل کے خوبصورت پھروں والی اور ایس سیدھی کدسر اُٹھا کر اُوپر ویجینا میں أے دلچیں ہے ویکھنے لگا۔ جرانی پیتی کہ اس گلگشت میں اس کا وجود کچھ علیحہ و ساجی دکھائی میں اس کے اروگرو کھوچ ہے اور کیا تھا تھا گیا تھا تھا گیا ہے اور فرار فرار کیا تھا کی وجہ سے ایک پھڑ یہ بیٹھ م و الله المعلى ے یہ دولو فی پیولی صراحیاں محجلیاں پکڑنے کا پیٹا ہوا جال ٹوٹے ہوئے بتوار اُ جڑا ہوا محتصرہ غیرہ .....اور المسترون المراجع المرا - Condition Com \_ يا نفاز الرخ ك ك المن حسب شرورت بدجكه بنائي كُلُّ أَتَّى .... مثين ذرا مزيد قريب بُوا في سبلاخيال معلی استانک نیچ جگه پداتر کیا۔ وضو کیا ول میں آئی کداؤ ان دول .....خوب مزے لے لے کر اُؤان و معرفاز کے لئے کو اور کیا ۔۔۔ اِک جیب ساسریدی نا قابل بیان سائمرور حاصل ہوا۔ سحرا بیابان جنگل منگل میں بے سروسامانی عجلت وفرصت تنبائی وتر ڈے عالم میں سرجھ کانے کا اِک م المراجعة عن مواديموتا ہے ....صرف بنده اورمعبود .... جیسے اک دوج آمنے مامنے براہ راست معاملات いたがとが上書

گدھے۔واری اور اُونٹ اُ تاری' ریل' گاڑی' جہاز' ٹنوٹم ٹم وغیرہ پہکوئی مسافر' را بگیر' جانور' جِنَ بُوا'مسا وُھوپ' بھوک وغیرہ مجھے ہلاخلا کر اُٹھا جگا دیتے ہیں ۔۔۔۔ یہاں تومنیں پچھلی رات کا جگا ہوا تھا۔۔۔۔گٹ مت میں ایسا لُڑھکا کہ پچھ خبرندر ہی۔ تشمیر کی ڈل میں ہوں یا بریکا نیر کے تھل میں ۔۔۔۔خوب گھوڑے بچ کرسویا اور آپ جانے ہیں کہ سویا مرا برابر ہوتا ہے۔

جب دیدوں کے دَر وَانْہوئے تو دریائے جہلم میں وُل جبیل کا بہت سا وافر پانی بہد چُکا تھا۔ ''جا گوموہن بیارے' بہت سولیئے .....''

چٹان کی ایک جانب ہو لیتے۔

البلے موٹے چاول اور شور ہے والی کوئی ترکاری تھی۔ جو پہلی بھی الذیذ تھا۔۔۔۔ بزرگوں نے کہا ہے موٹے چاول اور شکیین و تاب و ئے پہنا وا وہ جو تن ڈھا بینے کے ساتھ عزت و و قارد ہے۔۔۔ بابا جی سے ساتھ طال ہے ممثیل اُن کے کھانے کے درویشا ندا نداز کود کیور ہا تھا۔ وہ خودتو برائے تام مگر مجھے خُوب سے سے شام اسلامی اُن کے کھانے کے درویشا ندا نداز کود کیور ہا تھا۔ وہ خودتو برائے تام کر مجھے خُوب سے کی ترفیب دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے وُنیا جہاں کی اُنعتوں سے اُس ترفیب دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں دومشی ہاس چاول اور لہے سے سے سے سے سے کہا ہوں تام چینی کی چنبل زدہ پلیٹ میں دومشی ہاس چاول اور لہے سے سے ساتھ ترکاری پیشتمل طعام جے نُون مِرجَ مَصالِح اور تھی تیل کے تکلف کے علاوہ گرم کرنے کے سے سے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔۔۔ مارغ ہوئے تو بابا برتن سمیٹ کر فرغل سے ایک خوش رنگ سا سیب

" کوشمیری مشائی کھا ؤیپید پیشال ای دیرین کمبارے کے جو وہ بالکھلاتا ہوں۔' مير كى جول جائية يها بى دە أغمه كَ تھے۔ " کیوں" کی بلکی آ واز نے مجھے کچرمتوجہ کرلیا تھا ۔۔۔ جھاڑوں پہ بھاڑ کا میچھ ہے سراوگ ے میں سیان سے اور بے جان ہے بیٹے تھے بیسے کی کو والے آئے ہوئے ہول T اللہ اور کے جان کے کول کا کول Later agro.com م التي التي التي التي التقبال وملاقات كے لئے ضرور تابية بيں۔ شرط بير ہے كه إن كا وج التي تط ميں - حس طرح مین الفاقات کو مکھی مکھروج وغیرہ سات تہوں میں بھی کھوج میاہی ہالگی النگ ایسے مئیں ا الله الله الله الله الله الله الله الوال كي ليخ يكي مجمع أول بالله الله الله مجمع خود حيراني موتى ب كه سے کی یولی شحولی اور کال کائیں کہاں ہے کیونگر واقت ہوں ۔۔۔ عُنتے کِی کی بھوں تجوں اور میاؤں میاؤں ہے جوتا ہے۔ کیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر کا کیں کا نمیں کے صوت میں اظہار وجذبات کی کیا کیا معلم جورت ہوتی ہیں جیسے کا یکی موسیقی کوکوئی ہے جھ صرف یا با ہُو ہُو کی گردان ہی گردانتا ہے۔جبکہ مع تھے والے اِن کی یا وھا نی میں چیپی ہوئی سُروں کی خوبصورت جگہیں شکلیں تا نیں مُرکیاں بہلاویں الدوندراول سے الطف اندوز ہوتے ہیں۔ایک اک مُرسُر تی کو بجھ محسوں کر کے سُلتے ہیں۔ یہ کوول مست کی یو کی بھاشامیں نے کہیں عیمی پر حی نہیں ..... اگر مئیں پُرندوں جانوروں کی بولیاں سجھتا جاشا تو سب ے سے چور مور بلبل کوکل کی بولیاں ٹھولیاں مجھ بوجھ کر اِن کے تر ملک وتر اٹک ججر وفراق اور نغیہ ونو ا کے معرب سے توبیقینا کچھ آشنائی حاصل کرتا ..... یہ گئے 'کؤے اور میری سائیکی شاید ایک ہی اُرخ پہ ہے

ای گئے مئیں اِن سے اور ریہ مجھ سے بہت قریب ہیں ....۔ مُسَاَّ چو پایوں کا ذرویش اور کوّا پر نُدوں کا ذرویش۔

بابا تا م چینی کی کاونسی ہوئی کیتنی میں گرم قہوہ مجر کرلائے تے ....قہوہ کافی اور چائے ہیں تو تید اگرم گرم سکوں آ ورمشر وب گرم زاجاً اور مزے والنے میں قطعی ایک دوسرے سے مختلف .... اِن متنوں میں سے محتل قہوں کو یہ تخرف حاصل ہے کہ اِس کے حصول تیاری اور مابعد با قیات سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی ترقو دیا تنگفت سے واسط تبین پڑتا جبکہ دیگر مشر و بات کی تیاری اور دیگر لازموں کے لئے دود ہو شکر شہر مکس بالائی کا محتن اور علی حسب ضر ورت و مذاق الا پنگی با دید خطائی اسونی سونف برانڈی بادام پسته کا جووفیرہ کا تعکفت بھی بڑتا جاتا ہے ....قہوہ کشمیری ہو یا قباری اور کی گرانش ہوں امسری ....عربی ہو یا او مانی پشاوری ہو یہ کا تعکفت بھی بڑتا جاتا ہے ....قہوہ کو بالی بیا گرانش ہوں اسلام کی بیاری کا تعکفت بھی بڑتا جاتا ہے ....قہوہ کو بالی بیا عربی اسلام کی بیاری کی بھولیاں کا تعلق کے لئے گئی کے مساتھ ایک ہو یا اور کہ بھی بیاری تیاری ہو یا اور کہ بھی کہا جاتا ہے ۔ کہ کہ اور شد بی اس کی تیاری ہو یا ساتھ اس کے لئے گئی مسئوں تو در میں ہو یا و مائی ہو یا ہو بالے کی کہا جاتا ہے ۔ کہ کہ کہ مسئوں تو در میں ہو گاری ہو گاری ہو کہ بیاری کی تیاری ہو گاری ہو بیاری کی تیاری ہو گاری ہو بیاری کی بیاری کر بیاری کر ایک ہو بالے کی کہ کہ ہو یا و ایک ہو بالے کی کہ ہو بیاری کی ہو بالی کی تیاری ہو گاری ہو بیاری کر گئی ہو بالے کہ کر ما گرون کی ہو بالے کی کہ بیاری کی تیاری کی کہ ہو بیاری کی کہ ہو بیاری کی کہ ہو بیاری کر گئی ہو بیاری کر گئی ہو بالے کی کہ بیاری کر گئی ہو بیاری کی کہ ہو بیاری کر گئی ہو بیاری کر گئی ہو بیاری کر گئیں ہو بیاری کر گئی ہو بیاری کر گئی ہو بھی کہ بیاری کر گئیں ہو بیاری کر کر تا کر کر گئیں ہو بیاری کر گئیں ہو بیاری کر گئیں ہو بیاری کر گئیں ہو بیاری کر کر گئیں ہو بیاری کر کر کر گئیں ہو بیاری کر کر کئیں ہو بیاری کئیں ہو بیاری کر کر گئیں ہو بیاری کر کر گئیں ہو بیاری کر

بابانے جو تشکیری قبور با بیا ایسا منظر داور پُرلطف قبوہ پھرا یک بار پیٹھ کا کے درولیش کے ہاں پیٹے کو ملا 'یا پھرشری گرے ایک عالم و بین سے بان ایک دولیت کے ایک درولیش کے ایک درولیش کے ایک درولیش کے ایک موقد نصیب ہوا تھا۔ میر ہے جسن اور قبور کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بتایا یہ خصوص قبوہ کسی کے خوش نصیب ہی کو بینا نصیب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ شری گر کے نواح سوپور جدھر ڈینا کے سب سے اعلی اور قیمتی زعفر ان کے کھیت ہیں۔ و ہیں گہیں قریب ہی ایک خصوص قبطے میں اس نا درقبوہ کی کا شت بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے کھیت ہیں۔ و ہیں گہیں قریب ہی ایک خصوص قبطے میں اس نا درقبوہ کی کا شت بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے زعفر ان کی طرح سے خصوص دعفر انی قبوہ بھی دُنیا میں گہیں اور کا شت نہیں ہوتا ۔۔۔ یہاں سے یہ چند مخصوص باتھوں تا ہے اور نہ تی گہیں دستیاب ہوتا ہے 'اے سونے ہے بھی زیادہ فیمتی تھے جاتا ہے ۔۔۔ ایک بار جو شاد کا م ہوجا تا ہے دو باتا ہے ۔۔۔ ایک بار جو شاد کا م ہوجا تا ہے دو باتا ہے ۔۔۔ ایک بار جو شاد کا م ہوجا تا ہے دو باتا ہے ۔۔۔ آب کی انشاط آنگیز زعفر انی مبک اور اس کے سرمدی مزے ہے ایک بار جو شاد کا م ہوجا تا ہے دو باتا ہے ۔۔۔۔ آب کی انشاط آنگیز زعفر انی مبک اور اس کے سرمدی مزے ہے ایک بار جو شاد کا م ہوجا تا ہے دو باتا ہے ۔۔۔۔ آب کی انشاط آنگیز زعفر انی مبک اور اس کے سرمدی مزے ہے آبا ہوا اس کی جبتو میں رہتا ہے ۔۔۔ آب کی ایر کی طرح بی رہتا ہے گھے گی ہوں ہے کہتا ہوا اس کی جبتو میں رہتا ہے گھے تی ہوں ہے کہتا ہوا اس کی جبتو میں رہتا ہے ۔۔ آب کی ایر کی طرح و صل یار کی طرح بی رہتا ہے۔

\_ نے مال محبت سے تلن جار گھونٹ قہوے کے عنایت کئے تھے۔ قہوے کی کیتلی و کیچرکر پہلے تو یہی و المار المار المار الماريخ الماريخ عام تهم كي حائے يا قهوه ہوگا.... چوده طبق تو تب روش اور بيدار ہوئے جب علی ہے ۔ تبوے کی روایتی گئی کے ساتھ جس چیز نے میری روح کو شکیار کر ویا تھا وہ اس کی و المعلى المحتى بيمنى زعفرانى مهك تقى جس مين قدرتى طوريه شامل روغن نيبون كاايك الگ تيكھاسا ذا كقدا پنى معنا التعارية المستحيمي التبحية شروب مين تمين خصوصيات ہوني جائبيس - رنگ تقيس سيال بلكا معتدل اور تشخ نظر قبوے کی بیتمام خصوصیات صرف اورصرف اللہ کی بے مثال نعت ؤود ہیں موجود ہیں مستق شروبات مثلاً ؤودھ مچلوں کے رس یانی وغیرہ کے علاوہ جومشروبات جنہیں انسانی ہاتھوں نے المستعددة المجيمة المستجمع المستجمع المستمال المستحمل المستعمل المستحمل المستحمين المستحمين المستعمل ا = = سر منظم الوق وسیال حاصل ہوئے وہ اس کے پہندیدہ مشروب مفہرے .....جن مجلی طرح طرح L'auPhoto.com ے ۔ س اللہ ہے ہیں۔ اِس لئے کہا جا سکتا ہے کہ جب کے انسان نے اپنی غذا کی تیاہ فی میں آ گ کو و المراقعة المراقعة المراقعة الما الما المراكدوي ب- ويكون الراقعة المراكدوي المراقعة المراكدوي المراقعة المراكدوي ال 

## · الله الما وهانس كي موهاس!

کو بیے ہوئے بھشکل تین جرعے قہوہ ۔۔۔۔ شاید لڑکین 'جوانی اور برد حایا تھے ۔۔۔ جیب از خودا سرار میں اور بین حال کے سے بیتیوں آ دوار میرے سامنے کھول کرر کھ دیئے تھے ۔۔۔۔ میں واضح طور پید مسوس کرد ہاتھا کہ میں است کھول کرر کھ دیئے تھے ۔۔۔۔ میں واضح طور پید مسوس کرد ہاتھا کہ میں اور ارکی کیفیتوں میں ہوں ۔۔۔ قبوے نے جیسے میرے خلا ہروہاطن کی ساری خشک سائی کو سے سے سے اور ارکی کیفیتوں میں اور کی کیفیتوں سے بینچوں کے پینچوں کے پینچوں کے پینچوں کی خیابلیں سمجھ میں آ رہی ہوں ۔۔۔ بابا بھی است کے سے ایک کی سرکوشیوں اور پر ندوں کے چیچوں کی خیابلیں سمجھ میں آ رہی ہوں ۔۔۔ بابا بھی کے در سے تھے۔۔

مئیں نے دیکھا' جانا اور سمجھا کہ روشنیوں' اُ جالوں اور دھنک رنگوں کی کوئی الف' بائے شناخت موق ہے اور نہ کوئی پیش و پس ابتدا انتہا' اِلاَ تار و تیرگی' سیابی اور سیاہ بختی کے راہتے بند ہوتے ہیں ۔ کوچہ کا آپ کے سوا۔۔۔۔۔ بیاہ بختوں کی صبح اُمید بھی شام یاس ہوتی ہے۔گاہے سیاہ پوشوں کے لئے سارے دھنگ رتگ شب تار کے سنگ ہوتے ہیں۔ بیرہ مزاجوں سوچوں والے روشن وقتوں میں بھی شب خیز ہوتے ہیں سائنس نے تو آج اندھیرے اُجالنے والی عینکیس دریافت کی ہیں ٔ سائیس تواپنے ٹیھوٹے دیدوں سے دیکھتے 🕏 اند حیروں میں ہیں۔ اِن اُند حیراً ندھوں کو اُند حیروں میں بہت وُور کی شوجھتی ہے۔۔۔۔ یہ دِن مُردہ دار اِس شب زنده وارہوتے ہیں ..... اِن کی ضبیں منظر ومعظر اور دِن جھکندن وحسبس .....!

''قبوه کیسالگا....؟''بابانے احیا تک پوچھا۔

مئیں تو کہیں اور ہی ڈوہا اوا تھا۔ پیڈیٹن کیا ہا نگیاں یا نگیاں جو جے رہا تھا۔اپنے اندرے انجر کر ہے۔

' کیا آآ گیا یہ قبو و بی تھا؟ ۔۔۔ ایسی تشقی تسکین اور طما نیت حاصل ہوئی جس تو پیلین کرنا میرے ہے۔ ے ایر اور ایک تاب کو این اور ای

چکی ہوں او کا بین سمی شوخ خوشر تک تلی کے سبک سرایے میں تبدیل ہو چکا ہول .....''

بابائے بڑھی اور وائی ہے جواب ویا۔ ''بال' کلائے ہو مسمع قب<u>ر ہے ایران م</u>ر وائی ہے''

'' كِلا يا بُوا قَهُوه؟''....منِّس نے زیراب وُ ہرایا ...'' ایسا قبُوہ تومئیں نے بھی دیکھائنا یا پیانہ تھا۔

بابائے جیے میرا دماغ پڑھ لیاتھا 'بولے۔

' د ماغ پید باؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ۔۔۔ میرے کا جل کو شھے میں کا جل کفل کے اوپر بی قبوے وال کیتلی دھری رہتی ہے۔ ضرورت سے محونث محونث پیتار بتا ہوں۔'' وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔''افسا آ وَمَيْنِ تَمْهِينِ اپنا كا جَلِ كُوهُما وَكُعا تا ہول -' وو مجھے ليئے پنان كى دائيں جانب بَنْ ﷺ گئے ۔ ایک تجے لیجے خجر ہیں

كرے كةروازه يكرے بوك بتائے گا۔

'' یہ ہے میرا کا جل کو ٹھا۔۔۔۔مِنَّی پھرول اورلکڑی ہے تھیر'اک کو ٹھا سامیرے زوہرو تھا۔ پرانی کا یہ لکڑ کی کے بنے ہوئے بے ڈھنے سے دروازے کا پیٹ مٹاتے ہوئے مجھے اندر لے آئے ..... ٹیم اند بھرے میں پچھے دکھائی شجھائی نہیں دے رہاتھا۔مئیں کسی اُندھے کی ماُنندیگ بیکٹولٹا ہوا جب پچھوڈوراندرآ کیا 🖥

LirduPhoto com

اکیلا پائٹر ہیاں او ہے لگوں بہتر ہے آپ کے ساتھ ہی چلا چلوں۔" بابانے ملک مصحیح اشانہ تھیتھیاتے ہوئے کہا۔

تم إوهر دهيان جما كراس كاجل ديپ كي آرتي أتار وُمنيں كچھے لے دے كريلتا ہوں.....

سینے میں ارمان سُلگ رہے ہوں یا کسی کی یاد کا دیپک روشن ہوتو ظاہر ہے کہ دُھواں دھانس تو اُٹھے گا جوحلق سے نُکلتے نُکلتے آ و کراہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہروہ شے جوجل سکتی ہے' گرمی روشنی اور دُھوال پیدا کرتی ہے۔ اِن میں روشنی ایک چند' گرمی دو چندا وردُھواں کئی چند رہتا ہے۔

اوّل بھی اور آخر بھی بہی وُھواں' پلٹے لیکے لہرے جھکے اور چکھے لے لے کر ہاتم کناں یا رقص فقا رہتا ہے۔خصوصی مراقبوں' تحلیلِ نفسی' تز کیۂ نفس کی مشقوں' تسخیر ذات وہم زاد کی ریاضتوں' جلسوں' چلوں میں ایسی وہرانیاں' تنہا یاں جھونپر' یاں اور قبریں' فیٹے' میٹے ٹیلے' کنوٹیں باوُلیاں' گھپائیں غاریں وغیرہ بڑے مددگار ومعاون ٹابت ہوتے ہیں۔

اُونَى ہے طالبعلم کی حیثیت ہے اِن ہے مناسب می راہ ورسم بھی تھی۔گاہے کا جل کو تحری یا کو شخے کے بارے میں سُنا پڑھا بھی تھا۔ بلہ والتحقیق کی بارے میں سُنا پڑھا بھی تھا۔ بلہ والتحقیق کی بھی ہے اور اور ہوئی گئی کے دروازہ بھیڑے چہاں چہاں ویتے تھے۔ باہر کی دروائی چھوٹے ہی اندر کے اندھیرے اُجلنے لگے۔ بھی الدھیروں کی گھی تھوٹی چوٹے ہی اندر کے اندھیرے اُجلنے سے پہریبی اندھیروں کی گھی تھوٹی کے باطن سے پکر یبی اندھیروں کی گھی تھوٹی کے باطن سے بھی اور اُلی کی تعلیم کی باندھیروں کی گھی تھوٹی نہیں بلکہ مینائی آئی کو اور اُلی کی تعلیم کی تابیدگی سے نظام و باطن کی آئی کہند ہونائی میں بلکہ مینائی کے دور اُلی کی تابیدگی کے اندھیر کی تابید کی

و کے کی کال کا جل کوشایا لو ہار عطار کی دوکان ادھراُ جلے دامنوں کا گیا گاہم؟ ادھر تو ڌريد ۽ دامن عند ساويو پل آئو تے ہوں گئن بھی ہوں تو بھی ہوجاتے ہیں۔ کالے تن من پيرا ہمن کي لوگئ في داغ دَ صباً عند ساويو پل آئو تے ہوں گئن نہيں ديتا ہے۔ سرجا اند جا کھ آنگھيں کافنی لا لوڈو فوٹون نے پوے انسان کو اس کا انسان کو انسان کو اس کا انسان کو انسان کی انسان کو انسان کو

ال طرح بھی کہد سکتے ہیں کہ سر پڑے وقت کی اپنی گفتار اور شھی میں بند ریت کے دانہ دانہ کھکنے کی

مُوجِهِ سیٹ ہی رہاتھا کہ باباا پنی کالی چا در میں کچھ سامان باند ھے اندر داخل ہوئے۔ ''السلام علیم'' کا چراغ جلا کروہ میرے سامنے چٹائی پید بیٹھ گئے۔

'' کہو بچہ'' کیے گزر ہوئی؟ ۔۔۔ میں نے تواپی طرف سے پچھ در نہیں گ۔ جانا آنا ہی کیا ہے۔'' چا در کھول کر مجھے سامان دکھانے گئے۔'' تمہارے لئے نرم نرم بگو گوشے' تازے تازے سُرخ خوشبووالہ میٹھے میٹھے سیب' کھیرے' سبز مرچی'آلوا درمچھلی بھی لایا ہوں۔۔۔۔ چاول' گز' مکئ کا آٹا یہاں موجود ہے۔ ہم یکا ئیں گاورخوب کھا کیں گے۔''

مئیں نے سامان سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔

پیروہ کا جل مَنڈل پہایک کسی درخت کے ٹھونٹھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہوئے۔
"پیر کا ہو کا شکو دیکھتے ہو۔۔۔۔ جس پہ دیپک ڈھرا ہے۔ کا ہو اور چنچل پتھر ایک برابر ہوتا ہے۔
سیسے تھا تو ہے کے بٹھل کے موافق ٹھن ٹھن گی آ واز دیتا ہے۔۔۔ کا ٹوتو آرہ کندکر دے۔ندی میں پچینکوتو نیچے
سیسے بیٹے جائے ۔۔۔۔۔ایسا کٹھوراور کٹھن سبجاؤ والا کا ٹھڑ دھرتی پہکوئی اور ند ہوئے۔ پر بیکا جل کو ٹھے میں پڑ کر
سیسے بیٹے جائے۔۔۔۔۔ایسا کٹھوراور کٹھن سبجاؤ والا کا ٹھڑ دھرتی پہکوئی اور ند ہوئے۔ پر بیکا جل کو ٹھے میں پڑ کر

مسی فوراً بول پڑا۔'' ہاں' ہا ہا! مئیں نے اے ایسے ہی روش ویکھا۔ گرالیمی روشیٰ جوآسان والے علاقہ میں مئیں ایکو ایسے گائی روشی کہوں کو شاید بید در شخصہ نہ ہویا شاید اس طرح کہ جب میں مزید اندھیزے گہرے ہوجاتے ہیں تو پھروہ شلگ کرروش ہوجا مسلم میں طرح وُ کھآلام' میں مزید اندیکی جب نجم مُر لگاتے ہیں تو مزہ دینے گئے ہیں۔''

المجار المحال ا

یا یا پیچه دمیرخاموش رہنے کے بعد بولے۔ ''جب کا ہو کا ٹھ پہ دھرا دیپک بین تیل ہاتی کے بھی جتی رہن و جان لو کہ تھیٹوی کی تہیآ آنت ہو ''جب اور پید سمے تب آتا ہے جب سراوگ کؤے کسی نے سراوگی کو لے آتے ہیں۔۔۔۔آنے والے اپنے مقس دیک ہیں تیل ہاتی ڈالتا ہے۔۔۔۔ نیا کا ہو کا شنکو تیار کر کے استحان بنا تا ہے۔'' بابا چند لمجے ڈکنے کے بعد معنی خیز نظروں ہے مجھے گھورتے ہوئے کچر ہوئے۔

" تم و کیو سکتے ہو کہ دیپک تیل ہے خالی سو کھا پڑا ہے ۔۔۔۔ اور جل بھی رہا ہے۔'' باباکی بات کی مید کھات جان کرمیری تو شق گم ہوگئی ۔۔۔۔ ڈپ سی لگ گئی ۔۔۔۔ یا خُدا! مید کیا ۔۔۔۔ اُب مجھ میں آیا کہ بیہ بڑے بڑے کوئے۔۔۔۔جوکوؤں سے زیادہ کوؤں کے روبوٹ لگتے تھے کیوں میرے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔۔۔۔کشتی اور کشتی والا پُراسرار ہاہا۔۔۔۔ بیدان دیکھا جھیل کا کنارو' مقناطیسی پیخر۔۔۔۔ جو اِسی کا جل کئیا والے کا ہوشنگو کے زیرِاثر تھااورکوؤں کی رہنمائی وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔ جب ہر چیز انچھی طرح واضح ہوگئی تومئیں نے بابا کے چرن خچھوتے ہوئے عرض کی۔

"أب مير علي كيافكم ع ....؟"

''آج رات مئیں تمہاری راہنمائی کے لئے یہاں رُکوں گا۔۔۔تمہاراکشتی والا ھُلَّا یہاں پرانے شکوگ عبد لے لے گا۔۔۔ دیپ سے دیپ جلے گا'نیا تیل نگ ہاتی پڑے گی اور پھرتم سے ہماری اللہ بیلی ہوجائے گی۔'' مئیں نے اپنے کشتی والے شلے مقناطیسی پھر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یو چھا۔ '' ہایا! یہ ھُلَّا ؟ مجھے تو پولی گلگا ہے جیٹے کیڈاؤرائیشان والا شکوائیٹ ہی چیز ہیں۔''

'' ہاں۔۔۔۔ تیجہ لاآ والا هلا بھی کا ہوشتکو ہی ہے۔۔۔۔ جو پچھلے برس اِسی اسٹھال پر جڑ اپڑا تھا۔۔۔۔ اِس پید کالکوو د صیال یو ڈونٹنگ ہے۔۔۔۔ اِس کوتر اش فراش کر شلا بناویا گیا ہے جو اِس کا اَنت ہے۔''جمیع پی

UrduPhoto com

'' آئی اس کوبھی تراش خراش کرتہارے شکے کی مانند بنادیا جائے گا۔۔۔۔ یعنی گول آئی پھر! جوآ سائی ہوئے ۔ ے اُٹھایا اور سنجالاً مجھی اور جان او کہ جو فالتو لکڑی گئڑے اُٹر تے ہیں وہ بھی پدھنے گام کے کیمیائی ہوئے ہیں۔ اِس سے خاص الخاص کا تھا ہوئے ۔۔۔ اور شرمہ دانیاں بنتی ہیں۔۔ یا لائی کسیجوں کے منظ ۔۔۔۔ ویلک ایس اختار ہوئے ۔۔۔۔ ویلک در سے جھڑ یوں کے منظ میں فوالنے والی لوٹس گئٹتیاں نینج' گور اور جو گیوں کے کا نوں بھی در کے ہتھ چھڑ یوں کے موشے ۔۔۔۔ گئے میں فوالنے والی لوٹس گئٹتیاں نینج' گور اور جو گیوں کے کا نوں بھی فوالنے والی لوٹس گئٹتیاں نینج' گور اور جو گیوں کے کا نوں بھی فوالنے والے بالے والے بالے وفیرہ بھی تیار ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اور یہ چیز یں صرف سادھ اُجو گی فقیر' وَرویشوں' سنتوں کے کام کی ہوتی ہیں۔''

مئیں نے جب بابا ہے پوچھا کہ اِس شکومیں کون سااییا چتکار ہوتا ہے کہ اِسے صرف گیانی دھیائی فقر دُارویش ہی اہمیّت دیتے ہیں تو وہ کہنے گئے۔

''اگرمئیں صرف تھہیں! ان کا ٹھ کی شرمہ دانی اور کا جل کو لے کا چیتکا رہی بنادوں تو تم جیران رہ جاؤ گے۔۔۔۔۔الیمی شرمے دانی میں بہتی سرمہ یا کا جل جرنے کی ضرورت چیش نہیں آتی ۔۔۔۔۔اگر روزانہ اس میں سے صرف سلائی تھینچ کرآ تھوں میں پھیراوتو دیکھو گے کہ کالی گھٹا گیس آ تھوں میں اُلمہ آئی جیں ۔۔۔۔۔اند جیروں میں جمی دِکھائی اور دُور دُور دُور تک بچھائی دینے لگا ہے۔۔۔۔ دِیدوں میں دِیدہ وری دَر آگئی ہے۔ آٹکھیں حسیس اور ۔ اور اس میں جھے اور کہ اِی طرح اِس سے بنی ہوئی دیگر اشیاء بھی عجیب وغریب اثرات کی حامل ہوتی میں جھے پھٹل سے ماورا ہیں۔''

بات دَر بات بزعة بزعة يبال تك آنجيني كدوه مصرعه سامخ آعميا ـ ''بات چل نگلی ہے اُب دیکھیں کہاں تک پہنچ'' حافظے كار في تابان سے ذرا آ فيل سركائيں تو محسوس ہوكه نگه ناز بجسلتے كبال بير آ ركى ہے۔ مسلسات وراز تھاائی گفتگوئے بیج وخم کا کہ سفیداں بائی کے سرمیں کشمیرے سنگھ کی محبت وصحبت کا سُو دا سایا - قد بان رات این کے خیالوں میں مگن کھانے کا ہوش نہ چنے کا جتن۔ کام قماش سے بے رغبت اپنے المان المرقة اور إدهركا بيله فال الد المناف الد المناف المنافق المنافق المنافق المراب ول وَم كر عسب بجدو يكما العام الله وزمرشام من فيلاً أن بائي سركي وُكن اور آئلهون كي جلن سے منتب كال يروي تو كالے خان سے ے سبقی تو اُپھی میں شکوے کی جیب ہے ایک شرمہ دانی نکال کر اِس کے دیدوں میں انگیلے الیک سلائی تجیمرا و محت في ديڪيتے جہال وُ ڪور د جاتا ريا و ہاں اُس کے کثورے نينوں ميں مَدھ کي تکھيا کا کا کہ جَوالا بھي عرب المعلق المعلق المعلق المعلم المع ے طرار طاز کی طرحدار تمام مجھی ہے و قاما تکتی ہے اور کالے خان نے بھی اید کے شرمددانی یوں بخش کہ جیسے کوئی ایک سے سرمددانی دوروں کی ایک میں کا ایک کا میں کی کو دیو مید دان دیتا ہے۔ میں میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے ایک کا میں کی کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں مستعمل تومیری ہوئیں باقی چاہے وہ کسی کی بھی ہو'' ۔۔۔ سفیدال بائی بھی سُرے دانی پاکریوں نیمن مشکور مشکور کے سے مبارانی جھانسی ہے بُون جڑی ہوایعنی میہ خاص سُر مددانی بھی ای کا ہوکا ٹھ کی بنی ہوئی تھی۔

شیدہ پلکن کے پلنے میں جیے جنم جنم ہے آرزوؤل کے سائے سوئے پڑے ہوں۔ خوب وقت تھا کہ سے ساب بالی اور کھی ہرے سی ای اور کھی ہرے سی بالی اور کھی ہرے سی ای اور کھی ہرے سی اس بالی اور کھی ہرے سی اور خالے ہوئے ہوئے ہے اور نا اور بی سی اور خالے ہوئے ہوئے ہور خالے ہوتا ہے۔ وقت کے جیکتے سور خ سے سیوا ہوتا ہے۔ وقت کے جیکتے سور خ سے سیوا ہوتا ہے اور زاویک نیم دیوائے کی دیوائی پہانٹی آگئی سی قدرے نموندہ رکھی تھیں کہ ہر ممل وقت سے سے بعدا پنا ایک منطقی انجام سرپذر یہوتا ہاتی رہ جاتا ہے اور اُب شاید یہ سے بھی سرآ لگا تھا۔

سفیداں ہائی'ا پناعند میہ و اَراد ہ کئی پیکھو لنے کی پابندتو نہتی ۔۔۔۔۔نہ بی اَب تک کئی کُو چی رہی یا گئی کی گلہداری و پابندی کی کڑی پاؤں میں پڑی' وہ تو خود مختار ومشہور رنڈی تھی جو سِکیۂ رائج الوقت کی مانند مُر وکھ اور کھن وعشق کے ہرکو چہ وہازار میں ہمہاہتما م گردش میں رہی تھی۔

کا نے خان کھیوری چیدری ممونچیوں کے بینچے موٹے موٹے کالے جامنوں سے مختک ہوئے۔ افکائے 'بن پلکن جھیکائے بینچ پچھی گنگا جمنی تو شک کو آیوں تک رہا تھا جیسے اِس پی فر دِجرم عا گد کر کے اِسے اِس سے پُور پَور کا شنے کا ضکم سُنا یا جارہا ہو۔

## أرشى أدهركو راكه جدهر بموا چلى .....!

کرنے کوتو وہ ہاتیں کر رہی تھی مگر بڑی گنا واندے وہ کالے خان کے جُھکے جُجے چہرے پہ ہے ہے۔ وُھند لے وُھند لے نقوش اُمجرتے ڈو ہے و مکیے رہی تھی۔ جن میں اے اپنے مرحوم باپ کی ہُو بہو شباہت

ایں ہمدکوئی بانگ تو تھی کہ جو سفیداں بائی نے کا لے خان کو کا لے بیجوں کی طرح اپنے من کی کثوری عبر المحاليم المناسب فوب جانتي تقي كه وه نظر ونيت كا بودانهين م محض أس المع فيرون كي سيائي و المار المراجي ال كروستر خوان سالك لقمه تك تو زن كارّ وادار نه مُوا تها ـ الي محنت الشقت ساينا سے سے بی بیٹیا ہوا تھا۔ جھوچ کے ساتھواپ وہ ایک ایسے سفریدروانی ہواڑی تھی جس کی منزل کے بارے ے ۔ قوابھی نبیس جانتی تھی۔ ایسے میں وہ اے اپنے ساتھ کیونگر لے جاسکتی تھی۔ اپنے قیمتی پار چاہ ' فالتو ے یہ تن گلٹ کا زیور میشتن مال کی چند نشانیاں اور اِی نوع کا پکھادیگر سامان اِس کی کوٹھڑی میں رکھوا ے بڑے ڈیرے کوئی کرائے وار کے حوالے کر کے صرف کالے خان کی ٹر مدوانی 'انگیا میں ڈال کر ا من النامول كي آئنكھوں ميں جيسے ساون كھل گئے ۔ حلق كؤے بيخے لگئے چېرول پيرخاك أركني ليكن وہاں ا ﷺ علی ایسان کی نہ سینگ ..... کالے خان بس دُ ورتک اُے اپنی پھٹی پھٹی نیٹی فالمانی آ تکھوں ہے دیکھیا العام المال المال كالم المناه المالي المالي

میں جسیا ہو گئا ہے۔ کہتے کیے بھی ہوں نگاہ میں دھرے رہیں تو ڈسمسا دھ رہتا ہے۔۔۔۔کہیں اوجھل ہو جھل ہو معرف قوم وصوال ساوینے لگتا ہے۔سانپ کے کاٹے ہے سرا پانیلا اور ڈھیلا پڑجا تا ہے لیکن جے شرلڑ جائے اُس کا سریر پی نہیں بلکہ اندرآ تما تک سُلگ اُٹھتی ہے۔ پھر اِس کا علاج اُ پائے سُرسَبھا بی ہوتی ہے۔۔۔۔۔اِس کَ تو سُر کے سنگ سَبھا بھی گئی اور سجاوتی بھی ۔۔۔۔گر جنہیں خود اپنے ہاتھوں اپنی کٹیا جلانے اور لُٹیا ڈ بوٹ ڈھنگ مل گیا ہو اُنہیں کسی نئی ہر بادی کی چنتا کیسی ۔۔۔۔؟

جب جانے والامسافرمنظرے معدوم ہو گیا تو وہ ویران ویران اُ کھیوں کے خالی خشک پُٹ بند کتا ہے۔ کوٹھڑی کے گفدر ّے میں وَ ھرے سفیدا لِ ہائی کے سامان پیدؤ ھیر ہو گیا۔

اول فول بکتا ہے۔ نکانے واپ لو بال بے نے اپنے کھیتوں کے ایک کا ٹھے کدو سے ایک ہوکتا ہوا بنانا چاہا کہ اِک ہوگئی نگات ہوا جب لیڈ دھوپ تاپ سے خشک ہوا تو پیٹ بل آ رہے چھیدا کہ کا ٹھے داٹھے تر اُز وگڑھے نھے ڈالنے کا ہے۔ کیا۔ چپپ فول پیرگانٹھ بٹھائی ستار کھنچ کر گئوٹھو ہے تاہی کا سب جتن تو ڑے مگر ایک نام کے بجا نت نام ہی کا ٹھی بٹھائی ستار کھنچ کر گئوٹھو ہے تاہی کا سب جتن تو ڑھے مگر ایک نام کے بجا نت نام ہی کا انگر و خفارے میرابائی کے اٹک اگ کردنگ لائی کہ زخ زخ کر بھی ہوگئی۔

ایک دِن وہ چندن کے بھاری بجرنم سنگار دان کی جَھاڑ پُونچھ کُرر ہاتھا کہ افشاں کی کوئی بَھِٹی بُڑیا اُلٹ گنی۔۔۔۔ بکھری ہوئی افشاں اور پھیلی ہوئی سابی کا سیٹنا پکھا ایسا آ سان بھی نہیں ہوتا۔۔۔۔ ہاتھ مُنہ تاک کا ستیاناس ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ یہی پکھ یہاں بھی ہوا' افشاں کی چاندٹی چُٹتے گئیں کوئی شرمے کی پَوٹ بھی پیٹ پڑی۔۔۔۔ پھرکیا تھا کہ اندھیری رات میں ستارے سے جیکئے گئے۔ ہڑ بڑا کرسیدھا اُلٹا ہاتھ پڑا تو شیندور کی قبیا 🚅 🎞 تَقَامِ عَازِے كَا ذَباً جو پہلے بچكا بِرُّ اتحا ہاتھ چُھوتے ہی آئجينے كی ما نند کچوٹ بِرُ ا.....افشاں اورسُرے مستحد جب گلابی غازے کا غباراً ژکرشامل ہوا تو عجب ہی رقلوں کی کہکشاں ہی اُجل گئی ..... تجھاڑ کیو نچھ میں المعتب اك ما تحاسب چنك جا كے ہو گئے ملائبلا غباراً ژا تو كھانسوا درآ ہنچھو آپڑے .....مب پچھو وہيں ألث \_ المعلم المسلم الله الله الله عند المروعوج المبيل كريمبيل بالبرمندُ مريد بينها سوچنه لكا من ماري كلي تقي معتقاردان کیا کھول بیٹھا کہ بھڑوں کے خصتے کو چھیٹرلیا۔غبار کی دھانس جب جُپھوٹی تب اندر آیا' و المعالى كالمحكل سے سب چونائر مدصاف كر كے شنگاردان كو خالى كر ديا.....ألث بليث كرتے ہوئے و کا ت میلی کے بعد ملکے سے جو جھک کے دیکھا'اندرموم جامے کے لفانے میں پچھے کاغذات کیٹے ا کے ایک اپنے سے خطوط اور ایک کے درمیان ایک گہری خاکستری می تصویر مجھوں کے نقوش مجھے مجھے سے عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُتَوْجِينَ مريدرام يوري صافهٔ موثَّى موثَّى غلاقى آئلهيں..... قدر مسلم ينتي وي ناك كى و يعني الماري الماري كلاً اورموث موث بونول بيداك معني خيزي مسكم ابت ﴿ و يكيته ي LECUPADIO.COM! م مرحوم باوا تے ۔ یہ فورٹھی ہو بہو ان بی یہ تھا۔ ایک ایک نین نقش کے شحلا' دیکھنے سے کا بھاؤ' وہ بھلام خور آئینے کے زوہر و کھڑا ہو۔۔۔ دیکھتے و کیستے وہ جیسے باپ کی آنکھ وہ کتیں اُ تر گیا۔ ے کے پاس ہوتے ہیں مگر اس کے آبا کے پاس یہ بولتی ہوئی عجوبہ آئکھیں اِن لَواز مات کے سَواتھیں۔ و این بین از دوا پی بینشانہ تلاش کرتی آئیجیں کسی گئے ، بلی گھوڑے پیگاڑ دیتا تو دہ بھی پھٹر سِل ہے ہو

انگا تھے وراصیلوں کے ہاں رَیٹر ہوں کے ڈیروں چو ہاروں کوٹھوں پہجانا کچھا بیا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے اوراصیلوں کے ہاں رَیٹر ہوں کے ڈیروں چو ہاروں کوٹھوں پہجانا کچھا بیا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے ہے۔ اوراصیلوں کے ہاں رَیٹر ہوں کے ڈیروں ٹی وچھا راعلی درجے کی طوائفوں سے مستقل تعلق شدہوتا یا ہے۔ اس رئیس امیر خاندائی کی اپنے ماحول میں دوچاراعلی درجے کی طوائفوں سے مستقل تعلق شدہوتا یا ہے۔ اس رئیس امیر خاندائی تھ یافتہ یافتہ یافتہ یافتہ باختہ رَیٹری نوچی شہوتی تو اس کی اخلاقی 'تہذیبی مالی حیثیت

ہی مشکوک ہوکررہ جاتی تھی۔۔۔گھڑ تو بلی ترم میں پڑی ہوئی با قاعدہ منکوحہ بیویاں بھی شوہروں کے ال تھے۔
پہ چیں یہ چیں نہ ہوتی تھیں۔ یعنی مردوں کا یہ چلن ان کے نزدیک کوئی خاص اخلاق باختہ می چیڑ ہے۔
بلکہ اے روزم تا تھجھا جاتا ۔۔۔۔ یہاں تک کہ چھوٹے بڑے نیچ بھی یہا دراک رکھتے تھے کہ ان کے جھے۔
فلاں فلاں رفڈی ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں تک خبر ہوتی کہ موصوف آج کس کے کوشھے پہ فیلولے فرا سے
میں ۔ایہا بھی تھا کہ اُدھیر عُمرا باپ اور جوان بیٹا ایک ہی کوشھے پہ موجود ہوتے ۔۔۔۔ یا پھراً بآنے بڑی واللہ تھی۔
ہوئی ہے اور جیٹے نے اس کی جیٹی بٹھائی ہوئی ہے۔۔۔۔ بات تُحلنے پہنی کوئی ہنگا مہ کوئی قیامت نہیں ٹولئی تھی۔
آنے جانے کے اوقات تبدیل ہوجاتے تھے۔۔۔۔۔ اگر اتفا قا کہیں آ منا سامنا ہو بھی جاتا تو سرے دو فیل ہے۔
اُتارمنہ پہ ڈال کر طَرح وے دی جاتی اس پہنیں عاتی یافتی کی نوبت نہ آئی تھی۔۔

السنتول في منتوب المستوب

ایسے بی سنہرے دِنوں کی ایک سرمئی می شام کالے خان کا باپ ایک کوشھے کی سیڑھیوں پہ چھھ گیا تھا۔۔۔۔۔صرف ایک روز پہلے وہ اپنے فرنیچر کے کاروبار کا جائزہ لینے کی خاطر پنجاب پہنچا تھا۔۔۔۔ خیال توسیح تھا کہ وہ یہاں تقیم اپنے ایک دِشتہ دار کے ہاں قیام کرے گا مگر یہاں اُنزتے بی اِس نے اپناارادہ بدل دیا تھا۔ آب وہ کسی مناسب محفوظ اور آ رام دہ ہوٹل کی تلاش میں شہر میں گھوم رہا تھا۔ یکہ والا اُسے ایک چھوٹے صاف ستھرے سے ہوٹل یہ لے آیا۔۔۔ بڑے اعتمادے کہنے لگا۔

''بوے صاحب! ہیں ہوٹل ہے بہتر پورے شہر میں کوئی اور جگہ نہیں۔'' پھر وہ ایس کی خوبیا۔ گنوانے لگا۔''دسٹیشن اور گاڑیوں کا اڈا نز دیک سارے اہم باز اربغل کے فیجے۔۔۔۔ بائیمنکوپ وہ سامنے بیٹ ڈاک خانے کے پاس۔ جامع مسجد دائیں جانب کمپنی باغ کے سامنے۔۔۔۔ہیپتال بنک اور پولیس تھا ہے۔ نزوکی۔۔۔۔'' و شاید ابھی خدر کتا اگر میدأے ہاتھ کے اشارے سے روک خد دیتا ..... میکہ والا زبان یہ بریک و کا ایست میں بیا تا گیا کہ اِس بازار سے با نمیں جانب والی پوری بستی چیارنگتیں' با کلی چیقونیں' تیکھی اُ دائیں' مستعمل ميستانچسنانچسن ...... گلول ميں سُرتياں' نگاموں ميں شيشے اور شيشوں ميں مُستوں والي ليعني يَرِي مستيول \_ الماريخ والے ایسے گئی اور شاہد باز ہیں وہاں کے مکینوں کا کیاعالم ہوگا؟ وہ اس ہوٹل میں اُتر لیا۔ الکے ڈیڑھ دن تو اپنے کاروباری مسئلے مسائل میں بُٹا رہالیکن تو قع کے برعکس وہ جلد ہی فارغ ہو و کیا کے شالے دوشالے' اونی' سوتی اور رکیٹی جادرین' ململ' گاڑھا' وائیل' مکنی' چڑے کی و کے بک کرواڈ ٹامیا مطلب کا سامان خرید کررام پورے لئے بک کرواڈ ٹامید جب جاروں کھونٹ و الماستوركريك والمحرفوب أت كرة رام كيا- پيرسرشام بن سنوركريك والي بيني بوئي باكيس LaduPhoto.com مَنْ اللَّهِ مِنْ عَجُونِدُ مِنْ مُصليرِ مِنْ عِطرِ فروش .... بس أكر ما مين يَحَدِفرق و تفاوت بِيكَ فَأَلَى و ي تووه ورآ کے چیچ کی اوقات وسطح یا نے اوپر کے مقام وسطحیت کا ہوتا ہے وہان روثن و تاریک عدد الربزي گهري الفوادي كن كيان واليان والي سے وی بین مربازار کی کو ہے میں آئے جانے والوں پر ان کی پوری پوری نگاہ ہوتی ہے۔ کون و المارد و المبنى معلم ہے یا آصیل فٹ پونجیا ہے یالا کھ لٹیا ۔۔۔۔ جیب تر اش ہے یا آٹھائی کیرا۔۔۔۔ و المان المان المان المعلمة المان المنالي مشالي فروش .... آرائش كيسوكرم حمام والي و أرتي يجهي من اورتبدور يانهنگو س كى نظر پېچان ليته يي-

و الماري بي جوم چوکول بالميسکو پول کے إردگر داسير گاہوں الاري بس کے آؤنوں ريلوے اشيشنوں پ

میں سے سوڈے واٹر کی دوکا نیس دولہنوں کی مانند بھی دھجی ہوتی تھیں ..... اِس زمانے کی خوبصورت

الی بی ایک دوکان کے سامنے جب وہ کیلے ہے اُٹر اتو گھا گ دوکا ندار نے وہیں سے تا زُلیا۔ کچھیر دکھیں باہر ہے آیا ہے ۔۔۔۔جسم میں تازہ خون کھو پڑی میں مغز اور کھیسے میں زربھی ہے۔ جست اڑیل ہے طبیعت کا قدرے سڑیل ۔۔۔۔لیکن مُسن پرست اور عاشق مزاج ہے مان مانی کرنے کا عادی ہے صاحب اہل وعیال ہے ۔۔۔۔! تھوں نے وجیم نگاہی ہے ہی اروگرو کا جائز والیا۔ گھر اِک کمبی سانس مجر کر دو کان کی جانب سرک مساحق کیائے پیک مجرے بند مُندکو کھولے بغیر'سرے خفیف اشارے اور ہلکی می کاروباری مسکراہ ہے ہے۔ مساحق پیٹھان کوخوش آیدید کہا۔

گرامونون پەرىكارۇنځ رېاتھا..... \_

''جلوہ ویکھا تری رعنائی کا' کیا کلیجا ہے تماشائی کا''

عدريافت ركياء

قریت نے جواب میں بھی شعر جوشمشاد ہائی الاپ رہی تھی ؤ ہرایا۔ سیوود یکھاتری رعنائی کا' کیا کلیجا ہے تماشائی کا''۔۔۔۔۔پھر کہنے لگا۔ سیجان اللہ! کیا خوب شعر ہے۔ایسا شعر کہنے کاحق صرف داخ ہی کودیا جاسکتا ہے اور گائے والی بھی سیسٹسٹ کیا خوب حق ادا کررہی ہے۔''

ا عاشاءالله! سرکار نے شعرفنمی اورموسیقی کا کیاعمدہ ذوق پایا ہے۔'' پھر قدر ہے جینیتے ہوئے

يو چينے لگا۔ "آپ کو بھی پہلے اس کو چيارعنائي واربائي ميں نہيں ويجھا؟"

''میآں تنبولی! اِس بازار میں اُٹرتے ہی تنہارے میٹھے بولوں اُس غزل کے جُل سُر وں اور تھے۔ گلوری کی مہمتی تئین نے بڑا سُرور دیا ہے۔'' ۔۔۔۔ پھر آسٹین کے رومال سے باچھ کا کونہ صاف کرتے ہے۔ پوچھا۔'' اِس بازار کے سنہرے مکینوں میں بھی کوئی ایسارتن دانہ ہے جس کے ہاں بیتینوں خاصے موجود ہوں سے پنواڑی 'وُر دیدگی ہے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہے آ داب عرض کرتے ہوئے بولا۔

'' حضور!ایک ہے ایک تابدار دانہ پڑا ہے جس پہ نگاہ رکیس دی دل و نگاہ کو خیرہ کردے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علم کریں۔'' ''بیال ابازار میں ڈھرا نجامال عام طور پہ گفتیا اور نظر بَدا ہوتا ہے'جو چُسپاباند کھا کھیں علیمہ وجہ اس کی خبر دو فی سرام پورے کی ہے۔ ہی میں میں کا بازی نہیں کرتے ہوں کا ڈرااس فول نیرے سنوانی اور کی کی میں میں میں کی کا بازی نہیں کرتے ہوں کا گفتہ کا درااس فول

القواضر حضورا غزل ماعت فرمائيں۔مئيں گاورياں بائد ہے ديتا ہوں۔'' تب إس معهد عند بائر من جانب پليك كر'' قادرمياں'' كا با نكالگايا۔ پر ليمون الله آيك ساٹھا پاشما كم قيسا كوسٹ كھوس كوسرا حبكولے ليتا ہوا پاس كورا ہو كيا اور يقينا ووا و نيجا بھى سنتا ہوگا كہ پنوازى جبك كر اس كان كان آ داب عرض كہتا ہوا سرنيہوڑ باس كھڑا ہو گيا اور يقينا ووا و نيجا بھى سنتا ہوگا كہ پنوازى جبك كر اس كان كان كة قريب ہوكر ذرا بلند آ واز كہنے لگا۔

'' خان صاحب خاص مہمان قدردان میں انہیں بڑی تو قیرے گائی جان کے ڈیرے پہنچا آگے۔
پھر پان کی ایک گئر ن پہچونا اور چھالیا چُورا چرگا اِس کے مُنہ میں ڈالتے ہوئے تاکید کرنے لگا۔۔۔'' راہ میں
کوئی گڑ بڑ نہ ہونے پائے ۔۔۔۔ سید ہے وہیں لے جائیؤ جب تلک خان صاحب وہاں قیام کریں تو وہیں چوقہ میں پڑے دہیو۔۔۔۔ اگر صفور کا چیت وہاں نہ گئے۔۔۔۔ تو ذرش بیاسی آگرے والی کے ہاں لے پہنچا آئیو۔۔۔۔ میں پڑے دہیں ساتھ ساتھ آگے گئے۔۔۔۔ ووایک گئے۔۔۔
وہ چنڈ ولم کی مانند سر ہلاتا ہوا چھے چھے اور یہ بڑے تناؤ میں ساتھ ساتھ آگے گئے۔۔۔۔ ووایک گئے۔۔۔۔ تین چارموڑ اور ایک چوک گزر لینے کے بعد جب مطلوبہ مکان یہ پنچاتو شام لکہ چکی اور شب اپنی جبیں پہ گھے تھے۔
کاڑ چیکی تھی' خاکسری اور جامنی رگوں کی بحر مارتھی ۔ ماحول میں اِک عجیب سی اُداسی تھی ہوئی ۔۔۔ جسے اسکھ

169 معتقرے پو مجل اور شکن آلودہ .... یا شاید شام اور شب کے ملن پیہ کچھ گھڑیاں بک ایسے بھی ڈرآتے ہیں کہ مستن كبال نكل آيا .... يَكِ والے كى طرح بنوا ثرى بھى إك عجيب كاياں دِكھائى ديا اوريد بوبك 🚅 🕏 من حساب لگاتا موا أو پر سٹر هيال چڙه ربا جبكه بوڙها قادرميان بانيتا بانيتا پيچھے چيھے تھا.....ان المست كوشول مين جوانيال كوائي بوئ بوڙ هے، كلي كوچوں ميں جاہے دوقدم چلنے كا دَم ندر كھتے ہوں، و باروں کی سوسوسٹر ھیاں بندروں کی طرح بھلانگ جاتے ہیں۔ صدر دَروازے کے دریالی کے آئے والے پینے مہمان کی تیکی ہوائی ہوں سے تول کر مرجما کے و جبار پر ورکی شککن نے اُس کا استقبال سمیا تھا مناسب سا کمرا چیوٹانہ بڑا ۔۔۔۔ بے تحقیق جا ند نیوں یہ 🗾 دواطر 🛍 دودو کھلتے ہوئے دروازے جن پر تکین بلور میں موتی مالا وَں کی آ بشاریں لیک ری تھیں۔ ے اسے سے سے سمامنے ایک جانکا سامنقش مارمونیم اورا سے طاق می تافید ایک جو بھی آگرے میں فرمائش \_ ﷺ تھے ۔۔۔ خاص سونا جا ندی اور ہاتھی دانت کے فتش ونگار' بیل بوٹے فولا دی تانیقی خاص طور پر عصوائی جاتی تھیں۔ لکڑی کا ٹھٹ بنگورے انہیں جودہ پورکا ایک قدیم ساز کا رخاندان تیار کرتا تھا المستريخي مخصوص- اِس تتم كے مُر ہلے تا نپورے طاؤس اور ستاريں بڑے بڑے راہے مہارا جوں یا پھر

سے مقلواتی جاتی تھیں۔ لکڑی کا ٹھڑ بنگلورے انہیں جودھ پورکا ایک قدیم ساز کارخاندان تیار کرتا تھا۔

سے کیے بھی مخصوص۔ اِس تتم کے ٹر لیے تا نبورے طاؤس اور ستاریں بڑے بڑے راہے مہارا جوں یا پھر

سے کا ٹیکوں موسیقاروں کے ہاں ہی دیکھنے شنے کو ملتے تھے۔ اِن کے مقابلے بین ممبئی وہلی مدراس ا سے یویا تکھتو کا ہور کے ہے ہوئے ایسے ساز نہ صرف سے اور بے زیبے ہوتے بلکہ بھاؤیتا و اور ٹرسان سے بی ہوتے بلکہ بھاؤیتا و اور ٹرسان سے ساز نہ صرف سے اور بے زیبے ہوتے بلکہ بھاؤیتا و اور ٹرسان سے بی ہوتے بلکہ بھاؤیتا و اور ٹیل سے مثاکر دود یوان جن پیشرخ منتی گذرے و ھرے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ سے دوجیجوان جن کی کا مغیاں ایسی ٹرخ نہیں ہوئی تھیں لینی کھیت پورے کا پورا صاف پڑا تھا۔ ایسے بیں ایک دھان یاں تھڑ کی بُوھیا پر آ مدہوئی کورنش بجالا کر ہوئی۔۔۔

\*\* مُحور! تشریف رکھیں۔ بڑی بٹیا کی اُنگلی پے مُوئے مِٹھو نے چونچ گاڑ دی ہے۔ تکلیف ہے اُنگھن

مِين آنسوآ مُنْ الله المربي وَهر الله الله عيل-"

"أوہو ...." اچا بک أس ك مُند الكا " برى بى انبى داب آئى ياسُرخ لهو پُكا؟" وه مُند بنا كر بولى \_" رام جانے "حُيور اميَن نے پچونيس ديكھا - بس سُنا ہى ہے -" ايے ميں ايك اورنو جى چلى آئى \_ دو ہرى ہوكر آداب عرض كہا \_ مسكراكر بولى -" آپ ادھر تشريف ركھيں ..... بائى جى آيا بى چاہتى ہيں -"

عجب گومگو کی کیفیت میں وہ اِدھرسُرخ غالیج پہ بیٹھ گیا۔۔۔۔اُب چیچے سے ایک اور مِهری آئی چیچات بڑھا کر چلی گئی ۔۔۔ بشر بت اور پھر پان آئے ۔۔۔۔ بجیب می حالت یہاں رُ کئے کو جی چاہے اور شامُضے کا یارا۔ یہلے خُوشبو آئی پھر اِس کی جلومیں گلا بی جان آئی۔

بوٹا ساقد علیم میں آگ نقشۂ کیاس کسا بھی سادہ سا سی گھری پی اور بٹا کا سنگار بھی گھریلو۔۔۔ جیسے کا گ سہا گهن رسونی کے آئے کھر چلی آ رہی ہو۔۔ اُس کے دائیس ہاتھ کی پہلی اُنگلی پیہ پی سی بٹندھی پیونی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

UrduPhoto.com

خان صاحب ہوی دلچیں ہے اُس کی معصوم معصوم یا تیں سُن رہے تھے اور نگا ہیں گاڑے ایکی ہستی کا د کیچہ رہے تھے کہ جس کا نصور کم از کم اِس بازار میں نہیں کیا جا سکتا۔ بچ تو بیرتھا کہ اُسے پیسب پچھے بڑا اُسلی علیحہ ہ اور اچھالگا۔ اب ایک ایک کر کے شکت والے بھی بیٹھ چکے ۔۔۔ تو گلافی جان نے بڑے ادب سے خاتے اور مشروبات کی بہندیدگی دریافت کی۔ خان صاحب ہولے۔

''نی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ آپ صرف یونہی مجھ سے با تیں کرتی رہیں۔ آپ کی باتھے

المراجعة المارية

اس کیا آپ بندی ہے صرف اس کی پوج ہا تیں ہی شنیئے گا۔۔۔۔گانانہیں سُنیں گے؟ میرے آس پاس معرف کتے جیں کہ مجھے ہاتیں کرنی نہیں آتیں اور آپ کتے جیں میری ہاتیں بڑی دلچے ہیں۔اچھا یونہی معرف ہاتیں شنتا چاہتے ہیں تو ہاتیں ہی شنیں ۔فرما میں کہیں ہاتیں ہوں۔۔۔۔؟''

وو تبذیب عظراتے ہوئے بولا۔

''آپ کی ہاتوں کے ساتھ اگر ساز وں کی شکت کی ضرورت نہ ہوتو انہیں ساز ندوں کو بھی بیہاں بیٹھنے' کے رست نہ ویں ۔ ضرورت پہ بعد میں ہُلا لیجئے گا اور اس لئے بھی کہ آپ کی ہاتیں سیجّی اور شریلی ہونے کے مساتھ اٹک رنگ میں بھی جس ۔''

ووب ساختہ بھل بھل ہن ہوئی اللہ اللہ ہن ہوئی اللہ اللہ ہوئی اللہ ہن ہوئے ہیں ہوئے۔
"ایقین کریں آپ کی آپ کی آپ کی اور نرل ہے۔ ہنے اور رونے میں اللی گا تھی منافقت ہوتو شیشے میں
"ایقین کریں آپ کی باتوں اور انہی مسکر ایٹ کا بیر حال ہے تو گا تیکی کا کیا تھا ہے ہوگا ۔۔۔ "؟"

ایوا کی فان صاحب نے قادر میاں کو آ واز دی جو کرے کے باہر برآ مدے میں فیٹا تھا۔۔۔ وو

" قا الله ميان ابن بحلے نينولي كو جهاري طرف في شكريد كہنا اور كہناتم نے جميل سيج على پيجا۔"

دونوں کی عمروں میں مجلوب انتخاد تھا جبکہ مزاج 'مرتبہ' پیشداور خسب انسانی میں تو بہت ہی فرق تھا لیکن علام میں کہ انسان کی قسمت میں جو خواریاں یا خوب آوریاں تھی ہوتی ہیں وہ ہوکر دہشں ہیں۔ خان صاحب 'سفیداں بائی کی اماں کی باتوں گھاتوں اور تان پلٹوں میں ایسے بھنے کہ مرتے وَم

کے یہ جوڈ شرافت' عزنت' اعتماد اور وفا کے معنوں سے بھی خوب واقف بھی۔ خان صاحب بھی بھی اِسے

خیر خیریت یا آنے جانے کے بارے میں خط بھی لکھا کرتے تھے ..... بہت سے پارچات زیورات اور دیگھ تخفے تحا نُف بھی دے رکھے تھے۔کیسی بات کہ اِس اللہ کی بندی نے بھی کچھازخو د طلب نہ کیا تھا۔

تعلق کے دوہرس بعد جب سفیدال پیدا ہوئی تو گا بی جان کی خواہش پہ قانونی طور پہ خان صاحب نے اے اپنی بٹی سلیم کرلیا تھا۔ تخواہ خرچہ بھی بڑھا دیا اور گا بی جان کو پابند کیا کہ وہ سفیدال کی تعلیم ورزیت میں کوئی کسریا تی اُٹھانہ رکھے ۔۔۔۔ بلکہ کئی ایک بارخان صاحب نے کوشش کی کہ اِس کو وہاں کے ماحول سے میں کوئی کسریا تی اُٹھانہ رکھے ۔۔۔۔ بلکہ کئی ایک بارخان صاحب نے کوشش کی کہ اِس کو وہاں کے ماحول سے نکال کر کسی اور جگہ رکھ کر پرورش کی جائے گر شاید طوائفوں میں بیٹیاں 'باپوں کے سپر دکرنے کا روائق خبیں ہوتا۔ اِن گلیوں کوٹھوں پہ یا قاعدہ آئے جانے والے کہتے جیں کہ جو بتی 'عیاشی یا اِس بازار کی پیداوار پیداور پیداور پیداور پیداور پیداور پیداور پیداور پیداور پیداور پید

گلافی جان کا پیشرجیم فروژی نبیس گانا بجانا تھا۔۔۔۔گرکیا کئے کہ ان کو چہ و بازاروں کو کھوٹی کے درمیان اللہ ان کو بھوٹی کے درمیان اللہ ان کو بھوٹی کے درمیان اللہ ان کا بھوٹی کے درمیان اللہ ان کھڑی پڑتی ہر خورت طوائف تی بھوآتی ہے۔۔۔۔۔نا چنے گانے والی ہو یا کہی خصمت فروژی ہے۔ ای طرح اللہ کھڑی پڑتی ہو گئی ہوں ہے۔ کہی ہوتی ہے۔ ناچتی گاتی نہیں ۔ لیکن گار نے والیاں بھی اکتر اوام کھنے چہ ڈر پر دو دَم ہو جانی مجھوں کی گانے کے شوقین رئیس رائے ہے کہ جانی مجھوں کی رہتی ہیں ۔ مید بھی اس میں ایک ان ایک باضا بطر شریفا نہا ور باوقار تیم کی مصمت فروتی ہی ہوتی ہے۔۔ بیک باضا بطر شریفا نہا ور باوقار تیم کی مصمت فروتی ہی ہوتی ہے۔۔

پرانے رؤساءاورا شراف میں پیچلن عام تھا۔۔۔۔ تعلقاً ت کی پاداش میں جواولا دیں معرض وُجود میں آتیں۔ وہ قریب قریب آئی فیصدلڑ کیاں ہوتی میں جواپیے جلیل القدر باپ اور جیل القدر ماں کی متشکل ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ چندے آقاب چندے ماہتا ہا' شکھے نین نقشوں والے سیما بی پیکر۔

پہلے اور آج بھی باز ارشن میں اکثر بے تارطوائفیں فلم ایکٹریسیں اورخوبرولڑ کے جو دکھائی دیے جیں وہ کی غریب کا پیپ پیشائیں بلکہ وہ کسی او شچے گھرائے کے ذی وقار کسی قبلہ و کعبہ مخدوم رکیس سیاستدال ا چور وکریٹ کسی عیاش جا گیردار یا وؤ ہرے کے قیمتی خون کا جو ہر ہوتے جیں۔طوائفوں جیں یاک خاموش اور مضبوط معاہدے کے تحت باپ کا خاشا کثر خالی رکھا جا تا ہے۔۔۔۔مکافات ممل کی اس سے زیادہ ہولنا کے تلینی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اِک بد بخت اندھی جو انی اور دولت کے جوش میں کسی کی یا ڈی جس گناہ کے چند نے د ہا کرخا موش ۔۔۔۔۔ گراس باڑی میں جوخوبصورت پھولوں والی زہریلیاں کا نئے دارتھو ہڑیاں جنم لیتی ہیں وہ اپنے ہاپ ۔۔۔ تاریخ ناموس کوساری عمر کچو کے لگالگا کر خُونبار کرتی رہتی ہیں۔

شام تک وہ اِی ڈوب اُ تاریس غلطاں رہا ۔۔۔۔ ہالآخر اِس نے بتی کڑا کر کے تصویر اور خطوط بُری سے پیاڑ کرنڈ یا تش کروئے۔اپنے تئیں اِس نے ماضی کے اُس اندو ہناک المبے کا قِصّہ تمام کر دیا تھا گر کا ٹٹالا کھ نکل لے ئر ٹیس تو اپنے وقت پہ ہی جان چھوڑ تی ہے۔ ٹی شب وروز وہ جان کنی کے عذاب میں پیتلا رہاتھا۔

## ۋىرە دُون ئىرخ جنى مون.....!

یہاں ڈریوہ دون بیں تشمیرے علیہ کے خاندان کا پھوکار وہاری سلسلہ تو نہ تھا۔ لیکن چڑجی روڈ پہالیہ بوئی میں کائی اور دفتر اس کے ایک عزیز کے تصرف بیں تھے۔ اس کے باوجود تشمیرے نے بہت پڑے ایک پہاڑی کے دامن میں جہاں خود رَو خوش رنگ مجلولوں کے سلسلہ اور قد رتی چشمے تھے ایک الگ تحلگ فریشڈ کالی پہاڑی کے دامن میں جہاں خود رَو خوش رنگ مجلولوں کے سلسلہ اور قد رتی چشمے تھے ایک الگ تحلگ فریشڈ کالی لیز پہ حاصل کر لیا تھا۔ یہاں سے پچوڈور ایک چھوٹی می جھیل اور جھرنے بھی تھے ۔۔۔۔ آبی پرندوں کی ڈارین پہاڑی کو تلین اس کالی کے اوپر سے گڑرا کرتی تھیں خوشر نگ تنہیاں پھر تیلی یا تی نئور چڑیاں اور رات کی رُتوں میں جگنوؤں کی جھلولوں کے پائی کی بوچھار سے اُڑتے ہوئے مُشکہاں میں جگنوؤں کی جھار سے اُڑتے ہوئے مُشکہاں میں جگنوؤں کی جھار اور جھار سے اُڑتے ہوئے مُشکہاں میں جگنوؤں کی جھار اور فیضا میں بھری بوئی اُتھاہ خامشی کا ایسا جادو۔۔۔۔۔ جو تر پہ چڑھ کر بولنا تھا۔

ﷺ کا فوری موی تاثیع کی مانند ..... جوکسی حرم ناز میں آدھ کھلے ذر ہے کی چوگھٹی پیدۃ حرے بلوری کنول میں

مسلول نفليلول نفي الشرماري مو-

و میں تورت ہے اگر متمونم حالات مُند موافقت کے مطابق ندآ ویں تو پھر سالتے اور حادثے جنم لیتے ۔ وہ میں میں ایک کیا سوختہ سا فلسفہ ہے۔ اپنے وجود میں آ ریار درد کا دھا کہ پُر وے ہوئی میں ہے۔ در د کا آنت UrduPhoto com معدد و کھی اتی کی سوختل کے د حبول کی تلیمت باتی روجاتی ہے۔

كرون خوشيون خوش فعلول خرار أوائز لها الرخاوي كالمواتين حسين صبح .... دو بهرين ا المعناد کی مانند تابدار شامیں شرمیلی اور راتیں راحتوں کے زت جگے تھے....ون مین مبین السال کی ماننداُڑتے جارہ متھ۔ جاہتوں کے جگنوؤں کا وٹ کی تبلیوں اور جوان سُلکتے اُنگوں کے مسال کوں نے دُھومیں مجائی ہوئی تھیں البین تنایوں' جگنوؤں اور دھنک رنگوں کےموسموں کی ماننڈ اُمنگوں میں سینوش کمانیوں خوش اُدا ئیوں کے دِن بھی گئے ہُوتے ہیں .....چشم فلک کچھ تُواترے بی<sup>منظرو</sup> غداق کے سے تعلق کرتی اور شدہی انسانی قطرت وجبلت میں یوں ہے کہ وہ لگا تار نگاوٹ و محبّت میں مبتلا رہے۔ ے۔ مرات ہے۔۔۔۔اے محبّت کے ساتھ نفرت' خیر کے ساتھ خرابی اور پیٹھے کے ساتھ کھنے کی بھی ضرورت 🖅 ے۔ دوست ہی دوست ہوں اور دشمن کوئی نہ ہوتو آ دی دوئی کے مفہوم ومحاسن کو سمجھ ہی نہیں یا تا۔ وسی کی آشکار ہوں اور ججر کی کوئی شام وشب نہ ہو ٔ وہاں خاک مز ہ آئے گا ..... اِنسان پچھ تھجے نہ سمجھے ے تا بے نے چنانچہ وقت اور فطرت کے کھلاڑی ٔ حالات ومعاملات کی بساط پیاسنے اپنے شاہ وفرزیں ُ فیلے

اپ و پیادے وغیرہ آ کے چھپے دائیں ہائیں آڑے تر چھے کرتے رہتے ہیں۔ یوں بساط کے خانے آ بادوں۔ ہوتے رہتے ہیں کسی کوکہیں ٹھ کا نہ نصیب نہیں ہوتا۔ بل دو بل کی چاند نی پھراند جیری رات ہے۔

بدونوں منع و پروانہ کو نیا و مافیہا ہے بیگا نہ اک دوجے پہ خار و دیوانہ وار ..... ان کے لئے رہے۔
پیمن ہی چین لکھتا تھا کہ انہیں ادنی شکریزہ بھی کورشوار دکھتا تھا تب کہیں سے کی آب بجو میں ایک ہاکا سات
آیا .... دریاوں ندیوں میں ریلے سلے نہ آویں قووہ ایک بَدرَو بن کررہ جاویں ۔۔ مندروں وشال ساگروں میں
جوجوار بھائے نہ جاگیس تو وہ بح مُردار کی ما ندہے مُراد ہوجا تھی .... گاہ ماہ اگر تندرست انسان بخارت
میں نہ تنے تو وہ جسمانی فاسد مادوں کی بحر مارے اندر ہی اندر بھسم ہوجائے ۔ فی الشل بخار کی ماندا کر بھا بھی خمار نہ لوٹے تو وہ جسمانی فاسد مادوں کی بحر مارے اندر ہی اندر بھسم ہوجائے ۔ فی الشل بخار کی ماندا کر بھی جات ہے۔ کا نگارت کا مسلم الموں کے ہر عضر ماوہ اپ نقیض کی جات بھی خمار نہ لوٹے تو وہ جی جان کی آداد کر بھی تو اصل تو انائی کا نصور ہیں ۔ گا ہے زندگی کی ضد تو رہ حدف سے موجوع کر تا ہے ۔۔ تھا ہو کہ کہ نہ تو کو معلق مادوں کی موجوع کے اندر کی اندر کی کا تصور منقود و اور کر نگا کی ضد تو کو معلق میں کیا مفہوم مر وہا مقصد باتی ہی جاتا ہے؟ ای طرح وصل کر فاق اندر تھی خالی اور آنگیسے وقت میں کیا مفہوم مر وہا مقصد باقی ہی جاتا ہے؟ ای طرح وصل کر فاق اندر تھی خالی اور آنگیسے وقت میں کہ کو معلق ماور فرات کی گلفت و کشمیا میں کو شیخ دیا جاتا ہے؟ ای طرح وصل کو تا کی خود ہو گیا تھیں۔ کہ کو معلق ماور فرات کی گلفت و کشمیا میں کو شیخ دیا ہو دیکھیں کہ پھر دل خود ہو گیا گیا گا کہ اندوں کے خالی اور آنگیسے کی کر دل خود ہی خالی اور آنگیسے کیا تھیں۔ کا تعد کی کا تعد کر اندوں کے خالی اور آنگیسے کو معلق میں کا تعد کی کی کو کر کا خود ہو گیا تھیں۔ کی کو کا خود کی کا کو کا کی کاندا کر کا تعد کی کا تعد کی کا تعد کی کا تعد کی کی کی کی کو کا تعد کی کی کر کی کو کا کی دو کر کی کی کا تعد کی کر کی کو کا کی کی کو کا تعد کی کی کی کی کی کی کو کر کو کر کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کر کر کی کو کا کی کو کا تعد کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کر کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کر ک

الیانی پیچو افوا کہ ابھی شب ڈو پہری بڑی تھی 'جانے کی گھاٹ ہے گارٹی تجری گھا کیں اُلڈالڈالڈ آئیں اور چھاجوں مینہ برسا کر تھی تھی کئی تھیں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اور تھاجوں کے ماحول اور موسم کی مُدھر تا کو چھلے کرر کا دیا تھا۔ اُو نچے اُو نچے کیساروں کھٹے لائیں لائیں چیڑوں چناروں میں نبائی ہوئی یَون پروائی بھٹک انکہ جائے تو وصنک وُ صندی بن جاتی ہے اور اگر کہیں باول یا پھٹے یں تک بھری گھٹا کیں تخبر جا کمیں تو پھر شھرتی ہوئے جوا کیں ایستی کے کواڑ کندلوں کو تو گھٹے نہیں دیتیں۔ ہوؤٹ پھٹے گال چھٹے نمین بَرہے اور پیٹرے تھے ہے۔ سیائے ہیں۔ گھروں کے گھرماندے پڑجاتے ہیں۔

## • ہرنئ تغیر پدلازم ہے تخریب تمام....!

کشمیرے شکھ کہیں اُو پری کی شنڈ کھا گیا تھا۔ نفع نقصان جو بھی مقدر میں لکھا ہوتو اِس کے لئے کو آپ ۔ کوئی بہا نہ بن ہی جاتا ہے۔ پہلا ایک ڈیڑھ پہر تو خُوب خُوش فعلیوں میں گزرا....سفیداں بائی بڑی واڑیا آپ

سے ان کے تو ہانگھ میں تاہول گئے۔ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایسے نا کہانی حالا پیعادی کا تجربہ نہ تھا۔ سے سے نام قبیلے میں پڑی تعصوع الی اور کیسی ہے گیا اور فت کے آپر پایک کوئی جمی نہ تھا جو اس وقت اُس کی

رات کا آخری پیرا آبادی ہے الگ تھلگ ۔۔۔ یہ ڈھلوا ٹیں ۔۔۔ ایک چیز فقو قتم کا کشمیری ہاتو ہے ۔ دھلوا ٹیں ۔۔۔ ایک چیز فقو قتم کا کشمیری ہاتو ہے ۔۔ کا ترب سر مند زور آور وو بوارے سر سی کا ٹی ہوئی جسوں ہورہی تھیں۔ ایے بیں وہ سی کا ٹی ہوئی جسوں ہورہی تھیں۔ ایے بیں وہ سی کا ٹی ہوئی جس کی کا ٹی ہوئی کھیوں ہورہی تھیں۔ ایے بیں وہ سی کیا کرے ۔۔۔ کہاں جائے ؟ جب پہلے ہجہ ہی بی شا یا تو بمشکل کشمیرے سیکھ کو خود ہے ملیحہ ہو گئے ۔۔۔ کہاں جائے ؟ جب پہلوکرتے ہوئے است آئی ۔۔۔ دواؤں کے ڈیا ہے جاڑے بگیار کی گولیاں نکال کر سے سیکھوں کے دوگوں خاتی ۔ انرے تو اس نے بدرقت آکھیں کولیاں نکال کر سے ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔۔ سی کی کو بی سی کھوں کے دوگوں خاتی ہے آئر ہوئی رات کا بقایا جقہ سفیداں ہائی نے جیسے ہو گئے ہوئی ہوئی ان کا آزار ہے رہے۔ خدا خدا سے بیک نہ بڑی تھی مُوند سے پڑ گیا ۔۔۔ سر داور سر پڑکی رات کا بقایا جقہ سفیداں ہائی نے جیسے سے بیک نہ بڑی تھی گر کے بی کہ نہ بڑی تھی گر کے بی کہ نہ بڑی تھی گر کے بیک نہ بڑی گئے ۔۔ خدا خدا

کر کے کہیں صبح کے ملکیج میں دُود دھ والے بھیئے کے ٹنؤ ظلیوں کی مخصوص آ ہٹ کان پڑی تو وہ اپنا آپ لیتے۔ دروازے تک آئی۔ آواز دے کراہے کہا کہ وہ بخشوملازم کو فور آ ٹبلالائے۔

وہ ہمونگا بُونگاسابوکھلایا ہوا پہنچا تو اِدھر کشمیرے شکھ کی حالت مزید بگڑ چکی تھی ..... بخشواور ڈودھ ہے۔ بھیئے کوئسی ڈاکٹر کی تلاش میں بھیجا۔۔۔۔ صبح صبح کڑا کے کی سردی اور ہلکی ہلکی ژالہ باری۔۔۔۔ ڈیڑھ دو گھٹے بھسکتے ڈوربستی سے وہ ایک بوڑھے کرچین ڈاکٹر کو بڑے جتنوں سے اُٹھا کرلائے ۔۔۔۔تفصیل سے چیک کرنے ہے۔ بعد اِس نے فورا مریض کو ہپتال پہنچانے کا بندوبست ریا ۔۔۔۔ ٹمویے کا شدید تملہ تھا۔

ہے ہوئے نیں سر ما سے معلقہ میں ہوئے ہوئے کو گھا کھا اور آئے گئے ہوئے گئے گئے گئے۔ سیار کی پینگ میں اِسے اتنا اوراک بھی ہے۔ سفیداں بائی اپنا کبر کڑھا کھی کو گھا کھا اور آئے گئے کی بینگ کے موسموں ساون بھادوں کی بھیگی رُتوں اسے کہ بیار پینگ ہمیشہ نبیس جُولی جاتی ۔۔۔۔ گڈے گڈی کی بینگ کے موسموں میں باون بھادوں کی بھیگی رُتوں اسے کے باغوں میں بَور پُھوٹے کے دِنوں 'کوئل کو کئے کے شموں میں بی پینگ پکوان پکوڑے بھلے گئے ہے۔ آگے جیچھے گھن گُو بننے والی بات ہوتی ہے۔

وہ بیار کی بینگ مہاوٹوں کے دِنُوں میں جھول تو میٹی تھی پراب اچا تک وقت کرئے گی گرہ وقت کی گرہ وقت کی گرہ وقت گ گئے۔ ذھڑام سے بینچے تو نہ گری لیکن اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ وہ گر بھی سکتی تھی ایسے سنے آس پاس اپنوں ہوتا ہے۔ جونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بستیوں شہروں میں میل جُل گررہنے میں کیسا مزہ اور کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ویرانوں 'جنگوں میں انسانوں اور دُنیاوی جھمیاوں ہے بھاگ کر دُور تن تنہا رہنے والے بَن باسی بائے بھی سنیا کا من مارے بی تو ہوتے ہیں۔ گاہے من میں کسی منش کا دصیان دھر کے تنہا اُتو کی طرح نہیں رہاجا سکت سنیا کا من مارے بہلی فرصت میں کالے خان اور رام پیاری کو اطلاع بھجوائی کہ فور آپ بینچو۔۔۔۔۔ وہ تھم پھٹھ

ے ہے تھے گئے تھے۔ حیار یانج دِن ہیپتال میں پڑنے کے بعد کشمیرے سنگھ بھی اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ ے سے میں وقائمیں تھی کہ کمزوراور چڑ چڑے تشمیرے نے انتہائی درشتی سے کا لیے خان اور رام بیاری کی آید و یہ اور قلم عُدولی کا اظہار کرتے ہوئے سفیداں بائی کوانتہائی سُست کہا۔ وہ اِس کے تریش اور معتب تا ہے یہ مصنفدررہ گئی۔ تشمیرے شکھ کی طرف سے میہ اِس کی عزت نفس اوراعتا دووقاریہ پہلا خ کا معرب سے وہلا گرر کا دیا تھا۔ ووسوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمیرے سنگھ اِس کے ساتھ ایسا تحکمتانہ رَویّہ بھی ا المراس کے خانہ زادول کے زوبرو اس کی پان بت اُ تار کر رکھ سکتا ہے۔ کالے خان کو بلانا معترض الماري الماري التناوقوف نہيں تفاكدوں تيج سے دوا ؤارولاسكتا بہپتال ياكس سٹوروغيرہ المستخد مير حال وه يدمو چين بيده يون المستواد الله مير وري أور قابت الميني أے ير پر اكر ديا ہے عرب Just LiduPhoto.com المراق المراقي المراجع المالية مين رام پياري بهي باني لئة آئيني تقي - بس يمين تشمير في سنكه كا يا في و الله الله الله المراجع الله في ك كلاس به جهانين جلايا تو كلاس مع ياني اور رام والدين مستح فرش به آرب الله التي كافي كالمعمد أو في خور مال ماني رائد ماري كالله مال كاني به تاز وخون ك معرف واحدث بيسب پکھيرزوہو گيا تھا۔ سفيدال گنگ ي آئکھيں پھاڑے بھي رام پياري اور بھي المست من المنتقق كوشمير بستكه اليي كرى جوتى بهيما شركت بحي كرسكتا ہے۔ تعتنهٔ ادول ملازموں په ہاتھا تھانا' پھر جب كەكوئى قصورتجى نه ہو وہ تو اينى گھٹيا حركت كا تصوّر بھى و کے ۔ بین کی ارادے اس کے مُنہ سے خود بخو وہی نکل گیا۔ معرصاحب السيكوكيا موكيا ب يب يا جارى أب ك لئ يانى لا فى اور آب في الى ي

۔ تراس کا دوش کیا ہے؟'' سیاری پچکیوں ہے رونے لگی تقی ۔ کلائی میں ہرے کا پنج کی ایک چوڑی کا تیکھاسا کلڑا گھیا بُوا تھا۔ سیاری پچھر پڑتے ہی اُٹھی اور رام پیاری کی جانب پڑھنے لگی تو کشمیراز خمی ریچھے کی ما نند دھاڑا۔ '' خبر دار! جو مجھے چپوڑ کراس دو کئے کی ویشیا ہے ہمدر دی جتانے کی کوشش کی۔'' سفیداں بائی و ہیں سے پلٹ کر بولی۔

'' کنورصاحب! میں بھی تو اِک طوائف ہوں۔ میری مال میری نامی پڑنانی سب طوائفیں کی گھے۔ میری بیسب سہیلیاں ' باندیاں سب طوائفیں ہیں۔ گرجم بُرے لوگ بھی بھی اپنے ملازموں 'سیوکوں کا کرنے کا سوچ نہیں سکتے ۔۔۔۔ان پہ ہاتھ اُٹھانے کا تو تصور تک نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔ہم تو ان کوا پی جان کے کملانے ہے بھی گریز نہیں کرتے ۔۔۔۔اور آپ خاندانی لوگ عزت و دولت والے ۔۔۔۔۔ آپ! آپ یہ فیسے کماس معصوم کاقصور کیا ہے؟''

بیار' کمزوراورزخی انسان اگراپنا بہتا ہوا خون یا کوئی بھیا نگ خواب دیکھے لیں تو وہ گھن خوف = \_\_\_\_\_ نیم بیبوش ہوجاتے ہیں۔شایدخون' خوف اورخواب کا آپس میں کوئی سمبندھ موجود ہو۔سفیداں ٹوٹے سے

المسلم ا

مدوائی نیل ہویا نیلم گنگاہویا برہم پتر از راوی چناب اتر پتی کرشائز بدا سیحوں یا جیل سیف العملوک المحدود کے بانی بھی کی ند کمی خصوصیات کی بناء پہ مشہور کے بانی بھی کی ند کمی خصوصیات کی بناء پہ مشہور کے بانی بھی کی ند کمی خصوصیات کی بناء پہ مشہور کے لئے مددگار ٹابت ہوتا ہے اور کوئی جسمانی 'جلدی کے سے مددگار ٹابت ہوتا ہے اور کوئی جسمانی 'جلدی کے سے مسئوں کے لئے مددگار ٹابت ہوتا ہے اور کوئی جسمانی 'جلدی کے لئے سے منطقان اور دیگر امراض میں اکسیرتو کوئی آخرت اور دوسرے جنم کی آسودگی کے لئے سے مسئوں کی صفائی 'قوت باہ 'گوڑھ داد چنبل .....معدہ 'نفخ اور قولنج کے لئے ایسے تریاق بانی منگوا

کراستعمال میں لائے جاتے ہیں۔ پچھالوگ وہاں چشمول جھرنوں 'تالا بوں اور دریاؤں تک پینی ہے۔ مختلف طریقوں سے خسل اشنان کرتے ہیں۔ بوتکوں اور کنستروں میں بھر بھر کر سرساتھ ولاتے ہیں۔ یوں تو ؤنیا بھر میں بے شار ایسے دریا' ساگر' جھرنے' تالا ب اور چیشمے وغیرہ موجود ہیں تھر سے تاریخی پس منظر' طوالت اطمطراق وطنطنہ 'ثروت' زرخیزی وأسرار قریائے نیل اور اس کے آب نیکلوں ہوئے وہ کسی اور دریائے چقہ میں شاآئے اور شاآئمیں گے۔

## وَادِئُ نَيْلُ حَفْهُ رَبِّ جَلِيل .....!

پیرزشن ظاہری اور باطنی ہر دوطرح کے خزانوں ہے ہجری پڑی ہے ۔۔۔۔۔۔اپنوں اور بیگا ہے۔
اِسے خوب گوٹا۔۔۔۔۔اب تک گوٹ رہے ہیں گر گوٹے گھسوٹنے والوں کے ہاتھشل اور کدالیس کند ہوگئے۔
اِس کے خزائین اور دفائین میں مطلق کوئی کی واقع نہ ہوئی۔۔۔۔اس کی تاریخ پیا بھی کوئی رائے حتمی طور پیسے جاسکی ۔ فی الواقع پیا اندازوں کی اُسے حتمی طور پیسے محیرالعتول واقعات پیا بھیلا ہوا قطعہ ارش ہے۔ اس کے ایک ایک منظر اور ایک ایک وزے ہیں پہار کے ایک ایک منظر اور ایک ایک وزے ہیں ہوئی اسے کر پی بھی ہوئے ہوئے ساحلوں کھا ٹول ڈیلٹا ہے۔ کہ سے میں بھیلے ہوئے ساحلوں کھا ٹول ڈیلٹا ہے۔ کہ سمساتی ہوئی موجوں اہر اتی ہوئی اہر وال کے سینوں کی دھو کنوں میں سانسوں کی سسکیوں میں ہا تھی۔۔

مستعمل کی آن گنت کہی اُن کہی داستانوں اورنغموں کی بازگشت گونجتی رہتی ہے۔۔۔۔کوئی صاحب نگاہ لب نیل ہے سو کردیکھے تو ..... جنگ وجدال کے خُونچکاں مناظر' ریاست سیاست کی ستیز ہ کاریوں ....عشق ومحبّت ۔ تسانی عت و کاوش کی معجز و آ فرینیوں کے بَرت دَر بَرت تَحَلّتے دِکھائی دیں گے۔ دریا کی پیٹھے کی جانب اُتریں ے اُرٹ کی طرف پینچیں اس کی جمالت اور جلالت آپ کومتحور ومبہوت کر دیں گے۔ چوڑے چوڑے معنی سے پیچ نخنوں تک اُنزی ہوئی عبا ئیں .....جراؤں جیے فراخ گھنے سیاہ بالوں ہے اُٹے ہوئے سینوں - بينوں سے شرابورلام لام و مقان ٔ حدنظر تک تھیا ہوئے فصل بار کھلیان کھیت ' ثمر بار باغ باغیج ..... من سے سارے میوے .... رتیلے ڈیلٹے کے خوش رنگ شیریں تر بوز .... ہے ارغوانی ہے لبالب معنام ورنگ انگور..... عَمَّر بِيهُ الصِّحِيْدِ فِي الصَّحِيْةِ الوَّادِرُدُ فِي الْأَحَدُ اللهِ الوِيسِيمَ بَعَ 📰 📰 نا چاول' سویا پین اسورج تکھی نا باب گندم و گنآ .....مقد تن گھاس المعروف سنبری ریشہ جس کی ایک ے سے سوچھ میں تو لئے کے قابل ہوتی ہے۔ نیل کے انتقلے یا نیوں کی سیاہ فاخو اور مجھوے پانیوں کی LirduPhoto.com و سرت ملك يائ جات بين جو به كارتفش موت بين رؤنيا كے خوفناك عظيم الجيفي الكبرے عمر چينا ے ال کھڑیال اور موجود ہے ہے کر دومن تک خوبصورت ترین پھوے اور مُرد ہے ہوئے سینگوں والے سے سے اور نیلے مینڈک میم معنوائی گوتے ' سنری سیاں اور قابدان می خزانے کی ماند پھیلی ہوئی ے ۔ مونگ مونگے 'چنکے جانے' کناروں کی باڑوں سے پرے اُکھرتے ڈو بتے سورج کے مناظر .... و یہ دوں کی ڈاریں شریلی سیٹیاں گرلاہٹیں بڑے محور کن مناظر پیش کرتی ہیں۔ نیل کے بہتے یا نیوں کا سے محسرے جیسا گھلا ہوا جا ند جگنوؤں کی ما نند شمثماتے ہوئے تارے اورا یے میں دریا کے بہاؤیہ سفر ا

یبال اب اگر الله نے بندے کو احساسات حسنہ سے نواز اپ زادِ زندگی میں علم وعرفان اور ؤوق سلیم عضر ب ہے ۔۔۔۔۔ وَجدان وَادِیُ سِینا می وُسعت کا حامل ہے ۔۔۔۔ ویدوں میں بینا کی اور تاب نظار گی ہے' عضائے شوق آوارگ' آفاق می طبیعت ۔۔۔۔۔ زفتگال ہے شناسا کی' آمدگال ہے آگاہی اور قُرب و وُور تک عو۔۔۔آئیز تصور بھی صاف ہو اور بندہ حمیدہ اوصاف ہو۔۔۔۔۔ موج میں جولانی ہوئیر واز فکر طولانی ہوتو مجر و کھٹے کہ بوڑھا نیل اپنے متر بستہ آسم اروں کے پُرت پہ پُرت کیونکراُ تارتا ہے۔ آپ کو اِس کے نیکٹول ہے۔ میں ڈوبی ہوئی اُن گنت صدیوں کی گھٹی گھٹی صّدا کیں اور دَبی دَبی سرگوشیاں سُنائی دیں گی۔ یُول محسقہ عجم چم چہکتی چاندنی اُسکیلتی ہوئی موجیں اور اہرئے لیتی اہریں اپنے بطون میں پڑی کہ کہی اُن کہی واست کہنے اُجا لئے پہ آ مادہ خاطر ہیں۔ بس آپ نے ذرا سا دھیان دیا تو جائے کہ آپ صاحب عالے صاحب عالے ساحب عالیہ صاحب مالے ماحب مالے ماحب مالے ماحب مالے ہوئی اُندیل ہوگئے۔ اُنہرِ نیل آپ کونیلوئیل کرنا شروع کردےگا۔

ینل کرائیاں نیدکاں میرا تن مَن نیلو نیل اساں سودے کیتے دلاں دے اساں رکھے نمین وکیل اس بے پناہ رَسِلے سُر بلےلوک گیت میں'' نیل کرائیاں بیدکاں''اور'' تن من نیلونیل'' کی جو میں ی تکرار ہے بیاخاصے کی چیز ہے۔ خیل میلکان انیلونیاں کیسے کوئی شینگ اور شریلے اکھر بھاؤ ہیں۔ نیل ہی کھیے دہمن نطق میں کچی نیل گوئی کا سواد کھلنے لگتا ہے۔ تصور میں نیاوفر کے شکو میں جو بھی نیلے نیلے نازک پروں سے تندیاں نینگاہی تاری والی نیلم پریاں ٹیمریزیاں ہی اُڑا نے گئی ہیں۔

UrduPhoto.com

قاہرہ دابے سے اسکندر میہ تک ساحل ساحل تھسکنے والا (نیوسفائر آف ناگل) نیل کا نیلم بڑا پڑھے۔ پُرتعیش اور اچھی خاصی شہرت کا حامل بجرہ تھا۔ گہرے نیلے رنگ پانچ ستاروں والا میہ تیرتا ہوا ہوٹل کوئی۔ ال کی دوران کا کا دوران کی دو

پیاننے کے پیندےگاڑے ہوئے ہیں۔ یہاں نہیں وہاں ۔۔۔۔۔اس گلی میں نہیں اگلی گلی میں صیدۃ ام میں پیسے ہی جاتا ہے۔ سابق شاہ فاروق کی حماقتوں اور رنگینیوں مجری زندگی اوراً م کلثوم کے غنائیے زمزموں کے پس ھے میں مصرکے مزاج و نداق کوخوب سمجھا جاسکتا ہے۔

مئیں نے جانا کہ مصر کو جاننے کے لئے شاہ فاروق اُم کلثوم عزہ کے اہرامین اور نیل کے ڈیلٹا کو جست سمجھنا بہت ضروری ہے اور بیاتو آپ جانئے ہی ہیں کہ دریا میں اُترے بنا دریا کو اصلاً نہیں جانا جا سکتا۔ سی اصل کو جانئے کی غرض سے میں مصرے باہراُس مسافر کی مائند پڑا ہوا تھا جورات فصیل شہر کا دروازہ بند ہوئے۔ صبح کے انتظار میں جاگا سویا ہوتا ہے۔

سے اور جوؤنیا میں محض دھرتی کا بوجہ سمجھے جاتے ہیں ان کی جائے پناہ بھی بھی ہیں ہوشیار خانہ تھا۔

السرونیا کا واحد بوشیار خانہ نماہ وگل تھا جود و چار پانچ سات ستاروں کا محتاج نہ تھا بلکہ پیلئی شار کہ کشائی ہو گل جس کے صدر دروازے پہوئی بارعب مو چھوں والا کھڑا نہیں رہتا تھا اور نہ تی یہاں پہ جائے '' کے لئے کسی وُ زسوت نائی' پاسپورٹ شاختی کا روُ 'کریڈٹ کا روُ زاوروُ الروں بویڈوں وُ دیناروں کی حدید سے ہوئی اندراج' کوئی کم انجبر اور نہ کوئی مدو گار۔ یہاں پڑنے کے لئے صرف انسان کے پیس محض بوجھ کی ضرورت ہوتی 'بس بھی اوصاف اس کی وَجِرُ شہرت تھے۔ یَمَن ْ تونُس الجزائر' لبنان ن سے بیس محض بوجھ کی ضرورت ہوتی 'بس بھی اوصاف اس کی وَجِرُ شہرت تھے۔ یَمَن ْ تونُس الجزائر' لبنان ن سے بیس مصرالیہیا' عراق' فلسطین غرضیکہ وَ نیا مجر کُفترے' خرچ تھڑے 'مفلس وقلاش اور بیارت می کسیاح' میں ان القوامی وَ ریوز وگر مجمل مطلع وَ نیا ہو کے تھی والے جمائدرونشہ باز ' میں ان الوقوامی وَ ریوز وگر مجمل مطلع وَ نیر کی ہیں فائد جھوڑ واقعی ہیاں بھی جاتا ہے۔ ان ان کے جو اللے جمائدرونشہ باز ' کی بیارت کھی جو اللے جمائدرونشہ باز ' کی بیارت کھی جو بیارت کی بیارت کی جاتا ہے۔ ان کی جہوز کہ المان کی جو بیارت کی بیارت کی جو بیارت کی جو بیارت کی بیارت کی جاتا ہے۔ ان کی خبراورخوش نہ جانے یا مرنے کا ماتھ ۔ پانچ سائی جو بی جو بیارت کی جو بیارت کی بیارت کی سائی جو بی کھی المان کی سائی جو بی کی سائی جو بی کھی المی دوفر لا نگ شوو

میں نے اپنے قیام کے دوران کی بار اس راز کو جانا چاہا گر ہر بار نا کام بی رہا۔۔۔ پانی کے گئے اس کا بنا چاہا گر ہر بار نا کام بی رہا۔۔۔ پانی کے گئے اس کے بنا ہواایک ہزا حوض تھا۔ جو صحرائی جانوروں کے ملاووانسانوں کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس کے لئے پانی کہاں ہے بہنچا تھا یہ یہاں کے لائٹل رازوں میں ہے ایک راز تھا۔اس اُرونی بھیارے سے انٹی کے دو بڑے جئے اکثر باور پی خانے کے اندر کھانے پکانے میں مصروف و کھائی پڑتے جب دیکھا ہے تا کہ باور پی خانے کے اندر کھانے پکانے میں مصروف و کھائی پڑتے جب دیکھا ہے جو سے دیکھوں میں کالی کٹری کا ایک بڑا سالٹھ گھماتے ہی ویکھا۔۔۔ان دیکھوں میں لا ٹائی قسم کا ٹرید سے جس کا جزو خاص پہاڑی جو ہوتا۔۔۔۔جس کی یا تو بیئر شراب بنتی ہے یا پھر جا توروں کو بطور چارا کھلا یا

جاتا ہے۔۔۔۔۔ اِس جَو مِیں نشاستہ کم اور پھوک چھلکا زیادہ ہوتا ہے۔اس سرائے کی مخصوص و عام ڈش بھی سے واحد ثرید تھا۔ جو ہیں گھٹے اس کے دیکھے پڑھے رہتے ۔۔۔۔ جے بھوک محسوس ہوتی وہ خود باور پی خانے پھی اپنی ضرورت کا ثرید حاصل کر لیتا ۔۔۔۔۔ یہ ثرید آش کی مانند پتلا اور ہلکا ہوتا ۔۔۔ جے ہرکوئی آسانی ہے بھم آلیتا ۔۔۔۔ ٹرید کے دیگیوں میں جَو تو پڑتے ہی تھے اِس کے علاوہ لحمیاتی ضرورت کے تحت اِس میں صحرائی کیئر۔۔۔ بھی گھوٹے جاتے تھے۔۔

لیبیا اُرون اور مصر کے صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال تھت و مصلحت ہے ایک کیکڑا پیدا قربے

ہے۔ جو سمندری دریائی کیکڑ ول ہے بہت مختلف ہوتا ہے۔ سمندری کیکڑ ہے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے چہ
اور نا قابل یقین صد تک بڑے بڑے بڑے بی ... چنہیں دیکھ کرخوف محسوس ہوتا ہے ... مگریخ نصص سحرائی کیکڑ ہے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ۔.. لیک چھوٹے ایک کیکڑا گئے گئی گئی الکٹر ایک بھی سائز اور یکسال رنگ ورنگ اجتماع کیر تیلے اور چست و پہلاک ... خدا جانے ان کے پاس کون می قوت و خاصیت کہ و و انسان کے اوا و سے کھر تیلے اور چست و پہلاک ... خدا جانے ان کے پاس کون می قوت و خاصیت کیے کہ و و انسان کے اوا و سے کھر تیلے اور نیت سے واقت ہیں ۔.. آپ جیٹے یا لیئے ہیں وہ شنڈک سامیا انسانی موجود کی کھول کے مرسات و آئے بورے اپنے کی اس کون می آئے ہیں اور شنڈک سامیا انسانی موجود کی کھول کی مرسات کا اُلگیاں تو ڑھے ہو کے اپنے کہ اس کے اس کی سے کھول کی درمیائی غلاقت کھول کی درمیائی غلاقت کھول کی درمیائی غلاقت کا انسان بھول کی درمیائی غلاقت کا انسان بھول کی درمیائی غلاقت کا خون میں رہائش پذیر نے نظر دائے گئی کہ کھول کی درمیائی غلاقت کا خون میں رہائش پذیر نے نظر انسان کی کھول کی کھول کی درمیائی غلاقت کی درمیائی غلاقت کی سے بیاں۔ خلا ہر ہے یہ چیزیں آئیس گونیا ہی تک واقع کی بی کھول کی درمیائی آئی کے شاخ یا جنڈ ارہے ہیں وافر میٹر کے کئی ہیں تھوٹ ہیں ہوئے ہوں گے۔ کہ میں ایک ایک جیٹر ہوئے ہوں گے۔ کہ میں ایک ایک جیٹر ہوئے ہوں گے۔ کہ دور کا ل کے خون ہے آپ کو اپنا تھے میں آئی نے ہوئی آئی کے شاخ یا ہوئی ایک جیٹر ہے کہ میں ایک ایک جیٹر ہوئی ایک تک واقع کہیں ہوئے ہوں گے۔

ان عالم بلغاری میں اگر آپ نے کہیں نہ معلوم انداز میں بھی یہ سوچ لیا کہ ان کم بختوں سے بھتا جائے تو بیتین جائے اگلے ہی لیے وہ یوں غائب یا جیپ جا نمیں گے جیسے ان کا بھی وجود ہی نہ تھا۔ آپ اپ تنہیں سے تنہیں سے تنہیں سے جیسے ان کا بھی وجود ہی نہ تھا۔ آپ اپ تنہیں سے تنہیں سے تنہیں سے تمام کی انہیں کے کر انہیں کے کر انہی تو بیا ہے۔ اس اس اللہ تا اس کے کہ انہیں کے کر انہیں کے کر انہیں کے کہ تھیں اگر آپ نے انہیں کے کہ انہیں کے دیتے ہوئے کہ انہیں آئیں گئی کے لئے دیتے ہوئے بیہ جا وہ جا سے کہ کو دا کیں با کمیں جھولے جھا تھے دیتے ہوئے بیہ جا وہ جا سے یہ کو دو جا سے باتھ کی کہ تا ہے کہ تا ہے کہ دیتے ہوئے بیہ جس کے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ دیتے ہوئے بیہ جس کے کہ تا ہے کہ

المستع عن الله جاتاء

ای طرح ساراون سب مسافر اک و و بے کی و یکھا دیکھی ضرورتا 'انقاماً 'جُنّا 'احتجاجاً 'شر ماشری' استی طرح ساراون سب مسافر اک و و بے کی و یکھا دیکھی ضرورتا 'انقاماً 'جُنّا 'احتجاجاً 'شر ماشری اللہ سے سے طور کیکڑے کو بیبال کی صحرائی دہقائی زبان میں اتھوغ کہتے ہیں۔ یہاں صحرا ریگزار میں سے قائم کہاں گہذا یہاں کے لوگ جسمانی ضلجائی کمزوری توت باہ جلدی بیماریاں سمانپ بچھوٹ کو و کے سے قائم کہاں گہذا یہاں کے لوگ جسمانی ضلجائی کمزوری توت باہ جلدی بیماریاں سمانپ بچھوٹ کو و کے سے سے گئرائی آئنوں کی جکڑن سوزش بڑھی ہوئی گئی گردوں کی کیتھری کا کمپیروے اور بیٹیے کی آئت کا سے توسیکہ ہرظاہری باطنی بیماری کا آخری شافی علاج یہی تا درروزگار اتھوغ تھا۔

كَيْ عَشرول بِيمُحِيط صحرانَى سفرنے مجھے بچونگما بنادیا ہوا تھا ....میری جسمانی' ذہنی'ا خلاقی اور مالی حالت و المراق ا اور خوا کی مِیمواجی نے مجھے خاصا چڑ چڑا اور خُود سے بیزار ساکر دیا جو ہے ایکر یہاں بیزاروں ' مسلوں اور فاتشوں کی جنت میں پہنچتے ہی میں اپنے آپ میں خاصی تبدیلی محسوں کر مجھوں کا تھا۔ میری ﴿ شِيهِ وَانَا فَكُوْ جِيرِ ﴾ كَي أَرْي مِونَى شاواني بإدواشت و بدواشت وغيره واليس لوثنا شره راينة على تقي - جَبِّه rdukhoto com سے کے منتقب رنگ ونسل کے لوگوں کا با ہمی سلوک وا تفاق اور کھی حراروں سے لبریز صحرائی کے وں والے المعلم الله المعلم المعلم الموسيل الرئيس الرئيس الرئيس الموسيس المعلم المعلم المعلم المعلم والمعنول كى المعلم الم الله المتعان كي كلهان و يحكف كے قابل جو ....ا بني تمام ترا فاديت اورغذائی اعتبارے مجر پوربيثريد يقيناً و السامة تبرمتر قبر تحا-اس ك باوجود اصل مسئله اس كا ذكلنا الكهانا يا اس كا بينا تحا .... شوس اجناس ريشه دار و اور عمر رسیدہ کیڑے اگر وافر ہوتے اور پانی مقدار میں کم ہوتا یا دیکھے کے بیچے تا و کلٹے ہوتا تو شرید عے کے یو تنگے کے مجوزے کی طرح ہوتا ۔۔۔ جے باقر کنج کی بٹالیوں کی طرح لڈو بٹ بٹ کر ہددت نگلا و الربلكي آ جي كلزي ك تفكير ، كمسلسل بلاؤ والورون والع جوكم ياني باكا اور بهاؤين زياده \_ سورت تريد بالرغبت كھايا جا سكتا تھا.... بالفرض أكر ديكي ياني ہے پُر ہے۔ لوبيا' داليس اور جَو وغيرہ و على عليم ارشد والى كى طرح قليل بين كيكڙوں كى پيدائش ميں كى ہے يا ابھى تمن ہيں ماؤں كى

گودیں چھوڑنے کے لائق نہیں ۔۔۔۔ ترکاریوں میں تری کی ترتراہٹ ختم ہوگئ ہے اوراُ دھر دیکھول کے ۔۔
خنگ لوکیوں کی تزی مڑی بیلیں' مصری تریوزوں کے اُدھ خنگ چھکے۔۔۔۔ پرانے ربوسول اور سیاُ جول کے سفرناموں کے برکارمسودے جل نجھ چکاتو جا نیں کہ ایسا تربید محض بیا ہی جا سکتا ہے۔۔۔ جو ہے اِنتہاملتے ۔۔۔ نُخوب خواب آور ہے۔ ایسا تربید پینے کے بحد میں نے سلیمان اینڈ سنز' دو چار پرانے رہنے والوں کے ملاسی کا ورکوآ رام ہے تکتے ہوئے نہیں دیکھا۔۔۔ جر بندہ پانجامہ تھا سے باہر بھا گنا دکھائی دیا ۔۔۔ جن میں میں تھے۔۔۔ شامل ہوتا ۔۔۔ گو مئیں بھی اس قبیلہ بریکاراں نا در روزگاراں میں شامل تھا جن کا کام ہی ریگ یا بوسیدہ قائے۔ یہ پڑے رہ برنا تھا کیونکہ نہ تو ادھرآنے کی دعوت تھی اور نہ ہی بیاں سے جانے کا تفاضا تھا۔۔ یہ پڑے رہ بنا تھا کیونکہ نہ تو ادھرآنے کی دعوت تھی اور نہ ہی بیاں سے جانے کا تفاضا تھا۔

پ پ سے بنی اسرائیل کے لئے من وسلوئی خاص طور پہ آسان ہے اُتر تا تھالیکن یہاں اس قبیلہ اُ آ وارہ گرے۔ کامن وسلوئی جیسے شش جہت غالم سے بھوا یا جاتا تھا۔ خود راہ ارائیم فرکاریاں انہیں اِ دھراُ دھر صحراے کی جیسے متحس تحس \_ آسان سے پانی البور بھی مجھار ہا انداز ہارش ان کے قد کمی حوض نما تا لا سبح کے پہنچ جاتا ۔ ہر صح پانے ہے۔ تکنے مل کر خارجے و کور ساحل تک جاتے اور جو بچے بھی ماہی گیر سمکار اور سمندر ساحل پیدائیں جاتے ہے اُتھ

UrduPhoto.com

سے دوالی چیزیں ایک طرف .....اس کے اپنے لئے اوراز کوں کے لئے جوتے کپڑے ٹوپیاں الگ .....

مامان وہ خسب ضرورت یہاں کے فُقروں میں بانٹ دیتا ..... بالکل ای طرح مشرق ومغرب اور

دیتا ہے۔ دیتوب سے اِن اِنٹر پیشل مُفتوں کے لئے سامان ثرید و چشید ٰلباس فاخرہ وعا برّہ 'پیز ارفرنگ و کلاہ مانگ '

تقدیج .... میں بھی اِنہی ساایک بین الاقوامی مفتوڑا تھا۔ مُفت خوری 'مُفت سفری 'مُفت بسری 'مُفت حشری سے رہے ۔ میں بھی اِنہی ساایک بین الاقوامی مفتوڑا تھا۔ مُفت خوری مُفت سفری 'مُفت بسری 'مُفت حشری سے سفت نظری کے سامان کھا ہے کھا ہے 'جگہ ہیں 'جلوتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈھونڈ اکرتا تھا۔ وہ کیا ز مانے سفت نظری کے سامان کھا ہے کھا ہے 'جگہ ہیں' جلوتیں 'فلوتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈھونڈ اکرتا تھا۔ وہ کیا ز مانے کے میٹر بٹل بین خون نہ تھا پارا تھا' وہ کہیں شام کہیں' میں خون نہ تھا پارا تھا' وُنیا جہاں و کیھنے کے تھا نہ آرام کہیں۔ اگ سوداسوارتھا سر پہ'ایک قدم بحریش اِک تر پید۔ پچھے جانے کالیکا تھا' وُنیا جہاں و کیھنے کھا ہے۔

وہ بیوتوف میری بات اُسُنی اُن سُنی کرتا ہوا' ہاتھ خُپٹرا کر باہرنگل گیا ۔۔۔۔۔ اِس نے بھی وہی پچھ کیا جو السائیورکر چکا تھا۔ وہ تینوں آپس میں بڑے انہاک وعقیدت سے بات چیت میں مصروف تھے۔مئیں و کمیے رہا تھا کہ وہ دونوں سروں کوخم کئے 'نگامیں رُ و ہرو ر کھے' دایاں ہاتھ دل پہ ٹکائے اُن ہزرگ کے ہر جُنبش اِسے طیب طیب' تمرحہا تمرحہا کہے جارہے ہیں۔

ظاہر ہے آب میری باری تھی۔ مئیں گاڑی ہے نیچ اُڑ آیا۔ جھے نیچ اُڑ تے ویکے کروہ تینوں گاڑی گا۔ جانب آگئے۔ میں نے آگے میں کاڑی ہے سات جسب رواج وروایات انہوں نے سط ا جانب آگئے۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی عاجزی سے سلام کیا ۔۔۔۔۔ حسب رواج وروایات انہوں نے سط فر مایا میرے گئے ہی گار فر مایا میرے گال پدیوسہ شبت کیا اور میرا حال احوال اُچ چھا ۔۔۔۔ آب میرے ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کیا انکارہ وسکتا تھا۔ مئیں اجازت دوں تو اِن بزرگ کوساتھ بٹھالیں ۔۔۔۔۔ اُن کا گاؤں کہیں قریب ہی تھا۔ مجھے کیا انکارہ وسکتا تھا۔ بلکہ مئیں نے فورا اگا درواز ہ کھول کرانہیں سیٹ پہ بیٹھنے میں مدودی۔ اُن بزرگ نے بزی شفقت اور میٹھی تھا۔ مُسکر اہٹ سے جمھے آفرین کہا۔

شام کے سائے اب خاصے گہرے ہو چکے تھے ۔۔۔۔ گاڑی رُکتے ہی بنتی تیز تیز کلام کرتے ہو۔۔ قریب آگر خوشی کا اظہار کرنے گئے۔ ان بزرگ سے پہلے ہم تینوں نیجے اُتر چکے تھے۔ ڈرائیور نے درور اسلام کو لاروہ اپنی عبااور قباسنجالتے ہوئے نیچے اُتر نے کھائی دیتا تھاؤہ آب عمراور تقدیم و تذہر کے اس مقامیہ بنتی چکے ہیں جہاں موجود سفرتمام ہونے کواورا گلے سفر کے مشورے ہور ہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ تھکا وٹ اور نقام صاف چہرے پہلی مجبول پر او کھائی دیسے مساف چہرے پہلی مجبول پر او کھائی دیسے مساف چہرے پہلی مجبول پر او کھائی دیسے مساف چہرے پہلی جیسے سرڈالے کھڑا تھا میری جانب مُو کر دیکھا پھر میرے قریب آئے میرا ہاتھ اپنے اسلام میں بانب ہو گئے ۔۔۔۔۔ ڈرائیوراور گائیڈ بھی چھچے سایوں کی طرح بڑے ہوئے ہوئے دے۔ لیا اور سامنے مجد کی جانب ہو گئے ۔۔۔۔۔ ڈرائیوراور گائیڈ بھی چھچے بیچھے سایوں کی طرح بڑے ہوئے ہوئے ہوئے دے۔ پہلے کہا بھے ہوئے سے جانے کہا بھے طیب طیب طیب کہتے ہوئے ہوئے۔۔۔۔

على الحريث تحل كالد

اس مختصررات میں چونکہ میراغریب خانہ پڑتا ہے۔لہٰذالا زم تھا کہ میں آپ کی اپنی حیثیت کے میں آپ کی اپنی حیثیت کے میں مسلمان ہمائی ہیں۔ بحصے بیتی آپ ہمارے پاکستانی مسلمان ہمائی ہیں۔ مجھے یفین ہے کہ آپ مجھے یہ مسلمان میں گے۔'' وہ سینے یہ دِل کی چگاہ ہاتھ کا ایک ہوں کے بیادہ کا میں ہوں کا میں ہے تھے۔

اُن ہے رُخصت کا مصافی کرتے ہے میں نے شدّت ہے محسوں کیا کہ جیسے میرے جُنون جسس اُ اُن ہے رُخصت کا مصافی کرتے ہے میں نے شدّت ہے محسوں کیا کہ جیسے میرے جُنون انجسس اور میرے تفو راتھ رق کا بہت ساتھ اُن کے پاس ہے ۔۔۔ مزار پر بہلی ملاقات ہے اُب تک میں است کی قادفگی و شفتگی کی حالت میں تھا ۔۔۔۔ فرائیورگوشا پدوا پسی کی مجلولوں ہے دو خطرنا کے پہاڑی راستوں است میارت اور تیزی ہے گاڑی چلا رہا تھا۔ واکمیں یا تمیں اوپر نیچے کی جیکولوں ہے بڑا اُطف آ رہا تھا ۔۔۔۔۔ سے ساتھ والی سیٹ خالی تھی ۔۔۔۔ پچھلے سفر میں اس سیٹ یہ بزرگ بیٹھے تھے لیکن مجھے اُوں محسوس ہور ہاتھا

'الآیا قاسم! مجھے کچھے اِن ہز رگ کے بارے بتاؤ''' میرے ساتھ میں شاہوا میرا گائیڈ جے میں پانچ شانگ ُ دوڈ بیاں انگاش کے فیٹ اور ضرورت کے سے کھانے پینے کے معاوضہ پیس کا تھی توٹیا اولیا تھا ہوں میں ہے اولیا ہے اپنے انگلٹ کوں چَونکا جیسے میکن نے پُوچھے مجھے پچھا پنی ہوی کے بارے میں بتاؤ۔وہ بنائمنہ بھاڑ کیئے میری اُوڑ خالی خالی نظروں سے دیکھر ہاتھا۔ سیسے آئیسیس پیٹاتے ہوئے کہا۔

'' بھائی!میری طرف یوں کیوں دیکی ہے ہو مئیں نے سرف بیکہا ہے کہ جھے اِن ہزرگ کے سے پچے معلومات بہم پہنچاؤ ۔۔۔۔ اِن کا نام ٰ کام اورا گرکوئی کاروبار ہوتو ؤ و بھی ۔۔۔۔؟''

ال كى بجائے ۋرائيورنے جواب ديا۔

''ان ہزرگ کا نام ابوطلحہ بمانی ہے۔ ان کا تعلق اس خاندان ہے ہجوصد یوں ہے حضرت قاتیل کے مزارات کی مجاورت سنجالے ہوئے ہے ۔۔۔۔ بیہ بزرگ یہاں کے گلید ہزوار بھی ہیں۔۔۔ہم تھ جانتے ہوگے کہ گلید برَدار ہونا تبذات خُود ایک بہت بزا اعز از ہے۔حکومت کی جانب بڑی خاص مراعات ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اِس کے علاوہ بیا پی ذاتی حیثیت ہیں بھی بڑی قابل قدراور پیٹی ہوئی شخصیت ہیں۔۔۔

سے کان کھڑے کئے آئکھیں پھیلائے اِس کی ایک ایک بات پیدھیان دیتے ہوئے تھا....لیکن سے گائیڈ کو یا ہوا۔

اور کھم خوری ہے بہتر اور کوئی شُغل نہیں ہوتا ۔۔۔۔ جُمیر ویئیر ٔ صَغیر و کَبیر ُ غریب وامیر ُ ای تمبا کو وَخَم کے آمیر ﷺ ہیں۔ شیشہ نوشی ( دُقتہ بینا ) تو بہتو بہ بڑی فتیج عِلْت ہے مگر بیخم لُو تَکی بڑا سُودمند مشغلہ ہے ۔۔۔۔ کام کا کام ﷺ طعام ۔۔۔۔ خالی خولی منہ بائد ھکر پڑے رہنے ہے ہزار درجہ بہتر ہے کہ صحت اور جبڑا تیرور نِ جُنھکور تے رہے۔۔ کام کا کام ' گٹھلیوں کے دَام۔۔

بات ہور بی تھی کہ بورا عالم عرب اربوں ریالوں ویٹاروں کے قیمتی کا انتظاریٹ روسٹڈ کا جو سے پستہ با دام وغیر ومحض تفریح طبع المحصر کے ارکیا کے ایک کا فیار جارتی تارید کا میں انتخاب کے ایک کا جو سے

اِس وقت مئیں بھی دشق کے ایک اونی ہے ہوئی میں نیم دراز ساپڑا یہ تر پوڑاور کلائی گیے۔

کے ملے جلے روسلڈ نے ٹو نگ رہاتھا۔ سارے دِن کی آ واروگردی 'پہاڑوں کی اُٹر ائی چڑھائی 'جسم ٹانگیں شکی ہور رہے گئے تھے۔

ہوکررو گئے تھے۔۔۔۔ پچھومیر پہلے قہو و بیا تھا اُس ہے پہلے دونکیاں بیٹا ڈول کی تھیں اَب میں پاؤں پھیلائے تھے ڈھیلا چھوڈے خالی الڈئین ہونے کی ٹاکام کوشش کررہا تھا۔۔۔۔ لاکھ چتن کے باوجود میں ایک لیمہ کے لئے تھے۔

ان ہزرگ مُشفق کی ضورت اپنی آئی تھول کے سامنے ہے نہ بھا سکا۔ تقدش آب ٹورانی ساچرہ۔۔۔۔ کشا ان ہزرگ مُشفق کی ضورت اپنی آئی تھول کے سامنے ہے نہ بھا سکا۔ تقدش آب ٹورانی ساچرہ۔۔۔۔ کشا مہر بان ی آئی جین اور کی میں ویش سامنے کے نہ بھا انگلوں پہلے پینے شرخ ہونوں سے بنا بھا تھے۔

کرا فہام و تفہیم کا آپھوتا انداز۔۔۔۔ موٹے سادہ سے کیڑے کی قبا سر پہ دستار فضیلت ۔۔۔ موٹا سامسا میں ایک عام سا آ وارد گردیندہ جامل ساگندہ بات کا ساوک کیا تھا وہ میرے ساتھوا تھا گیا تھا۔ میں ایک عام سا آ وارد گردیندہ جامل ساگندہ بات کا تھا۔

میں اور سیستان کے بھاری کے اس پاس ٹیلیفون کی کرخت اور مسلسل بھنٹی نے بچھے گہری فیندے اُچاٹ کر دیا تھا۔

السیست کو فی انگریزی بیس گڈ مارننگ کہہ کر اِس وقت ڈسٹرب کرنے پید معذرت چاہنے لگا۔ آنکھوں بیس

السیست کے دوراغ کچھ سویا ہوا کچھ جاگا ہُوا ایسے میں کچھ جان نہ پایا کہ ایسی ششتہ انگریزی ہو لئے والا میر ا

عدة المسلم أوا تما اور آج أن كردوالي سي آب سالا قات بحى مير سي لي باعث صد إفقار وانبساط المساط المس

ر سرے بھی الی ای شاختگی وشائنتگی ہے جواب ملا۔

سنیں انشاء اللہ ٹھیک ہوئے ہارہ بچے ہوٹل کے پیچ پہنی جاؤں گا..... مجھے اور میری مشین ہائیک کو سنتیں انشاء اللہ ٹھیک ہوئے ہارہ بچے ہوٹل کے پیچ پہنی جاؤں گا.... مجھے اور میری مشین ہائیک کو سنتی آپ کوشمہ مجرز قونییں ہوگا کیونکہ ہم دونوں کا اس شیر خوباں میں جواب نہیں ۔... اور ہاں ظہرانہ سنتی جو اپنان کے ساتھ ہوگا۔'' پھر سر گوشی کے سے انداز میں بولا۔''مئیں بھی ڈرا آج آپ کے ساتھ وہ ساتھ کے ساتھ کی کا ساتھ کے ساتھ کے

ا کی اید کیا چیز تھا؟ ہم مُرشد تھے بیدولی اُکلا۔ ایسا تیکھا بے تکافٹ مگر باتمیز شیکسپیئرین شائل کی اِنگلش میں سے اب میرےاعصاب پیدادا کے ساتھ یوتا بھی سوار ہو چکا تھا۔

یے خصوصی طور پے بی ہوئی موز مشینیں جو زیادہ تر پینڈ میڈ ہوئی ہیں یا پھر کدود تعداد میں پیش ایا ہے۔

صورت ہیں مخصوص آرڈ رپر شوقین لوگوں کے لئے تیار ہوتی ہیں۔ امریکہ اور پورپ میں ان کا بڑا کر ہزے
ان مما لک کے بڑے بڑے موڑو برزیہ اگر آپ سفر کررہے ہوں دیکھیں گے کہ آپ کی بغل ہے شوں کا ان اگر ان طفتری کی نمودار ہوئی اور دیکھیے ہی ویکھیے آپ کی آ تکھوں کے سامنے پیش منظر میں نقطہ میں کھیے ہوگئی ہے۔ جس طرح فی سپورٹس کار میں ڈرائیور قریب قریب لیٹ کرڈرائیوکر تا ہے ای طرح اس پپیلا سیاری ہی قریب لیٹ کرڈرائیوکر تا ہے ای طرح اس پپیلا سیاری میں وکھیے ہوئے اور ائیوکر تا ہے ای طرح اس پپیلا سیاری ہی تھے ہی ہی قریب لیٹ کرڈرائیوکی ہوئی کہ ڈرائیوکی ہی تو ایک اورائیوکر کا لباس آگر آپ ملاحظہ کر لیس تھے ہیں یہ بندہ کی خالف جہاز پہ جائے کی تیاری میں وکھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ اس کاڈرائیور بھی گوشت پوست کی ہوئے وی ڈرائیوکر نے والے زیادہ تر تیجو سیمے اور تھے۔
جبوی ڈروٹی مشین کی مانند ہی ہوتا ہے۔ اس مشین کواڑن طشتری تجھتے ہوئے اگلا پہیدا ٹھا کرافلاک کی جائے سے جوتے ہیں اس کے کبس میں ہوتو وہ اس مشین کواڑن طشتری تجھتے ہوئے اگلا پہیدا ٹھا کرافلاک کی جائے ہیں۔

سے مرحت کرجاویں ۔۔۔ بیہ بڑی قیمتی نا در بچو بہتم کی ہوتی ہے ۔۔۔ موٹر سائیکلوں کے کمی بچائب فانے سے کی بچائے لوگ اے سڑک پیدی و کچھ لیتے ہیں ۔۔۔۔ بیہ موٹر سائیکل کم گینڈا زیادہ وکھائی ویتی ۔ پچھے کے بڑے ایک اس متم کی موٹر مشین دیکھی ہیں جن کے سے بارہ سنگھا' ڈینو سار کی طرح ہیں گئی ہوتے ہے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت' گھڑیال اور ہارہ سے بیارہ سنگھیے کے بڑے بڑے سینگ گئے ہوئے اور جھے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت' گھڑیال اور ہارہ سے بیٹر کے گینڈوں کے نوط کیے ہوئے اور دھے کومڑ بھیٹر یوں کے سے بیارہ ہوئی اس کیا رائیڈروں کی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ہوئی بھی ہیں ۔۔۔ جن کے زیر اجتمام بڑی سے بیٹر کے اجتمام ہوتے ہیں ۔۔۔ ایشیا کے ممالک میں بیشوق شغل نہ ہونے کے برابر ہے ۔۔۔ شاذہی سے بیٹروز گار سیئیر مشین و کھائی دیتی ہو۔

ال ال کواور بھی این اللہ مالک کو عجیب عجیب می نظروں ہے و مکیور سے میں زیراب مسکراتے الله كى بند كه الله الموسّة ينج أثراً يا- بهم دونول نے اك دوج كوجانے بہجانے ميں محصل بھی درنہیں معردونوں جا ک کریبال اس طرح بھنے کی کرایک دوس سے سینے لگے جیے ایک لیبی پیڈائی کے بعد INDUSTRIBUTION COMPANSION ﷺ کے لیکھتے۔ کی ہے کہ دُنیا کو بکھینہ بکھ بہر طور دیکھنا ہوتا ہے وہ تماشا ہوجاد ثیا حشر' حالﷺ حالت یا پھر ے کی اسٹیمین اور موز سائنگل ہم تنیوں تماشائے ہوئے تھے۔۔۔ آگے ہی ہے ہے ہے ہے ہماڑے وہ عظم المنظم المن و سے کی مہر .... جو یقینا اس کے بزرگ دادا کا تصرف تھی۔ نیلی آ تکھیں موری رنگت سہری بال معتقریت کا اس کا تشرف ہوسکتا تھا۔ دوران تفتگواس نے ایک لفظ تک عربی کا استعمال نہیں ہمیا تھا۔ و السلام علیم کی بجائے اس نے گذمارنگ کہا تھا الش لش کرتی ہوئی ایس گرانڈیل موڑسائیل جے ے کرے بھی بچھے یوں سائڈ کونھنی کرنے کے برابر .... اور پھر اس پیسوار ہونا بھی اِک مانڈے سائڈ مستی ے ہوئے شتریافیل ہے مہاوت یہ بیٹھ لینے کے مترادف ہوتا ہے۔۔۔ اِس کے ڈبل سائیلٹسر کی دہشتا ک وركرينز محنے جيسے دها كے نے جو تيال پيدا كيا ....اس سے خاطر خواہ محظوظ ہوتے ہوئے بچے لوگوں و الراد المراد المراد المقول نے خوب ہاہو کرتے ہوئے تالیاں پیٹیں .... جب دھاکوں کی آوازوں 🗾 حدال اور دُھویں جس ابتذال ختم ہُوا تو اِس جوانِ خُوبِ رَ و وَخُوشِ خِصال نے کمال مہارت ومبادرت ے سرپیروہ خلائی خول پہنا' جے انگریزی میں ہلمٹ کہتے ہیں۔ ٹھوڑی کے بینچ تسمہ باندھ کراس سے مسلم کے آگے براؤن رنگ کی عینک کی سکرین گرائی اور کمال ہے اعتمانی و بے بناہی سے خبر دار کیا۔ ''میرے پیارے دوست! ذراسنجل کر بیٹھنا۔۔۔۔رفتاراور کر دار کے معاملہ میں بیاحتی ہے ہے۔ زیادہ قابل مجروسٹرمیں ہے۔''

مَنِين نے پچھڑیا وہ نہ بچھتے ہوئے یو ٹبی پُوچھ لیا۔

وو كيامطلب ١٠٠٠

أَسَ فِي مُثين كَيْرَ مِن دُالِتِهِ بُوعٌ جَوَابِ دِيارِ

'' رفتاراً ورکر دار کا مطلب سمجھانے کے لئے مجھے تہمیں ایک واقعہ یا قصّہ سُنا نا پڑے گا۔ عمر وعماً رکے وقتی ہے کا مجل ایک برونے کی گھر پیونسرور کھنا کے تحت گدھاخرید نا چاہاتو دو گھے۔

ك تاجرك ياي پين اورا پناءنديه ظاهر كرتے ہوئے كہا۔

گدھا ﷺ بیری گہری نظرے اپنے گدھوں کے ریوڈ کو دیکھتے ہوئے گویا ہُوا۔ ''معزوں ارابیہ مانے حاضر مال کالجی گدھوں کا ہے۔ ان میں کو فی الیا گدھا دکھا فی میں۔ آپ کی طلب کے مطابق جو جانوں میں ہے یا ترا فرائے جاجت روائی کے لیے ناوڑ الوجود جانور موجہ

جے گدھا کہنا اس کی تو ہین کے مصداق ہے۔ اگر آپ چاہیں اور اس کی شان شاں قیت ادا کرنے کا تصد رکھتے ہوں تو حاضر کرتا ہوں۔''

خریدار اس کی تا جرانہ تجرب زبانی سے خاصا متاقر ہوااور جا نور کے ملاحظہ کا ارادہ خلاج کیا ۔ کشاں کشاں اپنے گھر گیا کچھ دیر بعد ایک مریل سے گدھے پیسوار واپس آیا ۔۔۔۔گدھا بہ مشکل اُس کا لا دے لڑکھڑ اتا نبوامحسوس ہور ہاتھا۔

'' قابل فدر تریدار! بیرخاص الخاص خراسانی جانور ہے آپ نے گدھا کہہ کراپنی سادگی کا شھت ہے۔۔۔۔ آپ کونسلی خاندانی اور شریف قتم کے جانور کی خواہش ہے جو رفتار اور کردار کا بھی غازی ہوئیہ۔۔۔ اوصاف حمیدہ صرف اور سرف ای میں موجود ہیں ۔۔۔۔۔ای لئے تو بیا لگ بائدھ کررکھا ہے کہ مال اچھا ہے مزید بتانے لگا۔۔۔'' آپ کے نصیبوں میں اگر بینا در تحذ لکھا موجود ہے تو نبحان اللہ۔۔۔۔۔ ورنہ وہیں با تھ ہے۔۔۔

مع معراً بھرے کے بابا الصباح صادق کے ذخیرے کی تھجوروں کی بھیگی ہوئی گھلیاں خراسانی العام کے منتک کونیلیں اور شہر حلب کے انگور کے باغوں کے زم نرم یئے کھار ہاتھا۔۔۔أب جوشکم ۔۔۔۔!'' یروی رہی سہی منت بھی اُلٹ گئی ..... و چسین و تکریم مجری نظروں سے جانور کی ٹانگیں بغلیں اور دیگر مست قراسانی شؤلنے لگا ..... تاجر تا زاگیا کہ احمق شرغا اَب کٹنے کو ہے ..... اس نے کمال عیآری و اوا کاری \_ و الرابع الركزوالين گھر لے جانا جا ہا ۔... بُدُو نے و يکھا تو خوشامدا نہ روبیا ختیار کرتے کہنے لگا۔ " یا شخ ! مجھے پیرجانور پسند آیا ابنعم البدل بیان کرو۔۔۔ تا جرنے ایسی قیت بتائی جو چارگدھوں کے ۔ تخر کارید برکارو بیار' تین گدھے برابر قیت خریدار کے ہاتھوں اُٹھ گیا۔ وہ بُصد کھینچا تانی' ڈھکم معت المعالية اپني راونگا ... كچوراه آ كاس في سوچا كه جانور كامطلب ب كداس پيسواري كي جائه نه المسالة المسالة المسالية والكريط الوجود المسادة المسالة المسا ے کے حضرت وہیں پیانگار گاڑے کھڑے جَبول رہے ہیں ....جہنجلایا ثبوا نبرو جنس کے کیئر على يا النياقي الرنار بالمرب شوو حركت شركت .... وه البحى مزيد غوركري ربا تفاكة بملطف سے كوئى TrduPhoto com ے کی ڈم کھی کے نے بکل کی تاریجُواد ہے ہوں ۔۔۔الیکا یکا تِکی میں بَدُو کے حواس بھی پانٹے رہے۔ \_ شرع نے سے بھا بھی کہ ہے یہ کچھ دُورتک تو وہ اپنا تو ازن کی نہ کی طور سنھیا ۔ اور ہا چھرا جا تک گدھے على الراشم كالكاما تويد كى تيجا كا كانتها ميناك كى ما زنها تجيل كرينج آييا المستأور كدها إى رنگ زنگ ميس 📰 کے جانب بھا گا جار ہا تھا .... ہڈی پہلی تو بدّو کی چھٹی لیکن گھٹنوں شانوں پہ پچھ چوٹیس رکڑیں بہرطور ے بعد عال وہ کرتا پڑتا واپس سودا گر کے پاس پہنچا.... بڑی نا گواری اور شکایت کے انداز میں ساری بیتا وه مروخرف و چَرب کمال جدروی و توجّه علم استان ولخراش مُن کر کہنے لگا کہ اس حاوثے ا عبارافسوں بی کرسکتا ہے۔جن اوگوں کے ہاں گدھے ہیں وہ جانتے ہیں کدایی حرکتیں گدھوں کے \_ مرہ کے معمولات میں قطع نظر اس واقعہ کے اگر آپ کی مطلوبہ خصوصیات میرے بیجے ہوئے جانور ما من المن المار المول - بدو تحفظ كى وُ كهنا برائع موس كني لكا.

المنین نے رفتاراور کر دار پرزور دیا تھا کہ بید دوٹوں خوبیاں گدھے میں بدرجدائم ہوئی چاہئیں ۔۔۔۔اولا کے چال تی میرے لئے نا قابل اطمینان رہی ۔۔۔۔ وہ خود چلنے سے قاصر تھا مجھے تھیٹے ہوئے لے جانا پڑا۔ سے کرکداُس پرسوار ہوا کہ دیکھوشاید ای طرح بیرزواں ہوجائے ۔۔۔۔ تر اِسے تو شاید کی ایا بج گدھی نے جنا تھا۔ میرے اُور بیٹھتے ہی وہ نیچے بیٹھنے لگ ۔۔۔ یہاں تک کدمیرے شخنے زمین پدلگ گئے ۔۔۔۔ یہ ہو ہوئی اُسے چال کی حالت اُب اُس کے چلن کا آئکھوں ویکھا حال سنو ۔۔۔ میری اور میرے نصیبوں کی ہر بادی کہ سستے چال کی حالت اُب اُس کے چلن کا آئکھوں ویکھا حال سنو ۔۔۔ میری اور میرے نصیبوں کی ہر بادی کہ ساتھ ہی اُس کے کہیں ایک البر با تکی تی گدھی چنداں ہو جو اُٹھائے اُٹھکیلیاں تو رُقی ہوئی چلی آر دی تھی ۔۔۔ اس پہنظریت ہی اُسے جنون پڑئیا۔۔۔ جسم افیٹھنے لگا ۔۔۔ مُر دارے آئدر جیسے ہاتھی کی توت اُئد آئی تھی ۔ وہ وُصیح کی وہ اُٹھ کی کی دھاڑیں لگا تا ہوا گدھی کی جانب بھا گا ۔۔۔ میں اُور سوار کہاں تک سنجھانا۔۔۔۔ تا ہجار نے جوا یک ٹھی گئی اور میس نیچے ۔ میری جات میری بات خور سے سنجھا جانو رہیں بلکہ سوفیصد گدھا ہے اور میس سے بچی وعولی کرتا ہوں کہ خراسانی ہونا تو وُ در کی بات میر وسیاہ کا بھی گئی جسلے جانو رہیں ساتھ میہ رگا لیا پھرصو مالی ہے تمہارے چال اور چلن کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی تھی میں کہوں کہوں کرتا ہوں کہ خواں دعوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی تھی میں کہوں کہوں کی کہوں کی خواں دور کی بات میر کو سے خالے گئی تھی کہوں کہا گئی تھی کہوں کہوں کہوں کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی تھی کہوں کرتا ہوں کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی ہوئی کرتا ہوں کرتا ہوں کہوں کرتا ہوں کی خواں دیوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی ہوئی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوئی کردوں دیوے غلط ثابت ہوئے آب تم میر گئی ہوئی کردوں کردوں کیا گئی گئی کیا تھی بھی دیوں کردوں کردوں کردوں کردوں کیا گئی گئی گئی کردوں کردوں کردوں کردوں کی خواں کو کردی کیا کہوں کیا کہوں کو کہوں کردوں کردوں کو کھی کھوں کو کہوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو کی کھوں کو کہوں کردوں کہوں کیک کی کھوں کی کو کھوں کردوں کردوں کو کی کو کی کردوں کردوں کردوں کو کی کو کھوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو کی کو کی کردوں کو کی کو کو کردوں کو کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو کی کو کو کو کو کھوں کردوں کو کی کو کھوں کردوں کردوں

رقم واپس کرو۔'' نبیل مجھے نقلااور کرداری کہانی ٹنار ہا تھااور میں اس گپوڑے بھٹولاں کے منہ کی طرف دیکھیے تقا کہ کس مُن میں آئے ایس کل گفتاریاں کر دہاہے ۔۔۔۔ اس البڑی عمر میں ایسی بکبڑی یا تھیلی ہوں نے کہاں ہے سیمیں۔ باقی کرنے' کہنے کا ایسا من مورنا اعداد کہاں ہے بایا۔ جھے اس طرح تکنی فی خدھے دیکھی کے۔ سیم ظریف Urdu Photo.com فی معرفیا اعداد کہاں ہے۔ اس طرح تکنی فی خدھے دیکھی کے۔

۔ '' گھر جااچھامیرا خیال ہے کہ متیں کچھ زیادہ ہی بول رہا ہوں۔'' کچر کلائی کی گھڑی ﷺ ظرڈ التے ہو۔۔

بولا۔''اوہو'ہم المجھم میں ہیں ۔۔۔۔ چلومیشو۔''

• نبيل بأنيل اور قاقتل.....! •

گولان کی پہاڑیوں کی جانب بریضے والی سڑک ایسی پچھے کشادہ بھی کہ یورپ کی سڑکوں گئے طرح اس پہنین چارگاڑیاں برابر بھا گئے سکیں ۔۔۔۔ پھر پہاڑی علاقہ 'فثیب و فراز 'چھوٹے بڑے موڑ۔۔۔ لیکھ موڑ سائیکل پہ ڈرائیور کے چیھے بیشا ہوا ساتھی' جیب ہی گوگوں کیفیت میں پیشیا ہوتا ہے۔ بات وات تو اللہ بالکل ہی فہیں کرسکتا۔۔۔۔ بین بیشیا ہوا کا د باؤ' ڈرائیور کے بلمٹ و غیرہ کی وَجہ ہے وہ مظلوم ڈرائیور سے بالکل ہی فہیں کرسکتا۔۔۔۔ بین گھاوہ ٹرائیور سے بالکل می فہیں کو گھاوہ اس کی ایک ہوتا ہے۔ بات وات تو سے ساتھ کھی کا اشارہ مہوکا 'بغل یا پیٹ میں چنگی و غیرہ کا ڈرائیور کو پچھا حساس نہیں ہوتا۔۔۔۔ اس ستم ظریف نے اتنا بچھاورا ایسا کچھ پہنا اوڑ ھا ہوتا ہے کہ اسے برف والے سوے یا چھوٹا موٹا فائز کھوک کری متوجہ کیا جا سکتا ہے۔۔ باس موٹر سائنگل کے آگ درائیو سمٹھ ہی نہیں سکڑتے بھی جاتے ہیں۔ لگتا ہے متوجہ کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔ اس موٹر سائنگل کے آگ درائیو سمٹھ ہی نہیں سکڑتے بھی جاتے ہیں۔ لگتا ہے

سے اور اور کی ایجا ذہیں ہوئی۔ میں تو و سے بھی جب کہیں باہر جانے کا قصد کرتا ہوں نہا دھو بخش بخشوا کر اور اور ای ایجا ذہیں ہوئی۔ میں تو و سے بھی جب کہیں باہر جانے کا قصد کرتا ہوں نہا دھو بخش بخشوا کر اسٹ کے اور وہ میں بیچھے سہا سہا کہ سے اور اور میں بیچھے سہا سہا کہیں ہوں۔ یعنی سفر آخری سفر سمجھ کر ہی شروع کرتا ہوں ۔۔۔ اس کے باوجو دمیں بیچھے سہا سہا کی سے قررے ہوئے کی طرح سمٹا چپا ٹہوا بیٹھا تھا ۔۔۔۔ بھی بھی کافی آ کھے سے اپنے وائیس بائیس کے اور سے سامنے وائیس بائیس کے اور میں کرتا۔ سے اسٹ کرتی گاڑیوں ملئری کے ٹرکوں ٹو میٹوں کو دیکھ کر رفتار کا انداز ہ لگانے کی ناکام کوشش کرتا۔ سے سے اسٹ کے بام میں میں ہوئی۔ میں نے اس کے شانے کے اور سے سامنے دیکھا تو سڑک سے کہا گھر گھر وندے اسکے مینار والی چھوٹی میں مجداور ایک دود وکا نیس دکھائی

" جائے 'کافی ' قبو دیا کوئی منافت ڈرنگ ؟ منافعہ اس نے بلمٹ اُنٹالا '' تے ہوئے مجھ سے بوچھا۔ منافعہ منافعہ

المنظمة المنظ

میں کیا جو انجیج بھی اور نے کی طرح کیا نگا کی جا ہے۔ یہ اوہ جا ۔۔۔ یہ اوہ جا ۔۔۔ یہ اوہ جا ہے۔ یہ اوہ جا ہے۔ یہ اوہ جا ہے۔ یہ اوات کی طرح کیا تھا میں سوچھ کا تھی جیب بڈاوات کا کار کا ہے۔ یہ بوٹ کی جانب برخ کیا تھا میں سوچھ کا تھی جیب بڈاوات کی کار کا ہے۔ کے سوچھ کا کی تھی ہیں جاتا ہے۔ پھر معا اس کے سرج کا کی تھی ہیں جاتا ہے۔ پھر معا اس کے سرج کا کی تھی ہیں تاب کی جو ت و تکریم اس کے سرج کا کی طرف وصیان چلا گیا۔ اُن کا ٹورانی چرو پروقار سچاؤ علاقے میں اُن کی عزت و تکریم اپنیل قابیل کے سرج کی اپنیل تابیل ہیں۔ وغریب پوتا جس کا چلن چلاؤ کسی طور بھی اپنیل برگوں کے سرج کے اتا تھی کے اتا تھی۔ اُن کا جیب وغریب پوتا جس کا چلن چلاؤ کسی طور بھی اپنیل برگوں کے سرج کے اتا تھی۔ کے اتا تھی

منی نے دیکھاوہ کیے لیے ڈب جرگ جراہ واچلا آرہا ہے۔ پوراسکریٹ اُس کی اُ لکلیوں میں شلگ

اُس نے السلام علیم کی بجائے یہی کہا۔ اِنگلینڈ کے علاقے یارکشائر میں متوسط طبقہ کے لوگ آپس سے علاقات پے یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں جبکہ اشراف میں ایسالب واجہ اور طرز تخاطب و تکلم سنے میں نہیں آتا۔ مئیں پھرایک ہارسوچوں کی دلدل میں اُڑ چکا تھا۔ یہ یقینا ما مچسٹر کیڈزیا پریڈفورڈ کی کسی یو نیورٹی میں اُٹ رہاہے یازیادہ وفت اُدھر بی گزراہے۔

اِس نے بے تکلفی کا ہاتھ ہو مھاکر مجھے سوچوں کی دلدل سے باہر کیا پھرخود ہی بتانے لگا۔ '' جانتے ہو ممیّں کہاں گیا؟''

میں نے جواب میں بھور وں کی طرح نفی میں سر بلا دیا .... بتا تمیں؟ وہ یا تمیں آ ککھ دیا کر بتانے لگا۔

''مئیں اپنی گرل فرینڈ سے ذرالائٹ سا ہیلو کہنے گیا تھا۔۔۔۔۔ بی قبوہ خانہ اورسٹور و مکید ہے ہیں'' بیمیرے ہونے والے فا در اِن لا کا ہے۔۔۔۔۔ جو یہ شتے میں میرے قریب کے انگل بھی لگتے ہیں۔''

UrduPhoto com

چھینں اپنا سگریٹ اس کو دے آیا ہوں اور بیسکریٹ اس کی لیوں ہے نکالے گھر لایا ہول مستقد سگریٹ سے فلٹر پیٹر میں خواب سنک کا نشان فظر آر ہاہے نا ۔۔۔۔'' و وسکریٹ کی رائج کھڑ آبان پہ جھاڑتے ہوئے ہے۔ سگریٹ سے فلٹر پیٹر میں میں میں کا نشان فظر آر ہاہے نا ۔۔۔۔'' و وسکریٹ کی رائج کھڑ آبان پہ جھاڑتے ہوئے ہے۔

۱٬۲ کی اَو اُیو اُو می ..... آئی اَو اُیو .... بیشطواطلدی کرو۔ ہم پہلے ہی ایٹ ہیں۔''

معتری روٹیاں سرکے میں ڈوبا ہوا ا چار خٹک میوے اور حلویات بھی تھے.... کھانے سے پہلے بابا \_ ے سیک سلیک کی حال احوال دریافت کیا ۔۔۔۔ پھریسم اللہ کہہ کر کھانے کا اون دیا ۔۔۔۔عربی تنوری و التحديد والتحميد التحديد الت من ساتھ ساتھ چلتے رہے ....قبوے کے فنجان بھی تھے آ دھا آ دھا گونٹ قبوہ بھی نصیب ہُوا .... ہوئی تو بزرگ با باہاتھ مُنددهلوا کر چبوترے پہتشریف سے اری باری ایک ایک فردو ہاں پینچ بزرگ بابا ہے اپنی بات کرتا .... مئیں نبیل کے ساتھ دُور علیوں یہ کچھ پڑھتے ہے اور الکا الماد الما مع جوان مطمئن ی ہوکرواپس از کیاں سب ہی اپنی اپنی باری جا تیں ۔ مطلبئن ی ہوکرواپس UrduPhoto.com سے نے اللہ و کھائی ہے جواب دیا کہ شایدٹل جائے تگر ووالی پچنی مٹی کی پیٹی تھا کہ جس پہ پانی ا المستعمل الم اب أى ني إته عير ع كفف كوبلات موع كها " خان! و كيه ربو ..... ميه خوش عقيده خوش فهم اورخوش خواب ..... سيد هير ساد هيئ لكير ك فقير جان لوکه ہم تیسری وُنیا کے مسلمان ذہنی اور فکری طوریہ نائے مگر ندہبی خوش عقیدگی اورخوش فہمی معروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرنہیں چل سکتا اور نہ = ي وقارق كاما تهو ب سكتاب." سے نے بڑی نا گواری ہے اُس کی جانب و کیلیتے ہوئے کہا۔ " देव देश हैं। हैं कि कि سی کیآج کی ضرورت اوروقت کا نقاضا' پیرے دُعا تمیں کروانا' اُس کے ہاتھ یاؤں چومنا یا تعویذ

مروانانبیں ....جدید ٹیکنالوجی ایڈوانس سائنس کو پڑھنا 'سیکھنا اور حاصل کرنا ہے ....تم نے میری

ليضالكا

پیٹرمشین دیکھی .... یکس نے بنائی'ایجاد کی .... تم اِس کے میکنیز م کودیکھوتو حیران رہ جاؤیہ ڈور اِس منتسب کہیں اوپرخلاؤں میں گروش کرتی ہوئی مشینوں کا ہے۔کیا جمعی ان سادہ لوح اِنسانوں نے غور کیا کہ ہے س نے بنائی ہیں' کس کی ہیں'ان ہے کون فائدے حاصل کر رہا ہے؟ ....سفر کے لئے تمہاری بیل کھ ۔۔۔۔ اور گھوڑا گاڑیاں کیااس ڈور کی بدلتی ہوئی سفری ضروریات کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ بیدو فلا پن ہے کہ سے واجب الاحترام دادا' میرے اصرار کے باوجود مجھی اس سپیڈمشین پینہیں بیٹھتے کہ وہ اے شیطانی جے 💴 ہیں.... کیکن موٹر کا رُجیپ یا بس پیشوق ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس شیطانی چرھے یہ یہاں ہے ۔ ا تك بيس منٹ ميں پہنچ جاتا ہوں وہ ڈیڑھ گھنٹہ لگادیتے ہیں ....مئیں تواپنے محتر م دادا كومشور و بیتار ہیں ۔۔۔ کے لئے یہ مجتے عبائیں' وستاریں اُ تاریں اور جین' جیکٹ' بی کیپ پہنیں۔ وین کوصدیوں پرانی ایسی ویوں نہ بنا کمیں جومحض اڑنے جھکڑنے ایک ایسان کو استان کا نسواجہا کو اوات کر ہےنے کے لئے ہی ہو چلیں اس دیا جگہ نہ ہی کہیں اور ایک عبد بیری یو نیورٹی کا تصور کریں۔ جہاں عہد حاضر تصحیح بشیلیے عُلوم ہے آگا ہی ۔ سے سكے ....خدا ﷺ وَلَى قُرْ آنُ وَينَ مُسلَكُ شراعت اپنی جگہ۔اس ہے انکار وفر ارمکن نہیں ملک وقت کے ا كالجمي تو خيالي ركيم كرلحية موجوداورا في والإكل آب المحاجة اب الن وقت ليك مكمل في جنها وي سوي John J. J. Faul hoto. com ہوا تم بھی انگی ہے کوئی علم ولم وظیفہ وغیرہ سیکھو گے۔ آتھھوں میں بے پناواحز ام بھر کر آن کے باتھ 🖛 ے ۔۔۔۔ان کے یا وجوں کی خاک تبر کا حاصل کروگ۔ان صدیوں پرانے مزار واپ کی بابت پوچھوے ۔ اُن کے خُرے میں جاؤ کے وہاں رکھے ہوئے تیر گات ویجھو کے۔ واٹھی پیٹرے دادا تہیں کچھتے کا تھا۔ وغيره ديں گے۔سر کا رومال السبح مٹی منایا کوئی تعویذ الوح ادصا کا۔۔۔۔او مائی گاؤ!۔۔۔۔وُنیا کہاں ہے سے بینی گی اور ہم ابھی تک مجروں سے با برنیس نکل یائے۔"

الكالكي وه الك لحد كے لئے خاموش بُواجيے أے وَحاجا مَك ياد آسكيا بولبي لجي سائيس كينچ سے

''معاف کرنادوست! بھے اس وقت شدّت ہے سگریٹ کی طلب محسوں ہورہ ہے اور کلثوم بھی ہے۔ رہی ہے۔۔۔ جانے ہوہری منگیتر کلثوم دقیانوی خیالات کی کوئی پر دو نقین یا صرف تبجد ثمازیں پڑھنے والی سے نہیں۔ وہ سوشل سائنس میں گر بجوایٹ ہے۔۔۔ مثبت سوچ رکھتی ہے۔۔۔۔ فرسودہ رہم وروائ اور فیرض سے مذہبی حد بندیوں کی قائل نہیں جبکہ وہ ضرور تمندوں کی مدد کر تی ہے۔۔۔۔ ناخواندوں کوفری پڑھاتی ہے۔ باغ بانی' ڈرائیونگ' ککنگ شوق ہے کرتی ہے اور سنیما بھی دیکھتی ہے۔ جین سکرٹ سگریٹ نوشی معنگ

یزرگ اک لمبی مختذی آ و جرکر بتائے گئے کداس کا شہید پاپ بھی بالکل ای جیسیا تھا ایسے ہی جدید سے اور کہا کرتا تھا سے اور کی اس کے فزویک بڑی ذاتی سے چزیں تھیں ۔۔۔۔ وہ کہا کرتا تھا سے اللہ استعمال ہے مسلم اُئے کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اس نے یہاں کسی اسلامی یو نیورش سے اللہ استعمال ہے مسلم اُئے کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اس نے یہاں کسی اسلامی یو نیورش سے اللہ استعمال سے مسلم اُئے کو ناقابل تلافی حد تک انتصان پہنچا ہے۔ اس نے یہاں کسی اسلامی یو نیورش سے انتظان میں تعلیم عاصل کرنے کو ترجیح دی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے اپنے لئے عسکری تربیت سے انتظان میں تعلیم کے نور دیت نہیں تھا۔ ووعسکری سے تعلیم کے اپنے اس کے فزویک عالم فاضل یا مولوی مبلغ بنیا وقت کی ضرورت نہیں تھا۔ ووعسکری

میدان میں کوئی کارنامہ ہائے سرانجام دینا جا ہتا تھا۔ ایک لمباعرصہ گز ارنے کے بعد جب واپس آیا تھے۔ يكسر بدلا ہواتعليم يافتة مضبوط انسان تھا۔ وطن چنچتے ہی اُے فوج میں کمیشن مل گیا۔ اپنی عسکری قابليت تربیت کی بنا یہ بہت جلداعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا۔ پھر کچھ مدّت کے بعدوہ مزیدایک کورس کے لئے انگھتے۔ گیا..... لگ بھگ تین سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک بیوی اور بچہ بھی تھا۔ وہ سے 🚅 نبیل بمانی ہے۔۔۔نبیل بمانی کا باپ یعنی میرا مجاہد بیٹا' عین اپنی خواہش کے مطابق اسرائیل کے ساتھ 🚅 حجڑپ میں شہید ہو گیا۔خوش تسمتی ہے میری بہو بہت اچھی تھی تھی تو و وانگریز نگراس نے میرے شہید ہے ۔ لئے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ ووتو شادی ہے بہت پہلے ہی مسلمان ہو پیکی تھی ....اس نے مشرقی 🗝 🖚 ند بب اسلام په با قاعده و گريال حاصل کي ڄوئي تخيس ..... پانچ نماز' قرآن کي تلاوت اور حد توبيد که 📲 عربيوں كى طرح بولتى تقى اے معلمان معاشر سے جن وہنات بالاجھا لگنا تھا۔ نبيل يمانى جب 💶 ہوا تو میری بہونے محیویوں کیا گئے یہ یہاں افراتفری کے عالم اور جنگ زدہ ماحول بھی خاطرخواہ تعلیم حاصل كريجة كالوويونية مشور باورا جازت ساس كولي كر الكينذ جلى كئي - وبال خودتوا كل يونيا میں ملازمت کی اوراے ایک معیاری سکول میں وافل کر واجد اس ووبیان گا ہے گا ہے بیٹی بھی ہے ۔ میں ملازمت کی اوراے ایک معیاری سکول میں وافل کر واجد اس ووبیان گا ہے گا ہے بیٹی بھی ہے ۔ Michael Company of the Company of th دومتحارب مع شروں کے درمیان ایک بک کی مانند معلق رہا۔ پھر ایک وقت آیا نبیل بمانی پڑتے ہو گیا، تعلیم ہوئی تو میری بہو الصحیب لے کریہاں میرے باس آ گئی میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں آپ یہی دونوں سے خدمت اور د کھ بھال کرتے بین مول ہے ہم نیل کیائی کی شادی کا سوج پر مع بھی ۔ اس کے لئے الا کی بھی سے بھالی ہے۔ اس کھے بی عرصے میں اس کی شادی بھی موجائے گی۔ مئیں بوے انہاک ہے اُن کی تجی یا تیں سُن رہاتھا۔۔۔۔اوروہ بھی پچھاس طرح سے بیان فرما۔۔۔

میں بڑے اِنہاک ہے اُن کی فخی یا تیں سُن رہاتھا۔۔۔۔اور وہ بھی پھھا ک طرح سے بیان فرہ ۔۔۔ تھے جیسے میں اُن کے خاندان کا کوئی اہم فروہوں ۔۔۔۔ جبکہ میری اوراُن کی آشنائی کا دورانیہ چوہیں تھنے ہے گئے کم تھا۔۔۔۔ یاٹی کے چندگھونٹ پینے کے بعدوہ پھرفر مانے لگے۔۔

''م سوچ تورہ ہو گئے کہ میں کیا کہانی کے کر بیٹھ گیا۔۔۔ لیکن میں محسوں کرتا ہوں کہتم اس گئے۔۔۔ سمجھ کر اُلجھی ہوئی گر ہوں' اس کے اشغال واعمال میں پڑی ہوئی ناپندیدہ گانفوں کو اپنے ناخنِ تدمیر = شلجھانے کی صلاحیّت رکھتے ہو۔۔۔''

پھروہ وُزویدہ نگائی ہے بھے تو لتے ہوئے فرمائے گئے۔ '' مجھے یقین ہے کہتم میری ضرور مدد کروگے۔۔۔۔'' ا کی بیات سن کرمیں تو مارے حیااور خجالت زمین میں گڑ گیا ..... ہاتھ باند ھے نہایت عاجزی

روس انبیل بیانی اور تہاری طرح میں زیاد وہا تیں تو نہیں کرسکا ..... بوڑھا آ دی ہوں او ھنگ منظوج جبار قولی اور شاق کی دول اور دیا کا منظوج جبار قولی وضلے جبلے ۔... لیکن ایک بات کے جبار تو بال کا منظوج جبار قولی وضلے جبلے ۔... لیکن ایک بات کے جبار بولی کا فرائی دولوں میں بہت می قدرین مشترک ہیں۔ اپنی می گرفت اور اپنی ذاتی کے جبار بیان کا منظوم کے جو میں میں بہت میں منظوم کی منظوم کی گرفت کی گرفت ہو میں ایک کا منظوم کی منظوم کی منظوم کی گرفت کی منظوم کر منظوم کی منظوم کر منظوم کر منظوم کی منظوم کر منظوم کر

ور مبائے کا بھو کے اور ان زنگ آلود ہوئی ہوئی چاہاں دکھاتے ہوئے پور ہے ہے۔

اللہ جا اور ان زنگ آلود ہوئی ہوئی چاہاں کے انتقال اور ان کا گوشہو کی باتی ہیں۔۔۔۔ میرے دولا ہوان کی حقاظت کرے گا۔۔۔۔ ان کی خرمت و تقدّی کو جانے گا۔۔۔۔ آئو میرے ساتھ۔۔۔۔ ان کی خرمت و تقدّی کو جانے گا۔۔۔۔ آئو میرے ساتھ۔۔۔ ان کی خرمت و تقدّی کو جانے گا۔۔۔۔ آئو میرے ساتھ۔۔۔ مدول کی صداول میں متانت اور قال ہے استادہ قرو قول ارسے قریب ہوگئے۔

مدول کی صداول میں متانت اور قال ہے استادہ قرو قول ارسے قریب کے تھے یا چنوں نے ۔۔۔۔ ایک سسیس مجروعے مدلکے تو سین تھے ۔۔۔۔ بیسب انسانوں نے تھیر کے تھے یا چنوں نے ۔۔۔۔ ایک ایک آئی الگ کھا گئے ہوا ۔۔۔۔۔ ایک ایک آئی الگ کھا گئے ہوا ۔۔۔۔۔ کو کی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں اور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نے صور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے نو سور کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دور جے ناک نہیں دور جے ناک نہیں دور کے ناک تھیں دور کے ناک نواد کیا تھا۔ جے کوئی نام یا پہچان نہیں دی جے ناک نہیں دور جے ناک نہیں دور کے ناک نواد کیا تھا۔

میں مختلف مقامات پہ اللہ کے نبیوں کی تجمیروں والیوں قطبوں قلندروں ورویشوں کے مواقع نصیب ہوئے۔ ہرستی کے مزار کی اپنی ایک ہی خوشبوپائی گرالی انوکھی

من المعامل المعامل المعالى من المال من المال من المال من المالي ا میں سکون ہی سکون طمانیت ہی طمانیت بہجت ہی بہجت کا ماحول وموقع ہوتا ہے۔۔۔۔ مگر پچھ - معتامات ایسے بھی ویکھنے میں آئے .... جہاں میہ سب چیز وں کاعشر عشیر بھی نظر ندآیا۔خوشبو دیا عِينَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَدْ حِلْهِ تَانْ فِي كُونَى جَادِر غلاف تَكَ دَكُوا كَيْ نَهُ دِيا ..... إك عجيب مي ويراني 'أداى وقت گھیرا ہوانبیں بلکہ خودکش ہے حرام موت مرا ہوامحسوس ہوا۔۔۔۔الی صورت میں دویا تنی سمجھ و اولا صاحب مزاراصل نہیں ہیں ۔۔۔۔کسی بھی طرح فلط روایت سے پچھے کا پچھے مشہور ہو چکا ہے اور مستعیت والے زائرین بلاختیق وتمیز کچھ کا کچھ بجھ رہے ہیں۔ دوم ٔ صاحب مرقد ہیں تو اصلی مگر کسی بھی وَجہ سے ایک می سوچوں کے پدتو جو تو بین بیاں انہاں اور اور ان اللہ اور اللہ انہاں اللہ اور کے اللہ کے اللہ کے شہوے ے کے لئے اٹالاہ کیا ۔ نماز کی ما نند کسی میت مزاریہ فاتحہ پڑھنے کا کلی بھی بردی واضح حقیقت = ﷺ وَالْدَا بِنِي نمازُ وُعااور فاتحہ کے مستعجاب ہونے یا نہ ہونے کی بابت اُسی وقط پی محسوں کر لیتا LIGHT FOULTHOLO.COM = عرے مرحمین شایدان کا محل نہیں تھا۔ وانوں تلے اپنی تھٹی وہائے میں پندیک آبا کے پیچھے بیچھے ے ایر نکل آیا ۔۔۔ جامعی فراز کے تعزیب یالٹری کے طباق میں پھیل پر میں دکھائی دیے۔ بزرگ بابا معاد دراس میں جم نے جس نے جمالے در میان تفتاوگی تنجاش نکالی تھی آ گے بڑے کر جمیس چپوڑے عب عظرے انگور پاتین کیا کھوتھا ....میں نے ایک سوال داغنے کی اپنے اندر جُراُت پیدا

"بزرگ بابا!شاید میرے سوال میں کچے معقولیت ندہوا تا ہم اجازت ہوتو مئیں کچھ پوچھوں۔"

انسوں نے میری جانب مُشفقا ند نظر دل ہے دیکھتے ہوئے کہا۔
"سر در پوچھو۔....اگر میرے علم میں کچھ ہُوا تو مئیں بخوشی جواب دینا پیند کروں گا۔"
سین نے ایک مصوم می ساعت کے لئے پھراپنے سوال کی توعیت پے فور کیا ۔۔۔۔ ایما نداری ہے جھے
سین نے ایک مصوم می ساعت کے لئے پھراپنے سوال کی توعیت پے فور کیا ۔۔۔۔ ایما نداری ہے جھے
سین نے ایک محصوم می ساعت کے لئے پھراپنے سوال کی توعیت پے فور کیا ۔۔۔۔ ایما نداری ہے جھے
سین سین کے ایک محصوم می ساعت کے لئے کھراپنے سوال کی توعیت ہواہ کیسی بی اُفقہ حیثیت کا مالک
سین سین سین کے ایمان ہونے دیکا نہ ساہ کے جواب دیث کا سہارا لے گایا پھر سینہ بہ سین منتقل ہونے سین سین سین میں اُس کو دیث کا سام در ایک کیا تھرسینہ بہ سین منتقل ہونے

والی روایات کو ڈہرائے گا۔۔۔۔قر آن حدیث کے علاوہ کوئی روایات سندنہیں بن سکتی۔شرعی سُہو و ایٹھے۔ اختر اع میں افتر اق کا اختال بہرطورموجودر ہتا ہے۔ وہ شاید میری گومگوں تی کیفیئت جان گئے تھے اور کے۔ مجھے خاموش پاکر کمال شفقت ہے میر اہاتھ دتھام کرمیری ہمّت بڑھاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

منیں نے ایک بی سانس میں کی ایک سوالات کی پوری میکزین خالی گر دی تی ساموش ہو ہو ۔ تاک سے ایک بی وُسواں نکل رہا تھا جیسے پورامیکزین فائر کرنے پہ کن کے نشنوں سے خارجی مور ہا ہو ہ ۔ ایک میں سروا ہے جیسے اور کی جسم استعمال کا جانب ہی کھوں میں کیسا کی تھا و کیے دے ۔ مئیں سروا ہے جیسے اور کی میں میں ورکی کے اور کی میں کر اور کی اور کی کا میں سروا ہے۔ اور کی میں سروا ہے۔ اور کی میں کر اور کی میں کر داکھ کے دیا تھا و کیے دیا ہے۔

مع الله من المارع مين وثيكوا الثراساؤية البزرين كيمرك كائيذة مزائل وغيره إى نوع كى معلی تعمل تعمل کی سیند به سینهٔ صدیوں کا سفر کرتی ہوئی باتوں چکا بیوں اور رَوا بیوں بیر آ منا صد قنا کہتا ہوا 🗨 📜 ہے ہم ایمان بالغیب یہ کار بندلوگ ہیں..... آخر مان کینے میں حرج ہی کتنا ہے۔ یہاں یہ على قرم الله وجبه كي وه حكايت ياد آتي ہے .... أيك لا دِين فخص حاضر ہوا كہنے لگا۔ '''یا علی این ابوطالب! میں اللہ کو واحد ۃ لاشریک نہیں مانتا ···· جَبَد ٓ پُّ مانتے ہیں۔ أب آ پُّ بِه ا ب الراديج بري زي حقر مايا-" فرق كروكه ميدان حشريها ب فدااورأى كي خداني و بال يه موجود ب منه ما في والول كوجهم Light complete complete وہ بلاتا مُکُلِّ بِعِولِ مِن اللہ کِنْ مِن اللہ کُنٹیس مانتا ......'' ''یقینا مئیں گھائے میں جوں کہ اللہ کوئیس مانتا .....'' آب آپ ٹیمر فرمائے گئے۔ " أب فرض كروكه بقول تبهارے كه الله كا وجو دنيس ﴿ لَوْ يُحِرِكِيا صُورت ہو كَيْ ﴿ اللَّهِ كُولَى مَنْحَهِيس ال يري كلما ثا .... وويلاتامل بولا-"بالكل درُست." آب محرائد اور فرمانے لکے۔ \* میلی صورت میں تم گھائے میں تھے .... دوسری ضورت میں ہم دونوں برابر .... تو کیا بیانع کا سودا الله الله الله وحده الاشريك ہے .... تا كه سي كوبھي اقتصان گھائے كا احتال ہى ندر ہے۔'' وہ مُشرک میکھلی دلیل سُن کرایمان لے آیا ....مقصد بیان کرنے کا بیتھا کہ سوائے مّوت کے کسی اور

اُمرے لئے'' واقعی'' کا صیغہ کا استعال کرنا بڑا مشکل ہے۔موت بھی اس لئے کہ بیرظا ہری آ تکھوں کے سے '' واقعی'' واقع ہوتی ہے۔'' کچھ دیرآ تکھیں بند کرنے کے بعد پچرفر مانے لگے۔

'' آب ہمارے سامنے صرف ایک ہی سلامتی اور تشفی کا راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہم ایمان یا ہے۔
وامن مضبوطی سے تھام لیں۔عقلی ولائل نہ مائٹیں ۔۔۔۔ تُجت نہ چیش کریں یعنی جو پچھا ہے ہزرگوں ہے۔
آئے ہیں اُسی کو درُست جانیں ۔۔۔۔ شرط صرف سے کہ کیا ہمارے اسلاف راوتن ہے تھے؟ ۔۔۔۔ آخر کی ہے۔
آ دمیوں کے گروہ نے بیر مزار تعمیر کتے ہوں گے ۔۔۔۔ اُنہیں گفتایا دفنایا ہوگا۔۔۔ ان کی آگلی نسل ۔۔۔۔ پھرائے۔۔
اگلی نسل ۔۔۔ یہاں تک کہتم اور مجھ تک گاز ماند آگا۔۔۔ اِسی طرح بیسلسلہ آگے بھی روز حشر تک جاری وسے
اگلی نسل ۔۔۔ یہاں تک کہتم اور مجھ تک گاز ماند آگا۔۔۔ اِسی طرح بیسلسلہ آگے بھی روز حشر تک جاری وسے
رہے گا۔ یا در کھوشلیم ورضا یعنی تی 'خیر کی بات کو مان لیمنا ہی بہتر ہوتا ہے۔۔۔۔ مانو کہ ہمیشہ تی کا پودا تی ہے۔
طرح تر وان چڑ ھتا ہے۔ اِس کیا پیمان پیمان ویون ایمان کی ایمان کو دوام نہیں ۔۔۔۔

بزرگ با یا اُب میکرے چیزے پہ تکا بیں گاڑے کچے کھوں کے لئے شامعین ہو گئے جیسے وہ سر پر سے استخداد میں ہوگئے جیسے وہ سر پر سے سے کرنے کے لئے کرنے ہوں کچر بردی سے سے اور لئے اللہ معلمی معلق

UrduPhoto com

انہوں نے ہاتھ کاشارے سے میری بات کو ان میں بی قطع کردیا۔

مرارکا استان کا میں تو ہے گئے گئے کی مگر ٹھک جاتی ہے وہاغ ماؤ ف ہوجا تا ہے۔ کہیں پہنچتے ہی صاحب مزار کا - سے اور کہیں ساری عمر کی حاضر یوں ہے کچھ ہاتھ نہیں لگتا ۔ لیکن میٹا! ہمیں ان وینا جائے۔ فاتحہ شریف دینا جائے۔ فاتحہ شریف دُعا ہوتی ہے ۔۔۔۔ ہمارا کام یجی ہے کہ ہم اِن کے معتق کے لئے وُعاماتگیں۔''

الترثير وونشت كوسمنغ كي غائبة ہے فرمانے لگے۔

من المرابع المارية الماري والمنتم مو يح بين .... مين نبين جانتا كه تمهاراا گاسير وسياحت كا معت اگروقت ہوتو جب تک جا ہو مجھ عاجز کوشرف میز بانی بخشو سنبیل بمانی کے ساتھ اس المستحق في توب محومو بكرو ..... ايك دوسرے كى رفاقت ميں تم دونوں كاوقت خوب گزرے گا .....اور ع المرفق على إلى كالموقول الورخيال التاليل المحالة المعالم المالية المعالم المحالة المعالم المالية الموالة

ہے ۔ اب سے واقات سے کیے کہد سکتے ہیں ....میس تو خود برا بگرا ہوا اللہ طون ہوں .... میری المحال سرحي ليل -"

UrduPhoto.com

\_ حور رہا ہے ہے ہیں اس زائر کے پاسپورٹ اور دیگر کا غذات کی نقلیں اور خیروازی معلومات وغیرہ 

سے مئیں تہارے متعلق تمام ضروری ضروری معلومات رکھتا ہوں میر بیانی بھی تمہیں المستحدث ویکھا کہ ووخرامان خرامان تمہین لینے کے لئے ہوگل پہنچا تھا۔''

و منیل بھی بھٹے گیا ۔۔۔۔ وہ نیل سے فاطب ہوتے ہوئے بولے۔

ے تبدا آن کے دِن کے لئے اِن سے فراغت ہوئی۔آب تمہاری عملداری میں ہے ....ا منتق كى سركراؤ .... كلاؤ بلاؤ .... يتهبارادوت بھى ہاور بھا أى مجى \_"

سے بیانی نے مجھے وہاں سے ٹلنے کے لئے آ ککھ ٹکائی .... بزرگ بابا کی ذعاؤں کے ساتھ متیں

سے قومشق ٹیں گئی روز ہے مقیم تھا۔میراایک زیروشار ہوئل شہر کے وسط میں ایسی شاہراہ یہ واقع تھا ے۔ مرت کی آسانیاں میسر تھیں ۔میں عموماً اپنے مختصر سے قیام کے لئے ای ہوئل میں تضہر تا تھا۔ اِس کا مجہول سامالک جواس کا ملیجر' بیرا' چوکیدار' باور پٹی اور نہ جانے کیا پچھ تھا' میرافخوب آشنا تھا۔ اے ۔ موقع مانا شامی شائل انگریزی میں وہ مجھ سے خوب مزے مزے کی باتیں کرتا رہتا۔۔۔۔ اس ہوٹل کے سامنے دمشق بلدید کا دفتر' اِس کے چیچھے کی جانب جامع اُمنیہ ساتھ ہی سوق تحید نیے۔۔۔۔۔اور کردونواں میں۔ اور جدید بازار' گلیاں' کو چے' قلعہ دمشق' آئس شیشن' چوک' فوارے' ستون' چہوترے جمرو کے۔۔۔۔۔ جاسیہ ہوئی انگوروں کی بیلیں' آ ڑ وؤں' شفتالوں سے منڈھی ہوئی تنگی دیواریں ۔۔۔۔ پانی کے تنگی حوش اِن میں۔۔۔۔ ہوئے انگوروں کی بیلیں' آ ڑ وؤں' شفتالوں سے منڈھی ہوئی تنگی دیواریں ۔۔۔۔۔ پانی کے تنگی حوش اِن میں۔۔۔۔

بغداؤوشق قاہر واور استبول و نیا بحریمی میہ جارتاریخی بلدا سے ہیں جن کے بازار کی کوئے اور پہاڑ ۔۔۔۔۔ اِن کی تبذیب ہے واروائی کر آسرائیٹ کیاں کے کوئٹ اگر ۔۔۔۔ اِن کی تبذیب ہے واروائی کر آسرائیٹ کیاں کے کوئٹ اگر ہے اور پہاڑ ۔۔۔۔ اس کی روایات قدام اِنسان کو و یوانہ بنا دیاں گئی روایات قدام اِنسان کو و یوانہ بنا دیاں گئی ہے۔۔ شرط فقظ میر ہے کہ بند و ذراکھ کا مجوابونا جا سے جاہر نگا ہے جا جا میں گئی ہے اور اور کی بنا اور کی بنا ہوں اور خواہوں میں کھو یا بواانسان ہوئی مشکل ہے باہر نگا ہے جا جا میں قریب کوئٹ کے جا اور کی بنا ہوں کو با بوانا ہوں کوئٹ کے جا اور کی بازور کی اور کی بازور کی کی بازور کی کی بازور کی بازو

ا گلے روز دو پہر مسلم معلق میں مسائیل میانی نے ہوئل میں داخل موسیقی بھے گئم دیا۔ «جنتلمیون! فورآ تیار ہوجاؤ۔ آئ تجھے میری چلجزی سے ملنا ہے۔''

منیں براشیٹایا۔

'' جِمَانَی! مجھے وہاں مت لے جاؤ ..... وہاں میراکیا کام .....؟''

وه حسب عاوت آنگيرو با كر بولا -

\*\* یا ٹیجوں اُٹھیوں کی بوروں کو اکٹھا کرتے ہوئے چوم کر پچھمز بد کہنے لگا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیئے۔ " پیارے بھائی! کل کی محکن ابھی تک ؤورنہیں' رات سیج سے سوبھی نہیں سکا۔سر میں ہتھوڑے سے و سے میں مندا کے مجھے آج معاف کر دو۔۔۔۔ اِنشاءاللہ! کل کیج اورفلم دونوں پیچلیں گے۔۔۔۔'' وه ميري التجا بجري درخواست پيرخاک ڈالتے ہوئے گويا ہوا۔ · وست!میری کلثوم ہے ملو گئتو وَرد وَ ردسب مجول جاؤ گے انبی الٹراسارے اور روثن خیال وخواب سینیدین پوری کروے کی ......'' سی نے کچھ کہنے کے لئے مُنہ کھولا ہی تھا کہ وہ شروع ہو چکا تھا۔ "" شايد شهيل معلوم هو كيهيو فيه توارين تو تايين " على الم المرت ميون كالا برقان هو كيا تها.... با قاعده میں وی کے مقابدہ و وابھی تک بیلی مینڈ کی تی ہے۔ بیلو روٹس رائس اس کی مناسبت سے بالکلی وزست نام مِينَّ أَن كُنت بِارو كِيهِ حِكامِول مِيالِ تو خِير في مِن فيب كرك مكماني جاري عين الله الله الله الله LEGILLA HOLO. COM كَ رَكِ صُوفِي كَاما في الضمير بنا تا جاؤل كا ...... منى نے آئی کھان رانى سے زی ہور كہا۔ ر پيرس بين و کيرسکٽا '' بھائی اِمیں نے بھی انگانی ہے ۔ اُب میں '' بھائی اِمیں نے بھی انگانی کا انگانی کا میں ماد دوروں کی ہے۔ اُب میں و پر مے زو دیک بوی مقدش اور پُر وقارز پان ہے .... آئی آو یو والی زبان تہیں ال فورأبات أعلق موع كمار "مهریان امنین بیلم مهبین عربی زبان کے حوالے سے دکھائیس رہاہوں سنیں تو صرف تہبیں اس فلم کی ے ملاحظہ کرنے کے لئے وکھار ہا ہوں۔ بن 21 کے ماڈل کی سپرا میکز بیٹو پیش ایڈیشن 1 سلنڈ رنیٹ بیلوکلر پيلالباس پيلي چھتري پيلا پرس... کاپر آبرن شيرُ بالوں ميں اُڑي ہوئي پيلي جُوبي کي کلياں! يبلے ہے۔۔۔اُس فلم کا یہ فریم ؤنیا کا سب سے خواصورت فلمی فریم ہے۔''

> مئیں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ "" خرحمہیں پیلا رنگ اِس قدر کیوں پسند ہے؟"

کھٹ ہے اُس کا جواب آیا۔

'' اِس کئے کہ میری منگیتر کلثوم کو پر قان ہے۔ اُس کی آنکھوں میں سرسوں پھوٹی رہتی ہے۔ جے ۔ بسنت بہار کا ساں رہتا ہے ۔۔۔۔۔گالوں' ہونٹوں اور نا خنوں میں خون کی رمق نہیں۔ دانت حدے زیادہ ہیں ۔ وٹامن ی اور کیلٹیم کی بےانتہا کمی .....وزن ساٹھ پونڈے کم' کمرستر ہ اپنج اور سینہ .....؟''

مئیں ہاتھ جوڑے رونی می صورت بنا کرسامنے کھڑ اہو گیا۔

''ظل سِبُحانی یا نبیل بمانی!اگرتم میں رَتی مجربھی حس ایمانی موجود ہے تو میرے اسکلے پچھلے گنا پھنے اور مجھے آج ندلے جاؤ۔ دیکھومیرے ترمیں بلا کا دروہے .....''

وہ اِنتہائی ڈھٹائی ہے تھیدے کر مجھے کمرے سے باہرکرتے ہوئے بولا۔

"تم مير إساتهوتو عليه يستير المايال منت وراوي المنطق موجود بين ....."

يهان منيں ہے الدار و كرايا كه إس ياكل ك آ ميري يجه بال ناك علنے كي نہيں - يهان آوا س قابل قدر دار الله النباتي نے بھی ہتھارڈ ال دیتے ہوئے ہیں مجلا میں کس باغ کی مولی ہوگ الدوس جب بھی ۔

کہنے کے لیجے آب کھولتا وہ میری بات أیک کر مجھے کہا ویلائن پیڈال دیتا ....ای صور فی حال کا اص Lichtenoto coming

لا زم ہے کہ خودکو ڈ ھیلا ڈ ھالاچھوڑ کر بہاؤ کے رحم وکرم پیڈال دے ۔۔۔۔ ہاتھ پاؤں بلانا چلانا بالکل بند کرے۔ اورحواس برقر ارر کھتے ہوئے اپنی توانائی کو ضائع نہ ہونے دے۔ سانس رو کئے اور بھرنے پہ دھیان رکھے جب دریا اسے پنچے لے جائے تو فوراً پھیپیرہ ول میں ہوا مجرکز بلاکی مزاحت کے پنچے چلا جائے۔ پیٹ سے ہوگی تو یانی پھراہے اوپر سطح پہلے آئے گا اور پہنچتے ہی فورا ہُوا خارج کردے۔ پھر نیا سانس بھرے۔ اگر چ پھر نیچے لے جائے تو بغیر کسی مزاحمت کے پھر نیچے چلا جائے۔ یہی عمل وہرا تا رہے تا وقت کوئی ایسا 🖚 آئے کہ وہ معمولی می کوشش ہے کسی کنارے لگ جائے۔ اِس ٹو تھے یہ ضاوکرتے ہوئے منیں نے خود کو 🖺 بلائے نا گہانی نبیل بیانی کے سیروکردیا تھا۔

کم وہیش گھنٹہ کجر کے طوفانی سفر کے بعد ہم خیرخیریت ہے اس کے سسرالی گاؤں ( جو کھن چندے

معتصر سرنین کی چھتوں والے ڈر بہنما گھروں پیمشمنل تھا ) پہنچےتو سورج کی تمازت میں خاصی تکی آ چکی میں اوری میں اس نے موٹر سائنگل ایک دیوار کے سائے میں کھڑی گی۔ مجھے تھیٹتا ہواوہ اپنے سسر معتب والمسلم بوا مسلك بيوما جائى كے بعد تعارف بُوا مسلم مشخص مشروب سے تواضع ہوئى معتب کے مقب کی جانب نکل آئے یہاں الگ تصلگ ہے مکان میں اُس کی منگیتر کلثوم رہتی تھی۔ وہ مجھے مع المار الحل ہوا جیسے میں یہاں ہے کچھٹرا کر بھا گا ہوا تھا....وستک نہ کوئی کھنگو را....سید ھے معرائی گھر انوں میں نشست و برخاست طعام و قیام کے طور وطریقے بڑے سادے اور فطری معتب ورشی نشست برداسکون اور آ رام دیتی ہے ..... بات چیت کھانا پینا ' آ رام وقیلولہ اور شب بسری معتب کوئی تکاف نہ تکلیف کلثوم کے گھر والے مجھے یوں ملے جیسے مئیں اِن ہی کے خاندان کا ایک فرد ے بعد پر دلیں ہے اوا ابول استعلام کے ایک تلک میں اور باف بلا وُز پہنا ہوا تھا۔ بال ے اور ناخن اُیرو پڑا گئے ہوئے تھے او فجی ایزی کے سینڈل ۔۔۔ مانا کماناتھی اپ ۔۔۔ وہ مجرکی کی المستعمل المنتيجي المارات الدرواخل مون يبهى اس كالب سنك ميتة مونول المحيدي نهرى تني والا جا تھوڑی دیراس کی بال ہولی کی اور ان کا ای آئے۔ کا شکار آئے۔ ای جو نے ان جو نے 🗾 🛫 ۽ 🎉 تمبا کو کا دھواں بُو ہاس پھيلی تھی۔ الٰہی اِمنیں کہاں وَ ھرا گیا؟ بغلی کمرا شاہ 🕯 ہاور چی خانہ معلی سے اور کیا گوہوں کے تلنے جلنے کی ہوئیں خوشبوئیں آر ہی تھیں ....جس مطاقبوں بھی انگر انی تو ز من المعلق المراتميز و التياز أدب وحجاب أيك دوسرے ميں ضم دپيوست كيرم كھيل رہے ہيں ممكن مئند \_\_\_\_ سیملی کود کیچرر ہاتھا..... چاروں إدھرمصروف تھے۔مئیں پاس جیشا فارغ اورکلثوم باور چی خانے عص کھوم نے آندر باور چی خانے سے بی ہا تک لگائی۔ ن پاگلوں کو اُوھر لگار ہے دو ....تم میرے پاس اُندر آ جاؤ ..... کام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ

سی اُندرجانے نہ جانے کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا کنبیل نے مجھے آ کھی کا کی اور مُند بگاڑتے سے بی خانے میں جانے کا اشارہ کیا۔

ورجی خاند کیا تھا اِک کہاڑ خاند تھا .... شاید اِن لوگوں نے بید مکان عارضی طور پہ بنا رکھا تھا۔

سلنڈرگیس کا چولہا ۔۔۔۔ ادھراُ دھر بے ترتیب ہے رکھے کھانے پینے کے برتن ۔۔۔۔ بے بھیم می فرق 'جو یا ہے۔ جھٹکے لے رہی تھی ۔۔۔۔ پانی کے لئے پلاسٹک کا ایک ڈرم ۔۔۔۔ خشک پیاز 'لہسن کے لئکے ہوئے ہار۔۔۔۔ اور گھ کے پار پے جو جھنڈیوں کی طرح اس دیوار ہے اُس دیوار تک پلاسٹک کی رسیوں پہ لٹکے سُو کھ رہے ہے۔ اُب سمجھ میں آیا کہ مچھلی کی بُوباس کہاں ہے آ رہی تھی ۔۔۔۔کلثوم نے انگریزی میں ہائے کرنے کے بعد کے پوٹیمؤ پیلر پکڑا تے ہوئے کہا۔۔

''' ''تم آلوچھیاوسیں سبزیاں کافتی ہوں۔'' ذرااندازہ کریں کہ کیا خوبصورت بے تکلفی تھی۔۔۔آتے ہی ہیں منٹوں میں اُنہوں نے مجھے ہے۔ حصیلنے یہ لگادیا۔۔۔۔اور دہ خود کیرم کھیلنے میں مگن۔۔۔۔!

''محتر م دادا ہے ل کہ تالیا خول ہوئے ہوئے ۔۔۔ یکی بناوی نے ایے ثیق فرشة بیرت انسان

اس عياكيس ديك أن ؟

وہ الشفور وین لیجے میں بری نیس انگریزی میں بات کرری جی۔

انگریز سے خزش تسب ہیں کہ اللہ بھی جہ بال کا کہ انگریزی ہیں بات کرری جی۔

انگریز سے خزش تسب ہیں کہ اللہ بھی جہ بال کہ کہ اللہ بھی کہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ بھی کہ اللہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ

''گولی ماروتمباکو کو۔۔۔۔اچھا یہ بتاؤ کہ تہمیں پیرانا رمل سائنسز ہے سم حد تک دلچیتی ہے۔۔۔۔یہ توسے

ے میں استوں کے مسافر ہولیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہتم آب تک اِس منزل کا کتنا راستہ علیمیں ۔''

میں تھے تعلقی تو تعین میں کہ ایسی الٹراہا ڈرن مادر پدر آزاداڑ کی اچا تک ایساسوال داغ دے گی کہ جس کا میں میں اس میں تھے سراغ اس کی ذات صفات سے نہیں ملتا ۔۔۔۔ جب فوراً پچھ جواب بن ندیڑ اتو میں نے انٹ شدے

مية م اواضح كردول كه مين غيل اورته بارى طرح كوئى پر حالكھاؤ كرى بولڈرنييں .....آن پر ھ جابل اپ نے ابھى جومشكل مالفظ بولا ہے مين تو إس كے معنى تك نہيں جانتا ..... بس مجھے دَر به دَر سور خوار بوونے كاشوق ہے۔ باقى رہا كہ بچھے مزاروں خبرستانوں ہے دلچچى ہے اور بزرگوں بابوں مين رہتا بول تو بہت بول خوش فيلى منظم خود کو جائے پچچالا اپنے كراستہ پهبول خوش فيلى منظم خود کو جائے جچچالا اپنے كراستہ پهبول خوش فيلى الله الله خود کو جائے بول الله الله بهبول معبدول اور بابول منظم نو ميرى رسائى نہ ہو كى البذا ميں خجرول خانقا ہوں المتحبدول اور بابول منظم خود کو جائے باركى کے جتوبیں ہوں جو ميرى فير خرورى خانوں ماريت ماديت سلامتى كى حد تك جوا كورا كے كرد كے اللہ باركى منظم خود کو خود ہو ہے مير ہے ہوئى ايک باركى منظم کورکو خير واور سوچ ورکھ کو سال منظم کی حد تک جوا کا کہ ایک باركى منظم کورکو خير واورسوچ ورکھ کو سالے کے خود ہو ہے مير ہے ہوئى ايک باركى منظم کورکو خير واورسوچ ورکھ کو سالے کے خود ہو ہے مير ہوگا کى ايک باركى منظم کورکو خير واورسوچ ورکھ کو کھورکو کو سالے کو کھورکو کے دورسوچ ورکھ کو کھورکو کو کھورکو کی اورسوچ ورکھ کورکھ کے خود ہو ہے مير ہوگي ايک باركى منظم کورکھ کورکھ

یہ وقتی کراڑ و گے تو نے ارض و تا دیکھو گے۔روشی بن کر پھیلو گے تو نے زمانہ وزم ہو تھی ہو گے۔۔۔۔

المحمد کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کا کام اُڑ نا کروشنی کا کام اُڑ نا کروشنی کا کام کی تعلق اور خوشبو کا کام کے تعلق دائی تعلق کا کام کی تعلق دائی تعلق کا کام کی تعلق دائی تعلق کا کہ تعلق دائی تعلق کے تعلق دائی تعلق کا کہ تعلق دائی تعلق کے تعلق دائی تعلق کے تعلق دائی تعلق کے تعلق دائی تعلق کے تعل

مئیں جیران پریثان کہ بیہل جل ہجنیا سی لڑ کی ۔۔۔۔کیسی ادق فدق می باتوں میں اُلجھ رہی ہے۔ مختلف چیز وں کی اِشتہا انگیز بھاپ اورخوشبونے دِل دِ ماغ کی کھڑ کیاں جھرو کے بنداورمعدے پیٹ کا پیٹ کا ہے۔ کھول دیا تھا۔۔۔۔مئیں نے بات کا رُخ پلٹنے کی خاطر کہا۔

''میڈم! پیدمئیں پیرا اُ بنارٹ کی بھوک نے فساد ہر پاکردیا ہے۔۔۔۔ آپ کی فِش اور چپس ڈیپ چین سے کب برآ مد ہوں گے۔۔۔۔۔؟''

وہ مِلی جُلی شرارت اور محبت سے مجھے گھورتے ہوئے بولی۔

''مئیں جانتی ہوں ہم تھرڈ ورلڈ کے بے چاری لوگوں کے لئے ایک بڑا مسئلہ بھوک بھی ہے ۔ طور پہوہ بے سواواور سویٹ ٹمیٹ لوگ جوسٹریٹ نوشی' تاش' کیرم بورڈ' موسیقی' ڈانس اور پلے بوائے تھے۔ میگزین پڑھنے کے فوائد ہے واقعات نیون انھیں بھوکٹ انٹیار اور پیاس خوب لگتی ہے۔ جس بے سوادے کو کھیے پینے کے علاوہ کسی اور تیفول کے ولچیسی نہ ہوگی وہ کیا جیئے گا۔ بہر حال صبر تھی اونٹ کے کھنٹے باتھ تھے۔ اللہ بہترین برقی ڈینے والا ہے۔''

المركزي المرك

ے میں مصروف ہیں۔ قبقہ کطیفی بھبتیاں 'جنتیں 'با ایمانیاں 'بتکفیاں سب چل رہی ہیں۔۔۔

السی کے بیمی مصروف ہیں۔ حقیقت نہیں۔۔۔۔ فالمیں ارسائے میوزک ڈانس سگریٹ جھوٹے موٹے موٹے سے فیٹر 'لڑائیاں جھکڑے سب ای طرح کے کھیل تماشے ہیں۔۔۔ محض زندگی کو بہلانے خوشگوار بنائے کو سے ساتے ۔۔۔ ندہب' عقیدہ اپنی جگہ یہ درُست رکھو۔۔۔۔ مگر زندگی بسر کرنا بھی سیکھو۔۔۔۔ قرآن حکیم اپنی سے ساتے ۔۔۔ ندہب عقیدہ اپنی جگہ یہ درُست رکھو۔۔۔۔ مگر اس کے علاوہ بھی تو زہنی آسانی کتابیں پڑھی جاسکتی سے سعت کے ساتھ ہمیشہ زندہ و تابندہ ہے مگر اس کے علاوہ بھی تو زہنی آسانی کتابیں پڑھی جاسکتی سے سبت کچھ عاصل کیا جاسکتی ہے۔ دین کے ساتھ دوئیا بہت ضروری ہے درنداُ دھورے او لے لنگڑے اور سے مواد گھر اس کے علاقہ کی اس کے درنداُ دھورے او لے لنگڑے اور سے مواد گھر سے مائی گاڈ!''

میرا باور پی خانے سے ٹانائی بہتر ٹابت ہوا کہ کیرم بورڈ اُٹھانے اور دستر خوان بچھانے کا تھکم صادر ہو

المی ہوئی سبز یال تلی ہوئی مجھلی آ لو کے چپل .....تنوری مخر وطی روٹیال روٹن زینون شہدا پنیراورسر کہ

المی ہوئی سبز مرچیں اور گوجی ..... بھوک کسی آ تدھی کی ما نندا ٹھری ہوئی تھی ..... لکڑی کے ایک بڑے سے

المی ما حضر ڈھیر کر دیا گیا اور پھر ہر کوئی مرد وزن اپنی اپنی اسطاعت کے مطابق نبر دا زما ہوگیا .... کھانے

اسم وف کا رابعتی ایسی چھینا جھٹی اور فضائعسی میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اُٹھیاں ہا تھ مُنہ پیٹ نیت آ آئیسیں

مروف کا رابعتی ایس میدان حشر بیا تھا .... اس طباقی میدان میں پیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی سے

مروف کا رابعتی ایس میدان حشر بیا تھا .... اس طباقی میدان میں پیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی سے

مروف کا رابعتی ایس میدان حشر بیا تھا .... اس طباقی میدان میں پیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی سے

مروف کا رابعتی ایس میدان حشر بیا تھا .... اس طباقی میدان میں پیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی سے میدان میں بیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی سے میدان میں بیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی بھی سے میدان میں بیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی بھی سے میدان میں بیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی بھی بھی میدان میں بیتہ چاتا ہے کہ آ دی انسان تو بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی در ندوا کشر ہی ہوتا ہے۔

نبیل بمانی نے اگلے ایک دو روز اپنی سپیڈمشین پہ جھے خوب گھمایا.....کلٹوم بھی ساتھ لگاتی اگر سلسائنگل پہ متیوں کے میٹھنے کی گنجائش ہوتی..... لبنان کی جانب لگلنے سے پیشتر میں ثمیر بمانی کے ساتھ بزرگ بابا کوسلام کرنے کی غرض ہے گیا' بہت خوش ہوئے بہت ی دُعا نمیں دیتے ہوئے نفیحت کی کیا ہے۔ بنیا دکسبِ حلال بیہ ہوگی اُس کامینار ہ کلمہ وحق ہوگا۔

میری مجھ میں پکھونہ پڑا۔

پھر فرمایا۔

یہ ساری کتھا ہے گئے گا مقصود صرف میرتھا کہ مئیں فی الحال بیروت سی فی ساحل ہے کچھ یا سلیمان اَ فَی کَوْ کِیْکُرُ وَلِ والی سرائے میں صرف ورویش دیکھنے کے لئے پڑا ایوا تھا .... مسیم معنود

<del>LUNUNUNUNUNUNUNUNUN<sub>U</sub></del>

## UrduPhoto.com

مئیں روز اوّل ہے ہی سلیمان اُنّی اوراُس کے دونوں بیٹوں پہ نگاہ رکھے ہوئے تھا۔۔۔۔ عجیب ہیں ۔ ہے ہوئے گلدان تھے۔۔۔۔ کہ بَن میں برگ وگل تو ہے وہے دکھائی نددیئے۔۔۔۔ البتہ خشک خش وخاش ۔ خار خرابوں کی کمی شخص ۔۔۔۔۔ وِن کو دیکھوتو کھانے رکانے میں لگے ہوئے اور رات کوئی بھی پہر دیکھوتو کئی ہے ۔۔۔ کام دَ صندے میں جُتے ہوئے ہیں۔ ندانہیں بھی سوتے موتے دیکھا اور ندہی بھی ہنتے روتے پایا۔ اُنگھے دیکھی بُشرے پہ ند جُئے پی چھکن پائی ۔۔۔۔ ہر لیحہ مستعداور ہر بل مہر ہاں اور بھی ایُوں محسوس ہوتا کہ جیسے دوسے۔ UrduPhoto.com

دِ ما غی اوراعصا بی نظام کوشل کر کے اِک خوف و دہشت کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اِن کی جسما فی ساتھے 🗕 لیک اور آتکھوں میں منتخر کر دینے والی قوّت ہی اِن کی دِفاعی اور بقائی صلاحیتوں کی اصل ماخذ ہوتی ہے۔ یا تال اور پھھے حتال کی خبر لاتے ہیں ....۔ بخت کوش سخت جان موسموں ماحول مجوک پیاس کی صبر آت جھلتے ہیں .....فقیرانہ احوال والے اور دُرویثانہ جال والے' کچھ قبل والے پچھ قال والے ....میل مسل تال والے....جلال والے اور جمال والے.... كوئى سيّاح ' ہرسمت آ گاہ..... كوئى محقّق ميم والاتو كوئى كى ميلان ركھنے والا .....كوئى با دلوں' خوشبوؤں' خوابوں خيالوں سا آ واره گردليكن ان سب ميں ايک ﷺ آ تکھ کی طاقت اور پُر اسراریت مشترک ہوتی ہے۔ جہاں گر دہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان مذکور ہا۔ نکات کا حامل نه ہو ... کہیں وہ وَروَر کا تُمنا بنا وُروُر کے آ واز ہے سنتا بُوا کوئی چبائی چچوڑی ہوئی بڈی ہے ۔ کرتا ہے' کہیں وہ عالم بالا پیشاہی کی ماننداڑان جرتا ہے۔ جدھر سے وعالم بنت کو اک حقیر پڑگاہ و کیتا ہے .... اور پیچی بھتی وہ سانپ کی طرح موسموں انسانوں سے بدک کڑھ پنی وات کی محووں 🖚 ا ند هیرون کا آنوں میں کہیں رو پوش ہو کر بھو کا بیاسا اور بے حس و بے جان سایڑ ار ہتا ﷺ کہیں وہ کو ا L'EduPhoto.com پیاے کوآ مجھوات کی کویں کی راہ مجھا تا ہے۔۔ کیا کیا؟۔۔ کیوں کیوں؟۔۔ کی منابع کو اللہ ہاتھوں اپنے کان وسیجھ وہوئیں مئیں'' کی رَٹ لگاتی ہوئی بے وقوف بکریوں کے متروّن پیرمنڈ لا تاریتا ہے۔ مجھی جہان رنگ و ہو میں کسی اُلو کی <del>فاردی جاندان نے بیان اُنڈی کونڈومان کے گائی کرتار ہتا ہے تا</del> کہ و ووسیا تَ تِي تِياً كَ لِيَّاكَ ورِاكَى كَ طرح مادهي جماسك

دُرولِیْنَ کی بوڑھے ہے ہرگ وہرکت درخت کے نیچے بیٹھا اِس وُ نیا و مافیہا کی تقیقت اور بیٹے وروفکر کرتا رہتا ہے۔ چگا چوند روشنیاں اور طَربّ وَلَفْنَ آ مِیز چہکارے ٰاس کے لئے آ گ کے تھے۔ ہوتے ہیں۔ اِس لئے .... گھٹا ٹوپ اند جیرئے اُواسیوں ویرانیوں کی جانگسل آ زار محوستوں اور تیوسی حکومیں طوح ہیں۔ اِس لئے .... گھٹا ٹوپ اند جیرے اُواسیوں ویرانیوں کی جانگسل آ زار محوستوں اور تیوسی حکومیں طوح ہیں اور کہیں تو وہ گربد کی فرم روگھ سیس موجی بلی کے زم زم ہم یا اُن کی گدیوں ہیں چھپے نو کیلے خطر تاک نا شنوں کی طرب ہیں وہ روشنی ہیں جیپے نو کیلے خطر تاک نا شنوں کی طرب ہیں وہ روشنی ہیں کم اور تاریکی ہیں خُوب و کھٹا سوگھٹا ہے اُ سے اپنے علم و اور اگ کے چُو ہے سے کھٹا ہے اُسے اپنے علم و اور اگ کے چُو ہے سے کھٹا ہے اُسے اپنے علم و اور اگ کے چُو ہے سے کھٹا ہے اُسے اپنے علم و اور اگ کے چُو ہے سے کھٹا ہے اُسے اپنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کو بیس بتا تا ..... جب کوئی را ومفرنیس سے اُس نے کے داؤ تو سکھا ویتا ہے مگر دار یہ چڑھنے کا بھید کسی کونیس بتا تا ..... جب کوئی را ومفرنیس سے اُس نے کے داؤ تو سکھا ویتا ہے مگر دار یہ چڑھنے کا بھید کسی کونیس بتا تا ..... جب کوئی را ومفرنیس سے اُس نے کے داؤ تو سکھا ویتا ہے مگر دار یہ چڑھنے کا بھید کسی کونیس بتا تا ..... جب کوئی را ومفرنیس

ے گئے کے ول پید جھپٹتا ہے۔ جب جی چاہتا ہے بلک بلک کر بین کرنے لگتا ہے اور جب جی نہیں مرے گئی ہے اور جب جی نہیں مر باطن نجیب ..... بن تو نگر طبیعت غریب ..... بن تو نگر طبیعت غریب ..... بن تو نگر طبیعت غریب ..... جو کی جہاں زیبیاں اور جہاں سوزیاں جمع ہو جا کیں تو وہاں ایک جام جم اُتر تا ہے جو کی حد ہوں ایک جام جم کی صورت ہی ہوتا ہے .... کے واقعی پیہ جہاں ایک جام جم کی صورت ہی ہوتا ہے .... کے اور کی ساری منزلیں اُس کے ادراک ہے شروع اوراس پیہی ختم ماری ساری منزلیں اُس کے ادراک ہے شروع اوراس پیہی ختم ہو جا کی ساری منزلیں اُس کے ادراک ہے شروع اوراس پیہی ختم ہو تا ہوں ۔۔۔ ہر شے مسافر ہر چیز راہی ....!

ھے ان آئی کئی ہے بھی بات کرنے کا روا دارنہیں تھاا در نہ ہی وہ کوئی ایسا مردم بیز ار .....وہ شاید عاد تأ مر المرابع ال معتر کے سارا سفر کیلے نگائم باور چی خانے اور مسافر خانے کے مابین ہی تمام جو اور جیسے قسام ازل نے TrdyPhoto com سے تی روز میں او و میں لگا رہا کہ میں تو اے کوئی ایسا کا م سرانجام وہ بیٹے ہوئے دیکھوں جس ے ہے۔ یہ دو۔... وِن رات آئے گئے مسافر وں کی خدمت گزاری میں جٹے ہوئے ہیں .... کوئی ایک بار علی از وہ شکلیں یادنہیں رکھتے تھے اور نہ ہی برتن پیا لے گئتے .... ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو ما تکے المعالمة الماري فدمت كرواورجوجائه أس كي يُشته مت ويجور ال \_ منزل ہے کباں تیری اے لال صحرانی ير إلى ألك مرتبه مجي نصحت فرمائي -

'' ڈرولیش کھا تا کم ہے کھلا تازیادہ ہے۔۔۔۔فر مایا۔اللّٰہ کی کُلُوق کی بلاتخصیص وتمیز تواضع ۔۔۔۔ اِن کے کے قریب کاانہتمام کرنا ڈرولیٹی کی خِشت اوّل ہے۔ دوم میہ کہ دوہ ڈرولیش ہوہی نہیں سکتا جو مینہ کی مانند نہ

## طبية كيدنتر خوايش بمشامر دورد مارا دوائير آيدسيا UrduPhoto.com

اُلُو کے پَغُوں کی خاطر مدارت کیں جناریتا تھا۔ اُلُو کے پَغُوں کی خاطر مدارت کی جناریتا تھا۔ ایک دوپہر وہ ٹرید کا بردا دیکچۂ صحراتی تجربھری ریت ہے رکز رہا تھا۔ جن دیکچوں برتوں کے سے

الله والله الله الله والله وا

ووگیرے دیکی بین آٹا گوندھ دہاتھایا اس کے پیندے پہتی ہوئی گاد کوریت کی رگزائی ہے آتار رہا یہ دورے ویکھنے والا کوئی انداز ونہیں کرسکتا تھا۔۔۔۔۔ اُس کے نیم سنجے سر اُوپر' سوانیزے پہ کھڑا سے اپنی تمازت کی پوری توجہ ہے اُس کی کارکردگی ملاحظہ کر رہا تھا اور مئیں بہت اِدھراُونٹ کی سڑی سے بیتن کے سائے بین اُس کی مشقت اور محوبت کو مجوب ی نظروں ہے ویکی رہا تھا۔۔۔۔۔ شاید بہی پچھ و یکھنے جاننے کے لئے ہائیل قائیل والے بزرگ بابانے مجھے اِدھر اس لق ودق صحرامیں بھیجاتھا۔۔۔۔۔۔۔ کدمئیں اور کتنے روز یونہی یہاں پڑارہوں گا۔بس میہ کچھ و یکھنے کے لئے وہ آ رہا ہے وہ جارہا ہے۔۔۔۔۔۔ ہے کھلار ہا۔ دھورہا ہے بھگورہا ہے۔۔۔۔بس یہی پچھٹو تھا جوایک بارد یکھایا سوبارد یکھا۔

L'iduPhoto.com ے شھیائے نگری ہونے کے ساتھ ساتھ میا حساس بھی اُنجرتا کہ وہ کانوں سے بہر ہ اور اخلاقی طور ہے ۔ بھی ہے .... جنواں جیکے فقد کا ٹھ جسم مجے اور بظاہر بدوما فی کی بنا پہلوگ باگ ایک اسٹے وکی بھلی پُری اے بندوتو منے یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا ۔ سوچے لگا کوئی ایس ترکیب ہوکہ بیشا بین وام میں آئے ۔ کھے۔ د ماغ کی کوئی بند کھڑ کی کھلی ۔۔۔ کیوں ندیس ہائیل قابیل والے برزرگ بابا کے حوالے سے بات کروں ۔۔۔ نے ہمت باندھتے ہوئے ٹوٹی بھوٹی عربی اور آسان می انگریزی میں بزرگ بابا کا حوالہ دیتے ہو۔ تغارف کرایااور اِستدعا کی کیمٹی ڈرویٹی کی راہ کا کمزورسامسافر ہوں زادِراہ ہے نہ بی ہمت وسکت بحثک رہا ہوں اُ محوکریں اُرسوائیاں آت جگے جاں ماریاں میرانصیب ہیں۔ مجھے یہی ظلم ہے کہ جے پاک اللہ کی زمین آسان پہاڑا دریا صحرا جنگل ویرائے گل خانے تمہارے منتظر ہیں۔ جاؤ! ان سے پیدا کرو۔ یا بیادہ جانوروں کی پیٹے یہ برے چھوٹے گول پہیوں والی مشینوں ہے۔ آجنی پروں والے پرندوں پیاسمندروں کے سینوں پہ تیرتے ہوئے رائ انسوں پیایاد رکھوں بیڈروکٹی دَر بیوزہ گری نہیں۔ ة ريده دّري اور ر**ن**و گري ہے.....<sup>.</sup>''

سلیمان اُٹی کو یوں ہر یک لگی جیسے اچھی خاصی چلتی' کا م کرتی مشین بھلی بند ہو جانے سے پّران چھوڑ الحد ساکت موثی می گردن موڑے ....موٹے موٹے ڈیلے ٹکائے مجھے خفیہ والوں کی طرح و انجائے کی میں نے انجانے میں کوئی انتہائی حساس کی بات کہددی ہو۔۔۔۔اس کے اچا تک بھونچکانے یہ ے سے بھی شیٹا سا گیا تھا۔ یوں چند مضطرب می ساعتیں ہمارے درمیان خاموثی ہے گزر کئیں ..... مست میں آتھوں ہے اپنی آئی ہیں نکالے بغیر ہی پاس پڑے ہوئے اُن ڈھلے بڑے ہے دیکچے کو تھسیٹ ے تے کردیا' دومُنصّیاں ریت' دیکیج میں ڈالیں پھرا پنی پیسلتی عربی اورلژ کھڑاتی انگریزی میں کہا۔ مستنده کرنا ایسامشکل نہیں جتنامشکل پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔چلتی ہوئی ہَوا کی مانندمست خرامی مروح فرسا ہوتی ہوتی جیسی حالت قیدو قیام روح فرسا ہوتی ہے .... کہہ بول لینا بھی اِ تنا ؤ کھ در د کا ے وربی ایک و دمن اُشجار واُثمارے جل تھل ہوتے ہیں ۔۔'' UrduPhoto.com ر الله الموسية الموسي ت ۔۔۔ بٹر آ ڈری بھی ہے اور تحرسامری بھی ہے

قرط تیرت سے میری آئی تعین شق تھیں ۔۔۔۔۔ اللی ایس کر کے لوگ ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہوتے ہیں الی اسکا کور آب دار نکلا ۔۔۔۔ کم سکم عمر کونگا گوار کیسے گونا گوں گؤں کا گوہر آب دار نکلا ۔۔۔۔۔ کم سکم عمر کونگا گوار کیسے گونا گوں گؤں کا گوہر آب دار نکلا ۔۔۔۔۔ کم سکم عمر کا معرانی ومطالب بجھنے جانے میں شرکہ تھر بھی وقت نہ ہوئی ۔۔۔۔ میں ابیان سے سیستینوں کی مانند پینک کر سلح ادراک پر متعلم ہوتا رہا۔ معلوم ہوا کہ عشق و مشک کا عَوْدِ تصوف کی سیستینوں کی مانند پینک کر سلح ادراک پر متعلم ہوتا رہا۔ معلوم ہوا کہ عشق و مشک کا عَوْدِ تصوف کی سیستینوں کی مانند پینک کر جھیا ہے تبین رہتی اور من ومطلب کی بات چیت کی عربی فاری اُردُوااگریزی سیستین ہوتی۔ جس لیجا در کی جلی زبانوں میں اس نے گفتگو کی تھی اگر اے لکھ کر میر سے سامنا سیستین ہوتی ومطلب سیستا تو در کنار میں شاید اے تیجے سے پڑھ بھی نہ سکتا تگر بھلا ہومیری خانہ خرائی شوق ومطلب سیستا سے اسرار وصفات کی زبان سے نگا ہوا ہر لفظ میر سے باطنی شعور پر میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا سیستا ہو میر سے لئے قابل فہم صورت میں سیستا س

القاہوا.....اورشایہ اِی طریق تکلّم ہے وہ بھی میرے سوال دطلب کے مافی الضمیر ہے آشناہوا تھا۔ جب عربی مجمی درمیان ہے ہے تو اب دو طالب ومطلوب ٔ عاشق ومعثوق .....معتوب وسسے آ منے سامنے تھے۔ پانچوں اُنگلیوں والی ریت بھری مُشی ُ ویکچے میں ڈال کر بولا۔ ''لو .....تم بھی اپنا شوق پورا کرلو ....لیکن سے یا در کھنا کہ تہیں ڈُوب معلوم اور محسوس ہوتا جا ہے۔ کیا کررہے ہواور کیوں کررہے ہو....''

بات ہاتھ سے نکلتے نکلتے جب تک جگرتک نہ پہنچا ڈرویٹی کے راہ رائے جگر تکرنییں ہوتے۔ تہاری اِتّیٰ رگڑائی ہی کا ٹی ہے۔''

ا گلے کئی روز میرے ہاتھ شرخ بُوٹی حِیکیلے حِیکلے اور سُوجِ سُوجِ رہے .... مُنہ ہاتھ وعوہ مس

الے است بھی کہ کسی چیز کو چھونا تک اجیر ن ہو گیا ۔۔۔۔ موٹی موٹی باسی روٹیاں تو ڑٹا تو کجا۔۔۔۔ کیکڑوں والے مستح کے میٹرے میٹرے چیچ کو مُندتک لے جانا بھی کاردارد بن گیا۔ زیتون کے تیل چیڑے چیتھڑے لیٹے ہاتھ ' کے جنت سینت رکھتار ہا کہ ہَوا تک چُھونے ہے بھی ٹیسیں اُ بلنے لگتیں اور بٹی بے حال ہوجا تا۔

سے ہے ہے شارعقیدت مند اِن علاقوں کے باس ہیں۔ اِن میں خالص پٹھان بھی ہیں اوراصیل افغانی سے علاوہ بھی ہیں اوراصیل افغانی سے علاوہ بھی جو میر بھر ہیں ہیں۔۔۔۔مئیں عام طور پر کسی عقیدت مند کے گھر نہیں جاتا کہ میر اطریق اور

میں اِن دُور دَراز پس ماندہ اور پُر اَسرار علاقوں میں خوب خوار وخراب ہوا ہوں ۔۔۔۔ وہ سا۔ جوشہروں کے فُرْب و جوار میں جیں اِن میں آپ کوئس طرح کا کوئی ایڈو فچرٹبیں ملے گا۔اصل آسرار۔ جلال و جمال تو بہت پُرے ہے۔ دُشوار و تنگ رہ گز ارول خوفناک وَرِّون کھا ٹیوں ۔۔۔۔اُترا ئیوں پڑھا تھے۔ اور موسم کی چیرہ وَستیوں ہے آ گے۔۔۔۔ جہاں پہنچ کرمحسوں ہوتا ہے کہ اِنسان بالکل فطرت کے آگن میں تھا ے جم وجان اور سوچ وقکر کی ساری کثافتیں ۔۔۔۔ وُ نیا داری کے سارے جیمیلے' کہیں وُ وربہت چیجے رہ کے سے سیاں تک کہ مذہب ومسلک بھی کہیں آ سودہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اِنسان جیسے نیا جنم لیٹا ہے اور معلقہ تنظرت سلیم یہ پیدا ہوتا ہے۔

و کا ایک آسودہ حال تا جربیۃ جو کاروباری سلسطے میں لا ہور آتا جاتا رہتا تھا میرے ساتھ بھی ی

وابسة تھا۔ شجر چلغوزہ تی اُٹھان والا اچھا خاصا پڑھا لکھا اورخوش خیال وخواب جوان کہ جے دیکھ

ماسے آجائے ۔۔۔۔ مزید برآل پیشر در کے قدی کی اہل ثروت وحشمت خاندان سے تعلق رکھتا تھا

ماسے آجائے ہے۔۔ مزید برآل پیشر در کے قدی کی اہل ثروت وحشمت خاندان اہل سفن واحناف

ماسے اختیار سمجھا جاتا ہے۔ اس ہے آگے بڑھ کر جو چرت کا مقام کہ بیخاندان اہل سفن واحناف

ماسے جبکہ وہاں کو قتم کے اہل حدیث اورا ساعیلیوں کا تناسب زیادہ ہے ۔۔۔۔ بیداللہ کا وَ تَی اپناسلسلہ

ماسے جو ڈوتا تھا ہے جو ڈوتا تھا ہے جو ڈواڈس کی آئی کی اس کے ساتھ کی ہوئی گئول تو تکھیں ۔۔۔ اُس کا ہاتھ اُسے میں جو بری کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے ایک خفیف ساتھ کا کا اس کا قلب جاری تھا۔ خیر وعافیت دریا فیکھ کرنے کے بعد کے بعد کی ایک کا کہ اس کا قلب جاری تھا۔ خیر وعافیت دریا فیکھ کے بعد کی تاہم کی کہ اس کو بیا ہے گئا کہ اس کا قلب جاری تھا۔ خیر وعافیت دریا فیکھ کے بعد کے بعد کی تاہم کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کو تاہم کی کا کہ اس کا تاہم کی کا تاہم کی کا کہ اس کا تاسے کی کا کہ اس کا تاہم کی کا تھا کہ وہ کی دورور در جو کی سلسوں سے گئا گئا کہ اس کا قل کے اس کا تاہم کی کا تھا کہ وہ کی دورور دوروں کی سلسوں سے گئا گئا کہ اس کا تاہم کی کا تھا کہ وہ کی دورور دوروں کی جو ہری کا تھا کہ وہ کی کا تھا کہ وہ کی کا تھا کہ کہ کی جو ہری کے گئا گئا گئا ہے۔ کہ کہ کی کا کہ اس کا تاہم کی کا تھا کہ وہ کی کا تاہم کی کہ کہ کی کا تھا کہ کی کا تاہم کی کہ کہ کا تاہم کی کیا تاہم کی کا تاہم کی کے کا تاہم کی کو کر کا تاہم کی کا

اسان کوئی بھی ہووہ اپنی شکل وصورت والت وحشت کیا سی ولن ترانی کی بناء پہم ہی بہچانا جاتا ہے مسیعتوں خوبیوں کردارو قماش اوراَ دب واخلاص ہے زیادہ نمایاں ونم دار ہوتا ہے۔ یہاں بھی شاید سیستوں خوبیوں کردارو قماش اوراَ دب واخلاص ہے زیادہ نمایاں ونم دار ہوتا ہے۔ یہاں بھی شاید سیستا کہ اس کا دِلَّا و ہزسا سرایا سراس لطف و شہشت اور حفظ مراتب کا اک نفیس سانمونہ قماسی جیسے کہ سیستا ہے جی کہ بین عرض کر چکا ہوں کہ ہر اِنسان اینا ایک جہتی جانور اور اپنی مخصوص ابور کھتا ہے۔ یہ جانور سیستا ہے جریمہ و پریمہ و اور خزیمہ بھی ہوتا ہے ای طرح اِس کے بدن بطون کی ابو۔۔۔۔خوشبو بھی ہوسکتی ہے سیستا ہے جو فید قسام ازل کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور زیادہ بچھے اِنسان کی اپنی سوچ طینت اور

کرم وکرامات کا شاخسانہ بھی ۔۔۔۔۔اگر آپ صاحب جس وذکاء ہیں تو محسوس کیا ہوگا کہ آپ ہے ہاتھ ہیں۔ والا معافقہ کرنے والا یا قریب نشست اختیار کرنے والا آپ کو نامحسوس سی طمانیت یا انجانی سی بہجت ہے ہے۔ کر گیا ہے۔۔۔۔ بھینی بھینی خواب آگیس میں مہک نے آپ کا احاطہ کرلیا ہے۔ آپ اِس شخص ہے صرف بات سے بی نہیں بلکہ اِس کی قُر بت کے خوابش مند بھی ہوتے ہیں۔اسے اپنی نگاہ کامحور بنا لیتے ہیں ۔۔۔۔ جبکہ وہ آپ کوئی قرابت داریا جانے والا بھی نہیں ہوتا۔

ای طرح بہت سے ملنے والے قریبی رشتہ داریا آس پاس کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جھے۔ تصوّر بھی آپ کے لئے سوہانِ روح ہوتا ہے۔ اِن کی قُربت سے طبیعت میں خلجان پیدا ہوتا ہے اور فی عظمہ آپ کو ہد بُو کا احساس ہونے لگتا ہے۔

نه يو چيه معهد و خي او المال الم

مشہودار حمٰن گیلانی و بل فیرحاضری کے بعد جب دا تا سرکار پنجاتو میں نے نگاہوں ہی نگاہوں سے

اس سے فیرحاضری کی وجہ دریافت کی تو وہ پکھ جواب دینے کی بجائے حسب معمول سر جُھکا کر کہیں مراقب سے

اُر گیا۔ نشست سینٹے سے پہلے اُسے اپنے پاس بلایا ۔۔۔۔ حال احوال پوچھا، حسب معمول دہ مرادر نگایہ جھکائے اُلحمد لیند کہتا رہا ۔۔۔۔ یہ واحد میراعقیدت مند بچہ تھا جو خاموشیوں کی زبان سے جھے منطقہ سے

تھا۔۔۔۔ میں نے خود ہی گہا۔

"لاوًا في يانى كى بولل دو دم كردول"

وہ اِسی انداز میں بیٹھے بیٹھے بولا۔''شاہ بی نے کہا تھا' اَب میرے لئے پانی لا نا چھوڑ دو۔۔۔۔افاقے کی کوئی صورت نہیں' اتنی دُورے بُوجھاُ ٹھا کرلانے کا کیا فائدہ؟''

سے نے چند ٹائے اس کی بات بیفورکرنے کے بعد یو چھا۔ " شاه ين كون جين اورافاتے 'فائدے والى كيابات ہے؟ " م اعتیں اُس وہیش کرنے کے بعدایک لفافہ میرے یاؤں کے پاس ڈھرتے ہوئے کہنے لگا۔ " ایا تی اِملَی نے اپنی غیرحاضری کی وجہاورا ہے بڑے بھائی مسعودالرحمٰن گیلانی کی پریشانی تفصیل المعتقرة المردى ب- آب برائے مهر بانی اس مهمل کاتح ریکو پڑھنے کی زحمت فرمالیجئے گا۔'' سے نے اس موٹے سے لفائے کو ہاتھ سے تو لتے ہوئے کہا۔ "ميرے يتح اير صنے لکھنے ہے تو مئيں پہلے ہی بہت عاجز ہوں اور ند ہی ميرے ياس إتني فرصت \_\_\_مناسب مجھوتو مخضرالفاظ میں اپنامافی الضمیر بیان کردو۔'' وہ فجل سا کہنے لگا۔ "" پایا تی! بیان کرنا بھی جاملون تو سے منام حالات و واقعات میان نہ کرسکوں' آپ کے زوبرو و الماس المحلق ہے نیز الکا اللہ تھا ہے اور آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس .... سى الله أن إذن رُفعت دية بوئ كبار UrduPhoto com ا کا جور فلینے میں ابھی میں روز باقی پڑے سے کہ اُس نے ٹیلیفون میں پہلام ڈیا کے بعد ڈرتے وریافت کیا کہ میں معنواں کے کا غذات ملاحظہ کئے انہیں اور شاہر ہے میں نے اس کالمبا و من خرم وفيت كابنا كركبا كه البحي مني أعينين و كميسكا ..... انشاء الله جلد و كميدلول كا-علی از این کا بناؤہ داب کیسا ہے؟ ..... ویسے میں نے اُس کے لئے وُعاکر دی تھی۔ ا با جی میں پنڈی ہے بول رہا ہوں مورت حال بڑی آ زمائش کن ہے۔ ہم سب یہاں سی ای گاگفتگو کے اندر خیصے ہوئے کرب کو بڑی اچھی طرح محسوس کررہا تھا۔...میک جانبا تھا وہ \_ مسرحتی والا بحیۃ ہے یقیناً ووکسی بھیا تک اُفقادیش گھرا ہوا ہے۔ ذریں صورت وہ بھی اِس انداز میں دُعا

مسَى نے قدرے وقفہ لینے کے بعد بڑے بچے یو چھا۔

'' بیچے!اللّٰدرتم کرے' گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب معاملہ آمکانی تدابیرے آ گے نگل جاسے پھرمشیت ایز دی پہلوکل کرنا جا ہے۔۔۔۔ یقییناً اللّٰہ کریم بھی کسی کو اِس کی جسمانی' رُوحانی استطاعت سے بیسے آ زمائش میں ڈالنا پہندنہیں فرما تا مختصر الفاظ میں اپنی پریشانی بتاؤ۔''

جواب مين واي الحكيابث مميابث ....!

مئیں نے نہ جوتے ہوئے تجلا کر کہا۔

''سیدهی طرح بات کرنی ہے تو کرو' دَریں صورت ٹیلیفون بند کردو۔''

وہ جیے بغل میں مندڈ الے بات کرر ہاتھا۔

'' بابا جی ااگر آپ ہے بات کرنے کا یارا ہوتا تو لکھ کر کیوں پیش کرتا۔۔۔۔۔اور بیہ قِصَد تو ویسے '' بتانے سُنانے لائق نہیں ۔۔۔ بابلہ تی ایک مرافی کی معانی چا بتنا ہوں اسمعالیند حافظ کہدکر اس نے ٹیلیفون سے م دیا۔۔۔ مئیں کئی بوجھل پیسے ''گئے بند ٹیلیفون کان ہے لگائے اس کی بات کی علیمی پیدھوں کم تاریا۔

ایم وان میں نے کہلی فرمت میں اس کے دیئے ہوئے ورق مطالعہ کے گیا ہوئے ہوئے۔ معمولی علی می تجربہ تھی ہے۔ ایمی تجربہ رہنگی عالم فاضل کے کا میں میں تجربہ واقع ہے کہ اس معمولی کے استعمالی کے پرسے تکھوں **UrduPhoto** cond

" في مالقام إباتي! السلام يم

اللہ پاکٹا میں کے اور جات بلند فرمائے۔ گزشتہ ماہ معمول کے مطابق فیکٹ کرا وہو ہے گئے۔
میں بوجوہ حاضر نہ ہوسکا۔ اِس کھڑی کے آب کیا ہے ہوں کہ جائے ہوں ہوائی گئی گئیں فرمائیں کہ میں کہ میں فیرحاضہ کے باوجوڈ باطنی طور وہیں پہموجود تھا۔۔۔ بابا بی ا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایس اپنی گھریلو پر بیٹ کا کس طرح بیان کروں۔۔۔۔ گواس کا تعلق میرے بوٹے بھائی مسعودالرحمٰن گیلائی کی ذات ہے ہے تاہم کا مطرح بیان کروں۔۔۔۔ گواس کا تعلق میرے بوٹے بھائی مسعودالرحمٰن گیلائی کی ذات ہے ہے تاہم کی عبت گہرے اگر ات بالواسطہ میری ذات پہنی مرتب ہیں۔ میں تو کسی نہ کی طور برداشت کر لیتا ہوں کی جہت گہرے اگر الدین اور بھائی صاحب کے بیوی بچوں کے لئے بیاذ بہتے سلسل ٹا قابل برداشت ہے ہمائی صاحب ایک ایسے ٹا گہائی اور نا قابل فہم وشنید آزار میں مبتلا ہیں کہ وہ نہ تو جیتوں میں ہیں نہ مرتب ہیں۔۔ ہم آئیس ون رات کے کی لیے اکیا نہیں جیوڑ تے کہ وہ ماضی میں کئی بارخودکشی کی ٹا کا م کوشش بھی ہیں۔۔ آب بھی وہ آئی وہ میں رہتے ہیں کہ کیس موقع کے اور وہ اپنا قصتہ یا کہ کر جائیں۔۔ ا

یہاں تک کامضمون صرف ایک قرطاس پہتھا۔ اِس ہے آگے اِی طرح کے کی صفحے تھے جنہیں پڑھے اَب میرے لئے بہت مشکل تھا کہ مئیں کسی کے اُندو ہناک حالات مسلسل ایک نشست میں شغنۂ پڑھنے کام تھی۔ ے ہو سکتا ہے جتنا کچھ مئیں پڑھ چکا اُسی پہ کُڑھتے ہوئے غور کرنے لگا ۔۔۔۔ بیٹیے اُوراق میری گود میں وَ ھرے کے سالت میں پڑے پڑے نہ جانے کس اُونگ بُونگ میں بُورے لڈو مِٹنے لگا۔

🛫 کی لیمی چوژی زمینیں ..... جہاں مکئ ُ جَوْ جَوار ..... پھل پھول اور خُوب ہری بحری سنریاں اُ گا کرتی ے سیاک اور بھیٹر بکریال' دود ھ<sup>ہ تھ</sup>ی مکھن کی فراوانی .....گھریلوملازم' حویلیاں اور بڑے بڑے باڑے۔ ور مرغز اروں میں کھلیارے .... ادھر کے قدیمی متمول صاحب حیثیت گیلانی سادات سے تعلق موتی برساتے حجمرنوں اور کرنوں کے جھالے جلاتے آبشاروں کی جَلومیں سادگی اور ٹا آشنائی مر المرابع المركز من المركز من المركز من المركز من المركز المرابع المركز المرك و في تعليم والأركيل كي علاوه عصري تعليم كي تقاضول كو بهي سمجيتا تعاصير الجيسية الجيسية غلام قاور كيلاني ے دونو پی چینوں مسعودالرحمٰن کیلانی اور مشہو دالرحمٰن کیلانی کی دینی اور وُنیوی وونوں پینداز کی تعلیم یہ UrduPhoto.com کے ایک سیا تھیں ونقابت فلاح و بہبوداور علمی فکری پسماندگی کے لئے بھی براموثر و مربوط کا دارادا کیا۔ والد صاحب مجھوں عملی طور یہ وظائف زندگی ہے علیحدہ ہوئے تو خاندان می تمام ذمہ داریاں ے سے کر جدید انداز وطریق ہے کا روبار کی ٹھانی۔ پٹرول پہیے بنایا بھی تیل آٹا کی ایجنسیاں حاصل ع المعنى المراد المرامين كيلاني چونكه كنواره تها ميرسيائ كاشوقين اور كاروباري سوجه يوجه بحي بدرجهُ أتم و الله الله الله الله والمريد وفروخت كے سلسله ميں بيشتر وقت شكرور سے باہر ہى رہتا۔ إس في اپنا المعالق بروگرام پچھ اِس طور وضع ركيا ہوا تھا كەنتے جاندكى بيلى جعرات وہ بېرصورت داتا تكرى ا مع المراق كى چوگف اقدس بدها ضرى دينا فاتحة تلاوت اور تيج جبليل كے بعد يجه وقت ميرى شجت ميں

قرولیٹوں' فقیروں' مجذوبوں اور ہابوں کے اردگرد بیٹنے' کھڑے ہونے والےلوگ بھی عجیب وغریب عصلات اکثر تاژولینی ازنتم کریدو مریدو ہوتے ہیں۔کھڑے بیٹنے گھورتے رہیں گئے پاس نہیں پھٹکتے کہ سامندے نظارہ کرتے ہیں۔ جیسے سینما ہال کے باہرغریب غُربِ' ایکٹروں کے نظر کی بڑے برے بیز اور

فو ٹوسیٹ ہی دیکھ کراپنا را جھا راضی کر لیتے ہیں۔ ای طرح بیرٌ وحانی بھونڈ بھی ہوتے ہیں ..... یہ یا ہے۔ مقامات کے اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا' تاش' شطرنج یا گنجفہ کی چویال جمی پڑئے۔ اصل کھلاڑی تو دو جار ہوتے ہیں گر ملاظئے اورمشیر و مندوب زیادہ ہوتے ہیں۔ ہابوں کی چویال 🚅 👚 باأدب و باأمر دوحار دانے ہی ہوتے ہیں۔ باقی اکثر شبراتیئ رمضایئے یا عیدونتم ہوتے ہیں جو پھ کمیٹیوں کاٹریوں کے نمبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں یا مچرویزوں امیگریشن کے چکروں کڑ کیوں ہے 💴 ك افيئر چلانے والے ..... يجه قرضوں اور كار دباري ألجھنوں ميں جكڑے ہوئے ..... بيرب برساقي 💴 کی طرح ہوتے ہیں کہ حالات کے موسم میں کہیں ہلکی ئ گرمی سردی آئی تو بیہ چڑھ دوڑے مزاروں اور ع فقیروں کے ڈریوں پیسساور جوٹبی حالات میں بہتری آئی تو پھروہی پہلی ہی بیگا گئی۔ جیسے کہ میں سلے بھی ہوا کر کرچکا ہوں کہ بید چھوٹا مشہود الرکھن کیلانی کم از کم ایسانہیں تھا۔ اس کے وَ لَی نے تو بھی پھٹا ہے اُڑھائی اُ کھروں سے زیادہ بات ہی نہیں کی تھی سیسی تاکیج جھیک سے اُور تھے خیس ملائی تھی۔ بن پہلو بدلے وہ یوں تہہ ہوئے قعدے میں پڑار بتا جیسے بیرؤنیا و ماکھیا ہے یہ۔ UrduPhoto.com آ کے ہونا چاہیں تھا مگر بدشمتی ہے الیانیوں تھا ۔۔۔ کارمختار اور بردا ہونے کے زعم ایک پھی پھی خورسی خود پیندی آ گئی تھی مجھ خوشتہ سیرت باپ کے تمار ہونے کے بعد خاندانی زوجانی منگسالہ کی باگ ڈور ہے۔ ك باتهة ألى توقد وقدرين مزهير الوتفكاد م جيدا العنداني المعالم المواقعات المرتبط المرتبط المرتبط المرتبط المستحد والمواقع المرتبط المستحد المرتبط المر سیاست و قیادت نے بھی طاقت وظع میں اِک چیک چونمہ پیدا کردی تھی .... بس پیپیں تو از ن بگز گیا۔ 🖘 سرعیش بیندا حباب نے یوری کردی ....معودالرحن گیلانی راوراست ے اُز کرعشرت وغزات کی اور

کھائیوں کی جانب بردھناشروع ہو گئے ۔شراب و کباب کے ساتھ طاؤس درُ باب اور پہیں ہے حس وشا۔ یعنی ان سب کے ڈانڈے آپس میں ملتے تھے۔خاندان ہے ہی اک قبول صُورت سادہ می ہوی بڑئی 🛥 جس كى كوديس دو چول سے بتنے اب كى صورت اور شفقت كے لئے ترسے ہوئے تھے ....ا بنى تا تا ا اور کاروباری مصروفیات کی آٹر میں کئی گئی شب وروز گھرے غائب رہنا اِک معمول بن چکا تھا کار وبارا پڑھے بُرے کارندوں کے سپر و تھے۔ جو مالک کی عیش کوشی اور عدم توجۃ کی وجہ ہے دونوں ہاتھوں ہے لوٹ رہے تھے.....مشہو والرحمٰن گیلانی' باپ کی جگہ کھڑے بڑے بھائی کی ہرحرکت سے واقف تھا۔ گ حداُوب میں رہتے ہوئے بھائی کی غیراخلاقی اور غیر ذ مددارا نہ مصروفیات یہ تشویش کا اظہار بھی کرچا 🕏

من کھولو تو سوائے جیوٹا بھائی ہونا' نری ذات ہوتا ہے۔ مُنہ کھولو تو سوائے جھاڑ پیشکار' پہیرہ حاصل عرب جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور اسے کام رّ کھ۔ میں خوب جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور معے کے پیکیں دِن باہر رہتا ہے۔ یہاں مجھے اچھے بُرے سب سے صاب سلامت رکھنی سے سے اندور منا بچھالیا آسان بھی نہیں ہوتا ....ویے بھی سیاسی اور کامیاب لوگوں کے وُسمُن و المراده ركى باتين نه سُنا كر ....مشهو دالرحمٰن گيلاني كى تمجھ ميں بيد بات آ چكى تھى كە بھائى وہ اپنی اور اور کے آگے تباہی بربادی اور رُسوائیوں کی گہری کھائیاں ہیں .....وہ اپنی معنے نتھے بچوں کوجھوٹی تجی تسلیاں دیتار ہتا ۔۔۔۔اوراپنے کاروباری سفر کے دوران ہراُ س معترف المعترف المعالى و ب جاتا ..... لا بهورُ وا تا صاحبٌ كا دَيا قدس تو إس كى اِلتَجاوَل كا آستانه تفا\_ معصيف المن معصيف إلى الراق وعلوان كالشرجر جوالك باربيراسته اختياركر و الماريخ الماريخ الفتيارين نبيل ربتارلا كا حاج نب بھي قدم جما ترفغونبيل سكتا بلكه اپنا يوجو و المسلم المسلم المسلم المراج الله المسلم ال UrduPhoto.com \_\_\_\_ من كوئى وَ هنالكانے والاموجود ہوگا۔ جبکہ بڑا بھائى وْھلوان سےلڑھكتا ہی ﷺ جار ہاتھا۔ على المستعمل العارياري مين جارون عيب شرعي داخل بو حِكَ تقريب الأوام أو تَعَرِيب على المراقبة وخير معمولي جيزتقي و الله المنظم الله المنه ۔ ۔ وصاب کی ضرورت ہوتی ہے ....جن بدنصیبوں کو کھانے پینے میں باہر کے جسکے لگ جائیں و نے روٹی زہرگلتی ہے۔علاقہ ایسا تھا کہ بیہاں فحاشی نہ ہونے کے برابر۔۔۔۔مقامی لوگ شرم وحیا سے کا بیال تصورتک نہ تھا۔لہذا پنڈی پشاوراورلا ہورتک ہے بے حیا،عصمت فروش عورتیں مر المربحوث اورناشكري روزي رزق كوكهاجاتے ہيں يمريجولوگ ايے بھي ويکھے جنہيں پچھے المارية الكانے كەپياتلى انبيل داسى آگئى بين ياشايد قدرت إن كى زشى دَراز كرديق ہادر الرايرة على برايل جواني مستى اور دولت طاقت كراتم مين برابرة على براحة على جاتے بين ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ان کی ڈھیلی رشی اجا نچک تھینے کی جاتی ہے۔ ان کی ے اور زعونت کا سارا کاروبار' تھیکلیوں کا فضلہ بن کرعبرت وکراہت کا سامان بن جا تا ہے۔ معودالرحمٰن گیلانی اور اس کے بدقماش دوستوں نے اپنی عمّاثی کے لئے کئی ایک خفیہ ڈیرے بنائے

ہوئے تھے۔ عام آبادی ہے دُور پہاڑوں کی محفوظ غاروں میں ہر ممکنہ آسائش وسہولت ہے آراستہ۔ طرح کے کوشمی خانے تھے۔معززمہمانوں اور سیاحوں کے رُوپ میں یہاں بڑے بڑے شہروں سے کھ مجرے والی طوائفوں اور گانے بجانے والوں کا آنا جانا لگا رہتا۔۔۔۔ بہتی ٹائپ کے متحل کنفل جوڑوں کے کی عادی میموں کی چرس چانڈ وکی ضروریات پوری کر کے آئیس عیّا شی وفاشی کے لئے استعمال کیا ہے۔ ہے یہاں خشیّات کا ہلکا بھاگا تہ صندا بھی ہوتا تھا۔

ت مختص آنکھ اُن کا حیا دار' جامد زیب اور جاذب نظر ...... اِنہی اُوصاف کی بناء پہوہ مارتھا ساجیٹا تھا۔ گروہ یہاں صرف تخصیل علم کے لئے آیا ہوا تھا۔ اِس کے چیش نظر صرف اپنا میں کو پھنسا کر یہاں کی شہریّت حاصل کرنا .....وہ خاصا عرصد قریب روکر بیمحسوس کر چکا ساجیالات کی از کی نہیں۔

اور روش خیال گرانے کی چتم و چراغ تھی۔ فدا جانے وہ کیوں اور کس طرح است کیاں کاربن بہن رہم ورواج موسیقی است کے است کیاں کاربن بہن رہم ورواج موسیقی کی خاص طور پہتالی طلاقہ جات کیاں کاربن بہن رہم ورواج موسیقی کی ایک خواج سے ان علاقوں کے متعلق اس نے ڈھروں لٹریچرا کشا کر رکھا تھا۔ اور شاید سے فیاست فیل کی ایک وجہ نے بھی بولدائیں بھی ای خطارض سے تھا۔ ویسے تو سے پیدا ہوا مگر ہا ہتا گئی ایک وجہ نے بھی ہولیا وہ بی تھی ۔ اور نگ زیب خان است کی ایک وہ است کی است و کیاں ہوئی ہولیا وہ بی تھی۔ اور نگ زیب خان کی ایس کی طرف تھا۔ ویل ور اور دیگر مناسب وار گائی تھے بھی خاص کے بیان کی کہ مطالعہ بھی تعمل کرلیا ہوا تھا۔ نماز دوز واور دیگر مناسب وار گائی تھے بھی خاص کے بیان کی کہ میں کرلیا ہوا تھا۔ نماز کی کرائی کرا

سے نیان ایس کی آنگھوں میں تیرنے دالے لگاوٹ کے بر مردل کو محسوی کرتا تھا۔ اس کے سراپاسپاس تھا۔ اس بحثیت ایک ساتھی اُخو برو دوشیزہ کے بھی وہ بھید قبول تھی۔۔۔ اُس ساتھی اُخو برو دوشیزہ کے بھی وہ بھید قبول تھی۔۔۔ اُس سائٹ تھی ہے۔ کر اِن ساف شخری عادات ۔۔۔۔ پاکستان اور وین اسلام ہے محبت بھی قابل ستائش تھی۔۔۔ مگر اِن ساف شخری عادات سے اورا سے درمیان ایک سد خرمت داحترام اُٹھار کھی تھی۔۔۔ اِس نے دوسو ویس نے ایس نے اورا س کے درمیان ایک سد خرمت داحترام اُٹھار کھی تھی۔۔۔ اِس نے دوسو ویس سے پیش قدی کا تاثر نہیں دیا تھا اور نہ ہی بھی اِس کے مما منے خود کو ایک ماور ایانسان کے سے میسی وسلو قاکا یابند کئر مسلمان بنے کا سوانگ رچایا تھا۔ نہ اِشارے کنا ہے ہی بھی بھی کوئی ایس

آس أميد ولا في تقى جس سے مارتھا " "جواب آ ل غزل " سمجھ ليتى ....!

یبال اَورنگ زیب خان اور مارتھا مرسیڈیز والے قضے ٹیں بھی شاید یکی پچھے تھا۔ مُڑو کے دیکے وہ ایئز پورٹ سے نکل گئی اور وہ بھی اپنی آز لی ہے اختنائی سے پورڈ نگ لاؤٹٹے گی جانب بڑھ گیا تھا۔۔۔۔ ٹھد بٹھد دونوں جانب رہی ہوگی۔ اِنسان ہا لآخر اِنسان ہی ہوتا ہے پَھِّر تونییں ..... چند برس ہی تک شہ کی رفاقت تو تھی۔۔

راسے میں گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے سوچ رہی تھی ..... خان نے رُخصت ہوتے سے کوئی آسے جھوٹی تنگی تک نہ تچھوڑی۔ یوں ہاتھ چیئرا گیا جیسے کوئی اجنبی تھا ..... کیا مسلمان پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے یا مطلب پرست .....اُس نے ایک لفظ شکریہ تک کا نمندے نہ لکالا — ے شرفت ڈاٹ نِسائیت ہر چیز کواُلانگنا بچلانگنا آ گے بڑھ گیا۔ مستقب میشوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ یاتعلق ہو' کہیں نہ کہیں جنس ضرور کارفر ما ہوتی ہے اور مسلم نا میں میں نہ نہ نہ نہ ہو کہا ہے۔

اور اگر کہیں نہیں ہوتے تو وہ یقینا کوئی اسے سے سے تو وہ یقینا کوئی اسے سے سے تو وہ یقینا کوئی اسے سے سے سے مورت عورت عورت ہی اور مرد عی ہوتے ہیں۔خواہ اُن کا تعلق کسی بھی رنگ نسل موسی سے موسی سے ہو سے ہو سے موسی جذبات واحساسات مجنسی جبلی رَویے غم مُخصّهٔ پیار اِظہار تو سب

-Ut Z 86 ---

اس کا د ماغ مختلف نوع کی باتوں سوچوں اور خیالات کی آ ما دیگاہ بنا ہوا تھا۔ ایسے ہی اُس کی معلقہ منا ہوا تھا۔ ایسے ہی اُس کی اس طور بریگا گلی اور سر در مہر کی ہا اُس سے زاویئے نگاہ سے فور کرنے گئی ۔۔۔۔ و ماغ اِس کی مانداز ہوں ہوں ہوں گار گئی ہوں ہوا۔ گمان گزرا شاید بیا تداز بھی صفحت کا کوئل آتو گھا سازاویہ ہو۔ انسان بھی شاید کسی تر اشیدہ گیا تھا شیدہ گو ہر کی ماندر ہوتا ہوں ہوگئی ماند ہوتا ہوں ہوگئی ہوائی آتر اُت کے ایک کے آتو کی مند سے مشتر سے مشتر ہوتا ہوں ہوگئی ہوگئی ہوائی آتر اُت کے اُس کے کہا ور کہاں کی کئی رنگ آتک مند سے مشتر سے مشتر ہوتا ہوگئی ہ

ے روز خلافی جو خان کا ٹیلیفون آگیا کہ وہ خیریت نے گھر پہنچ گیا ہے۔ میں آت پہلی مرتبہ بیا مختلا ہو ہوا کہتم جو نے بیار اور منیں پاکستان تیں۔اپنا خیال رکھنا! ٹیلیفون سے تھے ویرز سیور تھا ہے انتظار کرتی رہی شایدوہ کچے مزید کے گا۔

کیڈ بری اور سُونس جا کلیٹ اور تمہاری پسندیدہ کافی کا وافر شاک لے کرآ رہی ہوں۔

اميكريش اور كشم عن فارس م بوكراولا بإجرافكي قو اكت ميد فلكم إنها نول كاجوم جيسه أسى على ا شورغوغا' بھانت بھانت کی آ وازیں' آنکھوں میں نمڈیدگی ..... ہرکوئی اس کا جانب لیک رہا ہے ر کشے اور ہو پالوال والوں نے اُسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ عجیب وغریب قتم کی انگر میں میں اُسے خدمات بي كرري تفي الك آ وه في الك كرمامان والم الزالي يتكام اتحد كله ياتما الله ووشير Ester Called anoto. Com وہاں ہوتا تھا ہیں دکھائی ویتا .... ای شدوند میں جب کچھوفت گزرگیا تو اس نے صور پینے حال کو تھے۔ ک ۔ اس کی تبجہ میں مجھول یا کہ خان یا تولیٹ ہوگیا ہے یا پھر کوئی ایسی نا گبانی وابق جو گئی ہے کہ وہ بیال تَنْ يَكُ كَا .... احا مَكُ أَتِ بِرَكُونِ المَوْرُونِ فِي يَجُولُونَ وَمِنْ لِيا إِدِيدِ فِي عَلَا وَكُمَا لَي ديا أس في ورا آ اُنہیں اپنی پریشانی ہے آگاہ کیا....انہوں نے اس اکیلی لڑکی کوایسے واہیات لوگوں کے زنے میں پھنے فوراً اس کے پاس پنچے .... صورت حال کو جان کر' اُے اپنے ساتھ بی ہوٹل لے گئے۔مشورہ دیا کہ ایسا ایک اکیلی لڑکی کا پاکستان آنا کچھ مناسب اقدام نہیں۔ یبال کچھ بھی ہوسکتا ہے۔۔۔۔زبان کا مسئلہ 🗓 یبان کا گلچر بہت مختلف اور وقیانوی ہے۔ مزیدمشور و دیا کہ بیبان سمی پیجی اعتبار نہیں کرنا جا ہے اگر سے روز رہنے کا ارادہ ہے تو فائیوشار ہوٹل کے علاوہ کہیں اور نہ تھبرنا .... ہوٹل کی ٹیکسیاں اور ٹوراز سے استعال کرنا اور کسی بھی اجنبی کے ساتھ بے تکاف ہوئے سے احتراز کرنا ۔۔۔۔کسی بھی ناپیندیدہ صورت ۔۔۔ نٹنے کے لئے پولیس اوراینے سفارت خانے ہے رابط کرنا بلکدائھی ای وقت انہیں اپنے بارے میں مس یقیناً وہتمہاراخیال رھیں گے بلکہ یہاں تمہارے گھومنے پھرنے کے انتظامات بھی کرویں گے۔ فوری ضروریات ہے فارغ ہوتے ہی اُس نے خان سے رابطہ کیا۔خان ایئز پورٹ پیا 🖚

ے میں گاڑی خراب ہوگئی چنانچہ وہ امیز پورٹ پہ دیرے پہنچا ای دوران مارتھا' امیز پورٹ سے اسلامی ہوران مارتھا' امیز پورٹ سے

است زیب ہوٹل پہنچا تو اُس کے ساتھ اُ بھائی اور ایک سالا تھا۔ کرے کی بجائے یہ ملا قات است سے سال میں ہوئی۔ خان بڑا اُو پرا اُو پرا ساجان پڑا۔ بڑے رُو کھے رُو کھے انداز میں اُس نے سیک مسل ہوتی ہوتا تھا جیسے وہ طوعاً وکر ہا ایسا کر رہا ہو۔ اُس کے چیرے بشرے سے نہ تو خوشی میکی تھی سے گفتم میں کسی گرم جوشی کا شائیہ تھا۔ وہ ایک رَوبوث کی مانند سامنے پڑا تھا۔ رَوبوث میں سے سکتا ہے گراس کے پاس احساسات اور جذبات نہیں ہو سکتے ۔۔۔۔۔ وَرداورسوز نہیں ہوتا ۔۔۔۔ وہ اِس کے پار اور اِن وہ بار بارا پی سے سکتا ہے گراس وقت متعقب تھی کہ یہ ویسا ہی پُھُر کا پُھُر ہے ۔۔۔۔۔ گفتگو کے درمیان وہ بار بارا پی

ت المحسور المواقع المور الرحالة لي المدر المراحات المحدد المورد المورد المورد المورد المراكم كوئي المورد المراكم كوئي المورد المراكم كوئي المورد المراكم كوئي المورك المو

المجان ا

مرسن بہاں ہوٹل میں سڑنے کے لئے نہیں آئی .....میں تو ایب آباد میں رہنا جا ہی ہوں .... ہم علاقہ علاقہ علاقہ علاقہ جات گھمانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے ....میوزیم اسٹو پ قلع پہاڑ علاقہ جات گھمانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے ....میوزیم اسٹو پ قلع پہاڑ علاقہ جات گھمانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے ....میوزیم اسٹو پ قلع پہاڑ

ورگ زیب خان ایک بار پیمر گھڑی پے نظر ڈالتے ہوئے اُٹھ کر پولا۔ ''ارتھا! پلیز' سیجھنے کی کوشش کرو' میرے دوست کے کیریئر کا سوال ہے۔ تم تھی ہوئی ہو 'خوب آرام '' میں جلد ہی تم سے خود رابطہ کروں گا۔''

الحياء تم ضرور جاؤ عركم ازكم الى چيزين توليت جاؤ .... جوبطور خاص مين تمهار على لائي

ئول\_'' ئول\_''

وہ پری سنجالتے ہوئے اُٹھی۔خان کواشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ''میرے ساتھ کمرے تک آ وَاورسامان لانے میں میری مدد کرو۔۔۔'' خان اپنے ساتھیوں کو ہیں چھوڑ کر'مارتھا کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ مارتھانے کمرے میں داخل ہوئے' خان سے سوال کیا۔

'' خان! تم وہی تو ہو جو جرمنی میں' میرا یو نیورٹی فیلو ہوا کرتے تھے۔ جو لگ بھگ چاہ ہے۔ صبح وشام میرے ساتھ رہے ۔۔۔ تم ہے میں نے اسلام اور مشرق کے بارے میں بہت پچھ جانا۔ قرآ پڑھنا سیکھا۔۔۔۔ میں نے تمہارے وسلے سے پاکستان کے گیجر' روایات' یہاں کے لوگوں کی ثقافتی سر سے و کچھنا جا ہتی ہوں' محسوس کرنا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو جو اوکر آئے ہوں کا کیا مقصد ہے؟ ذرا سوچوا سے ہوں اور غیر ملکی ۔۔۔ پڑھ پھٹے یہاں ہوئل میں اکیلی اور بغیر کی شخة ظرکے پڑا رہے ہوں ہے۔''

ور المراق و می و کیمتے ہوئے بولاد" مارتدا پلیز"میں اس وقت موال و جوانیمیو کی پوزیش ہے۔ موں تر می کا مصروفیات اور اور ماکتان کی زوایا جا العام اشرے کے بارے میں کی اور فریش اور یہ بی الم Trauphoto com بیان کی توانا ہے کہ اس کا المام کا المام کا المام کی اور کا بیان کی اور کی اس کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے اور میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کی کی کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کار کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کائی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کائی کی کائی کی کائی کا

ووزج ہوتے ہوئے کہنے لگا۔

'' پلیز' مارتها! شرائی ٹو انڈ رسٹینڈ ۔۔۔۔ مئیں گھربھی ایبانہیں کرسکتا۔ جیسا کرتم جائتی ہو چند ماہ پھے۔ شادی' اپنے خاندان میں ہو پچک ہے۔۔۔۔ مئیں تہمیں بہت عرصہ پہلے چرمنی میں واضح طور پہ بتا پڑکا تھا گئے۔ خاندان میں شادیاں قرابت داروں میں طے پاتی جیں۔ بیہ ہمارے قبیلے کی پُرانی ریت ہے۔۔۔۔۔تم بیٹے۔ بہترین دوست اور مین ہو گرتمہارے اور میرے مابین نامحرم' مشرقی اور مغربی ہونے کی بھی ایک آل بھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ووأس كى بات كاشتة بوئ يو چيخ كل-

'' کیاتمہارے میز بانی کی روایات' جن پہآپ ٹازال رہتے ہیں اور فخر پیہ بیان کرتے ہیں۔ آ سمی خاتون کے لئے بھی کوئی گنجائش ہوتی ہے یانہیں .....؟'' سیقینا ہوتی ہے .....اکر وہ اپنے محرم کے ساتھ اور تجاب میں ہو .....تم میری بات اور مجبوری است ور مجبوری است کے ساتھ اور تجبوری است کے است کے ساتھ اور خوب رابطہ است کے دور کرنا ہم اس میں میں رہو۔۔۔۔ ایک دوروز خوب رابطہ

ای دوران دروازے پردشک ہوئی ....خان نے بڑھ کر درواز ہ کھولاتو باہر خونخو ارتظروں سے گھورتا مالا کھڑا تھا.....وہ أے مشکوک نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولا۔

"تم اس کے ساتھ درواز ہ بند کر کے کیا ہا تیں کررہے ہو ..... جلدی نیچے پہنچو دیر ہو رہی ہے۔'' مارتھانے اِس محض کے معانداندر ویے کومسوس کرتے ہوئے خان سے پوچھا۔ "نیاُجڈ آ دی کون ہے؟''

خان نے جرمن زبان میں چواہد کیا۔ ان میں اور اس میں جواہد کیا۔ ان میں اور اس میں کا بھائی ہے جوا تفاق سے میر می " یہ آ دمی اُ جِیْر میں آ میں ایک ایس ایک ایس کا بھائی ہے جوا تفاق سے میر میں ہوتے وی ہے اور ہمارے ہاں " یہ میں ایک اس میں میں مورت کے ساتھ بے تکاف ہوتے دیکھے لے تو فور الفاق کے سے اس میں انگار ہیں۔ " سے میں گڑی اور میں میں انگار ہیں۔ انگار میں انگار میں انگار میں انگار میں انگار ہیں۔

UrduPhoto.com

ارق الرسية مو المستود المستود المواركي المراح المر

ا ہے ہی سوچتے سوچتے جب وہ اپنی لکی بندھی صد تک آئیجی تو سوچ کا ذھارا ألٹے اُرخ بست یہ اِس کی فطرت کا عجب خاصا تھا کہ وہ ہرمسکا ہے دونوں رُخوں پیہ خوب سرکھیائی کرتی تھی۔ اُسے ہے۔ ذاتی رائے 'تجربے' مشاہدے کی کسوٹی یہ رکھتی بلکہ اِنسانی جبلت وسرشت کے تناظر میں بھی اِس کامواز ہے گئے احیما خاصا بیڈ ریسٹ لینے اور خیال وخوابوں کے جنگل جزیروں میں خوب آ وار وگر دی کرنے کے بعد نتیجے پیے پیچی کدا گروہ خان کی جگہ ہوتی تو یہی کچھ ظہور پذیر ہوتا۔ اِس میں خان کا کوئی دوش نہیں ۔ ۔۔۔ مزاج اورمعاشرہ ہی کچھالیا ہے کہ فردُ انفرادی طوریہ نہیں بلکہ دوسروں ہے گجڑ کر جیتا ہے۔ وہ تہ ہے ہوئے بھی اپنے اِروگردے بے نیاز نہیں روسکتا۔ اِنسانی رشتے 'ساجی رَ ویے ۔۔۔۔طبقاتی حد بندیاں اصلا ندہبی چیرہ دستیاں' اُے اِی راہ پہ گامزن رہنے پہمجبور کردیتے ہیں جس پیسب چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوج رہی تھی کہ جیب ایس ایسے گھر او الحاق کو رہ معلوم اجوار پوچا کہ جرمنی ہے کوئی لڑکی أے 🎩 کے لئے پاکستان آئی ہے واقع کا ہر ہے کہ اُس کی بیوی کے کان کھڑے ہو گئے جوں گے ۔۔۔۔ ول ووہ ا شک وشبها ہے می گرد کا بیٹھ جانا بھی ایک فطری آمر ہے۔ خان نے لا کھ توجیہہ پیش کی پیرو کی لیکن کے ا سالا صاحب ﴿ ورايك دوست سميت ووافرا دبطور حفاظتي كارناساتهم آئي ... أب إلى ها عَبْ وهيان آ ... Jul LEGULIHOTO COME سہولتیں بھی نافچوں جو کی غیرملکی کو ہوٹل میں میشر آ سکتی ہے ۔ اُس کی بیوی بھی بر داشت نہیں کرے گا ۔ کے خاوند کی ایک دو مجھوٹ اُس کے گھر میں قیام کرے ۔۔۔۔ایسی ہی طرح بے طریقہ کا باتیں سوچے سوچے جيے مطمئن ي ہوگئي۔

الي فردكو بينية كاكونى في هوا في آمريكا ندكا خريب المبتدية المستدام المبتدية المبتد

الله المستحد المستحد

شاپیگ مال' گولف کلب' گارڈن اور سب ہے بڑی نعت فیصل مجد بھی بہت قریب .....أس کی بالکسٹ مىجد كا يا كيزه سا نظاره ..... مارگله كى خوبصورت مرسز پېاژيال ..... نيلا آسان مېكتے ہوئے وَرختوں كے 🖚 جنگل .... يہاں پہنچ كروہ جيسے نہال ہى ہوگئى ..... ئىلى فون ہے أس نے خان كواپنى نئى ا قامت گاہ ہے ، كا دیا تھا اور پیھی کہددیا کہاُ ہے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ..... جرمن ایمپیسی اور پاکستان ٹور سے وساطت ہے مئیں نے اپنا سارا پروگرام ترتیب دے لیا ہے ..... وہ بلا تروّد و تناوُ اپنی مصروفیات 💶 ر کھے....کسی قتم کی ضرورت یا پریشانی کی صورت میں مئیں ازخود رابطہ کرلوں گی....اور ہاں اپنے سا میرے ہاں بھی ندلانا۔ اِس کو یقین دِلاؤ کہ اِس کی بہن کو کم از کم مجھے کوئی اندیشدلاحق نہیں ہونا جا ہے۔ اسلام آبادیں قریب قریب ایک عشرہ قیام کے دوران فیصل معجد میں ہرروز پہنچنا اُس کامعسے گیا تھا.....اذ ان کا سنما' یہاں نمالا کو گفتا اور بیبال فرمانکو اور کرنے سے کے اور کھے گئے مطلبم الشان' ناور ق ياك ويجهنااوريز هينه فكالوهش كرنا أي خوب احيها لكنا قعابه اسلامي لباس وهجا تبيه مين وه كسي عرب وياست كُولَى معلمه ويعيرُ وسياحت يه نكلي بهوني كوئي پُروقارخانون وكهائي پِرْ تي تقي .....ا نفاق مسيح مين اس كي مه 💶 روزہ قیام ﷺ وران اِن کی آپس میں خوب گاڑھی چھنے لگی۔ پھرانہی کے اصراریہ وہ لاگھ کے ساتھ ہے۔ ٹرین کراچی نکل کی مجمع کراچی اے بہت پہندآیا۔ اس دوران دوخان ہے بھی دوان کے میں بائی ایئر کوئند بلوچستان کی جانب کھی گئی۔ وہاں ہے اسلام آبادلوٹی تو پانچ وقت کی نماز اُس کی محافظ ہے ۔ تتی اور تلاوت اُس کی سبیلی ....اندر ہے مسلمان تو وہ پہلے ہی تھی مگر با قاعدہ مسلمان وہ کرا چی میں بلت ہے ۔ ایک عالم دین کے ہاتھوں ہوئی۔ کراچی والی سہیلیوں میں ایک سہلی کے دہ فیملی دوست تھے ۔۔۔۔ کراچی کی 🚅 یو نیورٹی میں اسلامیات اور تاریخ کے پروفیسر بھی۔ ایک گھریلونشت میں جوان کی توجہ نصیب سے بس پہیں ے کا یا ہلٹی ہوگئی ۔۔۔ پیرحضرت صاحب کوئی رَوایتی طرز کے پیرِ مولوی مولا نائبیں تھے بلکہ دیں۔ كِ عُلُوم كَ جَيْدِروشْ خيالِ عَالِم شے ....انہوں نے دین فطرت کچھا ہے اندازے سمجمایا کدأس کی ہے ۔ نیم کھلی ہوئی گر ہابس اِک معمولی ہے جھکے ہے مکمل کھل گئی۔اُس کے ظاہر وباطن کے ملکجے ہے اندجیرے يقين اورايمان كي يَكَا يُحوند أول ع جَكُمًا أشْح .....وه كا مُنات ُ خالق كا مُنات ُ حيات مقصد حيات عبادات -مغزعبادت کے معنوں اور باریکیوں ہے آ شنا ہوگئ .... جھوٹا ساحمائل شریف اُس کے گلے کا زیور بناریت ے فارغ ہوتی تو اُس کے چرے یہ فتدسیوں ی پاکیز گی اورنُور اُتر آتا۔ ستنقل مشقر گواسلام آباد کا میمی گیسٹ ہاؤس تھالکین وہ یہاں ٹھبرتی بہت کم تھی ......أس کی بوسٹ اسٹ سنائیں میگزین پارسل وغیرہ میبیں پہر پہنچتے ..... زیادہ تر وقت اُس کا تاریخی نوعیت کے قدیم شہرُ قلع' سیست سیریال اور مجائب خانے دیکھنے میں گزرتا تھا۔ ہاتی وقت ڈائری لکھنے' عبادات اور مطالعہ میں

آب وہ شالی علاقہ جات کا تفصیلی ۃ ورہ کرنے کی پلاننگ کررہی تھی ..... اس کے لئے ضروری سامان مستحق اللہ وہ شالی علاقہ جات کا تفصیلی ۃ ورہ کرنے کی پلاننگ کررہی تھی ..... پہلے وہ پشاور کھورخم 'جلال آباداور کا بل قندھار'چسن مستحق ہوگئے تھی۔..۔ مگرایم میسی اور محکمہ ٹور ازم کے مشورہ پہاس نے ادھر جانے کا پروگرام مَوْقر کردیا کہ سیاسی فیضا'اک اکیلی غیر ملکی عورت کے سفر کے لئے مناسب نہیں۔

ال دوران خان بھی آبیا گر اُس دفعہ دو اگیا تھا اور اگر کوئی شاہر بھی ہوگا تو اُسے ساتھ نہیں لایا تھا اور اگر کوئی شاہر بھی ہوگا تو اُسے ساتھ نہیں لایا تھا کہ دوران روگیا تھا کہ دوران روگیا تھا کہ دوران دوگیا تھا کہ دین فطرت اسلام کی جانب رخبت رکھی ہے گرید اس میں فیلے کہ بھی تھا کہ دوران فیلے سے میں فیلے کہ بھی تھا کہ دوران فیلے سے میں فیلے کہ بھی تھا کہ دوران فیلے کہ اسلام کی جانب رخبت رکھی ہے گرید اسلام کی جانب رخبت رکھی ہے گئی ہ

> " د مکیدرہاہوں کے تہمیں پاکستان خُوب راس آیا ہے۔'' " ماشاءاللہ' بھی ساتھ کہو۔۔۔'' وہ اُے ٹو کتے ہوئے بولی۔

" ماشاءالله ماشاءالله! چشم بَدوُر .....الله تمهاری طهارت و پاکیزگی کی حفاظت فرمائے۔ وُرتا ہوں اسے کی میں میں ا سے کیں میری نظر ندلگ جائے۔ لاؤمئیں وَرائم بِیا نگلی ہے وَراثَموک لگا دول یے ''

ای طرح نداق مذاق میں مومند نے بتایا و وعنقریب شالی علاقہ جات کی جانب مراجعت کرنے والی کا عان ناران جھیل سیف العلوک شاہراؤ ریشم 'کو و ہندوکش' کے ٹو۔۔۔۔۔گلیشیر' واوی ہنزو' چترال'

كلكت مسكر دو كا فرستان ....!

وہ جیرانی ہے ڈیلے نکا لتے ہوئے کو یا ہوا۔

" اتنی ساری جگہیں! جھیلیں ٔ وَادیاں ٔ وُشُوارگز ارگھاٹیاں ٔ بَیُقَر بلے ہر فیلے رائے .....مہر بان مسموریات موسم موسم اور پھر عجیب وغریب لوگ ..... آسائشوں اور سہولتوں کا فقد ان! تم بیسب پچھ برداشت نہ کر ہے ۔ بھار پڑنے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔

وہ ہنتے ہوئے کہنے لگی۔

'' مائی ڈیئر' پاکستانی !مئیں جرمن ہوں اور مسلمان ہوں .....میراعز م'شوق اور حالات کے معتقد کوڈ ھالنے کی صلاحیّت' میرے ہاں بدرجۂ اُنتم موجود ہے۔''

وه ائے گلے میں تعوید کی شکل کا ایک قرام ان یا ک واقعا کو مورید کہنے لگی۔

'' بیرخدا کا دوبرگام' میرے پاس موجود رہتا ہے ۔۔۔۔ بیرمیرا نیونیکیٹر سے۔ دِن میں روش ۔۔۔ رات کوظبی پڑاڑا۔ نماز' میری حفاظت اورائیمان میری جرأت اور طاقت ہے ۔۔۔۔ جبکہ جمہاری حفاظت

UrduPhoto com

الکونیس ایسی کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ ہمارے ہاں عورت کا تصور کی اور طرح کا ہے آگئے عورت کوساتھے لیئے گھرنا جماری تبدیع میں ورواج کے خلاف ہے۔ آپ تم ویکھنا کہ بیدلیاس و چھیلیں تھرم نامحرم کا مسئلہ تھے۔ لئے کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے بیچنوں وروروں وروروں وروروں وروں وروں ا

موت جان کا پہ جیب وغریب طریقہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جار پانچ روز سیروسیاحت ہے۔
پھر واپس اسلام آبادا ہے ہیں شیش پہنچ جاتی ..... دو تین روز آرام اوراپی ڈائری لکھنے ڈاک پڑھے۔
گزارتی ہے شرکاعزم مُوڈیناتی ..... پلانگ کرتی اور دیگرانظامات میں بجٹ جاتی۔
ایک خاصا خطرناک اورطویل سفر طے کرے وہ شکر در پیچی تھی ....کراپی والے شاہ بابائے ہے۔
ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تھا اسے بیعلاقہ دیکھنے کی ترغیب دی تھی اور خاص طور پہ ایک بزرگ ہے۔
نشاندی کرتے ہوئے تاکیدگی تھی کہ وہاں پہنچا فاتح شریف پڑھے اور اپنے لئے خیروبرکت وی سی گاہوں کی ۔
استقامت طلب کرے ....ایک آ در تھی کہ اگر کوئی سہولت ہوتی تو وہ شاید اسلام آبادے ہی انظام کر تھے۔
فہرست اس کے یاس تھی۔ پیشگی بگنگ کی اگر کوئی سہولت ہوتی تو وہ شاید اسلام آبادے ہی انظام کر تھے۔

رواز وشوارگز اراور بنیا دی سہولتوں ہے خاصے محروم علاقے میں خاص طور پہ غیر ملکیوں کے لئے مسلم اور اس بھر ملکیوں کے لئے مسلم اور اس پیمستر اوا کی جوان لڑکی آفتاب چندے ماہتاب ۔۔۔۔۔ ووتو بہتر تھا کہ ممل تجاب میں مسلم اور پٹھان ٹائی اور میر اثق ۔۔۔۔ آجڑ ااور نامر ڈ بھی لُگائے جُھپائے کے مسلم مسلم کا بھی اُگائے جُھپائے مسلم کی مانند عیاں ہوجاتے ہیں۔ سات پر دوں میں بھی اپنی خُو بُوچھوڑے بنانہیں رہے۔

مست جان جب شکر در پینجی اتو نماز عصر کی اُ ذان بلند ہور ہی تھی ..... کوہتانی فضائیں' اللہ بلند و برتر کی ے کے ری تھیں۔ٹورسٹ کوچ ہے اُرتے ہی ہلکی ہلکی سر دی نے اُس کے وجود میں تجھر تجھری می پیدا کر ت کی بچول جوانوں اور بوڑھوں کی ایک خاصی تعدا دُو ہاں پہلے ہے ہی موجودتھی۔ سُرخ وسپید چبرے' میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایک ای یہ تیز وطر آفتہ سے تو جوان اس جوم کواپنی مقامی زبان میں کوچ کے قرامیت آنے ہے منع کررہے علی اور ان کے سامان کو بیوں اور ان کے سامان کو بول تا ڈر ہے معجوج جسے بیدلوگ ا LiterduPhoto.com المعلم المستحداد المرادي كرمز دور جو إدهر و التي والول كرمامان كي نقل وحركت كر التي هجال إنظار كر من افروں میں موجہ جان کے علاوہ بھی چند غیر ملکی یہاں پہنچ تھے۔مومنے چوکانہ کورے تجاب میں تھی علی ایس اے کوئی غیرملکی معصولوں بیجان نہ ایا تھا ہوں ان مقامی او کا نیڈون کی ساری توجہ ا میں ایک پروین میرکوزنقی۔ اس نو وارد بے جاری کوکوئی نیک پروین مجھ کر کسی نے گھاس تک نہ معتب المائية المرام المراب عن المائية المائية الركائي كاب برها .... ايك دومنت ے بیت میں وہ جان گیا کہ بیرک فی غیرملکی مسلمان خاتون ہے۔مومنہ جان نے گائیڈ کوکسی محفوظ سے و المار المار المان المان كه شكر در كريمي بهي اليجھے ہوئل ميں اے جگہ نہ ملی۔ خطح دَ رجہ كے مرائے المرت المرت على الله المرت المحام معقول ي جكه كى تلاش مين ايك اور مقامي ابل داركوشام كيا و موروتاتو كوئى پريشانى شاموتى .... غيرمكى خاتون جوجاب مين اورصوم وصلواة كى بإبندهي كے لئے و رائش کابندوست نه جو سکار آخر کارایک مقامی بزرگ جوایک رفاعی ادارے کے سریراہ اور و میں جیز ماسٹر تھے۔انہوں نے از راہِ ہمدردی غیر ملکی مسلم خانون اُے اپنے ذاتی گھر میں اسر پڑی ت کے رہائش فراہم کی۔ اِس گھر میں اُن کی دو پڑھی کھی لڑکیاں 'ایک سادہ بی بیار بیکم اور ایک جواں

سال بیٹا بھی رہتا تھا۔مومنہ جان اِن کی قریب قریب ہم عمر بیٹیوں سے مل کر بہت خوش ہوئی 🚅 🚾 خوبصورت اور ہنس مُکھھ روثن خیال .....عذرا اور نُصرت بھی مومنہ جان سے یوں گھل مل کئیں۔ جے 🚅 ای گھر میں مکل بڑوھ کرجوان ہوئی ہوں۔ بیرات تو اِن تینوں نے ایک وُوجے کے سفنے سُنانے پھر ﷺ دی ..... اسلام ہے محبت مماز قرآن سے رَغبت اور پھر حیاداری اور تجاب ..... بیرسب کچھالیہا تھا کہ ہے 🗝 مومنه جان کا گروئیده ہو گیا۔ای گھر میں عذرا اورنُصرت کا اُکلوتا بھائی گُل نواز بھی رہتا تھا۔ نیم تعلیم 📰 اخلاق باختہ بینو جوان ٔ سیاحوں ' کو ونور دوں کو بار بر داری کے لئے مز دور' گائیڈ' خیمے اور جملہ سامان کر 🚅 فراہم کرتا تھا۔۔۔اکلوتا ہونے کے ناطے خاصا بگڑا ہوااور نجی معاملات میں بےحد غیر ذیدوارا نہ روٹوں 💴 تھا۔۔۔۔۔والدین تو شاکی رہتے ہی تھے تگر بہنیں اس کی غیرا خلاقی حرکات ہے اکثر ملول رہتی تھیں۔ 🚅 ایک جگہوں پیشادی کی بات ہے جات ہے اور کی تی کہ جمالی کا حیال چکن مشکوک اور مشاغل غیرشریفان 🛎 مرتبہ بات تھانے کچھو کا تک بھی پنجی تھی ۔۔۔۔اڑا ئیوں بجڑا ئیوں میں اکثر ملوکٹے موہتا ۔۔۔۔ آئے دن سے ہوتی رہتی .. پڑا گینے پڑھے لکھے اور جارشریف آ دمیول میں اُٹھنے بیٹھنے والے عزت دار پہلی کی ویہ == UrduPhoto com و ہے کراے اٹھالتی تھی۔

غیر ملکی مسلمان لڑکی؟ ۔۔۔۔گل نواز نے خود کلامی کے انداز میں سے الفاظ وُہرائے ۔۔۔۔۔اُس کے جے۔۔۔ کی کئی شکلیں بنیں۔اُس نے اپنے دوست کو پاس بلا کر پوری ہات سُنی ۔۔۔۔۔ مقامی طور پیہ کشید کی ہوئی شنت شراب سے چہرہ پہلے سے شعلہ بداماں ہور ہاتھا۔آب غیر ملکی لڑکی کے ذکر سے آتشِ ہوں بھی سواہوگ ۔۔۔۔۔ کی صحبت تو چھوڑی جاسکتی تھی مگر طبیعت میں جو مستی اور تیت میں جو فتو را ٹدآییا تھا اُس کا ظہور لے کر اِس وقت

والمسلحة تبين تفايه

سے سے اور وہرے وہرے وہرے اور قس وہ موسیقی ہے۔ ہی کو بہلاتا اور وہرے وہرے وہرے اور قس وہ موسیقی ہے۔ ہی کو بہلاتا اور وہرے وہرے اور کو استر پہ پڑھیا تھا۔ دِن چڑھے نہا دھوا خود کو استر پہ پڑھیا تھا۔ دِن چڑھے نہا دھوا خود کو استر پہ پڑھیا تھا۔ دِن چڑھے نہا دھا خود کو استر پہ پڑھیا تھا۔ دِن چڑھے نہا اُن کی تحسین معلوں جانب روانہ ہوگی جی اُن کی تحسین اور تاش جُوے کی استر باب کی محفل اور تاش جُوے کی سے بھی تیں ہوگی ہوئی ہے۔ وہ بیتی رات والے بندے پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اُس کا ضمیر اُن ہُن اُن کے بعد جونج طلوع ہوتی ہے وہ بیتی رات والے بندے پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ وہ دو سے کیا خودا پن سے بین اور دُوح ہے کیا خودا پنے معلوں کی چُبھتی کی نظر وں اور بہت سے سوالات اُنھائے ہوئی زبانوں کا معلوں کی چُبھتی کی نظر وں اور بہت سے سوالات اُنھائے ہوئی زبانوں کا میں سکتا۔ وہ بیتا ہوئی کی گوشتہ نہائی میں سکتا۔ وہ بیاری آ وہائی اور دیگر غیر معلون کی گوشتہ نہائی میں سکتا۔ کی عافیت میں عافیت کی تو اس کے کہائی میں سکتا۔ کی عافیت کی عافیت کی عافیت کی عافیت کی تو ان کا کہائی کو کہائی کی تو سے کی عافیت کی تو کہائی کی کہائی کی کا تا ہوا کے کہائی میں عافیت کی عافیت کی تھی کا تا ہوئی کی کو کہائی کی کو کہائی کی کھی کی تا ہوئی کر کر گا ہے۔

ت پال این وقت اس کا تھا ۔۔ اگراس غیرملکی اور غیرمعمولی سیاڑی کو دیکھنے کا فیجا اپھر رہی اُتم نہ ہوتا المعالم المنافعة المنافعة المعالمة المعالمة المعالمة المنابوكا كما يستنش وعيَّاثُي أشيَّات أَمَّا وإن في أُرعورت بازي z z largurhoto.com المسترق ہے میں لکی جو کی تھیں۔ بری بہن اور مومنہ جان باور چی خانے کے باہر والای میں جاریا کی پیلیٹسی اپنا عظم الدرچلاآيا.... غيرمتوقع أحا مك جب كوئي حركت بركت بوجاتي ہے توانسان چند محوں كے لئے المسترسانيوكرره جاتا ہے خواس مختل ہوجاتے ہيں۔ بعد أبنده جب پکھ وقفہ دے كروالي اينے آپ ميں آتا ے۔ واپنے ایسجھے بایرے رَوَعُمل کا اظہار کرتا ہے۔ بعینہ یکی کچھ بیہاں بھی ہوا۔۔۔۔ ادھر انہی قدموں پیہ المساري كيا تفا؟ زمين نے جيے إلى كے ياؤں پكڑ لئے تھے۔ وہ آئنھيں پھاڑے بے حياؤں كى طرح ے کیے۔ باتھا ....اور وہ باحیا' سر کا سکارف دُرست کرنفرت کی طرف متوجّہ ہوگئی ..... بھائی کے اس طرح و المرواض مونے پر نصرت كذر ي جل ى موكن .... أے اپ إى آ داره بھائى كے إى وقت كمر وكنيخ سے سی بوااورشرمندگی بھی ....اُس کی آنکھوں اور کیا ہے صاف عیاں تھا کہ وہ کس حال میں ہے .... سے وہاکا سابھی اندازہ ہوتا کہ وہ اِس وقت بھی آ سکتا ہے تو وہ یقینا اندر بیٹھتی .....وہ تو کئی کئی دِن گھر ہے معتقد خیراً بجوہونا تھاوہ ہو چکا تھا۔ نُصرت نے آ ہتہ ہے مُومنہ جان کو بتایا کہ اِس کا بھائی گل نواز

ہے۔آب وہ بھائی سے مخاطب ہوئی۔

'' بھائی! میری بہن ہے مُومنہ جان ..... جرمنی سے پاکستان و کیھنے آئی ہے۔ ماشاءالشہ'' ہے جاب میں رہتی ہے۔ تنہیں درواز ہ کھنگھٹا کرآندر داخل ہونا جا ہے تھا۔''

. گل نواز تو جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا....اس نے پچھ سُنا یانہیں۔ مُنہ سے صرف''جی'' بھٹا

کے وہ باور چی خانے میں گھس گیا .... نُفرت نے سّوری کہتے ہوئے مُومنہ جان کو بتایا۔

. ''اکلوتا بھائی ہے والدہ کے لاؤ پیار نے اِسے بگاڑ کرر کھ دیا ہوا ہے۔ پڑھائی بھی مکمل نہیں گئے۔ اور بدقماش دوستوں میں اُٹھنا میٹھنا ہے۔ والدصاحب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اِسے راوراسے۔

ماں سے ملنے آجا تا ہے ۔ بال است بوائی الرائی سے الم است میں در کر دے تو زورو کر باکان

ب سے اور ستم میہ کرد ہوا ہے مجمعت سے بینے ہوتا ہے۔ جبکہ والدصاحب کووہ اکسے خلالم اور اولا و کی محبت سے انسان کہتی جس کے انسان کرتے ہوئے کی جس کے انسان کرتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کہتے ہوئے کہ انسان کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے

UrduPhoto.com

ہیں ..... وہ اُگرینے بچوں کے معالمے میں قطعی کوئی سجھوتانہیں کرنٹیں ..... خاوندتو پھرخاوند' وہ گا ہے آ پ سمہ حرک کریس مجھوں ، ،

ہاں میں چھ ہا رعم<del>ع کے میں ایک ہوں کا ایک اور میں کہ ان کی میں کا ایک میں کی میں ایک کی کی است</del> قابل دست آندازی پولیس اخلاق اور شریقت ہے۔۔۔۔الڑائی جھڑ وں کی وجہ سے کی بارجیل تھانے گئے ہے۔ والد صاحب کا شہر کے معزز زرّین اور پڑھے لکھے لوگوں میں شار ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں اِن کی س

ر میری عب میرک مرد میں مرد ہیں۔'' مگر غیرت اور شرم کے مارے و ولوگوں ہے امند پھیاتے پھرتے ہیں۔''

مومنہ جان اُفسرت کے کان کے پاس سرگوش کرتے ہوئے کہنے لگی۔

''اکلوتا بھائی ہے اِس کی شادی کردیتے تو شایدالیم حرکتیں نہ کرتا۔ بیوی اچھی ہوتو مگڑے ۔ خاوند بھی گھرے دلچیں لینے لگتا ہے۔''

وہ آئکھیں پھیلا کر کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے یولی۔

'' تو بہ تو بہ تو بہ اس کی شادی کا تو ہم سوچ مجھی نہیں گئے ۔ سمی معصوم کی زندگی خراب کر آ کیا؟ا پسے بگڑے ہوؤں کو گھریلو بیویاں اچھی نہیں لگتیں۔ جن کو باہر کے چسکے پڑے ہوں اُن کے حلق =

اللی کا نا پھوسیوں میں خاصا وقت گزرگیا ....گل نواز باور چی خانہ میں ماں کے پاس بیٹھا شاید ای میں گرر ہاتھا۔ وہ نظریں بچا کر ہا ہر بھی و کیے لیتا۔ وہ جیران تھا کہ بیرس طرح کی غیر ملکی لڑکی ہے جو جو جو فارز لڑکیاں میمیس اس نے و کیے رکھی جو ہارز لڑکیاں میمیس اس نے و کیے رکھی تھیں وہ تو بروی سے میں کرنے والی .....سگریٹ چیس کے قرم مش اور وسکی شیری کے پیگ لگانے والی اور بیر

کوئی پرکٹی گوری میم سیاحت کے لئے پہنچ جاتی تو آس پاس کے سب گاؤں گوڑوں والے مَردوزن ﷺ اِس مجیب مخلوق کی زیارت کو پہنچ جاتے۔

UrduPhoto.com

ے ہوٹل تک ﷺ رسائی میں مدد کی درخواست کی۔نصرت نے جواب دیا' ناشتہ لئے بغیر ہی جانا ﷺ ہوگی؟ ناشتہ ہو چکا تو ہا تیکن چوہ میں تو کمتر کمتر میں وقت گزرنے کا پند ہی نہیں چلا پیادی بیٹوساتھ کل نواز ک

چانا ہوئی تو وہ ختم کب ہوتی اگر کا کا کہا ہے ہے جا لگائی ہے ہوں ہوں ہے ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ہگئی ہگئی رم جھم شروع ہوگئی۔۔۔۔۔موسم تو پچھلے دوروز سے نم آلووق خوشگواری سردی نے اردگرو ماحول کوخوب گدرایا ہوا تھا۔مومنہ جان نے موقعہ پاتے ہی پھرزم سے القافظہ

جانے کی اجازت جا ہی .... تفرت بے نیازی سے ہاتھ لبراتے ہوئے کہتے لگی۔

''موسم کے تیورد کیے لو کالی گھٹا ٹیں اُنڈ اُنڈ کر آ رہی ہیں کسی لھے بھی جل تھل ہُوا جا ہتی ہے۔۔۔۔ بارش کے بعد کی سردی۔۔۔۔ تو بہتو بدا میری ما ٹو تو آ رام سے ادھرؤ بگی پڑی ہو۔موسم برابر ہوتے ہی جہاں سے چلی جاتا۔۔۔۔ فی الحال ۔۔۔۔۔۔ا''

مومنہ جان سمجھ چکی تھی کہ میہ اے کہیں جانے نہیں دینا جا ہتی جبکہ اُسے خود بھی ایسا ہی محسوں ہوں۔ جیسے جتم جتم ہے وہ یمبیں پیرہ رہی ہو۔ دِل ٰ ذِئن اور فکر کا ملاپ ہی تو ہوتا ہے۔ جہاں جدھریہ تینوں ٹھک ج وہیں جے ہے کا رہو جاتی ہے۔ ورند دیکھا ہے کہ صدیوں ایک آگئن میں ایک سنگ رہنے والے جتم جتم منى التهبيل جم غريبول كا كهانا پسندآيا كرنبيل؟''

مرائے مال کی بات کا ترجمہ کر کے مومنہ جان کو بتایا۔ مومنہ جان نے اظہار تشکر کے طور پہ آگے باتھوں کو چُوم کرشکر یہ کہا اور کھانے کی تعریف کی۔ لفیرت نے ماں کو بتایا کہ مومنہ جان اب کہ اس کو بتایا کہ مومنہ جان اب کے باتھوں کو چُوم کرشکر یہ کہا اور کھانے کہ باتھ باتھ باتھ باتھ ہے ہوئے کو کہا۔ وہ عذرا کو سے انگرائی ہے جا اس کے لفیرت کو اشارے سے انگرائی ہے کہ باتھ ہے کو کہا۔ وہ عذرا کو سے انگرائی ہے کہ باتھ ہے جات کی افراد نے اپنے کہ اور ڈے ڈے الفاظ میں اپنی اور کُل نو کھی خواہش کا سے انگرائی ہے ہوئے مومنہ جان کی تعریف کی اور ڈے ڈے الفاظ میں اپنی اور کُل نو کھی خواہش کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی تعریف کی اور ڈے ڈے الفاظ میں اپنی اور کُل نو کھی خواہش کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی تعریف کی اور ڈے ڈے الفاظ میں اپنی اور کُل نو کھی خواہش کا

سرت پٹر بٹر ماں کود کیورٹی تھی۔ ای ڈوران اس نے ایک اُ چنگتی می نظر گل نواز کو بھی دیکھا جوسر سے بیٹر بٹر ماں کود کیورٹی تھی۔ ای ڈوران اس نے ایک اُ چناتی می حالت نماز کی نیت با ندھے ہوئے سے بیٹر میٹر مام معموم اورشریف سابنا کیوں کھڑا تھا جسے وہ قعدہ کی حالت نماز کی نیت با ندھے ہوئے سے بیٹر بیٹر میں اور بھائی کی مکآری پہ بیک وقت اِس کا ہنے اور سر بیٹ لینے کو بتی جا ہا ۔۔۔۔ اُس نے ماں کی سے بیٹر بیٹر میں اچھوڑتے ہوئے گل نوازے کہا۔

المات المات

' نفتو! اچھی بھلی ہات کو بگاڑ ناتمہاری پُر انی عادت ہے۔ اتنی نیک اور انچھی لڑکی' جے ابا خود ایک ہے۔ ہے گھر لائے۔ تم اُسے ہوٹلوں میں دَر بدَر ہونے کے لئے بھیج رہی ہو۔۔۔۔ ماں بتارہی تھی کہ انہی تھے۔ نیک سلیقہ شعارلڑکی تو اُس نے مسلمانوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ایک ہی دِن میں وہ ایک تھل مِل گئے ہے۔ ای گھر میں پیدا ہوئی ہو۔''

ٹھرت نے فی الفورجواب دیا۔

''اگروہ اِی گھریں پیدا ہوئی ہوتو اِس حساب سے وہ تمہاری بہن برابر ہے۔اُبتم بتاؤ سکتے نکاح ہوسکتا ہے۔۔۔۔؟''

اس کا خصہ دیدنی تھا۔۔۔۔اُس کے بس میں نہیں ورنہ وہ اِس بات پہ نُصرت کو قبل کر دیتا۔ منبط و جبرے وہ مال کی جانبے پی معقوجہ ہوا۔ منبط و جبرے وہ مال کی جانبے پی معقوجہ ہوا۔

''ان المراس في المراس في المراس في المراس كي بيس في موتى تومنين الموسى زبان كاث و على الموسى زبان كاث و على الموسى الموسى المراس كل المراس ال

''تم اپنی بکواس بند محتصر مولک کو کوست تجهار کی ایک بایت معلوم جو جائے تو کیا سے۔ یہی کدا یک رات پناہ دی اور شنح ہاتھ ما تگ لیا۔''

"كياكسي الركى عادى كى خواجش ركهنا يا يو چھنائرى بات ہے؟"

> وہ پنچ جھاڑتے ہوئے چنگاڑا۔ \*\* فشکر ہے کہتم نے مجھے اِنسان کا کلبوت تونشلیم کیا۔''

سے سے مخاطب ہوا۔'' ماں! اِسے سمجھالو۔۔۔۔ مثین اِس لڑکی سے شادی ضرور کروں گا۔ جیا ہے اِس سے سے سے کا دریا' شعلوں سے بھراصحرااور لاوا اُگٹا پہاڑ ہی کیوں نہ عبور کرنا پڑے۔''ووکسی بگولے کی سے ایم نقل گیا۔

و النا بن الن جگہ جمران و مشافد را بنت ی بن دروازے کے پٹ کود مکی رہی تھیں جو ابھی تک لرز

سے وصکیاں ۔۔۔۔مئیں پہاڑ پر سے گود جاؤں گا۔۔۔۔اِس گھر کو کمینوں سمیت آگ لگا دوں گا۔۔۔۔اِس اُس کی پسلیاں تو ژدوں گاوغیرہ وغیرہ ایک بَرْین بُونگیاں وَ همکیاں گویااِس کاروز مرہ کا قطیرہ سے میں کے باوجود جیسے نصرت کے اندر خطرے کا گھگونگا چکا تھا۔ اب شاید مال کے بولنے ک

ے گا آبا میں مورد ہیں ہولای گئی تھی۔۔۔۔ ایسے مقل کے بود ہے کہ فود تی اپنی مرضی کے فیط استان کے مورت کے ایسلے استان کے مورت کو اس مورت کی ہوئے گئی ۔۔

تشدد ڈوں انبی جان نکا لئے والی نظروں سے بیجھے کیوں کؤمر ہی ہو؟'' سانے پیمل کی۔

سی ڈیئر پھو پھو جان! شاید تنہیں بید خیال نہیں رہا کہ بید برآ مدے والی کھڑ کی کے پئٹ کھلے پڑے نے آغر جوشکے پیئر کامیکیتھ شروع کررکھا تھا اس کا ایکا یک ڈائیلاگ ہم تک پہنچ رہا تھا ۔۔۔۔ بیتو آپ نے کہ بیدڈ رامہ کتنی لاؤڈ پنچ کا حامل ہے۔۔۔۔!''

سرے بچھ کئی کہ آندر کی گفتگو باہر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ اُب وہ جل جن سی مومنہ اور عذرا کی جانب

د کچے رہی تھی مگراُ ہے اِدھر کسی تئم کی کوئی تبدیلی وکھائی نہ دی ۔۔۔۔ خنگی'اَ ستنجاب یا کوئی بھی ایبا تاقر کہ جس ہے کے ردِعمل کی کیفیات کا کوئی انداز ولگایا جاسکتا ۔۔۔۔ اس کے لئے بیدة رمیانی وقفے بڑے افدیت ناک ہے۔ کدا ندر ساری گفتگومومند کے متعلق تھی ۔۔۔۔ اور بیبال وہ یوں مطمئن سی جیٹھی ہے کہ جیسے گفتگو اس کی شاہئے۔ متعلق نہیں'اُ ہے عمرے یہ جیجنج کے بارے ہور ہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی' کیا بات کرے' کس طرح ہے۔ کرے؟ لاشعوری طور یہ مُنہ ہے نکل گیا۔۔

''مومندائن کی تم نے اِس جاہل کی گفتگو' اِس پاگل کی خواہش کا اندازہ کرلیا۔۔۔۔۔ اِس کی ای سے حرکتوں کی وَجہ ہے ہم کسی کو مُنہ دِکھانے کے قابل نہیں ۔۔۔۔۔ پلیز مموُمندا اِس کی اِن فضول ہاتوں کو سے سے لینا۔۔۔۔۔ اِس کی جانب ہے مئیں معذرت خواہ ہوں۔''

> ''مومنہ! تم گھیک تو ہونا؟ بات کرتے کرتے اچا تک تہمیں کیا ہو گیا ہے۔'' مومنہ جیسے چو تکتے ہوئے اولی۔ '' ہاں اُتحد بلڈمئیں اُب ٹھیک ہوں جبکہ پہلے بین تھی۔'' ''کیا مطلب میں کچھ بچی نیس؟'' مومنہ اُس کی تو تبدیباڑوں کی جانب مبذول کرواتے ہوئے بولی۔

۔ فی ٹمپریچر میں مریض کے سریہ برف کی تھیلی اس لئے رکھتے ہیں کہ اِس کا ٹمپریچر کنٹرول کیا جا ے سے ان برف پوش بہاڑ وں کود کیھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید اِن بہاڑ وں کا ٹمپر پچ کنٹر ول کرنے ے سے بڑے علیم نے اِن کے سرول پداڑل ہے ہی برف کے پوشلے زکھ دیتے ہوئے ہیں کہ بیر و کھنے کو بہت ہے پہاڑ برف کے بغیر بھی ہوتے ہیں کہ بینارمل ہوتے ہیں یاا پی جغرافیائی ا مستری تھا کی جمعتی اور مزاجی اعتبارے ماشھے مٹھن۔ اِی طرح شاید اِنسانوں میں بھی پچھے ماشھے اور پچھے معتبر ہے ہیں۔ پچھ جواہے اندر کے لاوے اندر ہی اندر کھتے ہیں اور پچھ یُوں بھی کہاہے اندر کی \_\_\_ چاری با ہر نکال رکھتے ہیں۔اب میں تنہیں کسی پہاڑ کا تو نہیں البتہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کامختصر سا معتب جس نے اپنے اندرایک پہاڑ کی بے وفائی' بے حتی کا کھولٹا نہوا لا وانچھیا رکھا ہے۔'' م اس نے ساری پر بیم کھائی بغیر نام ومقام سنا ڈالی ..... چند سامقیمی خاموش رہنے کے بعد تھی تھی و کے ایک ایک انسان کو کیسے کیسے زلتی ہیں ۔۔۔ اپنی نظر سے اگر ا دیتی ہیں۔ کا خواہشوں اور TrauPhoto.com ا الله المعلمين الآب بيتي من كر مم ضم مي ۽ و كر رو كي تقي .... ووسوج پيدي تقليم لئري ہے' مستعمل کی جانب ہُوا' کیسا بدنصیب اور بے وفاا جارسال تک اس سے مدولیتا رہا' غلط فہی میں جتلا ت كي وجول اورجذبات كيلار بالسيجراجا تك اپنامقصد بورا بونے بيراس بول على ده بو ے کا علاق مذتقا ..... پاکستان میں بھی اِس نے ایسا ہی اجنبیوں ساسلوک زوار کھا۔شادی کر لی ٹھیک ت ہے کوئی چیز ہے۔ اِنسان کو اِ نَاخو د فرض اور کمینہ بھی نہیں ہونا جا ہے۔ موست نے اے کیپ کیاپ دیکھتے ہوئے پوچھالیا۔ "? - 2 mg # 19" وچنا کیاہے ہی انسانوں کی اقسام پیغور کررہی تھی۔" 🗝 🏯 یے پڑا یا محص غور ہی کرتی رہی ہو؟ ..... مائی ڈیٹر! میہ زندگی اور میہ دویا میہ جانور یعنی

مومنه جيے گفتگوكومينتے ہوئے بولی-

''بہت ہولیں باتیں' ایک اجازت دواور بھائی کو بلوا کر کبو کہ واقع ہے گئے کسی اجھے ہے ۔ رہائش اور کسی گروپ ہے کئی تاتھے آ وَ ننگ کا بندواست کرے۔''

نفریت برے مجھے سے لیے میں بول-

اجازت کے بغیرا گر جانا مجان ہوتو جاؤ ۔۔۔۔!'' مومنہ کو پہلے ہی کھڑک کا تھی کہ سال ہوت اکا نا گرمان کی اندوں اور پہلے حدمشکل ضرور ہے ۔۔۔۔ جائے کی نوید سُنا کی دی تو اس کے مُنہ ہے صفیکس گاؤ خود بخو د ادا ہوگیا۔

 کے کہانا پینا' پہنا وا اور دیگر مشاغل اپنے ساتھیوں سے نگانہیں کھاتے تھے۔ وہ اِس کے سرسے کے سرسے کے اِس کا کھانا پینا' پہنا وا اور دیگر مشاغل اپنے ساتھیوں سے دیکھتے تھے۔ شراب' خنز براورسگریٹ تو وُور کی چیزیں کے ساتھے کے جاب نماز و دَرود کو چیزت بھر اورسُوپ تک اِستعمال ندکرتی جو یورپ سے منگوایا گیا ہو۔ مصحف پاک اور مصلاً کے ساتھ دہتا۔

## ستان نفس و بَوس كا دُم كَثا بَا كَه اور بيتل بكرى.....!

کی ڈواز تو جیسے مجنوں ہو چکا تھا۔۔۔۔ مومنہ کوئی ایسی حسین وجیل لڑکی بھی نہیں تھی کہ اُس جیسی کہیں اور سے ایسی سے اور سے ایسی ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی خیب 'کوئی ادا حرکت' دل کو سے ایسی ہے کہ چھا ہملا آ دمی گھن چکر بن کررہ جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے گل نواز بھی کسی غیر ملکی لڑکی ہے کوئی سے مشربوں یا تعلقد اروں بیں اپنی بہہ جا بہہ جابنا نا چا بتا ہو۔۔۔ اُس اِسی مشربوں یا تعلقد اروں بیں اپنی بہہ جا بہہ جابنا نا چا بتا ہو۔۔۔۔ اُسی اِن معلوم ہوگیا تھا

مومنہ کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں گفہرنا چاہتی ہے اور وہ اِس علاقے کی سیاحت کے لئے جرمنی ہے آئی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے والدہ اور عذرا ہے کافی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اُسے بیہ جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اِس نے شادی والی بات پیے قطعی کوئی پُر انہیں منایا تھا۔ بلکہ بیتک کہا کہ گل نواز نے اپنے ول کی بات کوزبان تک لاکر بردی اخلاقی جرائت کا ثبوت دیا ہے۔ اِس بات نے اِس پیدائنا اثر کیا بلکہ غیر ملکی میموں گور ہوں کے بارے میں جو اِس کا خبط تھا اُسے مزید ہجڑکا دیا۔

مومنه عام ہی غیرمکی ہوتی تو کوئی بات نہ ہوتی ....ایسی عورتیں اور مرد آتے جاتے رہتے ہیں اور ات کا کاروبار خاص طوریہ اِن غیرملکیوں کی آیدو رفت سے وابستہ ہے۔ ڈالز پوٹڈ سگریٹ شراب کیڑے کیمرے وغیرہ اِن کے لئے بری ایک کا باعث ہیں۔ اِدھر پہنچنے والوں بھی زیادہ تر منشآت کے شوقین ہو 🗕 ہیں اور جونہیں ہوتے اُنہیں یہاں کے اکثر گائیڈ اور مددگارتنم کے لوگ شوقین بھادیتے ہیں۔گھوڑے خے کوہ آوردی کیا آلات گرم کیڑے برتن اور پینیں کیمرے وغیرہ کرائے یے اُٹھانے والے تعلیجار' کائیڈ مزور L'all Photo com اُچھوں کے مجھالی کچھ بُرے نہ ہوں۔ اِن پیشہ وَر لوگوں میں بھی چند گندے دانے پیوائٹود تھے جو اِن سیروسیاحت کے چینے کی تقافیر میں منشآت کرنسی مسکلنگ برد و فروشی اور اخلاقی بُر ایک میں ملوث تھے۔ بیا کیس علاقائی ما فیاتھا۔ جس کی پُشت پنانجا ہوتا کی ساجہ حشت کر پیٹر سائ کوگٹ آور پچھسر کاری ایڈکار کرتے تھے اِن کے خَفیہ ڈیرے تھے جہاں شراب نوشی مجرے قمار بازی منشیّات کی خرید وفروخت ہوتی تھی۔ اِن میش کوش بگڑے اوگوں کی سب سے اعلیٰ عیاشی غیرملکی پنی عورتوں کو چرس گا نجے کی آ دیدلا کر انہیں ہے آ بروکرنا تھا اس طرح ان کے ہاتھوں کشے اورجنسی بے راہروی میں پھنسی ہوئی عورتیں پھر کہیں بھی جانے کے قابل = رہتیں ۔ بیلوگ بیچرکتیں مل جُل کر کرتے تنے لیکن اِن کا ایک اُصول بھی تھا وہ بیر کدوہ خراب کو ہی مزید خرا کرتے ....اچھے اور ایک نمبرلوگوں کے لئے وہ ایک نمبر ہی رہتے تھے۔

اس مافیے کا سرغند وہاں کے ایک نامور خاندان کا چٹم و چراغ تھا جے آپ فی الحال شاہ بی کہہ سے ہیں۔ بین سے بین سے بی ہیں۔ بین صرف ہا بی طور پیرایک مخلص اور فعال انسان تھا بلکہ سیاسی اور کا روباری اُفق پی بھی ایک کا میاب شخصہ تھا۔۔۔۔۔ اِس کا کمال بیرتھا کہ وہاں کے مقامی باشندوں میں اِس کی شراخت اخلاق اور دینداری کی وھاک بندگ ہوئی تھی۔ اِس نے کمال ہوشیاری اور حکمت ہے اپنی منفی مصروفیات پیہ پردہ ڈال رکھا تھا۔۔۔۔۔ اِس کی احتیاط اسے سے مقال کے مانو کے جند سے والی کوئی میں اس کے علاوہ اور کوئی آئیں جانیا تھا کہ اِن کے چنگل میں سے خوالی کوئی اس سے بہلے اس فضل کے تقرف میں آئی ہے۔۔۔۔۔ اِس کا ڈیرہ بہت ہی الگ تھلگ بہاڑ کے اندر سے قارمیں تھا۔۔ دراصل بہاڑ کی جانب بڑھنے کے ایم سا بوئل بنا ہوا تھا۔ دراصل بہاڑ کی جانب بڑھنے کے بہرائیک برائے کا محتیقت رکھتی تھی۔ اِن اوگوں کی بید کمین گاہ ہر طرح کی ہولتوں سے کے بہر ایک میٹیت رکھتی تھی۔ اِن اوگوں کی بید کمین گاہ ہر طرح کی ہولتوں سے کے باہر ایک مائٹ تھی ایس رائے ہے واقف تھے جو اِس کے بیش کدے کی معتیقت رکھتی تھی۔ اِن اوگوں کی بید کہن گاہ ہر طرح کی ہولتوں سے معتیقت رکھتا تھا۔ اِس معتون کے والوں کی تعداد جنس اور تومیت کی تفصیل اِس تک بڑتی جاتی تھی۔

موسنہ کے شکر در میں قدم رکھنے کے ایک گھٹ بعد اِس کی رپودٹ اُس تک بڑتی جی تھی اور یہ بھی کہ سے موسنہ کے شکر در میں قدم رکھنے کے ایک گھٹ بعد اِس کی رپودٹ اُس تک بڑتی جی تھی اور یہ بھی کہ سے سے موسنہ کے شکر در میں قدم رکھنے کے ایک گھٹ بعد اِس کی رپودٹ اُس تک بڑتی جی تھی اور یہ بھی کہ سے سے قام کی سہولت نہ بطان کی جو جی تھی اور یہ بھی تھی تھی ہوں ہو جی اُس این ایک کے ہمت میں بہتی تو بھی اُس اُسٹال معلوم ہو چی تھی اور ایک اور اُس نے ملکی مسلمان اُس کی پور ایفتہ ہو گیا ہے آور تھی اور یہ کہا تھی ہوں اور یہ کوئی تھی کی تھی تھی ہوں اور کی تھی اُس کے تھی ہوں ایک کی تھی تھی کی تھی کی تھی تھی گیا۔ آور تھی اُس کی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی تھی کی تھی

یر کی اس کے ول میں نبول کے کانے کی مانداری کئی تھی۔

گل نواز کی تلاش ہوئی تو وہ گھریہ اپنی ماں کومومنہ کے سلسلے میں اپناہمنوا بنار ہاتھا۔شاہ بی کا پیغام کھنے سے کے ڈیرے بی تی تالی ہیں۔ بی کا پیغام کے سے کے ڈیرے بی تی گئی گیا۔شاہ بی نے بلاتم ہید و تنگلف سیدھی سیدھی مومندگی بات شروع کر دی اور اپنا یہ فیصلہ سیدھی سیدھی مومندگی بات شروع کر دو گل نواز کا کے ساور کر دیا کہ یہ فیر ملکی عورت دیر بدیر اِن کے ٹھکانے یہ پینچنی جائے۔ دراصل یہ بات کہ کر وہ گل نواز کا

عند بیں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مومنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اِنسان جبلّی طور پیدائنہائی خودغرض واقع سے ہے۔ خاص طور پیورت' دولت اورشبرت کے معاملہ میں تو وہ اخلاقی' اِنسانی اور قانونی حدوں کو بھی انسانی سفآ کی سے یارکر جاتا ہے۔

شاہ بی کی زبان اور آنکھوں ہے مومند کی بات سُن اور جان کر وہ کسی کرونڈیئے سانپ کی جھ کسمساتے ہوئے کہنے لگا۔

''شاہ بی ! وَراصل مومنہ ہمارے ہاں' اُباّ کے جانے والے ایک دوست کی وساطت ہے آئی ہے۔ وہ دوست پاکستانی ہے گرجزمنی میں رہائش پذیر ہے۔مومنۂ ایک نومسلم ہے' وہ اُباّ ہے اِسلام کے بارے شد بہت کچھ جاننا جا ہتی ہے اور ساتھ ساتھ سیر سیاحت بھی .....اَب چونکہ اِن ذاتی باتوں کا یہاں کسی کوکوئی علم شعبہ اِس کے اُے محض ایک ٹورسٹ بھی پھی پھی جھا جا دانا میں مدین میں میں میں میں میں میں ا

شاہ بی جانتا تھا لیٹر بیما جبوٹ بول رہاہے پھراس نے اتمام جُت مسمور پیا کہ دیا۔ " پورا کی کے ابا ہے دین سکھنے آئی ہے اور تم اس سے شادی کا چکر چاڑ کا موج ہے ہو کیا گ بھول جاؤے کے پیمومنہ نام کی کوئی لڑکی اتمہارے گھررہی تھی اور تم نے اِس سے شادی کا کوئی خواب دیکھا تھا۔ شاه بيهم مع الناخاس كماشته بينج كرمومنه كواپيز كروپ مين شامل كرايا خلايسته فخاره زكني بيركروپ سات روز کے لئے برفانی پہاڑ ہوں اوادیوں جھیلوں کی ساحت پے روان میں میں کیپ وہی پہاڑ کا دامن <del>قب</del> جدهر اِن کا ہوگل اور پہاڑ کے اندر خفیہ غارتھا۔ اِس ہیں کیمپ میں چند ہنٹ ہے ہوئے اور گودام بھی جس کے ایند هن تیل جلانے کی لکڑی کیس سلنڈر نیمے سلینگ بیگ اور تھوڑوں فچروں ٹنؤؤں کے لئے اسطیر اور قلیوں خلاصیوں کے واسطے جھونپڑے ہے ہوئے تھے .... پہلے پڑاؤ پہنٹی کرگروپ نے ناشتہ کرنا تھا 🖷 ساتھ پر یافنگ بھی تھی۔ پہلے روز کا سارا سفز محض چند کوس پیدل واک تھی ....راہے میں ایک تنگنا نے بھی موٹے موٹے گرم لبادوں میں ملبوی سروں پیگرم ٹوپیاں ہاتھوں پیؤستانے .....پیرل اور بھی خچروں موقع په سوار .....ساتھ ساتھ رہبراور قلی جو ضرورت کا سفری سامان پیٹھوں پہ لا دے سیاحوں کی مصاحبت میں تھ عكران مين كل نواز كودانسته شامل نهيس كميا كمياتها

پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے جولوگ اُنہیں وُور وُور ہے دیکھنے آتے ہیں۔میرے اپنے خیال میں

المحال المبائے کی طرح'' ۔۔۔۔'' پہاڑ دُور ہے جی اچھ'' بھی ہونا چاہئے۔ پہاڑوں میں آ وارہ گردی کرنا'

المحال المبائے کی طرح'' ۔۔۔۔'' پہاڑوں میں گزار لے تو خودکو بند ہے ہے تو دو بندر بجھنے پہ مجبور

المحال اور رَسُوں کی مدد ہے جان جَو تھم میں ڈالے ہوئے سر پھرے جو ممود ہے پہاڑوں پہ سے ہی اُور بنا ور رَسُوں کی مدد ہے جان جَو تھم میں ڈالے ہوئے سر پھرے جو ممود ہے پہاڑوں پہ سے جھا وراُور بُرا اور بنی اُور بُرا سے بھی اُور بھی جاؤ۔ ینچ کی سے جھا وراُور بُرا اور بنی اُور بُرا سے بھی اُور پھی جو جاؤ۔ ینچ کی سے جو اس آ خراگر ینچے ہی اُر نا ہے تو اُور کی مت ٹھانو۔ یہ پاگل سیآح جو پہاڑوں پہ بڑے شوق ہے سے جھے اُرتے ہی چار پائیوں پہ پڑ جاتے ہیں پھر کئی کئی روز اِن کی ٹائلوں کی تھلیاں نرم نہیں ہے۔ اور بے طرح کی تھکاوٹ اِن کی جان شیق میں ڈالے ہوئے ہوتی ہے۔

''میڈم! اگر آپ پیند کریں تو مئیں صرف آپ کی خاطر ایک خاص لوکیشن وکھانے کی سعادت سس کرسکنا ہوں۔''بڑے بچز' خلوص اور آوب کی جاشنی میں بھیگی ہوئی آفز تھی جسے وہ قبول کر بیٹھی۔ بلکی می تیاری کے بعدوہ اُسے قرم قرمی کے پُر اسرار غاز کی جانب لے گیا۔ اِس قدیمی غار کے اندر سے گرم نیلے پانی کا چشمہ رواں تھا..... بلکی ہلکی گندھکی قرصانس اور سفید جھاگ اُڑا تا ہوا شفا ہار پانی'جلدی اور تحری امراض کے لئے اکسیر مانا جاتا تھا .....راستہ'ؤشوارگز از' کٹا پُیٹا اور چڑھائی کا تھا۔عام لوگ اور سیات ادھر آتے ہوئے کتر اتے تھے۔ صرف بیار' حاجتند اور اس پانی کا کاروبار کرنے والے ہی اوھر کا گئے۔ کرتے .....اوگوں کا کہنا تھا کہ اِس شفا آمیز پانی کی اِجارہ داری بھی شاہ صاحب کے پاس ہے۔ پیٹلسٹ معجزاتی پانی کی حیثیت سے دُور دُور تک بھیجا جاتا تھا .....یعنی بیرقدرتی پانی بھی اِک اچھا خاصا کاروبار سے چکا تھا۔

''صرف چند قدم تارچ کی ضرورت ہے پھر آ گے اُندر ضرورت محسوس نہیں ہوگی .....قدرتی ہسے غار کے اُندر روشنی ہوتی ہے۔''

دّوران سفر اس نے اِس پُر اَسرارغارے بارے میں کانی حد تک جبوٹی سخجی معلومات بہم پہنچا کرسے کے شوق و پختس کو ہَوا دی تھی ۔۔۔۔ آب اِس نے مزید بتانا شروع کیا۔

''میڈم! بیغار بردامقدس مانا جاتا ہے'ہم نے تواپنے برزرگوں کیکن اُنہوں نے اپنے پُر کھول سے ہے۔ ہے کہ بیغار' حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں چنوں اور پُری زادوں کے لئے ایک خاص سے کی حیثیت رکھتا تھا۔ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جبیل سیف الملوک کی مانند میبھی نُوری ناری مخلوق کی اَرضی تربیت کی آ ماجگاہ تھا۔ وہ ے برقانی چوٹیوں پہ ہوتی تھی اور یہاں برفانی چوٹیوں والے پہاڑوں کی پُراَسرار غاروں اور گھیاؤں اسلامی نے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آئکھ ہوتو آئے بھی اِس مقدس غار میں پُری زادوں کے مسلامی کے مسرسراہٹ اُن پاکیزہ تخفس کی خوشبواور بے ضدوخال شبیہوں والے مُراپ اہراتے ہے محسوس مسلامی سرسراہٹ اُن پاکیزہ تخفس کی خوشبواور بے ضدوخال شبیہوں والے مُراپ اہراتے ہے محسوس

وہ ذراسی ذراسانس در ست کرنے کی خاطر رُ کا تو سر دی یا خوف سے شکوی ہوئی مومنہ باول نخواستہ

''کیا اَب بھی یہاں جِنَوں اور پَری زادوں کاعمل دَخل ہے؟'' ''عمل دَخل کے بارے میں تو میّں وثو ق ہے پھے نہیں بتا سکتا۔ ہاں البنتہ کچھا اثر ات ضرور موجود

'' کیا ہا تو آت یہاں ہر پہنچنے والامحسوس کرتا ہے یا محض غار کے آندر داخل ہو سینے ہوا ہے یہ ہی ظہور

سے سے سوں کے شارا کے کسی نے بھی اثرات محسوں ٹیس کیئے۔'' ''مثلاً چندا کی سے کس تم کے اثرات محسوں سیجئے ۔۔۔۔؟''

ووتوجيسے ہاتھ وھوکر المجھ میں بیچھے پڑگئی تھی۔ گائیڈ بوکھلا تا سابولا۔

" يَى كَدُونَى اجِ مَكَ جُهِ ساده لِينَا أَلْكُينَ جَرِ الْلَى عَدُ فَى جَمِّلَ جَرَ عَهِ سِيدى هُندُ آتَى اللهُ عَرِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ

ي ويكها يه الجراح ك ديسي إس بكوياد آسيا و و مجيب بات كه چندا يك كوب بناه خوشي اورمسرت

ے۔ اس میں بھی دیکھا ....جیے اُنہوں نے یہاں پینچ کراچا تک کوئی فزانہ پالیا ہویا کوئی ایسی چیزل گئی جس کی

و مركردان ملكون ملكون خاك چهان رہے تھے ....ميذم! دو چاركيس ايسے بھى ....؟

ا چا تک اُے بریک لگ گئے جیے نہ دیکھائی دینے والی کسی پُر اُسرارہستی نے اِس کے ہوئٹوں پہاپنا سے اتحد مضبوطی سے رُکھ دیا ہو کیونکہ وہ متو تحش کی آنکھوں کے ساتھ تحر تحرکا نے بھی رہا تھا۔

وه إے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرای گئی 'یو چھنے لگی۔

" كيا مُوا؟ .... بياو پاني پيؤ! .... بينه جاؤاورا بي بات كمل كرويتم كهدر به تقده و چاركيس ايسے

بھی .... کیسے کیس تھے ہیں؟ .... سکون سے بتاؤ۔'' ایک بڑا سا گھونٹ لے کروہ بولا۔

'' فید' م' بینگ دد اصل یون اَبَهَ نواد مهاقا' دُد چار یکس اینے 'گی بوٹ کہ بعذے ہی عائب ہوگے۔ وہ غارے اندرونی صفے کو دُورتک نیم تار کِی میں ذُوبا دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوا۔ '' وہ غارے اِس تاریک خطرناک جِفے کی جانب یوں بڑھتے ہوئے چلے گئے تھے جیسے کسی نے تھے۔ اُدھر قِینچنے پیہ مجبور کر دیا ہو۔ میر کی وارنگ پیہ بھی اُنہوں نے کان نہیں وَ ھرے' آگے بڑھ کرروکا بھی سے م سحرز دہ سے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔''

وہ فلاسک کپ میں باتی ماندہ پانی پینے لگا تو مومند نے ایک اورسوال چھوڑ دیا۔

" بتا سکتے ہو کہ بیرغار' کیا<del>ں پیزخم موقاعیم سیاس کی آگ</del>ے کیا ہے اور کیاتم یا کوئی اور ۔۔۔۔ اس اس اندر انتہا تک گیاہے؟'' پر پیر پیرونٹ

وہ غادی آندرونی کار کی میں آگے ہوئے ہوئے رائے نظریں کچرائے ہوئے بتانے لگا۔

' تعلیم ایسا پر کھرری ہیں کہ اندر کہیں ہے لگتے ہوئے جشنے کا پانی بہاں جہتے ہیں گئے دوجسوں سے الگتے ہوئے جشنے کا پانی بہاں جہتے ہیں گئے دوجسوں سے الگتے ہوئے جشنے کا پانی بہاں جہتے ہیں گئے اور اس سے الگتے ہوئے جشنے کا بال کے الکہ کا اسرائی سے شفایا بی کی خوالی اسرائی سے شفایا بی کی خوالی اسرائی سے شفایا بی کی خوالی اسرائی سے مرداور سے شفایا بی کی خوالی اسرائی ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی ایسا سے آیا ہو کہ مرداور سے سے مرداور سے مرداور سے مرداور سے مرداور سے سے مرداور سے

"بياطنى غسل كيابوتا ٢٠

آپ ہی متلاشی ہوتے ہیں۔''

مومنہ پاس ہی ایک بوے سے پُقر پیٹھتی ہوئے پوچھرہی تھی۔

''میڈم امئیں ایک نکنا ساگائیڈ ہوں۔ میری معلومات سینہ بہ سینہ نئی سائی ہاتوں پیٹی ہیں۔ بھی سے سینے اللہ میں ایک نکنا ساگائیڈ ہوں۔ میری معلومات سینہ بہ سینہ نئی سائڈ بہتر جانتا ہے سینے سائل ہاتی ہائی ہاتھ کے بھی سنا ویتا ہوں۔ سینے ایک بایت اللہ بہتر جانتا ہے سینے ایک بایت اللہ بہتر جانتا ہے سینے ایک بات ہالک بچ ہے کہ اِدھر گبساروں اور بر فیاروں میں رہنے والے کم از کم دَروغ گونہیں ہوتے۔ سے ایک بات ہالک بچ ہے نزد یک و دُور سچائیاں ہی سچائیاں اور قدرت و فطرت کی بے ہاکیاں ہوتی ہیں۔ ایسے

ہے ہے گئے کو گوں کو ذروغ کی جرأت کہاں ہوتی ہوگی۔ ویسے میرے ذاتی تجربے اور مشاہدہ میں ابھی میں ہے یا دوحانی مخسل کا إدراک نہیں آیا۔''

وواٹی چیزی سے غار کے اُندر' ذرا ؤورا کیے اُنجری چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مسئیں اُس جگہ ہے آ کے بھی گیا ہی نہیں .....!''

میں اس عارے اُندر چگاڈریں یا ای نوع کے پُرندے جانور بھی ہیں؟''

ے بیرے وہ میں ہے ہوئے ہیں۔ موسٹ پانٹر اپنے مجیب ی نظروں ہے اُسے تو لتی رہی ۔ ''اس عار میں مجیم کا میراف یانی مجی ہے؟''

'' شبحان الله! ایسامقطی اور معطر پائی دی گاری بین بین باور پیارے ۔ شکریڈ عبیدالله! تم نے کے بیان بیست سے مستفید کروایا گئے۔ مئیں جائی ہوں کہ جب تک میرا قیام میبال بیسرے بینے کے لئے تک پائی دستیاب و کا گئی میرے لئے اس کا انتظام کر سکتے ہو؟''
پائی دستیاب و کا گئی میرے لئے اس کا انتظام کر سکتے ہو؟''
'' اور کے لئے مجھے شاہ جی سے داملے کرنا پڑے کا کہنے میباں کے دونوں پانیوں اور فار کا سامید

اِنْهَا مِهُ أَنِّي الْعِلْمِيْ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْم حين ....!" أُنِينَ الْعِيْمِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ

''میڈم! میٹرم! میہ ایس کی آئیوں کی تاخیراوراصل اُطف اُٹرزہ میں ای غار میں ہے۔ میں بند کر کے گھر لے جانے میں شاید بیا پی کرامت و برکت کھو نیٹھتے ہیں۔مور کا ناچ جنگل میں افسا ہے۔۔۔۔گھریا چڑیا گھر میں نہیں۔''

'' شایدتم نے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا آب یہ بھی بنادو کہ شاہ صاحب کون ہیں؟'' '' شاہ صاحب کوئی بوڑھے ہے بزرگ یا پیر فقیر نہیں ہیں۔ یہ تو خُو بروجوان آ دمی ہیں۔ اس ہے۔ علاقے میں اُن کی بوی عزت شہرت ہے۔ کاروباری اور سیاسی آ دمی ہیں ۔۔۔۔ یہاں اردگروا کمٹر زہشے پہاڑ اُن کی ملکیت میں ہیں۔ یہاں یا کہیں اور سیاحوں کولائے کے جانے کے لئے پر چی ان بی کے پیشر ق کٹوانی پڑتی ہے۔۔۔۔ پڑھے لکھے ہیں بہت ہی زبانمیں جانے سمجھتے ہیں اور یہاں کے چَنے چَنے کی ہستر ق

واقف ..... اِس علاقے میں موجود تمام مزارات ٔ شاہرات ٔ قلع پیاڑ غاریں ٹل وغیرہ کے متعلق معلومات مصدقہ اور مکمل ہوتی ہیں۔ اِس غار کے بارے میں جو پچھودہ بتا کتے ہیں مئیں بھی نہیں جانتا ر فی این است کروں ہے ہیں۔'' میں میں ایک ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہو فیسرز لوگ آتے ہیں تو شاہ صاحب خودانہیں یہاں میں است کروں تھے ہیں۔'

اں وہ چھوٹے موٹے دلیم تم کے سیاحوں کو ادھر اُدھر لے جاتا ہے۔ اے غیر ملکیوں کو لے کر عارت نہیں یعنی اس کے پاس ایسالائسنس نہیں ہے۔۔۔۔ آپ تو اس کے گھر پہنجی رہی ہیں۔۔۔۔ اُس سے کچھالی ولیمی تو قعات بھی قائم کر لی تھیں لیکن مجھے یقین ہے اس بیوتو ف کوآپ نے معاف کر

اینی باتوں باتوں میں وقت خاصا آ کے نکل گیا تھا۔ ہاکا پھلکا گرم گرم کھانا' کھانے کے بعد مومنداور سے نے الگ الگ اپنی نماز اول کی مومند کے مبیداللہ سے کہا گدوہ انجین خار کے باہر' دوسرے مدد گار کے مستقد کے مرشی ہے وقت اسلے خار کے اندر رہنا تھا ہمتی ہے۔۔۔۔۔ وہ پریشان می سے موجد کو دیکتا ہوا' خارے باہراُ ترکیا۔

یکی کچے کیفیت مومند کی بھی تھی ..... اُسے یوں محسون ہوا کہ اپنے اندر کے کسی نہاں خانے میں اُر آ کی اسدا میں کچے کیفیت مومند کی بھی تھی .... اُسے یوں محسون ہوا کہ اپنے اور کسی نہاں خانے میں اُر آ کی اسدا میں میں اُر آ کی اسدا میں میں اُر آ کی بھی اُس کی خواہشیں آرز و نمیں .... بنیم اُندھے اند فیرے جیسے اِس کی نیم نُوا میں دینے میں اُر آ کی منزل کا بے چروسنگ میل ہو۔

کی کھے سوچتی ویکھتی بھالتی ایک تونی مالت میں وہ غارے اندر کھے آگے چلی گئے۔ یہاں غار کا است میں وہ غارے اندر کھے آگے چلی گئے۔ یہاں غار کا است کی سند کہتے ہائی سند کھی ایک گلیت پائی سند کھی ایک کھی ہوتا ہوا کہیں سے چلا آ رہا ہو۔۔۔۔ قریاؤں سند کھی تا گئوں کا نیکلوں سیال زہر بہتا ہوا کہیں سے چلا آ رہا ہو۔۔۔۔ قریاؤں سند کھی تا گئوں کے خلاف سفراوراً مرکرنے میں اِنسان کی مجتسبانہ فہم وَفَرکو ہوی تسکین ہوتی ہے۔

UrduPhoto com

" آئے یافی کا ہواہے اوھر کنارے پیآ جاؤ۔''

جیسے پہولوگ مُنہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان ہوتے ہیں۔ یونی پہولوگ چہرے مسے
کے باوجود بھی ہے چہرہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اِنسانی چہرہ محض مُنہُ ناک آٹھیں کان ما تھااور تھوڑی ہے تا ہے۔
نہیں ہوتا پہرتے چہرہ کے خطاہری خدّوخال ہوتے ہیں۔ اصل چہرہ تو اس چہرے کے بہت چھے مُنش کی سے
کیفیات کے اندر کھیں ڈھکا چُھپا ہوتا ہے۔ اِس چہرے کے خدّو خال ۔۔۔۔ اِس فرَد کی سوچ وفیت اظمٰن و جے
کرم ورکر دار کے مطابق ہوتے ہیں ' پہلے چہرے خالی پلیٹ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے چہروں وا
لوگ ہوتے ہیں جوصا حب الرائے نہیں ہوتے یا وہ ایک ایسے سہ حدے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دونوں عظم

che lie Vier con dillie i piet in the و کے لئے ایسے زیتے نتخب ہوجاتے ہیں جو ہالرغبت جنّت اورجہنم کی جانب کھکتے ہیں۔اَب اُنہیں ہُوا کس وہ بے چہرہ ساتخص اِس کوہو لے ہو لے کھسکا تا ہوا ایک قدرے فراخ می جگہ یہ لے آیا۔ یہاں پہنچتے و سے نے خودکو اس کی گرفت ہے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ \*\*آپ کی اِس مدد کاشکر میامیں ہے اراد وی اِس جانب برجة آئی جبکہ عبیداللہ نے مجھے اِس غار کی المرت كى بابت بربات ، كاه كرديا تفا .... آپ كون بي اور إدهر....؟" اس بے چیرہ مخص نے انتہائی رّ وانی اور آ سانی ہے جھوٹ بولتے ہوئے بتایا۔ «منین بھی ایک خیطی مثالیات ہوں۔ قدیمی اور پر اسرار جگہوں ہیں وارہ گردی کرنا میرا پندیدہ المعام ال Urdu Photo, com ے روز معین فرکھیے بیباں رہ پایا ہوں؟ ایسا سکون اور طمانیت بھلا اور کہاں ہوگی؟ یفتین کردیق میڈم! یہاں ے سے یہ چندروز میر کا نہیں گا کا ایک بے بہاقیتی آ ٹاٹہ ہیں۔۔!' وه مومنه كواية ال جله في عداد آويل و المراك كالتر و ما يوفي العالات يرا ابوا تقا .... مومنه كوايك بموار \_ الريشين كى دعوت دية بوئ مزيد كينه لكا. "آب يهان ميسي منس آب ورم رم كافي ويش كرتا مول" وواُ الله چھوٹے سے بینڈی میس کے چو لیے یہ یانی کی تھی سے میتلی و حرتے و کیوری تھی ہے روشی میں اس نے اس کے چیرے کی جانب غورے ویکھا۔۔۔ وہ ایک وجیہ برتوانا مرد تھا۔۔۔ اس کے

'' یہ بہتا ہوا نیلا پائی ۔۔۔ گندھک کی یُو خاموتی ویرانی اور تنہائی ۔۔۔۔ میرے لئے جیران کن! اِنسانُ ۔۔ یہ بہتا ہوا نیلا ہے پَقِروں میں نہیں۔ جھے آپ کوئی سادھو برہمچاری بھی دکھائی نہیں دیتے جوؤنیا کو تیاگ ۔ یہ دیران شنسان جگہوں یہ عادھی لگانے پہنچ جاتے ہیں۔'' ووا پنج بھیکے ہوئے کینوس کے جوتے اُتار نے کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ جواب میں گویا ہوا۔

''آپ نے ڈرست کہا' کوئی دُنیا دار' پھی وفت تو اِس تم کی جگہوں پہ گزارسکتا ہے' لیکن دِن تھے۔

مہینے نہیں رہ سکتا۔ مجھے یا دنہیں کہ اِس سے چیشتر کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ میں کسی ایسی جگہ مسلسل دِن رات سے

ہوں۔ ہاں چندا کی خاص کیفیات میں نے یہاں بطور خاص محسوس کی جیں ایک تو یہ کہ یہاں وقت 'مخہرا محمد میں کرک رُک کو کھسکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری ہات' یہاں بھوک بیاس یا د بی نہیں رہتی۔ قطرہ قطرہ حوش میں جمع ہونے والے پانی کے دوجار گرع' بھوک پاس' نیند کمزوری اور ہرقتم کے قکر وفساد کوختم کر دیتے ہے۔

اندیشہ نو دزیاں عنقا ہوجا تا ہے۔ انسان اِک عجب می سرشاری اور ہرقتم کے قکر وفساد کوختم کر دیتے ہے۔

صبح وشام کی گردِش کا بچھا حساس بی نہیں ہوا۔''

'''ماں باپ' بیوی بچوق ۔۔۔ کاروبار و نیاداری کے جمیلوں میں پینسا ہوا اِنسان شاید اِن رُوسی عیآشیوں کا تحمل نہیں جوشک ۔۔۔۔ یہ غاروں' پہاڑوں اوراً ندھیروں کے رائے رَجْبافت کی جانب سرکتے ہے۔ اوراآ پ کی عواجھی ایسی نہیں جو تنبا ئیوں اور وریانیوں کی جانب راغب ہوں۔''

UrduPhoto com

یہ قابق ہے کہیں زیادہ کوئی جڑی ہوٹیوں کا جوشاندہ ساتھا لیکن جو بھی تھا وہ فرچیے آاور سرت آتھے۔

تھا۔ ہر گھونٹ پہا کے محصوب ہوا جیسے آہتہ آہتہ اس کا ندر کی گرد تہہ ہے ہوگار بھی ہوں۔ پھر پھی قریر جسے
قایات ہونے والی اس بلڈ تک کی مانند اندوں ہوں گئے ہیں۔ کی دولیدہ والواری کو گرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ تھے۔

ویمالش ہونے والی اس بلڈ تک کی مانند اندوں ہوں و خرد کی دیواری قائم ۔۔۔۔ لیکن قوت بدا فعت اور عمل کرنے کے
صرف اندرون خانہ ہوتی ہے۔ جسم اور ہوں و خرد کی دیواری قائم ۔۔۔۔ لیکن قوت بدا فعت اور عمل کرنے کے
صاحیت اس جس شرعی ۔۔۔ دیکھ رہی ہے من اور بھی رہی ہے لیکن اس کے حق یا خلاف پڑھ کہنے کرنے ہے
عاجز ۔۔۔۔ بھیب می کیفیت قرآ کی تھی ۔ ہوش جس ہے ہوشی اور ہے لیک ۔۔۔۔ کوئی پُر ندواس کے اندارے چین احتیاجاً وہ بھی اور اندازی مار کر ایکا اور خارے بیخی احتیاجاً وہ بھی اور اندازی مار کر ایکا اور خارے بیخی احتیاجاً وہ بھی

وہ دیکے رہی تھی اس شخص نے اسے نیچے پُٹِمروں پہ لِٹایا ۔۔۔ اِس کی جیکٹ کی زپ شیجے کی ۔۔۔ اِس۔ مدافعت میں ہاتھ پاؤں چلانے چاہے نگروہ انہیں ہلکی ہی بھی حرکت نہ دے تکی۔ البتہ زبان اِس کے بس شد تھی۔ وہ تحکمانہ آنداز میں اِس سے مخاطب ہوئی۔

' دنتم به کیا کررے ہو؟ میں غیرملکی ضرور ہوں مگر مسلمان ہوں اور تمہاری علاقے میں مہمان .....<del>"</del>

وہ تو جیسے ساعت سے محروم ہو گیا تھا۔ سُنی اُن سُنی کرتے ہوئے اِس نے جیکٹ اُ تار کر پُر سے مجینک ے آب دہ اِس کی شرٹ اُ تارنے کے ذریے ہو گیا تھا۔۔۔۔ یمبیں و دمنت سماجت پیاُ تر آئی۔ '' ویکھومیس وَضوے ہوں۔ کچھ درقبل میں نے ظہر کی نماز آدا کی ہے .... مجھے آج تک سی مُرد نے علی ایسان میرانام مُومند ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو مئیں نے عمر وکرنے کی بتیت کی ہوئی ہے۔'' وہ اِس کی شرٹ اُ تاریکا تھا مومنہ کی آنکھوں میں آ نسو کھرآئے اِس نے بھیگی آنکھوں ہے اپنے ننگے مستعمل بلکہ بڑے اطمینان وسکون ہے اس ہو گیا تھا۔ جنسی وحشیوں کی طرح نہیں بلکہ بڑے اطمینان وسکون ہے اے معترفے یہ تُلاہوا تھا جیسے وہ کوئی اہم فریضہ اوا کررہا ہو۔ جب اِس نے ُ اِس کے سفاری یا جامعے یہ ہاتھ ڈالا وانائى كى مانندة بازى الله يادُن باتھ يادُن جم نے توساتھ چھوڑ ديا تھا۔ إس نے جيسا بي تمام توانائى " خدا رَسول کان چیز فقیر جے بھی تم مانتے ہو مجھے ہے آ بروند کرو۔ و و کھا ہو اور کھی اور اور کی ہے۔ اس کی ہے ہی کی انتہائتھی۔الاسٹک والا یا جامداور و معین امدا تاریخ Jurgurhoto.com دو نرمنی محیر و این کوز و نبات کا شفاف جسمته کی صورت پڑی تھی ..... و پر اور جب اینے آپ کو "جوتم كرنے جارے ہو اگر يمي كھي تبهارا منتهائے مقصدے تو يہلے ایک كام كرو-" وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے تعویذ کے متعلق بتانے گلی۔ و بیرے گلے میں میرے بابا کرا ہی والے کا پہنایا ہوا چھوٹا سا قرآن شریف موجو دہے۔ چونک ہے۔ ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے اِس کئے تم اے میرے گلے ہے اُ تاردو۔۔۔۔ ویسے بھی شاید مجھے اِس کی اب م تنیس رہی .... مجھے بتایا گیاتھا کہ خداشہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔میس نے اُسی خدا کے کلام کو ۔ یا سے لگا کررکھا کومٹی ایک عورت ہول میں میں حفاظت کرے گا .... مگرشایدمٹیں نے خدااوراس کے و کے ایور یادہ ہی تو تع نگالی تھی .... بہر حال ہم دونوں کے لئے بہتر یمی ہوگا کہتم اس قرآنی تعویٰ کہ 

وہ إنسان ہوتا تو بيحركت عى نه كرتا ..... وہ تو ايك بے جس جنسى دَ رندہ بنا ہوا تھا.... جبث آ گے بڑھا

جھپٹا مارکر قرآنی تعویٰ ذکو گلے ہے علیحدہ کرلیا۔ بسیمیں ایک قیامت ٹوٹ گئی۔۔۔۔ ایک ایس ولدوز چیج کے ہے۔
کی چٹانوں کے کلیج بھی وہل اُ شھے۔ قرآنی تعویٰ ہاتھوں ہے کسی کرونڈ یئے سانپ کی مانند لپٹا ہوا تھا۔ وو اُسے
جھٹک جھٹک کر پڑے چیسٹنے کی کوشش میں تھا مگر تعوٰ نہ تو جسے اپنے زہر یلے وانت اس کے ہاتھوں میں گاڑھ بھا۔۔۔۔ وہ کسندہ وہ کسانڈ کی طرح ' بے طرح وُ کراتا چٹھاڑتا۔۔۔۔۔ لو فیناں لیتا کس جانب ہولیا۔ اس اچا تک رُسٹ بھونے والے واقعہ نے مومنہ کو اِک سکتہ کی حالت میں وال ویا تھا۔۔۔۔ وہ اِس طرح بسدہ وہ سس بڑی رہی ہوئے ہوئے تھی۔۔۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ فارول وَ رَبِّ اِللہ کی اُن وَ وَ وَ اِلے واقعہ نے مومنہ کو اِک سکتہ کی حالت میں وال ویا تھا۔۔۔۔ وہ اِس طرح بے سکر کھا ہوگا کہ فارول وَ رَبِّ اِللہ کی اُن کے ہوئے تھی۔۔۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ فارول وَ رَبِّ اِللہ کی بیناروں اور گہرے کنووں یا وَلیوں میں بازگشت وَ بِرِیت کی وَجا کرتی ہے۔ یہ چھو دیر ای طرح بے تھی کرنے والے ہراؤیت آ میز سے تھوڑی در بلکی ہی ہمت ہوئے وہ آگا گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں اور مگلہ وُ رُراس کی ہمت ہوئے آپ کے اس کی ہمت ہوئے آپ کو بینا کو ایک تھا۔ اور مگلہ وَ رُراس کی ہمت ہوئے آپ کی ہمت ہوئے آپ کہ ہوئے آپ کہ ہمت کی اور مگلہ وہ وقا اس کی ہمت ہوئے آپ کہ ہوئے گئا ہوں اور گیا ہوئے آپ ہوئے گئا ہوئی ایک اُس کے کہ ہوئے آپ کہ ہوئے گئی۔ لباس زیب تن کیا ' حواس اور حگلہ وُ رُراس کی ہمت ہوئے آپ کے کہ ہوئے آپ کہ ہوئے آپ کہ ہوئے گئی کی نظر والی سے جوٹے آپ کی گئی ۔ اس میں اُ بی کے کو کے آپ کہ ہوئے گئی کی نظر والی سے میں اُس کے کو گئی گئی گئی ۔ اس میں اُس کی کو کھوٹ کو

ایک کے لیے وقتے نے دو پہر کوسہ پہر کی منزل پہنینج لیا تھا ۔۔۔۔ غارے بارینچے ڈھلوان کی ایک آٹے۔ عبیداللہ گائیڈ اور مدد گارو نے اچھی خاصی نیند تو ٹر کی تھی ۔۔۔۔ گھڑی پہنگاہ ڈالتے ہوئے پیداللہ غار کی جانب آٹے آیا۔ اس کے حساب میں میڈھا میں نے بھی عور خارے نو ٹو اور اسکیج بنائے ہوگ کے عصر کی نماز پڑھی ہوگ۔ قطرہ قطرہ ٹیکے والے پانی ہے خوب بیاس بچھائی ہوگی۔

مومندنے سلام پھیراتو عبیداللہ سامنے کھڑاتھا۔ آ مے برجتے ہوئے کہنے لگا۔

''میڈم! تی بات ہے کہ میں باہر بیٹے بیٹے سو گیا تھا۔۔۔۔ آپ کو کہیں میری غیرحاضری ہے پریشانی تو نہیں ہوئی؟''

وومسکراتے ہوئے بولی۔ ونہیں نہیں ہمیں نے تو تمہاری غیر حاضری میں خوب انجوائے کیا ۔ کھے نہیں رہے میں کیسی ہشآش بیثآش ہوں ..... چلو آب واپس لے چلو بہت دیر ہوگئی ہے۔''

اِس را**ت ب**ے خُوب سوئی الیمی گہری نیند بچول پہاُتر تی ہے یا گھراُن خُوش نصیب بوڑھوں پہ جن گی گھر نیند کا اعلان مسجدوں کے لاؤ ڈسپھیکروں پہ ہوتا ہے اور پچھے ساٹھ ٔ حادثے بڑے سہانے سپنوں والی نیندیں لا <del>۔</del> جیں اور پچھے خوشخبریاں کامیابیاں' نیندیں اُڑا دینے والی را توں کا سندیس بچی بن جاتی ہیں ۔۔۔۔۔چاہئے تو بیر **قا کے** 

۔ ۔ یا بچی تولا کھوں پائے کہتی ہوئی اُسی شام بیباں ہے بھاگ لیتی پاکہیں شکایت رپورٹ کرتی 'کسی الما كالما أي أروداد كي والرابعي ألى مسكر اليا بي توسى ندوا مسال واشع كه إلى كردار والقال كومزيد مسل کردیا۔اس نے اپنے سارے پر وگرام موٹر کردیئے اب وہ یہاں رہ کریہ جاننا جا ہتی تھی کہوہ کون تھا؟ منظم الله ووانسان ہی تھا گوانسانیت کے معالمے میں اِس کی بے جسی اور کج رَوی ہے وہ کوئی دَلوِسا لگنا تھا سے میں شاید وہ ایک جنسی انتہا پیند مَریض تھا۔ جس کی شخصیت کے دوپّر ت تھے۔ وہ جس پّر ت کے زیرا اڑ 📨 کی ٹٹ انتہا کر دیتا۔۔۔۔اور میبھی کہ وہ کہیں ؤور ذراز ہے آیا ہوا کوئی سیّاح بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔۔۔۔۔ ہ جس کا مقامی یا پھرکوئی ایسا آ وار دگر د' جو اِس علاقے ' خصوصی طوریہ اِس غار کے حل ووقوع اور دیگر کوا کف ے خوب واقف تھا۔ اِس نے اپنے تیکن ٹھان لیا کہ وہ اِس اُسرار کوخوب سمجھے گی .....وہ اِس واقعہ کاکسی ہے ذکر الله الرسینیں تھی یا بھر یہ جینڈالندگائیڈ' ان کے علاوہ کون تھا جس ہے وہ اپنی رائم جہانی کہتی .....ابھی تو ایک ۔ المبیحی البیخ البیمال کے ساتھ صاف نہیں ہوا تھا۔ گزرے دِن کا وہ عرصۂ اوقات 'جواُ سی ایکے اور اس مخض ے بین بیتا تھ ہنوزغورطلب تھا۔ وہ اُن کالکس کے لمات کو ہے فہم و اِدراک کے قریب النجنے کی کوشش کر tile is a Lington Complete South ا من الرديا تعاليب إلى نے انجانے ميں اپنے ہاتھوں ہے کئی سُرخ انگارہ سبے کی لُوح کو <u>کو ک</u>ی گیا ہو۔۔ بُری ار داویلا کرتا ہواوہ فاقتی پر ہند جسم کہیں خائب ہو گیا تھا۔ پچھ دیرتک اس کی چینو ویا رسنا کی دیتی رہی پھر ت كالم موتى موتى ختم موتى الميناه وخض آكے كم مدراه رائے علاقت تما مین کے معمولات سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی میڈیکل کِٹ نکالی .... بیراؤم بلانگ کلاتھ کے لیے تھڑے یہ اِس محلول کے چند قطرے ٹیکا کرمعلوم کرلیا کہ اے قوت مدافعت معطل کرنے والی ڈواسے BUTURE

عبیداللہ گائیڈ جب اپنے وقت مقررہ پر اس کے ہَٹ میں پہنچا تو بیشج کے مطالعہ اور ناشتہ لینے کے بعد کے قائزی تحریر کر رہی تقی۔ وہ مسج کا سلام کرنے کے بعد اُ آج کے پروگرام کے ہارے میں دریافت کرنے کے سیٹنی آن ٹنی کرتے ہوئے کہنے گئی۔

"اليك كب جائة بيئو - إلى عرصه من من ميل بدلكهن والاكام مكمل كرلول - يجرد مكهنة بين كدآخ السكان جائخة بين؟"

دو گھنٹے بعد جب وہ اپنے گائیڈ اور مددگار کے ہمراہ اِس غارتک پینچی تو موسم خاصا خوشگوار ہو چکا

تھا..... صبیح 'پہلے پہر کی سردی اور کیکیا ہٹ ہے کسی حد تک نجات مِل چکی تھی..... یہاں پہلے ہی کوہ نورّ دول ﷺ ایک گروپ موجود تھا..... غار میں داخل ہوتے ہی اِس نے عبیداللّٰد گائیڈ ہے کہا۔

'''آ ج ہم ذرا اُندر دُورتک جا 'میں گے۔۔۔۔مئیں چشمے کے آمدہ پانی اورا ندرونی چٹانوں کے کٹاؤ گئ قدرتی خوبصور تیوں کی تصویر کشی کرنا جا ہتی ہوں۔۔۔۔ اِس غرض سے مئیں اپنامخصوص کیمرہ' جوز بردست فلیش ''کن مزین ہے ساتھ لے کرآئی ہوں۔''

''تم یہاں کے مقافی جوزیقٹ تہمارے علاوہ کوئی اور بھی اس پنتی میں آگے گیا ہوگا۔ مجھے سمجھاؤ آگ کیا ہے؟ شیر بھیٹریایا کوئی بلا؟ جواُ دھر جانے والوں کو بھاڑ کھاتے ہیں۔۔۔یا کوئی خون آشام ہے جولہو پھڑے

کیا ہے؟ سیر بھیریایا تون بلا؟ جواد هرجائے والوں تو چاڑ تھا کے ہیں ۔۔۔۔ یا تون حون اسام ہے بھا ہے۔ بتاؤ' کیا کوئی جنسی جنونی ہے جوعورتوں کی مصمت تارتار کردیتا ہے۔۔۔۔!''

. وہ ایک ہی سانس میں سب پچھے کہائی تھی۔وہ خوف ہے آئی جیں پچیلائے اے تکنے لگا۔ خشک سی ا کرتے ہوئے یولا۔

''میڈم امئیں بھی کچھآ گے تک ضرور گیا ہوں کچھا ورلوگ بھی آ گے جانے کی ہمت کرتے رہے ہے۔ گرمئیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجیب عجیب کی داستانیں ہیں جوسینہ بدسینہ چلی آ رہی ہیں جنہیں ٹن کر سے پہ تریلی آ جاتی ہے۔اب بچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بیاتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔۔۔۔لیکن بہتری ای میں کدائ سے۔ پیقرے آ گے نہ جایا جائے۔''

"مْ آ كَ كَهَال تك كُنَّهُ ويا جا كتت مو؟"

باول نخواسته وه جواب میں کہنے لگا۔

''منین آ گے تمیلی موڑ تک تو کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں چشنے کا پانی کافی گہرا ہےاورخوب گرم ہوتا ہے۔ سی کتارے کے بیختروں پہایک گہرے نیلے رنگ کی کائی جمی ہوتی ہے جو مُردوں کے استعمال کی ایک خاص سی استعمال ہوتی ہے۔ہم لوگ بھی بھی ضرورت پڑنے پہ وہاں سے میرکائی کھر ج لاتے ہیں۔''

''تم بھی بید وااستعال کرتے ہو....؟''

وہ کا نول کی کویں پکڑتے ہوئے بولا۔

'' تو بہتو بہ جی! بیہ اِنسانوں کی کھانے کی چیزتھوڑی ہے۔ اِس استعال کر کے بندہ' بندر بن جاتا ہے۔ سسی بیرگناہ ضرورگرتا ہوں کہ مہینے میں ایک آ دھ باروہاں جا کر بیرکا کی ضرورگھر چی لاتا ہوں اور آ کے بیجے ویتا

« دمني نام جمي لول تو كيافا كده آپ تو كسي كوجانتي ميس-"

UrduPhoto.com

عِيبُ الله المول كيفيت من مكاتم موت يو چين لكا-

"ميدم! آمپيوال جا كركيا كري كي؟"

ومنیں اس خوبصورت جانے کی آنسوی کھی کہ دورہ کی گھیا گھیا ہے۔ سے چروں پیالی فیتی نیلی رنگت کائی پائی جاتی ہے .... جومردوں کے کسی استعمال میں آتی ہے ....میں اس سے پیر قصیق کروں گی کہ بیاور کس کس مرض کے لئے مفید ٹابت ہو سکتی ہے۔''

موری میڈم!مئیں بیرخدمت بجالانے ہے معذور ہوں .....میرے رزق روزی کا معاملہ ہے .... میر اقوائسٹس صبط ہوجائے گا۔شاہ صاحب کی جانب ہے ہمیں کسی کوچھی آ کے لے جانے کی اجازت نہیں۔'' وہ سر مجھکا کرمزید گویا ہوا۔

> ''آپ چاہیں تو جھے میری خدمات سے فارغ کر علق ہیں۔'' ووسوچتے ہوئے کہنے گلی۔

' دشیس ایک کوئی بات نمیس تم بہت ایکھے آ دی ہو .....تم کوہ نورّ دوں کی خصلت عادت ہے واقف میں بال کی کھال اُ تاریخے کی بیاری ہوتی ہے .....تم کل کی طرح باہر جا کر آ رام کرواور مجھے

ميرے حال په چيوژ دو۔''

وه غارے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا۔

''میڈم! آپ کے مفادیس بیبتر ہوگا کہ آپ اِس مقررہ صدے آگے نہ بردھیں کیونکہ۔۔۔۔؟'' دہ اُے گھورتے ہوئے یو چھنے گلی۔ ''کیونکہ کے آگے بھی کچھ کہو۔۔۔؟''

و معیّن شاید به کهنا چا ه ربانها ..... آپ بهت انجهی اورمهر بان مین مسلمان مین .....میّن آپ کوکسی تی مكنه نقصان ہے آگا وكرنا اور بچانا ابنا فرض تجھتا ہوں ..... ماضى ميں دوحارا يسے واقعات ہوگز رے ہيں كے 🚅 ایڈو نچر پیندگوہ نورؔ دُغارے اسرار دیکھنے کی خاطراندر چلے گئے۔ پھر دوبارہ وہ کہیں دِکھائی نہیں دیتے 🚅 🗾 کہتا ہے بیدغارا ندر ہی اندر قریراہ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ انداز کے انداز کا کا انداز ک بیغار کسی بونوں کے ملک تک جاتی ہے ۔۔۔ یہاں اندر کھے لوگوں کو بونے بھی نظر اسٹی ہیں۔مئیں نے بونوں کئی نشانیاں پوڈائی آنکھوں ہے دیکھی ہیں۔ جنآت اور پُری زادوں کے توپُرانے ٹھکا سی کھیاں موجودی۔ ان کی بتیان اور کی باز در در این کی باز اور کی کار کی کی در این کی باز اور کی کی در این کی باز اور کی کی بازدر غارے اَسراڈ پیل کے متعلق کچھ حقائق ہے کھے زیادہ ہی آشنا ہو چکی تھی۔ آج پھراندر ای پونٹھتے یہ چل پڑئے۔ ليكن آج ووخوب چوتحق تي سنجل سنجل و يمهة بهالة قدم به قدم إي واقعيدوالي حبُّه به ينتي كل ....مناس ى قدرتى روشى موجودان مسيخ يعه چودارى بينيان تاريخ يوشنو كراي في التي قيال اس كل والے مخص كاسات موجودنہیں تھا۔ اِس کا مطلب میہ ہُوا کہ اِس واقعے کے بعداس سامان کو اُٹھالیا گیا تھا۔۔۔اجا نک اس کی 🛎 ایک پَتِقْرِی اُوٹ میں کسی چنکتی ہوئی چیزیہ پڑی .....وہ ایک قیمتی گھڑی تھی۔جس کے سٹریپ کی ایک پڑنا ہو ہوئی تھی .... بات بجھ میں آتی تھی کہ ہاتھوں یہ بہتا پڑنے کے بعد داویلا کے دوران گھڑی کی بن نکل گئ 🕊 گھڑی دو پھٹروں کے نیچ میں گریڑی۔ جو بعد میں سامان اُٹھانے والے کی نظر میں نہیں آئی ....مومة گھڑی کواپنے بیک میں محفوظ کر لیا ۔۔۔ وہ ٹاریج کی روشی میں اس جگہ کا باریک بنی ہے جائزہ لیتی رہی۔ وہ سے اور پھر جن پیروہ برہند پڑی رہی تھی۔اچا تک دَرد کی لہر اُتھی۔ اِس کی پیٹے اور کولبوں پیر آگڑوں کے نشان محل اللہ منظروا قعہ یا دکرتے ہی ڈھواں وینے گئے تھے۔ پہیں کہیں اس کے دِ ماغ کی کوئی وَرید کھلی وہ غور کرنے گئی وہ خض ' ہاتھوں یہ قیامت ٹوٹے کے بعد' اُذیت اور بدحوای کے عالم میں واویلا کرتا ہوا چشمے کے اُلٹے اُٹ اُ لؤ كهزا تاسابها كتاكهيں أوجعل ہوگيا تھا۔

انسان اگر کسی لگن میں مگن اولات کی خوشوں اولی کی دو الیا ہے تھوں ہے اور کدھر ہے۔ وقت ہلدی کی گفتی تھا۔۔۔۔منتش کی چینے کھینے کے اس اور کھیا' تلوے چاٹ چاٹ کر ملونٹاؤی کا چئو بن جائے کیکن سے کی بلدی کی کا دورائی گینڈنہیں چیوٹی۔

کوئی جواب نہ پاکر مزید آ گے بڑھ آئی .... اِس شخص کے دونوں ہاتھ چشمے کے بہتے پانی میں تھے۔

ہاتھوں میں خاصا ارتعاش تھا جیسے انہیں بجلی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا ہو۔ جواب کیا دیتا' وہ تو جیسے کے عذاب مسلسل مين مبتلا تفابه

مومنۂ ٹارچ روشٰ کر کے اِس کے سرید پینچ گئی۔اَب چبرہ دیکھا تو اِس کی چیخ حلق میں گھٹ کرے عمَّى ..... بيتو و بي كل والاتحض تصا\_ إ ہے اورتو سم پھھ نه سُوجها' ہاتھ گلے كاساراسامان بنچے بھينك كرأ ہے يا نی **ہے** با ہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔خاصی تک و دَ و کے بعدا ہے ایک معقول می جگہ یہ چھنچے لائی ۔۔۔۔! س کی نبض ول ثميريج چيک کيا۔ بوتل نکال ایک آ دھ گھونٹ پانی اس کے حلق میں اُنڈیلا .....وہ بیپوشنہیں تھا' ہاتھوں کے قت ے نڈھال تھا۔ میں چوہیں گھنٹے بن پچھ کھائے چئے اِس آ زار میں مبتلار ہا۔۔۔ نتیج میں وہ خاصا بُدحال 🗷 چکا تھا۔مومنہ نے اِس کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے فوراً بسکٹ ٹکا لے۔گرم گرم کا فی کپ میں اُنڈ ملی اُبسکت بھو بھو کر اس کے مُنہ میں ڈالے نے گئی۔ اس دَ وران اس نے محسوں کیا گیا ہوں کی سب سے بڑی مشکل اس کے ہاتھوں کا در د ہے۔ دو تین چین کار نمیلٹ و ہے کے بعد مومنہ نے اپنی زبان کھولی مجملی ہوں ۔ دمین آپ کی کل والی دوست ہوں آپ گھبرائیں نہیں۔مئیں نے آپ کو دواد مسلم کا کی ہے۔ تھوں گ

UrduPhoto com

چکر میں نبیں چھھے وہ تو بس کسی طرح زندہ رہنا جا ہتا ہے۔ وه يزى اذبيج المجيمة الكهيس جهكتے ہوئے كہنے لگا۔

"ميرے باتھ جہتم كي المحتوث المان المحتوث المان المحتوث المان المحتوث المان المحتوث الم

كروين اورمجھے إس عذاب ہے نجات دِلا نمين

مومنہ نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیکھا .... اے کوئی الگ می تبدیلی نظر نہ آئی۔ زخم کھا آبله حيمالا سابئ مُرخی سُوجن کچوبھی تو ندتھا۔

'' تمہارے ہاتھوں یہ بظاہرتو کچھ دیکھائی نہیں دیتا جو تکلیف کا باعث ہو۔ پچھتمہیں معلوم ہوتو بتاؤی ووكراج بوئ ببلويدل كريولا-

المنس توصرف اتنا جاننا ہوں جب تبہارے ملے کے قرآنی تعوید کو اُتار نے کے لئے باتھ وال ای وقت مجھےاںیا جھٹکا لگا تھا۔ جیسے کوئی آتشی بھبجو کا میرے ہاتھ حیات گیا ہو۔ بس وہ ون اور میہ وقت کہ گھے ا یک لحدے لئے چین نہیں .... میرے ہاتھوں کے اُندر آ ک لگی ہو گی ہو گی ہے۔'

'' و وقر آنی تعویذ کہاں ہے؟ تنہیں معلوم ہونا جا ہے و و کوئی تعویذ نہیں بلکہ انتہائی مخضر سائز کا تھس

و کے بیرے کراچی والے بابائے اپنے ہاتھوں' میرے گلے میں برکت اور حفاظت کے لئے ڈالا

'' مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے مجھے تو اپنی خرنہیں ۔۔۔۔مئیں کون ہوں کہاں ہوں۔۔۔۔خدا کے لئے سے سے ساب سے نجات دلاؤ مئیں تم سے معافی جا ہتا ہوں 'تنہار سے پاؤں پڑتا ہوں۔۔۔۔'' وہ لیٹے لیٹے مومنہ کے پاؤں کی جانب بڑھا۔

وه ایک قدم چیچے بنتے ہوئے بولی۔

سمنی نے بچھے معاف کیا۔۔۔۔اَب بہ تیرے اور قر آن کے دَرمیان معاملہ ہے۔۔۔۔ فی الحال تم مجھے ہو؟ تا کہ میں حمہیں یہاں سے نکالخ مہیتال یا تنہارے گھر خبر کرنے کی کوئی

وہ مجھلی کی ما تئیر تروی میں ہوئے تھا گھیا یا۔ وہ مجھلی کی ما تئیر ترویز کھی ہوئے تھا کھیا یا۔

آس نے آنکھ اُٹھا کر چند کھے اِس کی جانب دیکھا۔۔۔۔ مُرجھائے ہوئے ہونٹوں پیہ ہلکی می سکراہٹ سیسٹ پالکل ایسے بی جیسے مُورج کی پہلی کرن کاظہور ہوتا ہے۔

العین بہاں 'شاہ بی' کے نام ہے مشہور ہوں ۔۔۔ بہاں کا ہرمرد و ڈن کیے بوڑھا جھے جانتا ہے۔

العین بہاں ' شاہ بی ' کے نام ہے مشہور ہوں ۔ بہاں کا ہرمرد و ڈن کیے بوڑھا جھے جانتا ہے۔

ایسے باعز ت خاندان کا پڑھا لکھا فرد ہوں ۔ لیکن میرے اشال ایسے نہیں ہیں۔ دولت شہرت اور

ایس نے بیرے اشال بید پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج مئیں خدا کی پکڑ میں آگیا ہوں اسٹیں نے

ایس کے نقد تر کو پامال کیا ہے ۔۔۔۔ مئیں آج تمہارے روبرو اپنے گنا ہوں ہے تو بہ کرتا ہوں اور تمہاری میں طلب کا رہوں ۔۔۔۔ ،''

وہمضبوط مردہونے کے باوجود رّو رہاتھا۔ "میراخیال ہےتم شادی شدہ بھی ہو....؟' '' ہاں ممین بال بنتج دار ہوں۔میری ہوی بہت اچھی ہے جبکہ مئیں بہت بُرا۔ اِس کے وہم وگمان 🗈 بھی نہیں ہوسکتا کہ میں ایسابد کا راور گھٹیا! نسان ہوسکتا ہوں۔'' مومندگھڑی پیوفت کاانداز ہ کرتے ہوئے کہنے گلی۔ "ميراخيال أب مجھے يبال سے جانا جا ہے " وہ ٹارچ کی روشنی میں اِدھراُدھراپنا قرآن یاک والاتعویذ تلاش کرنے لگی ..... تلاش بسیات باوجود بھی جب کہیں اے دکھائی شدویاتو پو جھیم بیٹھی۔ " شاية مهيں پير اي اواد او كه را آن يا ك لهان پير او او كا الله ا '' مجھے تی کھا ہو گئیں تھا لیکن اِ تنا یاد ہے کہ جب مئیں وہاں سے اِلْاِسِم بینچا تھا تو وہ تعویذ مے بالحمول على الما القام القيناد وادهري كبيل كرابوكا-" UrduPhoto comi یہ بیٹنی گئی تھی۔ دو پہر کا کہایا بھی جووہ ساتھ پیک کرے لے گئی تھی ایہاں بیٹنی کر کے مایا للڈ مبیداللہ گائیڈ کو تھے۔ ساتھ شریک کیا۔اصل میں وہ محاوی کے بارے میں مزید کے معلومات واقت کرنا جا ہتی تھی۔ شام کے بعد ٔ شاہ صاحب کسی طور وہاں غارے واپس اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ بظاہر اُنہیں و میں تكليف كا انداز ونہيں ہوتا تھاليكن أن كى آ وو إيكا كليجه چيروينے والى تقى \_كى بل چين نہيں پڑتا تھا 'پور \_\_\_ میں فرتھای کی گئی ..... ظاہر کیا کہ غارے اندرایک جگہ کھڑے یانی میں ہاتھ ڈالنے سے بیرحال ہواہے۔ یانی میں کوئی زہر بلا مادہ جمع تھا یا کسی مارسیاہ کی اُگلن بس تھی جس کی وجہ سے ہاتھوں کی تاڑیوں میں 🗝 یڑ گئی ..... ڈاکٹر' حکیم' سیانے حاضر ہو گئے' ہر اک نے اپنی اپنی رائے دی اور اپنا اپنا جارہ کیا ..... مگر دریات سُوا ہوتا گیا .....مرہم' مالش طباطم' جنجر کیا کچھ نہ آ زمایا گیا مگرمرض بڑھتا گیا جوں جوں ووا کی ....جیت كر الكاكر بازد بلندر كے كے .... رك حاء كر موت ين باقد بازووں كو يوكرركا كيا۔ روفن شي روغن زرد کی پٹیاں چیڑیں گئیں مگر چین ندآیا۔ جب ہر جارہ ساز کی چیس بول گئی تو پھر پیرفقیز ٹونے ٹوکھیے جانب زُخ کرلیا ....غرض مند دِیوانہ ہوتا ہے جو کسی نے تجویز کیا اِی پیمل کیا مگر نہ ہوئی تکلیف کہیں تا 🚅 میں میں ایسا وقت بھی آیا اس نے اپنے ہاتھ ٹو کئے گے آگے کر دیتے کہ انہیں علیحدہ کر دو۔ مجھ سے یہ تکلیف مست نہیں ہوتی۔

سے سے سری مال ..... کلائیاں پی پڑے کہیں چیسے چند دیوں میں سو کھ ٹائڈے بن جا میں گی۔ شاہ صاحب زندگی کے وظائف میں عملی طور پہ اگ ٹاکارہ وَ جود بن کررہ گئے تھے۔ وجرے سے انہوں نے اپناسارا کارہ ہارا پنے چھوٹے بھائی اوردیگر کارندوں کے سپر دکردیا تھا ....ساتی سیاتی سیاتی اور سیان معروفیات ختم ہوکررہ گئیں .....پُرانے احباب ارشنہ دار ابس نام کام کا تعلق ہی رکھے ہوئے تھے۔اب سیان معروفیات ختم ہوکردہ گئی تھے کہ وہ اُب محض پنجرے کے شیر بن کردہ گئے ہیں۔ مومنه چندروز مزید ادھرتھ کری تھی ..... بڑھتی ہوئی سردی اور بدلتے ہوئے موسم نے اے اسلام لو مے پیمجبور کردیا تھا۔ ٹکر جانے سے پیشتر وہ اپنے پہلے دِن کی میز بان نُصرت اور عذرا سے الوداعی ملاقات نہیں بھولی تھی .....نفرت نے اے زبردی ایک دِن کے لئے پھر اِدھراُ کئے ہے آ مادہ کر لیا تھا.....وہی لڑ کے عورتوں والی باتیں' گل نواز' اِس کے یہاں رُ کئے یہ بہت خوش ہوا۔۔۔۔۔ اِس کی خاطر مدارت میں نگار ہا۔ کے مجیب بات کہ وہ اس بار بڑی شرافت سے پیش آ رہا تھا۔مومنہ بھی فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس 🗕 بات چیت کرنے لگی تھی۔ دو پہر کے کھانے پے موہم' سیاحت اور پہاڑوں غاروں پے گفتگو کرتے کرتے ہے گائیڈوں اور شاہ صاحب تک بڑھ آئی تو برسیل تذکرہ 'گل نوازنے ذکر کیا کہ شاہ صاحب کے ہاتھ بازے۔ پیکی نامعلوم کی الرجی کا حملہ ہوا ہے جس کے کا رن وہ بخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہرطرح کا علاج معالیہ کے ہیں مگر تکلیف ہے کہ دِن پر ہونی بڑھی ہی جا دیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہورے کی ہے۔ اب انجی اسلام آبادیال ہورے کی جارہی ہے۔ آب انجی اسلام آبادیال ہورے کی ہے۔ میتال میں لے جانے کا کروگرام بن رہا ہے۔مومنہ بیرن کر قدرے پریشان کی ہوگئے۔ وہ سوچ رہ کا شاہ صاحب ﷺ آگر جی والی بات خوب بنائی ہے۔ اصل حقیقت بتانا' اِن کے لئے بچھ اُنٹیان بھی ٹیس 🛋 L'ratiPhoto com سمجھ علی تھی کا تھاہ ساحب ہے بُری صحبت کے آثریا کسی نفسیاتی 'وقتی بیجان کی بناءیہ ایسا پر زوج ہو گیا ہے۔ اسٹ ابندائی گفتگو شروع کا مجھاؤ کچے بھی تو ایسا نہ تھا جس ہے پید چلنا کہ وہ کوئی غیرے کھٹے انسان ہے۔ ووٹنے = کی طالبہ تھی ایسی ؤہری شخصیط می کھنے وار ایک انسان ای خور سیجھ کی تھی۔ اُس کے نزویک ایسے انسا بس تھوڑی کی توجد ازمی اور پچھ ذہنی آ سودگی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل بیں اس کے لیے کیا زم سا گوشہ محسوں کر رہی تھی۔ا ہے خلوص کی اُتھاہ گہرائیوں سے جاہتی تھی کداللہ اِسے معاف کر دے است بے پناہ آزار والے امتحان سے نکال لے۔ کیونکہ جو پکھ بھی ہوگز را تھا اس کے لئے کی حد تک وہ خود کا ذِمه دار مجھتی تھی۔ وہاں نہ جاتی تو یہ کچھ شرز دنہ ہوتا۔ رہ رہ کر اُے اِس کے بیوی بچوں کا خیال آت خدا جانے اس عذاب ہے اس کی جان خچھوٹی بھی ہے یانہیں.

باتوں ہی ہاتو ل میں مومنہ نے نصرت اور گل تو از سے اس کے خاتگی حالات کی ہاہت بہت کے سے
کرلیا تھا۔ اِسے یہاں تک بھی پینہ چل گیا کہ اس کی بیوی بھین میں پولیو کے عارضہ میں جناار ہنے کے بعد ہے
تا نگ سے قریب قریب معذور ہے ۔۔۔۔خلیری کزن ہونے کے ناتے اِسے مجبوراً شادی کرنی پڑی تھی
پیارے پیارے بنچ ہونے کے ہاوجود وہ اِس سے خوش نہیں تھا جبکہ اِس کی خواہش تھی کہ اِس کی قاول پھ

سے خوبسورت اورسوشل ہی ہوتی' جو رفاع عامہ کے کاموں اور سیاسی اُمور میں اِس کا ہاتھ بٹائنگتی۔اس کے مستحد علاقت ا مستحد میں اور غیرمقامی رُفقاء کی ہویاں اکثر ایسی ہی تھیں۔ یہ بھی ایک سوشل شینس ہوتا ہے جس سے وہ مستحد ہم تھا۔

دوسرے دِن وہ نصرت کو اپنے رابطہ نمبرلکھوا کر اسلام آباد چلی آئی تھی.....گل نواز کو بھی اِس نے اِس نے اِس کے اسلام اور بہنول جیسی محبت سے سیدھا کرلیا ہوا تھا جبکہ شاہ صاحب کا ٹیلیفون نمبر بھی اِس کی ڈائری میں

" مجھے یقین تھا کہتم کہلی ہو کہتر ناط بیانی ہے کا مراب ہو ہو ہو گئی اور کو ڈاکٹر اور پولیس کے سنوا گئی نہیں کرنی جائے گئی ہو گئ

ختم ہوتا ہو۔۔۔۔ شاید ہیہ اِک عذا بِسلسل تفاجو دِل خُراش ٹیسوں اور دِل پاش چینوں میں ڈھل کر ہاتم کتاں تھا۔
شاہ صاحب نے کسی رنگ ڈھنگ ہے گل نواز کے ذریعے مومند کا رابط نمبر اور ہوٹل کا پید حاصل کے
کے اُسے اپنی حالت ِزار بتاتے ہوئے پھر معافی اور دُعا کی درخواست کیا ورساتھ ہی جرمنی کے اِس ڈاکٹر کے
باتوں کا بھی حوالہ دیا۔۔۔۔ بیمض اتفاق ہی تھا کہ مومنہ اِس ڈاکٹر کو جانتی تھی جو پچھر دوز قبل واپس جا چکا تھا۔
مومنہ نے شاہ صاحب کو تجر پورٹسلی دی اور کہا 'مین نے اُسی روز ہے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے اور اپنا عہد بھی
نجھایا ہے بعنی کی سے اِس واقعے کا ذکر نہیں ہُوا۔۔۔۔ بلکہ مین تو آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجسے
نجھایا ہے بعنی کی سے اِس واقعے کا ذکر نہیں ہُوا۔۔۔۔ بلکہ مین تو آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجسے
آپ اِس مشکل میں پڑے۔۔۔۔ میکن اِس مشکل میں ہر طرح سے مدد کرنے کے لئے حاضر ہوں۔ فرط جذبات

شاہ صاحب کی تو جیسے نیو گئی کا برائی ہیں ہو اف ان ان ان ان کی جوت تو تھی ہی اب اِک بی جوت دِل پہ بھی لگ گئی تھی بہد عالم کی کہ اُب کچھ پیتائیں جاتا تھا' وہ پُر انی چوٹ سے پڑھی ہے ہیں یائی چوٹ ایسے نڈ ھال کئے ہو پیسٹے ہے۔

اں کے برطن اسلام آبادخوب آباد اور ٹیلیفون پدرابطہ بحال ..... بہانہ بہانی شاہ صاحب خود بھی ﷺ
جاتے۔علاج معالجہ بھی چلنا تھا اور مومند کی زیارت بھی ہوجاتی ..... ما تھے کا چراغ اور دَارُھی کا سہاگ بھی ہوجاتی ..... ما تھے کا چراغ اور دَارُھی کا سہاگ بھی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجے ہو ہے ہوجے ہوجاتی ہوجے ہے کہ کی طرح مومند کا ول مُوم ہوجے اور وہ دِل کی گھرائیوں ہے دُعاما مگ کرائے اِس دُکھ سے نجات دِلا دے۔ اِدھر مومند کے ول میں تھا گھا ہے۔ اور مومند کے ول میں تھا گھا ہے۔ اور مومند کے ول میں تھا گھا ہے۔ بہ کھوائی کی قور کرنا جا ہے۔

اس دوران مومنه جرمنی بھی گئی .... اِس کے اُدھر پچھے ضروری کام تھے۔ وہاں وہ اِسلام آیادہ ۔

• ستريجي اورمنو پرهي

کوئی پڑھنے والا ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لئے پوری کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہوتا اس ایک

میں بھی شاید ایسی تجربین پڑھنے تھے سے فلڈرٹ لائی جوں لیکن ایک بُری عادت کدھی ہے۔
نشست میں بھی کوئی تجویز قمام نمیں کرتا ۔۔۔ چندلائیں کہیں ہے بھی پڑھ کر مرکز پیلوز کر ویتا ہوں کہ '' بھی صحبت باتی ایک بھی کہا تھے ہے کہ دیتے ہوئے کر دیتا ہوں کہ '' بھی صحبت باتی ایک جی بھی ہوئے کہ دیتے ہوئے کر دیتا ہوں کہ '' بھی صحبت باتی ایک جی بھی ہوئے کہ دیتے ہوئے کر بری پلندے کے ساتھ بھی بھی کچھ ہوا گھیئیں نے جھ اس کے چر فی کے در سے تھا در بھی ایتدائی مطرین ایس کے بھی گھی ہوئے کہ اگر میں پوری کے اس کے چر فی کے در سے تھا در بھی ایتدائی مطرین ایس کو بھی کے اس کے جر فی کے در سے تھا در بھی ایتدائی مطرین ایس کو بھی کے در سے تھا در بھی ایتدائی مطرین اس کے بھی کہا گھی گھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا گھی ہوئے کہا گھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا گھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا ت

'' پیا رنگ کالا''میرگی آموار کیول آر شخت کر اول الایر آن آن ایک آگی ایسی پید آند. قاری کے حال دسب اس کی علمی بصیرت اور ڈوق طلب کے مطابق اپنے پَر ت اور معنی اُ جالتی ہے۔ یک ڈوقے کم سُوادے اور سلوک کی سُوجھ سلامتی کے سُوتیل اگر اے چُھوبھی لیس تو را ندو اُ اوب ہوجا کے اے وہی خُچوتا اور دیکھتا ہے جے کالا رنگ بھا تا ہو۔۔۔۔اور پر حتاوہ ہے جے کسی '' کالے''نے کا ٹاہو۔۔۔۔۔

عاشق کی بھور فقیر تے ناگ کالے بنال منترول نمول نہ کیلیے نی

میہ چاروں ہی اندر ہاہرے کالے ہوتے ہیں ..... بابا وارث شأہٌ فرماتے ہیں کہ اِن چاروں کا سے سے راہ و رسم اُستوارکرنا ایک مشکل آمر ہے ہیے کی کے مِتر نہیں ہوتے .... اگر اِن کی قُربت کاحُسول مجھے۔ ضرورت بن جائے تو ایسارنگ وُ ھنگ اور رَویّہ افتیار کرنا چاہئے کہ اُن کی فِطری مجبور یوں سے محفود ۔ ہوئے صرف فیرے مستفید ہُواجا سکے۔

سلسلۂ وفا وحیااوراُدب و اداکا وراز ہوتے ہوتے وہ اپنے تیکن آ دھی کتاب جائے چکا تھا۔لیکن مسلسلۂ وفا وحیااوراُدب و اداکا وراز ہوتے ہوتے وہ اپنے تیکن آ دھی کتاب جائے چکا تھا۔لیکن مسلسلۂ وفا وہ کتاب تورہی مسلسلۂ کتاب تورہی مسلسلۂ کی بایت نہیں کہا تھا۔۔۔۔۔اور نہ ہی اپنے بھائی کی مسلسلۂ کو گا۔ اسلام کو گا۔ اسلام کو گا۔ اسلام کو گا۔ اسلام کو گا۔

خدا جانے کیا ہوں جگو کرائی نے سالگرہ پہ' بیا رنگ کالا'' کی ایک جلد بطائی کو تخفے کے طور پیش کر شاید ایک کی بیسوی رہی ہو کہ اس کتاب ہے بھائی کا دھیان بٹارے گا۔۔۔ کتاب کا تھی لینے کے بعد

LinduPhoto.com

تيمون كالمعتمد باعتدلك كيا-

اس سے بھی اس کے ہاتھ اسا منے تیائی پددھرے دہی کے بتیلے میں ڈو بہوئے تھے۔ زانو وُں پہرا سویہ پڑا تھا جس پہ جا بجا دہی کے ذھبے تھے۔ ناگاہ اِس کی نظر دائیں جانب میز پدر کھی کتاب کے بیک کورپہ سویہ پڑا تھا جس پہ جا بجا دہی ہاتھ میں قلم اور دوسرایونہی کتاب پداُنگلیاں ٹکائے ہوئے ۔۔۔ بھو کے کو برتن

" بِهَا كَي بِي البِهِ كَتَابِ <del>آيِ بِهِ حُولُا البِينِهِ بِالقَولُ مِينَ قَامَ كَرِ صِنْحَ السِير</del>ِ بِرَحِيسِ كُ إِنشَاءالله!" اک تئونی کی کھانے میں اُس نے دہی کے برتن سے ہاتھ کھنٹے السیم ہی ہاتھوں اپنے ہاتھ ہانہ صاف کیے 'تبریطی کے خٹک کر کے کتاب کے سریہ آ کھڑا ہوا۔ کتاب کو پہلی بار قریب اور فوج سے دیکھا ہاتھ ہی ہاتھ ﷺ جبکہ ہاتھوں کے علاوہ اک با البھی تھا۔اُ تگوٹھ السبالا کیں قلم کتاب کلالہ اوں ۔ تگروہ تو آ ہ com LiceluLinoto Com كتاب نبيس الله متحاب ب تب بي تواس په مختلم اورمعلم باتھ ہيں.... اک وارفقی کے اللہ میں آس \_ متحاب کواپے کرز سے بھی راتھوں میں تھام لیا ۔۔۔ کہلیج نرم اور کچھر یول تھرے باتھوں سے جب ہتھا ب کو پہلے۔ تو اُدھر بھی دوہا تھد ہی تنے ۔۔۔۔ تھی مندا ک دوسرے سے ہم سار۔ بہاں بھی آے کوئے نظر آئے نہ باباداستا اور نہ ہی کھاور ۔۔۔ غرض مند دیوانے کی بھی اِک جیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔اے ہرشے میں بھوے کی طرت رَ وثيان بي دِكُما كَي دين بين .....أس نے كانبيتے باتھوں ہے متضاب كونتا بين دونيم كرتے ہوئے كھولا۔ ساست کا صفحہ نمبر ۷۰۷ اس کے زوہر وقفا۔ جس میں ایک ہندو بنگا لی مجسمہ ساز کا ذکر ہے جوایتی مسلمان شاگر دیکلیا۔ ایک رات ہے آ پر وکر ویتا ہے۔ پھر کہیں وہ اِس کے منہ پہھوک ویتی ہے۔ اِس نفرت بھرے تھوک کا زہرات کے چیرے کواپیا بھیا تک بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا ڈراؤنا چیرہ ٹیھیانے کی خاطر اس پیلو ہے کا ایک پنجرہ نما ناہ چ' حالیتا ہے۔ پھر اِک مُدّت مدیر بعد اِگ وُرولیش کے وسلے سے اللّٰہ کریم اُسے شفا اور حیاویتے ہیں 👚 آئلھیں بھاڑے اِس واقعے کو پڑھ رہاتھا۔اب کہاں کا ؤرد وکھن ۔۔۔ ووتو جیسے ہتھاب کی باؤلی کے اندر بہت يجيكين أزيكاتفا

یہ واقعہ پڑھ کراُے یوں محسوس ہوا کہ بینام ومقام اور واقعات کی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ ای کے

مومنہ نے بیرج کا عرصہ مختلف عجائب خانوں اور سندھ کے کھنڈرات مقابر ُ قلعے وغیرہ کھنگا لئے میں التارية الله علاقة جات كى سروكا برق بارى في إلى كى سياحت كى راجين معلم ووكر دى بهونى تحيين - ياكستان و معروق کا زیاد و معطر آیادہ فائد وای طوراً شاسکتی تھی کہ وہ گرم اور میدانی علاقوں کی مجانب زجوع کر لے۔ ے مرصہ وہ الفرات عذرا وغیرہ ہے را لطے میں رہی .... شاہ صاحب کے بارے میں اُے معلی مات حاصل torduPhoto com ۔ موجود انتہاں سرگرمیوں کے باوجود و بال کوئی فرق نہیں پڑا ۔۔۔ شاہ صاحب کے خاندافی میں بھی چند ہے کیسے شرورموجود سیجھ معرفی اتنین اور ہزرگوں کے لئے تعلیم حاصل کرنا مشکل کی نبیان بلکہ ناممکن تھا۔ سیعلیم ے سی کرنا 'ندہبی' تبذیبی اورا خلا تی مجمع معاصره کی استخصار میں مصاروب کا بیٹونی جو کہ خاندان سے تھی ' گو اُ س ت اسر کا احساس تھا کہ اِس کا شوہراً ہے دِل ہے پسندنہیں کرتا۔ اِس کی وجہ پینیں تھی کہ دوخوبصورت اور سکھیر سے تھی بلکہ اس کی وجہ اس کی ہے علمی اور تو ہم پرلتی بھی تھی۔ وہ قدر کے نظر اکر بھی چلتی تھی۔شاو صاحب نے ت عج پیدا کرنے کے باوجود بھی اے محض مشکراہٹ کا تھذیجی نہیں دیا تھا۔ایک تتم اور بھی ہوا کہ کہیں سے ہے قاریجی اُڑی کہ شاہ صاحب نے کہیں کسی جن یا اس کی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور چنوں نے ان کے ہاتھوں ي ويا ہے .... بيجي كه إس كا أثر آئند ونسلول تك چلے كا .... غاندان كے متعلقه افراد بھي يكے بعد ديكرے ت مارضہ کا شکار ہوجا کیں گے۔ کسی نے اسے معتدی بیاری بھی کہددیا تھااور اِن کی اسلام آ بادشتلی کی برسی ہے اس متم کی جبوٹی ستی افواہیں بھی تھیں ۔۔۔ ان کے سالے بھی کاروباری اور سیاسی لوگ تھے ۔۔۔ ان کی میده کرتو توں ہے کی حد تک واقف بھی ....شاہ صاحب کی ایسی حالت محریلو معاملات میں بے توجہی م این بہان کی علیحد گی کا مطالبہ کر دیا۔ اِک بیوی ہی پہ کیا موقوف میاتو زندگی بلکہ اپنے

آ پ ہے بھی بیزار بیٹے ہوئے تھے۔حجٹ ایک اچھی خاصی جائیدا داور رقم دے دِلا کراپی گلوخلاصی کروالی۔ کچ تو تھا کہالی بلندی اورالی پستی د کمچے کروہ خودکو کسی کے سامنے مُنہ وَ حرنے کے قابل نہیں بیجھتے تھے۔

اسلام آبادیس اِن کی زندگی کا اِک نیا و ورشر و عبوا ..... حضرت برگی امام کے قدموں کی جانب ایک مجذوب می بہاڑی پہ جس مکان میں آقامت بھی اُن کے ایک دوست نے عُرس کے دِنوں میں اپنی اور زائرین کی رہائش کے لئے بنوایا تھا۔ برگی سرکار کا یہ عقیدت مند تمارتی لکڑی کا تاجرتھا۔ یہ جگہ سارا سال خالی رہتی تھی۔ چوکی داری کے لئے ایک گلہدار یہاں پہ موجود رہتا .... یہ گہدار بھی بجیب شخص تھا۔ اپنے شوق اور دوقت گرزاری کی خاطر چند بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں .... عارف کھڑی شریف میاں تو بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے وُ وحانی ارادت رکھا تھا۔ اِن کا کلام دلیزیر اختائی سوز دعقیدت سے پڑھا کرتا تھا۔ اور ایسا پڑھتا کہ آس پاس کا سارا ماحول اِک ملکوتی ہی کیفیت میں ڈولو میں جائے ہیں گا ہوں ہو ہو ہو گئی سے اور رونی والی بور گئی تھے۔ باور جگہ کھا آباد سے اور ایک نوعم پیٹی سے ۔ باور ہوگئی تھے۔ باور ہوگئی ہو کہ اور اور ایک نوعم پیٹی کا جو اِن پورٹ ایس کی کہوں وور ہوگئی۔ سے اور رونی کی اور اور ایک نوعم پیٹی کا جو اِن پورٹ ایس کی کہوں کو در ہوگئی۔ مشہود الرحمٰن کی کاروباری دوروں کے بعد بھی قام بذیر ہو جائے ہیں کہا کہا گئی کی دوباری دوروں کے بعد بھی قام بڑی ہو جو دنہیں تھا چند دِنوں میں یہ کی مجھی دُوروں کے بعد بھی قام بڑی ہو جو دنہیں تھا چند دِنوں میں یہ کی مجھی دُوروں کے بعد بھی قام بڑی ہو جو دنہیں تھا چند دِنوں میں یہ کی مجھی دُوروں کے بعد بھی قام بڑی ہو جو دنہیں تھا چند دِنوں میں یہ کی مجھی دُوروں کی بوروں کے بعد بھی قام بڑی ہیں جائے کی خوروں کے بعد بھی قام بڑی ہو جو دنہیں تھا چند دِنوں میں یہ کی مجھی ہو دخیالات اور دیکر ہو تھا کہی ہیں جو دخیالات کو دوروں کے بعد بھی قام کی دوروں کے بعد بھی قام کی دوروں کے بعد بھی قام کی دوروں کے بعد بھی قام کے بعد کی تید کی طال کی جو دیالات کو بھی تھا ہو دیالات کو بھی تھا کہ کی کی دوروں کے بعد بھی تھا ہو کہ کی تید کی خوال کی بھی تھے۔ کو دوروں کے بعد بھی تھا ہو کہ کی تو کی کو دوروں کے بعد بھی تھا ہو کہ کی توروں کی بھی تھا ہو کہ کی توروں کی دوروں کے بعد بھی تھا ہو کہ کی توروں کی دوروں کے بعد بھی تھا ہو کہ کی توروں کی کی توروں کی دوروں کے بعد بھی توروں کی دوروں کے بعد بھی توروں کی دوروں کے بعد بھی توروں کی دوروں کی دور

میا ہے۔ بخش رحمتہ اللہ علیہ کے کلام کے مُوز وگداڑنے ایسی تُر پن پیدا کر دی کہ چیل کیل آ کھیاں چھکئے گئی تھیں ۔۔۔۔ بگہداڑ کی نے خان نے اپنی لے بندی ہے اسے جیسے باند ھالیا مُوا تھا ہوڑ گیر جب'' پیا رنگ کالا" کے کالے نے اے ڈسا' تب مجھم کے اپنی کے باتھ ملکی شنا ہائی تھی دوگئی۔۔۔۔! کے کالے نے اے ڈسا' تب مجھم کے اپنی کے باتھ ملکی شنا ہائی تھی دوگئی۔۔۔۔! پچنوے کا ڈانگا تروئے اور کالے کا کاٹا سوئے

موسنہ جان کی دِنوں تک لا پنۃ رہی۔ سندھ اور بلو چستان کی کمبی سیاحت کے بعد آب جھی باری می اسلام آباذ آپنے پُر آنے گیسٹ ہاؤس میں پڑی تھی ..... دوروز تک محض آرام خط و کتابت اور ڈائری لکھنے بٹ گزار دیئے تھے۔ جب ذرادل دہاغ اور تھے اعصاب نے شرت پکڑی تو پہلا رابط نھرت عذراکی خیر خیریت کزار دیئے تھے۔ جب ذرادل دہاغ اور تھے اعصاب نے شرت پکڑی تو پہلا رابط نھر ہوئیں ..... جیرت کیا ۔... و ہیں ہے وہیں ہوئی کہ دہ جس مرد علوم ہوئیں .... جیرت محض اس کے خیریت طلاق وغیرہ بھی معلوم ہوئیں .... جیرت محض اس کے نہ ہوئی کہ دہ جس مرد ودہ میں مقام مرد ودہ نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دہ واقعا۔ نوراً جو رابط کیا تو شاہ کر کے نہ را گیا ..... رکی گفتگو کے بعد شاہ صاحب نے اک ضروری ملاقات کے لئے درخواست کی۔

سومندجان لرك بيارى بيان والمين مارى بين موق بل اور بيون فريك و تحت تبوت والممر كر کے وز دوپیر سے مل پہنچ گئی۔ ملکی ملکی شہری وُصوب سے پہاڑیاں ٹییاں کچھڑ کندن کی ہی وَ مک سے دیکے ے تھے۔ وہ اِس سے پیشتر بھی یہاں بڑی سرکار کی چوگھٹ پیرحاضری کے لئے آئی تھی۔ مگر اِس بار اِس کی ﷺ میں کی کیفیت قدرے مختلف تھی۔ وہی کیفیت جو احجھی طرح عنسل کے بعد پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔وہ سرکارؓ کی جُو عب على جوتے ہی بجل شبک اور سُہانی می ہوگئی تھی۔ شاہ صاحب سے ملی تو اُنہیں قدرے بہتر اور سنجلا ہوا و اتعول کی تکلیف میں وہ پہلی می شد تے نہیں رہی تھی لیکن ایک اور مصیبت سر اُٹھار ہی تھی ..... ہاتھوں کی ۔ ق جارہی تھی کسی پُر انی لاش کے بِن گوشت' ہاتھوں کی ما ننڈ بَد بیئت اور تعفّن کے تر اڑے چھوڑتے ہوئے مستعین ویکھا جائے نہ برداشت کیا جائے۔ وَ بَی کا برتن موقوف کہ شاید اِسی کی وجہ سے گوشت زم پڑ کرسڑ نا المستروع بوچکا بو .....مومنه جلال الميان في المان المان المان المان المان المان المان علاج كى تجويز المستحدث المساحب ويتعظم اورغيرملكي برطرح كےعلاج پالعنت بيمجة ہوئے كہالات المعام آ ہے۔ بہت ہو پیکی اور جو ہاتی رو گئی ہے وہ بھی ہو جائے ۔۔۔ مئیں اِن علاج معالجو کیا ہے بیزار ہو چکا على وقات كانتين (مجتله كهانا بينا وضوطهارت حيامت كتلهي كلصاح هنااورديكم كالزبائ حيات غوركرين تو الله ألمال باتحد كام نبيل آئے جمع مور نُمُنَا فُنٹرا اور نُونٹر حائے وغیرہ النَّسب كى باج گئے ليتے ہیں اور جو ﷺ و کے پیش قبض یہ ہاکا ہوا ورجو مُو تذاہر لہکوں نہ سکے آز زوئے تفتکی افکنی دونوں تفویمی مٹی گاج ہیں۔ مومنہ جان نے'' بیا رنگ کالا'' سپیں پڑی دیکھی۔ کتاب کے عجیب وغریب سرورق نے اُسے پکڑلیا میں ہے میں نکالے کئی کھے کتاب کو دیکھتی رہی۔ پھراُٹھا کر پلٹ کر دیکھا اور دیکھتی رہی .... شاہ صاحب ''کتاب کے دونوں اطراف کون می چیزمشترک ہے؟'' أى نے بغیر نظری بٹائے جواب دیا۔ " باتحد ... توانا متحرك اور كتكلم! ... تههيں بيركتاب كبال معلى؟" "ميرے چھوٹے بھائی مشہو دالرحمٰن نے مجھے سالگرہ پہتخنہ دی ہے۔"

وہ کؤے بیدا پنی چُفظی وَ هرتے ہوئے کہنے لگی۔

وممئیں پورے واثوق ہے کہدیکتی ہوں کہ بینوشت مضامین تصوف پیر مبنی ہے اور مجھے پورا پورایقین ہے کہ جہیں! س آزار سے نکالنے میں بڑی مدد گار ثابت ہوگی۔''

یہیں اُس نے کتاب کو کھولا۔فلیپ بیداً نگشت شہادت رکھ کریوں سطر سطر پھیرنے لگی جیسے اُن پڑھے قرآن شریف کی سطروں پیہ اُنگلی پھیرتے ہیں' گویا کہ وہ اُسے پڑھ رہے ہوتے ہیں....شاہ صاحب اُسے عجيب ى نظرول سے ديکھتے ہوئے کہنے لگے۔

" بيرة ب كياكرر بي بين؟ جابين تومين يره هكرسُنا سكتابون "

''مئیں اِس وقت صرف اِس کتاب کومس کر کے محسوس کرنا چا ہوں گی ..... جب تک پیرکتاب مجھے خو پڑھنے کے لئے نہ کیج۔میں اے صرف دیکھنے اورمحسوں کرنے یہ بی اکتفا کروں گی۔''

شاہ بی نے مزید جائے مصفے سے ایک اور موان لیا۔ '' یہ کتاباً پر پر واثیل ہے اور اُردُو آپ نہیں جانتی .... نیکن میہ جو آپ شکار پر بیطراُ نگلی پھیرر ہی ہیں اس

وه الكي كويت ش يولي \_ LirduPhoto.com

ے کتاب مجھے معیار ومقصد کا کسی حد تک انداز ہ لگا کتے ہیں۔مین بھی فلیپ سے یہی مقصہ کی اصل کر نے گا کوشش کرر ہی گئی میں قبل ہو ہی زبان کی بات سے کو کتاب پڑھنے کے لئے 'کتاب کی ازبان جاننا ضروری نہیں۔

خاص طور پرتسون .....! ایجهها موجه به موجه به موجه به موجه به به موجه به به موجه به ب المئیں آپ کی مید بات قطعی مجھ کیاں پایا ..... کیا آپ کوئی مثال دے عتی ہیں؟'

''اس سے بہتر اورکون کی مثال ہو علی ہے کہ میں قرآن پاک ہرروز پڑھتی ہوں لیکن میں عربی ہ تطعی نابلد ہوں۔ میں ای طرح ان کی ہو سطر ہے اُنگی پھیرتی جاتی ہوں اور قر آن پاک کا متن میرے ہو اُت لوح پیار تا جا تا ہے۔ تم نے بھی کسی سینٹ یابا ہے کو دیکھا ہے؟ بی<sup>بھی کسی</sup> سکول مکتب میں نہیں گئے ہوتے <sup>ہی</sup> شبی کئی یو نیورٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اصل علم ان بی کے باں ہوتا ہے۔ ان ک ظاہری د ماغ و ذہن ہے کہیں زیادہ ان کا بطون وجدان فیض آشنا ہوتا ہے۔ ہیں کتاب کہیں بھی وحرف ہو ہلکی ہلکی آ ﷺ دیے لگتی ہے۔ بھینی بھیتی اُور جی مہک ہے ماحول کوم بکائے رکھتی ہے ۔۔۔ تصوّفا شا نگ رنگ کے صحیفے مشکلتم بھی ہوتے ہیں۔حروف والفاظ اورز بانیں تو محض ظاہری استعاراتی 'صوتی 'امثالی اشکال اورزوے ہوتے ہیں جبکہ اصل ماخذ ومغزان کا محتاج نہیں ہوتا۔''

" په پاياموجودېي يالاموجودېي؟"

"لا ہور میں داتا علی ہجو بریؒ کے مزارا قدس پہ فروکش ہیں۔" شاہ صاحب نے جواب دیا۔ وہ کتاب کو باہراندر'غورے دیکھتے ہوئے گھر پوچھنے گئی۔" تم اُن سے ملے ہو؟" "مجھے ابھی تک بیشرف حاصل نہیں ہوا۔۔۔۔البتہ میرا حجونا بھائی مشہودالرحمٰن اُن کی خدمت میں "مجھے ابھی تک بیشرف حاصل نہیں ہوا۔۔۔۔۔البتہ میرا حجونا بھائی مشہودالرحمٰن اُن کی خدمت میں

وہ کتاب ہے دیدیں مجھے شاینون نمبر کواپنی ڈائزی میں لکھ کر کتاب واپس انٹی مجھے ہوئے مشورہ

# "L'rduPhoto.com

تک آچکا تھا۔۔۔۔۔ آخری جارے کے طور اُب بابا تی ہی دکھائی دیتے تھے۔

ا بیک ڈیڑھ دِن لگا کرمشہودالرحمٰن نے اُلف تا بائے ساری کھنا ممن وَعَن دائر وَتح ریمیں لا کر باباتی کے آ گے دھردی تھی کہ اِس رُودادِ ناگفتہ ہدکو پڑھ کر پچھ دینگیری کریں گے ....لیکن انہوں نے تو اپنی عادت کے مطابق'شروع تتمبيد چندلائنيں پڙھ کر بقيه صفحات کومُوخّرات کي ٽو کري ميں ڌ ال ديا تھا..... اِس دَ وران را کا پيتے کی کشل چوٹی پے کئی فٹ برف کی تہہ چڑھ چکی تھی اور شاہ صاحب کے ہاتھ باز وؤں پے گوشت کھال کے کئی یہ ہے س كرأتر چكے تھے ۔۔۔۔ آخرى ٹيليفون پيسُنائي گئي كيفيت كى تنگيني كومحسوں كرتے ہوئے لا ہور والے باہے \_ بہ وقت' مشہود الرحمٰن کو اجازت دی کہ وہ بیار بھائی کو لے کر نتین دِن بعد بدھ کے روز سہون شریف 🝧 جائے ۔۔۔۔ اِس دَوران جوخوراک دی جائے وہ صرف مبزی کے دَم پُخت نرم پتوں پیمشمل ہو۔ شاہم میں چقندر کے بیتے' پالک میتھیٰ وَ حنیا 'پیوہ پیوٹو پیوٹو چھوٹا ہیں قطیق کی مزی مصالحہ یا نمک کی آمیزش نہ ہو۔ ٹیم ک پتول کو پانی میں اُبال کر پانی میں ہے ہاتھ ہاز وؤں کو اچھی طرح دُھولیا جائے ۔ کسی میں میں اُبال کر پانی میں ا ان بيدو نيئ تميل كو يَحْتَ بَعِيكُ ہوئے زم ہے چيكا كر سُو تى كپڑے كى پٹياں لپيك دى جائيں آور فوج اتھوں بازوؤ پ 

باللَّهِ كَ سَهُون شريف مِنْ خِيرَ كَ اللَّهُ روز 'يه لوگ بھی پہنچ گئے ..... شاہ صاحبہ ﷺ جھوٹے پیسے مشهو والرحمٰن أيك وم المنظم الورسرتايا كالمصحاب من و و بي بو بي أيك خانون بهي الان المستحيم الوقعي - خابر = میر مومند جان تھی۔ جب میر پانچھوں افراد اپانے کے گیٹ ماؤس کے کی دیا تیں واخل ہوئے تو اک : م سری سی بَدُیو بھی اِن کے جلو میں تھی۔ بائے کو مرض اور اس کی نوعیّت کو سجھنے میں شمنہ بحر بھی وقت نہ سویہ۔ شاہ صاحب کی ظاہری و باطنی حالت اِن کے چیرے ہے متر شح تھی۔ وُ عاسلام کے بعد ٗ ہاتھ چُومنا اور و کی 🐔 عقید تمندانہ حرکات کرنے کی کوشش کی جو چیروں سے ملاقات پہ عقید تمند یا مریدین سے سرز دیوتی ہیں بابانے مناسب ی فہمائش کرتے ہوئے کیا۔

'' پیرچگداور بیروفت ایسی نضولیات کے لئے نہیں اور نہ بی میں ارفتم پیر ہوں۔۔۔۔ آپ بند ر ہیں اور جھے بھی بندہ ہی رہنے ویں .... جس مقصد کے لئے آئے ہیں اُسے حاصل کرنے کے لئے ہے ۔ ساتھ تعاون کریں۔"

بابانے خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" آ پ مجھے بتائے بغیراں بی بی کوساتھ لائے ہیں۔اگر اِن کا ساتھ آ نا ناگز پر تھا تو مجھے اطلاع کے

المسالازم تفا-" أب بإبابراوراست خاتون سے مخاطب ہوئے۔ "خاتون!آپ کامریض ہے کیار شتہ ہے؟" مومنہ نے فی الفور ٔ ملی جُلی اُردوانگریزی میں بڑی شائشگی ہے جواب دیا۔ " پایا!مئیں اِن کی ہونے والی بیوی ہوں اور کوئی بیاہ یا ٹکاح' اُس وفت تک سرانجام نہیں یا تا جب م قريموجود شهول-'' مومنه کی مید بات اِک گرنیڈ کی مانند پھٹی ہرکوئی اِس کامندو کیھنے لگا۔ ایا 'باری باری سب کی جانب جیرانگی ہے دیکھتے ہوئے یو چھنے لگے۔ مومندنے پیرچان گفتاری۔ " إِلاَ الْمُعَالِّنَ ﴾ يهلي باتحد ة حون اور ثمازے پہلے نيت .... إلى لئے بھی ضرور في اللہ كر طعام مع المعالم على بركات مستفيد جواط سكا- آب كوت إلى بين آف كامقص بيم تعلق بالقول كا Urdurnoto com باباچند کے سے معصومنہ جان کے چبرے کی جانب و کھتے ہوئے ہوئے ان سے پیشتر کدمومنداین بات مکمل کرتی۔شاہ صاحب نے پچھ کہنے کی اجازت جا ہی .... بابا نے = عربلاتي بوع كها-"آپ فرمائے' کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ....خیال رے کہنماز کا وقت بھی ہوا جاہتا ہے۔البذا إختصار " باباجی! اس خاتون نے جو پکھ کہا ہے وہ دُرست ہے۔ بیخاتون آپ سے اس کے علاوہ بھی بہت و منی خاموش رہتا اگرانہوں نے بیٹ کہاہوتا کیمیں ان کی ہونے والی بیوی ہول سے باتھ ے پہلے بی چل بھن رہے ہیں۔اب ان کی اس بات نے میرے بدن کے اندریھی اک چہنم وہکا دیا ب من آپ کے زوہرواعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ منیں اِن کا قرآ ن پاک کا اور اپنے ضمیر کا مجرم

سن إنسان سے ایک جنسی بھیٹر یا بن گیا ہوا تھا ....مئیں اپنی دانست میں سمجھتا تھا کہ یورپ ہے آئے

والی گوریاں میمیں آ بروباختہ ہوتی ہیں' اُنہیں چرس گانجااور پاؤ ڈر کے عوض' عیاثتی کے لئے استعمال کیا ہے۔ ہے۔۔۔۔ اس طرح بے شار ملکی اور غیر ملکی عور تو ل کو ہم اُو ہاشوں نے منشآت کے عوض بلیک میل کیا۔۔۔۔۔ یہ عاصر بھی بدشمتی سے میرے بچھائے ہوئے زام میں پھنس گئی ..... بید زام مئیں نے ایک چیلنج کو قبول کرتے ہے۔ بڑی پلاننگ ہے بچھایا تھا ۔۔۔۔ اِس خاتون کےشکر در پینچتے ہی ہم اُو ہاشوں میں اِک غلغلہ سامچ گیا تھا ۔۔۔۔ ساہ تجاب میں تقی کسی نے اس کا چرونہیں دیکھا تھا .... پیجمی پیتہ چلا کہ بیزومسلم ہے۔ اس کے باوجوں سے خوبصورتی کی با تیں ہونے لگیں .... ہمارے لئے اس کا حجاب اور نومسلم ہونا اس لئے کوئی اہمیت نہیں کے ا كدا كثريبال ينفيخ والي ميهال عورتول كي ديكھا ديكھي بطورفيشن حباب اوڑ ھاليتى ہيں اورا كثر إسلام بھي س قبول کر لیتی ہیں کہ انہیں یہاں سولتیں اور جمدر دیاں حاصل ہوں۔ہم نے بہت می ایسی برائے نام سکت شروع كردية .... إيك الرح كامقابله شروع موكيا كه كون النورما" إن پيشانا الهيد ايك روز مح -كارندے ﷺ اللَّهٰ على كديية چشتے والى غارين وكنجنے والى ہے۔مئيں إس كے وتنجنے سے ليكنے وہاں مس علم L'EduPhoto com كرميرے باقتي يَجْهَا كُنْ تَقَى - بِهِ وَشَقِّ كَ ساتھ ساتھ آ گے بڑھتے ہوئے ایک چکنے پتی پیلڈ کا تھے گا ا جا تک سامنے پینے کیا اصد کرنے ہے بچالیا۔ پھرا سے اپنی چکنی چیزی باتوں وی الرکیتین ولایا کہ ا میری بابی ہے۔ اروگرد کا علاقہ و میکھنے کے اور مشرب المدین میں میں میں الاور میلنے کے لئے بیاں سے سے بات چیت کے دوران جب ذرا اُجنبیت دُور ہوئی تومئیں نے اُزراہ خاطر داری گر ما گرم کافی پیش کی جست ایک الیمی دواشامل متنی جو انسان کے مدافعتی نظام کو پکھے دیرے لئے بے حس کردیتی ہے مگر دیکھتے ہو گئے ہے۔ مجھنے کی صلاحیت کومتا قرنبیں کرتی ۔ کافی پینے کے چند لمحول بعد جب بیرے بس ہوگئی تومیں نے اے ہے۔ اس کے کپڑے اُتارے .... پیچنی چاتی احتیاج کرتی رہی مگرمٹیں نے سنی اُن سنی کرتے ہوئے اپنے ہے۔ بھی اُ تاردیئے۔جب اُس نے محسوں کیا وہ کائی میں شامل کسی دَ وا کے زیر اثر بے بس کر دی گئی ہے اور 💴 کی بہ ظاہر کوئی صورت بھی نہیں تو اس نے بڑے ؤکھ بھرے ابجہ میں اپنے گلے میں پڑے قرآنی تعویر ا كرنے كى دَرخواست كى .... ميرے سرپي خناس سوار تھا۔ شہوت اور شيطنت نے پہرسوچے بجھنے كى سات ختم كروى موئى تحى آ كے جمك كرا ميں نے إك جھكے سے تعويذ أتار بجينا .... بس! يبل سے داستان بربادی کی شروع اوراً خیر ہوتی ہے....'' ا تنا کہدیگئے کے بعد اس نے اپنے سر کا'' شاہ'' یول نیچاڑ ھکا دیا جیسے اپنی ہی غلط چال میں پھنسا ہوا میں سی را دمفر ندیا کرخود ہی اپنا ہادشاہ بساط پہ گرا دیتا ہے۔۔۔۔مئیں چنداُ چنگتے سے لیمجے اِسے گھور تا رہا۔۔۔۔ میں سیکی کا انداز ولگاتے ہوئے کہا۔

آپ لوگوں کے لئے ساتھ والے دو کمرے مناسب ی سہولتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ وہاں سے سے سے سے پہلے کمرے میں بینے فاتون اور بید ملازم بچے تھی ریں' دوسرے میں آپ حضرات! ضرورت اور سے باہر سے

مومنہ جان مجھ سے پچھ روز پہلے کتاب کے حوالہ سے کئی بار رابط کر پچکی تھی لیکن اُس نے کبھی بھی سے بااس واقعہ کا ذکر نہیں کیا قالہ وہ کا آب کے مندر جائے پیٹر آنار کا رسائنسز اور تصوف کیس منظر میں منظر میں وجواب کرتی رہتی ہے ایک فاض چیز جومیں نے اِس کی گفتگو سے اخذ کی تھی وہ فطرت اور سے منظر میں منظر م

سے یہ کا انگر پر طہری ۔۔۔۔ یہ دُرِّر ڈینکوپ بھی اپنے آب وآ فاقیت میں بڑا یکنا تھا۔
سے ووالر من محیاد آر میں محیاد آل المعروف شاو تی کی قراستان خباشت و نجاست سُن کر پارٹر آگ کو پکھ ہُوا ہُو تو
سے وَلَى تَعْجَبْ یَا تِنْا غُسِلُ مَنْ مُعْرِدُونِ وَلَمْ مَنْ وَلَا مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ

سوسنہ جان کا بُر ملا کہنا '' میں اِن کی ہونے والی زبوی ہوں' مین وقت کا اُمرتھا۔ آ کلے کھولتے سور ن علاقے اُس کی کھیلے تے چڑا کے بیٹے یہ پڑتی ہے جس کی مال مین وَم اِس کی تشخیرتی ہوئی بھوک منانے کے سوست کرنے والی مُر غالِی پانی میں انڈے نہیں و بی سست کرنے والی مُرغالِی پانی میں انڈے نہیں و بی سست کرنے والی مُرغالِی پانی میں انڈے نہیں و بی سست کرنے والی مُرغالِی پانی میں انڈے کہ بیاں کھلنے سے سیست و بی ہے وہ کی جو میں ''مومنہ'' کا یہ فیصلہ پوری طرح بیٹھتا تھا۔۔۔۔ ہاتھ کی بٹیاں کھلنے سے سیست و بی تا ہے ہی کہ ہوئی کا جو ہے کہ ایس کی اُنے ہے کہ اس بندھن کا ہوجھا کر اِس کی اُنے ہے کہ کا ایس کی اور کی دھاری کا دے دی تھی۔۔۔۔۔ ہی بیٹر برائز سا دے اس بندھن کا ہوجھا کر اِس کی اُنے ہے کہ کا ایک واک ڈھاری کی دے دی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بندھن کا کو جس کی اُنے ہے کہ کے ایس بندھن کا کو جس کی اُنے ہے کہ کا میں کہ کے ایس بندھن کا کو جس کی اُنے کے اس بندھن کا کو جس کی اُنے ہے کہ کا میں کہند کے اس بندھن کا کو جس کی اُنے کے اس بندھن کا کو جس کی اُنے کے اس بندھن کا کو جس کی آئی کی اُنے کے کہند کے اس بندھن کا کو جس کی آئی کی کی کی کی کو کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کے کہند کی کھی کی کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کہند کے کہند کے کہند کی کھی کی کا کو کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کو کی کھی کی کے کہند کی کھی کے کہند کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کہند کی کھی کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کھی کا کہند کی کہند کی کھی کی کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کہند کی کھی کی کرنے کی کہند کی کھی کے کہند کی کھی کی کہند کی کہند کی کے کہند کی کہند کے کہند کی کھی کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کہند کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کھی کے کہند کی کہند کی کھی کے کہند کی کہند کے کہند کی ک

#### کرسُر سّا دھاورشرمندگی کی پھیچھونْدی <u>لگے پھی</u>چولوں کو پُھولوں کی مانند تنجل کر دیا تھا۔

#### تن کوری شندریس کی کثوری .....!

مندومیت او بی ک سنا تن شرقی بھی جیب جید بھاوؤں و یدوں شاستر وں اور بدھیوں کا بخوگ ۔۔

یہ سارے پر ان پینز بدھیدں کو بول برہم چار ہوں پنڈوں اور ساتی کرم چار ہوں نے اپ اپ وردھ و ھے ۔۔

اپ اپ اپ رنگ انگ میں تر بر کیا۔ راج پاٹ شکرام سیاست پر پی پر اتفنا کو بھرواسنا کرم کرودھ و ھے ۔۔

کے ساتھ ساتھ منتش مریادہ اور ناری کے نیکوں کا خوب ذکر کیا ۔۔۔۔۔ فاص طور پر ناری کو اس کی جنسی خصوصہ ۔۔

اور شدرتا چیز تا کے حوالہ ہے ہوں کہ جا کو کتا کہ دو اور اور کا بی جیست اس پر پیانی گئی ۔۔۔۔ ما تا بہن اس کی اور کتا ہوں کہ اس کے لئے سرور دو ہی بنا رہا ۔۔۔ ما تا بہن اس کی جنسی تو اے طوائف الموں پر بھی تو رکھیل بنی ۔۔ کل جس پینچی تو زکل کے دوپ میں ۔ مندر گئی تو دیا جو ان اس کی اس میں بینے اور کی بھی تو اے طوائف الموں کے لئے استعمال کی گئی تو سے میں بدسلو کی کے لئے دوپ کی تاری کو بھی تار

ے ہاں ایک جانبے والے ایسا ہی ایک ٹیز ھا مسئلہ کے کرآ سی پھیں۔ اُن کی ایک عزیز ہ جوانتہا تی و ایک ایک ایک ایک ایک ایک اے کرنے کے بعد گھریش پڑی چین کی بنتھی بجارہی کہ GrauPhoto com المراور والمرافع المراور والمرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع والمرافع المرافع المرافع والمرافع المرافع ال ۔ ﷺ بالچرشامت اعمال اڑی اُپیڈس کے عارضہ میں مبتلا ہوکر جان بدلی ہوگئا ۔ آپریشن میں علاج معالجہ سے بیوجانی کو بھوں کا بچنا محال نھا۔ بروقت علاج معالجہ سے لڑکی نیج کی اور چند ہی روز میں بہ ظاہر مر المراجعة الم المراكبير على المركبة المركبة المراكبة المرا و کانام پید بتا کراپی طرف ہے کام آسان کرویا۔ والدین اس کامند تکتے رو گئے ۔۔۔ الوی مین مین مین مین مین مین اور نه ساری زندگی گھر بیٹھی رہے گی۔اڑ کی کاخود بَر مانگنا' قیامت ے۔ یہ وہی ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے اُپنڈیس کا آپریشن کیا تھا۔۔۔۔ ہال کھچڑی ما ملحے و کا فرق اور پیدکہ ایک سے بیٹی کو بہتیراسمجھایا' اُو پنج نچ' عمر کا فرق اور پیدکہ اُن کی بیٹی' اِس سے بردی و کا پیا جواپیے جم کوچھونے والے کے علاوہ کسی کواپنا لے ۔اڑی نے ماں باپ کی ہر مجت پہ

یمی جواب دیا۔

'' اُس نے میرے جسم کو خچھوا ہے' دیکھا ہے' محسوں کیا ہے۔ میرا شوہر ہونے کاحق اَ ب صرف اُسی اُسے۔ ہے۔۔۔۔۔ وہ کیا ہے' کون ہے' کیما ہے؟ مجھے اِس ہے پچھےغرض نہیں ۔۔۔۔۔''

Line Line مئیں نے اِس اللہ ہے کوا کثر پانی سے خالی ہی و یکھا۔ یقیناً اِس میں کبھی پانی رہتا ہو گا اور ویونٹگانٹ پارٹیش = سلے کا ہوگا۔ چاروں انگر تو تھی م کا نات نما کارخانے تھے۔ یہاں سپورٹس کا سامان بھار ہوتا تھا۔ کیند کیے گئے۔ ثینس اورف بال وغیره ..... این کارخانوی دیکر مادلک مینده این کاری و الے زیادہ ا مسلمان ہُوا کرتے تھے۔ اِس رام تالاب کا یانی بڑا شفآف ہوتا ۔۔۔۔ کنول طبحے کے پیول اور ٹیم کی نمولیاں تے ہوئی بردی عجب بہار دکھایا کر تی تھیں ۔۔۔ بیہاں ہندو سکھ مَر دعورت اشنان بھی کرتے تھے ۔۔۔۔ ون کے مقت زیادہ مُر د اورشام سے مورتیں اشنان کرتیں۔ اس کی وجہ شاید سیر ہی ہوگی کہ شام کے وقت کا رخانوں سے ہو جاتی تھی۔ حیاروں داخلی راستوں کے بچانگ عام آید ورفت کے لئے بند کردیتے جاتے اورعور تیں آت اورآ سانی سے تالاب میں نہاتیں .... یہاں نہال بینکھ آگرؤالیئے کا کارخانہ بردامشہور تھا۔ آگروالیوں کا رخانے کی بیشاندار چارمنزلہ تمارت عین تالاب کے کنارے پہ واقع تقی ۔ پنچے کی تین منزلول میں کا جَبَداُ دِيرًا خرى منزل پياس كى ذاتى ربائش تقى ..... آولا ديين صرف ايك څپونى مُونى سى جوان يېچى تقى خوبصورت ؤ هان پان کہ جب تالاب میں اشنان کے لئے اُتر تی تو تیرتے ہوئے پھول یتے ' اے كرتے .... حَيْماج بجرے لمبے بالوں كالتحمبير باول پائيوں پيائز آتا.....وہ تيرتی'نهاتی ہوئی اِک جس

ا المنافق الم

سنام ڈیکھنے ہی وہ کئی کے لئے اسٹے کی ما تقدیمتوں کی جیا در پس ملفوف کی عین اپنے کار خارائی کے سامنے اور کر د

سنام ڈیکھنے ہی وہ کئی کے لئے اُلا آئی۔ اس کے سنگ وہ چار بھسائی لڑکیاں پہلی ہو تیں ہو اردگر د

سنا کر اس کے لئے سبجو کھنے بیدا کرتیں۔ یہ سے چونکہ ورتوں کے الفیضلوں ہوتا لہذا حتی الوسع مزد

سنا کر اس کے لئے سبجو کھنے بیدا کرتیں۔ یہ سے چونکہ ورتوں کے الفیضلوں ہوتا لہذا حتی الوسع مزد

سنا بار برنے ہیں۔ اردگر دیکے کوشوں چوباروں کی گئی برسوں سے بھی پوری بند تیں

سنا بار برنے ہیں منزل پرائی کے کارخانے کی پہلی منزل پرایک کھڑ کی گئی برسوں سے بھی پوری بند تیں

سنا کی جیجے دو برقرار چکارے کی تی آئیسیں میں کھڑ کی کئی برسوں سے بھی پوری بند تیں

سنا کے جیجے دو برقرار چکارے کی تی آئیسیں میں کھڑ کی کے بینچ نوری ہاوی کو اشٹان کرتے

سنا کہ تار کیاں اگ و ج پہ پائی کے چھپا کے مارتیں شام کے آئیں میں رات کا سابھ پڑتے ہی دو گھ

چکارا ہرن کے کرفی نینوں والا بیاڑ کا شہر کے قریب ایک نواحی ڈیہد پُڑتھ پُوٹھ کے ایک مفاوک الحال سے کا بیٹا تھا۔ بیرویسا ہی تھا جیسے دیہاتی ماحول میں پکے بردھے عام دیباتی لڑکے کونڈے ہوتے ہیں..... سے کا بیٹا تھا۔ بیرویسا ہی تھا جسے دیباتی ماحول میں پکے بردھے عام دیباتی لڑکے کونڈے ہوتے ہیں کے تیل کی تکا ہت میں چُپڑی نبی ایک آ واروی کئ پڑی رہتی تھی۔ پُونے گئے کی آ دھی گنڈیری کی مانندموٹے موسے رَسِلے ہونٹ سائڈی گردن تلے جھکاویں 'پُرگوشت شانے .....ساتھ ہی سینے کاصحرا' جس میں جاہد جا تھے۔ ہالوں کی جھاڑیاں .....جو یہ پُنة دیں کہ پُریم بُرگھا بُرے پچھڑیا وہ شے نہیں بیتا۔

اس کا نام نُور علی تھا لیکن اے سب نُورا کہتے تھے۔ دیباتی باپ نے اپنی پینڈ وعقل وآ کھے۔

کے ماتھے اور وَجود کا شھے کو دیکھتے ہوئے اے شہر بھیجے دیا کہ کھیتی باڑی اور گاؤں کا ماحول اے راس ندآ ہے۔
وواسے فون ایل بھرتی کروانا چاہتا تھا۔ سیا لکوٹ چھاؤٹی 'بھرتی کے لئے پہنچا بھی ایپ ذول اور تھا۔
کی رعایت سے منتخب بھی ہوگیا لیکن میڈ یکل ٹمیسٹ سے بھگوڑا ہوگیا۔ ہندوؤا کٹرنے اے کپڑے اُتارے۔
کی رعایت سے منتخب بھی ہوگیا لیکن میڈ یکل ٹمیسٹ سے بھگوڑا ہوگیا۔ ہندوؤا کٹرنے اے کپڑے اُتارے۔
لئے کہا۔ اِس نے کُریڈ اُتار دیا۔۔۔۔ ڈاکٹر نے شلوار بھی علیحہ وکرنے کا حکم دیا کہ فوج میں بھرتی ہوئے کے۔
کمل معائے ضروری ہے۔۔۔ اِس منتج سے اور چھاڑ چیلا وہ تھا کی کا لیکون اس کے داکٹر اور فوج کونواز تے ہوئے۔۔۔
پہن کر دہاں سے نکل آنے نام مناحب سے مجھا۔۔

سیالکوٹ آیک منعتی شہر ہے اوھ محنت کرنے والوں اور مجنز مندوں کے مسلط میں وزگار کی کھیے۔
انہیں ۔۔۔۔۔رگر آونوا سے کتام علاقوں دیبالوں کا کٹر اور کا ذریعہ معاش بہی سیالکوٹ آفتہ می ہیں۔
کاروبار ہے آلی کا کا کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر دیار کا کا کٹر اور اور اور اور کا کٹر کٹر کئی آوزار سے اور اور اور کٹر کی چرائی کی مشینیں وغیرہ ۔۔ یہاں کا ایک قربی قصبہ کوٹی اوبار اور مزیری میں پروائٹ کوٹ جی اور میں میں اور میر میں بروائٹ کوٹ چیزا ہوئے کے جند ا

 سے سے بوٹے غیارے کی مانند پُھٹا۔ ''' آوٹے تم دونوں مجھ پہنس رہے ہو؟'' دو تُورے کے دوست کوجا نتا تھا' وہ بہت عرصہ اِس کے ہاں کا م کر چکا تھا۔ ''' آوٹے حمید بیا! 'تُوں جِھکر دو پہر کی کچھوں مُلِک پیاں ایں۔ تے اے کھوتا' جہڑیا ترے نال کھلوتا

جب حمیدے نے اِس کا نام نُورا بتایا تو نہالا ایک اور سیڑھی یانی میں اُتر گیا 'وہیں ایک ؤُبکی لے کر ہاہر ایک یانی کی مشک جیسے جم سے یانی صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔

كاكرتے ہو.....؟"

" قُورے! پیاڑا عتبارا ورق یہار میں کبھی ڈیڈی نہ مارتا' سونا بین جاؤے اور کہیں تم نے ان متنوں میں است نے ان متنوں میں است نے اور کہیں تم نے ان متنوں میں است نے اور اطاعت سے است کردیا تھا کہ وہ اِن اُکھر وں کی کسوئی پہکھر آ اُٹر اے۔ وہی کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے دِل میں اور مُردہ اُسے کہتے ہیں جو کسی کے دِل سے اُٹر جاتا ہے۔ فور کریں تو پید چلتا ہے کہ '' مئیں'' اور

'' ہے'' کے حجاب میں زندگی اور موت کن اور کیسے کیے معنوں میں اپنے پُرت کھولتی ہے۔ جب پیار' اعتبار اس و یہار کی سلامتی اپنے نگتہ عروج یہ پہنچ جاتی ہے تو پھرمقابل'اپنی ذات کا پُرتو ہی تو بن جاتا ہے۔اُد پچ پنچ 'ڈات یات ٔ دَهن دَهرم بہت وُ وررہ جاتے ہیں .....نبالے سیہاں نے سارا کارخانہ اس کے حوالے کردیا مُواقعا۔ وقت کا کچھوا' چانا ہوا تو آ ہت۔ آ ہتہ وکھائی دیتا ہے گر اکثر و بیشتر بُرق رَفقارخرگوش سے بہت ہے منزل پہنچ جاتا ہے۔وقت کا ٹمر بھی ہوتا ہےاوراً جربھی اور یہی وقت بھی صبراور جبر بھی ہوتا ہے ۔۔۔ بھی تھے مقدر اور وقت آپس میں گھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں یا ٹونمی یاؤں یانسے کہیں صبر جبر کے ایسے خانے میں پڑجا تا۔ جو که گز رو گمان میں بھی نہیں ہوتا..... بیہاں بھی بس یوں ہی کچھ سرز د ہو گیا۔ نُور باوی اپنی سکھیوں گ کارخانے کی ڈیوڑھی کے سامنے تالاب کی سٹرھیوں پہ اَشنان کر رہی تھی' جو چکر آیا تو لہرا کریانی میں جیسے سنی ..... یا وُں تلے میرضی نکلی تو ہے ہو جو کو گھر ایک کی جارب جاریوں است سکھیوں نے آ گے لیک تھامنا جا ہا تھ وه مچھلی کی ما نند سپسلتی ہوئی ڈیٹلی کھا گئی۔ وَاوِیلا مُجا ۔۔۔۔ نُورا احسب معمول کھڑ گئی کو اُوٹ کھڑا ہیسب مجھ کے ر ہاتھا۔ آؤو کچھا ٹیٹا و' حبث کھڑ کی کھولی' اوپرے ہی اُڑن چھلا نگ جولگا کی' جائے وقو مجھے عین اُوپر جھے۔ ے پانی میں آئیزا ۔ میجے میزھی ہے اکا سار ظرایا۔ کہیں ڈیا ہے ہوتا تو یا ٹی یاش ہوجا تا عمر قومنور تھے تیا ۔ SINGULPhoto Com مچھلی کالپکا کیٹے ہوئے او پرسطے پر کنونوں کے 👺 سراٹھایا ... بقل میں بیخی کی مانند دَا بے ہوئے 🗗 نافا نا اُورا 🚅 كريين لے آيا جو نيالا سبال كہيں أو پر آرام كر ربا تنا .... لوگوں كا شور جو يُعاد الوَّو وسيرهياں پھلاتنا = نے کو ذور ا ..... نورے نے نوام میں کوائی کم أو پر اُلٹا ڈال رکھا تھا جیسے ہوں کوشکار کے بعد کھوڑے پیڈال کے ہوتا ہے۔ ملکے ملکے چھکوں سے وہ اِس کے پیٹ پڑا یانی ٹکال رہا تھا۔ اِس طرح شاید پھیپیزے شکڑ پھٹ یانی خارج کرویتے ہیں اور ول کی وحر کن بھی سنجل جاتی ہے ۔۔۔۔ اس وَ وران شاید کوئی وُ اکثر کو بھی لے آیاتھ مر فورے نے اُے قریب آئے ہے منع کر دیا۔ نہالا سیمال ممضم وَرکی چوکھٹ میں یُوں تنا کھڑا تھا جے ۔ کوئی چورز کے ہاتھوں قابو ہیں آ گیا ہواوروہ اس کی ہے بھی کا تماشاد کیے رہا ہو۔ بلکہ اس طرح ' اُس نے و لوگوں کو بھی اندرا نے ہے روک رکھا تھا۔ اِس تالاب کی تاریخ تھی کہ آج تک کوئی ڈو بنے والا زندہ فیس تھا۔ سال بھر میں ایک آ وہ جان کی کمی لیٹا اس رام تلا ئی کی ریت تھی۔ نبالا سیباں یوں اَلوبلو سا کھڑا تھے۔ ي يجيهوج رباتها كدويكهين أور توريلين توكياظهورين تاب ي نُورے نے پچھے سکوت پکڑتے ہوئے بڑے آ رام سے نُور باوی کو شیچے وَرّ کی پیاٹنا دیا۔ نہالا سے ہا ۔

بورے نے چھسکوت جانب دیکھتے ہوئے کہار

"إيوارَبِّ فَرَكُولَ ہِـ'' "إِنَّ بُتِ! رَبِّ فَرَكُونَ لَ ہِـ''

یے تُور ہاوی بھی تن کوری تھی .....ئرت پکڑتے ہی اِس نے ساری صورتِ حال کو سمجھا.... باپ کے ایک کی مجا کے ایک کے ا کے کار بنتی کرنے لگی۔

" پایدا جس نے مجھے نیا جیون دیا' میرے زول شریر کو چُھوا' انگ لگایا..... وہی میرا جیون ساتھی

پ کیا پولٹا ۔۔۔ بس اتنا کہدیایا۔ معنی میراائٹ چھل کو گیا۔ کہتے ہوئے بیمی کومسلمان ہو سے کا اجازت دے دی۔ مدیدہ پیدائش

المان کے بیں جن میں ہے ایک مورد بھی تھی جس کے ایک نے ہے ایک مورد بھی تھی ۔ جس کے ایک نے ہے ایک مورد بھی تھی ۔ جس کے ایک نے ہے اور دور اللہ کے ایک ایک کے ایک کے ایک کے دور در اللہ کا ایک استان کی بھی کی ایک کے ایک کی کی کی ایک

 ما حول اُس مجھلی گھاٹ کی طرح بنا دیا' جدھر ماہی گیز سڑی بُسی مجھلیاں پھینک دیتے ہیں۔ اُب میدان کھی مریض اِس کی نئی نو ملی دُلہن مومنداورمئیں رہ گئے تھے۔۔۔۔آ خری پٹی کی تبدیکھولنے پرتمبا کو کے پئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جا بجا سڑی گلی خون اور پیپ سے آلودہ کھال چمٹی ہوئی تھی نمودار ہو گئے ۔ بید منظراییا کر بہداور نموست آ میز تھے کہ مومند' جس کے ہاتھوں پیزم ربڑ کے دَستانے چڑھے ہوئے تھے لرزنے لگے تھے۔

'' بیٹی! تم بھی اُدھر کمرے میں چلی جاؤ اور ؤوسروں کا خیال رکھو۔۔۔۔مئیں اِنشاءاللہ! خود ہی ہے۔ سرانجام دیاوں گا۔''

وہ بڑی بُر دباری سے بولی۔''بابا! یہی پھے کھے جاننے کے لئے تومئیں نے آپ کے قدم پھڑے ''

''میری کی ایر داشت اور قبر کی گی آیک حد ہوتی ہے۔ ایک تابی جدیں سب کے لئے ایک گئی۔ میں ہوتیں سب کے لئے ایک گئی۔
میں ہوتیں ۔۔۔۔ ہم ایک آئے قرف اور دَر جات کے تحت ہوتی ہیں۔ تم ابھی اس مقالم پنیس ہو جہاں دَارہ ہے
کی بلندی ہوتی کے اور میری دُ عا ہے تم اس بلندی تک بھی نہ اُٹھ سکو کہ تم بهر طور ایک جس فقی ہو ۔۔۔

رَبُّ اِفَاکُت مَّذَ الطِفُ وَحِفْ فَاتِنَ کِیا ہے۔ تم اُئی بلندی تک بھی نہ اُٹھ سکو کہ تم بہر طور ایک جس فقی ہو ۔۔۔

رَبُ اِفَاکُت مَّذَ الطِفُ وَحِفْ فَاتِنَ کِیا ہے۔ تم اُئی بلندی ہو اُئی ہے۔ اُن اور کی اُئی اِن اُئی ہو کہ کہ اُئی ہو کہ اُئی ہو کہ اُئی ہو کہ کہ ہو کہ اُئی ہو کہ ہو کہ

" آپ یقینا میں ناہ در دمسوں کررہ ہیں امنیں کوشش کررہا ہوں کہ ویاں آتارنے سے آپ

شاہ صاحب ہے کوئی جواب نہ پا کرمئیں نے اُن کی جانب و یکھا ۔۔۔۔ اُن کی آ تھھیں مُندھی ﷺ تغییں اور کونے بھیکے ہوئے تھے۔

دونوں ہاتھ باز و پنیوں ہے آ زاد ہو چکے تھے۔۔۔اُب سرف تمبا کو کے غلیظ پنیڈ چکے ہوئے رہ گے تھے جنہیں اُ تار نے کے لئے بڑی احتیاط اور فہارت کی ضرورت تھی۔ گوشت و پوست کی سڑاند و تعظمیٰ ہے سانس تک لینا دُومِجر کیا ہُوا تھا۔۔۔ گومیرے ہاتھوں پہنچی زبڑ کے دَستانے تھے گر اس کے ہاوجود یول محس ہور ہاتھا جیسے اس کے زخموں کا سارا زہر میرے ہاتھوں میں سرایت کررہا ہے۔

مئیں ہڑی احتیاط وہمئت ہے تمہا کو کے متعفّن علاظت سے تنظر سے بنتے اُ تارر ہاتھا۔ پہوّں سے ساتھ گلی سڑی کھال یوں علیحدہ ہور ہی تھی جیسے اُ ہالی ہو کی شکر قندی کے ٹھلکے اُ ترتے ہیں۔۔۔۔ سُمرخ سُرخ کو گھت پہ بلیلے چھوڑتی ہو کی سفید جھاگ' عجب می سراسیمگی پیدا کر رہی تھی۔۔۔کہیں کہیں سُمرخ لہو کی ٹیکتی ہو کی اُوٹھ تے۔

اق قوران مشہودالرحمٰن بھی پہنچ گیا جس نے آتے ہی بڑے بھائی کو پیچھے ہے اپنے حصار میں لے سے سے از بل جسم فروغ کرب سے تحرتحرکانپ رہااور پیشانی صبط و برداشت سے عرق آلود تھی۔ بید و مکھ کر سے تحرتحرکانپ رہااور پیشانی صبط و برداشت سے عرق آلود تھی۔ بید و مکھ کر سے تعمول میں آنسو تجرآئے و و آپ کے بیادہ کا سرتھام سے تعمول میں آنسو تجرآئے و و آپ کے بیادہ تعمول میں نگاہ اُدھراُ تھائے بغیر خُوب دیکھا کی تاوید کے چبرے پہانے کا تھائے اللہ تعمول میں اُنہ کہ تعمول میں اُنہ تعمول میں آل میں اُنہ تعمول میں اُنہ تع

## UrduPhoto.com

ہے چیزاجتم جتم ہے جل بھن رہا ہو اس کی سڑن جلس سے خپورنے والے ہاتھ ایسی آ سانی ہے۔ سے بین پاتے ۔۔۔۔اور پیندابھی اک وُرولیش دیچھے کا ۔۔۔۔''

۔ ورولیش دیکچہ۔۔۔۔؟''معیک مُندیش برد برایا۔'' کیابرتن دیکچے بھی وُ رولیش ہوتے ہیں۔۔۔۔؟'' ''بال' مہی تو وُرولیش ہوتے ہیں۔ اِن کی کارکروگی بھی غور سے ملاحظہ کی ہے؟ یہجے آگ اُوپر آگ .... أندرأبال - جان كالالحاد دُنياك د كوال -"

مئیں وُھواں دیتے ہوئے دِل اورسلگتے ہاتھوں کو تیل ہے چیڑ ہے چیتھڑ وں سے کیلیےمصر کی جانب عاز م سفر ہوا۔ بیہ و ہی سفر تھا جس کا ابتدائی ذِ کر پچھلے صفحات میں رقم کر چکا ہوں ..... قاہر ہ اوراسکندر بیہ کے 🚅 وريائي سفر ..... چارستاروں والا دخانی جہاز نیل کا نیلم اپنے وقتوں کا قابل دید' پُر آسائش اورمحفوظ ترین 🌯 تھا۔۔۔۔مصر کی پراسرارز مین میباں کی تہذیبی ثقافتی اور قدیمی قدروں کا حامل ہے بجرواس لحاظ ہے بھی قابل دیے کہ جدید تیت کے اس دور میں بھی اس کا قیام وطعام انتظام وانصرام ماحول مزاج اورنشست و برخاست تھ قدامت پیندی کاعضرنمایاں تھا۔۔۔۔ پورے بجرے میں فرنیچر برائے نام ہی تھا۔ درمیانی عرشے یہ آگ صحرا بچھا ہوا۔۔۔۔ وہی ریگ زار' نخلستان' حجو ٹے حجو ٹے ٹیلے' صحرائی جھاڑیاں تھجوروں کے پیڑ۔۔۔۔ جھو\_ چھوٹے نیمے چھولداریاں سیموائی مناوکا وافقتی ہوتا جن شعبزاۃ باق ایک کونے میں چھوٹی می مجہ خانے' آ گ کا الا وَاوِد شِعْلُوں' انگاروں یہ بخشی ہوئی سالم بھیٹریں' محصلیاں مختفیاں ..... لا نبی لا نبی ہے ۔ ساقنیں ۔ پیون رُباخذ وخال شعلہ بذن ۔ نیم ملنس مطربائیں ۔ القصہ کہ مہمان جھلفر بجول جاتے ہے۔ كدوه نيل في يانيول پير خرامال كى بجر كرية سفر كرر يه الله الاحتيان ما قوي شهرت مي الله النا برش TED COM COM COM عالم اپنے چیکٹرہ چیدہ کرتب پیش کرتے۔اپنے مشاہدات تجربات کوملی صورت میں دکھاتے لیکٹر بھی بھی سوست اورمصریات کے فلام کی علیم وفنون کے ماہرین بھی مدعو کیئے جاتے ۔ ایسے موقعول البیع تقر کے علاوہ ویکرس ہے بھی شائفین اور سیاح 'جو میں موجوق قطاروں میں کھیڑے ہوتے تا کہ دیاد گارسفر کی ششیں حاصل کر عیس گاہ ماہے جب ایے مواقع ظبور پذیر ہونے کوآتے تو چھڑ صد پہلے شہر شروع ہوجاتی .... میں نے سے کدا ہے خصوص سفر کی بگنگ پیرس اہلجیم اور لندن میں بھی کی جاتی ۔ اخبارات میں اِشتہارات شائع ہوئے۔

### • گڑے ماے کا نیل ....!

اُم المدائن قاہرہ وینچے ہی میں اِس جہازگی نشست حاصل کرنے کی جبتو میں لگ گیا۔ است خرائی بسیار اور میرے ایک مصری واقف کار کی کوشش ہے جھے ایک ایسے ہی سفرگی ایک نشست مل گی۔ سے تیسرے درجے کی ۔۔۔ اِس درجے کے مسافرا پی ڈرجائی مُحرت کی بنا پیا یسے مخصوص پروگرام میں شمولے سے اہل نہیں پاتے ہتے ۔۔۔۔ یہاں مجھے از حد ما یوی ہوئی کہ اس جہاز پیسفر کرنے کے باوجود میں اِن مخسسے سوں میں شریک نہیں ہوسکتا تھا ۔۔۔۔ اِس اوّل درجہ یعنی مخصوص مہمانوں کے لئے بسائی گئی ہید وُنیا ہی الگ سے تھے ۔ علی ایکو در ہے کے 'مسافرانِ محض''اس موسیقی کی اُنجر تی وُ وہتی مدھر وُھنوں کی بازگشت ہی سُن سکتے تھے ۔ ایکو یا تالیاں پٹنے کی آ وازیں۔ اِس نچلے درجہ کے مسافر عموماً معمولی تجارت پیشہ یا نیل کے وُیلئے کے ۔ میں ہوتے جن کا سفر محض آ مد و رفت کے لئے ہوتا۔ اُنہیں تفریح یا سیاحت سے غرض نہ ہوتی۔ اپنے ۔ میں ہوتے جن کا سفر محض آ مد و رفت کے لئے ہوتا۔ اُنہیں تفریح یا سیاحت سے غرض نہ ہوتی۔ اپنے ۔

جہازیہ پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ میں بھی اِن ٹکموں کی نحوست کا حِصّہ بن گیا تھا۔ میری بے چینی اور معسب کا میر عالم کہ میں اپنا سفری سامان گود میں رکھے ایک الگ سے کونے میں کسی رُوشھے ہوئے بیتے کی \_ ے الگ تھلگ پڑھا ڈیا ہو ۔۔ اپنی روائلی کے بعد جہاز کسی سیمرغ کی طرکھ خیل کے انتقلے پانیوں پیہ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِوتَ ساحل جَيورْر بالنَّا فَريالَ حِرْيانِ بِكُلِّ مَرْعَا بيانَ بانْيونَ كَي عند جماك مازان مرى درى ميكيارانان مارى الماليان 🚄 ہوئے ہاتھ بالا بلا کرالودا می سلام کرد ہے تھے ۔۔۔ مئیں ان نظاروں میں مگن ہونے کی بھی اگر کوشش کرر ہا ﷺ او پر کی نشست شریعانی کا استحلال دُور نه ہونا تھا' سُونہ بُوا۔۔۔ مثین بری بے دیا ہونے تو نے قدموں کے المراكز المراك ساعل اورجیٹی ہے آب ہم خاصے دُور ہو چکے تھے۔ میرے نتھنوں نے انتہائی گھٹیا تمبا کو کی نا گوار بُو العسوس سميا\_ ويكها تو إك ججهول فتم كامصرى وهيلي وهالي عباء پينے يُري طرح تمبا كونوشي بين بُمُا بُوا قِحا۔ معتر الله يؤجة ہوئے ميں وہاں ہے کچھ يُرے ہوكر كھڑا ہو گيا ..... مگر دہ جو كى فلمي گيت ميں كہا گيا۔ " نه چيزا سکو گے دامن نه نظر نچراسکو گے' ..... اس وقت يهي پچه مير بساتھ مُوا ..... وه للو جگذ رآ خرى ﷺ پر سٹن کے بعد سکریٹ کی باقیات ذریا بُرد کر کے پھر میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ جان نہ بیجان میں تیرا میری جانب جھکتے ہوئے انتہائی راز داری کے انداز میں پو چھنے لگا۔ " بِحالَى! جِيل ہے لَكے ہو ياكى كا پكھ پُر اگر بِھا گے ہو؟" وہ مناسب ی عربی نما اِنگلش میں مخاطب ہُوا تھا۔میں نے عصیلی نظروں ہے اُسے گھورااورشٹ آپ تے ہوئے پکھاور ترے ریانگ ہے لگ گیا۔

آ سانی بجلی اور اِس مشم کی زمینی بلاؤں ہے اگر ایک مرتبہ کہیں واسطہ پڑ جائے تو اِن ہے فی الفور پر دوبارؤسه بارہ مصیبت پاب ہونے کا امکان نوئے فیصد ہوجا تا ہے۔۔۔۔میس بہ ظاہر اس بغلول سے پنڈا تجیش اکس الگ آ کھڑا ہُوا تھا تگرمیرےاندرخطرے کی تھنٹی مسلسل کھڑک رہی تھی کہ بیہ پنڈی داس مجھےالی آ سانی سے نہیں چھوڑے گا ۔۔۔۔۔ اِس متنم کے نوسر باز اور نیبونچوڑ ئے آپ کو ہراس جگہ پیلیں گے جہاں سیآ حول' آ وارہ گردوں اورغیرملکیوں کی آیدورفت ہوتی ہے۔ بیختلف بھیسوں خلیوں میں ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں سیاحوں اور گائیڈوں کے زُ دپ میں بھی آ پ کوملیں گئے میہ بھاریوں اور معذوروں میں بھی ہوتے ہیں .....نوا درات اور جعلی مجھے فروخت کرنے میں بھی یہی پیش پیش ہوتے ہیں ..... امساک طاقت کی جڑی بوٹیاں جعلی خوشبوکیں 📆 چڑھے زیورات کا پنج کے ہیرے بھی یمی لوگ بیچتے نظر آتے ہیں ..... اور پچھ نہیں تو محض کھانے ہے ۔ سگریٹ مشیش حاصل کرنے ہے۔ ایک میں اجتماع کا جنوب کا ان کی خوب پیجان ہے کیونکہ مئیں خود بھی اک لیبا عرصہ ایسا ہی خانہ برانداز رہا۔ جُوتا سیج فوٹھ نی نہیں ۔۔۔ کھانا ہے ۔ يا في نبيل \_ سنة يهيم أو زاد سفرنبيل ..... ف يا تهط وهرم شاك أشرم مسجدين قبرستان أو يهيكين مزار خوب فراب وفرار المستركز المنظم كران المنظم كران عالي المنظم كران عالي المنظم كران عالي المنظم كالمنظم كال حاٹ چھی چائیں۔ کھی مجھرا ٹجھ سے کٹوایا۔۔۔ یا گھ بکری کے رہشتے کو جانا سمجھا۔ ہرریکھا چھی ایکھی دیکھی د کیگ دیچنچ چکنچه مگر آنگاه کی سیمیری آ واره مزابتی من کی بے کلی کوئمیں چین مانید گرا۔ ایک ختم دوسراستا تیار ...... بیوی پنچ بیزار سیرا تيار .... يوى عِجْ بيزار ....... منیں نے عمر مجر کی تھجل خرائی ہے میڈکلتہ پکڑا ..... آوارہ گردول جہاں کشتوں کوشادی بیاہ بیوی ﷺ

منیں نے عمر بحر کی تھیل خرائی ہے بید تکتہ پکڑا ۔۔۔۔۔ آ وارہ گردوں 'جہاں کشتوں کو شادی بیاہ بیوی پھیے۔ کے بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہئے۔ بیوی وقت ما تکتی ہے نکچے توجہ چاہتے ہیں ۔۔۔۔سب کے پیٹ ہوتے ہیں۔ جے دووقت کھانا چاہئے کھانے کے چسے اور چسے کمانے کے لئے محنت اوروقت چاہئے' اور یہی آ وارہ مشتوں کے ہاں نہیں ہوتا۔

بات ہور ہی تھی اس بیہودہ مِصری کی جس کے گھنیا سگریٹ کے ڈھویں ہے میری طبیعت مکد آر ہوگی تھے۔
اور جس نے مجھے ملول ومغموم خشہ طبع و کیلئے ہوئے گرولگا کی تھی۔۔۔'' بھائی تازہ تازہ بیٹل ہے نکلے ہویا تھی ۔۔۔'' بھائی تازہ تازہ بیٹل ہے نکلے ہویا تھی ہے گہتے گہا کہ اگر بھا گے ہو؟'' میرے بیٹ آپ کہنے ہے اُسے بچھے ایک فلیفائی گائی ہوائی گم کر لیتی چاہے۔ 'تھی۔ گرمیرے اندازے کے بین مطابق اُس نے میری شٹ آپ کا بُر انہیں منایا تھا بلکہ اُسے اپنے گئے اُسے اعزاز سجھتے ہوئے میرے باس بینے کر مرنیہوڑے کے سینے یہ ہاتھ وَ حرکرانتہائی خشوع ہے کہنے لگا۔

" هینک یوجننگمین مُرحبا....!" ایک بار پھر سَر جُحکا کر بولا۔ " آئی ایم یور سَرونٹ ...."

مجھے اُس کے اِس اُنداز ڈھٹائی سے قطعی کوئی تعجب نہیں ہوا تھا بلکہ یہ یقین ہوگیا کہ یہ کوئی میرا بھی سے بیٹنا یہ مجھے کسی نہ کسی مقدار میں چُوٹالگائے گا .... بھی بھی تو میں جان بوجھ کر بھی چوٹالگوالیتا ہوں کہ سے سے کھونہ کچھواپس لوٹا دینا جا ہے۔

خیر! چند لمحے اُس کے چیرے بیدنگا ہیں لگانے کے بعد متیں نے اُس سے کہا۔ \*\* تم نے شاید مجھے خلطی ہے جنٹکمیین کہدویا ہے کیونکہ چند ساعتیں پہلے میں تمہاری نظر میں جیل ہے ایافتہ اور چوراً چکا تھا۔۔'' یہ ہمانا کا معالم کا میں کا میں کا میں کا میں کا تھا۔۔'' یہ ہمانا کا میں کا میں ہ

وویژے بڑے اور چوراُ چکا تھا۔'' یہ پہلا ہے اور تا تھا۔ کا تھا۔ وویژے بڑے اور کندے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گھل کھلا کر قبضے آگا بھی میرے کندھے پیدا پنا

من المنظم البوني العائد ميرى نظام ميري نظام ميري نظام الميري ال

آب دہ اپنی ڈھیلی ڈھالی سی عباء کی جیب ٹٹو لنے لگا .....میرے اندازے کے مطابق وہ مزید سگریٹ میں فورآیول اُٹھا۔

"معتیں گھٹیا تمباکو کی اُواور گندے دانتوں پیمند ھے ہوئے سونے کے جیکتے ہوئے خول ے الرجک

الیا کہ کرمئیں نے ڈک سیک اُٹھایاا ورتر شے کی دوسری جانب بڑھ گیا۔ یبال ٹیل کا پاٹ پھھالیالہاچوڑا نہ تھا۔ دوسرے کنارے کے دور دورتک نظر جاتی تھی۔ جیموٹی بڑی سے بچروں سٹیمروں کا اک جمعہ بازار نگا ہوا تھا۔ اصل میں مئیں اس حرفوں کے ہے ہوئے خرآئی ہے سے بھرانا چادرہاتھا۔ اِس کوشش میں مئیں دریائی نظارے میں منہمک ہوگیا۔۔۔۔۔ جہاز ابھی اپنی معمول کی رفتار سے سکا تھااور نہ بی ابھی بندرگاہ کی حدودے ہا ہر نگالئے والے رہبر تک نے ہے آزاد کیا تھا۔۔۔۔ سٹیوں اور وُنیا جہاں کی کے مِنَی چائے ہوئے کھوچل جَہاں نَورد کہتے ہیں .....موت کے فرشتے ہے ۔ چیٹرانی جاسکتی ہے مگر گائیڈ ہے نہیں۔ وہ کی نہ کسی حیلے بہانے وَ تر وسلے آپ سے پچھے نہ پچھے بنوری ہے۔ سنجیدہ اور دُورا ندیش میم کے فریہ سے آپ کا نیڈ کے آزار وعذا ہے ۔ بھیجنے کی خاطر اُسے خاطر خواہ جی ہے۔ اس شرط پہ چیش کر ہے ہیں گہرہ ساتھ چلے مگرا پنی چَرب اور کِذب سے آلودہ دُرُاہی نہاں دانتوں ہے۔ ہے۔

میں ایک بار تا یو مین گوآن کے قریب دیوار چین پیرمٹرگشت کر رہا تھا ۔۔۔ میری طرح اور مجھ ے جہاں گردموجود تنے ۔۔۔۔ تا ابو مین گوآن ایک ایساسپاٹ ہے جہاں دیوار چین اپنی پوری جلالت وویہ اور قد وطوالت کا وسیع منظر پیش کرتی ہے ۔۔۔۔ آید ورفت کے خاطرخواہ وسائل بھی سیّا حوں کے لئے تعشیرے۔

> ''آگریم کون ی زبان تجھتے ہو۔۔۔''' مئیں نے آگریکو چینے طامت اور تکملاٹ پر اُطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ''آگر کو کینیا ہو آئی توجھ کوراسو شو رکایا تیتر موٹا۔۔۔'' مجھے سین کا شتے ہوئے اس نے کہا۔

> > «چل مداری په پيسه کھوڻا....!"

اوروہ اِنٹر پیشنل مداری۔ اِس اِنٹر پیشنل کھوٹے پینے کوسلام کر کے واپس کسی کھڑے بتنے کی تلاش میں

میں بات کر رہاتھا گائیڈوں وکیلوں انشورٹس ایجنٹوں کی سیسی عجیب بات ہے کدگائیڈ سیآجوں عن کی پیدائش ہے بہت پہلے کی ہاتیں کرتا ہے اور یقین ولاتا ہے کدوہ من وغن وُرست بتار ہاہے اوروکیل عند اور موت کے مابین کے بارے میں مشورے ویتا ہے اور ولائل ومباحث موٹی موٹی موٹی مُٹلوں کتابوں ہے عندت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سیجے کہدر ہاہے اور انشورٹس ایجنٹ میں نہ تو پیدائش ہے پہلے کی باتوں پہ

عدد بحث کرتا ہے اور نہ ذمان وال کی بے حالی پیانگشت اُٹھا تا ہے بلکداس کا سارا زور موت اور ما بعد الحمآت پہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے انقال پُر ملال کے بعد کے زمانے کو آپ اور آپ کے اہل وعیال کے لئے سنہر ق زمانے سے تعجیر کرتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد کی خوشحالی کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ بیوی بچ ہاہے تو رشک مجری نگا ہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ چپٹم تصوّر سے جب وہ اِن لاکھوں رو پوں کے بنڈلوں کو دیکھتے ہیں تا اِن کی نظروں میں باپ کی چندروزہ زندگی کی اہمیّت دو چند ہو جاتی ہے۔ بیوی' خاوند کی خدمت مدارت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں رکھتی۔ بچ 'باپ کی شفقت کے حصول کے لئے سرایا اولا دین جاتے ہیں۔ بندہ بیچارہ انشورنس ایجنٹ کی مسامی جمیلہ ہے۔۔۔۔۔۔مرنے کے بعد کی خوشحالی اور خوشحالی اور آسودہ حالی کی جنے۔ کے مزے اِس چندروزہ زندگی میں ہی لوٹے لگتا ہے۔

بھے یقین تھا۔ بوبک افتیا وہ بوب کو تھا کہ کو کی فروق ہے۔ وہ ایک میار پیر نہ کرنے والے گائیڈ گا طرح یہ بھی بھی جو سے اپنے وہ گائے گوائے کے دریے دکھائی ویتا تھا۔ وہ آپکے میار پیر میرے پاس آ کھوا بور دبختالیوں انہ بھی تنگری گرا کرائس نے میری محویت کی پُرسکون تالاب میں بلکی تی تاکیلی پیدا کر دی تھی۔ اُب میں نے گوا۔ دب میں بلکی تی تاکیلی پیدا کر دی تھی۔ اُب میں نے گوائے کہ اس نے بھی اور سے کا اشادہ دیا۔ بھے دو میا کہ اس کے جانب ویکھا۔ اُس نے پُر تی ہے ہاتھ اُٹھا کر بھی پُر سکوٹی رہنے گا اشادہ دیا۔ بھے دو میا اسول گفتگو یہ کا جانب ویکھا۔ اُس نے پُر تی ہاتھ اُٹھا کر بھی پُر سکوٹی و اور سونے کے دیا۔ بھی دو میا ابول گفتگو یہ کا ورسونے کے دو رہا جواب دے۔ تم نے تباکو کی ہوا ورسونے کے خول والے دائتوں کا میاں اور تم میری آگو گئی ہے تو دو رہا جواب نے بغیر وہاں ہے جب کر پوری آگئے۔ جسے میں کو گئی والے اس نے بغیر وہاں ہے جب کر پوری آگئے۔ جسے میں کو گئی والے اس کے بہتر کون جان سکتا ہے۔ گول والے دائتوں تم میری آگو گئی ہے تو گئی تھی کی کو اُدائل پر بٹان ندد کھی کئی اگر بھی ہوں؛

کر داخت سے الربی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بھی بھی کی کو اُدائن پر بٹان ندد کھی کئی اگر بھی ہوں؛

اس نے اپنے سکر بیٹ کا بیکٹ تو اڑمز والر کر دریا بھی چھتے تھو ہے کہا۔

اس نے اپنے سکر بیٹ کا بیکٹ تو اڑمز والر کر دریا بھی چھتے تھو ہے کہا۔

اس نے اپنے سکر بیٹ کا بیکٹ تو اڑمز والر کر دریا بھی چھتے تھو ہے کہا۔

ود جشنگی تا امیں اب سکر بیٹ نوش کی میں گوا دائن کی اُن کی کو لئے ہو ہے کہنے لگا۔

ود جشنگی تا امیں اب سکر بیٹ نوش کی گوا دائن کے اُن کھی میں کو گئی۔ کو لئے ہو سے کہنے لگا۔

''میرا دانت حاضر ہے اے اُ کھاڑ تھینگولیکن خدارا! اپنی اُدای ؤ درکردویا پھر اِس کی وجہ بتاؤے ہوسکتا ہے کہ متیں تمہاری اُدای اپریشانی وُورکر نے میں پکھاتھا دن پیش کرسکوں۔۔۔۔''

اُس کی ایک گفتگواور ظاہری شخصیت ہے ہے کراُس کے باطن کا بیانوکھا ساڑوپ و کیے کر چھے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ۔۔۔۔ پھر یک قرم خیال آیا ہوسکتا ہے کہ میبھی پھانسے کا ایک انداز ہو۔۔۔ مئیں نے اپ خدشے کی تصدیق کے لئے اُسے مزید کرید ناچاہا۔ " ویکھو براور! ایک تو مجھے اجنبیوں سے بے تکاف ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ دوسرے مجھے کسی گائیڈیا
سے کی بھی شرورت نہیں پڑتی کہ میرا پرس بڑا ہاکا کھا گاہوتا ہے اور میری ایک بُری عاوت کہ کسی شے کوجائے
سے کے لئے مَیں حتی الوسع اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ قباحت اتفاق کہ مجھے ٹائم پاس کرنے کے لئے
سے کے لئے مَیں تو درویشی فقیری کی راہوں کا سے بی کی طلب ہے اور نہ بی مجھے کوئی توادر' توح ' تعویڈیا تصویر چاہئے ۔ میّں تو درویشی فقیری کی راہوں کا سے تعوید بیات وریباں کسی کا بھیجا ہُوا آیا ہوں ۔۔۔۔''

یقیناً وہ غورے میری با تنیں سُن رہا ہوگا لیکن بظاہر وہ ایک نضے کھر درے نیخرے اپنے بن مانس کی ﷺ علی جوئے ناخنوں کورگڑ رہا تھا۔۔۔۔اپنی بات ختم کئے ہوئے چندطویل سے کمھے گز ریکے تھے۔ مگر وہ سے نیازی سے اپنی رگز ائی والے کام میں مکن تھا ٹیوں کہ میری بات اِس کے نز دیک قابل ساعت ہی نہ تم الرَّب باتھوں کا کیا حال ہے جشکمین ....؟ '' تب میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف وھیان دیا جو UrduPhoto com O. COMISS. کے اے بیل کا کہتے خبر ہوگئی؟ میری جانب دیکھے بغیروہ پھر جھ سے تا طب ہوا۔ " تم نے میر معصول کا جواب نبیں و ما جنٹلمین!" " تم ... تم في مركب الحوال الكوار و المراكبة المواري المواري المول كو؟" الحالب ولبجه مين أس في ميري جانب بن و يكي رُكى بدير كى جواب ديا-''اگرمئیں جانتا تو تم ہے کیوں ہو چھتا۔۔۔تم نے اپنے ہاتھوں کو چُسپایا جُواہے۔ آپ سردی جاڑا تو سے جوتم انہیں ڈھانپ کررکھو۔ آب طاہر ہے تبہارے ہاتھوں کوکوئی تکلیف رہی ہوگی .....'' جواب مدلّل .... مگرمیّن مطمئن نبین ہوا تھا۔ ایک چیسن ی محسوں ہونے لگی جیسے ذہن میں اک خارش و پیٹر تنی ہو ہونہ ہو بیروت والے فندق البحر کے سلیمان اخی کے دیکچوں والی ریت اور قاہر و کے اِس دریا کی العامة الله المائل كاتيسر الداج كاعرش يداس جيب وغريب مصرى كم باته كالتحريس يكون معتق ضرورموجود ہے۔۔۔۔ملیمان آخی اور اس مصری کے حال خلیے میں بھی بے پناومما ثلت موجودتھی۔۔۔۔ ت سرف ایسا کدوہ کیپ جا پوتھا اور میدکتر کاشنے والا باتوں کا گالڑ..... اُس سے بات نگلوانا مُربِّ کے ا مرتان ہے ہیں ۔ والے مرتبان سے گاڑے شیرے میں ڈوبا ہوا آ نولہ نکا لنے کی طرح تھا جبکہ اس کی باتوں کی

برسات سے بیٹیلئے کیکی کی چیٹر جاتی ہے۔ ڈبل نمو ہے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ رگڑ ائی میں مگن وہ اِس انگ میں پھر پولا۔ ''جنٹلمیین! اُصول گفتگو ہے کہ۔۔۔۔؟'' مئیں نے بھلا کر بچ میں ہی اس کی اصول گفتگو والی بات قطع کر دی۔ ''دیکھومسٹر! مجھ سے پہیلیوں میں گفتگومت کرو۔۔۔۔سید ھے سیدھی بات کرو۔۔۔۔تم کون ہواور کھ سے کیا جا ہے ہو؟''

خسب معمول اس نے میری اس کھر دری ہی بات پیکسی رَدِعمل کا اِظہار نہ کرتے ہوئے ہاتھ کا پیچھ پھونک سے صاف کرتے ہوئے جیب میں رکھا پھر دونوں ہاتھوں اُلٹا سیدھا کرتے ہوئے تاخنوں کی صفہ ملاحظہ کی ۔۔۔۔اب بڑے اطمینا بصف کے میری جانب رُس پیٹ کرمیری آفٹا میوں میں آ تکھیں تر از وکرتے ہوئے کہا۔

المنظمین اورویش وروری دیگ کی اندانتیم موکر بھرنے کا نام ہے۔ پیاٹھ کے بھروں کا طرح مجتن کی انداموکر فلک آفریں مونے کا کا میں اندانتیم موکر بھرنے کا نام ہے۔ پیاٹھ کے بھروں کے مرح مجتن کی انداموکر فلک آفریں مونے کا کا میں اندانتیم موکر بھرنے کا نام ہے۔ پیاٹھ کے بھروں کے

قول سُدید ہے کہ ڈرولیش .....سُورج' بادل' ہوااورز مین کی مانند ہوتا ہے۔ وہ کاسیا ڈرولیش ﷺ

منیں تجونا سان تج تھا میں جون سے ساتے والا پر کدمیرا تھا۔ بھی ان اور کیسی بھی روئیدگی کا سے نہوں سے ساتے بھی تھیں تامل ہوتا ہے۔ کوئی جھاکا تجبولا کچیوں کچوٹ کی انگ انگور سے کھیتوں میں لگانے سے کی رنگ رن فوشیو پھر سے تجر واثمار سر بلند ہوتے دکھائی و سے بیں۔ بوس ہی اندرا خیالوں کی ٹا کم سے میں رنگ رس خوشیو پھر سے تجر واثمار سر بلند ہوتے دکھائی و سے بیں۔ بوس ہی اندرا خیالوں کی ٹا کم سے میں رنگ رس خوشیو پھر سے تجر واثمار سر بلند ہوتے دکھائی و سے بیل چکے تیجے ۔۔۔۔ آ ہوئے وقت کی ساتھ ایک بابی تھی ہوتی ہے۔ وقت یا زمان ایک کیاں نہیں ہیں ۔۔۔ موسموں ارتوں سے اور کھول ساتھ ایک اپنی علیمہ وادراک میں آئے وائی اکا کیاں نہیں ہیں ۔۔۔ موسموں ارتوں سے اور کھول ساتھ ایک اپنی علیمہ وادراک میں آئے وائی اکا کیاں نہیں ہیں۔۔۔ موسموں ارتوں سے وقت یا زمان ایک کیاں نہیں ہیں۔۔۔ موسموں ارتوں سے وقت یا زمان ایک کیاں نہیں ہیں۔۔۔ موسموں کی تو ہو سے سے میں تھی تھی ہوتی ہے۔۔۔۔ میں تو تو بھو سے کا بھی باپ ہے سے سیکن آئے کھی بند کر کے پھر کھول سے در پچوں اور پکوں کی جگمن کی اوٹ بڑے اسرار ہیں۔ پچھے لیے کی سے جند ساعتوں کی خود فراموش ۔۔۔۔ معمولی سا دھیان اور پکھ در یکا مراقیہ ۔۔۔۔ انسان کوزمان و مکان سے جند ساعتوں کی خود فراموش ۔۔۔۔ معمولی سا دھیان اور پکھ در یکا مراقیہ ۔۔۔۔۔ انسان کوزمان و مکان

ے آزاد کردیتا ہے۔۔۔شب کیا ہے'اس کے اُسرار کیا ہیں ۔۔۔۔وفت کیا ہے۔ میگز رتا ہے یا کتا ہے ۔۔ بیٹمبرتا ہے یا بختھرتا ہے۔ اِس کا اندازہ کسی عیش وعشرت کے دلدادہ کے شبستان میں نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔ بیتو کوئی شب دیے۔ شب گزیدہ'شب زندہ دار بی جانتا ہوگا۔

ہم دونوں کے درمیان بھی وفت شاید بھٹھر کر خم سا گیا تھا۔۔۔عرشے کے آہنی اور چو بی ریلنگ 💶 لگے ہم کھڑے کھڑے کھڑوں سے گئے تھے۔۔۔ آ گے دریانے آ ہتد سے کروٹ بدلی تھی اور جہازیائے جانب ملکے ملکے جنگولے لینے لگا تھا۔ سہ پہر کی زم زم پُر وائی نے گدگدا ناشروع کر دیا تھا..... جہاز نے تین کے لمبی سیٹیاں بچا کر شایدشہر سے نکل کر تھلے دریا میں اُتر نے کا اعلان کیا تھا ۔۔۔ وہ جیسے گہری نیندے 🗷 ہوئے بربرایا۔ دوجننگمین! آپ جمارااصل سفرشروع ہور ہا ہے۔۔۔۔ آ ؤ ہم دونوں کل محصوب سہانے سفر کے نام کے۔ ایک جام مصری آبو ایسی کا نوش جان کرتے ہیں ...... عرفینے کی طعام گاہ کے اندر دو تین ٹرخ تا ن<u>ے کے جیکتے ہوئے ت</u>ن قبو<u> سے برق</u> تھے۔۔ LinduPhoto.com نشتوں پہ بیٹا گئے ۔۔۔ خاموثی کی ڈھندلی می ایک ہلکی می تبدانجی تک ہمارے درمیان مسلط تھی ۔ تلخ قبو \_\_ بلكي بلكي چُسكيول تُحْلِيم هي مِن إس كي ريت اور پَقَرُ والي يُر ﴿ بِإِلَّوْلِ بِيغُورِ كَرِرِ بِإِنْ إِلَا التّ ایک ایک بات دیوں کی طرح کو تین ہوتی گئی سمجھ آئی کہ اس پُر اسرار میون گاہیروت والےسلیمان آئی = کوئی نہ کوئی تعلق ناطہ ضرور ہے .....اور ریت 'رگز ائی اور زخمی ہاتھوں کے حوالوں ہے ہیجی انداز و ہوا کہ -فندق البحز مرائے والے تمام واقعات سے نہ سرف واقف ہے بلکہ میچی جانتا ہے کہ متن یہاں نیل کے سے كس مقصد كے لئے پہنچا ہوں۔

''قبوے کا ایک اور بیالہ لوگ جنٹلمین!''اس نے اپنی نشست سے اُنمٹے ہوئے کہا۔ ''ہاں! گویہ بہت تلخ ہے پھر بھی مثل اس سے تسکین حاصل کررہا ہوں۔'' گرم گرم قبوے کا پیالہ میرے سامنے قرحرتے ہوئے کہنے لگا۔ ''تسکین اور طمانیت ہمیش کنی سے حاصل ہوتی ہے۔'' ''۔۔۔۔اور شیر بنی ہے؟''مئیں فورآ پوچھ لیا۔۔''

'' وقتی اور جُز وی تسکین .... جو پچھود پر بعدعنقا ہو جاتی ہے .... اور مُنه میں کسیلا بن چھوڑ جاتی ہے ۔

مست تُندئ خون اورمزاح صاف کرتی ہیں۔شیرینی شکراورشر بت فساد۔۔۔۔چینیوں جایا نیوں کودیکھیں وہ ے کے لئے پانی بھی اُبال کر پیتے ہیں ۔۔۔۔اوراگر اِس اُ بلتے ہوئے یانی میں چند پیتاں قہوے اورگل نسرین کی و على جائيں تو بيمشر وب صحت مُحبت اور جِسمانی باطنی صالحيّت کے لئے انسير ہوتا ہے ُ جنٹلمين!'' میں نظریں گاڑے اُس کے حوفق ہے چبرے کو دیکھ رہاتھا .... پیدختہ حال سامصری اصل میں کیا چیز أب مين في سوال كي صورت مين ايك اندها تير چيوڙا۔ «وتم سليمان أفحى كوجانة بو.....؟<sup>\*</sup> ووأسى پُرسکون انداز میں گویادیا۔ \*\*وبى سليمان أخَي جس نے تهمپيں إس سفر كامشور ه ديا ..... بان إمنين أے خُوب جانتا ہوں ..... أس ے بھی بیان مجھی تمہاری طریق جیجا تھا۔۔۔ وہ بس ہے بھی اپنا پندا تھی اپنا جا ہتا ہے۔۔۔اُے بنل کے ے وارد بتا ہے۔ ویسے بھی جھٹی مکاو پیٹرا'اپنے وصل یا فتہ عاشقوں کونیل کے آ دیم مختوات کر یالوں کے سپر وکر دیا UrduPhoto.com المان أو وليكن فرير بلا بل في ربا يول-"مليمان أفي الموزيم كوكس من ملغ كے لئے يهاں بھيجا تفايا يُونني نيل كے الله الله من لئے؟" مئيں نے المان والمرادة والمعرفة والمعر ال فے اسینے موٹے بھدے ہاتھ میرے سامنے میزید پھیلا کرجواب دیا۔ ''میرے بیہ ہاتھ بھی تنہارے ہاتھوں کی طرح نرم اور شبک بُوا کرتے تھے ۔۔۔ وُرویش کی چینک ے سی میری مُٹھ بھیڑ سلیمان اُخی ہے کرا دی تھی ۔۔۔۔ متیجہ بیا لکا کہ میک اِک زمانہ اِس کے پیندا جلے و کیلجے ے راز تارہا تم شاید جانے ہو گے کہ فریداور مُریدا جس دیکھے اور ڈرویشے میں یکتے اور تربیت یاتے ے دہاں آخریبی کچھوتو بچتا اور ہوتا ہے .... سڑن جلن کھرٹین اور کو ٹلے بی سیاہ سخت تمجھٹ اور تپش تڑپن "أبتم كبال جارب مو يو

'''تہبارے ساتھ ہی ہوں ۔۔۔۔۔ ویکھئے کہاں تک تم میرے ساتھ ہو اورمئیں تہبارے ساتھ ؟ ۔۔۔۔۔ ''تہبارے ساتھ ہی ہوں ۔۔۔۔۔ ویکھئے کہاں تک تم میرے ساتھ ہو اورمئیں تہبارے ساتھ ؟ ۔۔۔۔۔۔ ہے تم دونوں اِس بجرے پید ہیں جس کی پہلی منزل سکندریہ ۔۔۔۔۔۔اور پھرواپسی قاہرہ ۔۔۔۔۔'' " تم کیا کرتے ہو ۔۔۔۔گائیڈ ہو یا کوئی اور کام ذھندا؟" مئیں نے بڑی ہوشیاری سے جیسے پیاڑے ترت اُتارتے ہوئے پوچھا۔

اس فیجی ای بے نیازی سے جواب دیا۔

'' کوئی بھی کام' جے کر سکوں وہ مئیں کر لیتا ہوں' و سے مئیں بطور گائیڈ بھی کام کرتار ہا ہوں' جنٹلمین!'' ''۔۔۔۔۔اور آج کل؟'' قبوے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے مئیں نے یو چھ لیا۔

'' اِس بجرے پیملازم ہوں۔۔۔۔اوّل درجہ کے مسافروں کے لئے رات کو محیّرا لَعقول تماشے پیش کرتا ہوں'جنٹلمین!۔۔۔۔یعنی مَنیں شعبدہ گرہوں ہتم مجھے مداری بھی کہدیکتے ہو۔''

أس كے مُنہ سے تماشے كالفظ مُن كر ميں أسے يوں تكنے لگا جيسے وہ بھى إك تماشاہى ہو۔

یں رہے ۔ دیں۔ '' این! گرتم اس قدر جرت کا اظہار کیوں کررہے ہو ۔۔۔ کھیل تما شاد کھانا کوئی انجھی یا اجتہے گا کا س

## UrduPhoto.com

'' پھر تو تم ضرور مجھے بھی اپنے تماشے دکھاؤ کے۔۔۔'' وہ عجیب مختلف ان سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔

''اِس کے لئے بچھے تھوجونا رئے گا۔۔۔اور مردست سوجنا تو در کھالو بھی تھیجے ہے کوئی بات بھی ٹیس کے سکتا۔۔۔۔ میرا بدن ٹوٹ رہا ہے اور حواس مختل ہے ہور ہے ہیں۔ اِس کا ثبوت میہ ہے کہ میں تنہیں جنتائیس کے بھی بھولنے لگا ہوں 'جنٹائیسن ۔۔۔۔!''

مئیں نے پہلوید لتے ہوئے کہا۔

" فجريّت .... كياتم يمار بوياا جا تك طبيعت خراب بوگئي ہے؟"

'' ونہیں ۔۔۔ منیں بیار ومار بالکل نہیں ۔۔۔ صرف سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے ہر طرح سے بیجہ ہوں ۔۔۔ اگر تم جنٹلمین ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک عدد سگریٹ پینے کی اجازت دوتو مئیں شاید تمہار ۔۔۔ کھے ایک عدد سگریٹ پینے کی اجازت دوتو مئیں شاید تمہار ۔۔۔ کے قابل نہیں سے کوئی ترکیب نکال سکوں۔ قرین صورت میں شاید آج رات خود بھی کوئی تماشا دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، جنٹلمین!''

میں اُس کی چالا کی کو مجھ گیا تھا ۔۔۔۔ مگر مجبور تھا کہ تماشاد کیھنے کا اِس کا علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔

'' فیک ہے' تنہیں کوئی ترکیب سوچنے کی خاطر صرف ایک سگریٹ پینے کی اجازت ہے گر اِس شرط سے ساتھ کداِس کا وُصواں حلق کے بینچ نہ جائے اور نہ ہی اِس کی گھٹیا بَد بُواِر دگر دیجیلے۔۔۔۔'' وہ خباشت ہے مسکراتے ہوئے بولا۔

''منظور' گرتمهیں مجھے وہ تر کیب بھی بتانی ہوگی کہ دُھواں پیٹ میں بھی نہ جائے اور اِردگر دبھی نہ معے چنتگیین!''

''میرے پاس تو کوئی ایس ہے ہودہ تر کیب نہیں ۔۔۔۔۔ بیتو تیری سر دردی ہے کہ اِن شرا اُفلا کے ساتھ سے سکریٹ پیاجا سکتا ہے۔'' میں نے بظاہر بے نیازی ہے جواب دیا۔

میری اجازت ملتے ہی اُس نے اپنی جیب سے سکریٹ کا پیک نکالا بڑی عبلت سے سکریٹ ساگا کر سیاسا س تھینچا۔ اب میں دیکھ لاہا ہوں کہ تھیں سے ڈھوان خار اُن کا دین ہور ہا۔ سکر کیا مجال جو مُد ' ناک اُن سے دھویں کی کوئی اُن کی کہ اُن کہ بھر اُن کے دور اُس کی نشست کے نیچ بھی جیلیا اور اِس بھی کچھ نہ تھا۔ سے دھویں کی کوئی اُن کی کہر تک برآ مدہوئی ہو۔ اُس کی نشست کے نیچ بھی جیلیا اور اِس بھی کچھ نہ تھا۔ سے توقیق کی بوائل طاہر نہ ہوئی اُس اُس کا چھر ہ قدر ہے تہ تما اُن اُن اُن کے بیا۔

"Liguphoto.com

وہ کافٹنی زرد ی مشکراہٹ پھیلاتے ہوئے پھوٹا۔

و وجنتگیمین الصفی ایم اے جنگر! مجیرالحقول تماشے و کھانے والا .....سگر پر داختی شر اور وُحوال غائب اللہ میں است استا یہ کون سامشکل کام ہے مسلم میں نے جواب اور زور دارتیم کا کش کھیچا تو ہاتی ماندہ سگریٹ بھی بہسم ہو سیار گروُھویں کا نام ونشان تک نہ تھا۔ وہ وُھوال ٹی رہاتھا 'کھارہا تھایا جذب کررہا تھا....مئیں فیرہ نگائی سیار سوال لئے اُسے و کھیرہاتھا....۔ وہ شاید میری پریشانی جان چکا تھا۔ کہنے لگا۔

ووجنتگین! دیکھو۔۔۔'' وہ ہاتھ کے اشارے ہے ریانگ کے ساتھ گے دوسوڈ انیوں کی جانب اشارہ اسر ہاتھا جدھرایک لیے بڑے گئے سوڈ اٹی کی لمبی عبا کے بیچے ہے ہاکا ہاکا ساؤھواں آگل رہاتھا ۔۔۔ یوں لگ رہاتھا گا۔ اس سوڈ اٹی نے اپنے زانوں کے درمیان کوئی آنگیٹھی داب رکھی ہے جس میں سے سیلے آپلے ڈھواں وے سے بیس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے ہیں ہے دھواں وے سے بیس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے ہیں ہے دھواں وے سے بیس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے ہیں ہواں دیاں میں میں ہے جس میں ہواں ہواں ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس میں

مئیں آتکھیں چاڑے بھی اوھر اس مصری کواور بھی اُدھر ان سوڈ انیوں کو دیکھے رہا ہوں ۔۔۔۔ جوشام کے ملکے ملکجے میں بڑے پیارے موڈ میں آپس کی کی گفتگو میں مصروف تنے ۔۔۔۔ جبکدان میں ہے کوئی سے گوڈھی بھی نہیں کرر ہاتھا۔۔۔لیکن ہاکا ہاکا ڈھواں مرغو لے اُن کے مخنوں تک برابرعبا کے بیچے ہے نگل رہا تھا۔ وہ میری جیرانی اور پریشانی سےخوب محظوظ ہوا۔ و کیھتے ہی دیکھتے بمشکل پانے چید جھٹکے دار کشوں سے اس نے سُلگائے ہوئے سگریٹ کو فارغ کر دیا تھا ۔۔۔۔ ہاتی بچا ہوا مسلا کُلاسگریٹ دریائر وکرتے ہوئے وہ خود بخو دبر بردانے لگا۔

''مصری سگریٹوں اورعورتوں میں یہی ایک خرا بی مشتر کہ ہے کہ دونوں لاسٹ لانگرنہیں ہوتے — بے وفا اور جلدیا بہ دیر ساتھ حچھوڑ جانے والے' جنٹلمین!''

بن سوچ میرے مندے نکل گیا۔

'' پیتمهاراذاتی تجربہ ہے یا پچھ ہے ہی ایسا....؟''

« جنشلمین! اس معاملہ میں میراذاتی تجربہ کچھزیادہ ہے۔ کیکن ہے بھی ایسے ہی .....''

اس نے مجھے شکیس نظروال ہے تو لئے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں نے بھی ای لہجہ میں جواب دیا۔

''میرا ذاتی خیال ہے کہ اِن دونوں مکر وہات اور مشروعات کا استعمال انسی سے احتیاط اور خدا خوق

ے کیاجا عالم شاہدالیا کئے کی نوبت ندا ہے۔''

LeduPhoto com

مئیں تو قع کر تا ہوں تم کوئی کام کی بات کرو کے سیفنلمین!''

'' کام کی جان تو مئیں بتا چکا ہول مئیں اُو پر والے عرشے پہ ہونے ہوائی پروگرام ویکھنا جات ہوں ….. ہاؤس قل ہوجائے آوگوہ تیت وجب کی تنگی کی وجہ سے مجھے ویاں افکات شاس کی …. تم نے سگریت پینے کی اجازت کے بدلے میری مدوکرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سوتم نے سگریٹوں کا کورس پورا کرلیا ہے لہٰڈا آپ تم ایک جنٹلمین کے وعدے کی طرح اپنا عہد مجھاؤ۔''

اُس کی گدلی موٹی موٹی آنکھوں میں بڑی تیزی ہے مکاری کی پر چھائیاں اہرائیں۔ مجھے یقین پوٹھے اَب میہ یہاں اپناٹرپ کا پتا چھینکے گا۔وہ جہاز کے اُوپروالے عرشے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ''کیاتم جانبے ہو جہاز کا میسٹر کتنے روز جاری رہے گا، جنشلمین ؟''

" يېجىتم ئى بېترىتا كتة ہو...."

'' ہوں ..... فی دِن بھی ایک پیک لگایا جائے تو تہہیں کم از کم چیسات پیکٹوں کے پینے کی اجازے تھ بہر حال دینی بی پڑے گی اور و و بھی ایڈ واٹس 'جنٹلمین ۔''

'' د کیچاوتم اپنجننگمین پرامزمیں زبردی کی گنجائش پیدا کررہے ہو۔''

G-15-16

و وشرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ " و و تو ہے۔… تمہاری ڈیمانڈ بھی تو ہوری او خی ہا و رپھر کم از کم پچاس پونڈ کی بچت بھی ۔۔۔۔۔ بنٹلمین!" " مجھے قبول ہے۔… مئیں اُ دھر بڑتی پیشتا ہوں تم اِ دھر ریانگ کے پاس پانٹی دس میں چالیس جتنی بھی سے پیشتی تمبا کو بتیاں سُلگا لوگر تمہیں فرعون افنا تو ن کا واسطہ کہ اِن کا دُھواں کسی مسافر کی دھوتی 'پائجا ہے سے پیشتی تمبا کو بتیاں سُلگا لوگر تمہیں فرعون افنا تو ن کا واسطہ کہ اِن کا دُھواں کسی مسافر کی دھوتی 'پائجا ہے سے پیشتی تا ہے ہوئے ہیں۔ایک دوسرے کے عہادُ س کو سے بیت اوراپنے مستورج سمانی اعضا ء کوٹول کر مید پیتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بید دُھواں کہاں ہے سے بیت اوراپنے مستورج سمانی اعضا ء کوٹول کر مید پیتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بید دُھواں کہاں ہے

علی ہے۔'' معلی میں میں اس کے اس کا کا میں گے۔''

منیں طوعا کر ہا اُٹھا تو اُس کے پاس پرانی جگہ پہ جا کھڑا ہوا ۔۔۔'' فرمائے''' کہد کرمنیں نے مُند سری جانب کرلیا کیونکداُس نے وہاں اچھا خاصام عری تکوئین کا کھڑمُس مجایا ہوا تھا جو میری برواشت سے ستھ۔ وو کہنے لگا۔

''بھی بھی کوئی تاپندیدہ چیزیں بھی برداشت بھی کرنی پڑجاتی ہیں ۔۔۔۔۔ بھی تواصل امتحان یا آزمائش استحان بیا آزمائش عدی ہوتا ہے۔۔۔۔ ہوسکتا کہ منیں بھی تمہیں اپنی انتہائی برداشت کی حد تک برداشت کر رہا ہوں ۔۔۔۔ پہلے علیہ بھی تارشی خوثی اور بغنی علیہ بھی تارشی خوثی اور بغنی اصل میں کوتاہ اندیشی سطی عارضی خوثی اور بغنی استحد بھی ہوتی ہیں ۔۔۔۔ جیسے ابھی انجی تم شے مادہ اور عضری محرکات کے انتقال کے بارے میں دما فی استحد کے مسلح ہوتی ہیں ۔۔۔۔ جیسے ابھی انجی تم شے مادہ اور عضری محرکات کے انتقال کے بارے میں دما فی سیاس میں کوتاہ انتہائی معمولی چیز ۔۔۔۔۔ میں کرنے ہے۔۔۔۔۔ بیسب ذہن سوچ ارادے اور حتی الیقیں کا نظری ارتکاز ہے اور اِنتہائی معمولی چیز ۔۔۔۔۔ سوچؤاگرمیں حقیقت میں ایسا کرسکتا ہوتا تو آئ یہ گھٹیا سگریٹ ..... اس گھٹیا جہاز کی گھٹیا نوکری اور اِس گھٹیا عرف چہتم ایسے گھٹیا شخص کے پاس کھڑا ہوتا' جنٹلمین .....! میری اُٹھیوں میں ہوانایام اکش کا بڑھیا رگارہوتا' مئیں دُنیا کی فیمتی ترین پُر تعیش یونانی کشی ''سمندر کی جل پری'' کے دیوانِ خاص میں برفانی چیتے کی سفید کھال مئیں دُنیا کی فیمتی ترین برفائی چیتے کی سفید کھال والے صوفے میں دھنسا ہوتا۔ میر ہے سامنے بلجیئم کے قیمتی کرشل کے جام و مینا پڑے ہوتے' جن کے شفاف والے صوفے میں دھنسا ہوتا۔ میر ہے سامنے بلجیئم کے قیمتی کرشل کے جام و مینا پڑے ہوتے' جن کے شفاف پیٹ بازواور سینے ۔.... جزیرہ ہوائی کی مہتلی اور اعلی ترین سفید شراب سے شرابور ہوتے ..... اور میر بے پہلو میں تمہاری بجائے لبتان کی حسین ترین مغینے رقاصہ سمعید قرویشک ہوتی .... جس کے صوفی زمزموں کے ارتباق شمیر کے میں جہاں سُوز ہے۔۔۔ میں گرار کھل اُٹھتے ہیں۔ جس کی جنبش اعتماء سے کا نئات وَجد میں آ جاتی ہے اور جس کے خسن جہاں سُوز ہے۔۔۔ \*\*

میرے جسم میں آگے ہوگئے گئی کا المعین کی کا ترخت اسٹے اُس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگیا گز گڑاتے ہوئے کہا ہے ہوں ہوں ''دختہ میں کا ویٹر اکا واسطہ سے لین تر انی سپس بند کر دو آگے ایک اغظ بھی مت کہنا مجھے ورند مئیں سپسے

UrduPhoto com

'' تقشایدنیل کے پانیوں کی ہولنا کی اور اس کے اندر ڈندنانے والے خوفناک آ دم قررگڑیالوں کی خوش خورا کی ہے واقتصر بنیل ہوں۔ یہ گھڑیال مصری جادوگرنی یعنی کلوپٹرا کے پالتو گھڑیالوں کی اس نسل ہے خوش خورا کی ہے واقتصر بنیل ہوں۔ یہ گھڑیال مصری جادوگرنی یعنی کلوپٹرا کے پالتو گھڑیالوں کی اس نسل ہیں جہنہیں وہ ہرنئ سے کا خاشق صادق بطور ناشتہ ہیں گئی گرتی تھی ۔۔۔۔ جہنہیں اؤٹیا کا پیرے جہنر اور نہ مورد کر دورد کر دورد کر دورد کی ہے جول ہے۔ ہر انسان اس ڈنیا کے خاند خراب میں چند ہری اور زند ورج کھر ترجی دی ہے کہ انسان اس ڈنیا کے خاند خراب میں چند ہری اور زند ورج کھر ترجی دی ہے۔ کہ انسان اس ڈنیا کے خاند خراب میں چند ہری اور زند ورج کھر ترجی دی ہے۔ کہ انسان اس ڈنیا کے خاند خراب میں چند ہری اور زند ورج کھر ترجی دے لیا جنسلیوں ا

مئیں خاک پکھے بول ۔۔۔۔ مجھے اپنی ہانگی یہ براناز تھا مگر جب ہے مئیں ہاس مصری اُونٹ کے ہے۔ آیا تھامیری بولتی بند ہوگئ تھی ۔۔۔ مئیں نے اپنی گڑ مجرکی لپیٹ دانتوں تلے دے کراپتے کان پورے کھول دیے۔ تھے۔۔۔۔ ٹیل کے گھڑیا لول ہے جان بچانے کا سر دست میرے پاس اور کوئی چارونہیں تھا۔

شام کے جھٹیٹے میں کیفیٹر یا کی میز کے گرد بیٹھے کڑوے کیلے قبوے اور شیریں خوش ذا کقنہ تر پوئے۔ مُنہ ماری کررہے بتھے اور ساتھ ساتھ وہ مجھے اُوپر والے درجے کے متعلق معلومات بھی بہم پہنچار ہاتھا کہ دورہ المستان المست

ے تر وحوا وجع میں یا بِلیال الطنین آسے سامنے ایک دوسرے کودا نتو یہ جوال کی بجائے عربی ہے

مصری بغلول کے تصرف میں آ گئے تھے۔

وہ سگریٹ سُلگاتے ہوئے مجھے مخاطب ہُوا۔

د د جنتگیین! تم اُوپر والے عرشے میں صرف ایک ہی ترکیب سے پہنچ سکتے ہو وہ یہ کہ میرے تھیل استے میں میرے میل تماشے میں میرے معالی بن جاؤ۔ اس طرح تم بلا کسی روک لوک اور پہان پونڈ ادا کے بغیر اُوپر پہنچ کے ہو۔ میں میرے تھیل کے بعد بھی مئیں تمہارا وہاں تکنے کا بند و بست کر دوں گا۔۔۔۔ اِس طرح تم پورے سنز کے دوران اوّل درج کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو تکتے ہو۔۔۔۔ البتہ آ رام اور سونے کی خاطر تمہیں سے دوران اوّل درج کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو تکتے ہو؟۔۔۔۔۔ اِرادہ ہوتو مئیں تمہیں تمہارے کا میک ریبرسل کروادوں ۔۔۔۔۔ جنتگیین!"

دونته میں پہلے انسان اور پھر چیتا اور پھر اک بار انسان منتا پڑے گا ..... بہت مسلول اور دلیے ہے۔ کہ دن

L'allrduPhoto.com

کیکی چیز تھی۔ پہلے تو آ دی ہے انسان بننامشکل ہے پھر انسان سے چیتا بننا بھی پچھ آ سا گھی کا م نہیں ۔۔۔ پھرد وہارہ چینے محصول نبیان کے قالب میں ڈ صلنا تو اور بھی کار دار د ہے۔۔۔ مئیں ممیل دیجے میسے انسان کے قالب میں

'' بیدکام مجھے مصطلی و بتا ہے۔۔۔۔گوئی اور آسان کام بتاؤ دیسٹی تو بکی کی میاؤں ۔۔ اور ۔۔۔ مول اور تم مجھے چیتا بنانے جارہے ہو۔۔۔۔ویہا ہیں کی بات ہے کیا انسان چیتا بن سکتا ہے اور اگر بن جا ہے۔

ہوں اور تم جھے چیتا بنانے جارہے ہو ۔۔۔۔ و کیے آئی کی بات ہے کیا آنسان چیتا بن سکتا ہے اور اگر بن جے ۔۔۔ تو کیا پھر انسان کے قالب میں دوبارہ بھی ڈھل سکتا ہے؟ وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے مئیں نے اس ۔۔۔ یوچھ لیا ہو تنہارابا ہے انسان تھایا کوئی چیتا؟

وه كشمهات بوع بولا\_

'' کیائم خُود بَدِ پودارشِی ہے اِنسان کے قالب میں نہیں ڈھلے ۔۔۔۔اورتم پھر کیادوبارہ بُخر کھڑے۔ تبدیل ہوکر سہ بارہ حساب کتاب کے لئے زندہ نہیں کیئے جاؤ گے؟ ۔۔۔۔۔ جنٹلمین امنیں نے توجمہیں چھھ کے لئے حیوانِ وحش بننے کے لئے کہا ہے ۔۔۔۔ محض چند تھر تھر آتے ہوئے ٹائیے تم دہاڑتے ہوئے چھے تھے۔ گے ۔ بی بی نہیں بنوگے۔۔۔۔ بیکھن فریب نظر کا کھیل ہے۔۔۔۔''

'' مجھے شاید فریب نظر کے کھیل تماشے دیکھنے ہے کوئی دلچین نہیں ۔ ہال مسی اللہ والے فقیر ڈرو سے

المعرف حاصل بوجائة وخوش فتمتى مجھول گا۔''

" جننگمین! دیا جلانے کا اصل مقصدا گرروشنی کا حصول ہی ہوتا تو صوفی ' فقیر' ڈرویش سوز ڈرول کی سے تروشن کے جاتے اور پھر ہر مقام ہر جا' دیئے ہی دیئے روشن سے حاتے اور پھر ہر مقام ہر جا' دیئے ہی دیئے روشن سے حالے ہیں کہ ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے لئے روشن کئے جاتے ہیں کہ ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے سے حسائل ' کیا پچھلواز مات ' طور طریق اور ہنر واحتیا طری ضرورت پیش آتی ہے۔ جو نگاہ نظر دیئے کی کو پہ سے سے سے دو نور کی تجنی کو کیونکر ہر واشت کر سکتی ہے' جننگمین!'

اُس کی پہلی کون می باتیں تخیس جو میرے بلّے ُ پڑی تخیس جو اَب بیابھی میری سجھ میں ساتی .....میّں سی یا بھی شائیں کرتا رو گیا ..... چند تا گوارے لیجے جیسے پھر تشخر کررہ گئے تھے .....خاموثی جم می گئی تھی۔ سیسٹ اُس نے بات کی دیاسلائی چلائی کے وارکو کرتا ہے گار تھا اُوس بین گھولوں تے ہوئے بتانے لگا۔

و مسهیں وقتی طور پیڈ ٹیٹیا نبنا پیندنہیں ہمیں تو سلیمان آئی نے بارہ برس میں میں کہ باندھے رکھا۔ ٹرید میں کا سرای والکھر چن کھا کھا کر زبان کالی پڑگئی تھی۔۔۔ آئٹیں تارکول نکالتی تھیں۔۔۔۔۔ پھر میں کھے ہے چیتے کا

UrduPhoto com

الله المستور المستور

عورت کے پیکر میں اس کے خیے میں داخل ہوتی ہے۔ پر وفیسر اس کے آتشیں گئس .....وہی صدیوں پرائے لباس ٔزیورات ٔ و لیک ہی خو بروکنیزوں والی کا فرانہ ادائیں و کیھ کراس پہ فریفنہ ہوجا تا ہے۔ پھر جونہی چاتھ اپنے منزل پہ پہنچتا ہے تو یہ کنیز عالم وارفکی میں ڈو ہے ہوئے اس پر وفیسر کوا پے محبوب کافعم البدل ہجھتے ہوئے ساتھ کے کرا پے مقبرے کی جانب پڑھ جاتی ہے .....'

وہ سریٹ سُلگانے کی خاطر ز کا تو میں نے فورا ہی سوال داغ دیا۔

'' ييتم كوئي داستان سُنار ہے بھو ياا پنے كھيل كا كوئى دَورانيہ؟''

'' بیر میرے کھیل کا ایک حضہ ہے جوتم ہارے چیتے والے کھیل کے بعد شروع ہوتا ہے۔۔۔۔ ہاں ایکھ ابھی میرے دماغ میں آیا ہے کہ اگرتم چیتا بنے میں کوئی وُشواری سجھتے ہوتو اس کنیز کے مجبوب پروفیسر کا کردار آ

لوُچیتے والا پارٹ میر ادوسرامعا واق کڑنے گا۔ بات کرتے کو سے وہ رک سا گیا گیر دا ڑھی تھجلاتے ہوئے بولا۔

اد کیات یا د آیا که اس پروفیسر والے کردار میں بھی ایک قباحت موجود ہے ایسان کیا ہے کہ تمہاری سے

## UrduPhoto.com

'' دراسل مجمع المعرب مُندے قباحت فلط لفظ اوا ہو گیا ہے۔ مجھے کہنا چلاج تھا کہ یہ ذرامشکل =

در سن تکلیف دو کروار ہے کیکن جو ہے باست ملط عطا اور ہو گیا ہے۔ سے جہا چیاہ ہے جا کہ اسانی پیکر ہے۔

ماتھونکل نہیں سکتی تھی۔ اس لئے ضرور تا اُس نے ناگن کا روپ لیا۔۔۔ مقبر نے بین واپسی پہ چونکہ اس ہے معالم کا روپ لیا۔۔۔ مقبر نے بین واپسی پہ چونکہ اس ہے محبوب کے روپ بیا ہے، تا گا کا روپ دینے گئے۔ اس نے پروفیسر کو بھی ایک ناگ کا روپ دینے گئے۔ میں ہوائی اور کا ایک وائر وسے پہلے تو اس کا لہاس نبود اکیا اول کا ایک وائر وسے بہلے تو اس کا لہاس نبود کیا اول کا ایک وائر وسے ہے۔ وہ بی فرط میت ہے بچوا کو ان کا روپ دینے ہے۔ وہ بالوں کا ایک وائر وسے ہے۔ وہ بھی کرنے سینے پہنے وہ وہ بالوں کا گھیا تلاش کی ہے۔ وہ بھی کرنے سینے پہنے اول کا گھیا تلاش کی ہے۔ وہ بھی کرنے سینے پہنے وہ وہ بالوں کا گھیا تلاش کی ہے۔ وہ بھی میں متا ۔۔۔ ای دوران وہ فرط غیین ہے ایک بار پھر ناگن بین کر شعلے بھی کا رنا شرورا کرنے ہیں ہوا گھی ہوا کا دوس کے بیان کا دوستا کے روپ دیکھی کرنے ایک بھی بھی گھیا کا ان کا دوستا کے دوران کا یہ وہ کھی کرنے ایک بھی گھیا گھی ہے۔ یہ کہ اس کی دوران کا یہ وہ کھی کرنے ایک بھی ہی گئی ہوا گھی ہو کرنے کا کہ دوران کی دوران دو فرط غیین ہے ایک بھی گھی تا گئی ہی تا گئی دوران کا یہ وہ کھی کرنے تھی بھی گئی گئی ہے۔۔۔۔ پروفیسراس کا بید وہ شیما کے دوران کی دوران کی بھی گھی گھی گھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کرنے کی دوران کی بھی گھی گھی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی گئی گئی ہو گئی ہو گئی کرنے گئی ہو گئی گئی ہو گ

ہے ۔۔۔۔ پروفیسراس کا بیدوہشتنا ک روپ دیکھ کرنگا ہی جماگ ٹکلتا ہے ۔۔۔۔ ناکن وجیں سے زبان کا وہشت نکال کرایک لیکتا ہوا شعلہ ذم کرتی ہے اور بے شدھ بھا گتا ہوا پر وفیسر ایک خاشاک کی مانندآ گ پکڑ کردھے

را کھ ہو جاتا ہے۔ سیبیں زور دار ہوا چکنا شروع ہو جاتی ہے۔ خانستر پروفیسر کی پوشین اور استخواں کی فیر 🗷

را کھ کی باقیات تیز ہُوا کے ساتھ نابود ہو جاتی ہیں ....تم نے دیکھا کہ اِس کردار میں کتنا سسپنس 💴

"منٹی لعنت بھیجنا ہوں اوّل درجے کے عرشے پہ ۔۔۔۔ ادر اس پہونے والے تمام ایسے کھیل تماشوں عدائشان کو حیوان بنا دیں ۔۔۔۔ شریف آ دمیوں کوجش زدہ چنڈ الوں کے ہاتھوں ہے لباس کر دا کر ایسی عدروا دیں کدان کی ہڈیوں کی را کھ بھی تیز ہوا کیں اُڑالے جا کیں ۔۔۔۔۔''

اس نے میرے کا نیخے ہوئے باز وکو پولے سے پکڑ کر مجھے واپس چینے کی پوسٹین یہ بٹھا دیا۔

فيحجيه بميثا بواتعابه

''سگریٹ تم نہیں پینے ۔۔۔۔ شراب ہیئر سے تمہیں ہیر ہے ۔۔۔۔ نظراُ ٹھا کرتم نے ابھی تک اِس نیل گئا ناگن کونہیں دیکھا۔۔۔۔ چیتا بنتائمہیں پسندنہیں ۔۔۔۔ پر وفیسر تم نہیں بنتا چاہتے ۔۔۔۔۔ تحر ڈ کلاس میں مصری آلودی کے بورے کی مانند پڑے ہوئے ہو۔۔۔۔ اور شوق وجبچو ہے درویش بننے کی ۔۔۔۔ آ دھ گھنٹدریت سے بتیلا ما جھے مہینے بجرکے لئے ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ لیں ۔۔۔ میس بھی احت بھیجتا ہوں تمہاری تھوڑ دیل اورا ایم بے بھی ۔۔۔ سنوا چیتا' پڑیل چنڈ ال ۔۔۔ ہڈیاں کھو پڑی کھال ۔۔۔ یہ سے ظاہر و باطن کے مآل ہیں ۔۔۔ ''

بجھے اندر ہاہر سے لوٹ پوٹ کر کے بدظاہر بے نیاز ساہوکروہ رات کے کھیل کی ریبرسل میں بیٹ گیا۔۔۔۔۔خوف وہراس سے لَرزیدہ کیسنے میں نہایا ہُوامیّں بھی پکھے در بعد ہاہر کھلی فضامیں نکل آیا۔۔۔۔۔ شام سائے گہرے ہو چکے بتھے۔مغرب کی جانب آسان پہ آگ ہو گئی ہو گئ تھی۔میّں سوچنے لگا، تھوڑ دلاسوں ڈو ہے سے ایساغضیناک کیوں توجہ اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسلمان ۔۔۔۔ خصوصی طور پیر بی ' وُنیا میں کہیں بھی ہوں' نماز کے لئے قیام وجود کا اہتمام ضرف ہے۔ گے'مسجدیں بنائیں گے' خیروخیرات کے ادارے مکتب ویدرے 'شفا خانے لقمیر کرنے میں دلچیپی لیس

يتسلم مما لك مين حصوصي طور پيرمعرَ تركئ كبنان شام جورؤن ميں ترمس گا ہوں تمارخا ٽول كبول ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کے بڑے بڑے مراکز کے علاوہ جسم فروشی کے مقامات پر بھی یا قاعدہ ..... چھوٹی ہو یا بڑی' و النام اکزین طام ہے کہ فیق و فحور اور غیر شرق اخلاقی حرکات کے علاہ و اور کیا ہوتا ہوگا لیکن ت ت آپ دیکھیں کہ مجدمیں بھی حاضری پوری ہوگی .... یعنی رند کے رندر ہے اور ہاتھ ہے جنت بھی ورپ کے ایسے ممالک ٔ جہاں بھی مسلمانوں کا تسلّط ربایا جدھرمسلمانوں کی گئی نسلیں پروان چڑھیں یا و المان الجزائيز ترك مُمايال حضدر ہيں وہاں بھی يہی عالم ہے۔ جيے پيرس ميں الجزائيز ترک مُر دُليبيا اور مستعمالک کے باشندوں کی ایک خاصی قابل فرکر تعداد موجود ہے۔ جو کی نسلوں سے وہاں آباد ہیں..... و تعلق علاقے اور اپنے پورے قصبے شہر ہیں .... مکتبول مجدول کی بھر مار ٔ عبا نمیں عما مے اور داڑھیاں TrauPhoto com ور في خلاقي كام ومعاش ان كاوسلية روزي ....اليكن مسجدين اور مكتب آباد .....الأو كثير كي صدائين - حتى عَلَى الفَوْلِاحِ كَ بِازْ تَصْمِينِ تَقْرِقُوا فِي مِينِ .... مِينِهِي قِلْ رَبِابِ وِي تَحِطَ اللَّ رَبابِ كُونَى أنجرر با ----

کندهاکی نے ملکے سے ہلایا۔آٹکھیں گھولیں ۔۔۔۔ دیکھاو ومصری مداری خشمگیں نظروں سے مجھے نُوم رہاہے۔ "السلام عليكم يا الل القيور! نماز ہو چكى ہے اللہ تبارك و تعالىٰ كى كچھاور بھى مصروفيات ہيں. محض رَبُّ الْحِينِ بَي نَہيں رَبُّ العالمين بھي ہے .....تحردُ ورلدُ کے مسلمانوں ميں اِک بردی خرابی پیجی ہے گئے اور دوسروں کا وقت بہت ضا گئے کرتے ہیں.....اُ ٹھؤ مجدخالی کر و جنٹلمین .....!'' ابک کارڈ بچھے تھاتے ہوئے بولا۔

'' ٹھیک آئھ بجے اُوپرڈیک پہنچ جانا۔۔۔۔کپڑے اگر ہوں تو ذرامعقولیت سے پہننا۔۔۔۔ یہ ہاتھے کی گندی بد بودار پٹیوں کودریا بر دکرتے آنا۔اُوپر پہنچو گے تو در بان تنہیں میرے پاس پہنچادے گا۔۔۔۔'' وومنجدے نکلتے نکلتے کہدر ہاتھا۔'' کھانا ٹھونس کرآ نا'جنشلمین!''

ىيە جا وە جا..... وە اك چھايانو بىن كى ئامند كېدىت با برگفانسىيە ئىلدۇ ياخ چونكە دُ عان چى مىل بى تچھۇ تات تھی لبذا باقی مائدہ دُعا جہن کیں خاندان کے جملہ متوقیاں کے لئے مغفرت کی ایکن ہوتی ہے پوری کی سے عرض خصوصی کے علوزیہ اس مصری مداری کے لئے ملتمس ہوا کہ الٰہی اس کی گڑگا جمنی یا تیس آگھے پوری نہیں 🚅 

UrduPhoto.com

اُو ﷺ بی مجھے یوں لگا جیسے میں کوٹ تکھیت ہے سیدھا کافنٹن کے لیے لینڈ جیسے لینڈ ہوا ہوا۔ پُنول عاقل یا چنڈ واکو تاہیں ہے ؤائر کٹ بیری کے ڈزنی لینڈ میں آ گراہوں۔ریک پیری کی روشنیوں کی تیجہ سے ی عجب بہار وکھارہی تھی۔ عرص میں کا ایک بورے حصے ہے کرکے بودھ میں کی طرح سے ایک بہت دود هيارنگت كى كنو يې تني مو كى تقى - جس كے أندر راجه أندر كا اكھاڑہ جما ہوا تھا۔

بلاشه بيا يك مرك كے پھيلاؤ جيساماحول تھا جبكہ باہرے أندر پکھاد يكھانبيں جاسكتا تھا۔ پردہ م کی مانند صرف سائے ہی باہرے دِ کھائی ویتے تھے ۔۔۔ لا نبے لا نبے تانبہ رنگت تومند اہلکار جانبہ ہے۔۔۔ سے سمجی کمبی عباؤں مروں پیرسیاہ عما ہے جن پیرسنہری پٹیوں پیرنگتے ہوئے گلدم پینندنے منظم السیر أندر كمر بندول ميں لفكے ہوئے خمدار خنجراور إى طرح طرحدار تميس بدن نيم پر ہند..... شاہينة نگاه وال --الملاتي ہو كي جام بخ ساقنيں ۔'' اللي اخير....''ميرےمُنه سے آپ آپ بي نكل گيا۔ رات کا پہلا پہڑ سلسلہ، جام وسیوشر و ی ہو چکا تھا .... بڑے خصے یعنی کنو پی کے اندر کا ما کھیے ۔

نگاہوں سے اوجل ہی رہا ۔۔۔۔ بیرب کچھ کھے عرشے کا تماشاتھا۔ ریلنگ کے ساتھ ساتھ عربی انداز ک آ رام وہ نشستوں کا اہتمام تھا۔۔۔۔ دبیز قالینوں غالیجوں یہ چیوٹے بڑے طباقوں میں سامان خور دونوں میں ایک کونے میں ابھی ''محوتما شائے لبِ ہام' نھا کہ پیچھے سے جھے کی نے یوں جھپٹ کر کھینچا کہ است یا بُوا اپنے بُوجھ سے بی گر پڑا۔۔۔۔ بیروبی مصری مداری تھا۔
''منیں تمہارااپنے کیمن میں انتظار کررہا ہوں اور تم یہاں دھرے کھڑے ہو۔۔۔ بنظمین !''
''منیں بھی یہاں تمہارا یا کسی کا رندے کا منتظر تھا۔۔۔ جو مجھے تمہاری فی کانے پہ پہنچا تا۔۔۔۔ ''مئیں نے منتقل تھے ہوئے جواب بیرائی کا رندے کا منتظر تھا۔۔۔ بوجھے تمہاری فی کانے ہوئے ہوئے کہنے لگا۔

ووجھے فی ہے تھولائے ہوئے کہنے لگا۔
ووجھے فی ہے تھولائے ہوئے کہنے لگا۔
ووجھے فی ہے تھولائے ہوئے کہنے لگا۔
ووجھے فی ہے تھولائے ہوئے کہنے لگا۔
ووجھے فی ہے تھولائے ہوئے کہنے لگا۔

المجتلي الكاتوم من بحث كرن كايرى عادت بربير بي يحي يجهي جلي والم ا المان من المان و المعنون سے نکلتے ہیں اور اپنا اپنا تھیل تماشا دکھا کر دہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ اُس کی یہ السارى بھى اپنے ہى كا تھام كياڑے بحرى پڑى تھى جس كا كوئى سرتھا نہ بير سيدا يہ كا بھے جسولے يا عمر وعيار كى على الله المراق الله المراقع میری طبیعت چھولداری میں داخل ہوتے ہی اُو بنے لگی تھی۔ جن جگہوں یہ ماورائے طبع وفطرت م اشغال ہوتے ہوں وہاں مڑی ہڈیوں کی بُو پیدا ہو جاتی ہے ۔۔۔۔ وحق بھوت چڑ مِل تریت ے جا دوثونوں والوں کے ہاں بھی الیم ہی ٹھوست بجری مسی مسان کی سَرِ اُند نِسی رَبِی رہتی ہے..... مساس پہلی بارجانے والے اِس بَد یوکوواضح طور پیچسو*س کرتے ہیں۔ یہی بَد بو* اِس اَمر کی نشاند ہی کرتی سے سال البیسی کارکر توت ہوتے ہیں ....میری ہے چینی اور بے کلی کو بھانیتے ہوئے وہ شاطر کہنے لگا۔ " مجھے اور مجھے بھی علم ہے کہتم میرے یا خودا ہے کی کام وام کے نہیں ہوتم وَر وَرخوار ہونے والے و من سختے ہوالیکن کسی وُرجیسے تبیں ۔۔ وَرولیش بنیامشکل نہیں البتہ وُرولیش بنیا ایسا ہی مشکل ہے جیسے = انسال ياصدف كى جَنبش جان كا دَانة بكمّا اليني لُولُو كا دُر بنزا بـ.... دُرْسُمهم وزعيم ہونا تو محض ہونا ع معتم اور دُرِ کليم جونا وراصل جونا - ....جنشلمين!"

اُف خُدایا!مئیں کہاں پھر پھنس گیا۔مئیں نے اپنے ہاتھ کنپٹیوں پہر کھ لئے۔ ''مئیں یہ باتیں تم سے کئی ہارسُن چکا ہوں۔۔۔۔ ہات وہ رکیا کرو' جوسیدھی کا نوں سے اُتر کرول سے تراز و ہوجائے۔ مجھے ناک کو ہاز و پیچھے گھما کر پکڑنا نہ بتاؤ ممئیں اُلجھ جاتا ہوں' کہواور آسان لفظوں میں کہ گھ یہاں اِس کہاڑ خاتے میں کیوں لائے ہو؟''

کھا جانے والی نظروں سے محورتے ہوئے کہنے لگا۔

جہاز پہ پہلی شب کے ابتدائی ایک ڈیڑھ ٹیس بلکہ تین گھنٹے میرے مختلف رنگوں والے غیاروں سے گیس بھرنے اور ان پیدربڑ کے پھلے بائد صنے پڑھانے میں گزرے ۔۔۔ اِس دوران کیا پھھ بٹوا گھے نہیں ۔۔۔ کیونکہ میں آگر رے ۔۔۔ اِس دوران کیا پھھ بٹوا گھے نہیں ۔۔۔ کہیں ہیں آگر رے ۔۔۔ اِس دوران کیا بھھ بٹوا گھے نہیں ۔۔۔ کہیں ہیں آگر کے جیمبر میں ایک مصری نوجوان کے ساتھ غیاروں کی گیس ہر گھی ہوئے وقار کا حامل نہیں تھا بلکہ وہ پڑھ کے کھی ہوئے وقار کا حامل نہیں تھا بلکہ وہ پڑھ کھی آئھوں کے کھی آئھوں کھی اور شکے کار ہنے والا اپنی تعلیم کے کھی آئھوں کے اخراجات پورے کرنے کے لئے ایسے اضافی جزوقتی کام تلاش کرتار ہتا تھا ۔۔۔ اِس کام میں دولچی کی جہاز دریا کی مفت سیر کے علاوہ غیر ملکیوں سے ملا قانوں کے مواقع بھی تھے۔ یہ اِس کی سوچ درست کھی خیر ملکیوں سے ملا قانوں کے مواقع بھی تھے۔ یہ اِس کی سوچ درست کھی خیر ملکیوں سے دوتی پیدا کرنا۔ اُن سے اُن کے ملک کھی تہذیب اور دیگر مختلف موضوعات پہسرے اُس

المعان کو بردا بلیغ ' باخبراور باعلم بنا دیتی ہے .... مختلف نوع کی زبا نیں سکھنے جانبے کا مفت موقع ملتا ہے ے آرکوئی غیرمکئی انسان دوئی مروّت ہمدر دی کے چکر میں پینس جائے تو وہ انسان کی قسمت بھی بدلنے میں ے کے جائے ۔۔۔۔ جہاں وہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی صدیوں پر انی د ہقانی سوچ 'انداز زندگی اورجلی سڑی م الندغر بت کے بھیا تک نشان ؤور کر سکے۔ اُسے جب معلوم ہوا کہ میں پورپ کا قانونی اور پُرانا ے۔ مسلم پاکستانی ہوں تو اُسے بے حدخوشی ہوئی۔ وہ ابتدائی چندمنٹوں میں ہی میرا دوست بن چکا تھا۔ مست صاف سخری انگریزی میں مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔مئیں جیران بُوا کہ اُسے جرمن فرانسیبی سپینش مرا المرابع ا و سی جماری جو کسی قلار ترکسیّت کا لطیف سا تا تربهی حجوز تی تحیس' آفتابی مانتخاه که کهریا لے گنجان مو نے وطماني كالكرك يفيخ اليه كدرائ كدرائ أونث كه نكاه بهي فكف كه قلات كم فكف كفرائ كم فبلك و نظار كا TrduPhoto com \_ منتی ششر کی حامل جوان رعنایقینا کسی آسوده سے بھی بالی ڈے یہ آئی ہوئی کسی ایر پھن یا یور پین ے دل میں ایسانچھ کے کہ وہ اے ہر کاٹ پاپنے ساتھ لے جا کر اس کی تسب عاقبال دے گ

منیں نے دیکھا ہے کہ اکثر امیر کبیرا کئی کئی شاوندا آگئت بوائے فرینڈ اور اپنی حیات رنگین کے کئی گئی سے کھا گئی ہوئی ہوئی الزبتھ ٹیلر کی بہنیں ۔۔۔۔ اپنی ڈیٹنگ پینٹنگ پیاسٹک سرجری کروا کر اِن گرم سا تو لےسلونے سے کھائی ہوئی الزبتھ ٹیلر کی بہنیں ۔۔۔ کی سامتی مزدور کی تلاش میں آتی ہیں۔ کی سیاحت پہ بسرف اپنی عمر کی گرتی ہوئی دیوار میش کوسہارا دینے والے کسی مزدور کی تلاش میں آتی ہیں۔ سے سور پہ ٹیل کے ساحلی مزدور ایسی مزدور ایسی مزدور کی رفیت و محنت سے کرتے ہیں ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے میکلو پیٹرا کی سے شیول والے ایک رات کے مزدوروں والی شمل سے ہول۔۔

اں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میہ بھی اس چلتر مداری کا پھانسا ہوا یہاں پھنسا ہوا ہے۔ وہ بھی چیتا' کے پروفیسرمجبوب ریزہ ریزہ ہونے والاطلسماتی آ دمی اور نیل کا بیٹا وغیرہ وغیرہ کھیل تماشوں میں حضہ لے سے اس نے مزید بتایا کہ مداری زیادہ دیر کی کوایک ہی تھیل تک محدود نہیں رکھتا ۔۔۔۔ بلکہ مختلف تجربے سے بربتا ہے۔آج کل وہ غباروں کا کرتب وکھانے پہ معمور تھا۔ مئیں نے یونہی بات چلانے کی خاطر پوچھ لیا۔ '' یہ چیتا بنیا' پروفیسر کے روپ میں جل کرخا کشر ہو جانا ..... اِن کھیلوں میں حصہ لے کرتم ہے گیا

وه ایک دِلفریب معصوم ی بنسی ہنسا ..... کہنے لگا۔

'' پیسب نظر بندی کے کھیل ہیں۔ ہمارے اُستاد کا اصل کمال ٔ الفاظ کا جادو ہے۔سب سے پہلے= ماحول بنا تا ہے۔ بیدماحول بنانے میں موہیقی کے زیرو بم' روشنی کے اُنز اؤ چڑھاؤ' سائے چھیا کے سیلاب مجھے ہوئے نُفیہ سنیما پر وجیکشن کے ذریعے سلائیڈ اور پیشل بنائی گئی فلم کا استعمال ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کومحسوں تک نہیں ہوتا کہ جو پہلا دِکھائی دیا تھاوہ چیتانہیں ایک نوجوان لڑ کا تھاجس نے چیتے کی کھال اوڑ ھرکھی تھی 🚅 چیتا جب ہُوا میں بلند ہوتا ہے' د ہاڑ لگا کرغا ئب ہوتا ہے تو وہ فلم کاسین ہوتا ہے جو چھیے ہوئے باریک پردے۔ د کھایا جاتا ہے ..... پیرسب ایسی پی اور اند چیرے اجائے کے پیچھاتے ہوئے کھا تھے ہوئے کھات میں یول منتقد انداز میں پیش کیا جا تا ہے گہر کیلینے والوں کی بصارت ٔ ساعت اور عقل و د ماغ کو تیزی وقعہ ہی نہیں ملتا کہ وہ اس نقل یا بناو میں اور مختیقت کے درمیان کسی فرق کومسوس کرسکیں ۔۔۔ ای کو بی فریب نظر کی ایکے ہیں ۔۔۔۔

UrduPhoto com

' کھیں یہ تو سائنس ہے' علم اور ہُنر ہے ۔۔۔۔کھیل اور تماشاای کو ہی کہتے ہیں ۔ پیکھنص جانتا ہے ۔ حقیقت میں ایسانبین میں ہے۔ جم فلم دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ سب ادا کاری اور بناوٹ ہے۔ پیر بھی دیکھتے ہیں۔ تفریح حاصل کر مسلوم چیں ہے ادا کاری ہمیں منساتی بھی ہے اور دولا آئی بھی ہے۔ جبکہ یہ سے مسلوم لفل ہوتی ہےاصل نہیں۔''

منیں نے اک شنڈی سائس تجرتے ہوئے کہا۔

''افسوں ہے کہ اِس تر تی یافتہ دور کا انسان سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی خودفر ہیں میں جس سے

" بداس کی مجبوری ہے ... "اس گلفام نے جس کا نام شارق بطل تھا بے ساختگی ہے جواب دیا۔ و حقیقتیں ایسی تلخ اور زند ور ہے کی مجبوریاں اتنی بے در د ہوتی ہیں کدانسان سے بلتاں دیکھ کر سے ا ما نند جان بُوجِهِ كر آئلهين مُونده لينا ہے۔ جاہے بيرجيوٹے تھيل تماشے چٹم پوشياں جيونی تسلياں تا ہے خوشياں اور ڪو ڪلے قبقے .... بے شک وقتی ہی کيوں نہ ہول کچھ نہ کچھ تو جينے کی سکت تو دیتے ہيں .... بل 🚅 کے لئے ہی ہی انسان کے لئے ہی ہی اِنسان کے چیرے کا جغرافیہ تو بدل جاتا ہے ۔۔۔۔جیسے کہتے ہیں : 💶

ے " مجوٹ بہتر ..... جو فساد پیدائییں کرتا' جُدائییں کرتا' اِنسان سے زندگی سے نفرت پیدائییں ہونے

منی نے گفتگو کی بنجید گی کومحسوس کرتے ہوئے۔ گفتگو کا ڑخ بدلنے کی خاطر پو چھا۔ "معیّں نے تنہیں تمبا کونوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟"

"معنیں تمبا کونوش پہلعنت بھیجتا ہوں .....تمبا کونوش کرنے والے مجھے ایک آگھٹیں بھاتے ..... مجھے سے از ٹی جہالت کی نُوآتی ہے ..... ہاں تمہیں شایدا چھانہ گئے کہ میں بھی بھی یا میسرآنے پیشراب ضرور سے اس کین بڑھیااورولائیتی .....'

منى إس كالمند تكنے لگا۔

العنی تم چھوٹی خبائی ہا ہت جیجے ہواور بڑی اُم النبائیڈ ہے رقبت فریاتے ہو کیایہ تمہاری از لی اور میں اور کی نشائی ہوگئی ہوگئی ہوئی ہوئی اور سے بھی دوجوتے آگے نظے سیستم اگر ایسے نفیس وجمیل نہ میں تاریخ کی نشائی ہوئی تاریخ کی میں ہوئی اور سے تاریخ کی تاریخ

المراق ا

"یمسری رقاصاؤں کا رقص دیکے رہے ہو ۔۔۔۔ بیطا گفتہ یہاں کامشہور اور مہنگاترین طا گفتہ ہے۔۔۔۔ بیت لبتانی ہے ۔۔۔۔ سمیر احلوانی کے ہوشر ہارتص دیکھنے کا اصل گطف ای تجرب پہتی آتا ہے۔ دریا کا سیسے ٹی رات ٹیل کے ساحلوں کی محور کن ہوا ۔۔۔ شب کا پہلا پہر ۔۔۔۔ بیسب جادول کرایک ایسا بحر آگیس سیسے اگرتے ہیں جو کی زیمنی رقص گاہ میں ممکن ٹیس ہوسکتا۔''

میری آنگھیں تو پہلے ہی اِس'' فتنہ مصری'' پہنگی ہوئی تھیں۔شارق کی اِس جادو بیانی پہمزید گھل کر سے سئیں دیکی دہاتھا اِس کا فربۂ ملائم اور ٹور کے سانچے میں ڈھلا ہواجس' جس میں شاید ہڈیوں کا کوئی سے تھا۔ اِس میں پارے کی مانٹد تھرکن تھی ایک پنجلی سی تھرکن اور چُلبلی سی کلبلا ہٹ انسانی جسم میں پیدا کر تا سے بی تھیں۔لیکن عربی النسل رقصاؤں کی بہی اِک وجہ شہرت ہے۔ جس طرح پشتو فلموں میں رقص کامحور بھر پورفتم کی کمز' پٹھاور پیٹھ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی یہاں کے رقص کا مرکزی خیال یا نقطۂ اتصال بھی خوب گدرائے ہوئے پیٹ کے نچ گہری تنھی می موتی جڑی ناف اور ہارآ ورسینہ ہوتا ہے۔ بیسامانِ دادوو ہٹش ہے تراکیب استعال جس رقاصہ کے ہاں وافر پائے جائیں گے دہی وقت کی آرز و اورمسِ آزوری ہوتی ہے۔

دُنیا کے ہر خطۓ ملک میں حَسن و جمال کے اپنے اپنے انداز ومعیار ہیں .....جس طرح ہر مختص 🚅 اِک جُدا گاندائدازِ فکررکھتا ہے ای طرح جَو ہرِ جمال کے پُر کھنے و کیھنے کے لئے بھی ہرقوم' ملک اور فروکے ہیں ا پنی اپنی پُسند نیدہ کسوٹیاں ہیں۔ کہیں کہیں تو ہنسی نکل جاتی ہے اور بات سمجھ سے بالا ہوجاتی ہے۔ پاؤ پاؤ تجر کنکے ہوئے ہونٹ …. ناک ایس بیٹھی ہوئی کداسے بیٹھنانہیں لیٹنا کہتے ہیں۔ گرہ ڈیڑھ فٹ کمبی جس میں اوے اور پیراول کے کرے پڑے ہوں ان ان کا کہ ہے۔ کہ شب دیجور بھی شریائے ا چھاتیاں' پورے کیے ہو ہے چپتیوں کی مانند' نیچے گھٹوں تک نئی ہوئی ..... بال ایسا محلونہ بازجس میں سرخاب سے سى بڻاخول كاجنج الوائيو - اينے تو آندھيال چلين فيقيے لگائے تو بحلياں كركيں \_ايسي ہوتی سيج چينة افريقہ میکیونهوانی افی اور ایونان والے چیا توں کی جگہ جاڑیا ہو کہ تاہ ہے ہے۔ جب بھی قریب قبط فی مال ایران اور ایک کے ترکوں کا ہے۔ بیان میں میں میں میں میں اور کی اور کی اور کی ایک کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی ا ہوا سینہ پیند کر ﷺ ہیں بلکہ جس عورت کی چھاتی اپنے ہی بوجوے تفلتھلاتی نہ ہوا ہے وہ ناعوبوں جھتے ہیں أفغان كرواور رُوي مجهجه ورت كوعورت نبين بلاوزر ويكينا جائة إين - بزے يرده كاتھ ياؤں فراڻ ہے بِهِ إِهِ إِهِرِهُ مُولِ مُولِ فَدُومُ العِلْمِ إِدِرَى فِي أَنْهِ عِالِمِهِ وَإِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل فرانسیبی اورانگریزوں' امریکیوں کے ہاں عورت کا نصور بڑائفیں' متوازن اورمکمل ہوتا ہے۔ عام طور پے بٹا گیے۔ کے ہاں عورت کا بانا تانا بالوں اور بال بچوں تک محدود ہوتا ہے یا پھروہ عورت جودُ ورے ٹی بی کی مریضہ دکھیا وے۔جس کے مُندے کچے ٹاریل کے تیل اورجم ہے سڑی ہوئی چھلی کی باس آئے۔جس کی آ تکھیں تھے کی طرح نشکی اور بالوں کے جوڑے میں برگ تنبول اُڑو ہے ہوں ..... چین' جایان' فلیائن' تائیوان' کھے ویت نام وغیرہ میں مورت محض مورت ہے۔ کوئی ڈیکوریشن پیش یا ونڈ ویٹیجو نہیں ہوتا ۔ بس وہ بائی مشینری میں ہونی جاہے ۔ان کے ہاں بال استحصیں' ناک قد'اعضاوغیرہ سب فالتواور بے کارچیزیں ہیں۔ان مما کے ۔ عورتوں کوا کشا کر لو مجال ہے جومعلوم ہو سکے بچی کون تی ہے' جوان کون اور پوڑھی تو وہاں کوئی ہوتی نہیں ۔ وہاں کی عورت کے پلنے پچھے ہوتا ہی نہیں جے کوئی زوال آئے ..... آگھ سے پچھے کچھ نظر آتا ہواور ناک = چھینک برآ مد ہوتی ہوتو وہ وہاں کی حسین ترین عورت ہے۔ باقی رہے یا کستان اور ہندوستان وغیرو تو پیک سے کا معیار حسن مید کہ اِس کی نبض چلتی ہو یا وہ پھر دوسرے کی بیٹی بہن ہیوی ہو۔ ایسا بھی ہوا کہ جے حسین سے جاتا گیا جھیتی ہو اور آئلا۔۔۔۔۔ کہنا میتا کہ مصر لبنان اُردن شام یا اِسی قبیل کے ' جھانویں' ملکوں کی سے جاتا گیا جھیتی ہوئی زلزلہ زوہ گوشت کے مصر اور سین عورت کا تصور ہے وہ اِک تحرکتی ہوئی زلزلہ زوہ گوشت کی درخیز پہاڑی کا نام ہے ۔۔۔۔ جیسے ہمارے ہاں کو ہساروں کی ملکہ خسن مُری ہے اور اِس کا بیشتر خسن' کی مال روڈ والے چرج کی ناف میں' بعد قدرے اِس کے پوسٹ آفس کے سیر ھیاں دار سینے اور باتی سے بی ایک میٹر ہوئی کی بیشانی وغیرہ میں ہے۔

ان عربی الطرز رقاصاؤں میں کسی کی کہناری کچنی کی تنجائش بالکل نہیں ہوتی ..... کی پکروڑ ہوئے ۔ یہ موئی خوبانی کی ہائند .....جس کا رَسِلا رَس نظر کی معمولی چوب سے ہی فیک فیک پڑے ..... مجر پوراور ہے یہ وجے چارسوچالیس وولٹ کے مطلق کا رکھ تو الاسمام کے موجودی کی محصل سے تابع کے ورے پڑتے ہوں۔ سے بیٹ میں مین ناف ایس کے لیے لیم سے دار قولنح کا گولا گھومتا ہو ..... گرمی مصلح کی احساس سے مَرَمَری سے سے بیائے تابع المالی کے محمد کی طرح دھرا ہوں۔

و کی بین اراوگ کا بیان بازوق اور کا بین ایستان و کی بین بازوق اور کا بین بازوق اور کا بین بازوق اور کا بین بازوق اور کا بین بازوق اور کے کا جوت فراہم کرتے ہیں گا بیارے کے سیستان و کی کا بین کا بی کا بین کا بی کا بین کا بیان کا بین کا بیان کا بین کا بیان کا بیان کا بیان کا ب

سیراطوانی بھی ایک ایسی ہی جے اور داؤی اولی پہلوان رقاصہ تھی جس کی وجو شہرت امند رجد اور فضائص ہے۔ انہی کی بنا پہلوانی کے کرمصر بلکہ وُ نیائے عرب کی مایہ ناز اور قیمتی ترین فوکار و کی تو بین مسرا پہلوانی کہد دیا تو شارق بگر بیشا۔

\*\*\* مطوانی کی بجائے پہلوانی کید کرمصر بلکہ وُ نیائے عرب کی مایہ ناز اور قیمتی ترین فوکار و کی تو بین ہے۔ سے سی مورے ہو جب شاہ فاروق زند و ٹیس ۔۔۔۔

سر سی بورے ہو جب شاہ فاروق کی ترین اور شہرت و ام میں گائیکی کی نسبت اس کی فربی کا زیاد و حصد تھا۔

ساور بتا تا کہ اُم کلثوم کی ہر واقع بیزی اور شہرت و وام میں گائیکی کی نسبت اس کی فربی کا زیاد و حصد تھا۔

ساور بتا تا کہ اُم کلثوم کی ہر واقع بیزی اور شہرت و وام میں گائیکی کی نسبت اس کی فربی کا زیاد و حصد تھا۔

ساور بتا تا کہ اُم کلثوم کی ہر واقع بیزی نازک اندائی اور سبک تن کی خاطر فاقے ' فغال اور جسموں پ سے سے سے سے کہ شاہ شاہ بلوط سی کشیدہ قامتی پہند کرتا ہے شمشاد شیشم کی فروتی نہیں ۔۔۔۔ ایسے بی

شاہ فاروق کے دَورِ'' دَر دِ دَرون' میں .....زنانِ مصربازاری نے اپنی ہلکی کشتیوں کے ساتھ بھاری بھائٹ لنگر با ندھنے شروع کردیئے تھے۔ پیٹوں اور پنڈلیوں پہموٹی موٹی پٹیاں' چھاتیوں پہانٹنج کے غلاف' کولیوں پیموٹے کپڑے کے استراور شانوں کی ہڈیوں پپروئی کے شکتلے رکھتیں کہ مبادا شاہ کی نظر اِن پیر پڑے اور سے محروم التفات رہ جائمیں۔

عرشہ کے وی آئی لی مہمان اور اوّل واعلیٰ ترین تو تبہ کے اہل مسافر وَرجہ بہ وَرجہ اپنی اپنی نشت 🚅 پہ فروکش تھے۔شیشے' حُقے چیوان سُلگ رہے تھے۔۔۔۔ دُنیا بھر کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب چیش کی جارہی تھی بڑے بڑے تا ہے اور چو بی طباقوں میں سامان خور دونوش سجا ہوا تھا ....سالم ؤینے نیل کی مچھلی ترکی وامیات ے مُر غ زرّیں بمع رَنگین بَرِ وَکُلْفِی ﷺ <del>اِنگانا کا اور اوالیا کہ کا کٹین کا ایک کا</del> بیار کے بڑی بڑی جہازی روٹیا خمیری تا فتان' بھنے سنگارہ ﷺ آلواور خشک وتر میووُں کا اِک جہانِ طعام ہجا ہوا تھا تھا ہے زرق برق روائیتی لیا ۔ میں مودّب و مورّک خدام .....یاه چیم چوکٹریاں مجرتی' دِل و نگاه کوگر ماتی' عیش و مختر محصوبی اساتی 🗕 مبلائيں ﷺ ورب په قيامت "سميرا ببلواني" كا بيجان خيز قص الگيا تھا تمام ستارے ﷺ ومهر كيك - Liberauthoto com جنہیں وہ جی جنگ پھڑک پھڑک نکال وینا جا ہتی ہے۔ شایدا ہے بی رقص کو کی اور سُور بی میں ہیں ہے جانے کورقص سکی محصوبیں اب کہہ سکتے ہیں کہ قص ؤرویش کی تو کوئی اور ہی کیفیت ہوتھا ہوتی ۔ شارق بطل کے بیجھے کئی سے شہوکا دے کر گرم گرم قبوے کی پیالی پیرائٹے ہوئے کہا۔ ''آ تکھوں کے ساتھ ساتھ منہ اور زبان کومھروف رکھنا جائے۔ اِس طرح اعضاء واعصاب ت اعتدال قائم رہتا ہے۔ کیا دیکی نہیں رہے کہ سب لوگ کھا ٹی اور دیکی ہمی رہے ہیں۔ قبوے کی ہلکی ہلکی چسکے۔ مجرو۔ اِس طرح تمیراعلوانی کے رقص کی عِشرت انگیز چھکیوں کا اثر نہیں ہوگا۔۔۔۔اور ہو سکے تو ہلکی پھٹی 💶 چیت کاسلسلہ بھی جاری رکھو .... دھیان بٹار ہتا ہے۔ مشارق !..... بجھے یقین ہے کہتم نے انجمی شاوی دادی کا مجھنجھٹ نہیں یالا۔'' " تم تھیک کہتے ہو .... " اُس نے " سمیرا پہلوائی " نے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ '' تمہاری صحت' طبیعت اور موجود ہ کا م کی نوعیت بتاتی ہے کے جنس لطیف کی جائز و نا جائز قریت بھی تنہیں کوئی ولچیے کاٹیس ۔'

اُس نے بغیر کسی بچکھا ہے اُس بے نیازی کی حالت میں جواب دیا۔

" بِالْكُلْ نَهِيں .... بَمْ نِے جَنْسِ لِطيف كالفظ استعمال كيا ہے .... مئيں جنسِ لطيف كو كثيف بنانے كے حق يوں يـ''

"ایسے شہوانی بیجان پیدا کرنے والے رقص اور مناظر تو تم روز ہی دیکھتے ہوگے۔ اِس کا پجھے نہ پجھے سی تو ہوتا ہوگا؟ جوان ہو'خوبصورت ہو' جبکہ چیہ اورخون ..... جیب وجسم میں ہوتو ضرور کھنکتا ہے' بولٹا سے بلکہ پورا پورا تو لٹا ہے۔''

میری جانب توجه دیئے بغیر اس نے جواب دیا۔

" ياجى تم نحيك كتية مو ....."

معا مجھے محسوں ہوا جیسے وہ غنو دگی یا ملکے سے نشے کی کیفیت میں ہے۔

"شارق! .... تم مير \_ بها اول كالفيك مع جواب فيك والمنظم والما مين معلوم موتا ب جيرتم نشر كي

وه أعِنْتِي فَي نظر مجھ پيدؤال كر بولا۔

## UrduPhoto.com

''التُنگ بندے!مئیں ہمیشہ اس کام کے دوران اپنے قبوے میں مصری میشکر کی زم قاکر بیتا ہوں۔ علام میں معرف کی بندے!مئیں ہمیشہ اس کام کے دوران اپنے قبوے میں مصری میشکر کی زم قاکر بیتا ہوں۔ علام حوصلہ میں میں ہوتا ہے۔تم بھی تو دو تون پیالیاں پڑھا گئے ہو۔ کیا تمہیں رم ملا ہوا قبوہ طبعو علام کے لئے اس قبوے کے بہتر مورور دورور دورور دورور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں رم ملا ہوا قبوہ طبعو

ميري توشيم بوگ

المامين قبوے ميں شراب لي كيا ....؟

" قبوه كم بخت چيز بى ايى بز برنجى ملاكر بي جا وً تومحسوس نبيس موتا ..... اس كى فنى بيس برچيز كاسواد أ

الرافاليك

" قتم نے میرے ساتھ کوئی اچھاسلوک نہیں کیا۔"

" پہلی بار پینے پیمئیں نے بھی اپنے دوست سے ایسے ہی شکوہ کیا تھا ۔۔۔۔ پھرمئیں اپنے اُستاد سے ۔ بی سے حد بگڑا کہ وہ مجھے قبوے میں مسلسل رَم پلاتا رہا جس پیدمیرے اُستاد نے بتایا کہ وہ بھی بھی اپنے ۔۔۔۔۔۔لبندا برادر! گولان کی سلسل کئی برس پلاتا رہا ہے۔۔۔۔۔لبندا برادر! گولان کی پہاڑی والے بزرگ بابا کی لڑی کڑی ہے ہر کوئی داندا ہے ہی جڑتا ہے .....اوا یک پیالی قبوہ اور پیو — سے کوشش کرو کہ تمیرا حلوانی کی ناف ہے نظر نہ ہٹے .....''

"إلله....!"

میرے مُنہ ہے ہیسا خنۃ نُکلااورمئیں عقل وَفکرے بیگا نہ ہوگیا ۔۔۔۔ باقی بعید جو پچھے ہواوہ میرے فیم علیہ ہے باورا تھا۔

## نویں فقیری دا دُھواں تے چی یاری کا بھانبڑ .....!

سات را توں اور چیہ دن کا مقر میز سے ملے کئی چھٹوں کیا ہیں اور تھا۔۔۔۔ یہبیں مجھے معلوم ہوا کہ خود کو ت چھپانا .... کتنا تھن ہوتا ہے اس کی مثل یوں کہ سی مفلس ونا دار کے ہاتھ اگر کہیں میں کوئی خزانہ ہاتھ لگ جا ہے۔ پھر کیا بچھ ہو پکھا ہے۔ یمی کہ اگر وہ سانت ہے کام لے کرانے چھیا جائے۔ کی کو گاٹو پھوکان خبر نہ سے وے اور پھر چھیرے وبیرے اپنی جائز ضرورت کے مطابق خرینے کرے۔ اپنا پہلے والاجاتی طور طریہ تكاه مين يؤكر ﷺ يجه ضائع كروالے كا۔ كھايا 'يايااور كمايا۔ انہيں لكانا چھپانا بروامشكل كام ہوتا ﷺ۔ فقیرا پن فقیری ورویش اپن ورویش اس اس طرح چھپاتے ہیں جس طریق کوئی کنواری کنیا 🗕 پرم پریم کا پیٹ ٹیمپاتی اُکائی ٹیکڑ تی ہے۔خودکو ملامت کے کوڑے مارٹا کی دائیا آسان بھی نہیں ۔۔۔۔ کہا گیا ہے۔ وہ کو ہر۔۔۔۔اور جو ظاہرُ وہ زہر۔۔۔۔ یہ قشیر سے درویش ملائی ڈپ گپ میں سلامتی ۔۔ کیا سمجھے کوئی کہ شاہ جے حالت چذب میں جام بکف ..... می رقصم وا تا ہجوری کے سامنے ؟ .... منصور خلآج کا کھلی آتھوں ۔ ا اعضاء کلتے ویکینا' قیسه اور قتلے کروانا۔ اُلٹی کھال اُنز وانا و تی کا مسلک نہیں ۔ کسی فقیر' وَروکیش کا منصب ۔۔ کی کے ہونا کی ہے ۔۔۔ جام بلف ہونا اور .... فقیری اور دُرویش کی راہ تو کوئے رسوائی ہے ہو کرنگلتی ہے تُف تُف بَف بَف بَف بِنَكَام وشنام فُصدُ عِنْهُور مِن رُسوائيال جَك بنسائيال .... تَعوير مِن عَقو بتيس فَق \_ -سرحدیں کوڑے زنجیریں مقتل اور دار وزس .... پیرسب کھھ ان ہی کے لئے تو ایجاد ہوا۔ ولی تو اک تا ہے بن جاتا ہے۔ مال کی دُعا ہے بن جاتا ہے۔ آ تکھ کی حیا ہے بن جاتا ہے۔۔۔ تکر فقیراور دُرولیش تو سزا ۔۔۔ ہے۔۔۔ جفااور قضا ہے بنآ ہے۔ اِے ملامت میں اور ملامت کے لئے بنایا جاتا ہے۔ بیدؤلیوں مقطوں مقت كا نظر بَنَّةِ ہوتا ہے۔ بیڭلوق فُدا کے لئے برگار كا شؤ ہوتا ہے۔۔۔۔ بیہ چَنْوَروں کے لئے چَنْوَ اورا پے خات

المرين نكمًا تكونو بوتا ہے۔

یے صدیقے کا کالا بُزبچہ ۔۔۔۔ جونہ توضیح ہے ٹانگوں پہ کھڑا ہوسکتا ہےاور جس کے مُنہ ہے' ممیّن'' تو کے گئی ہی نہیں۔ جو خُپیری تو کیا محض قصائی کی بُو پاتے ہی خود بخود ذیج ہوجا تا ہے۔

ریتی کانٹھ بات اور گھات ۔۔۔ یکی رہ جا تھی تو وقت پہ برا پچھتا دادین ہیں۔ ذہن سبق امنصوبہ اور سبق گئی تھے۔ یہ برا پچھتا دادین ہیں۔ ذہن سبق امنصوبہ اور سبھی اگر تھے ہوں تو بردی مصیبت ڈالتے ہیں ۔۔۔ یکی آئی گیڈر کو بحرے میدان میں اُدھڑوا دیتی ہے۔ سبھے گھلواد سیتے ہیں اور یکی زبان تھری برادری میں ناک کٹوا دیتی ہے۔۔۔ کیا لوہا کیا اور کیا اور کیا مُوتیا کیو لے کا نہ تھیجول کا۔

ان سب کچوں میں سب سے زیادہ نقصان دہ فقیری کا کچئے ہے۔ کہا گیا کہ ' نویں فقیری تے دو پہری سے ایسا کچا فقیر اپنے اور وُ وجول کے لئے ہر ہادیوں کی ایک کئیر ہوتا ہے۔ وہ را ندہ وَ رگاہ اور ہِ سَمَتا ہے۔ وہ را ندہ وَ رگاہ اور ہِ سَمَتا ہے۔ دیکھے ہوں گے کہ بڑے ہڑے چسو لئے سے نفوق خدا کے لئے ایک عذاب کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھے ہوں گے کہ بڑے ہڑے کہ اور کے تھے میں شوے نام نہاد وَ رویش وفقیر ۔۔۔ وان رات چی بینگ کے نشے میں ڈو ہے ہوئے ۔۔۔ ہاتھ کی اُدگلیوں

میں پانچ پانچ چرس سےسگریٹ جما کرخود اورمُریدوں کو سُوٹے لگوانے والے .....دین کی ہوش شدُہ نیا گے ۔۔۔۔ عصری علم کی بُوجھاور نہ دین کی کچھ سُوجھ۔۔۔۔!

شاید دُھونیں کا کچی کِی فقیری کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ دُھواں جہاں کہیں ہے اُٹھ رہا ہو گا وہاں سے = كسى حباب كتاب مين كوئى فقيرُ فقرا' فا قدمت' فراق ز دوْ فسّون كارْ فروكش ضرور بهوگا۔'' بيدُ هوال ساكيا۔ ے اُٹھتا ہے'' ..... وِل وِجان کے علاوہ مجمی میہ بہت می جگہوں سے اُٹھتا ہوا دِکھائی دیتا ہے۔مگر اِس وقت سے کچے فقیر' کیچے وُھویں یا''نویں فقیری تے وہ پہریں وُھوال'' کی بات کررہا ہوں ۔فقیری نئی ہویا پرانی 'وُھی۔ کے بغیر نہیں چلتی ....فقیروں' درویشوں' سادھوسنتوں کے ہاں کوئی ہا قاعدہ ہاور چی خاندتو ہوتانہیں ہید خُداست جنگلوں منگلوں' پہاڑ وں صحراؤں میں بے ڌرود يوار' ننگی زمين اور کھلے آسان تلے بُراجمان ہوتے ہيں ا بنی جائے چلم کے لئے ڈیرے ٹیجائے ٹیا ہ گئ سے الاق کا خاطر خواہ بندو بست رکھتے ہیں۔ گھاس جمال جھا جنگل بلے کی لکڑی گیڈی ان گا آیندھن ہوتا ہے جس کی تحییس ہوتی ۔ لبندا اِن کا میرالا وَ ہمہ وقت روش اور سے ر ہتا ہے۔۔۔ خلاج سے کہ جہاں تکیلی سیلی لکڑیوں اور ہرے پہلے ہوں شہنیوں کا درشن و ہمکا وجو کا و ہاں دھاری خاکشری خدی کیے دُھویں کا خاصا پھیلاؤ بھی ہوگا ۔۔۔ اس کے بڑے چینکار ہیں ۔۔۔ ہادھوفی کے ڈیے۔۔ فاندى ووق د المال المالية المالية المالية المالية المالية جنگی جانور قرق نہیں سکتے ۔۔۔ روشی کے لئے کی لائٹین یادیے باتی کی حاجت باقی نہیں آئی ہی کے ۔۔۔ میں مچھر ملقی سے مجھوں اور سر دیوں میں **گووڑ**ی گدے سے فراغت رہتی ہے ایک اور طرفہ تماشا بھی ۔ ا کیلے دو کیلے کا من پر چا رہنا ہے۔ چنول جنگاریوں کا رقص کیراتی کچنول کے توڑے شوخ شعب نرت بھاؤ .... نیلے پیلے قرمزی سُرمنی رنگوں کی راس لیلا اک نرالا ساں یا ندھے رکھتی ہے بیسارے کارکرم کیے اوراصلی ساوعوسنتوں فقیروں درویشوں کے جوتے تھے۔اب بیب میس فقیروں کے ڈیروں پیکسی اورطریقے انداز ہے سرانجام پاتے ہیں ۔۔۔۔ اِس طرح ننانوے فیصد ڈیسے

بیسارے کارلرم پلے اورائشی سادھوستوں تھیروں درویتوں کے ہوتے تھے۔اب بیسب بھی فقیروں کے ڈیروں پر کئی اورطریقے اندازے سرانجام پاتے ہیں ۔۔۔۔ اس طرح تنانوے فیصد ڈیسے ''فقیری دُھواں' 'ہوتا ہے بینی چرسلا دُھواں!۔۔۔۔ آب بیجگہیں گوشہشن یا تارک الدُنیافقیروں کے ڈیس نہیں بلکہ اشتہاری مجرموں منشیات فروشوں آفار بازوں اورمنشیات کے عادی' فارغ الدین و دُنیا بَدِقَاشُ کی پناہ گا ہیں ہیں ۔۔۔ مُرسوں اورمیلوں ٹھیلوں کی آوٹ میں چرس کئی کے بڑے بڑے پنڈال جمتے ہیں بازار لگتے ہیں۔۔ ور پردہ بیڈ نویں فقیری اور فقیری دُھواں' ایک زبردست مافیا ہے۔ جس کی پشت سے منشیات کے بڑے بڑے جس کی پشت سے منشیات کے بڑے بڑے در کاروبارسرکاری اور فقیری کو جواں' ایک زبردست مافیا ہے۔ جس کی پشت سے منشیات کے بڑے بڑے بڑے کہ یہ فیرقانو نی کاروبارسرکاری اور فیم سے کہ یہ فیم سے کہ یہ فیم سے کہ یہ منوں شنوں کے حساب

رون المتعال ہوتی ہے ۔۔۔۔غضب خدا کا قبروں آستانوں متجدوں کی دیواروں صحنوں اور حجروں کی دیواروں صحنوں اور حجروں سریٹ مجرے جاتے ہیں اور بنا کسی حیا و حجاب کے تھلم کھُلا سوٹے لگائے جاتے ہیں۔ بلکہ خود نام سائمی مُلنگ اور مُرشد اِس کا رخبیث میں شامل ہوتے ہیں اور اِسے فقیری وُھویں کا نام دیتے ہوئے نہیں سے ۔۔۔۔اکھفظ والا ماں ۔۔۔۔!

ان مقامات پہ آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈنسل کو جوانوں طالبعلموں اورعام محنت کشوں کو سے تاری اور اِک خاص منصوبہ بندی ہے اِس تعرِیدات میں دھکیلا جارہا ہے ۔۔۔۔۔ آسودگی شکون کیموئی سے تاری اور اِک خاص منصوبہ بندی ہے اس تعرِیدندہ کیا جاتا ہے کہ فقیری ورویش ملنگی کے لئے یہ سے منظمی کے لئے یہ سے منظمی کے جوانے میں پینسایا جاتا ہے۔ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ فقیری ورویش منظم کے لئے یہ سے منظم کو اور ای اور گیان حاصل سے اس وروی کارٹی ہو کو دان اور گیان حاصل سے اس ورویس کے اور کیان حاصل سے اس ورویس کے ایس منظم کو درویس کے ایس منظم کو درویس کے ایس کو منظم کی اس میو کارٹی ہوئے کہ اور کیاں شیشہ کو منظم کی ایس کی جوانے کے ایس کے ایس کو منظم کی اور کیاں شیشہ کو منظم کی اور کیا کہ کی اور کیاں اس منظم کی اور کی اس کو منظم کی کھی کے ایس کو منظم کی اس کو منظم کی کھی کی اس کارٹی کی منظم کی کھی کو کہ کارٹی کی کھی کو کہ کو ایس کی کھی کو کہ کی کھی کو کہ کارٹی کو کہ کی کھی کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کھی کہ کی کھی کھی کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ ک

''سائیں! خیریت؟ ۔۔۔ یہ پہلے پہر ہی آپ کے چوکھوں پہ بارہ نگارہ ہیں۔۔۔ انتہائی گری کے مصلے انتہائی گری کے مصلے کا کہا ہے۔۔۔۔؟'' مصلے الیکی شروم پری ۔۔۔ آشیانوں کی خیر ہو بابا! پھوٹو کہوآ خر ماجرا کیا ہے۔۔۔۔۔؟'' میری دائیں جانب بیٹھا ہوا عزیز بھیں بھیں کرتا ہوا پھیکا۔

'' بابا جی! گھر پہنچھ کر پچھآ رام فرمائیں پھر گوش گز ارکریں گے۔'' مجھے کھڑک گئی کہ جس کام کے لئے آیا ہوں وہ پچھ مزید بگڑ چکا ہے۔ متیوں افراد کم صم مُنہ ﷺ تھنگھنیاں ڈالے ہوئے تھے۔میری طبیعت أوب ی گئی ممٹیں نے دوبارہ دریافت کیا۔ ''سائیں! زندگی موت' وُ کھ شکھہ تو ساتھ ساتھ یونہی چلتے رہیں سے اِن سے تو مفرممکن نہیں بواوتم لوگوں کے مُنہ کیوں ہے ہوئے ہیں؟'' ایک بڑے نے بادل نخواستدز بان کھولی۔ '' بابا جی! ہم تو جیتے جی برباد ہورہے ہیں ۔۔۔۔کوئی مرجائے تو صبر آجا تا ہے کیکن اگر کوئی کھے۔۔ سك سك كرم يو كي طور چين آتا ب نصبر ..... و د ملکی ملکی سسکیوں کی گریوں اٹا اسٹان کا کا کا اللہ استعمال کا کروں اٹا اسٹان کا کا کا کا اللہ '' بشارت کیا ہے گئے '' گھریا کہیں ۔۔۔؟' 'مئیں نے معاملہ کی گن کن کھینے کی خاطر یو جھا۔ ''جِهُ وَأَلْبُ كَا فِي خِرِياتِ عَلَى لارات كرے بِما كَ كِياتِها ﴿ بِمَ مِي كُلِيا كُلِي عَرَبُوكَ ﴿ ك مُر شد ك الله يرب به يخير تو و و اپنا با يم ك قد مول شهر ب شد هدما پر ابوا تها 📲 جو كا بنا = LICH FINOTO COME LOS مشاہدۂ مُرشد ﷺ محو ہے جو بھی کوئی اس کی محویت میں خلل انداز ہوگا وہ تباہ و پر باد ہو جائے ﷺ۔ ہم وہاں ﷺ ور ای کے ہوش میں محصوبے کا انتظار کرتے رہے مگروہ شاید لہاہی نشے میں ڈوہا ہوا تھا ہ<sup>ہ پھی</sup> '' حد ہوگئ ..... و د جنگان کھی جالت میں تھا' آ با ے اُٹھا کر کھی دیا آ تے ....'' "ابیا بھی کئی بار کر کیے ہیں .... مگر جان کے لا لے پڑ جاتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بھے طرح د بواروں ورواز وں سے سر پٹکتا ہے .... خود کو گتوں کی طرح نوچنے کھسوٹنے لگتا ہے .... اول فول 🛋 ہے ۔۔۔ گھر والے حتی کہ مسائے اور کلی تلکے والے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔'' ''پیایا کیاچزیں '''؟'سٹی نے مزید دیجین لیتے ہوئے یو چھا۔ ' جی' دراصل وہ کوئی عمر کے لحاظ ہے بابانہیں بلکہ ایک بارہ تیرہ برس کا بالڑ ہے۔۔۔۔کی ہے = چیت نہیں کرتا ۔۔۔۔ لوگوں میں ڈپ شاہ سر کارمشہور ہے۔ بیم اند عیرے کچے ہے والان میں ایک خانہ جا دروں ہے ڈھانی ہوئی قبرے پہلومیں پڑا آنے جانے والوں کوخالی خالی نگا ہوں ہے تکتار ہتا ہے۔ تو خوش ہوکر لے لیتا ہے' ہاں پاس پیٹی کرسلام کرنے والوں کو تھا پڑا لگا نامبیں مجھولتا .....'

''واہ ....!'' ہے۔ساختہ میرے مُنہ سے نکلا۔''وہ قبر کس کی ہے اور چُپ شاہ سرکار' کیا وہاں ﷺ

🛫 كونَى شرع شريعت يا نماز 'روز و .....؟''

\*\* توبه توبه بی ..... ' وه کانوں کو چھو کر بتانے لگا۔ ' پاہا تی اشرع شریعت کا کیا کام؟ وہاں تو مگ مُوت ا الله التعامین کرتا۔ دِن رات چرس کے سُوٹے لگتے ہیں۔ بھنگ گھوٹی جاتی ہے۔ قلیان مجرے جاتے مرا علی کرآپ خود ملاحظہ فر ما تیں۔اندر باہر ہر طرف نشئی مُردے پڑے اپنے شغل میلے میں مست 🗾 🛫 اوروہ قبر! سُنا ہے کسی نیم مجذوب ملنگ کی ہے جوخود بھی نشہ کرتا تھااور میہ بچتے ..... پیتے نہیں کہ یہ اِس کا معت کوئی چیلا جانٹا۔ ڈیرے یہ پرائے آئے جانے والوں سے شنا ہے کہ ایک رات وہ ملنگ سوتے میں ہی 🕳 🖫 مخبوط الحواس ﷺ کومجاور بنا کرقبریه بشعا دیا .....أرُ تی ہوئی بی خبر بھی سُنی تھی کہ اِن ملنگوں نے ہی کہیں پر به این باخته بچه اغوا کر که پیتال پینجاد یا تھا اس کی زبان ڈیمووک کھیے ڈیگوا کر بے کارکر دی..... پھر عتات پالگادیا به اینه این اگل ملنگ بچه ارات دِن میں چھٹا تک بحرچ س پھونگ و القالید .... بندر کی طرح م الله المارية على الركب بيوقوف لوكون كوؤها تمين ديتا ہے۔لوگ ہيں كہ جوق ةر جوق اللہ تا ہيں' كوئى the Total Photo com علام الله المراجع المراخ والع محنت من سب إلى ثيب شاه كي ماننة والع بين - بهاي الحول كالجول المحاجول \_ حسبتی آتے جامعت ہے ہیں۔ یہاں کے بدمعاش مشیات فروش اور پھٹی چری ان طابعلموں کی الماد ويكرفشات عالم المادية كالمتعادية والمستنان

منیں اس کی لمبی چوڑی کتھائن کر اصل معاملہ کی تبدیک پہنچ چکا تھا کہ اِن کا نو جوان بھائی کن سے کے چنگل میں پیش چکا ہے۔ گھر پہنچ کرمئیں نے پچھے مزید سوال کیئے۔ اِسی دوران ہاکا سا ناشتہ بھی ہے۔ آب مئیں نے کہا کہ چھے بشارت کا کمرا دکھایا جائے۔ کمرے میں پہنچ کرمئیں نے سب کو ہا ہرد ہے کا کہد سے دروازہ بند کردیا۔

بٹارت أنیس ہیں برس کا پڑھا لکھا خو ہرونو جوان تھا۔ بھائیوں کے ساتھ ہی کاروبار کرتا تھا۔۔۔۔گھر سوگ تھی بھائیوں بیں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے پچھٹو دمر اور ضدی بھی تھا۔ اُس کی شادی کے سے کی والدہ نے اپنے بھائی سے اُس کی بیٹی کا ہاتھ ما نگ رکھا تھا۔ لڑکی کی تعلیم مکمل ہوئے بیں ابھی ایک دو سے مصدور کارتھا۔ ای دوران ٹائنان بیں ایک سنعتی نمائش کا انعقاد ہوا' جہاں دوسروں کی طرح بشارت نے سے مصنوعات کا ایک وسیج وعریض خوبصورت ساشال لگایا۔شال ٹاٹانی انداز کی ٹائلوں کا تھا جن یہ بڑے آب فی بالم کے جوبی ملک فقیر ساوھونظر آتا ہے اس کے پاؤں پڑجاتا۔ اس کے باؤں پڑجاتا۔ اس کے باؤں سے پُومنا شروع کرویتا سیستی ملک فقیر ساوھونظر آتا ہے ہے کی چونکہ کی نیس تی خوب فاظر مدارت کرتا کی ہے جو تے لے کرویتا ساآب اس میں موجود ہونے ہوئے والے بالا المولان اور ملکنگوں کے ڈیرے پہلی آتے ہی استی شروع کردیا۔ آب دھیرے و چیرے پیرحالت ہوگئی کہ کوئی بھی آتے ہی فقیر بن کر لوٹ لیتا۔ آب قریب شروع کردیا۔ آب دھیرے و چیرے پیرحالت ہوگئی کہ کوئی بھی آتے ہی فقیر بن کر لوٹ لیتا۔ آب قریب تھی شروع کردیا۔ آب دھیرے و چیلے۔ تعجب کہ اس دوران وہ ایک خوبصورت بچے کا باب بھی میں مندرہتا کہ اے کون کون سمافقیر کتنی بارٹوٹ چیکا ہے۔ تعجب کہ اس دوران وہ ایک خوبصورت بچے کا باب بھی میں مندرہ بھی دوران وہ داری ہے بے نیاز مرادوں اُٹیروں تیرستانوں میں خاک بھائیا رہتا سے بھائی ارشت ساماس و ذمہ داری ہے بے نیاز مرادوں اُٹیروں تیرستانوں میں خاک بھائیا رہتا سے بھائی ارشت ساماس و ذمہ داری ہے بے نیاز مرادوں اُٹیروں تیرستانوں میں خاک بھائیا رہتا سے بھائی ارشت ساماس و ذمہ داری ہے بے نیاز مرادوں اُٹیروں تیرستانوں میں خاک بھائیا رہتا آخر وہ دورت بھی آتے ہوں کردیتا مورکوکا فیا میربیکورلیتا آخر وہ دورت بھی آتے گیا سے بھوڑ دیا۔

آب بدنسمتی کا دوسرا دَ ورشروع ہوا۔مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق مکنکوں نے اِسے جمائے ۔ دیا' اَب بیسرِعام مُو نے لگانے لگا' دولت کے ساتھ صحت بھی ہر باد ہونے لگی۔ بات بیبال تک ہی رہتی آؤٹ

منی ای دِرگوں حالت میں ایک گری پہ وُ سے ساگیا۔۔۔۔۔ نیم واہ آنکھوں ہے کمرے کی ایک ایک ایک ہے۔ یہ کی سے دیکھ میری ناک سے دیکھنے کا ۔۔۔ نیک میں نے توجہ دینا شروع کی۔ سب ہے پہلے میری ناک ہے۔ خال ع دی کہ یہاں چین نیس بلکہ چرک پیٹے والار بتا ہے۔ اپی تصدیق کی خاطر میں اُٹھا اور سامنے کو تا پہلے ہوئی شلوار نیس کو کو پیلے اور ان کی الک چین نیس چرک پہلے اور والا ہے۔ کو تا پہلے ہوئی شلوار نیس کو کو تا کہ ان کی رواقسام ہیں۔ ایک نختی اور دومری بھٹکڑ ۔۔۔۔ خطر ناک تو دونوں ہیں گرختی چرک کیا ہے؟ ۔۔۔۔ اِس کی دواقسام ہیں۔ ایک نختی اور دومری بھٹکڑ ۔۔۔۔ خطر ناک تو دونوں ہیں گرختی سے وہ مہلک ہے۔ اِسے ختی اس لئے بھی کہتے ہیں کہ بیش کو کہل نامر دکر وہتی ہے۔۔۔۔ اوّل الذکر میں سے مہلک ہے۔ اِسے ختی اس لئے بھی کہتے ہیں کہ بیش کو کہل نامر دکر وہتی ہے۔۔۔۔۔ اوّل الذکر میں سے مختی سے دونوں میں کا فور کا مل کیا چونا اثلی کے نیج اور نیش عقر ب سیاہ ایان اس سے کہتے کی میل کا فور کا مل کیا چونا اثلی کے نیج اور فیش عقر ارمیں لئے کر' یک جان اور غلیظ ہونے تک کھر ل کیا جاتا ہے۔ قطرہ وقطرہ روفن ارمیڈی سے واٹ خاص مقدار میں لئے کر' یک جان اور غلیظ ہونے تک کھر ل کیا جاتا ہے۔ قطرہ وقطرہ روفن ارمیڈی

بھی شامل کیا جاتا ہے ۔۔۔ سامیہ میں ٹیم خٹک کرنے کے بعد کالے چنے کے برابر قرص باٹ لیئے ہے۔ ہیں..... دوسرے درجے پہ بھنگڑی .... تو اِس میں اضافہ صرف بختم بحنگ پوست وغیرہ کا ہوتا ہے.... جس محصی جیتے جی فارغ کرنا ہوا ہے کسی رنگ ڈھنگ ہے چرک مجراسگریٹ پلا دو وہ پھرایئے آخری دَمول تک 👚 موذی ہے اپنی جان نبیں چھڑا سکتا۔ ہاں البته صرف ایک طریقہ ہے جوآ مے چل کر بتاؤں گا۔ بشارت کے کمرے میں مئیں نے اُس کے تن لگے کپڑوں کے علاوہ اور کئی ایک روز مزہ کی شیعت بغورمشاہد ہ کیا۔ اِس کمرے میں مختلف جگہوں ہے مجھے کئی ایک تعویذ اور گانشوں والی ڈوریاں بھی ملیں۔ اُس تصورین بچین ہے لے کرشادی تک اُس کی ڈائری اورخوشبوئیں ..... میں اِس نتیجے یہ پہنچا کہ دوا کیے ہے۔ ذ مه دار'نفیس'شوق و ذوق اورصحت مندنو جوان تفا۔ دونمبر پیرون فقیروں کی جس دلدل میں ناک مُنه تک چکا تھا ماضی میں صورت حال کا پھی وہ تصور جس میں کرسکیا تھا ۔۔۔۔ یہ وہ ان تھا کہ وہ چرک نوشی کے ۔۔۔ چکا تھا ماضی میں صورت حال کا پھی وہ تصور جس میں کرسکیا تھا ۔۔۔۔ یہ تو دوستے ہو چکا تھا کہ وہ چرک نوشی کے ۔۔۔ جس کی مکر و ہداور غاید رہا ہے گئروں کے علاوہ کمرے میں موجود تھی .... متین محدے ایک فیصلے پر پہنچے --درواز و کلول فویا با ہرب گھروا کے مُنہ اٹکاتے ہوئے پریشان خاطرے میراا تظار کردہے تھے UrduPhoto comi سى تھوڑ د الله بيسائے سے پہروو پہركے لئے أوحار كے كرانكا يا ہوا ہے .... سيموں كي اللي حالت م میرے اندر کے بیچے الوشوارت سوجھی کہ پہلے ان بے جاروں کونا اُمیدی اور پالائی کی کیفیت ہے ۔ عائے۔میں نے باتھ کا شار محصور تو النا موسور کا ان کی سے کا نور کا اور کی اس کی است اور انہیں بھی سامنے صوفوں یہ بیٹنے کا اشارہ کیا .... جب سب بیٹھ گئے تو مئیں نے بشارت کی آیک سائے رکھا .... یا س بڑی ہوئی مُوم بتی اور اگر بتیوں کوجلا کرسر نیہو ڈکر بڑھنے لگا ۔ ہے کیش ہے کیش ہے کیش ویوا ماتا وا کی پاریتی بتا مہا دیوا یان چڑھے پھول اور چڑھے سیوا کڈوں کا بھوگ کلے مھیل تیری سیوا تھوڑی در خاموثی کے بعد منیں نے پاٹ کر ان سب یہ نگاہ کی .... ب آس کھیں مند ہے۔ استفہامی نظروں سے میری جانب تک رہے تھے ۔۔۔ ظاہر ہے کہ میری میر کت اور شبد اِن کی تھے۔

تے۔میں نے ہاکا سامُسکر اتے ہوئے کہا۔ ''آپ پوچھنا چاہیں گے کدمیں مید کیا کر رہا ہوں .....وراصل میں بشارت مہارات کی آسٹ ہوں ..... کیونکہ یہاں کوئی پاک کلام آٹر کرنے ہے رہا' آب وہ جس صورت حال اور نشے ہیں پھتے۔

ا بوياي كاركلام أثركر سكا\_

رحری شاہ کے قبرستان کی دوسری جانب گوالوں کے باڑے تھے ۔۔۔ کھیت باغات کی چرخے اور کی باڑے تھے۔۔۔ کھیت باغات کی چرخے اور کی باڑے کی باڑے تھے۔۔۔ کھیت باغات کی جرخے اور کی بازے کی بازے کی مستقل مُحکیاں ۔۔۔۔ بان کے جہز شرک کے بھٹے بھٹیاراور خانہ بکرشوں کی مستقل مُحکیاں ۔۔۔ بان کے جہز شرک کے جہز شرک کے جہز شرک کے جہز شرک کے بھٹے اور پیدل راستہ ہوئے تھے۔ اور پیدل راستہ ہوئے تھے۔ اور پیدل راستہ ہوئے خرافی ہوگئی ۔۔۔ بال جَنیخ نے راہ ماری ہوگئی ہی۔۔ با کینچ نے ہائے ایک دوسرے کو تھا ہے ہوئے انتہ اور پیدل راستہ ہوئے تھے۔۔۔ وہاں تو ڈیابی الگئی ۔۔۔ اولیوں کا مورست نشکی درختوں کے نیچ بیٹے ۔۔۔ وہاں تو ڈیابی الگئی ۔۔۔ اولیوں کا کو گئی ہی ہماری جانب توجہ نہ وہال کو گئی ہی مصورت نشکی درختوں کے نیچ بیٹے ۔۔۔ ہونالازی امر ہے ۔۔ وہے میں کہیں بھی جاؤل ٹوگوں کا میری جانب متوجہ ہونالازی امر ۔۔۔ سے میں کہیں بھی جاؤل ٹوگوں کا میری جانب متوجہ ہونالازی امر جب ۔۔۔ میرا کالالباس چیرہ مہر و کلے کی مالا نیمن انگو ٹھیاں وغیرہ بدّ و بُدّو بُدی لوگوں کو میری لوگوں کو میری لوگوں کو متوجہ کرنے کا موجب ۔۔۔۔ میرا کالالباس چیرہ مہر و کلے کی مالا نیمن انگو ٹھیاں وغیرہ بُدّو بُدی لوگوں کو متوجہ کرنے کا موجب

بنی ہیں .....ایی صورتِ حال ہے بَسااوقات میں خود بھی پریشان ہوجا تا ہوں۔ یہاں بھی قریب قریب ﷺ عالم تھا.... میں آ گے آ گے دوسرے لوگ چیچے چیچے .... وہاں کے'' نشد نشینوں'' نے مجھے کوئی چیرمُرشد ﷺ ہوئے سلام کرنا شروع کردیئے ..... چندآ گے آ گے اور پچھے چیچے ہو لیئے ....سامنے ہی وہ کچآ کو شاہ جس کے دالان میں ایک ہڑی ہی قبرتھی جس کے پاس مطلاً مندوں کے آگے چُپ شاہ سرکاریعنی وہ کچآسے نگا دھڑنگا لونڈا وکھائی دیا۔

سیاہ رنگ کنگوٹے کے ہوئے وہ بچہ یول اکثروں جیٹا تھا جیسے حاجتِ ضرور یہ سے فارغ ہورہا سے مرکی جنیں بردھی ہوئی سانولی می رنگت جیسے نیمن تقش سپیدوانت اورڈ لیے ۔۔۔۔ دوسری نظر میں مجھے وہ امریکی تھے وہ امریکی جیسے وہ اورڈ لیے ۔۔۔۔ دوسری نظر میں مجھے وہ امریکی تھے والا جنگل بوائے صابو دکھائی ویا۔ یقینا اُس نے بھی مجھے دیکے لیا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ پہلے ہوایا سا کھڑا ہوگیا ۔ اِس کے اردگر دبہت سے خیلے چاہئے ہیں وہ کہ اور اور اور ایک جیسے ۔ ہم فرایک جیسے بیٹنے گئے ۔۔۔۔ میں نے داکیں جات بشارت کے بھائی ہے کا ٹانچوں کی ۔۔

'' آپویش کمیں بشارت دِ کھائی وے رہا۔۔۔؟''

# UrduPhoto.com

ا بی میرے کئے مزید آگے بردھنا مشکل تھا۔ والان میں چی کے دُھویں ہے تھے ارآئے ہے۔

تنے ... جے ویکھو تھو تھوں کے والے ریلوے آئی کی طرح وُھویں کے باول اُگلی اولائی ... منیک پائ درخت کے بیٹی کررک گیا۔ وائی بیکھوں تھے تھے بیٹی کررک گیا۔ وائی بیکھوں تھے تھے تھے بیٹی کو بیٹی کھوٹ کے دو بیٹی کی بیٹی کھوٹ کے بیٹی کا بیٹی کے بیٹی کھوٹ کی بیٹی کی بیٹی کھوٹ کے بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کے بیٹی کا بیٹی کے بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کا بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کو بال کھوٹا کی بیٹی کے اور کھور کیوں رہا ہوں۔ شاید اُس کی بیٹی میں بیٹ گیا .... آ خرکار ووا سی نگ دھر تک حالت میں بیٹ گیا ۔... آ خرکار ووا سی نگ دھر تک حالت میں بیٹ گیا ۔... آ خرکار ووا سی نگ دھر تک حالت میں بیٹ گیا ۔... آ خرکار ووا سی نگ دھر تک مالت میں کے بیٹی کو اُس کی بیٹی کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کے بیٹی کو کرا تھا۔ میں کے بیٹی کرا تھا۔ میں کو کھوں کی بیٹی کی کرا تھا۔ میں کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کے ایک قدم آگ بر ھی کرا تھا۔ میں کرکھوں کی کرا تھا۔ میں کرکھوں کی کرا تھا۔ میں کرکھوں کی کرکھوں کی کرا تھا۔ میں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھوں کی کرکھوں کرکھ

"نچپشاه جي اکيا حال ہے ۔۔۔؟"

وہ غوں غاں کرتا ہوا اپنا حال بتائے لگا ۔۔۔ وہ نشے میں گھٹ تھا' اُس کے مُنہ اورجہم ﷺ بانتہا بدیو اُٹھ رہی تھی ۔مئیں نے قدرےاطمینان ہے کہا۔

" كي شاه جي اجم الي عج بشارت كولين آئے إلى -"

اُس نے پاٹ کر دُور پڑے ہوئے بشارت کودیکھا۔ قدرے توقف کے بعدغوں غال اور ہاتھ سے

ے سے پچھے بتانے لگا جو ہماری سجھ سے بالانتھا۔ اب مئیں نے قدرے درشتگی سے زور دے کر کہا۔

'' فیپ شاہ جی! ہمارا میہ بچتہ بڑا قیمتی ہے۔ اے ہم نے ہر قیمت پہ یمبال سے لے کر جانا ۔۔۔ مجھے سے سم ہے تم لوگوں نے چرک پہ لگا کر اس سے خاصے چیے بنؤ رے ہیں ۔۔۔۔ابتمہاری بہتری اس میں ہے سے دویتھی کاعادی ہے یا بھنگڑی کا'تا کہ میں اس کا کوئی اُیائے کرسکوں۔۔۔۔؟''

خیریت بیری کداس کی قسمت انجی اور ہمارے نیچ کی تقدیم کد دونوں فا گئے ۔۔۔۔۔ پُپ شاہ واپس فی سے پہلے گیا۔۔۔۔ وہاں ہے ایک پُڑیالا کر جھے تھائی اور غوں غال کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔

میں نے تاک و هرا تو وہ تنی چرک تھی ۔۔۔ بشارت کو اُٹھا کر ہم چلے آئے۔ رات عشاء کی نماز کے ساہ این نے دو تین چیلوں کے مثالہ میں ایس ایس ایس کی میں اور ایک پوٹی ۔۔۔ شاہ این ویو آئے دو تین چیلوں کے مثالہ میں آئے ۔۔۔۔ ہاتھ جوڑ کر تعمیمانی چا ہے لگا۔۔۔۔ اور ایک پوٹی سے شاہ این کے بیان آئے ۔۔۔ ہاتھ جوڑ کر تعمیمانی چا ہے لگا۔۔۔ اور ایک پوٹی سے سے خوں غالی کو شاہ اور ایس کے چیلے نے بتایا کہ بشارت نے بیز یور آئے گائے ایس کے چیلے نے بتایا کہ بشارت نے پیز ایور آئے گائی ہار پاؤں پڑ گر تھائی چاہی۔۔۔ پُر واپس کی ساتھیوں نے پھر ایک بار پاؤں پڑ گر تھائی چاہی۔۔۔ پُر واپس کی ساتھیوں نے پھر ایک بار پاؤں پڑ گر تھائی چاہی۔۔۔ پہر یہ میں دی تھی واپس کے ماتھیوں نے پھر ایک بار پاؤں پڑ گر تھائی چاہی۔۔۔ پہر یہ دی تھی ہو کہ کہ ایس کی سے میں ہوگئی ہو گائی ہو گئی ہو

> خد وچ آولیاء بے خد رہوے چیر ساریاں خدال جبرا ہے ' آوہدا نال فقیر

'' انتظامی کاب کے بچول کی مانند کھی شاخ یہ پیدائنیں ہوتا کہ وہ سرایا محوث ہو ہی خوشو رنگت و کلاحث جي بور وه غلظ نطف سے پيدا پولا اے که جي کو نابو جي ايو سي بطن مار پار پي في مل کا گذار ا Joseph LinduPhoto, com اس طرح شیرخاندی بچین نو جوانی اجوانی اوراد هیز تمری برد حالیے ہے مرض مرگ تک ہرموقع پیشام پیرو ہیں۔ یا کی ..... بُرانی اچھانی بیری نیکی نقصان ونفع اور گناه تُواب کی اِک درمیانی کیفیت پیش مبتلا رہتا ہے۔ کی کے لحہ بھی وہ نیم ورّ جا کی گرفت سے اور انہاں ہوں اتا ہوہ بھٹسراد جمہ نواز کا بھٹے چکر میں جگڑار ہتا ہے <del>۔ ''</del> معصیت گناہوں کی ڈھند میں پچنس کراپنی سوچوں کوڈھندلا کر لینا ہے اور بھی نیکیوں اورا چھائیوں کی دھوے۔ خود کوروش سجھنے لگتا ہے۔۔۔۔ اسی طرح نہولے ہولے وہ موت کی کسی کھائی میں اُتر جاتا ہے۔ یہاں کے ک آ خری چکی پہنچی سے بھی نہیں یا تا کہ وہ کامیابی کی سند لے کر مرد ہاہے یا ناکامی کا افسوس سے گناہ گارے 🛌 نیکوکار؟ ... میرے دوست! خلط سیح .... اچھائی بُرائی اور گناو تُواب کا فلسفہ بھی اِک نہ سمجھ میں آئے 🖷 گور گھوڈ ھندا ہے۔۔۔۔اچھائی ہے بُرائی' جنم لیتی ہےاور تخریب سے تعییر نکلتی ہے۔۔۔۔ یہی کہا گیا جے تم شرکھے۔ تم نہیں جانتے کہ اِس میں کہاں خیر چھپی ہوئی ہے .... پیری سائیکلنگ سٹم ہے۔الیکٹرون پروٹون 📰 مِن تَعْمَ القابوكرايك دوسرے كى جگه ليتے رہتے ہيں .... تغيّراي كانام ب\_ديجھو! بيناج كانا بيغشات \_ گُلّے اور پیسب کھیل تماشئے نیاجی زندگی اور معاشرے کا ایک پہلو ہیں .....زندگی ہمہ ہمتے ں اور ہمہ جہتے ں 🚅 نام ہے۔۔۔۔روشن حصّہ' دوسرے کہجے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔۔۔۔ بیہ چاند' سورج' ستاروں کا طلوع تو 🗕

Geo. UrduPhoto.com

ی از دوسور الآلی ہے واسط رہتا ہے۔ یا تو کھانے والا بے تھا شا ادھراُ دھر مُنہ مار کر بیٹ معید اُفتراب کر لیتا ا ایس شرماشری اور توجو ہے میں دو جار لُقے تو زکر بجوکا ہی اُنے کھڑا ہوتا ہے۔ ملائم و بین اور طویل ہوتو سے ساعت کی بدہنسی کا شکار بو تو بیات کر ہے ہے ایس کی ایک بات کر ہ نیتے ہے گئے ہوئے کہ اس کی ایک بات کر ہ نیتے ہے گئے ہوئے کہ اس کی ایک بات کر ہ نیتے ہے گئے ہوئے کہ سے کی سے کرتا تو پہلے بندھی ہوئی کر ہیں و شیکی پڑجا تیں ۔ آب میرے لئے بی ایک چارہ رہ گیا تھا میں سے کی سے کرتا تو پہلے بندھی ہوئی کر ہیں و شیکی پڑجا تیں ۔ آب میرے لئے بی ایک چارہ رہ گیا تھا میں سے بی ایس مندھا مُندھا دیکھا ہی رہوں ۔۔۔ آے باکا سامی کے خاطر میں نے اپنی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" جا ہوتو اپنا تام ورُست کرنے کی خاطر قبوے کا باکا سا گھونٹ لے لو۔"

تیز رفتار گاڑی کو یک لخت بریک لگائے جا کی تو ایک زوردار جھنگا ضرور محسوس ہوتا ہے۔ مئیں تو سے کے لئے تیار تھا گر اُسے میری مداخلت سے شاید خاطر خواہ جھنکا لگا تھا..... جھے خشمگیں نگاہوں سے مسلم جوئے جواب دیا۔

ومنیں جانتا ہوں تم مجھے ایسا کیوں کہدرہے ہو ..... پر کیا کروں وقت محدود اور کہنا لامحدود ہوتو سے سے ایسی ہی صورت حال بیدا ہوہی جاتی ہے۔ پانی کا دھارا پُرجوش تندو تیز ہواور گا گریا کا حلقہ تنگ ..... وجود سبک اور ساخت نجل کو اِس کا بجرنا' پُر نا تو در کنار ..... وہ ڈولے کھولے ہی کھاتی رہتی ہے یانی کی 🚅 بُوندیں مقدر کے تھمر جا تعیں تو غنیمت .... ورنہ چنا ہا جتی رہتی ہے۔

قبوے كامك خالى كرتے ہوئے چركہنے لگا۔" تيار بولو كام كا وقت آلگا ہے .....

كيڑے كے ایك بڑے ہے بورے میں ایک خاص تركیب وتر تیب ہے بھرے ہوئے رملن 🗷 مختلف نوع کےغبارے .....جن کے اندر عجیب وغریب چیزیں بھری ہوئی تھیں اور جن کے ساتھ باروں 🗕 مجری ہوئی ایک ڈییا بھی بندھی تھی۔ جب انہیں ہم ایک خاص مشینی پہپ کے ذریعے فضاء میں اُحجا لتے تو فقت میں ایک قوس وقزح کا نظارا قائم ہو جاتا.....اور پھر جب اِک خاص و قفے کے بعد وہ بارود کی ڈیما پھی 📆 لا کھوں کڑوروں ستارے بگھر کرفضاء میں رنگ و نُور کا اِک گلستان کِلا دیتے .....ا گلے آ دھ کھنٹے تک جارا تھے۔

ختم ہو چکا تھا۔ شارق بطل نے اپنیانا مجھام تھیں ہو سے کہا یہ مصد معدد ہوں۔ ''جمائی امیں تواہی تیجیس میں آ رام کرنے جار ہا ہوں ہم یقیناً پیٹیس کی خاچا ہو گے۔ضرورڈ کو اسٹ بحركريهاں ﷺ بنگاہ ويكھو شہبيں اس جگہ ہوئى بھى نہيں أٹھائے گا۔ جھٹيا بھر جائے 🚅

### ے اُٹھ کرا ﷺ کیبن میں چلے جانا .... UrduPhoto.com

م الكري كهيل تماشي وموسيقي اك نه تصفه والي د لجيبيال - الم

بُوا بِاللهِ قَبْقِيدِ لِللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِر شَارَى غُرِضِيكَ إِلَى طوفانِ مِينَ وَمُشرِت .... جِولِطا بَتُولُ رات رَبَّى جاري اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ توں توں یہاں کی زنگینی تر بھی بوری جار ہی تھی .... اظاہر نظر ندآ نے واب ایک کھدرے میں مئیں راہے۔ ا ماٹ ہے ڈم پکڑ کر نکالے ہوئے چوہے کی مانند بیٹیا آ تکھیں منگورمنگور کر سب کچھ و کمچہ رہا تھا۔ آ خیک تک .....خدا جائے کب مس بل اور مس گھڑی میری پیک جُوی ہوگی۔

آ تکھی تو سورج کانی اُٹھ آیا ہُوا تھا ... منیں اِی رات والے کونے میں اپنے چھوٹے ۔۔ ہے ہوئے کیبن میں تھا۔۔۔۔صفائی یہ مامور عملہ بڑی مستعدی ہے عرشے کی صفائی کررہا تھا۔۔۔۔ بہتی شب سب قضے اک اِک کرے دیاغ میں گھو سنے لگے .... نرمیں ملکی ی گرانی محسوس ہورہی تھی۔ تا ہم مسح کا ایس تازہ ہُوا' نیل کے یانیوں کی ولیڈ میر تراوٹ و تازگی ۔۔۔ سَرِسِز کندوں کناروں کیسی ہوئی کمی کبی یا ۔۔۔ کشتیاں ....کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان .....محبّت اور معصوبیت سے سرشار ہاتھ ہلاتے ہوئے 🖃 يَّجِ .....إن مناظريه چنداُ چِڪتي ي نظري ڏال کرميَں نيچا پئے کيبن کی جانباُ تر آيا۔

• آبِسلطانی ....و گدی ندی دا یانی ....!

چہاز قاہر و کی چین ہے لگا تو مئیں دوسرے مسافروں کے ساتھ نیچے اُر ' اللہ ہے۔ سامنے نائم ٹاور کے سے ناریوں گا گورا'' دگروو'' مشروبات سامنے وَ عرب بیٹے دِکھائی دیا۔ نگاہیں جار بولوسی ہی اُس مصری

## UrduPhoto com

وه ایک ساده سامشروب جھے تھاتے ہوئے مزید کئے لگا۔

چرایک بول براهاتے ہوئے کہنےلگا۔

و و چنتگین ابیدَ م کی خالی بوتل میں نیل کا پانی ہے۔ بولی نایاب اور کام کی چیز ہے۔ اِسے ہمیشہ اپنے اسے میں سنجال کر رکھنا۔ یہ کہاں اسیر ہے اُس کے کیا کیا تشرقات ہیں ۔۔۔ چاند کے گھٹاؤ اور سنجال کر رکھنا۔ یہ کہاں کہاں اسیر ہے اُس کے کیا کیا تشرقات ہیں ۔۔۔ چاند کے گھٹاؤ اور سندوس اور ہاں بید سندوس اور ہاں ایک کا تعلق محض نیل سے ہی نہیں بلکہ اِس آ ب بو

ہے بھی ہے جوحضرت مویٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتی ہوئی فرعون کی فوج کی تباہی کا سبب بنی تھی ۔۔۔۔یعن اس راستے کا یانی ہے۔۔۔۔جو بہتے دریا کودولخت کرنے ہے واقع نہوا تھا اور۔۔۔۔''

معاً مير ےمُنہ ے لَكا -

'' مگر ذریا تو دولخت ہونے کے بعد پھر ویسے کا ویسا ہی ہو گیا تھا۔ پھر کسی آب جُو کا وجود کھال بچا؟ .....اور میر بھی کہ اِس خاص محل وقوع کا تعتین کیسے نبوا کہ جس کا میرخصوص پانی ہے؟''

وہ مجھے چیہتی ہوئی نظروں ہے و مکھتے ہوئے کہنے لگا۔

'' مائی ڈیئر جنٹلمین! بال کی کھال اُ تارنے ہے باقی پھے نہیں بچتا ۔۔۔۔۔ہم مسلمان مکتفی پیکھیاں مارے والے شکاری متم کے لوگ ہیں .... ہمیں کوئی ایس کہانی کہاوت روایت جاہئے ہوتی ہے جس کے پیچے 🚅 مخيّر العقول واقعه يا كوئى روحانى 'نمه بيجي شم كي كويك ولجيبين ويؤيجروه وجيز جيل ورجهل برستى موئى بهارى بـ مُنه تاك نتشہ کی تہذیب اور آند ہے میں تاریخے ایمان کا کجزو بن جاتی ہے ۔۔۔۔ مئیں بھی تجاملہ ہوں یہ بیئر اور رَم کی پوتھے میں جو گندلا سا پانی ہے۔ میں و دسامنے گھاٹ ہے بحراجا تا ہے۔ جبکہ ان بوتلوں کواچینی طریق ہیاف کیاجا تا ہے اور نہ پانی کو میں اراجا تا ہے .... بس تجراجا تا ہے اور مقدس بانی کے نام یے اچھے واموں بحاقیا تا ہے۔ اس - Graul hoto com مقدش جان کا ورتختہ مجھ کر قبول کر او ۔۔۔ اور ہاں اگر جا ہوتو اس آب نیل کے بارے میں آیک اور کھائی ﷺ سنتے چلو تا کہ مہیں اور اس کے گند کے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اس پیقاد کی ایس کے پانیوں سے کناروں نے نبیوں پیغیبروں تھے۔ اور دھوکر ہے ہیں۔ انبیں اپنی فود ڈال کر خصولے خطائے ہے۔ ان کی پیاس بجھائی ہے۔۔۔۔تم شاید جانبے ہوگے جب نمرور مفرحفرت یوسف علیہ السلام ا**س دار فانی ہے۔۔** اِن کی پیاس بجھائی ہے۔۔۔۔تم شاید جانبے ہوگے جب نمرور مفرحفرت یوسف علیہ السلام ا**س دار فانی ہے۔۔۔** فر ما گئے تو اُن کی تدفین پے پچھ بدمزگی پیدا ہوگئی تھی۔ کنعان والے انہیں اپنے ہاں وفنا نا حیا ہے تھے کہ تھے ہونے کے سبب اِن کاحق زیادہ بنتا ہے گرمصروالے اپنے استحقاق کو ٹیوں ٹابت کرتے تھے کہ چونکہ آپ وہاں سے مراجعت فرما کریبال سکونت اور حکومت اختیار کی تقی اس لئے اُن کی تدفین ای سرز میں ہے۔ عاہے۔ چنانچ کسی قابل قبول اور حتی فیلے کے لئے علائے یہود اسٹھے ہوئے .... بری بحث و تمجیس دلائل وبراہین کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میت کوایک مضبوط علی تابوت میں محفوظ کر کے دریائے نیل کے وسات اُ تاردیا جائے .... اس طرح نیل کامقدش یانی اور بھی بابر کت ہوجائے گا'مصراور کنعان دونوں مستفید سے ر ہیں گے.....اور واقعی ایسا ہی ہوا۔مصراور کنعان کے کھیتوں میں تصلیں سونا اُ گلٹے لگی تھیں.....ایک ایک ا خوشهٔ بالی اور جینس مُروار بداور جواہرات کے تو ل تلتی ...... پھر اِک لمبے زیانے کے بعد سیّد ناموسے علیہ است

۔ پہلے آپ کو کی نہ کی طرح ابقا ہو چکا تھا کہ ۔ پہلے آپ کو کی نہ کی طرح القا ہو چکا تھا کہ ۔ پہلے آپ کو کی نہ کی طرح القا ہو چکا تھا کہ ۔ پہلے آپ کو کی نہ کی طرح القا ہو چکا تھا کہ ۔ پہلے آپ کو سے باہر نہ ہوگا فرعون اور اس کی سپاہ اس میں غرق نہ ہو سکے گ ۔ پہلے آپ کو رضی مجذوب کی عورت نے ایک سیست کی شروع تلاش ہوئی جو نتیجہ خیز خابت نہ ہوئی ۔ پھر ایک بوڑھی مجذوب کی عورت نے ایک سیست کی شروع تلاش ہوئی جو رہائے کی نشا نم ہی کروائی ۔۔۔۔۔ پہود یوں نے کمال عبات اور عیآری سے کا م لیتے ہو ہوں نے کمال عبات اور عیآری سے کا م لیتے ہو تھا ہے ہو گئے ہو ہوں نے کہ کہ ہوئی کے ہو سیست وارک شروع بان گئے ہو سیست وارک سے اس میں میں میں میں میں میں میں اس بیانی کی اہمیت و ہرکت خوب جان گئے ہو سیست وارک سے سیس

مَنَ نے جیرت کے دریا ہے باہر نگلتے ہوئے چند کمبی کمی سانسیں تھینچ کر پوچھا۔ "مجائی! مجھے سیسب پچھ سُنانے کا کیا مقصد ہے؟"

UrduPhoto.com

ہوتے ہیں اور اِنہی جنگلوں' تجھرنوں' پہاڑوں اور چڑی بوٹیوں کے بعض یانی' رَس جان لیوابھی ہوتے ہے۔ ز ہر کی مانند کڑو ہے کیلے اور تھنح کہ انسانی زبان اور مزاج بر داشت ہی نہ کر سکیں ..... یہی ازمتم زہر سے ہیں.....اَب آ گے بردھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی اِنسان کی مَا دی ضرورتوں کے علاوہ اِس کی نبنیادی۔ مذہبی اور رَوحانی مَدوں میں بھی خصوصی اہمیّت کا حامل ہے۔تمام مذاہب میں''متبرک آبیات'' کا تقویسے ہے۔جنم کے بعداور مرن سے پہلے یہی متبرک پانی اِس کے حلق میں ٹیکائے جاتے ہیں' اِس پیدچھڑے ۔۔۔ ہیں۔ ندہبی رّسوم و مجالس 'مّناسک وعبادات بَیّسمہ میں بھی یہی مقدتی آبیات استعمال میں لائے جاتے ہے۔ جهارے جَدّ امجد حضرت استعیل علیه السلام کی بابرکت ایر یوں کےصدیے میں چھوشتے والا است ہزاروں برسوں سے آج تک اور رہتی وُنیا تک مسلمانوں کے لئے ایک گرانفذر بابر کت **نعت کے ہے۔** استعال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ای طوری میٹود ٹول کلیسا کیوں پارٹیٹیوں ہٹلا کیسو ں اور پُدھوں کے ہاں جس نوع کے مقدتن پانیوں کی آئیت موجود ہے۔ اُساطیر میں بھی ایسے طلسماتی پانیوں کیا خاص طوریہ آ ہے ہے۔ آ ب بقا' یو تر چلاگا ذکرا ہے پورے وجوہ ووجودے ماتا ہے ..... ہندوؤں میں گنگا جل مجھیجھ یا دو ہوتے سے CrauPhoto, com ذا توں ورتوں فرمیں گاؤ اورمنش کا پیشاب ۔۔۔۔مریر کی شکتی اور آئما کی بھگتی کے لئے بھی پیارہ فی چیز کا جا ﷺ مندرجه بالا گاؤ جل اور مختفی جل کے شمن میں چندا یک جملے برسیل نذ کرہ ورمیان پین اسٹی و کرنے ڈکر ہو ا يانيول كاجي مور باقفا\_

بارش اور آوں کے پانیوں کو بھی پاک اور مقطّر سمجھا جاتا ہے۔ جھیل سیف الملوک پنجہ صاحب البدال سیّدعبداللہ شاہ کافشن کرا چی سہون شریف کے چشٹے منگو پیڑ .....ور بارصا حب آ مرتسر کے تالاب سی فار دیوی درشن پورن کا کنواں پیز ال اور جل گاؤں کے چشٹے ابار گھوناتھ کی باؤل میکسلا ترج میر کھی فار دیوی درشن پورن کا کنواں پیز ال اور جل گاؤں کے چشٹے ابار گھوناتھ کی باؤل میکسلا ترج میر کھی بانی پی سیلی ہوتا ہے۔ کو تھی جگھی فلورنس اور میلان اشبیلہ نیشا پوروغیرہ .... محرتم میں جگہ جگہ جگہ شد کے شخصے پانی کی سیلی ہے۔ و بی بی بیا جا جسم بیان کی سیلی ہی جی جسم ہوتا ہے۔ مقامی شطیعیں اسی جمی ایس جا جسم بیان ہوتا ہے۔ مقامی شطیعیں اسی جموی گوا گئے ہیں۔ اس میں میں بانی ہوتا ہے۔ مقامی شطیعیں اسی جموی گوالے نظیمی تھے۔ والے یہ شما ورّت لگاتے ہیں۔

د بلي مين خواجه نظام الدين اولياءً كي چوكھك،حضرت معين الدين چشتى اجميريٌ،حضرت با با فريك

اور مختاجوں کے لئے سرائیں وغیرہ کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں۔ جنہیں ہم کافر کافر کہتے ہوئے نہیں تھے۔
انہی کی پخشی ہوئی دَر گاہوں ہے فارغ انتحصیل ہونا ہم اپنے لئے فخر بجھتے ہیں۔ انہی کے قائم کردہ ہفتہ ہپتالوں ہے ہم شفا حاصل کرتے ہیں ۔۔۔۔ مئیں نے ایسی ایسی دُورا فقادہ اور غیر معروف جگہوں پہ غیر مسلسے کے دان بُن کے کام دیکھے ہیں کہ عقل جیران رہ جاتی ہے کہ انہوں نے پینکٹر وں سال پہلے انسانیت کی ہیں۔۔۔
کے دان بُن کے کام دیکھے ہیں کہ عقل جیران رہ جاتی ہے کہ انہوں نے پینکٹر وں سال پہلے انسانیت کی ہیں۔۔۔
لئے کہے کیے کام کیئے کہ رہتی وُ نیا تک انسان اِن سے فیض یا بہوتار ہے گا۔

سندھ اور بلو چیتان ایسے نظیم الشان واولہ انگیز صوبے ہیں کہ تاریخ و تہذیب محاشرت و قافت
روحانیت کے طالبعام ان پہنچیق کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے اور ان اصناف پد ان کا کام اور دیجی بھی تھے۔

ہوتی۔ ان صوبوں کا اصل حُسن ان کے باطن میں اُنز کر گھانا ہے۔ یہ افزوٹ کی مانند ظاہر اور یاہ ہے
کھر وَرے بخت کین بھیتر ہے فوم والڈ یڈ میں منظر میں عبد شیق ہے ہی معتبر والفل و موفر رہے ۔ کو و المیان موجود اور فوجیتان ہو بہتر ہو اور کی بغرافیائی پس منظر میں عبد شیق ہے ہی معتبر والفل و موفر رہے ۔ کو و المیان موجود اور فوجیتان کو و سلیمان موجود اور فوجیتان کے اور سلیمان موجود اور فوجیتان کے اور سلیمان موجود اور فوجیتان کی سامبر جھی والوں کی اور کی اور کی سامبر جسان والوں کو اور کی اور کی اور کی سامبر جسان والوں کی باوید بیائی میں عمر برکار کا ایک خاصہ حضر فرق کیا ہے ۔ اور کی جوالے اور کی جو کو کا ایک خاصہ حضر فرق کیا ہے ۔ اس والوں کی باوید بیائی میں عمر برکار کا ایک خاصہ حضر فرق کیا ہے ۔ اور کی جو کی جو کر اور کیا گیا ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو جو کر ایس کر اور کی جو کر اور کی جو کر اور کی جو کر اور کی جو کر تھیں ہو کر کو کر کی جو کر کیا ہو گئی ہو

کہتے ہیں کہ درولیش کے اندر ہاہر کی مسافتیں ہی تو ہوتی ہیں جوائے قرولیش بنا کرؤرولیش ہیں۔

میں سے کنگر روزے پیتھڑ موتی 'ہیرے جواہر سے جھاڑ کا نے 'پھُول کلیاں سے کھائیاں' کو ھے نہتے ہے خوشہو میں بدیو میں بدیو میں سے خوشہو میں بدیو میں بدیو میں سے خوشہو میں بدیو میں بدیو میں ہوتا اُس کی راہ میں سے موامست خرام رہتا ہے سے دہ کی سراب ہے دھوکا نہیں کھا تا اور نہ کسی تخلستان ہے آ سودہ ہوتا ہے قارم اِس کا دامن نہیں بھگوتا اور کسی نا گہانی طوفان و جھڑ میں اُر تی ہوئی خاردار جھاڑ اُس کی دات ہوئی اُر بی ہوئی خاردار جھاڑ اُس کی دات ہے اُسے اُر بی ہوئی خاردار جھاڑ اُس کی دات ہوئی ہوئی ہوئی خاردار جھاڑ اُس کی دات ہو ہے۔

انجھتی سے گا ہے گوئی ہاوشام اُس کے لئے باعث راحت نہیں اور نہ بی کی باوسموم سے اُسے اُدیت ہوئی ہوئی ہوئی کی بینیام ہوتے ہیں۔خوف ہے۔ نُسے کی سپیدی' شام کی سُر خی اور شب تار کی ہولناک تار کی کے معنی اُس پیتمام ہوتے ہیں۔خوف ہے۔ نُسے کی طبح نہیں سے و لیتا اور دیتا ہوا مست و چُور ہوتا ہے۔ سراہ روش کی ہرزمزی کا اُس پیقمام ہوتے ہیں۔خوف کی خالجان بھی نہیں سے و لیتا اور دیتا ہوا مست و چُور ہوتا ہے۔ سراہ روش کی ہرزمزی کا اُس پیقمام ہوتے ہیں۔خوف

بات پانی کی ہور ہی تھی کہ نیل کے گھاٹ پہ اُس مصری مداری نے مجھے رُفھتی پہ شراب کی خالی ہوتل سے بھی کا گدلاسایانی دیتے ہوئے کہا تھا۔

''یہ نیل کا مقدش پانی ہے' میری جانب سے تھنہ ۔۔۔۔سنجال کر رکھنا بڑے کام کی چیز ہے''۔۔۔۔۔ ای مقدید فاک فی کرسے اِن قابلِ فی کر پانیوں کے چشمے بھی ٹھوٹ پڑے ۔۔۔۔ اِس طرح کے ایک اور پانی کا ذکر مقدید میں ہی ہوگا۔

ا القرباركر كے رائے ' ہے پور' جود ہ پور' اجمير شريف' سانجر' كايان پور' برمبرا كاصحرائی اور نيم صحرائی مجدا یے خیطی سیلانی کے لئے بڑی کشش اور مشقت رکھتا ہے۔ آج کل تو خیر پہندائیم پُہند سراکوں اور مراہ کی کلفتون کو بہت حد تک تم کردیا ہے۔ میں ان ان کا ذکر کررہا ہوں ان علی سفر کے لئے ہفت<sup>یں ج</sup>باتی' وافریانی اور صحرا رانی کے لئے ایک مستعد ومضبوط انون اور بہت حد تک WrduPhoto, com ے یار قریبی موت میں بڑا بھیا تک فرق واقع ہوتا ہے کہ یہاں عار ضے کی صورت میں مر پہ ہلکی ہلکی المسائل كالمستخصور برا برا يد مورج المواسلات كري يكويده جبد علاج معالج المستام المستركة المس المعالِق بر بالادّ ست و الدّ ست كم لئ بلا عُجان من جاتا ب بخل من بلخ اوراً ويراً مان و معرامیں نیچاوراُوپرُ دونوں اطراف د بکتا پھلتا ہواجہنم ہوتا ہے .... جان اُوپرے جلتی اور نیچے معتقب المحسول ہوتی ہے۔ایے میں صرف تین چیزیں پناہ دیتی ہیں ....سایہ یانی اور بیا میداور جذبہ کہ معتدیت ہاور اس صحوا کے پار اُٹر نا ہے ۔۔۔ صحراؤں کے سرابوں میں اُٹرنے والوں کے عزیز ولواحق و المستحد المحدل ..... تروتازه چرول اورتندرست واپس بلننه کی آ رزوون وُعاوُل کی رم جم میں وُخصت ے سے اور اِس وقت تک اُن پہ سے نظر نہیں ہٹاتے جب تک صحرا کا مسافر' دُور سے دِکھائی دیئے ت من جائے ۔ لیکن مجھ جیسے'' الف بائے ہرانڈ' 'صحرانورد کوتو تجھی رُخصت کرنے اور واپسی سلامتی و الما ميتر الى نبيل موت - إلى لئة مجھ بھى صحرا وريا ميں أتر نے كے بعد بلث و الما يد يم الما ي الما الما ي الما يد بيرون صحراوور يانهين

اندرونِ موج وسراب ہوتے ہیں۔

مئیں صحراکے پیٹ میں رزق کی مانندا ترا ہُوا تھا.....گھویے' گوٹیس' ٹوبے' ٹیلے' ڈیرے' جُبوکیس 🕳 جُوجِين ميرے ساتھ ساتھ ۔۔۔۔ آسان كى سفاكياں زمين كى سنگينياں اور آئكھ مچولى كھيلتے ہوئے موسول 🕊 عالا کیاں بھی ہمر کا ب ..... یانی کی چھاگل گڑ جاول اور کا لے تلوں کے مُرتڈ نے بھتے چتے اور جو کے سے کے تھلے میں موجود تھے .... میرا طریق کہ دورانِ سفر کسی ہے کوئی مددنہیں لیتا۔ آ رام' قیام اور طعام حاجتوں کے لئے مئیں حتی الوسع کسی کا مرہونِ مِنت نہیں ہوتا۔ اُونٹوں' رپوڑوں' قافلوں والے اسکیلے 📲 مسافر کی بڑی مدد کرتے ہیں ..... بیماری لا جاری میں ووا دارو' سواری' خوراک یانی سب پچھے مہیا کرتے ہے۔ بيدل چلنا' صعوبتيں' سختيال' بجو كيمة بينا ل برواشت كرنا اور أن سے لطفظ كشيد كرنا ہى سياحت وصح الوست اصل مزہ ہے ..... ویسے مثلاً حت محرانوردی باویہ پیائی آوارہ گردی اور جبال کی شی میں صرف ایک 🗈 مشترک ہے کی گھڑتے باہر یاؤں حرکت میں رہتے ہیں۔ اِس کے علاوہ بیرسب مختلف معنی رکھی ہیں۔ L'L'rduPhoto.com ہیں ۔۔۔ کہیں کا فی قدم کے طلب منزل ہے بھی آ گے نکل جا تا ہے اور کہیں گئی منزلوں یہ مجیط پھڑ بھی ایجے ہے قدم كامحتاج ہوتا ہے كەمھۇرا و دمنزل اور وقت كا پايند ومحتاج نہيں .... جس سفر ميں پر ملک فتيكوں په نظر ہوا ہے ۔ په دهیان بو وه تو مجھی نه مجھی طعیقو چون تاریخ اور چون کی نونسری مطرع در استر نیس انگریزی کا " سے ا

ہوئی ہوئی ہوئی اورؤم ٔ دا ہے کے بان کی طرح بٹی ہوئی ہوتی ہے ۔۔۔۔ یہ بھی عام خزر یوں کی طرح سے بھی عام خزریوں کی طرح سے بھی جو سامنے ہواور اس پے مُند رکھا جا سکے ۔۔۔۔ خٹک سالی کے دنوں میں یہ کھوؤں ہلوں اور پہنے کے جو سامنے ہواور اس پے مُند رکھا جا سکے ۔۔۔۔ خٹک سالی کے دنوں میں یہ کھوؤں ہلوں اور پہنے تھے تھے تھی کہ کہ اور کے چیو نے 'چھیکلیاں' مُدُیاں' سائپ تک کھا جا تا کے جو رہے کی گھو ہریاں انتہائی غلیظ بد بُودار ہوتی جی ۔ جہاں پہ پڑی ہوں وہاں سے حشر ات الارض تک ہماگ

صحراؤں کے باسی بھی ایک جگہ متقل نہیں تھہرتے۔ بید موسموں یانی اور مویشیوں کے حیارے کے و سے سفراورسکونیں بدلتے رہتے ہیں۔صحراوُل میںشہروں' قصبوں کے نز دیک جولوگ بہتے ہیں وہ معرون قبیلوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی چند کئے گھو پوں اور جھو نیز یوں پیشمنل کوئی ایسی ہی گوٹھ تھی کہ ور میں بہلی بار پڑا تھا۔ پیائی سے میز ایر اٹھال پانی کی خلاف میں ایک ایسے رائے پہتھاجد حر المعلق من المحمونيون المرك تف نزديك ودور چندم بل سے چو يا الم ي و كال ديم مر بنوز و نظریة الاقفام مزیدآ گے بڑھاتو سیدھے ہاتھ ٔ راوے ہٹ کرایک خشہ حال سانجھو میں اوکھائی دیا جو 📰 🗷 الله الشيخي يو مليد كي ما نند كفلا بوا تلاجو دانتوں 🖚 مناز بو۔ جہاں دانت شاہد 🖔 و ہاں آنتوں Line Line and Land Com ے شار انگریزی جانب ایک بوڑھی ہی عورت کا ناسا گھونگھٹ کاڑے یوں بڑی تھی جنگے مُر داروں کی المستحق كرنے والمعطم كي چو ہڑے چنگڑنے اپنا بديو دار بورا'' ہوا پھيرى'' كے پيلے اوھر ڈال ركھا ہو..... ے ساو کھال منڈ ھے اسٹو افٹ ہاتھ کی اُنگیوں ہے اپنی دریدہ اوڑ شنی کا پھٹیجے اپنے وُحواں وُحواں را کھ ے ہے کو چھیانے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔ بیٹیناوہ سن وسال میں بھی جھے ہے کافی آ کے دکھائی ویتی ا کے اگر نہ بھی ہوتی تب بھی مجھ ایسے بے ضرر کیکڑے ہے اُسے پچھ ضرر نہ تھا ..... پُھُر میں جیسے جونگ س منے سامنے جو نیزی کی ٹی کے یاس بیٹے دیکھ کروہ کسمسانے ی لگی تھی۔

سے افی عورتوں میں تین چیزیں بڑی کاری ہوتی ہیں ۔۔۔۔ آکھیں 'ہونٹ اوررنگت ۔۔۔ آکھوں میں بیک وقت زہر کے جین اور آنہیں ہوتا ہے جو مادہ شکرے کی آکھوں کا خاصا ہے ۔۔۔۔ ہوتوں میں بیک وقت زہر کے اس بھی اور آنہی ہوتوں کے کناروں کی نیلا ہٹ اُبھاروں پی گلکوں گلا ہٹ ۔۔۔ 'وزہر ہلا بل' 'اور کے کناروں کی نیلا ہٹ اُبھاروں پی گلکوں گلا ہٹ ۔۔۔ 'وزہر ہلا بل' 'اور کے کناروں کی نیلا ہٹ اُبھاروں پی گلکوں گلا ہٹ ۔۔۔ 'وزہر ہلا بل' 'اور کے کناروں کی نیلا ہٹ اُبھاروں پی گلکوں گلا ہٹ ۔۔۔ 'وزہر ہلا بل' 'اور کے کارنگوں نیک ہوتے ہیں۔۔۔ آئی آ فاتی ہے سے کی رنگت ۔۔۔ شاید انسان کی ٹا آسود گیوں 'محرومیوں کے نیم جلا نیم نجھے الاؤ کے ذبے وجویں کے نجوت کی طرح چیل بل ہوتی ہے ۔۔۔ نیشا پوری

قمریوں کی بغلوں کی خاتسری رَوئیں اور فلسطینی گلدم کے سینے کے فاختائی استر کے رنگوں کے ملاپ ہے گوئی تلملا یا نہوا تیکھا تیور رنگ تصور میں آتا ہے تو بہی یہاں کی مہلا وُں ناریوں کا اصلی رنگ انگ ہوگا۔ ہے آپ سیاہ سلونا سونولا گھنا وُنا نمکین یا گندی نمفنی سُرکی شیامی کہہ تی نہیں سکتے ۔۔۔۔ یایوں کہ آپ ان سستم بس رنگ وں کو ملا کر جو جو ہر کشید کریں ہر چند اس میں پچھ صاحت و ملاحت کے چند قطرے شپادی ہو تھے ہے حاصل عمل ہوگا تو وہ اِن کی رنگت رسیا ہوگا۔ ۔۔۔ بارے اِن کی تیکھی آتکھوں کی کا رنجی نیٹیوں کے گرڈ ڈے ہے جایائی ایسی سپیر ہوتی ہے کہ اگر کوئی انجانا ' بے دھیانے میں دیکھے لے تو پھینکری کے پھول کی مانشہ ہے۔ پڑے ۔۔۔۔ جس طرح سپیرا 'سانپوں اور مجھیرا' مجھیلیوں کے بچو بند رہتا ہے یونمی گرگر کا نوبی فقیرا بھی سکھی مہلوں کی زگیدوں کر گھیوں کے بھول کی مانشہ ہے۔ مہلوں کی زگیدوں اُرگڑ وں سے چو کنا رہتا ہے۔

'' ذم درُست کرلے جُھورے! پھر چلے جانا ۔۔۔ بیاس پڑی ہوگی جیٹے وہ گاں اس بیاس پڑی ہوگی جیٹے وہ گاہ اس بیٹے ہوئے ہے۔
جھے اِس کی آ وازیش اِک جیب کھر درا پن سامحسوس ہوا۔ میں اِک محکوم کی ما نند وہیں ہے جیٹے ہے۔
اُٹھا تھا ۔۔۔۔ وہیان دینے ہے دیکھا کہ اِس کے دائی ہا تھوٹمر نے ثُلت کیٹرے ہے ڈھکا ہواا کیا ہے۔
مٹکا پڑا ہوا ہے جس کا اِک تبائی دِصْد 'ریت میں گڑا ہوا ہے۔ آب جو اِس نے کیٹر اہٹا یا تو میری آ تھے۔ ہے۔
اُٹل پڑیں 'منکے پہ اُردو اور ہندی میں لکھا تھا۔۔۔ '' فواجہ کی جھمجسری'' بینی میہ عورت مسلمان ہے۔
خواجہ خریب نواڑے عقیدت رکھنے والی ہے ۔۔۔ ووڈھکن اُٹھائے ہوئی کے کلبڑے پانی نکال رہی تھی۔۔۔
مواجہ خریب نواڑے عقیدت رکھنے والی ہے ۔۔۔ ووڈھکن اُٹھائے ہوئی کے کلبڑے پانی نکال رہی تھی۔۔۔۔۔ میرے مندے غیر اِرادی طور پہنگل گیا۔۔

« «مئیں مسلمان ہوں' کیااس گوٹھ میں مسلمان بھی رہتے ہیں ....؟''

وه مجھے پانی کا کلہڑ پکڑاتے ہوئے بولی۔

" پہلے دحیرے سے جل پان کرو۔ پھرکوئی بات!میں تہمیں پچھکھانے کو بھی دیتی ہوں۔

گلیز ہاتھ سے چھوتے ہی یوں لگا جیسے مئیں نے گلیشیر کے کئی گلڑ ہے کومس کرلیا ہے .... پانی کے ایک اس میں میں اور ایک کا جیسے میں ایک کا جیسے میں ایک کا میں ایک کے ایک ایک کا ایک کے ایک ایک کے ایک کے ایک کے ایک

معے میں نے میرے چودہ طبق جگر جگر کر دیئے کہ مجھے حسب عادت گھونٹ لینے کے بعد الحمدیلہ بھی کہنایا د

م ای مخصے میں پینسا ہوا تھا کہ وہ مہر بان بولی۔

" فواجه كي مجموري كاياني چكهائة بركون بدالمدرلله بعي كهداو!"

چوں اور باجرے کی موٹی خشک روٹ<mark>ی اور صحرائی گرگل کے اجاری بچا تک اس نے میر ک</mark>ے آگے وَ حردی

### UrduPhoto.com

میں فی بیاب پڑا جیسے اپنے گھر آ تکن میں باور پی خانے کے سامنے بیٹھا اپنی ماں چیو دیکے ہاتھوں سے کھا عدد کھانے کی وہوان تیسر اکابڑ پانی کا بھی پیا۔ کا نا گھوتگھٹ کا ڑے وہ اُدیٹ اظمینان بحری نظروں سے
سے تھی دی تھی ۔۔۔۔ باتوں کے دو کی موسط کی دونوں میں موسط مقط اور میٹن چند بار الحمد دیئر کہنے کے ابھی تک
سے تدریکے ہوئے تھا۔

وام دھیلا وینے کا سوچ ہی رہاتھا کہ وہ زم ہی تمی ہے کہنے گی۔ '' 'تھکے ماندے مسافر کی بجوک پیاس اور آرام کا دھیان کرنا' بہت بڑے بُن کی بات ہے۔۔۔۔ جاستا کچھ نئے یہاں سائے میں کمرسیرھی کرلو ....مئیں تنہیں پنکھا حجلوں گی اور خواجہ پیا کا گاون بھی سُنا وَ ل گی مئیں نے بے سوچے کو چولیا۔ ''اِس كاركرم كا أتار مئين كيي كرياؤن گا....؟'' وہ ہاتھ بڑھا کرلکڑی کا برتن سمٹتے ہوئے بولی۔ ''از مير سر پيهه پهنچونو کھواجه گريب نواج پيا کوڄمري دُعاسلام کهيد پنا'بس!'' مئیں جیران ہوتے ہوئے یو جیر بیٹھا۔ ورقم نے کیسے جانا کے میکن نے اجمیر شریف جان جاناں کے پائٹ میکی جانا ہے؟'' '' یہ بھی کوئی کچھٹن کی بات ہے ۔۔۔۔ پُر وا' پیچھی اور پَردیسی کی بُوباً سُجھی تا وہ ہے کہ وہ کس اُسٹ جاوے ٔ تہار ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ مِيرِسر عِلْ اللَّهِ عَلَى خُوسِيو يُحوثُت ہے ۔۔۔' L. UrduPhoto.com پر مَنْش کائر (آیاد) آتما سی معصوم لا ڈے ہا لک کی مانند ہوجاتے ہیں جو کھاتے کھیلتے یا اوقا آ دو نا نوے کے سُنتِ سُنتِ اکھڑیاں جی کو کھی تنلیوں جگنوؤں کے پیچھےنکل جاتے ہیں۔ كى چونى چون ئے معلى كا الا تعالى كى الدي كا المعالى كا العمالي تقى كرميس كان آ تكويس كو \_ ہوئے اپنا پہلوکھجلنے لگا۔ وہ بے دھیانی' چیرہ کھولے مجھے جھالر والا پنگھا جھل رہی تھی .... نگاہ دوسری جائے 💆 اس لئے جان نہ یائی کہ میں بیدار ہوچکا ہوں۔شام کے وُصند کے میں اس کے وُصواں وُصوال چیرے کوچھ ے دیکھا تو جرانگی ہے میری آئکھیں پیننے کوآئیں ۔۔۔اُس کے چبرے پہنگی داڑھی تھی اور قدرے موجھے بھی ..... یا خداا بیکون ہے؟ وہی ہے یا اُس کی جگہ پیکوئی اور آ گر ہرا جمان ہو گیا ہے۔ اِسی دوران میں ہے ۔ ی لیلے ہوئے پہلویہ اُشخے کی جو کوشش کی تو وہ میری جانب متوجہ می ہوگئی ..... گھٹ سے اس نے اور سے كى أوت بكرلى " نا گاەمىر بىمنە سے لكا -

و وکشمساتے ہوئے بولی۔ '' ہاں مئیں وی ہول' اُب صرف تم نے میراچ پر و مکیدلیا ہے جومئیں تنہیں دکھا تانہیں جا ہتی تھی۔''

''آپ و بی ہیں جنہوں نے مجھے جل یان کروایا تھا ۔۔۔؟''

اک کھٹا کے سے میرے د ماغ کا قتقہ روش ہو گیا مجھ یہ واضح ہوا کہ بیتو اُسی 'مخورانِ شکد'' کے قبیلے کا و عنوت نظام الدين اولياءً .... خواجه قطب الاقطابٌ اورخواجه غريب نوازٌ ك زائرين كوشندًا ميشها يا ني ے تیں اسمی قام درہم کی بجائے ان سے اپنے سہا گن ہونے کی دُعادُن کے طلب گار ہوتے ہیں .....گریہ و سنت اوگ اوڑھنیاں تو ضرواً وڑتے ہیں تکر بیا ہتا بہؤ بیٹیوں کی ما نند کا ناپر دویا گھوتگھٹ نہیں ڈکا لتے۔ ہوسکتا مع السيال راجستھان ميں مختنو ل كومونث كى ذمل ميں شار كياجا تا ہو۔ ويسے ؤنيا ميں ہرجگہ إن كو مذكر كے کے بیں بی رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ بیا ہے مردانہ ڈیل ڈول آ واز اور داڑھی مُو نچھ کی وجہ ہے مَردوں کے م المان المان المان کے میساتی وُنیاوی عِلتوں ہے بھی یاک صاف ہوتے ہیں ۔۔۔۔ گانا بجانا ' و کر پیچوں والی بیپود گیاں بھی ان میں نہیں ہوتیں ۔۔۔۔ تیجو ےاگر کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں یا بیزار ے ہے او وہ اِن کی اپنی مردار اور اور اور چرے جم کے موسید میں اور ہیں۔ ے جان چیز اپنے می فرش ہے وہ طرح طرح کے ٹو تکے نسخے استعمال کرتے ہیں گر در دیرہ ہتا ہی جاتا ہے و و المراجع ال UrduPhoto.com الشخاب مسلسل ہے جان چیزائے کی خاطر بیدد لیجی ٹو بچئے موچنی ٹیز اب موم دیراتھ وغیرہ یا پھر کسی ے حت جام خلیے مصوری گاٹھ لیتے ہیں جوشی سورے ان اُ جاڑچروں یک کھیٹوں ہے تحوہر کی گاٹھیں الله الما الله المعلمة المال المالية ا ے ﷺ اے ہر روز کپُوڑے کھلائے۔ اس جنس میں ایک فتم غریب ڈرویش طبع یا شکل و اوصاف سے \_\_\_ الاول كلدرول كى بهى ہوتى ہے۔ انہيں ہم پينڈ و كھسرے بھى كہد سكتے ہيں۔ يہ بيچارے اكثر وبيشتر كلى ت سے ویکر سے دیوز وگر تیجوے ہوتے ہیں جو بے صدخرج خرجا کے متحمل نہیں ہوتے۔ وہ خود ہی اپنی ال على المراج الله المراج ان ع بحل الله كارت موت إلى يعنى قوى قوت عن فارغ المك معرف میں مبتلا یا عمر رائیگال کے ایسے مقام یہ جہاں سے ملک عدم کی منزل محض دو جارگام ہوتی ہے۔ ے یے داڑھی بڑھا کر تبیع پکڑ لیتے ہیں۔مزاروں در باروں قبرستانوں کے درواز وں پہاوڑھنی اوڑھ ے ہے تے ہیں۔اپنے پرانے آشاؤں سے پر ہیز کرتے ہیں یاا پنی کوٹھڑی میں پڑے خشک کا مٹھے ہیروں کی و سے رہتے ہیں کہیں باہر ضروری نکلنا بھی ہوتو یوں شکل چھپاتے رہتے ہیں جیسے کسی کے مقروض یا کسی

کی نے ہوں۔

مگر بزرگوں کے نام کا یانی بلانے والے اور عبادت گز ار پیچڑ نے علتوں اور علائق وُ نیاوی سے پاک ہوتے ہیں ..... بیداینا سلسلہ؛ نسب' اِن بزرگ مجر دّوں اور ہیجر وں سے جوڑتے ہیں ..... جو بغداد' دمثق' مسرّ الجزائز' بيت المقدِّس اور حربين شريف ميں مزارات .....مقدِّس جَلَّهوں کی مُلَّہداشت اور صفائی ستحرائی پاپلور غاص منتعقین ہوتے ہیں .....خاص طوریہ سعودیہ ٔ خبش میمن اور مِصرکے ہیجڑے بڑے بڑے بڑے اعلیٰ اعز ازات کے حامل ہوتے ہیں....شاہی خاندانوں کے داخلی انتظامات و معاملات میں اِن کے بڑے عمل وخل ہوتے ہیں ..... یا کستان' ہندوستان' افغانستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ انہیں کہیں بھی کم تو قیرنہیں سمجھا جا تا' نہتوانیس ا یک تبسری جنس یا برگارمحض سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں معاشرے میں بدکاری اور ذکت ونفرت کا توگر اینا 🚅 جا تا ہے۔ بلکہ اِن پیخصوصی تو تیے دی جاتی ہے ۔ اُن یا کیرہ کیا ہے ہوں کا میں اور عبادت گز ار پیجروں کو جنت کے چڑیاں بھی کہا جاتا ہے اور مشرکیبان فردوس بھی .... یا کستان ہے باہر مقامات مقد محصلہ بیالوگ مردان وشع میں ہوتے ہیں پی ازی عماری عمامے کئے اور وستارین ہاتھ میں شیخ ۔۔۔ کہیں شوڑی پیرواڈ محکامیہ چندایک ۔۔ میں ہوتے ہیں پی کاری عمامے کئے اور وستارین ہاتھ میں شیخ ۔۔۔ کہیں شوڑی پیرواڈ محکامیہ چندایک ۔۔۔ اور کیں بال وا ہے خال جرے لین بعض کے بان بال کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان بال اللہ کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان بال کے بان بال کتے نیس کی بان بال کتے نیس کے بان کے بان بال کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان کے بان کے بان کے بان بال کے بان بال کتے نیس کے بان کے بان بال کتے نیس کے بان بال کے بان بال کتے نیس کے بان بال کتے نیس کے بان بال کے ہاں یا کیزہ مسکی ومناظر کے آجو ہے جوآئے میں نمک کے برابر یائے جاتے ہیں وہ عورتو پی کے لباس 🗕 ضع قطع میں دکھائی وسی ہوں ۔ گہنے پاتے اور ہارشدگار بھی کرتے ہیں اور کہیں ایک منتخرائی آجزے کی ۔ == سادے مرادے بھی ہوتے ہیں منتعم منتوب موسور موسور موسور موسور موسور موسور موسور مارسور مارسور مارسور کا انتخاب کی است

آوڑھنی کے خُنٹ' اُنگلیوں کی چنگی ہے آ زاد ہوئی تو وہ چہرے کے باوجود' بے چہرہ ی مجھے دیکیے رہی السیست سیسی ہی تو تھیں جن میں وہی سوزش' وہی تابش ..... جوخود سے بُدا لوگوں کی آتکھوں میں ہوتی اس کا چیره' کیا ہے چیرہ' چیرہ تھایا گئی چیروں نے تعلیل وترجسیم کیا ہُوا کوئی انو کھا سا چیرہ تھا....کتنی مست انسانوں کی کتنی فیتمیں' کتنے دریا اور صحرا' کیسے کیسے موسم طوفان' جُوار بُھاٹے' بَرُوجِزر..... ا سے اور بھونیجال .....کرب' محرومیاں' نا آ سود گیاں .....کیا کچھے نہ تھا۔ میری آ تکھوں نے چند بے کل ی ۔ حق میں کیا کیاروپ نہ دیکھے ۔۔۔۔ اِس کا چیرہ جوالک ایسے فلم کے فریم کی طرح تھا۔۔۔۔جس یہ فلم کے تمام کے تام فریم ایک دوسرے پہ لیپ اُوور کر دیئے ہوں ..... ایسے گنجلگ و گنجان محیران و ویران سے چبرے' و یک منیں نے دیکھ دیکھے ہیں .... لگتا ہے کہ کا نئات کا ہر ظاہر واو جھل منظر ہر ذی جس کے تخیل کا تاقر ..... على وعلال اورتغيّر وتبدّل كى برحقيقات المساول والبدكا بمرة الغير سأنحيث فيصيد كمانى سب كانجوژ وُيثا' إن چيروں و حريوں حيما ئيوں اور ان مي گهرائيوں ميں چھياديا گيا ہو جبھريوں مي ميلان اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا علات بھی پیوال تو پُراسراریت اور کھوجن دوچند ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو صحرالمجھیج ہوتا ہے اور السن من جين المارية الم الماب يرغور كرف والول ك لئ وقت .... تذير وتفكر إلي الله و تفاتيم س آ ہوئے وقت کی مجلی اور فقار جب اور ٹی اور جھونیزی کا سام کے مداولات کی مانند کھنچ کر بہت یرے ا المار المار ہو چکا تھا'ا ہے میں نگاہوں کی کھا جب تمام ہوئی تو میں بکری کے میمنے کی ماندممیاتے

''میآ! اجازت دوتومئیں شخنڈے شخنڈے آگے بڑھاوں ۔۔۔۔میرے اندازے کے مطابق تھکریال اسٹانگ منڈی اوھرے کچھزیادہ دُورنبیں ۔۔۔۔وہاں میراایک جاننے والا ہے۔۔۔۔رات وہیں آ رام کروں

اُس نے بچھ جواب دینے کی بجائے گند لے سے شخصے کی اِک چھوٹی می بوتل میں مجھے بچھ پانی ڈال گردیا اور تاکید کرتے ہوئے کہا۔

''لو!اِ ہے سنجال کررگھنا ۔۔۔۔ کھواجہ کی جسجھری کا پانی ہے ۔۔۔۔ وہاں پہنچوتو میراسلام ۔۔۔۔'' مئیں نے فورا اُٹھتے ہوئے کہا۔

### '' ہاں! ہاں مجھے یا در ہے گا۔۔۔۔'' پانی کی بوتل احتیاط ہے میں نے اپنے تھیلے میں ٹھونس کی تھی۔

• تومَشقِ نازكر خُولْنِ الإهدام ميري گرون به .....!

وہ بات جوخوشہو کی مانند پھیلتے پیسلتے آگے ہوھی' پانی ہی کی تھی کہ سفیداں بائی کے تھم پہرام پیستے نے بیمارہ بے کا دیا ہوا پنچہ صاحب اور در بارصاحب امر تھے فاص پور خبل پینے کے لئے دیا مگراس نے ہاتھ کے ایک آلئے رہیے سے شخصے کی سراتی نیچے گرادی ۔۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔۔ ہوگئی کے مراتی بیچے گرادی ۔۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔ ہوگئی کے مراتی بیچے گرادی ۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔ ہوگئی ۔۔۔ ہوگئی کا فد منظر دیکھ کرسفیداں بائی ۔۔۔ گیا ۔۔۔۔ وہ کشمیر ۔ سنگھ جیسے بڑھے کھے' روش خیال اور حد سے زیادہ محبت کرنے والے شخص سے ایسی کھی ہوئی اخلاق سے بعیداور سوقیا شرکت کا سوچ بھی نہیں کتی تھی ۔ وہ چند ٹانے توسکتے کی می حالت میں دی گئی ۔ اب تو تکاریس کشمیر ۔ سنگھ نے ملاز مدرام بیاری اور سفیداں بائی کے قبار نے بارے ناز بیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہتول نکال لیا ۔۔۔ ابنی جاں گسل محوں میں دوران کشمیر ۔ سنگھ کے بارے ناز بیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہتول نکال لیا ۔۔۔ ابنی جاں گسل محوں میں دوران کشمیر ۔ سنگھ

معتب و دو تفقان کا دورہ پڑا' سفیداں بائی سب کچوفراموش کرتے ہوئے بے خودی ہوکریانی لینے کی خاطر معرائے اِس حالت میں میرجی خیال ندر ہا کہ نیچے غالیجے پیٹوٹی ہوئی صراحی کے نکڑ نے بھرے برے و الله الله الله وه بلنگ سے پنچ اُ ترتے ہی ایک ہُولا دینے والی چن کے ساتھ وَھب سے عالیج یہ ڈ ھے المعلم بنظام رنظر ندآنے والے بکھرے شیشوں کے نکڑوں نے اُس کے پھول سے پاؤں جائے لیئے المعالم الماسية الماسية كليت من شدنه دوشد بلكه مه شديج الله يبال توجهار شُد كيئ ن متیوں سے برا شدنا' کالے خان تو کمرے سے باہر چوگھٹ کی آ ڈیس تلملایا ہوا کھڑا تھا۔ اِس مضبوط باتھ میں چھا نج لیبادام پوری الان کو ایک ایک ان اور اللہ کے کرزر ہاتھا۔ یہ بات تو اگل تھی المستحدث جس نے اپنی اور کی کا تنات سفیداں بائی کی خاطراً فا دی تھی ' سب پھی ایست کرسکتا تھا مگر اس ورای کون نیچانوے کواکر فکارحالت میں نہیں و کھے سکتا تھا۔ ا کے قب جنہوں نے کمی کی خاطر ای طرح کی قبیانیوں کے زہر ہے اندر مجرد کے قول وہ ایسے ELL HOLO COM ۔ قا۔ وہ ﷺ جارہ درویش بننے کا شوقین اپنامن مار کرا چی فطرت کے خلاف ایک ویرا ﷺ میں پڑ گیا۔ ے ہے شلوار میں آزار بند کی جگد ڈالے پھرتے۔ گو کا شاہو کھیلتے ہوئے بنٹر بنالیتے۔ اس کے العلى العسيوكراس كى دوشاخى زبان نكال كرديكھتے كەستىم ظرىف نے كيسى فينجى ہے اس طرح 'اس و وشائد کر دی وغیرہ وغیرہ ۔ اِس کی سُدا کی تھی آنکھوں یہ پیپل کا پتا لپیٹ دیتے کہ گھڑی دوگھڑی ے لے لیے ۔۔۔ وہ''نوال فقیر'' دانتوں تلے ؤم ذیا کرزندگی کے دِن اور فقیری کی راتیں پوری کرر ہاتھا ہے ون مدرسہ میں کھیل کے وقعے کے دوران بنتے اس سے رتبہ کشی میں مشغول تھے۔ پچھے سر کی سمت اور و من طرف ے زور آ زمانی کرر ہے تھے۔ اس ہیشتر کدوہ''نواں فقیر'' دوگلزوں پیں تقلیم ہوکر دونوں المستنب بارثيول كالمقدر بن جاتا بـ

ﷺ کے بیٹیجے بڑھے ہوئے ناخن والا انگوٹھا دیائے رکھنے والا ایک لونڈ ااپنے اگلے والے ساتھی سے

'' آبے چھدتے! اِس سالے کے سرم پہاپتی اُٹھیاں ناخن گاڑ کر رکھیو۔۔۔۔ اِس میں بھی اِس کے سٹرے گرو کی مانند بچسلن بہت جیادہ ہے۔۔۔۔''

UrduPhoto.com

نہیں کر سکتے اور بہتا ہوا سرخ خون انسان اگر بکرے مُر نے کا بھی دکھے لے قواس کی آنکھی میں سرخ سے پڑگاریاں اُڑنے گھی ہیں۔ سُرخ تر سرے سے تیرنے لگتے ہیں۔ رام پور کے پڑگان اور چَقو دونوں کھی پڑمغزے ہوئے اور مُوخِی اور مُوخِی کے معاملہ میں میں مُوکٹ ہیں میں مُوکٹ ہیں میں مُوکٹ ہیں میں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں موکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں مُوکٹ ہیں موکٹ ہیں اور کا پڑھان کا شہ مار شکروں تو بیدرام پورکا پڑھان نہیں کوئی کا پُورکا بگتے ہاں جیکہ رام پوری چھو اپنے استر سے کھل جائے اپنا کھیل سیدھا کر لے تو پچرخون کا تلک لگائے بنا بیر پھی تھی گھڑتا۔ باول نخواست کہیں بیاہو مُوکٹ بنا یہ بھی تھی چلا گیا ہوتو جان اوک بیر چھو کی چمار کے ہاتھ میں گھڑتا۔ باول نخواست کہیں بیاہو مُوکٹ ہیں کہا تھے تھی کے جھیلے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں کہا تھی میں بیا گیا ہوتو جان اوک بیر چھو کی جمار کے ہاتھ میں گئے ہوئے کی جہاں کا در باہوگا۔ کہتے ہیں گئے گئے کہا گئے دانا میں بیر خمن جال رام پوری چھو ہوگا ہیں موجی کے آگے کیل پھو کئے واللہ تھردا رہا ہوگا۔ کہتے ہیں گئے کیا کھو کئے واللہ تھردا رہا ہوگا۔ کہتے ہیں گئے گئے کی جب میں بید خمن جال رام پوری چھو ہوگا۔ اس و دوان تم نا ایک شاکے دن قبل ضرور جائے گا۔

کالے خان کے ہاں چُھوؒ تو کب کا اپنے اُسترے باہر نُکلا پڑا تھا۔ پُھل کا پھُنڈ رئیمی پَھیپیوا پپائے۔ پہ پُھڑ پُھڑا رہا تھا۔۔۔۔ خلا ہر تھا کہ اَب میہ چھوؒ چھنڈری چُولا چڑھائے بنا چین ٹبیں پکڑتا ۔۔۔۔ چھوؒ کی اُٹی ا چُورُوکی چکی پہ چہوتے ہوئے وہ چوگٹ چھلانگ آیا۔ سنیداں بائی چھدے ہوئے لہولہان پاؤں لیئے یوں غالیجے پہ پڑی تھی جیسے بیتی شب ہاتھ پاؤں معالم کے چھائے میں بھی جھٹائے چھائے اوراً ہے گزار کھلائے سے جھائے پڑھائے ہاتھ پاؤں پہ گزار کھلائے سے چھٹی ہو۔ معالم جھٹے ہو۔

و باللہ نہ کرے کئی کا اِن ہے بھی یالا پڑے۔ اِن کا ڈِسا ہوا یا ٹی تو کیا' دوجی سانس نہیں المست المارجاتا ہے۔ اصلاً عورت تو عورت ہی ہوتی ہے۔ بہن میں بیوی جیسے رشتے تعلق تو ہماری و المساق المانية بي اورتهذيبي ضرورتين ما سداريال اورحَد بنديال إن سنه تا كه جم متعيّن حدود اورتقاضول معاشرے ہوئے انسانی معاشرے میں منتب طرز حیات میں فعال روسکیں اور اخلاقی 'انسانی بگاڑے میں ایک جیمان کی جیمان آرائیوں ہے بہت پُرے بیجان وانجان کے بّے بُرگ دیکا دیکل میں نکل جاتا ہے ور پیوٹ جنگل کا قانون ہوتا ہے .... رشتوں کی پہیان چھل بل کی بُوباس مسلم و کے مضبوط المنظم ال UrauPnoto Comi ے عالم ورت جوک آ سائش آ زادی کی خاطر دوسرے کی جان لیٹا جائز تھبرا۔ مید الا لے خان مراس کے اندر بانگ کی پائٹن کے پاس بی کراک گیا۔ ایر کی فوٹبار متوقش أبلی ہوئی مع من المسلم الم ے تندوسری جانب ہونے کے باعث وہ کا لے خان کواندرآ تے ہوئے دیکی نہ سکی تھی ۔۔۔ اُٹھنے ہے وہ ے اور ہاتھا کہ چشموں کی ما ننداً بل اُبل کرغالیج میں جذب ہور ہاتھا۔ نا گاہ وہ اپنے ہی یو جو پیر ہا کمیں ب مولی تو اُدھر پڑی ایک اور بڑی تی کر چی اس کے کو لیے میں پیوست ہوگئی.... اِک کورٹج کی - و ادام متوجه بوا سفيدال بائي آ وحا ترز كاديا .... وه ادام متوجه بوا سفيدال بائي آ وحا نرخره كئي كسي ت تنظر غراری تھی .... وہ دیوانہ وار اس کی جانب لیکا اس لیک جھیک میں کئی کر چیاں اس کے زم و یہ اور اپنے بازوؤں میں لے لیااور پھول کی ماننداُ ٹھا کر پاس دیوان پہ ڈال دیا .... چھو اس کے ے تے دیا تھا۔ اِس حالت میں واپس بلنگ کے قریب پہنچا' یہاں کشمیرے سنگھ کی آئکھیں مُندھی ہوئی اور

سانسیں تنبورے یہ چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ پچھ دیراً ہے غضب ناک نگاہوں ہے تو لٹار ہا پجرا جا تک چھو اس ہاتھ میں سرک آیا ..... اسی دوران سفیداں ہائی کی التجا بجری آواز اُس کے کا نوں سے فکر ائی۔ °° کا لےخان! پیچیے ہٹ جا .... کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کدمئیں تہمیں بھی معاف نہ کرسکوں مگر کالے خان تو جیسے پیمٹر کے قالب میں وُصل چکا تھا ۔۔۔ ٹوٹے شیشے اور کشمیرے کی ہاتھ ۔۔ ہاتھوں کی نو کیلی کر چیاں اِس کے تلوئے ڈیاغ اور کلیج میں پیوست ہو چکی تھیں اور سفیداں بائی تھی اُسے 🏯 بٹنے کا کہدرہی تھی۔اُٹھنے سرکنے سے معذور وہ مِنّت ساجت ہی کرسکتی تھی۔ پھر بھی وہ کسی طرح اُٹھی 'گرا تشمیرے سنگھ پیآ گری .... غرآتی ہوئی کالے خان ہے کو یا ہوئی۔ ''مئیں کہتی ہوں کا لے خال! بیچھے ہٹ جا کشمیرے میرا آخری پیارے اس سے پہلے بھی ایک 📕 سنتوك سنگھ نے مجھے اس طرح و بواندواور فی مجان میں کا جاتا ہے اور میں ہے۔ سامنے میری بانہوں میں ا كريان ، مجھ پة قربان پيوگيا الله كان! سنتوك كي موت نے مجھے دَبال كھيد كھ ديا تھا....ميري كانت اُس کا سَر وَ هرایتها الله اُس کی وحشت مجری آنکھوں میں کیسی تلاش تھی وہ مجھ میں شاید مجھیے ہی کھوج رہ 🖫 ای کشکش وه بیلت ؤ ورنگل گیا..... بهت ؤ ورا اورمیس تنهار دگی بیشوث مجموع سی گئی پیمر صفی تویزی سا Fill relation to compare in سے اچھالگا اور ﷺ اس کی خاطر اپنا سب کھے تیا گ کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ یہ اس وی پیارے ب حواس اور ب حد منظم الله على ب- يقيماً الله في ايها جا بانبيل ہوگا جو يکھ ہو جي احداث بيار تھے -و۔'' یہ بھاشن بھلا اِس پہ کیاا تر انداز ہوتا ۔۔۔۔ وہ تو پھر کی سل بنا ہوا تشمیرے پیر خونخو ارنظرین نکا ہے۔ تھا.... جب آتھوں کے آ گےخون رنگ چکمن پڑی ہوتو کا نوں کے پردے دبیز اور گف ہوجاتے ہے۔ بھلا بُرا توسُنا ئی ہی نہیں دیتا۔ ایک دّم چھو والے یا زومیں ثناؤ اور ہاتھ میں کساؤ بڑھ گیا۔۔۔۔ کا لے قت دا کمیں ہاتھ سے سفیدال ہائی کو اُو پر سے ہٹایا۔''علی تیرے جا ہے والوں کی خیر'' کانعرہ اُنچھالا اور چھو ہے ۔ تشمیرے عظمہ کے مین دِل پرمیل دیا۔۔۔زنانہ اور مردانہ دو آندوہناک چینی آ گے پیچیے بلند ہوئیں ۔۔۔

ے چھو ٔ صاف کر کے ہند رکیا اور شلو کے میں رکھ لیا۔ بے شدھ می سفیداں بائی کے خُوں چُکاں پاؤں میں جناء کے تیوررنگ پہلے چھٹے ہوئے تھے۔۔۔

رَّوْ بِن \* بِهِ يَعِزَكَن ..... ﷺ تَحْتَجَا وَ\* بِحِرا بِك شديد ساجِمة كااورسكوت \_ ا بِك شايد بِ حواس جو چكي تقى اور وَ و ا

يران بارچكا تفا\_وَست پناه تك أثر مواچتو كيني مي كالے خان كو بلكا سائر و وكرنا يرا ا.... إى ي و

میں ہے جس گرم گرم کشمیری خون کے گل لالہ کبل اُنٹھے تھے ..... وہ بڑے دحیر ج سے اِس کے پاس ے پے ڈود رقبی کی خاک اُٹی پڑی تھی۔ اِس کی بکھری ہوئی کا کلوں کوسمیٹا کھریاؤں گود میں رکھ معلم الله الله على وه خُود خُونو خُون مو گيا ..... كول سے ياؤں بُرى طرح جِمدے ہوئے تھے..... وہ ڈھیر سے کیلے ہوئے تھے .... وہ ڈھیر ساری خوشبو برداشت نہ کرتے ہوئے ڈھیب ہے گری اور و المستحد کے نہ شُدُ دوشُد .... مگر یہاں تو سہ شُدتک بات پینچ کی تھی .... مَرے ہوئے کوٹھ کانے لگانا مستحق نیس ہوتا جیسا ہے ہوش کوسنجالنا أوكھا ہوتا ہے ....سفیداں بائی کوایک طرف کر کے وہ اُٹھا' و الوں کے اپنی کے دوگھونٹ نی کر بچاہوا یانی لے آیا دودو جار چار چھیا کے بے ہوش ہونے والوں کے ا استقیدان بائی نے دھی مصا<del>رب کا کا میں کو لا تقید اور پینا کا ان کا انظرو</del>ں ہے اِسے علی اس کے مند پراپنانی کی پر چھا ئیں اُنجری ..... کا کے خالان نے اُس کے مُند پراپنا = الماثاريخ الثاره كيا ت سے اور نہ ہی اور کی سرکارا پریشان ہونے کی ضرورہ ہے اور نہ ہی واویلا کرنے کی جوہونا تھا وہ Life Hoto com المستقر المعرض كالمعين المنكاكونون ع بحرسكما بول-إس في قونا تك جل المدود على الما بهى من اس کا بھی انتہا ہے نیموں جیسا سلوک کیا۔ بس اس کا بھی انت تھا وہ سنیداں پائی نے استیم محصوب اُس کا ہاتھ ہٹا کر کشمیرے سنگھ کی جانات ویکھا جو اِک بجیب بے بسی ک و است المحلی مرده آتھوں ہے اُس کی جانب ملتکی با تدھے پڑا تھا ۔۔۔ وہ اُسے حسرت بجری \_ عِلَى مِن عِرْفَظرين بِنائ جيكائ بنا كَيْم لكى \_ تھے تھیک ہی کیا کالے خان اِمیری قسمت ہی ایس ہے جو مجھے یامٹیں جے جا ہوں گی وہ الیمی = الرجم ت ماك موت سروويار موماً."

اس کی آنگھوں میں اس کی آنگھوں میں جھانگتی دی۔ اچانک اس کی آنگھوں میں جھانگتی دی۔ اچانک اس کی آنگھوں میں است سے است کیا وہ دھاڑیں مارتی ہوئی اُس سے لیٹ گئی ۔۔۔۔ جب بجڑ اس نکل گئی ۔۔۔۔ تو کمال متانت ہے۔

م بھی تو مجھے جا ہے ہو۔۔۔۔اس سے پہلے کہتم پہ بھی کوئی آ دنت ٹوٹے فورا یہاں سے نِکل جاؤ۔ مستریب قور۔۔۔۔ جہاں کسی بے درد کا ہاتھ تم تک نہ پہنچ یائے ۔۔۔۔۔''

وہ اِک پُر اَسراری استہزائیہ بنی اُچھالتے ہوئے بولا۔ ''میری شروں کی سرکار! جس نے مُنہ چُھیا کر بھا گنا ہوتا ہے۔ اُس میں کسی کی چھاتی ہے ہے 🚅 دِل کے اُورِ چھوٹے چھید کرنے کا حوصانہیں ہوتا .... ویسے اگرمئیں کہیں چلابھی گیا تو تمہاری حاہدے کرے گا؟ .....تم خدا کے بعد پھرکس بیاعثا د بجروسه کرسکو گی ..... بیاتو تم نے دیکیے ہی لیا کہ رئیس السب امیرلوگوں کی نظر میں اِس بازار کےلوگوں کی کتنی عزت تو قیر ہوتی ہے ....میری سرکار!مئیں تنہارا عاشق تمہارے سرمر کا طلبگارٹییں'مئیں تو تنہاری کلااور مَدھ بھری سُر وں کا پرستار ہوں۔اورمئیں تمہارے ہاں 💳 گزاری کے لئے نہیں آیا جیون کا اُنت کرنے آیا ہول .....اور پیجی تم اچھی طرح جانتی ہوں کہ مکیں ہے۔ یا نی خود پیدا کرتا ہوں ۔تمہاری محنت کمائی کا ایک ذھیلا بھی مجھ پیرام مخبرا ہے ۔۔۔۔عورتوں ماں بہنوں 🚅 بیٹیوں کی کمائی کھانے والے الجانسور ہے ہوئے این سیادہ اور اور اور العظم کے ایک کرے اپنی کوٹھڑی یا قیک ہے۔ میٹیوں کی کمائی کھانے والے الجانسور ہے ہوئے این سیادہ اور اور اور العظم کے کمائی کرے اپنی کوٹھڑی یا قیک ہے۔ ال كى كمانى مرويدان المرام ي-" ا استان دیا ہے کونظرا تدار کیئے ہوئے اس کی باتوں یہ دھیان دیے جھٹھے تھی رى كى كى تۇخ دەراس كاخون بے اورا ئالى نے اس كۆلساكرديا؟ دورس يې فوركسون كى كداب مورة الإر في المارك ع في المارك المارك معلى المؤيل المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك الم نے محسوں الکیا کہ وواس کی بات شنی آن شی کررہی ہے۔ یو چھ بیٹھا۔ ''میری با مصنین بھی رہی ہو یامیں او ٹی کے جارہا ہوں؟'' " تم تو يول بالتي التي ويوري جيروه برا من ايك مقتول الميان بيل أيك شكار كيا مواجرك بير اس كرباب بنانے كے متعلق كفتكورر بي و-کالےخان نے تشمیرے کے مُردے کو نفرت سے دیکھ کرتھو کتے ہوئے جواب دیا۔ 'تم اے انسان اور پھر ہرن جیسے معصوم جانور ہے تشبیدد ے رہی ہو۔۔۔۔ بیتو میری نظر میں جانورے بھی زیادہ خبیث تھا۔ جوانسان اپنے حسب نسب دولت وحشمت کے تھمنڈ یہ کسی غریب باتھا ُ ٹھائے' اُے ﷺ کمین سمجے دوانسان کیوکر ہوسکتا ہے؟'' ' حچوڑ و اِن باتوں کو اُب سوچوہوگا کیا۔ پر دلیس کا معاملہ ہے۔ جان نہ پہچان اور ۔۔۔۔؟ خالے خان اپنے مضبوط قدموں پہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ '' جمہیں چتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب پچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم ذرا وجہ تسي نه کسي طرح اُسي ڙا کٽر کو 'بلوالو.....مئين ذرا مخفانے پوليس تک جار ٻاموں۔''

تعانے پولیس ....؟'' وہ چو تکتے ہوئے بولی۔'' یعنی تم خود تھانے جارہے ہو؟'' آپ ایجی ایک آسان' باعزت اور محفوظ راستہ ہے۔۔۔۔ جب کوئی آپ کو جان ہے مارنے کی دھمکی معرف کے لیے تو پھر جان بچانا فرض بن جاتا ہے۔۔۔۔ چاہے اس کوشش میں دھمکی دینے والے کی جان معرف ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پہتول کومت ادھراُدھر کرنا۔۔۔۔ باقی سب مئیں سنجال اوں

- عزيد تسلى دينا موابا برنكل گيا-

ے خان آلئوں سمیت تھانے حاضر ہو گیا۔۔۔۔ اقبالی بیان من وعن لکھوا ویا۔ سیدھا سا

السیس تھا۔علاج کرنے والے ڈاکٹر کی رپورٹ بیان ۔۔۔۔۔کشمیرے سکھ کے ڈاتی ملازم کا بیان ۔۔۔۔
سفیدال بائی کی چشم دید ڈ کوابیاں سب بی کا کے خان کے خورش جاتے ہتے ۔۔۔۔کشمیرے سکھ کا

سفیدال بائی کی چشم دید ڈ کوابیاں سب بی کا کے خان کے خورش جاتے ہتے ۔۔۔۔کشمیرے سکھ کا

سفیدال بائی جاتے گئے گئیوں کے نشانات بخارنمونید کی وجہ سے دِما فی حالات کیفیت غیرہ۔ اس کے

سفول ۔۔۔ بیادی پڑا گئیوں کے نشانات بخارنمونید کی وجہ سے دِما فی حالات کیفیت غیرہ۔ اس کے

سفول ۔۔۔ بیادی کی حالی کو لیے واپس کے ۔۔۔ کا لیے خان جیل اور سفیدال بائی رام بیادی کو لیے واپس

UrduPhoto.com

اُونٹ عجیب بے ڈھنگا اورملنگا سا جانور ہے۔ سخت جاں صابر وشا کر اور خدمت گز اربھی 🚅 آئة توبزا ذليل اوربه ذرد دُثمَن بهي .....أجدُ أن يزهاورلا في لكُ تتم كا نوب بي به بُو ده اور بدذ وق تحت درجہ کا ۔۔۔۔ چلتار ہتا ہے یا کھرچر تار ہتا ہے۔ بڑے دبنگ قتم کے خرآئے تو ڑتا ہے جبکہ خوابوں میں اے کے شُتر مستیاں یاد کر کے بہلیاں بولتا رہتا ہے ....جحرائی بُد بُد اور کن تھجورے اِس کی جان کے جو تھم ہے۔ کم بخت صحرائی کن تھجوروں کوانڈے دینے اور سینے کے لئے اِس کے کانوں کے علاوہ کوئی اورمحفوظ و ماسے دِ کھائی ہی نہیں دیتی۔خوبصورت کن تھجورن خوب جھالے بھر بھر انڈے دیتی ہے۔ زچگی و بچگی کے موسم کانوں کی میل پیھی بہاراُر ی ہوتی ہے لہذا خوب خوبے خرابے کانوں میں خِلا ل کرتے رہتے ہیں صحرائی ٹیر ٹیراور پیروں کے پڑے کر ہے پر ازیں سمیٹ کرایے بیوتوں کے کانوں کے دوالے سے یں ..... خوب کا نکنی اور کھدائی ہوتا کی ہے۔ وانتوال کی ڈرزیل جرائے کا جرالٹر ..... ناک کے نکوور \_\_\_ مینی کھنگ آ تکھوں ہنگے کونوں سے بہتی ہوئی لذیذ آ لائشوں یہ خوب آ زمانکٹیں ہوتی ہیں۔ اوٹ 🚅 کثیرالقاصید فرخفتیرالفاسد ﷺ یا بیہ ہے ہے تجویں درویش کی طرح اس کی گرون بھی دراہیل یا نجوال LirduPhoto com اُورِ جو بِنَا الْقَلِيمِ إِنَّا سَاسِ اور مُنهُ ما تقاءوتا ہے بیصحرائی جہاز اِس سے وہی کام لیٹا ہے وہ اُلیئر پورٹ 💶 واچنگ ٹاورے کیتے مجھے لیعنی بیا پی حس شامدے کام لیتے ہوئے سرابوں میکا والو کے میں نہیں گئے ہے۔ مِبلِي مَن مَن مِن يَنْ لِسَان کي يو يا مُحين على الم<del>راز و الكور الورد بگريما و الافيان کو يا</del>ني کي خوشخبري مُنا ديتا <del>ب</del> طرح یہ بادیموم کو بھی محسوں کر کے پیشکی خبر دار کر دیتا ہے۔ طوفان اور جھکڈ وں سے بیچنے کی خاطر کسی آوڑ ہے۔ گردن ٹانگوں میں دہا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے سار بان بھی یبی طریقہ اختیار کر کے اپنی جان بچاتے ہے۔ کھا نا بینامیتر نہ بھی ہوتو واحد خوش کفیل جانور ہے جو یانی' گوشت جلانے اور کھانے کا روخن ڈودھ تھے ہے۔ أستخوال ليست ايندهن أون كهاد وغيره كاإك وافر ذخيره بمدوقت اينے ياس ركھتا ہے۔ عقل شعور كا وجہ ہے اِس کی بجائے دوسرے دویائے اِن تعتوں ہے کما حقد فائد و اُٹھاتے ہیں۔

انسانوں کی سواری' ہار ہر داری' کھیتی ہاڑی' بل' کولیو اور کنویں سے پانی تحینچنا' گئے پیلے'' پہ بُختنا ..... خیر یہ تو بیگار کے کار شے مگر پرکھے کا را مدؤ یو ٹیاں بھی دیں اور خوب دیں ..... مریوں اور بلوچوں سے عشق کیئے ..... اُن کی کامیانی یا ناکامی میں سائڈ نیول' ڈاچیوں کا بڑا اہم کر دار رہا ہے ..... یہ عاشق سے نائیکاؤں کی وساطت سے خصیل عشق' اپنی عاشقانہ ثقافت و ورافت کی تو بین گر دانتے تھے۔ سے ساتله فی ہویا موٹرسائکل ....مجبوب معشوق کو بٹھا کرسفر کرنے کا ایک الگ ہی سواد ہوتا ہے .... فتر \_ یعن شُتر بچے بھی ہوتے ہیں۔ اِن یہ بیارتو آتا ہی ہے خمار بھی آتا ہے کہ ہرنوں کے بچول گائے ے قریبیوں اور گدھوں کے گدھچو ں کی مأنند اِن کی آئیمیں بھی بری پُرخمار اورخوبصورت ہوتی ہیں۔ و کی کود مکھ کرترس بھی آتا ہے اور جیرت بھی ہوتی ہے کیونکراپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اِن کی ٹانگیس وں۔افسویں کڈا میش ہرن کے بچوں یا بکری بھیڑ کے میمنوں کی مانند گود میر تھا تھا یا سینے ہے نہیں ۔ سا۔ اِن کو تعریب بے جارہ اپنی میآ کے پہاڑ تلے ہی مولا بن کر بچین کے دِن پورے کھٹار ہتا ہے۔ المنافية المتراقع المسلم المسل \_ من التي دانت كي التلاجيكية و كلينكتي إن إس لئة إس كنتك بال الأنبي المراجع للينة تصنكهم وووم واج على التان فيصل متجدا وروكير الإين العاد المعاد عند من المواد المن المواقي المن المرتبر عير التصويرون ے بیٹن عصاءاور حکیمری جا قوؤں کے وستے کھریلوفرنچیر کے بیل پوٹوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ و الأوت مسلمہ ہے ۔۔۔۔ اِس ہے آ گے برهیں او پیرجاد واٹونے اٹو تکے میں بھی ساحروں اور عاملوں کی المعتبرة وتي بين -ألو كاخون جوني الوشت فاريشة (سيد) كاف النيفة كموركا كا كالم ے نیچے کوی کے انڈے کا لے اللہ کا کے ماش کالی بلی کا کلیجہ کسی بھی جانور کا سالم ول اُلٹا پیدا عے کے بال ناخن نا ڑو سورج گرانی عورت کے حیض والا کیڑا ۔ خچر کا پیشاب سیرڈ کی کو بری .. ے ترے بچے کا نا ڑو ۔۔۔ شیر کی مونچھ کا بال ۔۔۔ امر نیل کی تار ۔۔۔ سر کے بال ناخق ۔۔۔ ناگ پھنی کی ہے تھے تورت کے چولہے کی بھو بھل ..... نامر د کی حجمانٹوں کے بال ....سیاہ کوڑی جس کے شکم میں مرا ہوا اور ہے۔ تر دے کے گفن سے بچا ہوا کیڑا ..... ای طرح اُونٹ کی بڈیاں' خاص طور پہ بائیس کو لہے اور

پنڈلی کی ہڈی' کا لے ایلم ہے دفاع اور احیاء کے لئے اپنی ایک خاص اہمیّت رکھتی ہے۔ اِن ہڈیوں گی 🚅 مزید دو چند ہوجاتی ہےاگروہ اُونٹ یاگل ہوکر مرے یا اُے مار دیا جائے یاوہ جو مارسیاہ سے قضا لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کہیں اُونٹ ذرج ہوتا ہے وہاں اکثر لوگ گوشت کی بجائے شیعہ ما تکتے دکھائی دیتے ہیں۔اب خدا کی حکمت وقدرت ملاحظہ فرمائیں کہ مادہ شُتر بیجے کی ہڈیاں باکس 🚄 خاصیت واہمیت کی حامل ہوتی ہیں ..... جو کسی قتم کے جا دو پاسفلی عمل میں تو کسی مقصد کی نہیں ہوتیں کیکن سو 📰 ایک نوری چلنے کی پھیل کے ابتدائی مرحلے میں بہت کام آتی ہیں۔ عامل حضرات اِن بڈیوں کو حاصل ا کے لئے خاصی تک ودوکرتے ہیں۔ اِس جِلّے کوچلہ ریکتی یاچلہ ریگ مائی کے نام ہے موسوم کیاجا تا ہے۔ ریگ ماہی یعنی ریت کا کیڑا یا مچھلی .... جپیوٹی چھپکلی کے بیچے کی مانندایک ڈبلی پیلی ہی مچھلی گیا تھے۔ ایک کیڑا ہوتا ہے۔ اے مقفق پیچی کہا جا سکتا ہے۔ ریت کی رقمت کی پیچیلی انتہائی پھر تیلی واک ہے ہے۔ واضح أتجرى ہوئی گولے گوال استحمول والی ہوتی ہے ....سامنے بیٹھی ہوئی ہوتو د کھاگئ تیں دیتی ....اہے مست روپہلی رنگت کا آیک چمکیلا سالعاب خارج کرتی رہتی ہے۔ بس میں اس کی نشانی ہوتی مسلم اس ریت ہے۔ UrduPhoto.com صحرائی چیچکیوں کی اور سانڈے کے نومولود بچی کو ریگ ماہی کبد کر نا واقف ضرور پی کو اور سے ا ہیں۔اصل ریک مابی کا بیان اور مُوجِهان کم بی کسی کو ہوتی ہے اور پھر بیدریک مابی جیسا انمول کیڑا ہے ۔ ریک زار کے نصیب میں بھی نیکن موتار پر ایک ان الکاری نام میں موتار پر اور کیس کہیں بہتا ہے ۔ وک ے .... اور جدھر ہوگا وہاں صحراؤں کے سینے معد نیات سے تجرے ہوئے ہوں گے۔ بالخصوص یارہ سے نكل' ابرق وغيره.... بيهال اكثر يا زے اور بلوے برن شكرے وَقُل مُمُولے .... صحراتی سفيد عمر بُكُل بِ ضرر سأنب أي آك أل مريبه جهار اورزيرز من محفوظ مينه على كرف بهي يوك على اس کے مُنہ سے ٹبلبوں کی صورت خارج ہونے والے اُبرتی مادے سے ایک مسحور کن خُوشبوا ور شندک ؟ سے

فورے عباس کے مضاف میں ریکتانی علاقے کے لیمے کیے کوں اندر سرکیوں سرکنڈوں جماڑ جدکاڑ

عدویے چندگھو پوں پہ مشمل مایک آبادی کی معد پیان آبادی تھے اور کی آبادی بھی اکثر موسوں اور پانی کے رحم و کہ جو لیم اللہ موسوں آبادی تھی اگر جو ہوں اور پانی کے رحم و کہ جو لیم اللہ موسوں آبادی تھی اگر جو ہوں اور پہلے جو اللہ آبادی تھی اس کا جیت ان خانے ہو وطن کی کھڑ کہاں اور پہلے جو اس کا جیت کے موسوں تھی و بواریں سے جھڑوں کا طوفانوں قانوروں کی کھڑ کہاں ورواز کے بیاس اور پانی موسوں تھی و بواریں سے جھڑوں کی کھڑ کہاں ورواز میں وہ جھی آباد و اس کے بیاس اور پانی تھا و کھڑوں کی انتقادہ و سعتوں میں وہ جھی آباد وان ذروں کے بیاس اور کی دوروں ک

گھروٹ گوٹھ سے چندفرلا نگ شال کی اور صحرائی ریٹجر کی ایک چوکی جہاں پنیم پیند دفتر اور دہائی استے ہوئے تھے۔ صاف چینے کے پائی کی زیرز مین بہند شکی ۔۔۔ بجل پیدا کرنے کے لئے ڈیزل کا اسلحہ خانہ حوالات کھٹر خانہ اور پیغام رسانی کا انظام بھی تھا۔۔۔ فورٹ عہاس سے بہت آ گے تک اسلحہ خانہ حوالات کھٹر خانہ اور پیغام رسانی کا انظام بھی تھا۔۔۔ فورٹ عہاس سے بہت آ گے تک سے کی روید بیزک تھی پیرا کے وہی ٹیم سے میٹر سے میٹر سے بینے مشخر رائے گیڈنڈیاں کہ ابھی ہیں کے اور نہیں سے بیاں اور نہیاں کوئی جہاں کوئی سے جو بین میں کچھ جوان ڈاچیاں بھی تھیں۔۔۔ خاہر ہے جہاں کوئی سے بیاں جان اور جوانی بھی ہوگی۔ مجت ونفرت کی کوئی کہانی بھی ہوگی۔۔۔ بیٹم بھی ہوگی۔۔۔۔ بیٹر پوسٹ ہے میرا ایک بلوج بیٹھ ایک چھوٹے افسر کی حیثیت سے تعینات تھا۔۔۔۔ وہ گھے اپنا علاقہ کھل اپنی سے بیٹا بھی رہتا اور اکثر مجھے فورٹ عہاں آنے کی دعوت دیتا رہتا تھا۔۔۔۔ وہ مجھے اپنا علاقہ کھل اپنی

رینجر پوسٹ اور وہاں کی تاریخی اور رُوحانی اہمیّت کی یادگاریں دِکھانا چاہتا تھا۔ اِس کی بیہ خواہش بھی تھی گے۔ مجھے اپنے والدین اور دوست احباب ہے بھی ملوائے۔مئیں اُسے اپنی عدیم الفرصتی اور خرابی صحت کے بہانوں سے ٹالٹار ہتا تھا۔ایک دِن احیا تک مجھے اِس کا پیغام ملا۔

''اگر طبیعت گوارہ کرے تو چندروز کے لئے آجا ئیں .....موسم معتدل ہے۔ آوارہ باولوں کے مکڑ ہے تھا نہاں۔۔۔۔موسم معتدل ہے۔ آوارہ باولوں کے مکڑ ہے تھا پہرا بی تھان رہتے ہیں۔ گھاس جھاڑ' سبز پہوں بوٹیوں نے جھا نکا جھا تکی شروع کر دی ہوئی ہے تا و 'سبوں' چکاروں اور ریگ ماہیوں نے ٹپھد کا ٹپھد کی لگائی ہوئی ہے اور سب سے بڑی خوشخبری کہ ہمارے قریب ہی گوٹھ ہیں ایک ڈاپھی نے آپ کی طلب ضرورت کے مطابق ایک کا لے شاکا لے شتر بچکو تھم دیا ہے اور اس کی آئکھیں بھی کرنچی اور شہانی ہیں۔''

ميه پيغام دفتري کاغذيد رفتد کي صورت جي تال مي جي اتفاق مند پيغام وزيت جي مجھا ايک روز قبل ديکھا ت ا یک خواب یا د آ گیا ہے ﷺ کا کیٹی کچھ سامان اُٹھائے دُور دراز صحرا میں بھٹا کے معالیموں ۔۔۔۔ بجوک پیا ک ے میرایُرا حالِق کئے۔ اس ہے بیٹتر میں سرید کھڑے سورج کی تیز تمازت سے جل بھی کھی سے موجاؤں فتابت سے کو در قرر کے بن جائی کے ایک کا اللہ ے ویکھتے ہیں ﷺ کے اعلیٰ کا دولا کھڑ اتی ٹانگوں یہ اک جانب ہولیتا ہے۔۔۔۔ابھی چندٹو نے پیچھٹے تیام سی 🕊 ہوگا کہ یکدم بھٹھر کر ڈاکھ ہوا تا ہے اور مُور کرمیری جانب سوالیہ نظروں سے ویکھنے لگیا ہے۔ یوں لگا جیسے ووٹھے ا یہ چیچے چیچے آنے کا کبدر ہا ہو جمہ میں بنا چیج ہے ہے اس کے پیچھالگ جاتا ہوں۔ پھوڈورسات کے ر تلا ابته سا دکھائی و بتا ہے وہاں پہنچ کروہ زک جاتا ہے .... مُورکر پھر میری جانب دیکھتا ہے۔ مجھے متوجہ 🖟 ا ہے اگلے گھریاؤں سے ریت بٹاتا ہے۔ یاس پیٹی کردیکھتا ہوں کہ نیچے ایک چھوٹا ہا کمرا بنا ہواہے جس کے اندرے شنڈی ہوابا برنگل رہی ہے....میں آؤر مکتا ہوں نہ تاؤ۔ اِک زفتد لگا کراندر کھس جا تا ہوں میرے اندر داخل ہوتے ہی اُوپر راستہ بند ہو جاتا ہے ..... گھپ اند جیرا' ہاتھ کو ہاتھ جھا گی 🚾 ویتا..... با ہر نگلنے کارات مسدوداورا ندریخت اندجیرا.... مئیں گھیرا جا تا ہوں اچا تک جیسے بہت ہے جگنوں گئے۔ ے پھُوٹ پڑے ہوں۔ یکھ بی درییں وہاں ایس جگ مگ جگ مگ ہوگئی کہ جھے اندر کا اک ایک ذرّہ جے روشٰ کی ما نند وَ مکتابوا دکھائی دینے لگا۔۔۔ میں جیران بور ہا بول کہ اس بند قبر یا کمرے میں ایک واآ ویر 🖚 شنڈی شنڈی میشی روشنی کہاں ہے آگئی؟اب جوذ راغور کرتا ہوں تو دیجتا ہوں کہ لا تعداد تنفی سنجی ریگ ہے۔ ریت کی دیوارے پُھوٹ رہی ہیں .....أن کے آ ریار دکھائی دیتے جسم سے مدھم سی روشنی ..... بالکل ایک ہے

ے ہے جمعے بیاس کا شدّت ہے احساس ہوتا ہے ۔ مگریہاں یانی کہاں؟مئیں صبر شکر ٔ اللہ تو کلی کر کے ۔ ہے جے دھرے ہوئے ہاتھ کی ہشیلی پہریگ ماہیوں کی قطار لگی پڑی ہے ۔۔۔۔ ایک ایک آتی ہے مُنہ ہے دو ے ہے ہے جھیلی کے پیالے میں ڈال کر چلی جاتی ہے۔جھیل سیف الملوک کی مانندمیری ہھیلی یہ لیسدار' میں وجع ہو چکا ہے ۔۔۔ جیسی کسی نے انناس کے ذا اُقتہ خوشبو والی تفلتھلاتی ہوئی جیلی رکھ دی ہو۔۔۔ مئیں ے وقت ہوا اُٹھ بیٹھتا ہوں ہے اور مراہ کا ایک انگری ہوتا ہے۔ اور انگری ہوتا ہے۔ اور انگری کے رکھ دیا ہے۔ فرحت و المار من المورد المرابعة الما المارية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابونول نے شايد ے سے آرد کیا ایک لگا جیسے جیلی اور ہونٹوں کے مابین کوئی مقناطیسی کشش تھی کہ مئیں شنڈ کی شخصی جیلی چوس Coming Coming Com ے اور پر تھوی راج کپور' دونو کا چیزادر کے پیٹمان! دونول ہوں گرین گرین واقع کار تھے مگر دونوں ہے ہی ﷺ کے قریادہ ہو جاتی تھی 'سپراب مودی کی مانند پرتھوی راج کبھی اور کہیں بھی تھیٹر یکل انداز ہے باہر نہ و یا جیکہ اس کے بڑے بیٹے راج کپوریس پٹھافیت بالکل نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس جہاں اس کی ذات میں اور اس کے اوا کاری میں بھی فرگسیت تھی ۔۔ کیکن اس کے باوجودوہ فلم انڈسٹری کا سب سے بردا معتقدان نے فلمون اور عشق کے حوالے ہے بڑے بڑے معرکے سرکیتے ..... پیکہا کرتا تھا کہ کا میڈی بڑا ا عبار فن ب .... وه بتونيشنل كاميدى يديفين ركمتا تها- إس طمن مين جار لى جبلن عدمتار تها-معدون کی طرح اس نے بہت ساکام جار لی چپلن کے انداز میں ہی کیااور سراہا بھی گیا۔۔۔ آگ برسات و و الشراجا کے رہوانا ڑی جس ویش میں گنگا بہتی ہے شکم وغیرہ کےمعر کے سرکر تاہواوہ اپنی زندگی \_ و المراس آفس کے لحاظ ہے ) فلم 'میرانام جوکر'' کے شانداراور مبتلے رہین منصوبے پیاکام کررہا تھا۔ سے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ فلم میکنگ کے سلسلے میں میخض بالکل پاگل تھا.....وہ دیوانوں کی طرح کام میں جنار ہتا ..... وہ فلم کے ہر شعبے میں دنیل تھا ..... کاسیٹوم' سیٹوں کی ڈیز اکننگ' کہائی مکا لے' میوزگ کیر ایڈیٹنگ' پر وسینگ ہلسنگ' حتی کہ وہ خو دادا کاروں کا میک اپ کرنے بیٹیہ جاتا تھا ..... شوننگ کے دوران ا بیوی بچوں سے الگ تھلگ ..... آر کے سٹوڈیو میں پڑا رہتا۔ یہاں ایک کونے میں اس کا ایک 'دمشیر رقم انڈسٹری' کا ٹیج تھا جس کے بغلی گیراج میں اس کی او پن امپالا کارکھڑی رہتی ..... ہو ہی کئی کارشی جو پر سے فلم'' برسات' میں شمیر کے سفر کے دوران کی شوننگ میں استعمال ہوئی تھی ..... اس فلم کی ایک اورخواہوں یادگار چیز بھی کا ٹیج کے اندر بڑی احتیاط ہے محفوظ تھی' وہ ایک خواہورت سا واسکن تھا جے اس نے'' برسات میں چھر کرز کس کو ابھایا تھا ..... بعد میں بہی واسکن اس کی فلموں کا ٹریڈ مارک بن گیا ..... ہے گا ٹیج اس کا گھ میں جھر و وصال کے زمانے بھی اپنے کا ٹیج میں جو بھی اس کی ٹریڈ مارک بن گیا ..... ہے گا ٹیج اس کا گھر میں جھر و وصال کے زمانے بھی اپنے کا ٹیج میں جو بھی اس کی ٹریڈ مارک بین گیا ۔۔۔ و لیے ہرخض ہے گئے میں جھر و وصال کے زمانے بھی اپنے کا ٹیج میں جو بھی اس کی ٹیج آ شیاں کھی ہوتا ہے۔۔ و لیے ہرخض ہے گئے میں انداز میں کیکٹ ٹرکیس کو بی نہ کوئی آئے نے گئے گوشہ عاقبت سنجال رکھا ہوتا ہے۔۔ و لیے ہرخض ہے گئے دی انداز میں کھی تھوٹ کے موتاضہ دیا ہوتا ہے۔۔ و لیے ہرخض ہے گئے دوران سے کہیں تھوٹ کی بھی تھی تاریوں کوئی نہ کوئی آئے تا گئے گئے موتاضہ دیں ہے۔۔ و کیے ہرخض ہے گئے دوران سے کہی تھوٹ کی کہا گئی نہ کوئی آئے اس کوئی آئے کے گئی تھوٹ کے موتاضہ دیں ہے۔۔ کی موتاضہ دیں سے گئی تاریک کیا تان میں کہی تاریک کی دوران کی کوئی اس کی گئی تاریک کی موتاضہ دیں ہمار کی گئی تو تو ایک کے دوران سے کئی گئی تھوٹ کی کہر کی کہا تا ہے گئی کوئی اس کے کہر بھی تاریک کیا ہوتا ہے۔ کہر کوئی آئے کوئی اسے لئے گوشہ عاقب سنجوال کھی ہوتا ہوتا ہے۔ کہر کی کی کی کہر کی کوئی کی کر کی کیا تاریک کی کیا گئی تو کوئی آئے کی کر کوئی اس کے لئے گئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی گئی کر کی گئی کی کر کی گئی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کے کہر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر کی کر کر کی کر

UrduPhoto.com

مجھ آگیک مرتبہ رائ کیورے ای کا نیج میں ملنے کا اتفاق ہوا۔۔۔۔ ان دِنوں پہر کی آبو ہو کو جات ہے۔
وَرے وَن رَاتَ مُرَّ وَوَ مَنْ ہِرَاتَ مُرَّ اللّٰ الل

رائ کیورے میری کوئی خاص جان پیچان نہیں تھی۔ایک دو سرسری ملاقاتیں لندن اور پر پیافسے میں اس کی فلموں کے پر پمیئر شوڑ ہے ہوئی تھیں۔آ رکے سٹوڈیو میں بھی میں پہلی ہارآ یا تفا۔ یہاں ایک فلمی آتھے سبرا منیم بی سے ملئے تکر بدشتمتی سے فکراؤراج کیور بی سے ہوگیا۔۔۔۔سٹوڈیو میں چونکہ چہل پہل ہالکل نہیں تھے۔ مئیں اُونٹ کی طرح ٹمنداُ ٹھائے وائیں ہائیں جھانک تا تک کرتا ہوا کا ٹج کی جانب نگل آیا۔ گیراج کے پاس کے UrduPhoto.com

سب بٹا گہتے گہتے دوہتھو سینہ پیٹنا نہوالوٹ پوٹ ہوجائے۔ رم جھم کے جھالے سے ذرا اُوٹ پکڑنے گی خاطر آگے بڑھا تو پچپل جانب ایک کھڑ کی ٹھلی می سے بیال گیت کی آ واز اور بھی واشح اور صاف تھی ساتھ ہی گھڑے کیلے کے پودوں کے پکھے پئے ّ اور سے کے شاخسارے قدرے کھڑ کی کے اُندر جھکے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ ہلکا ساقدم آگے جو کھڑ کی کے اُندر دیکھا تو ویکتا ہی رہ گیا۔ راج کپور وامکن گود رکھے اِک عجیب می سُرمتی کے عالم میں ڈائیں ہاتھ کی پُشت ہے گا۔ اُکائے گم صم ہے۔ ریکارڈ پلیئز پہ گیت چل رہا تھا۔۔۔۔آ تکھیں بند تھیں یا تُکلی بی تو دِکھائی نہ دیا' البند بیڈظر کیا سکیلے کے پتوں اور پُھولوں کی چکھڑ یوں ہے برکھا جل کے قطرے اُس کے مُند ہونٹوں پہ ٹیک رہے ہیں۔۔ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی نازک می صراحی ہے قطرہ قطرہ کہ ھراکسی بیا ہے کے سو تھے رو تھے ہونٹوں پہ ٹیکا گیا۔ اِس کے باہر بھیتر کی بیاس بُجھا رہا ہو۔۔۔۔ مُنیں کئی ساکت کمھے اِس دِلفریب منظر کو دیکھتا رہا اور سوچھا رہا۔ فن فنکا راور فطرت کی اِک اپنی ہی فسوں کاری ہوتی ہے۔

مئیں نے حبت فورٹ عباس پہنچنے کی شمان کی۔ زادراہ شاید اِن بھی بھی کے مسافروں کے لئے سے جو بہام مجبوری کہیں قصد سفر کرتے ہیں ..... اور جو میری طرح تشہرے ہی ہمہ وقت کے راہی اُن کے لئے ۔ رو پہیا بیٹیٹرزادراہ کوئی فرمدداری یا مجبوری موسم اور سعد محس شعے کا تصوّر ہی فسق و فجو رکی ذیل میں آتا ہے۔

## • بندگان صحرائي رشك فطرت آشائي ....!

نیندکی ریت بجری آنگھوں اور ڈکھن سے پُورا نگ انگ سنجالتے ہوئے جب مئیں علی انسج بہادی آ کے بس اُڈ نے پہائر اتو مجھے اپنامعمولی ہے وزن والاسفری تھیلا بھی اُٹھانا دُ وبحر ہور ہاتھا۔۔۔۔رات بجر بس کے المستان المست

UrduPhoto.com

وہ الشخیر اندازیش کھا ٹی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ڈا کٹر دواؤں اور علاق کے بار پریٹی میں گفتگو بھی ۔

اب وہ کی جہر ہے ہیں ہونے کے باوجود بھی جیسے نظر نداز کر چکے ہے۔

اب وہ کی جہر ہے ہیں ان کی جانب اسے بیٹھے ہونے کے باوجود بھی جیسے نظر نداز کر چکے ہے۔

اس چند ان اُترے ہوئی جیسے ہے بیش کی طرف متوقع ہو دی انتخاب انتخاب کی حاجت ہوئی اسے بیٹ الخلاء کا پوچھتے ہوئے میں سے سے انتخاب کی ایاست میں اس کے باس بھی کر اپنا اور ان دونوں کا بل پڑکا یا۔۔۔۔ بیت الخلاء کا پوچھتے ہوئے میں سے بیٹ الخلاء کا پوچھتے ہوئے میں سے بھی جانب نکل گیا۔۔۔۔ وہاں ہے انکلاء می قفا کہ اذائ کی آ واز کان پڑئی۔۔۔۔ سامنے میڑک کی دوسری سے بھی جانب نکل گیا۔۔۔۔ میں کھا گیا تھا کہ اذائ تھا کہ وہ وہ وہ اوں باہر دروازے پر میری جانب سے سے تھی میں اس طرف نکل گیا۔۔۔۔ میا تھا کہ اب لیمی ہی سانجھ پڑے گی ۔ میڑھیوں ہے اُترتے ہی سے بھی نے لیا تھا۔۔۔ اُتر کے بی

'' باباسا کیں! آپ کہاں ہے آئے ہیں؟'' بیار دکھائی دینے والے نے یو حچھا۔ '' بیٹا!مئیں لا ہورے ابھی کچھ در پہلے یہاں پہنچا ہوں ۔۔۔۔ یہاں گھروٹ کے قریب رینجرز کی کے چوکی ہے وہاں میراایک بحیة الله یار باکھوتھینات ہے۔ مئیں نے اس سے ملنا ہے۔ " أے جیسے زیجیوں نے ڈیک ماردیا ہو۔ وہ اُچھلتے ہوئے کہنے لگا۔ '' پایا سائمیں! ہم دونوں بھائی اِی گوٹھ کے رہنے والے ہیں ۔۔۔۔ اوراللہ یارتو اپنا بھی یارے ہاری گوٹھ کے بچوں کو پڑھا تا بھی ہے بڑا نیک تمازی مردہے۔'' أب دوسرايو چيخ لگا-'' وه آپ کو ليخ آربا ٻيا آپ خود جي وٻال جا کيس گے....؟'' '' بھائی اِمیں نے اُسے یہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں دی .....لہذا مجھے ہی وہاں پہنچنا پڑے گا۔'' نہیں' ہمارے بھی ہیں پیٹ 142 5 2 5 2 1 2 min '' ﴾ پوک تو شاید کچھ دیرے جا میں … جبا میں اوال جلد پنجنا کچھ ضروم کی۔ - Libraukhoto.com جانوروں ﷺ بیتال میں چھوٹا ڈاکٹر بھی ہے۔روز بروز کمز وراورتھوتھا نبوا جار ہاتھا..... ہاتھے ﷺ ٹُنُ کا نوں ﷺ ہر وفت سنستا ہے اور کا میں بلدی کی گافھیں اُ گ آئیں اُگے چند ماد میں ایک کی شادی بھی ہے ہے أب ية نبين إن كوكيها جن المجتلعين كوكون كاؤن آلي دوالي ماريد والمتنبي منهاى بمالي حجالية کی شو جھ میں اِس کاروگ نہ آیا۔ أب کسی پڑھے لکھے نے مشورہ دیا ہے کہ اے پیاں ہپتال میں بڑے ۔ کودکھایا جائے۔ہم دونوں دوونوں سے بیہاں جل خوار مور ہے ہیں۔ بری مشکلوں سے آج نو بجے کی پر قالہ ہے۔ آب پیٹنیس کہ آ کے کیا ہوتا ہے بڑا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ .... ہپتال میں داخل ہوتا پڑتا ہے یا کوئی قط كرنا يزے كا ... الله جانے كتنا خرچ ہوا غريب لوگ بين ... الله نے آپ سالا يا ہے ... آپ عاب لے سائیں باباین گرآئے ہیں۔ ول کہتا ہے کہ آپ کی وَعابر کت سے غلام عباس شرت پکڑ لے گا۔" أس كى بات الجمي شايد فتم نه موتى كه جم ايك سرميز ، ميدان مين بيني حيك تقدر يبال بهت = جوان و پیرا صبح کی سیر ورزش میں مصروف تھے۔ ہم ایک سینٹ کے بیٹے گئے۔ فلام عباس کا پر سے غلام حسین مزید بات کے لئے آپ کھول ہی رہاتھا کدمیں نے اے اشارے ہے روک دیا۔ '' بیٹا!مئیں نے تمہاری بات سُن کی ہے مزید پچھ بتانے کی ضرورت نہیں ....میّں آپ دونوں ہے۔

ت قبل ہوا۔۔۔۔ آپ لوگ اپنی پروگرام کے مطابق بڑے ڈاکٹر سے ملیں ویکھیں کہ وہ کیا تشخیص کرتا ہوا۔ ہوکر ہی آپ والیس لوٹیس۔۔۔ میں بوڑھا سنری تختلن سے ٹوٹا ہوا ہوں 'مجھے آ رام کی سے میں جا ہتا ہوں کہ اللہ یار کے پاس پنج کری آ رام کروں۔ لہذا آپ لوگ مجھے اجازت سے میں جا ہتا ہوں کہ اللہ یار کے پاس پنج کری آ رام کروں۔ لہذا آپ لوگ مجھے اجازت سے میں ملاقات ہوگی ۔۔۔۔ '' میں نے اُٹھتے ہوئے مزید کہا۔۔۔۔ '' میں ملاقات ہوگی کریں ویسے میں نے اُٹھتے ہوئے مزید کہا۔۔۔۔۔ '' میں کرلیا تھا۔ اِس

''آپاس کا معائند کروا کراپٹی سلی کرلیں ویسے مثیں نے اس کا معائند اِک نظر میں کرلیا تھا۔ اِسے میں کاروگ لگ گیا ہے اورا گر اِس کا بروفت اُ پائے نہ کیا جاوے تو بیہ جان لیواجھی ثابت ہوسکتا ہے۔'' وودونوں میرے ساتھ ہی کھڑے ہوگئے تھے۔۔۔۔فلام حسین کہنے لگا۔

سائیں بابا ایمی کچھ ہمیں ایک ہندوسنیا ی بابانے بھی بتایا تھا۔ یہ پچھے دوماہ پہلے کی بات ہے۔

اب چھوٹا غلام عباس بولام موسائی بابا اگر آپ مناسب جا جھ ہوتے ہم آپ کے ساتھ ابھی واپس
سے جاتے ہیں ہے۔ آپ کی میرے روگ کو تھتے ہیں تو ادھرخوانخواہ وقت اور پیسہ برجاد کرنے کی کیاضرورت
سے جاتے ہیں ہے۔ آپ کے میرے روگ کو تھتے ہیں تو ادھرخوانخواہ وقت اور پیسہ برجاد کرنے کی کیاضرورت
سے جاتے ہیں ہیں بال ملائی آفر کھونوں میرے سے جو از ہور ہوئے گر خاموش بال میں بال ملائی آفر کھونوں میرے سے جو ایک بیس بال ملائی آفر کھونوں میرے سے اور ہوئے ہوئی ہوئے گر خاموش بال سے جارے نو پر اور ہوگ ہوئی ۔۔۔۔ یہاں

UrduPhoto.com

## پیشانی پہ چکتے ہوئے عرقِ انفعال کے موتی' نوک مژگال پیاٹکا ہوا آ نسو..... انتہاک یا کوئی گہرامراقیہ ۔ تم سمندر کی بات کرتے ہولوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں

دانت ..... شیر' چیتے اور ٹیتے' بھیٹر ئے کے بھی ہوتے ہیں مگر گھڑیال' نہنگ کے دانتوں کے گھسے تھچوٹے سے ہلاکت کچھاور ہی نوع کی ہوتی ہے۔ پانی میں ڈوبتا ہُوا جا ندار بھلی آئکھوں سے بڑے رنگین کا ہے غنًا غث غيا غي مشروب بيتا ..... ہاتھ ياؤں ہے زت بھاؤ چيش كرتا ہوا..... ننھے ننھے ُلبل وغباروں ہے 🖥 بہلاتا ہوا پران ہارجاتا ہے۔۔۔۔بگر دلدل میں پھنسا ہوا جا ندار بردی حسر تناک اور کر بناک موت ہے دویا 🖚 ہے .....دلدل خنگ بھی ہوتی ہے جسے تقلتھل کہتے ہیں۔ یہ کچپڑی دلدل سے بھی کہیں زیادہ اذبیت ناک 🚅 ہے۔ کیچڑی وَلدل تو کسی نہ کسی طور اپنی مشاہدی کھی کو اوپی اسپر دیا تھے وہی فیصد نے تکلنے کے ام کا ناہے گ کسی جھاڑ جینکاڑ و سلے کا ہلڈ کیس نکل آتے ہیں ۔ گرکھل صحرا کی وسعتوں میں کام کھنی کھنیری گری گ ولدلیں ایسی پیقائل اور ظالم ہوتی ہیں کہ مخیر بے چارہ تیجے دھاگے ہے بندھا حضور مراہم ہیں ہوجا۔ ب آب و کا ﷺ بے رحم بے ترس تھلوں کی بیرزندھی مَرن کیا تنب شکار کوایک ایسی جا نمهار موسی ہے جسکت کے Eduthoto com ریت بحری کھی آنکھوں ہے دیکھتااور محسوں کرتا ہے .... بٹی مقوت کی مصلح ہوتی ہے مُرد پیکی بڈیال یسید گوشت پوست مجھ کے ذم کردیتی ہے ۔۔۔ کبتہ اوح دغیرہ سر ہائے ای لئے بی گلوشٹے میں کدمی تو می مل كرمث جائے گي كم از كم ميجي جان شمس تومُ وے كا نام لكھا وكھائي ويتا يہ الجي يعلق كرريت زاراور برق گڑا پڑا مُردہُ اپنی تھلی آتھوں سے صدیوں کے لئے مُنوط ساہوجا تا ہے۔ یادر ہے کہ یا قاعدہ عُسلا یا 💴 كا فورايا ُ خوشايا اور دفنايا بموامُر د ه ريت مي يُو مار ديتا ہے كيونكه بيسارے استمام اور تكاهات اپني يُويا 💶 حشرات الريك كو دعوت عام دے ديتے ہيں۔ مرتضلتھال يا برفاب ميں اُترنے والا مُرد و چونگ انجا \_ \_ نا گہائے كا شكار موتا ہے اس كئے بے جارگى اور جرت و بول سے پھٹى بوئى آئىسى ....سانس كى مات اور پھیپھڑوں میں پینسی ہوئی ریت یا برف مُردے کواندر باہرے خنوظ ساکردیتی ہے.....اعصاب کے وَریدوں کی بھنچاؤ' خون کے بہاؤ اور دہاغ کے سجاؤ میں چونگہ یک دَم تعطل پیدا ہوتا ہے۔ایک سنینا تا 🗨 سالگتاہے پھر جیر گی ساراخون خشک کردیتی ..... دہشت خوف اعصاب اور دِ ماغ کو پیتمرسا کردیتے ہیں == ب بی و بے چارگ کی انتہا کی منفی اہریں اے تیمیائی بُوہاس میں تبدیل ہو کرجسم کو زہر بلا اور کیٹر کے ا ہیں ۔۔۔۔الیمی ہی ہے بسی ' ہے جارگ کی تھلی آئکھوں ہے موت کو گلے لگانے والوں کی لاشوں کوریت اور پیت

## 

جہال تک کِمَی پُکی راہ تھی وہاں تک تو ہم متنول ٔ چار پہیوں والے ایک اُونٹ جیسے چھڑے سے پہنچے۔ ے عربی چھڑے کو بیبال کیکڑا کہتے ہیں۔اُونٹ اور اِس چھڑے میں بس چارے اور ڈیزل کا فرق تھا۔۔۔۔۔ و کی چیزوں یہ یانی تھینچنے والا ایک نا کارہ ساڈیزل انجن دھرا ہوتا ہے۔ جبکہ ریڈی ایٹر کو شعنڈا رکھنے کے کے کا کنستر اور ربڑ کا یائپ' ڈرائیورے اُو پر ڈھانچے ہے بندھا ہوتا ہے ۔۔۔۔مسافروں کے ہیٹینے کے لئے تعرب کی با قاعدہ سیٹوں کا کوئی تصوّر نہیں ہوتا۔ بیرتین یا جار پہیوں والا لوہے کا ایک ٹریلرسا ہوتا ..... 🗕 🚛 اپنی ذمہ داری پہ اس پہ بیٹے جاتیں ہیں یا جگہ ہوتو لیٹ بھی جاتی ہیں ۔انسانوں کے علاوہ اِس پیہ ہے گا بھی جاسکتی ہے ہو بھی کی ملاوہ اس ریت کھٹو لے کوحضرت نوع علیہ التفاق کی کشتی ہے کی حد تک کے بین مجھے وی وی آئی کی مسافر کی حیثیت ہے فالتو ٹائز کے او پر جیا در بچھا محیوشا یا گیا تھا تکر ا المعرفة ي كرديس دويج و ال و المحافظ من المواحد في المراول المحاجد ے سے اُر ﷺ کی قصد کرتا تو اے اپنے اعضائے عزیزہ ووہروں کے اعضائے رئیسے ﷺ کھا کی اور و کر میری و اور کورسی کرنے پڑتے۔ کی ایک نے میرے یاؤں بازو بھی کینے کیتیا وہ انہیں اپنے ے میان کر نکالنے کی کوشش محمد ہوں گے۔ اس کھنٹا تانی کے لئے والا مجمی کچے قصور وارتیس کہ اِس ے تے بے حالے بے جالے کھٹولے پیسلسل بیٹھ کراعضا واپے کم اور ٹن ہوجاتے ہیں کہ مسافرخودکو فالج علی است کرنے لکتے ہیں۔منزل پہ پینی کرمٹن خود اُٹھنے کھڑے ہونے پیہ قادرنہیں رہا تھا چنانچہ جھے دو تین مست اوطریقوں ہے اُٹھایا گیا تھا۔ نیچے اُٹرا تو دیکھا کدایک مسافر' ڈرائیور کے کیبن کی حیت ہے اُٹر رہا ے سے اپنے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس جگہ یہ اِنسان تو کیا طوطا تک نہیں بیٹھ سکتا تھا مگر پیٹھفی ۔ یا کے بند ھے ہوئے کنستر ہے ربز کے پائپ کے ڈریلیے انجن کو ٹھنڈ ار کھنے یہ معمور تھا۔ موسم خاصا خوشگوارتھا۔ اس مختصرے معتدل موسم میں صحراتھاں بڑے مہریان سے ہوتے ہیں .... ے درشن جھرو کے میں براجمان مُسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مُسکراہٹ میں ہلکی می تخلی بھی ہوتی زبان فکڑ کی نہیں چمڑے کی ہی رہتی ہے ....حلق میں کا نٹوں کی بجائے سورج مُکھیاں ہوتی ہیں۔

العطش العطش یُکارنے کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس کے باوصف میں نڈھال ساہو چکا تھا۔ آگ 🌌 نگاہ دوڑائی تو کہیں کوئی گوٹھ گھو پی دکھائی ننددی۔مئیں نے جاننے کے باوجود پوچھالیا۔ '' بھائی' غلام حسین! اُب کیا اِرادے ہیں؟'' وہ میرے یاؤں میں بیٹھتے ہوئے مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ '' باباسائیں! اپنا پیخصیلا غلام عباس کو پکڑا دیں اور آپ بسم اللہ پڑھ کرمیری کمریہ سوار ہوجا گ إنشاءالله گھنٹه سوا تھنٹے میں ہم اپنی گوٹھ میں پہنچ لیں گے۔'' یہ کمر پیسواری اور گھنشہ سوا گھنشہ کا پیدل سفر کا جان کر میری تو جان نکل گئی....مئیں نے ایسے دکھاتے ہوئے کہا۔ د د تم مجھے اپنی کمرید لاچھ دیں جا وائے ۔۔۔۔ کتنا سفر ہے تمہاری کو کھی ہے۔۔۔؟'' اس نے بری اللّ کی ہواب دیا۔ '' سپورٹو کوئی خاص نہیں بہی کوئی ساڑھے جار کے کوئی ہوگا۔۔۔۔ باقی رہی آپ کھی کرے آٹھا۔۔۔ - Proto com

منی نے اُے درمیان میں اور میان میں میں میں میں میں میں می

''برخودار!ا ہے مزے پیدا شاکرو مئیں تہاری کمرپیرسوارنبیں ہوں گا ..... بہتر ہے کہتم مجھے ہے۔ اپٹی گوٹھ چلے جاؤمئیں بیبال سے کوئی انتظام کر کے اللہ یار کے پاس چلا جاؤں گا جے مئیں اتنی ؤور سے ہے۔ ہوں ۔''

غلام حسين في مسكرات موسع كها-

''باباسا تیں!وہاں پہنچنے کے لئے پہلے ہماری گوٹھ ہے ہی گزرنا پڑتا ہے اُدھرجانے کااور کو آئے ۔ نہیں ۔۔۔۔۔آب شکم کریں کیا کرنا ہے؟''

آب میری مُسکرانے کی ہاری تھی ۔۔۔ مئیں نے کھڑے ہوئے ہوئے کہا۔ '' بھائی! بیتو مئیں بھی جانتا ہوں۔ چلوآ کے لگومئیں تمہارے ساتھ اپنی ٹانگوں پہ چلوں گا۔'' عبر کی نماز گھروٹ کی ایک سادہ می مجد میں ادا کی .....میں نے کوشش کی کہ یہاں ہے فور اُللہ یار میں روانہ ہوجاؤں .....۔ اُونٹ بھی موجود صرف آ دھ پونے گھنٹے کا سنر ...... مگر غلام حسین اور غلام عباس میں روانہ ہوجاؤں ....۔ اُونٹ بھی موجود صرف آ دھ پونے گھنٹے کا سنر ...... مگر غلام حسین اور غلام عباس کے بعد یا اپنی محبت اور بجز کا اظہار کیا کہ جھے اُن کی بات مانے ہی بی ۔ وہ جھے بڑے احترام وچاؤے ہے اپنے سے کھر لے گئے تھے .... بوڑھے شریف اُنفس باپ نے دِل میں کھپ جانے والی محبت و چاہت سے میں اسلامی میں کھیے ہوئے ول چاہت وہا ہے تو اس نفسانفسی کے دَور میں آ ج بھی اگر کہیں اخلاص واحر ام مو تھھنے کو دِل چاہے تو اس سے جھے شہروں ہے دُور میں اور گھوں دیہوں میں چلے جا ئیں۔

میرے گئے دھری ہوئی چائے کی پتیلی میں ابھی اُبال تک نیس آیا تھا کہ چھوٹا سا والان اور حمق بلکہ سے سردوزن کا انبوہ لگ گیا تھا۔۔۔۔ پلے پنج کیچ کمرے کے وسط میں 'میں ایک رنگیلوے چوگ پیا سے سردوزن کا انبوہ لگ گیا تھا۔۔۔۔ بلام حسین کا بوڑھا باپ فریاد حسین میرے دائیں جانب قدرے سے جانئ دین چیوٹ نیا بیٹھا تھا۔۔۔ فلام حسین کا بوڑھے جو شاید گوٹھ کے کوئی سرکردہ ہوں گے موجود سے جو شاید گوٹھ کے کوئی سرکردہ ہوں گے موجود سے بیٹرے کی پررگ اندرداخل ہوئے۔ سلام دُعااور ہاتھوں کی بوسہ بازی کے بعد نہایت سے قر اُت سے ملتمس ہوئے۔

'' باہر کچھاوگ زیارت کے لئے بے چین ہیں ۔۔۔۔ اِن میں چندرُ وحانی اور جسمانی عوارش سے کے مبتلا ہیں۔مئیں حتی المقدور اِن کی خدمت کرتا رہتا ہوں ۔۔۔۔ اَب چونکہ آپ سائیس تشریف لائے ہے۔۔ اِنہیں شرف باریانی بخشیں۔''

اِس فتم کی صُورتِ حال ہے مئیں اکثر دوجار ہوتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے اُب لوگوں ہے۔ ڈھنگ بھی آتا ہے۔ اُندر کمرے میں جگہ کی تنگی کے چیش نظر میں دالان میں نکل آیا ۔۔۔۔فر دافر داس ہے علیک سلیک وُ عابر کت ہوئی ۔۔۔ چائے چُسکنے اور خشک بھننے ہاجرے کے میٹھے مُر نڈے کھانے کے۔۔۔ مئیں نے معذرت جابی کہ مجھے چونکہ ایک ضروری کام کے سلسلہ میں فوری طور پیدینجر کی چوکی پینچنا ہے۔۔۔۔ لگ بھگ ایک مہیدنہ بہاں موجود ہوں۔ اِنشاء اللہ مناسب موقعہ وقت پہآپ سب سے ملاقا تیں ہوں گے۔۔

باکا سا کھانا چینا کر ہے میں بڑی مصلول سے مصلے بین کا میا جہدور ایک بائی می وا بی ہے۔
چوک کی جانب روانیہ پرواف کیبال بھی غلام حسین مُبارتفاعی آگ آگاورغلام عجامی اور ایک اور جو ہے۔
چیچے تے ۔۔۔۔۔ ویڈ لڑ لا نگ آگا یک لئے کے پہلؤ چند تچوٹے بڑے جو نیزے اور باڑے ویکوئی دے۔
نبتا گہرائی میں تھی ۔ سز بتوں والی جھاڑیاں اور قدرے میا ایک نظر آئی کے بینے جانبانوگی کے استا گہرائی میں اس کے اس اور قدرے میا ایک نظر آئی کے بینے جانبانوگی کے استا کہرائی میں کہا ہے۔
نبتا گہرائی میں اس میں والی جھاڑیاں اور قدرے میا ایک نظر آئی کے بینے جانبانوگی کے استاد کی اس کے ایک انگل

میہاُ ونٹول کا ہاڑا' ہمارے رائے ہے کچھ ہٹ کرتھا۔ اِے چُھوے بغیر'محض و کیھتے ہوئے سی

جذباتی ماحول میں پچھزیادہ صاحب کردار وقر ارثابت نہیں ہوتے۔

تولا کھ چلے ری گوری تھم تھم کے تیری پائل میں گیت ہیں چھم تھم کے .....والی کیفیت تو ڈرآنی ہوتی سے تین تھم تھم کے سے تین کا مین کی تیری پائل میں گیت ہیں تھی تھم کے .....والی کیفیت تو ڈرآنی ہوتی سے تینے تینوں جوان اس کی جوانی کی ترنگوں کے رنگوں میں بھٹلوں کی آمیزش میں مصروف تنے اور اُو پرمئیں کے تعنوں کوشش پر مسکرار ہا تھا ہے افسان آئی اُڈی منافقت سے گائم مسلم کی اُٹھی کری کیفیتوں نینوں پر مینوں پر تینوں پر عمال اُن کے منافقت سے گائم مسلم کی تاریخ کا میں میں اُٹھی کی کرا ہر ہوتی ہے۔ سے جالیتا ہے ۔۔۔ پہلو آئی چرندوں پر نیروں اُورندوں بین مینوں میں مینوں کی تاریخ کی برابر ہوتی ہے۔ سے جالیتا ہے ۔۔۔ پہلو گائی خراج بھی بُرا ہملا اُن کے من میں آتا ہے کر گزرتے ہیں اور اِس طرح کے وسداخوش ہی

سے اللہ المرار و کرارے نے ہوئی اللہ میں ایک کے اللہ کی اللہ کا اللہ میں اور اس کے اللہ کا اللہ میں اور اس کے اللہ کا اللہ میں اور اس کے اللہ کا اللہ میں اضافہ ہواتو کے اللہ کا اللہ

توای بزرگ نے مجھے کہا۔

'' با ہاسائیں! بس نظر ہمارے مال پہ وُال جائیں ..... پیچھے بڑا تمندا رہا ہے۔ اِس برس کے گے فرماتے جائیں۔''

مجھے وہ لے کر بڑے باڑے کی جانب بڑھ گئے ۔۔۔۔ بھیلورانی راہ میں کھڑی تھی مئیں اُسے یہ سے مقین ہے۔ مقین ہے۔ مقین ہے۔ مقین ہے۔ مقین ہے کہ اور باڑا بھی تھا جسے میں ہوئے گئے۔ بہت جانور تنے اس باڑے کے ساتھ ایک اور باڑا بھی تھا جسے کھے گا بھن اور بچو گا بھن اور بھن میرے آگے۔ گرتے بچا۔ اللہ اید تو وہی میرے خواب والا اُلیل مُشتر بچھ ہے جولڑ کھڑاتی ٹا گوں پہرے آگے۔ بشکل چلنا نہوا مجھے اللہ یار بھنوے ہے۔ بشکل چلنا نہوا مجھے اللہ یار بھنوے ہے۔ بھنوں بھن کے پاس رتبلی قبر تک پہنچا تا ہے اور شاید ای کی بابت مجھے اللہ یار بھنوے ہے۔ بجوایا تھا کہ فوراً پہنچیں آپ کے مطلوبہ کا بھنے شیا کا سے فتر بھنے گوا پھنداؤنگر ایک کی بابت مجھے اللہ یار بھنوے ہے۔ بھنوں تا ہے۔ اس میں میں کہنے گا ہے۔ اور شاید اور فرانی پہنچیں آپ کے مطلوبہ کا ایک بھندائی کا سے فرانی کے بھنے گوا پھندائی کی بابت مجھے اللہ یار بھنوں کے مطلوبہ کا ایک کے باب کے بھندائی کا سے فرانی کی بابت مجھے اللہ یار بھنے کے باس دیار کی مطلوبہ کا ایک کی بابت مجھے اللہ یار ہے۔ بھندائی کے مطلوبہ کا ایک کے باب کے بھندائی کا سے فرانی کی بابت مجھے اللہ یار کی کے باب کے مطلوبہ کا ایک کے باب کے بھندائی کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے مطلوبہ کا ایک کی باب کے باب کی باب کے باب کو باب کے باب کی باب کے باب کی باب کے باب کے باب کے باب کے باب کی باب کے باب کی باب کے باب کی باب کے باب کیا گو باب کی باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے

وواپنی ماں کی اگلی ٹانگوں سے جمٹا کھڑ الرزر ہاتھا۔ مئیں آئیھیں چھالان اُسے دیکھتے ہوئے۔ پہلے دیکھا ڈوا آپنا خواب یاد کر رہا تھا' وہی پھٹی پھٹی ہی معصوم سیاہ آٹیھیں' لا نبی لانٹی تھنیری کھنے چھوٹے چھڑٹے کئیلے کان چمکداری تھوتھی بید مجنوں کی مانند تھے تھر کا نبتا ہُوا۔...میری کے دیکت اور خاشی

UrduPhoto.com

ا میں بابا! کوئی خاص بات اس شُتر نَتِجَ میں یابوں بی مَن کوبُھلا لگا؟'' میں سمجھ پیر نکتے ہوئے شنی اُن شکی کرتے ہوئے کہا۔ میں امیں امیں اِلح بھائے کے اُندر جاسکتا ہوں؟''

وہ بڑین اکرآ کے ہے بانس ہٹاتے ہوتے بولا۔

وويسم الله إسائيل بابا يسم الله!"

ای اٹنا ای بیٹا کی اونٹی مال نے بے قراری ہے جھٹکا لے کرگردن جھٹکا کا ورتھوشنی ہے تھے۔

یکے کو چھپلی ٹانگوں کی جانب دشکیل دیا۔ گزورٹخنل سابچ تا کوٹنی لے کر بے شدھ بے ڈھنگ ساچت پڑھے۔
مئیں بے ساختہ سا آ کے برد صااور بیٹے کے پاس میٹھ گیا ۔۔۔۔ شیرا جیتے یا بھیڑ بکری ہرن کے بیٹے کوٹو آ ب میٹس کے ساختہ سا آ کے برد صااور بیٹے کے پاس میٹھ گیا ۔۔۔ شیرا جیتے یا بھیڑ بکری ہرن کے بیٹے کوٹو آ ب میٹس کورٹیں بجر سکتے ہیں مگر گدھ کے گوٹو آ ب میٹس کے دیٹے ہی آ پ کی تھے۔
ہیں گودٹیں بجر سکتے ہیں مگر گدھ کے گوٹو آ ب کی تھے۔
ہیں گودٹیں ہو سکتے ہیں مگر گدھ کے گوٹو آ ب کی تھی اورٹ اپنی کہی ٹائٹین نے بیٹل ہے ڈھنگا وزن سے بے تکلف نہیں ہو سکتے ۔۔۔ سا ان کی قبید ان کا تضافتها کہلی جانب سرک گئی جیسے وہ بیٹے کو میری تھویل ہو گی گوٹے گئی جیسے وہ بیٹے کو میری تھویل ہو گئے گوٹو گوٹے گئی جیسے دیٹر کے بیٹلے نہیں دیتے ۔ مُر فی گوٹے گئی ہوں کے قریب سیکتے نہیں دیتے ۔ مُر فی گوٹے گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کھی کئی گوا ہے بیٹوں کے قریب سیکتے نہیں دیتے ۔ مُر فی گوٹے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کھی کئی گوا ہے بیٹوں کے قریب سیکتے نہیں دیتے ۔ مُر فی گوٹے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی کھی کئی گوا ہے بیٹوں کے قریب سیکتے نہیں دیتے ۔ مُر فی گوٹے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو

و کے بال ویز ٹچلائے ُ لال پلی آئکھیں دکھاتی ہوئی چھے پڑ جاتی ہے۔حتیٰ کہ چیل جیسے خُونخوار پرندے المستعمل المستعمل والمستعمل المستعمل المستعمل ويق \*\* بزرگ بولا۔'' سائیں بابا! حمرت ہے' تھِلُو بَرِدا حِپورْ اُدھرہٹ گئی ہے۔ اِس نے تو اُسے رُو کھے و کے بیان کے بعد انٹن سے بھی میہ بہت کمزور تھا۔ تقریباً مُراہوا ہی پیدا ہوا تھا۔ ہم نے تو اس کے جینے کی المان كا كوشش كرتي بين-" \*\* تحفیری نیکیں اُٹھائے مجھے اور مئیں وُ ھندلی آئکھوں سے اُسے دیکی رہاتھا۔ جاروں ٹاگلوں جے '' میروں کے گھروں میں قالینوں پہ شیر چینے کی کھال بمع سر پچھی ہوتی ہے۔ ے میں ایک سار بان ایک ایک گردن واقی بول میں دود ہے اور اسے وہ اسے پلانے کی کوشش کررہاتھا الما يا الماروك ويادا UrduPhoto com " ا الله كي ايدتوجم و يكت آئے إلى كه بزارول ش كوئي اليا ي بحى بيدا مورا الله الله الله الله الله الله سے الگ اور عجیب ساہ۔" " إل ميں پير پھر جانتا ہوں سائيں! پيسب اللہ كر شے ہيں۔ وہ جسے جا ہے جيسا جا ہے جنم جيون \_ ية ورب اور بهم ال كي مسلحتول كو يجهند سه قاصرين ..... أب مين في بزرگ كي جانب متوجه بهوت - يا تما"أبتم الكاكياكروك؟"

" كياكرنا ب باباساكين! جم توسوداكر لوگ بين .... بردے جناور پالتے بين فريدتے بين ييج - آج ادھرکل اُدھر' بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں .....ہم انہیں پالتے پوستے ہیں۔ کچھے بیارو مار بھی ہوتے و المان مرجمی جاتا ہے۔ أب بيد يجھؤندز كاكرنے كے قابل ہے اور ند ہى اِس كى كھال بار ي كسى كام كى

يس إس كالله بي والي ب-"

مئیں نے پچھ ویتے ہوئے کہا۔

''اگرتم چاہو تواے مجھے دے دو' ہدیئے برکت کے طور پہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو۔'' دہ میرے تھنے پکڑ کر کہنے لگا۔

میں ریت پیوٹی پڑے ہوئے اس نتج کے پاس سے اُٹھ کر باڈٹھنے سے باہر نکل آیا۔ خلام سے
اپنی واچی کو پوٹ کے سوار ہونے کے لئے بیٹھا چکا تھا۔ میں نے بزرگ سے مصافحہ کے مطابع اور سے
اوگوں سے فرق فروا سلام و ماکے بعد بھیلورانی واچی پیدیٹنے انگرافتہ درگ آ کے بڑھا میں اہا تھے تھام کر کہنے گا۔

اوگوں سے فرق فروا سلام و ماکے بعد بھیلورانی واچی پیدیٹے انگرافتہ درگ آ کے بڑھا میں اہا تھے تھام کر کہنے گا۔

"ایکٹر میں میں ریت پیدیٹے کے بیٹھا چکا تھا۔ کا ایکٹر میں انگرافتہ کی بھیلام کی بھیلے ہے ہے ہے۔

"ایکٹر میں ریت پیدیٹے بوٹی اس کے بعد بھیلورانی واچی کے بھیل کے بیٹھے بھیل سے بھیل کے بھیل کے بیٹھے بھیل سے بعد بھیل کے بعد بھیل کے بعد بھیل کے بھیل کے

موٹرکار کی طرح اُون بھی پھھا ہے '' خاص میکینکل سٹم'' سے جلتے ہیں ۔۔۔۔ پہلا' دوسرااور سے ۔ گیئر ۔۔۔۔ بلدر آنج پھر چوتھا اور پانچواں ۔۔۔۔ آگے چونکہ قدر سے چڑھائی تھی اس خاطر بھیلورانی اپنے دوسے ۔ گیئر پہرواں تھی اور میں منظے کے تسمے پکڑے پیچھے کی جانب جھکو لے لے رہا تھا۔ اُو ٹجی نیچے راور ہے ۔ بتے ٹیلے ۔۔۔۔ ریگ لہریئے' ہواؤں تھسن گھیر ہوں ہے اُنھر نے والی قوسیں' کٹاؤ اور مختلف تجریدی افتکا۔ محملوں کے سفر کو ولفریب ہی نہیں پُراسرار بھی بناویتے ہیں۔

یباں تحریمے یَو پُھوٹنے کا سال وِن میں اُو کے جھکڑوں میں جکڑے ہوئے منظراور سراب شاہ

山田

سے میں آسان کے گھوٹلفٹ میں لگی ہوئی آگ اور شب کے آئیل میں بگلے چاندستاروں کی جیلمل جیلمل سے میں آسان کے گھوٹلفٹ میں لگی ہوئی آگ اور شب کے آئیل میں بگلے چاندستاروں کا ترجز ۔۔۔۔ اِن کے شاک جُدا گاندی سحرانگیزی ہوتی ہے جے نہ تو احاطرہ تحریر میں لا یا جاسکتا ہے اور نہ ہی زبان و بیان سے میں ایک جُدا گاندی سحرانگیزی ہوتی ہے خوشہوو خولی کی مانند محسوں کیا جاسکتا ہے۔

" إلى الم المراكز على المراكز على المراكز على المراب "

## UrduPhoto.com

مئیں قوں کھڑارہا۔ وہ تینوں ڈاپٹی کو ہنکارتے ہوئے آپ لینے جارہے تھے۔مئیں دیکوں ہاتھوں کو سیسی بنائے ڈور آمھے کرتا پڑتا دیکے رہا تھا۔ میرا خواب اپنے وسیع تناظر میں جیدہ میں سے اپنے سیستال کھولتا جارہا ہو۔

 الله يارُوه إِس شُمْرَ بِحِي كُو مِحِي تَحْفِي مِين چِيْن كَرِنا جِا مِتَا تَفَاجِس كَاب موقع نبل سكا-

یہاں بھی فُٹر خانہ تھا۔ بیسر کاری شُٹر شے۔جن کے چوتڑوں پیان کے نمبرنشان لگے ہوئے ہے۔ سب سانڈ نیاں تھیں' اِن کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی کہ ان میں ایک بھی کوئی نر اُونٹ نہیں تھا۔ اِس بیارو قط چھلاوے سے شُٹر بچنچ کا نام مئیں نے سیّاں رکھ دیا۔

ای شام نماز کے بعد کھانا کھاتے ہوئے ہم سیاں ہی کی ہاتیں کررہ ہے تھے کہ وہی فتر سوداگر ہوئے۔
اپنے دوساتھیوں کے ساتھ پنتی گئے۔ سیاں میرے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ سیاں کواس حالت میں دیکھتے ہی ہے۔
انہیں فٹنڈ پڑگئی۔ بتائے گئے کہ آپ کے زخصت ہوئے کے بعد بیو ہیں اپنی جگہ پہ بے شد ھساچت پڑا تھا۔
اسے دیکھا ٹو لا تو اس میں کوئی ساہد سَت نظر نہ آیا ' یہی دکھائی دیتا تھا کہ دیر بدیر مَر جائے گا۔ تھوڑی دیر بھت دیکھا تو بیا ہے ہوئے ہوئی ہا ہوگئی آپ کی دکھائی دیتا تھا کہ دیر بدیر مَر جائے گا۔ تھوڑی دیر بھت دیکھا تو بیا ہے ہوئی ہے کھڑا تھا لوگئی آپ کی دکھائی دیتا تھا کہ دیر بدیر مَر جائے گا۔ تھوڑی دیر بھت ویا ہوگئی آپ کے پاس تھا۔
دیا۔ ماں اے دیکھتے بھی آپ کے کولا ہوگئی تھوتھی ہے پڑے کرنے لگی۔ بدرگر تا پڑی دیو کی جو آپھی کھیں راہ دست اور میں ہوئی اور میں دیا۔ ہماری نظر چوکی جو آپھی کھیں راہ دست اور میں ہیں ہوگئی تھوتھا کہ کہیں دوسرے بچوئی کے ساتھ باڑے میں ڈال دیا۔ ہماری نظر چوکی جو آپھی کھی کہیں راہ دست کے دیدوں میں دیت ڈال کرکئیں جا کہ اور میں ڈال دیا۔ ہماری نظر چوکی جو آپھی کھی کھی ان میں ہوئی ہوئی تھوتھا کہ کہیں دوسرے بچوئی کے ساتھ باڑے میں ڈال دیا۔ ہماری نظر چوکی جو آپھی کھی کھی ان میں ہوئی تھوتھا کہ کہیں دیا تھوتھا کہ کہیں دوسرے بچوئی کے ساتھ باڑے میں ڈال دیا۔ ہماری نظر چوکی جو آپھی کھی کھی تھوتھا کہیں ہوئی ہوئی تھوتھا کہ کہیں دیا تھوتھا کہ کہیں دیا تھوتھا کہ کہیں دیا تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کہیں دیا تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہی تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کھوتھا کہیں تھوتھا کہیں تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کھی تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کہیں تھوتھا کہ کھوتھا کھوتھا کھوتھا کہ کھوتھا کہ کھوتھا کہ کھوتھا کھوتھا کہ کھوتھا کھوتھا کھوتھا کہ کھوتھا کھوتھا کہ کھوتھا کھوتھ

'' گُلُونُس بابا! جیرانگی کی بات ہے اتنالمیا فاصلہ آپ کے چیچے چلا آیا جیکے گُلا ہیں تو کیا ہے۔ طَبِدے نے تو ابھی انجام کی جیچے نہیں دیکھاتھا۔''

عِالْمِينِ-"

أس نے كانوں كى أويں بكر ليس-

' توبہ ۔۔۔۔ توبہ ۔۔۔۔ تاری کیا مجال جو اے میجھویں بھی۔اس کی مائی نے خود دھکیل کر اے آ ہے۔ پاس بھیجا ہے آب اس کے مائی باپ آ پ بی جیں۔''

أب مين في اسائك مناسب ى رقم تهمات موس كها

" كهريد بدية تبول كرومتين جانون إي كى جان جانے؟"

أس نے ہلکی ی چُوں تچراں کے بعدر قم کو چُوما پھر آتھھوں ماتھے پدلگایا۔

'' جو گھم سائیں بابا! خیر برکت کے لئے رکھ لیتا ہوں۔ آپ پہلے بھی ای بات پہ خفاہے ہو گئے ﷺ

المان من كول بيرقم بهت زياده ٢ پ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ه خبیں سائیں! بیہ معمولی رقم اِس فیتن اور ناورالوجود جانور کی گوہری کی بھی قیت نہیں .....تمہاری و ترخ ال حقيرةم كيون مجھے بيمعصوم ساجا نوردے ديا ہے۔'' میری میدتیمتی اور نا درالوجود جانور والی بات سُن کروه سوداگر بوژها این گھنگھریالی گھنی سی داڑھی کے چیسے کچھ بچھنے کی کوشش کرر ہاہو تھوڑی ہی خاموثی کے بعداً س نے کریدا۔ " ایاسائیں! عمرمیری بھی فیتر یالنے' بیچنے' خریدنے میں گزری ہےمیّں اِن کی ہرنسل واصل سے و اس بیچے میں سوا اِس کے میہ بہت کمزور اور بہت ہی کالا ہے کوئی اور خو بی دکھائی نہیں ویتی۔ اِس الرکونی اور نا درالوجو دی ہوتو بتا کیس تا کہ میرے بھی کچھ پڑ پلے پڑے۔'' منی نے اِس کی ہوشیاری ہولا گی پیشکرائے ہوئے جواب دیا۔ تعلیم "سائیں! میں کا بات شاید تمہاری سجھ میں نہ آئے۔ اِس بنتے کومئیں نے انصیح خواب میں دیکھا تھا ملاكة على الله الله المراتك كيام ملاكة بهريجه بي ونول بعد جميحه ابنية إس الله يار كاليهام ملاكة ب UrduPhoto.com ے ایک اُٹھورے و ظیفے کو کمل کرنے کے لئے اللہ تعالی ہے تو فیق طلب کر چکا ہوں۔ کچھ بھرس پہلے مئیں \_ و فینے کا ایک جھے کا ایک جھے تھان' تارا گڈھ پین کمل کیا تھا۔ آب بقیہ جھے کی چھاتھ کی تیں ریت کے کئویں' على النجام ويناضروري ہے الانوائي <u>كيا وہ انتخبرورتني تنها لك تو څخ</u>ر يو كالا ساه اور باخترى أونت ع جیسا انکھلا ٹا بھی ہو۔ انکھلا ٹے اُونٹ کھوڑے یا ہرن کے بارے میں تم جانتے ہی ہو گے کہ اِن کی ورنگ مختوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اورا سے جانور کچھ مخصوص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری --- دونمازی پر ہیز گار مکرمضبوط دِل گروے کے مالک ساتھیوں کی ہے جو ہمہ وقت ٔ صاحب وظیفہ کی کچھ 

وہ بزرگ فرط ممنونیّت ہے میرے ہاتھوں پہ بوسد ہے ہوئے کہنے لگا۔ "' بابا سائیں! آپ کے لئے جان بھی حاضر ہے۔اللہ یار بھی اپنا بیلی ہے۔ یہ اِدھرگشت کرتے

المستره يا بواب-أب موسم معتَدل ہوتے ہی اور شُمّر بنتج كل جانے بياس نے مجھےفورا يہاں بلاليا

معتقرے كديبان اب الله يارك علاوه غلام حسين إلى كاجمائي اور آپ جيسے الله كے فيك بندے مجھے ل

ہوئے ہمارے ڈیرے پہ بھی آتار ہتا ہے۔ اُب مجھے یاد آیا کہ اُس نے اِس خُتر بیٹنے کو کیوں پسند کیا تھے۔ نے آپ کو یہاں ہم غریبوں کی دشکیری کے لئے بھیجا ہے ۔۔۔۔ ڈرویش فقیرتو آپ ہیں ہی' مزید پیتہ چلاہے ۔۔۔ سنیاسی وید بھی ہیں۔ آپ کے یہاں آنے ہے بہتوں کا بھلا ہوگا۔''

وہ ایک بار پھر میرے دیئے ہوئے پہنے نکال کر واپس لوٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ مئیں ت خبیدگی ہے اُمے منع کیا۔ تب کہنے لگا۔

''باباسا کیں! مجھے چآوں اور وظیفوں کا بہت شوق ہے'میں نے بھی بےشار چلنے کیئے ہوسے گر کچھ بھی فائدہ شہوا اور نہ ہی کچھ پڑ پلنے پڑا۔ بڑے بڑے مُرشدوں' سادھوں' فقیروں کی ٹہل خدمت بے ئو در کہیں مئیں آوھورا رہااورکہیں دوسرے کھوٹے نکلے۔''

میں نے اُس کی باہد میں ہوسے میں میں نے اُس کی باہد میں میں ہوئے کہا۔

میری ہیں جبکی بہتی باتنی سُن کر برزرگ شُتر سوداگر کی تجیب تی حالت ہوگئی۔ بندہ سید حااور تمریس میں بندہ سید حااور تمریس شاید ؤوراندر کہیں شوکی کی آگ میں جھلسا ہواتو نہیں صرف جھیٹ گیا ۔ مواضر ور دکھائی دیا تھا۔ پیران صحرائی تو دیے بھی آ دھ پچد ہے قبل ہوتے ہیں۔ صحراؤں جھلوں موسی مواضر ور دکھائی دیا تھا۔ پیران صحرائی تو دیے بھی آ دھ پچد ہے قبل ہوتے ہیں۔ صحرائی سے انہیں کہیں صحرائے ہے۔ متارے ادرام برتاروں ہیں اپنے جگر یا رے دکھائی دیئے گئتے ہیں۔ اِن گی آ ہ و فغال حدی خوانی کے تعلقہ میں ڈھل کر فطرت کے صحرائے نجد میں اِک وجدی کیفیت پیدا کردیتی ہے۔ یہ قدرت کے ترمز شناسوں تھیں ڈھل کر فطرت کے صحرائے نجد میں اِک وجدی کیفیت پیدا کردیتی ہے۔ یہ قدرت کے ترمز شناسوں تھیں ڈھل کردیتی ہے۔ یہ قدرت کے ترمز شناسوں تھیں۔ اُن کی آ موافقا کی دیتے ہیں۔ اِن کی آ موافقا کی دیتے ہیں کردیتے ہے۔ یہ قدرت کے ترمز شناسوں تھیں دیا کہ دیتے ہیں۔ اِن کی تا یہ بیا کہ دیتے ہیں دیتے کے دعر شناسوں تھیں دو ایک دیتے ہیں۔ اِن کی تا یہ دو تا ہے۔ یہ قدرت کے ترمز شناسوں تھیں دو ایک کو تا ہوں کی کو تا ہوں کی دو تا ہوں کی کو تا ہوں کی کی تا ہوں کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کو تا ہوں کردیا ہوں کی کے تو تا ہوں کردیا ہوں کی کو تا ہوں کی کو تا ہوں کی کو تا ہوں کی کو تا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کے تو تا ہوں کردیا ہوں کے کہ کردیا ہوں کردیا ہوں

سے تیں۔ اِن کی نگاہوں میں شِکر نے زقندول میں آ ہو۔۔۔۔تن میں تیندوے۔۔۔۔۔اُرادوں میں زعدیں' سے مت میں پہاڑوں کی قدامتیں ۔۔۔۔جبکہ اِن کی سانسوں میں گھیر لیے سانپوں کی سَر سَر اہمیں ہی ہوتی سے تعریحے بند ھےاور سِند ھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ۔۔۔۔''

"سائنیں بابا! میری تو بس!مئیں نے وُنیا تیا گی .....مئیں گئیر وں کا سودا گرنییں' فقر کی راہ میں گدا گر بننا میں میں کا میرے یاوُں پکڑ ہے ہو ہوئے التجا کرنے لگا۔ میں سے "مجرمیرے یاوُں پکڑ ہے ہوئے التجا کرنے لگا۔

''آپ مجھے پیچھ آن قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ مسّمی بیٹھ یاؤں چیٹراتے ہوئے کہا۔

ے شاہم درضا فقر و دُرویٹی ہے۔ یہی پھھا گرتم جھے سیکھنا جاننا جا ہے ہوتو ہم اللہ!'' دوخوش ہوتے ہوئے بولا۔

" ما كم الجحها بحي بيعت فرما كيل."

میں آبائیں چیزئیں فقیر ہوں۔ آج کا نام نہاد پیر بیعت لیٹا ہے نذر نذرانے وصول کرتا ہے پھر میں سرتھویڈ دیتا ہے اورسب کا دوست ہوتا ہے۔ جبکہ فقیر' ڈرویش پیسارے کا منہیں کرتا۔ کوئی نگاہ ومن

ہے ہمیں کیالیا 🖁 ینا؟

میں ٹھک جائے تو ٹھیک ہے بات کر لیتا ہے در نہ دو کسی کو گھاس نہیں ڈالٹا ۔ وارث رَن فقیر' تکوار' گھوڑا۔۔۔۔۔چارے تھوک ایب کے دے یار ناہیں''

کی جانب۔ جہاں رینجرز نے مسج کی ورزش اور پریڈے لئے گراؤنڈی بنائی ہوئی تھی۔ سرف ایک قبات

کہ یہاں کی نفری کے لئے جوصحرائی انداز کے بیت الخلاء بنے ہوئے تنے وہ کوٹھڑی کے دروازے کے 📲

مع میں میں اور وضوخانۂ بیت الخلاء کے عقب میں تھا۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق مجھے اِس میں حربیرسات آٹھ روز رُکنا تھا کیونکہ چانداُ تر رہا تھا اور نوچندی جمعرات میں یہی پچھ سات روز

ہتاں ان فراغت کے دو تین دِنوں میں قدر سے منتجل گیا تھا۔میرے ہاتھ مٹھی ہے کچھ کھاس دانہ ' ۔ این تھا۔ مگر لا کھ کوشش کے باوجود وو وشتر خانے میں دوسری ساتڈ نیوں کی سنگت میں پڑنے پیر رضا مند م علی بغبغا تا ہوا کر تا پڑتا ہوا گ آتا تھا ۔۔۔۔ اِس الگ تحلگ جگہ یہ پڑنے کی ایک وَجہ یہ سیّاں ہمی تھا مست یکی جیس جا ہتا تھا کہ میری وجہ سے میدڈ مددارسر کاری کارندوں کی کارکردگی متاثر ہو \_ کیونکہ میں یہاں و یعن چانہ ریکتی کے بقیہ ہے گئیل کے لئے پہنچاتھا۔جس کی تکمیل کا اشارہ مجھے خواب رّویا کے مر امطاور اس چلے کے ضربی ای میں اور اس کے اس میں اور اس کے اس میں اس کا اس کی صورت میں میر امطاویہ ے ارتو البواٹ کے حوالے سے ساتھ جُڑا جبکہ غلام حسین شاید اپنے بیار بھائی غلام عبالم کا کھی صحت کے UrduPhoto com مندانلہ یار نے تو میرے تاثیج ہی ایک ماد کے لئے زخصت لے لی تھی ہوگا ہی زخصت ے اور جو پہلا کھا ناپکائے وہ بابا کھا تیں۔ پچھ برس پہلے سرکار شہباز تغندر کے عرس پیمیں نے یونہی نداق سے میں کہددیا۔اللہ یارایار تہاری بیوی برسی اور چمیا چمبیلی می ہوگئی۔ اس کے سباؤ و التحديث النات ہوگا۔ وہ آئے گی تو تیرے لئے بڑی خیروبرکت لائے گی۔ مجرا ہے ہی بنتی بنتی سے نے اس کے دو بچوں کے نام مجمہ یا راور علی یا ربھی رکھ دیئے۔ اس وہ دِن اور پیدِ دِن اُس کی مبجی رَٹ کہ مع من الله عن المراح - جب ولهن آئے کی کھانا لکائے گی تو بابا کھا تیں گے۔ ت یار ٔ ستا کیس برس کا جوان ہونے کے باوجود ابھی تک ستائیس دنوں کا مصوم سابحیۃ تھا یا پھروہ المرابي والله الوثول كاميل في إدهر وسنجن بيدوسر ون كبدريا تفا-\* بیٹا! أبتم دوایک دِنوں میں یہاں سے نکل لو ۔ گھر جا کر شادی کی تیاری کر و \_ ٹھیک پیجیس روز بعد

کی تاریخ لے لو۔اکیس باکیس دِنوں میں ممیّں ادھرے فارغ ہولوں گا۔ اِس دوران آتے جاتے بھی = بہاول گلرکون سا بہاں ہے دُور ہے۔میری گلمیداشت ُ خبر گیری کے لئے بیہاں بہت سے اللہ کے بندے سے

-0

عارروز پہلے اس چوگی پیچھ پیٹی من ابنا کھا ناہیا ہوں کی کھی گرائے گرتے تقریباً ختم ہی کو ایسے معدے مثانے کی زئیل ابو جھ اور آ لائٹوں سے خالی ہوچی تھی۔ میرے تھیلے میں بلکا سائسلے' مٹی تھے۔ کورا بیالا اُونٹ کی کھال کی ایک چھوٹی ہی چھاگل جس میں آ ب زم زم اور دُنیا بجر کے مقدس پائیوں کے مشار تھا گئے۔ تقریباً ایک تو لہ کالے تل اور اسنے ہی تھے ہوئے جو سے بوت ہو ہے۔ اس چلد ریکتی کا قورانیہ گیارہ ون یا ایسے ہوتا ہے۔ بہر شد با ہے اس کی اجازت ذرا کم ہی ویتے ہیں۔ بیساتواں (دوحقوں میں) چلہ بڑا ہم میں ہوتا ہے۔ مُر شد با ہے اس کی اجازت ذرا کم ہی ویتے ہیں۔ اس میں جان کے لا لے بھی پڑ کتھ ہیں۔ اس میں جان کے لا لے بھی پڑ کتھ ہیں۔ اس میں جان کے لا لے بھی پڑ کتھ ہیں۔ میں تا میں ہوان کے لا لے بھی پڑ کتھ ہیں۔ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ کی طرح ویلے کے بعد اس کی دوح عالم برزخ کی جانب مراجعت کر جاتا ہے۔ اس سے مام انسان کے مرنے کے بعد اس کی دوح عالم برزخ کی جانب مراجعت کر جاتی ہے۔ اس سے بروح جسم بوسیدہ پڑ کرگل سو کررز تی خاک بن جاتا ہے جبکہ صاحب چلہ کی جان جسم اور دوح اپنی ہے۔ اس سے بروح جسم بوسیدہ پڑ کرگل سو کررز تی خاک بن جاتا ہے جبکہ صاحب چلہ کی جان جسم اور دوح اپنی ہے۔ اس سے بیاروں جسم بوسیدہ پڑ کرگل سو کررز تی خاک بن جاتا ہے جبکہ صاحب چلہ کی جان جسم اور دوح کا بھو تھیں۔

معتاب المحالة المحالة

" بُخِرَ وَتَى ''صوفیوں' دَرویشوں کے چلنے وظیفے الگ اور آسان ہے ہوتے ہیں۔ اِن میں کمی قتم کے استعماد کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اِن سے اِن کا مقصد روحانی طور پدکوئی منصب ومقصد کا مصد کا حصرہ نہ ہوتا ہے۔ کچھاوگ دیکھی اور مستعمل این حافہ مُریدین میں اپنا قد وقد ربالا کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھاوگ دیکھی اور مستعملی میں جتال ہوگئی الرہ المتحال میں مہتلا ہو کے بھی الرہ المتحال میں مہتلا ہو کے بھی الرہ المتحال میں کہتے ہیں۔

إِلا نَتِيهُ مِنْ بِهِارُولِ لَتُصالِبِهِ!

المعروف المعر

سے دو پہرشام اور رات دریا کی جانب بڑھنے والا ہر راہ راستہ انسانوں سے آیا پُتا ہوتا۔ تا گئے 'کئے ' کیاں 'سائنگل اور پیدل ……اپنے وقتوں کے مشہور گائنگوں کا شبح کا ریاض راوی کنارے ہُوا کرتا تھا سے بھت سلطے وفا کے شروع ہو جایا کرتے ……نرم نرم نمدار ریت 'پولی پولی ٹروائی' یا نیوں میں جھلملا تا ہوا شرمیلے ستاروں کا عکس ..... جا ندی کے چھپکے مارتا ہوا پونگ .....مرکنڈ وں کے پیچھے حق النے سے صدا أبھرر ہی ہے تو کہیں کوئی حافظ اپناد ورؤ قر آن کرر ہاہے۔سر کارشاہ حسینؓ کےسابق مزار والے کتا ہے۔ دھیان گیان والے دھرنے دیتے ہوئے اور شمشان گھاٹ کے قریب کالے ایلم جادوٹونے والے 🚅 جنز منتر تنز کی کلیاں ہانڈیاں د ہکائے پڑے ہیں .... باباچنن چراغ کے تکیئے کے پاس نوآ موز کوئے تھے میں مُندد ہے آ واز کی بنیاد بنار ہے ہیں ۔ کہیں راگ بھیار چچٹرا ہوا ہے'' پیاجی راکھوچرن دوارے آئی 🖅 کہیں بھیروں رنگ بکھرا ہوا ہے۔کوئی سرتم پدالا پ لے رہا ہے۔میاں کی ٹوڑی اور کہیں راگ بہارا گے۔ ر ہا ہے۔کوئی ذم ملہار کی موملا برت ہے'' برکن برکن اُنڑے اُجیارا سنگ سنگ آ وے بی جارا'' محکہ ہے آ گے بڑھتے جا ئیں تو دریا اپنا وامن پھیلاتا جاتا ہے۔ دریا کی دونوں بغلوں بازوؤں کے چھدرے کھے 🛚 نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں این جا و جنگا لا در کا کی اٹائن کا لا پیرائنگیل سفید آک پھن پھوڑا 'چوہٹ 🕊 اور دیگرالمغلّم جو دریا بکتار سے نیم رتبلی زمین پیاُ گ سکتا ہے یہاں موجود مسلم کا نیم بغل باز وسر داراں کے سا کا راستہ تو اپنین جانب مائی جنداں کی موظی اور بہت آ کے سکیاں کا وقوع۔ درمیان پیچھوٹے گجریہ ۔ جانب جورا فيته بنآ تفااس بي بحد يها ايك پرانا قبرستان تناه سيلاني ياني سيمنة منته في ساؤور مست قاريبان بال المارك الما نا گوار ول اَ ﷺ والی بدیوے فضا مکدر رہتی تھی۔ نازک مزاجاں ٔ شاہ قما شاں اوھر کا زیج نیس کجڑتے ہے۔ ای مید نما اُو پچی کڑھے والے کٹاؤیش بڑے گئے کالے طرکبی کمبی شولوں والے کرکٹروں کا ذخیرہ تھا۔ بھر بھری مٹی جس میں دریانی ہوت کا تناہے کچھڑیا دو ہی ہوتا۔ ایں واڈی پُرخار کیکو پروں کے مرک میں بابانتھے شاہ کچو پروں والے کا آستانہ تھا۔وہ کچو پروں والاشابیدای لئے مشہورتھا کہ کچو پروں کا ٹیمیے ت گوشت بڑی رغبت سے کھاتا تھا اور یانی کی جگہ بھنگ بھی کا سرو کچوپر میں پیتا تھا۔ پچھ لوگ اسے پیسے بھوتوں والا بابابھی کہتے تھے۔ سرید کھیریل 'بڑی ہوئی غلیظ کئیں' داڑھی مو نچھ کے بے تحاشا بڑھے ہو کے اورخا کشری بھبھول میں اُت پئت اشتخوانی جسم بھی اس کی اک بردی پیجان تھا۔ ہر لمحہ بھٹگ کے نشہ تک سے ہوئی انگارہ آئکھیں۔کڑک دار آ واز ٔ حال خلیہ۔۔۔ رُوبرو دریائی ٔ جنگلی لکڑیوں سے ہمہ وقت دیکت ۔۔۔ تحوز ہے تعوزے و قفے ہے دِل دہلا دینے والی ٔ سُنگھ کی پُھونگ۔ اردگر د درختوں پانگی ہوئی منحوں جے ا أنَّو كَي ٱلوثين .... - فَكِيِّے كَالِرُّ كُوسِرُ ون كَي دهاچوكڙيان بيٺ بيخ چڙيوں چُبون اور شاركون شكر -\_\_\_ شورشرا ہےان سب سے دوجوتے اُو پر پکو پروں کے چھٹر چھد کے مرزی کلی ہڈیاں۔ بابا تنصے شاہ کے بالکے اِن کے لئے راوی کے نونہال کچو پر اور گنڈ اسنگھ یا چھانگے کی جنگل کی 🗲

با بالتھے شاہ دِن رات کے ایک معقول میں کہا ہے اور یا اور یا بھی ہے رہتا۔ کھانے کے لئے پکویر میں انٹو شے کے اور ایس کے سے اس کی کسی للوے کی چھتوجیسی مُنڈی کا ذبوجا ک کرتے۔ پھڑا میں فلک شکاف عب مولامُكا ﷺ ئے زولا' كى آ ژبيس يكو يركى لُكومى ئى گردن <del>توكى به</del> نكال ما كرتے يہ تو كا الله صلياط ورسانى المعالى المراكل المراكل جاتا الله الله كاكرياكم الله بالككرت تقد في الله الماكر المراكز الله الماكر المراكز ال و المرح چيل چيمال کي وااورخول الگ .... خو خيلي گوشت کا مُجا ' بن وَهو پيماهُ في گرا نگاروں په لونا ديا علاق وآلائش سے مزین گانجینول میں اینگ ایم کرنوش جان کی جاف ہ اں اقلیم ابلیس میں اکثر وہی و یوٹ صفت لوگ واخلہ لیتے جو کسی شرکسی طور دائر ہ خیر وسلامتی ہے علی لے چکے ہوتے۔ ٹونے ٹو تکے والے اُلٹے سیرحی کارے کرنے کے لئے ابلیسی استعانت حاصل کے خوابال مجبوت نریت نساچہ وں اور مستان کے مارنے والے .....اور بہت ایسے شوقین عامل جو کسی ے ملیے کا تعمیل کے لئے کسی رہبر یا کسی محفوظ جگہ کے متلاشی ہوتے ..... میدجگہ اک طرح سے شیطان کا معتب الله في يا مُرك م ألت يا وُل كرِّر خيه موتا تها مشريف شُر في الله في يا بحروسه ركف واليا المان معتر على الودر كنار بهولے ہے آئجھ أشاكر ديكھنا بھي گوار ہ ندكرتے اور جبكه منیں تقابی حرفوں تعليم وں كا \_ سيد هے در داز ہ ہے تو گوڈے گئے چھوا .... گہنیاں پسلیاں رگڑ وائے 'دیواریں کو شخے اُلا کے تے بخیر کمیں جانے تھنے میں چین میں نہیں پڑتا تھا۔ ؤیموں کھڑوں اور شہد کی محصوں ہے اٹک نگ على بينارونى بهضم نبيس ہوتی تھی ۔ کھوتوں گھوڑوں کی دَ ولتياں ُبحِدُ ووَں ُ سانڈوں اور بھينسوں کی ککريں .....

جو دوا کا تام یہ زہر دے اس جارہ کھی کی خاش ہے راوی کے کتاروں بارہ دری شاہرہ کے شاہی باغات جن میں مجھوروں کے درختوں کے جست پُر اطف ماحولِ پیدا کیئے ہوتے۔وسٹے وعریض ذخیرے بیلے شمروسا میہ باراشجار اپنی ایک محافظ عی شان Lill rau Photo.com لمِنی شاہی تھے ہیں لکل آتا ہے کوٹھا کوٹھا ورسیجے جمروک پُوہے باریاں تاکتا 'جمانکیا کھیا کچھ ہے ۔ شای مبحد تک پہنچ جا تا ہے۔ علامہ صاحب کے مزاریپہ فاتحہ اور مبحد کی پہلی صف میں نماز اوا کرے ہے۔ كو ونڈ وشا پنگ كہتے ہيں جس ميں دوكان دوكان مجما نكا ديكھا جاتا ہے۔ ڈيزائن قيت كوالٹي بوے سنجیدگی ہے دیکھی بھالی جاتی ہے۔ووکا ندار باہر کھڑے گا کب کی ولچینی کود کھی کر پھر سے ٹو کے تیار رکھتے ا پیے سو کھی خربیداری کا شائق اثبات میں ایک دوبارسر بلا کر آگلی دوکان کے آگے جا کھڑا ہوتا ہے۔ ایک سُوکھی پڑھائی رشتہ داری دوی عاشقی میری فقیری نمازروزہ اورسو کھے جج وعمرہ بھی ہوتے ہیں۔ مئیں محض سُوکھی آ وارگی کے لئے راوی پہنچ جاتا تھا یا یہ کدسب پچھے میری راہ پہتھا۔ سیالکوٹ اور گوجرا نوالہ کے بے نکٹوں کے لئے شاید شاہدرہ بادای باغ سٹیشنوں سے بہتر اور محفوظ اور کوئی جگھے۔ يبال گاڑى بہت ست روہو جاتى ہے۔ ہم بے لكے چلتى گاڑى سے بى أتر كر دھلوان سے نيچے ہوليے طرح ہمارے پہلے پڑاؤ پے شاہدرہ' مقبرہ اور راوی..... پھرآ گے جدھر دِن سوتے اور راتیں جاتی ہے۔ آ گے دا تاصا حبؓ جہاں دِن بھی بیداراوررا تیں بھی دُر ہار....شاید سیجی سب میرے لئے سُوکھا شوکھا تھے ہے

تھے پچھے گن سُن تھی کہ اُ دھر پچو پروں والے ہے ' جادوثو نے اور کا لے ایلم والوں کی سادھیاں جمتی و کا خوفنا کے صورتوں اورخلیوں والے سادھؤ جاد وگر عامل لوگ بیباں چلتے چوکڑوں کے لئے آتے ے جیں .....الگ تصلک بے انتہا بد بودار اور منحوں جگہ ہونے کے سبب پولیس وولیس بھی کوئی خاص معرق تی تھی اس رعایت ہے پہاں ہروہ کام ہوتا تھا جس کی سرعام گنجائش نہ ہوتی ۔ م کے بیروں کے بار ڈ ڈو ۔... میرا ایک رہگز وقتم کا واقف کار ٔ عنایت علی! جو تکیہ مَراثیاں کے ایک من التحاليمان بته يجويران كآس ياس كهين بهي ميضا بحثك والے پايڈ يجا كرنا نتا۔ ڈوہيے كو يخطے مستعمل کو پاپڑ کا چھاکا بھی پیارا ..... انتہائی خالی پیٹ کے غالم میں وہ اکثر میری پیٹ ری چند مستعملات کے مکڑوں بھوروں سے کیا کرتا تھا۔ پیدائش طوریہ دایاں باز و چھوٹارہ جانے کی وجہ سے وہ عظ جاتا۔ روٹی تو کیجی طور کمائے کھائے مجھندر کے تحت وہ تکیئے میں جلمیں مجروب نے اور سبز یوٹی رگڑنے و بن بنا باقی نے اے سز کرنا جھوڑ دیا تو یہ چنٹر وے چٹ گیا۔ ننھا ساچٹا اِس سے باتھ میں ہوتا یہ ع الوقعيان بجرتار بتا .... سانے وَ مَرِ تَرَكِر تِنْ مِنْ اللهِ وَمُدِيمَا اور حلقوم كا كول بي مال كال L'EQUENO COM علی از نگ الافائز کر کئے اس کی نیت خراب کرتی۔ راوی کے کنارے اس کی حلی انجرتی دو کا نداری \_ ينهمي جهلتا اور چزگاريان اُڙا تا که سبک تيم تن پايڻ يالحون مين سنگ سنگ کر پنگيلي ي موجاتي 'اِس و سی سائے کوئم از کم بیرفا کدہ تو ضرور ہوا کہ ایک تو وہ مصروف ہو گیا۔ دُو ہے اے جان کی آزار چنڈو معر توسعاش کاذر بعیر بھی بن گئی۔وہ گماں کرنے لگا کہ اچھا بی بواوہ مراشح ل کے کام و حندے میں نہیں و المراد مندمنش تھا۔ بھوڑے بھوکے برحال لڑکوں بچوں کا وہ بے عد خیال رکھتا تھا۔ بس ایک و الداه جدردی پاپر کھلا کھلا کرا پنی طرح دوسروں کو بھی بھٹلی بناویتا تھا ' کو اِس میں اُس کے کسی غلط معلی میں میں میں کوئی شرانی کمی بھوکے پیاہے کواپنی بوتل ہے دو جار گھونٹ شراب بلاکر میمسوں المام كالمام كيات كى بياس جُماكر برانيكى كا كام كياب ہے تک مئیں اس کے ساتھ رہتا وہ سکے یا پڑوں کا جُھور چُور مجھے بَھنکا تار ہتا۔ جبکہ مجھے محسوں تک نہ

بجا کہ وہ مِن کل وَجوہ' میری وُحرتھا۔ راوی کنارے کی اِس سُوکھی لیلی آوارگی میں جو دھیا۔ رنگ تھے وہ سارے اسی کے مرہونِ مِنْت تھے۔اس کی مہر پانی سے بیلے کے تھیکے ڈھیلے خربوزے ہے۔ اَ وَصِلَى النِّي وَوِنِي بِهِي جَمَّا لَي جِولَ كَ مَندُ ووَل مِين خرجنے كے لئے مل جاتى اور وال عج جب اس ا ہے انجام کو بی جاتے تو وہ اپنا چھا با چھا کا اُٹھائے' گھر کی تیاری پکڑتا۔اگرمٹیں کہیں اغلی ہوتا تو UrdaPhoto com جب تک جی چیں یاؤں بپارے مویا جا سکتا تھا۔ کتی پانی سردائی بھی ما نگفے سے مل جاتی ﷺ مُحَقِّدٌ عیاست گوٹے کے کھنگھر والمجھ کھٹے یہ تھا چیں .... تا نیس اوراً لا چیں۔ ڈاٹ ذات دات کے کا کوچنے عظائے۔ سرتہ جالندهريِّ بنياليِّ .... ايك محي ليك بنا ويون الما ويون الما ويون و في الما قار أريبال و هرايزا من قال بہت بعد مئیں ایک روز اسے آوار کی ٹوریے چلتی گاڑی ہے بادامی باغ کے انڈریکل کی وسے أترابيهج بإزارتك پنجاتو مجھے أستاد عنائے كا ايك رشته دار دكھائى ديا۔ وہ وہاں ے ڈبولک طبلوں \_\_\_ غام لکڑی خرید نے آیا ہوا تھا۔رکی علیک سلیک کے بعد میں نے اُستاد موصوف کی خیر خیریت دریافت اے كى زبانى معلوم ہوا أستاد إن ونوں ياير يُوير چھوڙ كر بابالتھ شاہ يچويروں والے كے مُتھے چڑھا است اُستاد کی اس حرکت پیاز حد تعبِ بُوا که بیر بندهٔ بهوائی میچویروں والے پراگندو قصائی کے کھنڈے اُنگ كيے پہنچ گيا؟ بيدواضح كرنا منا سب مجتنا ہوں ميں عنائے كوأستادُ موسيقی يا عمر كے لحاظ ہے نہيں كہتا تھے ۔۔۔۔ محض دوحیار ہاتھ ہی بڑا ہوگا اور نہ ہی مجھے بیعلم تھا کہ وہ بیہاں اُستاد کے تام سے کیوں مشہور ہی ۔ سے محت سُناسُنا کی اور اپنی دھر ہونے کے حوالے ہے اُستاد کہتا تھا۔ باز اری انداز میں مُرشدُ سرکارُ مُوبتیاں و = سوہنیوں وغیرہ کی طرح اُستاد بھی اِس بیوقوف مخض کو کہتے ہیں جس ہے آپ کچھ سکھتے نہیں بلکہ اُسے ﷺ

ے موتے ہیں یا جس ہے کوئی پھنسا ہوا مطلب نکالنا ہو ..... یا کوئی پیش مُسکا 'چَسکا' دَھچکا یا پُھسکالگا نامقصود ہو کا ایک کوڈرانزم ملائم کرنے کے لئے بطور زیر دِنمبرریکمال اُستاد کالفظ استعال ہوتا ہے۔

مخلوق کی حیثیت رکھتی ہے۔حضرت اِنسان تو گزرے کل کی پیدائش ہے۔ اِس سے اُن گنت نوری سال گئے۔ عظیم الشان کا ئنات اور جہان و دُنیائیں معرضِ وَجود میں آ چکی تھیں۔ مادی موجودات میں' انسانی تحقیق 💶 جن روشن موجودات کوقندیم ترپایا وه سمندر' زمین اور پهاژین ..... پَدِموں کھر بول برسوں ہے موجود پیتلوں = بھی مرتی جیتی سُکڑتی سمیٹی اورسوتی جاگتی رہتی ہیں ۔زمینوں' آ سانوں بشمول اجرام فلکی موسموں سمندروں 🖚 پیاڑوں' صحراوُں کےاپنے طورطریق' معمولات اور نظام وضع ہیں جو قادرِ مطلق کے اُمرخاص کے تحت ہے۔ ظا ہر ہے بیہ اِنسانی محدود قدرت و پہنچ فہم و إدراک ہے کہیں بالا ہیں ..... اِلاّ وہ ذات ُ بے بَمتا' جے جا ہے۔ فہم وفراست عطا بھی کر دیتا ہے۔جن خوش بختوں کے ہاں اِس علم دعرفان کی پچھ خُوخُوشبو ہوتی ہے وہ 🚅 ظاہری اور باطنی کیفیتوں' حالتوں اور اُٹرات پیمحض نظر ہی نہیں رکھتے بلکہ اُن کے مزاج شناس بھی تغیر 🗕 ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیا جائے کے مُورِق مُن فُری مُنْلُونات سکا قطع انظر کیے بھی تمام مُنلوقات کے جوڑے یہ ہے گئے۔ چندمستنشیات کے علاقی الطیف وکثیف کروماد و کی تخصیص برابررکھی گئی تا تھیان کے مابین ایک خواہدے تناسب تناسخ الالانتانىل كاسلسله برقرارره سكيه برخلوق ايخ متعنينه دائر وكار ُحدودِ حياميني اورايخ صاب یں ہماری طور آ کے بحر پورزند کی گزارتے ہیں ....مر<u>ف ؤنا کیں</u> اورجنسیں الگ ہونے بی بناء یہ ہم یہ ۔

UrduPhoto.com

اُن نے نیچراہ یہ آ کے برحتا ہوامیں گھنے درختوں کے خبینڈ تک آ پہنچا۔ نیلے پیلے جنڈے جنڈے اور دَوے پیٹر بیان مجھے اس جگہ کی اصل دُنیا' ان درختوں کے خبند کے درمیان تھی دہنا آگ بآبانتھے شاہ کا آ 🖚 تھا۔۔۔۔ پُڑھ تَجِدُ وب ٹیم مجدُو تھے ہے ہیں وجوان بھی دکھا کی دیئے۔ مختلف واد بھو آپ تلے بجیب خلیوں حال واسے کی منڈ لیال مبیٹی اپنے اپنے شغل میں کئی ہوئی تھیں۔۔۔میں اگ ایک چہرے کا جغرافیہ پڑھتا ہوا' اُستاد سے كو كھوج رہا جو ہنوز مجھے كہيں وكھائى نہيں ويا نھا .... جيسے جنگل ميں كسى مخصوص جانور كو تلاش كرنا مشكل پڑتا = یونٹی مجرموں کی کمین گا ہوں نشے باز وں کے تھورٹھ کا نوں اورشمشان میں جَلے ہوئے مُردے کی کسی مخصوص كاليحول أشانا بحى بكهايا آسان أيس موتار كتيتين

نہ ہو طلب تو کی ذر سے کچھ نہیں ماتا جو ہو طلب تو دونوں جہاں سے مِلت ہے میری تو روزی یانی کا سوال تھا۔مئیں ایسے ہی اُستاد کو ہاتھ ہے کیسے نگلتے دیکھ سکتا تھا۔تھک ہا۔ ہوئے مئیں نے ایک بھلے سے مانگ کو ڈھرلیا۔

' معلنگو!میرا اُستاد عِنائتا بہیں کہیں ہےمعلوم ہو تو بتا دو؟''

وشی أن تن كرتے ہوئے كہنے لگا۔

"التحص تے سارے عنائے ہی عنائے نیں ۔... بے عنائنا تے استھے رہدای نہیں سکدا....فکم استھے اور الی شعند یائی بلائے۔''

وہ کی ہے اور یا پھر کہن تھا ۔۔۔۔۔اور ٹُن سے کو کی شُمن ٹی یا تو فو را ہی ٹل جاتی ہے اور یا پھر کہمٹی ٹیمں ۔ سَیں نے سے جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔

'' باؤیو!مئیں اپنے اُستاد عِنائعے میراثی کے بارے میں پوچھد ہا ہوں اور آپ اپنے اُستاد جی باوا سے کے عِنائیوں کی بات کررہے ہیں۔''

وہ عجیب ی نظروں سے محمورتے ہوئے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا ۔۔۔۔ وہ سامنے سرکار کا

ے مہاں چلے جاؤ۔۔۔۔ مئیں چیم فی جائی چلا جو ل کا پیچے سے اوالا استیکو کہنے لگا۔ ''اوے کا کا ہے جاتا کے کولوں کوئی عنائت لینی آ س نے کوئی چنگا جیا کچھوٹر کلیدہ اجا تمیں۔'' مئیں پیکٹ کیا' سوچنے لگا۔ البی! جا ہے تو یمی سمی سنت سادھ ایا ہے کے لئے پیچھوٹی کچھے ٹیرینی یا سندر نیا تھی کے طور پہلیتے جانا جائے۔ کی گلز' کبور یا خرکا ٹیٹرہ کی است ہوتو تے بھی کھی ٹیس آتی ہے

UrduPhoto com

اُس نے وہ بھی جہا ہے جھے اپ یہ بھی آنے کا اشارہ کیا۔ مئیں بھی تدم فاصلی کو کا فیٹی جھے ہولیا۔ اب ہم است نے دریا کی طرف العمد ہے جھے ۔ دریا کے عام بہاؤے کے نے کوالیٹ آب بُو کا فی وُورتک پھلی کے دریا کے عام بہاؤے کے نے کوالیٹ آب بُو کا فی وُورتک پھلی کے دریا کے عام بہاؤے کے نے کہ ایک جمونیز افغا باہرا کیک سر پہلی کے دریا کے ایک جمونیز افغا باہرا کیک سر پہلی کا دیا تھے دھونے وہ دونا فیک دھڑ تک سالو تھڑ ا بیشا دکھائی دیا 'وہ گوٹا اور پوٹٹا بھی تھا۔ اشارے سے مطلب جھتے ہوئے وہ سے یہ پانی میں اُر میا ایک پچو پر نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ملنگ نے جھے مشورہ دیا اِس اُولے دَولے ہے دولا اِس کی جھے دولا کی جہارہ کی تھا۔ اُس کی جھے مشورہ دیا اِس اُولے دَولے کے دولا کی جہارہ کی تھا۔ اُس کی جھے مشورہ دیا اِس اُولے دَولے کے دولا کی جہارہ کی تھا۔ میکن کی اپنی تھی جھے دولا اِس کی جھے دولا ایک کی دولا اِس کی جھے دولا ایک کی جھے دولا ایک کی جھے دولا اِس کی جھے دولا اِس کی جھے دولا اِس کی جھے دولا اِس کی جھے دولا ایک کی جھے دولا ایک کی دولا کی جھے دولا ایک کی جھے دولا اِس کی جھے دولا اِس کی جھے دولا کی جھے دولا ایک کی جھے دولا ایک کی جھے دولا ایک کی جھے دولا ایک کی دولا کی جھے دولا کی جھے دولا کی جھے دولا کی جھے دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی جھے دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولوں کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولوں کی دولا کی دولوں کی دولو

ے سُنائی وور ویا تو نہیں البتہ کھوالی نگاہوں سے ضرورتو ما کہ میں پانی پانی ہوگیا۔

پانی کے ہر جانور میں کھوجاب وحساب ہوتے ہیں ۔۔۔۔ مثلاً سُلِح آ ب کے پیچے وہ جیسے دکھائی دیتے

سیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ پانی کے جاب میں وہ چھوٹے اور بے ضرر۔۔۔۔ جبکہ تجاب کے بغیروہ

سیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ان پہرفت رکھنا بھی خاص حساب کا کام ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے ہاتھ کی گرفت یا

سیقے اورتو انا ہوتے ہیں۔ان پہرفت رکھنا بھی خاص حساب کا کام ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے ہاتھ کی گرفت یا

سیقے میں بھنسی ہوئی مجھلی انتہائی ؤرامائی انداز میں بھسل بھسلا کر دوبارہ غرث سے پانی میں عائب ہو

جاتی ہے اور بندہ خجالت سے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ گھڑیال' نہنگ' مگر مچھ' ڈولفن' وہیل' آ کٹو پس' ساتھ تیندوے' گھوڑے' شیر' کومبر' اور پکھوے وغیرہ اِن بیرقا بو پا نا خاصا جو تھم دَ ھندا ہوتا ہے اور ساتھ جان کا تھے۔ بھی۔ اِن کا جسمانی اور مدافعتی نظام چرندوں' پرندول' خز ندوں ہے مختلف اور نرالا ہوتا ہے۔ مجھل ﷺ إنسانی خوراک میں شامل ہے اور اس کا حصول بھی آسان اور وافر ہے اِس لئے اُس پیگرفت وحد کے ہے۔ طریقے معرض وجود میں آ چکے ہیں اِس کے بعد اِنسان کے نز دیک پچھوا ہے جو عام طور پر دریاؤں نہے ہے حجیلوں میں پایا جاتا ہے۔ بیدانگو ٹھے کے ٹاخن کے سائزے لے کر گینڈے کے دوسالہ بچے کے برایا گھ ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر رکھنے والی رنگین مچھلیوں کی ماننڈ آ رائش پالتو پکھوے بھی ہوتے ہیں۔ اے سنگ پشت بھی ای لئے کہتے ہیں کہ اس کا خول کو ہے اور پھری تخی کا حال ہوتا ہے۔ بناوٹ پکھالی وش كى موتى بكر كم الركسيد سے وابد مست بھى دويارة بين ابونا مريدان جنگ ميں كام آنے والے خور داورة سے جنگی گھوڑوں ٔ ہاتھیوں کی چھالیں اور نقاب تسموں وغیرہ میں بڑے اہتمام سے جوہوں ایا ہے۔ کسی انتہائی سے ہتھ خچےے اور تیوہ ملا آرآ دی کواگر اس کے کا سے میں بھنگ پلا دی جائے تو ووشیرے گیدڑ بہتی جاتا ہے۔ای خ اگر کوئی ضرور ﷺ سے زیادہ ہی تیز گام یا تیز کلام ہوتو اس کے سری یا یوں کا شور با' زم خوبی ﷺ رجوئی کے 🔳 E. & Urauthoto com میں بھونا ہوا انٹی کا گوشت' آئی تحمی غذاؤں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مُرغانی مجھلی یا م اور کھھنگے کھوٹی چھے چھوڑ ویتا ہے جھوڑ گوشت اوراس کے گوشت میں پہچان ذرامشکل سے ہو<mark>تی دھے۔</mark> اِس لئے اکثر مانسگ کے بڑے بڑے بڑے تومند پھو میں نیون میں تبدیل ہو کرمٹن کڑائی کی دو کا اول پر بھنے جاتے ہیں۔اس کے انڈے تو ہم اکثر کھاتے پیتے رہتے ہیں .... غذائیت اور شکل وشاہت میں بھی بیئر فی بی بی کے انڈوں ہے ﷺ ہوتے ہیں۔ ملطے تالواور سرکی پکتی بڈی والے بچوں کو چکوے کے بیچے کے خول کی ٹوپی پہناتے ہیں۔ مقصد کہ چھوے میرے لئے پچھاجنی ثبیں تھے بس ذراان کی سڑی بَدیُونے میرے دماغ بیرجس ڈم کردیا تھے سامنے پکچیا کی کوئٹڑی ہے پہلے کھیر مل ہے ڈھکا ہوا ایک والا ن ساتھا۔ اِی والان کے نیچے ٹیست بابا تنصے شاہ نیم دراز ساجیٹا ہوا میری جانب گورر ہاتھا۔ سامنے آگ کا جلتا بجھتاالاؤ۔۔۔ والان سے باہر ا جانب کچھ ملنگ تلنگ سر دائی بھنگ کی تیار یوں میں بھتے ہوئے تھے۔ جھے اندر ہی اندر کھڑک کئی تھی کہ آ چا نہ کہیں طبلہ بیج ہی ہجے۔میں بھنگ گھوٹے والول کے پاس کیکری کی اُوٹ لے اِدھر اُدھر اُستاد میں ا کھوجنے لگا۔وہ وہاں ہوتا تو دِکھائی دیتا۔ بابانتھے شاہ وہیں سے دھاڑا۔ "إدهرآ اوئے كا كا!"

سے تھر تھر ا اُٹھا۔ ملک ملک میگ اُٹھا تا ہوامیں بابے کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ چند کمج مجھے گہری \_ ع كالآموالو تيخ لكا\_ "とばりりとう مسمَّين جي اُستاد عِنائة كو ملنے آيا ہوں۔'' چند انتے خاموش رہنے کے بعدوہ نا گواری سے بولا۔ " معنائنا يا پر ال والا؟" " كا كا! أوتے چلّے بيا ذا أے..... پنجاں دِناں بعد چلّه پورا كرےگا'تے فِيراً وكے نُوں ملے گا۔'' سے تب کہنے لگا۔ میں میں سے کہنے لگا۔ دوقا جا بہہ جانچے کھا کی لے۔ پنجاں دِناں بعد آ ویں نے اُنہوں مل لیس میں میں '' پایا گا آجھے اُس سے بچھ ضروری کام تھا۔اگر خکم ہوتو میں اُسے اِک نظر دیکے آوں کھا شارے سے UrduPhoto com یا ہے گئے مُنہ سے بے دھیانی میں نکل گیایا واقعی اس نے میری بات کواہم ویج سمجھ لیا تھا۔اشارے "أدهر كهليوب ول جلام المعلقة من نظم آجا أو كالتورود آندر بی آندر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے مئیں چھواڑے کی جانب جل دیا۔ چھوٹی جھوٹی جیوال منے و الله المراكزيان اور مكريان من المشارئة البليان كوّے اور گالز جو كچھووں كى كھورٹوياں بڑياں كھنجوڑ ﷺ بَدِ بِوَتِعَفِّن كَا بَهِي وبني عالم ..... ہر ہتے ٹبی کی اُوٹ آ ڑاور دَرخت جِعارُ کے تلے کوئی نہ کوئی مُلنگ مستقدہ بیٹا کھڑا' کوئی ندکوئی جاپ کررہاتھا۔ کس کے ہاتھ میں میچ تو کسی نے جا در میں مند چھیایا ہُوا ہے۔ المعربي الله المرك ما تندور خت كفهن سالكا مواب -كوكى يني لينا عني كى بيدائش جيساماحول من حاري المارة المارة الكابك مين حوالتول كاطرة الكابك مجيندر القندري وأومتا مواادهر الدهركاب مو معتر شوز وه جان بهاران گل گلزاران کهیں آنکھوں میں تراوٹ کی تر بری گھولتا وکھائی نہیں ویا تھا۔ وہ معدے مجھے متو تحش نگاہوں سے نکال رہے تھے۔میں اِن کی تکٹے نگاہوں سے بیچنے کی خاطر پرانے

سے کی جانب چھکولا لے چکا تھا۔

مئیں تو ادھر یونمی ان گفتد رول کی بدنگائی ہے بیچنے کی خاطر کو ھک آیا تھا' پر کیا پیدہ تھا وہ وُر تھے۔
ان کھنڈرول میں رستیاب ہوگا۔ میں اس با نجھ بجو گن جگہ ہے کہیں اور نگلنے کی سوچ ہیں رہاتھا کہا جا تک ہے۔
کا نول میں بندر کی غُول بجیسی آبواہ برنکوں بطاہ رقو کو گئی آبی باتھی کھائی شد یا لیکن وہ باروغوں کے غُنے کا نول ہے تکراتے ہیں آبھی ہوں نے خود بخود کھرا انتحالیا۔ ویکھا تو آگی آگی ہوں کے ڈوٹھور کے کھر بیلوں کے ڈوٹھو میں جہاں شاید ہی مردول کی آبورہ بھی باہر سے بادی النظم ہیں تو پہواں نہ بایا ہے بھی مردول کی آبورہ بھی باہر سے بادی النظم ہیں تو پہواں نہ بایا ہے بھی بھی استاد گئی داؤی کے اس کہ دھڑ میں انتحال ہوں کے ڈوٹھوں نہ بایا ہے بول کے ڈوٹھوں نہ بایا ہے بول کے دھے اس کے بار کی دوڑ کے باتم کی اسٹر مرزوں کی دوڑ ہے ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہو

''اُستاد!تم یہاں کیا کررہے ہو؟''عِنائے اُستاد نے ڈیلے گھماتے ہوئے مونٹوں پیاُنگلی رکھ کرگئے۔ کی آ واز نکالی پھر ہاتھ سے بیٹچ میٹھنے کا اشارہ کیا۔۔۔۔۔ میس پاس بیٹھ گیا۔ وہ مری ہوئی آ واز میں ممیایا۔ ''تم یہاں کہاں؟''

مئیں نے رُت جواب دیا۔

وو تمهیں ڈھونڈ رہا ہوں .... بگرتم یہاں اِس کڑھے میں پڑے کیا کردہے ہو؟'' ووادھراُ دھرد کیھتے ہوئے بولا۔

«معیّن یہاں کیے مَسان کاحِلّہ تھینج رہاہوں۔'' \*\* كَيَّا مَسان ....؟ ' منين نے وُ ہراتے ہوئے كہا۔'' اُستاد تُو تَو بردايكا إِنسان قفا۔ يہ كِيح مَسانوں و کے چگر میں کہاں پڑ گیا؟ ..... لا ہاتھ' باہرنگل' مجھے بھوک لگی ہے کچھ ناشتہ واشتہ کروا۔ تو یہاں کہاں وہ پھر اوھراُوھر و مکھنے لگا جیسے اس کے جی میں کسی کا ڈر بیٹیا ہُوا ہو.....اُوہے ہوئے سرگوشی کے "اوئے خان امیں یہاں باباتھے شاو کے خکم سے اشٹی تک کا جلہ تھینے رہا ہوں.... مجھے کی بندے ے ہے بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ پچھ کھانے پینے کی ....مئیں تو خود کئی دِنوں سے کا ٹھے بیروں اور و المراد كالمعالى المراد وكريم الموال المعين كالمنا المال المنظ كروا والمالي و مرتهبين إلى والبيات جكه بيديه خطرناك چله تحينج كي ضرورت كيوكر بيش آرني ..... أستادتو چنگا محلا و الأاس وفي كام مين كيم والأاس وفي كام مين كيم يو حميا؟" " الله كيا بتاؤل اوهر بعنك ك ين توزير آلفا الياب في يخذ ليا اور كباب يق في وصل requely rough come ے گا وہ میں کی مُراد یا کر تجھے وَ هن دولت سے نہال کردے گا۔'' ''یار! چیکا بود تو او کھے مُو کھے گزر گئے اور پکھ باتی رہ گئے ہیں۔ بسُ دوجا پیکھ بیش بڑا آ واز ار کرتی "و و كيا .....؟ " معيّن نے إلى كى بودى عمل په كعنت جيجے ہوئے يو چھا۔ "الك تو كاشے بيراور بحتك دود ه خشاش كى شنديائى نے ميرى بحال مارك ركھ دى ہوئى ہے۔ پيك ت ہے۔ بیاں جھتی ہے۔ بیروں کی لیس ہے اندر کی آئتیں نجڑ گئی ہیں ..... مُند کا سواد کڑوااور لیس دار جیسے ے گئے والاسلوش کی رکھا ہو۔ ٹی بیشاب بند ہے۔ دِن سید ھے سورج کی گرمی تھیّاں اور رات مچھر ول' ے اور کرلوں کی مجر مار کے علاوہ یہاں بودی والے مردوں کے مجرے بھی ہوتے ہیں ..... کھڑتالیں ' 

۔ یہ دیکھوگندگی ؟ لعنتی میرے سامنے ہی بیٹے جاتے ہیں۔'' ''میرا خیال ہے کہ تمہارا یمی علاج ہے۔ یمی تمہارے چلنے کا انعام ہے۔ میرے اندازے کے

ے تے ہیں۔میں چوتک کڑھے میں ہوتا ہول صرف گردن مندہی باہر ہوتے ہیں اس لئے کی کونظر بھی کم ہی

مطابق تم ایک آ دھ دِن اور نکال جاؤگ۔ پرسوں ترسوں میں اِدھر کا ایک اور چکر لگاؤں گا۔اگرتم ہوسے ہے۔ ور نہ تہباری بے جان آ تکھوں کو بند کر کے ۔۔۔۔۔اڑھکی ہوئی گردن کو ٹوئے میں دھکیل کر' مٹی ڈال کروایش آ ہے۔ گا ور ہاں واپس لوٹے تک دو چار کچو پروں کے کا ہے اُو پرمٹنی پیضرور رکھتا آ وُں گا۔۔۔۔۔'' اَب مَیں نے گھٹوں پے ہاتھ رکھ کراُٹھتے ہوئے مزید کہا۔

''۔۔۔۔۔اورکوئی آخری خواہش؟ تکمیر ماشیوں والے سُو دے پان والے اور سرا ہے سری پائے والے اور سرا ہے سری پائے والے اگر کوئی لیکھا دینا ہوتو بتا دو تا کہ تمہارے مُر دے پہ قرضے کا کوئی ہو جدنہ پڑے اور ویسے تمہارے مُر دے گے خراب ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اِدھر کے بِجَول' کچو پروں کِرلوں کُتوَں اور سُوروں کا بھی آ خرکھا ہے۔ بنمآ ہے۔۔۔۔۔اچھا اُستا وا تمہارا بابا نتھا را کھا۔۔۔۔''

یہ کہ کرمئیں چند قدم بھی چلا ہول کا کہ چیچے سے روسے تھیں کی اوازیں اُ بھریں مئیں نے سے ایسا کیا تھا کہ اس کے بیان سوائے پشیان ہونے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا پیمنی ملکا ساڑ کا' اُوھرے سے کیا آئی کرتھے ہی ٹائے تھری کی کولی آئی۔

الله الماد ماد المرفي و مال المن كورام كالد أي المسترية المسترية

میں نے بہ ظاہر غضے ہے انہی قدموں پہ پلٹا کھایا۔ ''او نے انھور کے بھالی نال دل پیثور سے امنی تہہیں أ

''او سنے گاہوں نے بھائی نال دِل پیٹور نے امنین تہہیں اُستاد کہتا ہوں ہے ہوئی زبان پہ پایسٹا تا کہ میری کچی نہ کھلے خبر دائر ہوں کچھے سالکوٹی ہونے کا طعنہ دیا۔ اگر تبدیق آسانوں کا احساس نہ ہوتا ہوئی۔ یہاں کیوں آتا اور تجھ سے ایسی کڑ وی لیک ہاتی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیرے رشتہ دار ہاقرے تھے حالت کائنا تو مئیں بھاگتا ہوا سیدھا یا دامی ہاخ سے اِدھر پہنچا۔ بڑی مُشکلوں سے مجھے تلاش کیا۔ اب تھے سالکوٹی حرام دی یوٹی کہتا ہے؟''

وہ تمریخ کا کر پٹھسک ٹپھسک کر رونے لگا۔ جھے پنہ تھا کہ وہ اِس طرح بچوں کی مانند بھیں گئے۔ رونے والی ہڈری نہیں وہ تو تکیہ مراثیاں کا بڑا کا بیاں میراثی تھا۔ پکا ماں کا دینڈ اِس کے تو خون پہنے ہیں۔ خود غرضی اور مطلب براری تربی کبی تھی۔ مئیں تبھی ۃ م ساوھے اِس کے سرے دوقدم اُدھر کھڑا تھا۔ اِس نے محسوس کیا کہ مئیں نے اِس کی سیالکوئی والی بات کو خاصا محسوس کیا ہے تو اِس نے بھولے ہے۔ میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

''اچھایارمعاف کردے غلطی ہے مُنہے نکل گیا۔ تھے پیۃ ہونا چاہئے کہ میری کیا حالت ہے۔

۔ ۔ ۔ ۔ وال میں میراستیاناس ہو گیا ہے۔ تو ایسا کر ہائے نتھے شاہ کے پاس جااورکوئی بہانہ بنا کرمیری یہاں ۔۔۔ خیزا۔''

" توبابانتھے شاہ کوچھوڑ کا مجھے ہاتھ دےاور ہا ہرنگل میرے ساتھ چل اپنی محنت ہے روزی کما.....خدا مستر سے دنوں تیرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟''

وه ميرى بات كو تجھتے ہوئے كہنے لگا۔

" تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ مئیں سب پچھ بچھ گیا ہول۔ مجھ سے بڑی نا دانی ہوئی۔ اب صرف ایک ہی سے گئو کسی طرح بابا نتھے شاہ کوراضی کر لئے کہ وہ مجھے ادھوراچانہ چھوڑنے کی اجازت وے وے روز نہ سے کے مئیں کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جاؤل۔''

میں نے سوچا کہ وہ ؤید ہے۔ بہدرہا ہے۔ جب ایک کام معمولی میں تدبیر کرنے ہے ہوسکتا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ ؤید ہے کہ رہا ہے۔ جب ایک کام معمولی میں تدبیر کرنے ہے ہوسکتا ہے تو میں پرنے کے کی کیاضرورت ہے۔۔۔۔مئیں نے ایک زبر دست بہانہ سوپیجا ہوئے کہا۔ "ایجا ہے باہر تو نکلو مئیں بائے کے پاس جاتا ہوں۔"

UrduPhoto.com

"بابا! غنائے کی ہے ہے بری بخت بیار ہے۔ اُس نے جھے یہاں بھیجا ہے کہ میں اُسے اطلاع کر سے آپ کو پینہ ہوگا عنائنا اُس کا کلا کلا پُتر ہے۔ وہ اپنے 'پٹر کود کھنے کے لئے بردی ہے تا ہ ہے .... میں سے کو بتایا ہے پر وہ میری بات نہیں گنتا۔''

المسكيا كبتائ المسين البياني يوجها-

"ووكرتا كمين الي باب عظم كالإبند مول ب ب كفكم كانبين .... بابا إبن آب أب يه

خگم دے دیں کدوہ ایک باراپنی بیمار ہے ہے کواپنی شکل دکھا آئے۔'' بابا اِک لمبی لوہے کی تیخ'جس کے آگے ترشول جیسا آئکہ بنا ہوا تھا کچو پر کے گوشت کوا تگاہ ہے۔ لوٹاتے پوٹاتے ہوئے بولا۔

'' بچی! اے ویلا راہوتے کیتو دےاونسکار دا اے۔ پچھلے ویلے بعد آ کے ایہوں لے جاوی ۔ اَب میں واپس اُستاد عنائنے کے پاس جانے کے لئے بڑھا تو اُس نے مجھے اِدھر جانے ہے ۔ تے ہوئے کہا۔

' بئن أبد ہر جان دی لوڑ نہیں کا کا! پچھلے ویلے استھے اِی آ جاویں ۔۔۔۔'' کھٹ سے میرے دیاغ میں آیا کہ دو پہر ویلے تو مجھے ایسی جگہوں پہ آنا جانا ہی نہیں چاہے <del>س</del>ے

خاکستر وخون سے لیڑے ہوئے ہاتھ اپنی ہمدرنگ نکڑوں سے بنی ہوئی گوڈری سے پو پھنے سے اس نے ایک چیلے کواشارہ کیا۔ جس نے لیگ کر جانڈ و کی چلم اس کے پیش کر دی ۔۔۔۔ ریلوے کے کوئے۔ انجن کے بعد جو مشینیں بے تحاشا اور غلیظ وُصوال اُگلتی ہیں وہ پشاوری سُوٹی چلم اور مَدک جانڈوں کا سے

وہ کش پہ کش تھینچ رہا تھا اور مئیں محوجیرت ..... چبرہ بکدامال اور آ تکھیں مستاناں کرتے ہوئے وہ معالیات اپنے ہے کئے چیلے سے متعلم ہوا۔

"أثھاوئے مولے! مُكادے رَولے....."

وہ بھی مُن تھا'لڑ کھڑا تا ہوا خونبار نگا ہوں ہے بچھے تو آنا ہوا اُٹھااور بادل نخو استہ میرے آگے آگے چل

چھوتدم چلنے کے بعدمتیں نے جانا کہ یہ بندؤ مولا کسی اور رُخ بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ راستہ نہیں جدھر میرا

چھوتدم چلنے کے بعدمتیں نے جانا کہ یہ بندؤ مولا کسی اور رُخ بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ راستہ نہیں جو میرا

چھوت کر ھے بیں وُھنسا ہوا چاتہ بھوگ رہا ہے۔ مولا شاید نشے کی چینک میں ہومئیں نے ہمت کر کے اُسے

سے آوازہ دیا۔

یباں پینچنے نی مولے نے تھی جناتی زبان میں اُس گورکن کو پچھٹم دیا۔۔۔۔ اِس نے آؤ دیکھانہ تا وُ' علاق بنل میں شکاف ڈالنے پہ بڑت گیا۔مئیں حیران کہ بدکیا وہ رہا ہے ۔۔۔۔ بے حس و مُردارے عنا بجت سے سی تھے زبان کھول کرکسی روعمل کا ظہارنہیں کیا تھا۔

گئی تھی۔خون کی گردش ڈک جانے کے باعث اب کسی حرکت برکت ہے بھی عاری تھے ۔۔۔۔عنائت علی کو ۔۔۔ باہر گھسیٹا تو وہ مکمل طور پہ بے شد ھ تھا اور مئیں بے ہوش ہونے کے قریب۔ وہ دونوں اُسے باہر نکال کریں۔ بچنیک گئے تھے جسے بَدرُ وہیں پھنسا ہوا کُٹا گھسیٹ نکال کر چوہڑے باہر کرتے ہیں۔وہ بھینسا نما لمنگ ہے۔ سے صرف اِ تناکہ ہمگیا۔

''چوبچے سے پانی لاکر اِس کے مُنہ ہے چھپاکے مارواورسردائی پلاؤ ۔۔۔۔۔ اِس کا ضعف دُور عوب ''

LeduPhoto, com

۔ ہے بیچے گری پڑی تھی۔مئیں نے وَ ہوب ہے اُستاد کو اِس بیددے پڑکا ۔۔۔۔ مِلکے ہے کراہتے ہوئے معنی کی آئیمیں واکیں۔ ڈیلے تھما ادھراً دھرتا کتے ہوئے بولا۔ " مخت پیاس گی ہے حلق زبان سو کھ گئے ہیں مجھے پانی پلاؤ۔'' میری جانب سے بخت نا گواری سے جواب آیا۔ " تم ہے کہیں زیادہ میرا بُراحال ہے .... یہاں اگر کہیں یانی ہوتا تو ب سے پہلے میں پیتا ..... یانی معتصر وحوبيول كاذير بيانك پنينا ہوگا۔" " پھرتم جاؤ' جلدی ہے پانی لے کرآ ؤ۔میری جان نکلی جارہی ہے۔" استاد کی جان نگلی یا بگی۔ میدقضہ بڑاؤور دراز ہے۔ یہاںصرف یہی بتا نامقصود تھا کہ جولوگ شوقیہ یا معنی میں میں میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہ میں میں میں میں میں میں ہوتا ہی فلار تفضان کرتے ہیں۔ پیانی اور دعو کہ باز بازاری عاملوں' و منها وصوفیوں ایک جمعے چڑھ کر مال اور اعمال دونوں بر باد کرتے ہیں مجھولات امیر کبیریا و تی و المرائل والقناون على الماوره على عام كرنے كے تيار موجاتے بين اللہ ۔ پے سے دیا ہے اس جوان کالمس حاصل ہوتے ہی مئیں نے سونگھ لیا کہنٹی نئی فقیری ہے پیدیا گھ کی سُوندھی المعربية المعربية المعربية التي مولى كى البرشياري طرح موتى ٢٥ ين المرشياري طرح موتى ٢٥ ين المرشياري طرح موتى ٢٥ ين المرشياري طرح موتى ٢٠٠٠ من المرشياري طرح موتى ٢٠٠٠ من المرشياري طرح موتى ٢٠٠٠ من المرشياري المرسم موتى ٢٠٠٠ من المرسم المرسم موتى من المرسم معرب اورانگ ایک چھیدتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی واسے جھتی ہوئی وُھوپ اورانگ انگ چھیدتی ہوئی على برسات بوي تسكين ديق ہو وہ كھيت كليار ہے كيتى ہو كى نئے نئے لھيكھن كھلاتى ہے سيخن كى 🚄 🐉 تُنْ تَصْلَى مُناتِقى ہوئى نُو پِي موسم پير تى ہوئى تسى بلى كى ماننداندھاؤ ھند تھے نوچتى ہے احتياط تو كيا ے مقبی بھی تیسی برتق -الیا ہو پھٹیا ہا کرتی ہے کہ بلے کرویق ہے۔ ال الويل فقيرك چندمزيد پرت أتارنے عامعلوم ہوا بتھ مزدوري حق حلال كى كھاتے ہيں۔ ۔ یہ کے خکم سے وان تھرروز ہر کھتے ہیں شام کونمک یانی یا جو بھی میٹر ہو افطار کر لیتے ہیں ..... جوار وؤور ۔ رقعہ پا بہ برہندحاضری دیتے ہیں۔ سردی گری اُو برسات سر کوں پی پلھلی ہوئی تارکول ہر تکلیف تر ۃ و ے کرتے ہیں ..... پھٹی ہوئی دھوتی' اُدھڑا ہوا کُریڈ دریدہ چُڈ ر.... مُخنے پہ پڑا وزنی آ ہمی حلقہ....

کلائیوں میں کڑے ۔۔۔۔ الٰہی! تو بہ ۔۔۔۔ مئیں سوچنا رہ گیا کہ بیانو جوان کس عذاب میں جکڑا ہوا ہے 👚 👚 دوچار حیلکے اُرزے تو پیۃ چلا کہ نمازے روگر دانی ہے اور شادی منا کحت سے مناعی .....کین ڈیل پیسے اگر وتین سوکی گنگی پیلی چی کی پیشکی سلملی کی پُشکی اور شاہی قوام کی چیٹر اونکی کی رضائی ہے۔جسم کی تا ژیں قامیت تینولاے کی تاروں کی مانند کھنجی ہوئیں .....وحشیوں کی طرح بڑھے ہوئے غلاظت ہے اُٹے ہوئے پیچھ اُ جاڑ چېرے پياُ تری ہو کی نحوشنیں دیکھ کرطبیعت مکدر ہو کی جاتی تھی ..... بڑی رسان ہے سمجھایا' ولدائے گئے یایں بھایا۔اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا کہ عزیز من! پہ کیسا تماشا ہے؟ پہ فقر ہے یا جہالت بے تحاشات سنتیں پوری کرتے ہومگر فرائض ہے فرارا ختیار کرتے ہو۔ابھی تُو کا کا ہے اورابیا عِلتُوں ہے علاقہ ے خصوص ہےخصومت ہے بی دَرویش ہے نہ فقیری ۔۔۔ رہائی ہے نہ آسیری ۔۔۔۔ ملامتی نہ کرامتی ۔۔۔۔ا ميں نے بوے بيا رہيں آبا۔ نيچ بيدة رائے چوز كر چھ فقرى اللہ حاصل كرو۔ رزق طال ك اور ہو سکے تو جلد شادی کولو .... تہماری دین وؤنیا کی بھلائی اِی میں ہے۔'' و کھائی ویا کہ رہے جا کم سید هاسا داسا نو جوان فقیر ذرویش بننے کے چکر میں کسی چیلا کھیے ہاں ہے ۔ LiterauPhoto.com اِن چَکَروں ﷺ میں کرا پی عاقبت اور دُنیا دونوں ہر بادکر لیتے ہیں اور پہیں سے وہ منشیات لوڈ جرائم کہ 🚅

• مورے سیاں جی اُتریں گے پار .....!

یکی نقیری اور چلوں کی بات بہاولٹگر کے تھل میں رینجرز کی چوک سے چلی تھی۔ وہاں مشے عظم اللہ میں مینجرز کی چوک سے چلی تھی۔ وہاں مشے عظم اللہ حسین اور غلام عباس میرے کمرے سے باہر نگلنے کے انتظار میں بیٹے جاتے ہیں۔ پچندرہا تھے۔ غلام حسین اور غلام عباس میرے کمرے سے باہر نگلنے کے انتظار میں بیٹے جاتے ہیں۔ پچندرہا تھے۔ مئرن کالی رین یعنی شب بگدا دو روز بعد تھی جدولی تر تیب وقتیم میں فی الحال معدسا عت کی صورت سے نہیں تھی ۔ اگلے روز سوم وارمنگل وارکی ورمیانی شب کسی بھی سے چا ندنے متصا تھا۔۔۔۔۔ پس اِلی کسی سے بیا نہری تھی سے وائد نے متصا تھا۔۔۔۔ پس اِلی کسی سے میں بچھے وظیفہ و جُمل پاک چلے کا چلہ چڑ ھانا تھا۔۔۔۔ جوائس لحد مولود تک برقر ارر بتا جب تک نیا چا ہے۔ لے لیتا۔۔۔۔ یہیں پھر اِس مخصوص جسیات کے حامل محتر بیٹے کا عمل شروع ہوجا تا جو بالآخر اِس خاص سے ا

یے جوتا جے ریکتی چنے وظیفہ کی پخیل کے لئے موزوں یا منتخب پایاجا تا ہے۔

یہ چنے 'مجاہدے' ریاضتیں وغیرہ شمشیر کی قرصار پہ پابر ہند قر همال ڈالنے کے مترادف ہوتے ہیں۔

یہ جائے اور رنگ چڑھ جائے تو خیر …… ور ند دو پارہ ہو کر کٹ گرنا تو ہوتا ہی ہے …… یہ کھیل تھیکھن سے جائے اور رنگ چڑھ جائے تو خیر سندو پارہ ہو کر کٹ گرنا تو ہوتا ہی ہے ۔

یہ خارج تا رک کھیلتے ہیں جن کے آگے چیچے کوئی کو سنے پٹننے والا ند ہو یا پھر وہ جن کی پُشت پہ کسی اس کے خارج ہوتا ہے۔ اپنا شوق و ذوق لیئے …… اپنے بابا کے فلم کے مطابق میں بالالتزام و بالتر تیب میں کے مطابق میں بالالتزام و بالتر تیب میں کے بناہ سے مطابق میں بالالتزام و بالتر تیب میں جائے ہوتا ہے۔ اپنا شوق و ذوق لیئے …… اپنا بابا کے فلم کے مطابق میں بالالتزام و بالتر تیب میں کے بناہ سے مطابق میں میں اور اپنا بابا تی کی بے بناہ سے تھے عاصل تھی۔

الت کے بغیرے پیجب تفٹمری ہوئی سپیدئ سحر نے جُمر جُمری لے کرانگڑائی تو ژی تو سے کا گے سے سے اس کا اوان سے سے بار سال کا اوان سے بیچ صادق گی تو پید شنائی ..... پیٹیں پھھ آر بین تُحلیس فضا اور ہَوا بیں اِک سرسراتی سے سے کی کا بھیں کا میں اُس سے سے اُند چیرے میں اُجالے کی پُحلیاں پڑگئی تھیں' آس سے سے سے کا ند چیرے میں اُجالے کی پُحلیاں پڑگئی تھیں' آس سے سے سائی وے رہا ہو۔ اب جوجم جاگا تو سُو جھ میں بھی وھا کہ پڑگیا۔۔۔۔۔ دو دِن اور دورا نتیں' کمحوں میں بیت گئی تھیں۔۔۔۔۔سیاں یاد آیا تو کمرے میں کہت ہے۔
دیا۔۔۔۔ اندھیرے ہے آشنا آنکھیں جب اُسے تلاش کرنے میں ناکام ہوگئیں تومیکں بیٹریاں اور کا تھے۔
ہوا اُدھ مجر ہے دروازے سے باہرنگل آیا۔ سامنے جھلملاتے مسکراتے قطبی تارے نے میرا ماتھا تھے۔
مقل ابھی تک نیند میں جل تھل تھا۔۔۔۔ عروسہ مشرق کے سُرخ باناتی آنچل کی ملکی می جھلک نے آتھے۔
چوندی پیدا کر دی۔ اچا تک چند صحرائی تیتر کہیں ہے نمودار ہوئے اور ٹکٹکاتے ہوئے میرے سامنے۔
کر کہیں او جسل ہو گئے۔ یہیں دیکھا کے شسل خانے کی ویوار کے ساتھ ایک صحرائی چار پائیوں پی شھے۔
بابا حکمت یارا غلام حسن اورغلام عباس ابھی تک پڑے اُونگھ رہے ہیں۔

معراؤل تعلوں بونا بھی مشکل ہوتا ہے اور میں رات بھی ریک ریک اُرتی ہے اور میں بھی کا گا ہے۔ اِن جگہوں پیسونا بھی مشکل ہوتا ہے اور سوکر چر جا گنا تو اِس کھے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ معاون اور چوکید انسٹالڈ آئیں ہی کی مشکل میں کھنے ہوئے تھے۔ دیکھا جائے تو دیگھا جائے تو دیگھا جمنی سال بھی اور بلوغت کے مابین پینسی ہوئی کی مماری جا گن میں کی ما نند ہوتا ہے کہ جاگ رہی ہوتو جھی گئی کر اُن محسوس ہو قائد ہے۔ اور سے سوری ہوتو ہی کہ جو ان کی تھا تھا گی مائی ہے کہ اُن اور کیا تھا ہے۔

اُوپرآسان پہ اک معلوم ی پر چھا ئیں اُر عدی سُرعت کئے ہوئے مشرق کی جانب بڑھ گئے ہے۔ میر ےاور گئے کے علاوہ کو کی اور محسوس نہ کر سکا۔ کتا آیک سبجی ہی بھونگی کے ساتھ اپنی ٹانگوں کوسکریا ہے۔ بچھ ساگیا تھا جیسے کسی نے اِک خاصا بو جھائی پہر کھ دیا ہو۔ پھر وہ متو خش می نگاہوں ہے بچھے آتا ہے۔ جانب کھسک لیا ۔۔۔۔۔ ملکے سے سکوت کے بعد میں نے اپنے معاونین سے کہا۔

'' اپنااورمیرا سامان لے کرمیرے پیچھے چیجے چلے آنا۔۔۔۔ یا درہے کہ مجھ سے فیرشردیک

ے کی ضرورت نہیں اور ہمارا درمیانی فاصلہ فرسانگ کا آٹھواں جِصّہ رہے۔ باقی ہدایات ہے آپ پہلے ہی ہوایات کے اس عِسل ناشتے ہے پہلے ہی پوسٹ کے تمام افرادکو ہماری رُخصت کی خبر ہو پھی تھی۔ مگر میری ہدایت کے ساق کوئی بھی قریب ند آیا ۔۔۔۔ دُور ہی ہے و کیمتے اور ہاتھ کے اشاروں ہے دُعاویر کت کے لئے کہتے رہے۔ چھوٹی مجد میں نوافل ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس سُعد ساجِت کی نوید ہلی ۔۔۔۔ ایک روشن مگر سے واضح ساکوندا مشرق جنوب سے مغرب شال کی جانب پنیٹھ درجہ زاویہ تر اشتا ہُوا راستہ بھا گیا تھا۔ سے مغرب شال کی جانب پنیٹھ درجہ زاویہ تر اشتا ہُوا راستہ بھا گیا تھا۔ پہلا قدم اُٹھانے ہے پہلے سر جھکا کرمئیں نے اللہ تھالی کے صفور دُعا اور مستقیمی مراقبہ کیا۔ بعد آا پ

بدلتی جار ہی تھی ..... پرندوں کی ؤاریں' تیتر تکوروں کی سُجان تیری قدرت ..... صحرائی ٹیٹریاں' بدیڈیاں' چیا۔ چکاریں ..... جیسے تقل انگزائیاں تو ڑ تو ژ کر جاگ رہا ہو۔

اور پر میرن جانب بر الله می مستود می اون با آگر با گل ہوجا کمی تو آئیں کھانی کی پھوڑا جا سکتا۔ وہ بے حد تھے۔

ہوجاتے ہیں۔ اِنہیں ہلاگ کر دیا جا تا ہے اوراگر انہیں ہلاگ کرنا تمکن نہ ہوتو گھر پی فطرت کی تھی ہیں آگر ہوجا ہے۔

ہیں آگر خود ہی ہلاگ ہوجاتے ہیں۔ گویہ بچہ تھا مگر تھا تو اون سسانی تمام تر نا تو انی اور کمسنی کے بعد ایک بحر پوروش کی مانند گر تھا تھو و نے ہیں بڑتا ہوا تھا۔ بھے تو محض دیکھنے ہوئے من دائنوں بسیند آپھا تھا ہوا تھا۔

ایک بھر پوروش کی مانند گر تھا تھو و نے ہیں بڑتا ہوا تھا۔ بھے تو محض دیکھنے ہوئے مز دورا اینٹوں کے بیٹوں سے حال ہوگا؟ او ہے کی فونڈ ریوں میں پچھلے ہوئے لو ہے کے ساتھ لو ہا ہے ہوئے مز دورا اینٹوں کے بیٹوں سے آگر ہے درق کشر دورا اینٹوں کے بیٹوں سے آگر ہے درق کشر دورا اینٹوں کے بیٹوں سے دار سے فسلوں کی بیچائی کٹائی والے دہتا ان اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے لئے تھالیوں بھائی والے دہتا ان اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے لئے تھالیوں بھائی والے دہتا ان اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے لئے تھالیوں بھائی اس سے بھائی میں جنوں طر آری ہے کام سے بھائی میں جنوں طر آری ہے کام سے تھائی میں جنوں طر آری ہے کام سے تھائی میں جنوں طر آری ہے کام سے تھائی میں جنوں کی سے تھائی میں جنوں کی جائی کو میائی میں جنوں کر آری ہی ہوئی کام کرنے والے ہنر مندا گر اپنے قبائی میں جنوں کو آری ہے تو کئی طرف سے کر بیا میں جنوں کو کہتے تو کئی طرف سے تھا۔

ایک لمبا عرصہ تک بیٹ کے جہتم کا ایندھن میں میں کرنے کے اہل خدر ہیں سے گر بیکم بین شربی تو تو کئی طرف سے میں خور میں اس میں کرنے کے اہل خدر ہیں۔ سے کر جہتم کا ایندھن میں میں کرنے کے اہل خدر ہیں۔ سے کر بیکی تو تو کئی طرف کے کہتم کا ایندھن میں میں کرنے کے اہل خدر ہیں۔ سے کر بیکوں کی کو تو کئی کی میں کھی کے کہتم کا ایندھن میں میں کرنے کے اہل خدر ہیں۔ سے کر بیکوں کے کہتے تو کئی طرف کے کہتوں کے کہتا تھائی کی کھی کے کہتا تھائی کی کو کھی کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کی کر کے کے ایک خدر ہیں۔ سے کر بیکوں کو کی کو کو کے کہتا تھائی کی کو کھی کر کے کہتا تھائی کر کے کر کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کر کے کر کے کر کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کے کہتا تھائی کے کر کے

جیت فی ابهار کے میمرک پہاڑوں ہے آسیون کی کی اور مروی کے نتیج میں ممیں سی فی فی اور مروی کے نتیج میں ممیں سی فی فی اور مروی کے نتیج میں اور کی اور مروی کے جالے پڑکے ۔۔۔۔ نموید فی فی اور کی اور کا اور کا اور کا اور کی اور کا اور کی اور کا اور کی کی کے مشکل پڑے ۔۔۔ پائی کی صورت حال کے جو اور کیا رہے ہے اور کوئی چارہ کا کہ مشکل پڑے ۔۔۔ پائی کی صورت حال کے جو اور کیا رہے ہے اور کوئی چارہ کی کے اور کوئی چارہ کی کے مشکل پڑے ۔۔۔ پائی کی صورت حال کے جو اور کیا رہے ہے اور کوئی چارہ کی کے اور کوئی چارہ کی کے اور کوئی چارہ کی کے اور کوئی ہوان امراض کے لئے بڑھ خاص مفید نہیں تھی ۔ جب اور کوئی چارہ کی کے پڑاؤ کی ساتھوں نے ایک خودسا خند اسٹر پچر پہ پائدھ کر ججے قریب ترشفائی مرکز پنگو ما میں لے جانے کی مسلم کی تارہ کے مسلمان والے کی ساتھوں نے ایک کر جانے گا ہے کہ کا کہ لیا۔ اے سائی بھی کہا جا سکتا تھا ۔۔۔ گرمتا ترہ جگہ پر کوئی اور کہا تھا ۔۔۔ کا کہ لیا۔ اے سائی بھی کہا جا سکتا تھا ۔۔۔ گرمتا ترہ جگہ کہ کہا جا سکتا تھا ۔۔۔ کے کا کہ لیا۔ اے سائی بھی کہا جا سکتا تھا ۔۔ کی کرمتا تھوں نے اینا لگہ پڑھ کی اور کہ جہانا کوئی ساتا قالہ درے کی کا کاف سے سے آرہا تھا۔ وہ چنر ذاکرین تھی جو پچھ شہدالا ہے 'گام گام

ای دوران مجھے اُبکائی کی آئی اورا یک ہڑی تے نے مجھے مزید نڈھال کر دیا ۔۔۔۔ اُبول لگا جھے ہے۔ پیٹ سینے سے ہراعضاء آئیں اُلڈ کر ہا ہر لگل آئے ہول ۔۔۔۔ اُو تکھتے سُوتے جاگے سب ہی میراالیا حال کے متوجّہ ہوگئے ۔۔۔۔ اچھا خاصا بد بو دارا گالا ۔۔۔۔ جیسے کی پہاڑی مارخور بکرے نے اُن دیکھی ہیں پیرم ناگ ہے کہ لیا ہواوروہ اُس ہے ہضم نہ ہو سکا ہوا مجھے جوموم جیسی دوا دی گئی تھی وہ مارخور بکرے کی جگالی کا احاب تھا۔ جو بکرے کے منہ ہے گرگر کر پھڑوں پر موم کی صورت جم جاتا ہے جو ہرتم کے زہر ملے ان اُسے کا تھا۔ جو بکرے کے منہ ہے گرگر کر پھڑوں پر موم کی صورت جم جاتا ہے جو ہرتم کے زہر ملے ان اُسے کے سے کہ کرنے کہ میں کہا تھا۔۔۔ کا ہرہے کہ میں جو چکا تھا۔۔۔

بات شُتر بچّے سیّاں کی ہو رہی تھی کہ وہ اِک جنو نی انداز میں اپنی ہمت واوقات اور عمرے بڑھ ہے۔ کرریت میں گڑھا کھودر ہاتھااور پھر بات بڑھی کچھے جانور غیر معمولی قوّت وصلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔

سے جہازا تے ہیں اور بڑف ہے۔ ہم مجھنگ کرعائب ہوجائے ہیں ہے۔
سیال آب دکھائی میں دے رہا تھا۔ بچھ در مئیں اس کے دکھائی دینے کا انتظام کینچتار ہا گھرا کے بوھ
سیال آب دکھائی میں دے رہا تھا۔ بچھ در مئیں اس کے دکھائی دینے کا انتظام کینچتار ہا گھرا کے بوھ
سیال آب دکھائی میں دے رہا تھا۔ بچھ در کھی مناز المان کے اور کھی ہوئی ہوئی سیال کھی اور کھی کھی اور کھی کھی اور کھی اور کھی کھی اور کھی اور کھی کھی کھی اور کھی کھی کھی

ار ہے ہیں بھی جو ہے مارہ میں معاونوں کے وزن سے ایک دہانہ نمووار ہوگیا تھا ہے ہے ہے۔ آب وہ کے ایل اب وہ استار سے بیابر آسمی معاونوں کے وزن سے ایک دہانہ نمووار ہوگیا تھا کہ دکھ ہوگئے ۔ آب وہ ہنتظر سے سے اشار سے بیابر آسمی کے جو میں موری ہوایت کے مطابق کڑھ کے اندردہانے پہنی کا کچا گھڑا سے سے سے کروہ میں اُر تا ہوں۔ تا کہ وہ میری ہوایت کے مطابق کڑھ کے اندردہانے پہنی کا کچا گھڑا سے کے اندردہانے پہنی کا کچا گھڑا سے کے کہ اور اور پہر پانی سے لیاب بجرا ہوا مٹی کا موکا رکھنا تھا جس کے بیشر سے کے گھڑا ہوا گھڑا کے ساتھ کے برابر سوراخ تھا اور جب مرکا پانی سے خالی ہوجا تا تپ ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تپ ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تپ ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر سے بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کہ بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کہ بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کو بیار ہوجا تا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر دہانے سے گھڑا ہوتا کہ بیار ہوتا کو بیار ہوتا کو بیار ہوتا کو بیار ہوتا کو بیار ہوتا کا کہ بیار ہوتا کر دہانے سے گھڑا ہوتا کر بیار ہوتا کو بیار ہوتا کر دہانے کے گھڑا ہوتا کر دو بیار ہوتا کو بیار ہوتا کر دیا ہوتا کیا ہوتا کو بیار کیا کہ کو بیار کیا کہ کو بیار ہوتا کو بیار ہوتا کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کیا کہ کو بیار کو بیار کیا کہ کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کیا کو بیار ک

سیں نے اپنی پہلی منزل پر تینی پر دور کعت نفل شکرانے کے ادا کیے وُعاما کی اپنی ہے رجوع میں اللہ پڑھ کرگڑھے میں اُر گیا۔ دوسر لفظوں میں زندہ قبر میں پہنے گیا ۔۔۔ تھوڑی ی فاضل ریت ہے تہ کہ اللہ پڑھ کرگڑھے میں اُر گیا۔ دوسر لفظوں میں زندہ قبر میں سرے بل قبر کے اندرواخل ہو گیا۔ یہ قبر کے دہائے کا مُندوا فتح ہو گیا۔ یہ تعلقوں میں قدرتی اور فیرقدرتی پانی کے سئور اور سے ہوتے سے اس میں ریت کے بیچے مختلف گرائیوں میں قدرتی اور فیرقدرتی پانی جمع ہوکر جذب ہوجا تا ہے۔

خنگ سالی کے موسم میں صحرائی حیات ایسے سیموں کو تلاش کر کے اپنی بقا کا اہتمام کر لیتی ہے۔ جھاڑ جھٹا 🖚 گھاس پھوں بھی اِن ہی سیموں کی مُرہونِ مِنْت ہوتی ہے۔مصنوعی سے بھی بنائے جاتے ہیں جوعموں 🗷 جگہوں پیہوتے ہیں جہاں نیچے زمین پتمریلی پایخت ہو۔ تا کہ پانی خاصی مُدت تک محفوظ رہ سکے ۔۔۔ یہ سست اور قدرتی سے مختلف حدودار بعے کے ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اور بہت چھوٹے بھی ....محض جا ہے۔ کے سائز کے بھی ....محرائی طور وطریق کے مطابق یہ ہے بھی بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ جیسے تھلوں شک 🚄 ہے اپنے وقوع بدلتے ہیں اِس طرح یہ بھی خنگ اور تر ہوتے رہتے ہیں اور جوسے ایک دوموسم خنگ رہ جا 🛫 وہ اندرے ایک پختہ کمین گاہ یعنی چھپی ہوئی خندق کی ما نند ہو جاتے ہیں ..... اُور قیامت کی گرمی ہولیکن 🛋 ے ٹھنڈے نئے ہوتے ہیں اور عجیب بات کہ اندر کسی مقدار میں ہُوا کا گزر بھی رہتا ہے۔ اکثر ویک یرانے اور خنگ ہے صحرائی جانورول کا سکے ملکن ہیں جا سے بین یا پھر ہو کھی دھی نہیں گھلتے ۔ریک ماہی و تھنے ہے ۔ قتم کے ریکتی چانہ کشی پیکھ پیلٹے موقر الذکر ہے ہی کارآ مد ہوتے ہیں۔ جو آگٹ جھیوی کتب فکر کے سوچھ وَرويشوں كِيونِ ﷺ كے لئے موزوں ہوتے ہیں۔ مخلوقات میں سب ہی اللہ شجانہ مخلیجی وَ کر کرے ۔ عمر جاندارون میں پچھیخصوص چرند ویرندوخر نداینے خالق و الک کی تعریف وتو صیف کے بیان کر \_\_\_\_ زوق وشن بالماكي ماك 10 LOLL المالي میں۔مجھلیاں چھیونٹیاں' کبوتر' آبابتل زاغ'بلیاں' بدید' تیتر' کتا ریک ماہیاں وغیرہ ﷺ شاہے ہے۔ ے کہ اللہ والوں مجھے ہوں مزاروں مجدوں کے نز دیک وجوار کیوتر بلیاں الم پیلیں اور گئے کڑے ۔ ہوتے ہیں۔زائرین ان کے کھا جنے منے' دانے ؤیجے کا خاص خیال ریکے ہیں۔ ترین شریف اور دیگر ہے۔ قطبوں کے آستانے اِس کی بہتر مثالیں ہیں۔ اِی طرح نباتات جمادات وفوا کہات رقیق وہل سے سے اللدكريم كى بجھاليى خاص نعتيں ہيں جومخصوص روحانی خواص كے ساتھ ساتھ ذاكرو زُہدہ بھى ہيں۔زينون 📰 انگورا شهدا ؤود ها نجوا کلونگی .....عودا عنبرامشک ..... بختی امر جان مُونگا فیروز داستگ مریم سنگ خارا استگ مرس اورسنگ سلیمان وغیره کچه خصوصی اشیاءایس بین جوروحانی اعتبار ہے عبادت وریاضت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ریاضت مجاہدوں چلوں وظیفوں کے لئے پیٹ وننس پہ قابوضروری اَمر ہوتا ہے .... دھیان گیان ات = صرف نظر ونظم کیئے بغیرمکن بی نہیں ہوتا الیکن جسم و جان کا سلسلہ قائم رکھنے کے لئے پھونہ پچھو کھا تا پینا ہی ۔ ہے۔ اِس مقصد کے لئے تِل شہدا کلونجی از یتون وغیرہ۔ان نعتوں سے جسم و جان میں طاقت وتقویت ہے۔ ہوتی ہے کیکن نفخ اور بول و براز پیدائبیں ہوتا اور نہ ہی نفسانی اور شیطانی و ساوس سر اُٹھاتے ہیں۔غنودہ نے

ہے بھی نجات کل جاتی ہے بینی پیفتیں چونکہ خود ڈاکر وشاکر ہوتی ہیں اس کئے طویل وظیفوں اور مُشکل ہے۔

## آنی آتشی بادی ریگ ماهیان.....!

وسیلے سے مُرادمنزل پوری ہوجاتی ہے۔جس کی ایک اعلیٰ مثال ُ صاحب ُ الحوّت نوالنون حضرت پونس کی ہے۔ کا مچھلی کے شکم میں آیت کر بمہ کا چائہ 'جس سے انہیں نجات ملی ۔ مذکورہ چوتھی ریگ ماہی جوسحراؤں میں جاتی ہے۔ جاتی ہے۔اس کا مفصل بیان پہلی فصل میں ہو چکا ہے۔ جس طرح ضروری نہیں کہ ہراجتاع آب میں تھے۔ ہوں اِسی طرح ہرفضاء میں اہا بیلیں بھی نہیں ہوتیں اور نہ ہی ہرآ تشکد ہے میں آتش کیڑ ااور ہرکق وقت تھے۔ ریگ ماہی موجود ہوتی ہے۔ بیتوا ہے اپنے نصیب کی ہات ہے کہ کہے کیسے دنگ گلتے ہیں۔

ریکتی چِلّہ کشی میں ریگ ماہیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اورا پنی افز اکش نسل سے موسم ہے۔ ماہیاں' رتیلی رسکی غاروں ..... تاریک سیلوں اور ٹلے ثنو ں کے کٹے بھٹے کونوں کھد روں کا اِنتخاب کرتی ہے۔ اِن میں نر مادہ کی شخصیص نہیں ہوتی دونوں ہی ایک نقر کی رنگت کا لعاب خارج کرتے ہیں۔ پاطاب 💶 قریب سے اِک خاص فتم کے پریش کے ذرون کوائی کیسٹ میں کے لیٹا میں اور پھر پچھ ہی دیریش ہے۔ عریب سے اِک خاص فتم کے پریش کے ذرون کوائی کیسٹ میں کے لیٹا میں اور پھر پچھ ہی دیریش ہے ہے۔ ذرّے بارآ ور ہوکر نبخے مطلح انڈوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں پھر دِن رات کی گڑھی ہودی ہے بیار کے سے کی شکل اختیار کر کیتے ہیں۔ جبرت ہے کہ اِن کی خوراک بھی ریت ہی ہوتی ہے۔ اب ریکھی کا بروزہ 🚅 TrduPhoto.com کے بعد خٹک ﷺ پوکر کا پنج کی چوڑی کی مانٹرٹوٹ پھوٹ کرششنے کا برادو بن جاتی ہیں۔ جو رپی ﷺ میں شاہ ریت ہی بن جانی میں انہیں فرانسپرنٹ مجھلیوں کی مانندیہ بھی وُھند لے شیشے سایل و ٹارٹنگر والاجسم رہے ۔۔۔ دِن کے اُجالے میں غورے دیکھنے وکھائی وی تن ہیں۔ صلتے پھرتے ہو چھے آریت پہلر پئے ہے بنائی سے غبار اُڑاتی جاتی ہیں.....اند میرے میں جگنوؤں کی طرح چیکتی ہیں۔ زیادہ تعداد میں انتھی ہوں ت كو بُقعدنور بناديتي جين .... پينهاسا كمياب تيمتي صحرائي كيژ ااپنے انداز ميں ديگرتمام جانداروں \_ -ذکر البی کرتا ہے۔۔۔ لگ بھگ ای شکل وصورت کا ایک اور چیکلی ٹما کیٹر ا بامنی بھی ہوتا ہے تکریے تجس

معاون اپنی دیگر فی مداریاں نبھانے کے لئے کمر بستہ ہو چکے ہوں گے۔ سے نے اپنے طور طریقے کے تحت مراقبۃ القبر کے وظیفے سے پہلے مراقبہ ال م کا حجاب لیا۔ ملک ے سے وقلفے کے بعد آنکھیں واکیس توسّلے کے اُندر کی وُنیا ہی تبدیل ہو چکی تھی اور آنکھیں تھیں کہ جیسے و مرودت میں کئی گنا کشادگی پیدا ہوگئی ہو۔ زمین سے کئی فٹ نیچے جیسے بینکڑوں قمقے روثن <u> میں کے نیچے نرم نرم ٹھنڈی ریت کا فرش جس کا ایک ایک ذرّہ روشن و تا ہندو۔۔۔۔ دیواری حیمت وغیرو</u> میں تعمیر میں بیا ہے ہی تھیں جیسے سمندری علاقے میں کناروں پہ پھر ملی غاریں' کھویں' شرنگلیں ہوتی و ان کی جواننا ک تاریکی میں سمندری حیات اُٹی پٹی ہوتی ہے۔ سمندر کی شوریدہ لہریں اور نمکیات اِن کی ۔ ۔ میں بڑی جیب اور پُراسراریت پیدا کردیتے ہیں۔ گریہاں یانی کی جگدریت تھی۔اللہ جانے کہ المرابية كشاده قبرنما سلام وجودين أيا فعا الكرائي توالد ويهد جانا تها كربهي يه بهال - Korl J Com مراقبہ اللہ مے بعدمتیں اپنی نشست بنانے کی خاطر ذرا آ کے بسرک کر سلے کے طوال وض کا جائزہ TrduPhoto.com میں یا کی بھی آورک کی جڑوں کی مانتد تھویں کھالیاں تھیں اور ان میں ریگ ماہیوں پر کا ٹیزے ترے عرب نے میں اور اور ہوا کہ میرے اور ہا گزین ہونے ہان کے معمولا ہے وہ مثالی میں چندال فرق ال قبريين داخل ہوتے ہوئے بياتو واضح تھا كەمادى جىم كےساتھد داخل ہُواہوں جو ہُوا 'يانی' خوراک ے تک سرّ جاتا ہے ۔۔۔ یہاں تک پینچنا تو ایک حد تک اپنے اختیار میں تھالیکن یہاں ہے ڈکلٹااور کا میاب تعلقی اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ بیرایک دوسری وُنیاتھی۔ جہاں مادی وُنیا کے قریب قریب سب ہی المسال فتم ہوکررہ جاتے ہیں اور بدایک خود اختیاری عمل تھا'جس کو اختیار کرنے میں چھے میرے باباجی کی

میرے بابا جی اپنے بچوں کوا ہے چیدہ و پی وہتم کے مجاہدوں چلوں میں ڈالٹا پیند نہیں کرتے تھے۔ علاقہ مایا کرتے کہ اللہ کے بندے کے لئے رزق حلال کمانا ' دین و ڈنیا کا علم حاصل کرنا ' حقوق اللہ کے سے حقوق اللہ کے سے حقوق العباد پورے کرنا اور اپنے لواحقین کے حقوق کا خیال رکھٹا ہی سب سے بڑے چاہدے ہیں۔ وہ قرق کا خیال رکھنے والے کے لئے اور کسی چلے کی ضرورت نہیں۔ بارے چند بچوں کو اُنہوں نے اِس نوع

المساحق يحي تقا

کے چلنے تھنینے کی اجازت دی تھی جن میں سرفہرست میں خود بھی تھا۔ فر مایا کرتے کہ مجاہدوں کی مشقت میں ضروری نہیں۔ پیخصوص رائے کے مسافروں کا تر دّو ہے اور ایسے لوگوں کی بٹریاں اور رکیس ہی مختف ہیں۔اللہ یاک انہیں خوف وضلجان ہے محفوظ فرما تا ہے۔ ریاضتوں سے اِن کا مقصد' جسم و جات کو 💻 وُجود ووَ جدان کوصدیق بنا نامقصود ہوتا ہے تا کہ مادی اور رُوحانی طور پیمضبوط ومر بوط رکھ کراللہ کی مخلوق انداز ہے خدمت ورہنمائی کرسکیس نہ کہان کا مقصد خرق عادت کرامتوں معجز وں کا فروغ 'معجزے ' کھیے بہت ہی خاص الخاص بندوں ہے اللہ شبحانہ و تعالیٰ کے اُمرے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اللہ کریم جب ہے ہے۔ جس یہ جا ہتا ہے اِن کاظہور فر مادیتا ہے۔سوجو نام نہاد پیڑعامل ایسے معجز وں کرامتوں کے دعوے وار ہو 💶 محض شیطان کے جیلے' شعبدہ باز اور سفلی عِلّت و عُلوم کے مُقلّد ہوتے ہیں جن کے ہاں دین وُنیا دونوں 🚅 ہوتے ہیں۔ تاریخ بحری پڑی ہے کا یوں میں اور استعار واست سامنے بغاوت وحریت اکٹ سیسہ پلائی ٹھوں و یوار ٹابت ہوئی ۔موسے کے مقاطی نمر وواور جادوگر ہے ۔ سامنے یہودی الشراغیلی نبی کریم کے زوہرو کفار و نصار امام عالی مقام کے آگے بزید آوٹوہاں کے سے آ کے آ کے سرچکتے جا کیں تو محمد بن قاسم اور داہر پھراولیا بالنہ اور صوفیا مکرام جنہوں نے کھی حقیۃ۔۔۔ Ligurhoto com ابلیس کے چیلائی اور بڑے بڑے مہان مبتول کوز مین جائے یہ مجبور کر دیا۔

چودہویں صدی کے مورّخ ابن خلدون نے مصر کے عروں البلا و قاہرہ کو اُمَّ المدائن ہی کے عرف البلا و قاہرہ کو اُمَّ المدائن ہی کے عور کیا جائے تو بچ ہی کہا ہے۔ واقعتا یہ سرزین و نیا کی قدیم تہذیب و تدن معلوم و فنون اسرات حکومت و حکمت معاشر نے محافظت میں مکن اسے روزگار کھی کے میرے اپنے خیال میں ایسا چھم کشاوات میں ایسا 'و نیا کے باپ ' یعنی سرزین عراق کا ذکر بھی اگر ای روال ویوا ہے و بیات میں اور اُلو کی ماں ' کے ساتھ ساتھ' و نیا کے باپ ' یعنی سرز میں عراق کا ذکر بھی اگر ای روال ویوا ہے و بیات کی مان نے ساتھ ساتھ کے اور معلق باعات محالت میر کا بین وائش کدے معبد سے اُرسی تھے۔ اور افلا کی قراست و فکر کے لئے رصد گاہیں ' بھر و بغدا در موسل نصیر ہیر کی مساجد اور خانقا ہیں ' بغدا و بھت کے سر بارات مقابر اور گورستان ۔۔۔۔ گاہے و جلہ اور فرات کی تشرق و تبخر کی تاریخ پے تھے۔ اور میں میں کی باروں نے کیے مت تھے۔ اور میں دوسرت استھیں بھیل کرنم آلود ہو جاتی ہیں ایان کے یا نیوں اور وسیع کناروں نے کیے مت تھے۔ اور میں دوسرت استھیں کیل کرنم آلود ہو جاتی ہیں ایان کے یا نیوں اور وسیع کناروں نے کیے مت تھے۔ اور میان کے بانیوں اور وسیع کناروں نے کیے مت تھے۔

المسلم المراق المرکینوں کے قدم چُو ہے ہوں گے؟ ..... یہاں کے صحراؤں پہاڑوں جنگوں میدانوں المرکینوں کے لئے۔ طالع آزماؤں جنگہوؤں گیروں قاتلوں نے اپنی تسکین جرص کے لیے خوجچکاں سامان ستم پیدا نہ کئے ہوں گے جبکہ ادھر کی تنظیم قیمتی گئی گئی گھروں درس گا ہوں نے اس کی بخوج متی کی بیادہ نے ہوں گے .... اس بزرگ میں کی بخوج متی بے قدری و بربادی کے کیا نہ منظر و تماشے اتمام نظر نہ کئے ہوں گے .... اس بزرگ میں کی باہ وجلالت مطوت و سروری کے کیے کیے خوب روش آدوار ملاحظ میں نے خلفاء و اُم مراء و سلاطین کی جاہ و جلالت منظر و تماشے اس کے جیسے اور جینے سنہری زمانے اِس کے سامت و خلافت علم و دانش .... تصوف و تصرف نہند یب و تعلیم کے جیسے اور جینے منہری زمانے اِس کے تصرف میں آئے وہ کسی اور جو گئی اور جو لگری ہیں ہوگا اور جو لگری ایس کے ماشے گئی اور جو لگری ہی ہوگا اور سرز مین کا مقدر ہے گئی ہوگی۔ مگر مدید پینے منورہ بیت المحقوق کی بود جو پچے بچی ہو وہ اِس کے ماشے گئی اور جو لگری ہو دوایس کے اور مین کے بعد جو پچے بچی ہو وہ اِس

سے پیشن عرض کرچکا کہ قریب قریب اُزمنہ قدیم ہے ہی یہ قطعہ اُرض ریاسی سیجی علمی اُد بی ا PHOTO COM من الله الله المنظمة المنظمة المن المنظم الماليك فقدرتي ارتكاز وتحلل المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الماليك خاص الله الماس وغيره المستحق بالمتعام المتعام الم سے جاں علوم علوی کے حصول کی بنیا دی شکل واضح ہو جائے وہاں سفلی علوم کے سر اُٹھانے کی بنا پڑی جاتی ے قدرت کے مساوی علم و بُمَر بتحلیل و تکامیل کی جو بھی مساعی ہو کئیں اِن کے ڈانڈے بلا واسط بھی ے جے اور بالواسط بھی ادھرے ہی ملے۔ أدب وشاعری ٔ حکمت و کیمیا گری فہامت و دانشوری ا و الماری استم کری و آذری نبوت و پینمبری ....زین کے سینے میں بلند و بالا بینار گاڑھے گئے۔ یا تال و المرابعل با والمنال تحيل جن كاندر تبددر تبدش الماستهدات على كريبلو بروش جاند ے۔ اس کے دوش یہ لکے جمولتے باغ .... لرزیدہ کل وسر گاہیں تماشا گھر اور عشرت کدے اُشائ \_ ی کا کلول ہے آب جویں' آبشاریں اور جمرنے أجھالے گئے۔ نینوا بابل ایٹے نام کی مانند ت كالكي طلسم كده؟ يهال صديول يُرانے عُلوم۔ طبيعًات والهبيات بيئت و ہندسهٔ نجوم ونظرات ' و المستحق في حروف وحساب تن مثلث مطع ومثلث كردي عضروز يجات توقيت وتصرفًا ف عالم فلكي وعالم سِفلي \*

اعداد وأوج' ہیوط وز وال' فرح وطرح' طول بلد وعرض بلد' کوا کب کےشرف و بیضائے بروج 'هیش سحر وطلسمات اور دیگر نهفته اورفوق انعقل وفطرت علوم کا شهره تھا بلکہ با قاعدہ اِن کی تدریس وتعلیم 🚅 🚾 یباں بڑی بڑی درس گاہیں' ٹرشکوہ مندرنما ما گئے عالیشان معبد'منٹھ بھیتر ہے' جا لے آشرم' چکر دھ 💶 رّسدے پنڈال ککش وغیرہموجود تھے۔زمین کےاندرز مین کے باہراوراُوپر بلندوبالا مینارول بالاسٹ یہاڑیوں کی چوٹیوں پیقیم الثان تجربہ گاہیں رصد گاہیں سیر گاہیں آ بشاریں جھرنے تالاب باٹ 🚅 محلآت' خوش نما خوش ادا' خوش نوا پرندوں کے لئے گلزاریں ..... نینوا بابل کلدان وہدائن اُوج پیم سکے ا اصل شن و جمال تھا۔ یونانیوں ٔ رومیوں سمیر یول اُسیر یوں ٔ مصریوں ٔ چینیوں اُسیانیوں کلد انیوں اسے نے جڑتیل کے علم وہُنز کو جومعیار ومقام دیا اُس پہ دُنیائے تغییرات آج بھی انگشت بدنداں ہے اگر 🚅 مصرُ ایشنز روم ٔ فارس مسطنطنیه اور و بکر فدیم ملکتول میں جس ان علوم فنون پهرزنده رہنے والا کا م علوم وفنون کے کمال میں تاآل کی سرز مین صرف اور صرف عراق یا پھرمصر!.... کو قاشیتون کی رصد گا ہیں شرف کی رصدگاہ ہے الدان میں این سینا کی رصدگاہ ملک شاہ قاہرہ میں این پونس اورالافضل اور پین میں سے سے Urdie hoto com سحر بابلی یا علوقت علوم سے عالموں نے سرانجام دیتے وہ اِس عالم تغییر وتخ یب خواب وتعبیر پیری مثال سے ۔ يهال السيخ والويكي عجيب وغريب فلك شناس ؤورمينين إستاد وتنفيس بينجن ينطح بسياب سيست شفاف بآوري عدے اور آب نفر و موہوا کم و پاولوں ما تو موجود کیتو تعد من جہازی پرات پیالے افعا کے است نگاہیں جمائے رہے۔ بیکی طرح کی جاذب معدنیات کے اُدعام سے ڈھلے ہوئے سر بین یہ ۔ کارکردگی میں گونا گوں کرشاتی خصوصیات کے حامل بھی تھے اور جو نہ صرف فلکیاتی نظام پر نظرر کے مسلم ستاروں کی گروشوں کختا لحظہ بدلتی ہوئی سمتوں باجوں موسموں ٹرجوں اور دیگر افلا کی تتوروں کی پیشی 🖚 🖚 بھی فراہم کرتے۔ چونکہ یہاں کی اُرضی پرت میں قدرتی طور پدمتناطیستیت عام درجہ ہے کہیں زیادہ کے اٹرات لیئے ہوئے تھی اس لئے اکثر ماورائے عقل وعاوت واقعات ظہور پذیر ہوتے رہے۔ سویہ سے سحر گرول فسول خواند دں .... شعبدہ بازوں کی گرہ بندیوں سر گرمیوں بہرہ دریوں کے لئے بڑی ساتھ یباں کے صحراوَں نخلستانوں میں جب گردوبار کے طوفان اُنڈتے آندھیوں کی شوریدہ مسر سے جب سرمستی میں لُڈی ڈاکٹیں تو ہرمنظر دُور کہیں دُھند کے سابوں میں اُوجیل ہو جا تااور جب بھی ہے۔ آتے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحرا' ریگ کی بجائے' جھاگ اُڑاتے' لہر بہ لہر' موج درموج ایک وشارے

معلی سے کیا انسانی آ کھے دیکھتی کہ اِک بحرطلسمات ہے جہاں ہر اِک شے سفید پیٹک جماگ جمال میں تاکرلبرول موجوں برکر دایوں اور اِک پُر اَسراری خامشی میں جذب ہوگئی ہے۔ سی ای وَادِیْ وَجِلہ وِفرات کےلہورنگ حُسن و جمال 'ہنرو کمال فسوں وطلسمات کا اُزل ہے مداح ۔ ۔ اور اِس کی تاریخ وتہذیب کا ایک ٹالائق ساطالب علم بھی لیکن اِس سے کہیں بڑھ کر مجھے نجف و کوفداورسیّدعبدالقادر جیلانی کے بغداد سے اِک والبانه عقیدت رہی۔ جونبی میراکہیں بادیہ پہائی معتم سی کسی چکار بچنے کی مانند چھلا نگے مارتا ہوا'عراق کے جنگلوں پہاڑ وں صحراؤں کی بَو اقضا پھا نگلنے علیتا ..... بعد یہبیں ہے ہی شام' اُردن' تُر کی'مصر'لیبیا' لبنان یاسعود پیعریبہ وغیرہ' کسی جانب بھی مستق میں پھروہی چل سوچل! جیسے زود رخج زندگی ہے اُواز ارلوگ صحت اور صالح خون بنانے کی غرض مراد الرام المرابيط المقامات كوتر جي دينا جوميري طلب وجبتو كا مداوا كر الصحيح اور إس كے لئے و الماري والوالي آل رسول اور خُلفاء أولياء شهداء كابيه مقدس ومكرتم نِطَه عي أولي تفايه الله في الله في فيرمعيّنه عرصه تك كسى نه كسى بيئت بين اپنى وَجِيه وجود قائمَ ركھتى ہيں بير پينا يوں پرائے ے حانجوں کوملا مخار یں تو ویکھیں پورے کا پورااشخوانی پنجرسلامت ہے اپنی ترم کے بال یُوں على المستخصص كرليس المستخصص نے قام و اندان أمريكي و مني اور معالى ايك عاب خانوں اور ے مارچنوں ایسی ممیّاں مُر دے دیکھے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اُن کی نازک ہے نازک المنتقريم من بريون كاستعال كثيرالقاصد تفاسد جونك جويائ عظيم الجدَّ بُواكرتِ وراش نی شال بھی مضبوط اور کمی چوڑی ہوا کرتی تھیں ....جن یہ کندہ کاری تحریر ورّ اش نسبتا و الماريق المارية الما و اور درختوں کی چھالوں کے علاوہ بذیول یہ بھی ملتی ہیں .... ایک غاص بات جو میرے من الله المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع وروکاؤ کرتھامئیں کے ایک خاص ورد کاؤ کرتھامئیں کے ایک خاص ورد کاؤ کرتھامئیں ت ی تی چیٹی سالخوروہ ہٹری پیرکندہ دیکھیں۔ ماسکو کے میوزیم میں محفوظ زر درنگ کی تقریباً اڑھائی فٹ 

مجھی ہوگا۔ جانوروں بشمول اور بالخصوص اِنسان کی ہڈیوں کی اہمیّت اِس طور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اِن کا حسبہ اور استعمال آ سان ہوتا ہے۔ سِفلی عَلوی مملیات اور فسّوں سَوزی کے وظیفے اور مُوکلاً ت خبیثہ و حاضرات کے لئے خصوصاً نجس جانوروں کی سالخوردہ بوسیدہ ہڈیاں''میڈیم'' کا کام دیتی ہیں۔

البرخائية مين اك ياكل خانه....!

ہڈیوں کا گودام چونکہ شہرے باہر تھا اور اِس کے اِردگر دسنر یوں' مچلوں کے کھیت اور پایا =

ے تھے سے تکلتے لڑکوں بالوں کی ضرورت تتھے۔ ہم لڑکوں کی چھاپ مار پارٹیاں اکثر اُدھریا خارکرتی رہتی مع انہوں نے مجبوراً اور ضرور تأ اپنا نرخیل بنا رکھا تھا کہ جمعی کھیتوں باغوں میں پکڑے جانے یہ بڑیوں تے ہے۔ اِس طرح بیباں آنے جانے ہے ہمارے دِ ماغوں ہے اِدھر کی د ماغ بھاڑ دینے والی سڑ اند کا علی جاتارہا تھا.....ہم تعفّن سڑی ہڈیوں کے بچ یوں گھوما کرتے جیسے کسی باغیجے میں چہل قدم کررے میں سے مختف نوع کی ہوتیں ..... بیل' مجوّل گاوؤں' گدھوں' گھوڑ وں کے پورے پورے ڈھا نیچ' جن مستعملی کے استعمالی کا بھوٹ کی استعمال کیتے ہوئے مردار جناوروں کے کلبوت ۔۔۔۔گلی محلّوں میں سینے مر خالصة المراجع المر منان المرکاو کول میں جو اس منافع کی اہمیت ہوتی ہے اتنی شاید عربی کا ورگھٹیا ہے کی نہیں میں مجھ کہا جا سکتا ہے کہ کاروبار صرف کاروبار جوتا ہے بڑھیایا گھٹیانہیں ہوتا یا پھڑ میں کہ اچھا اور TrduPhoto com سے اور کمان کمر والے میں میں اکثر ایک پیٹکار پڑے چیرے اور کمان کمر والے مرقباقی ہے مخص کو و المستى يكلفني و ميرول مين إلى مخوى بثرستان مين بثريون كوالث بلث كرية ومثلاً تها. عجيب ساخيطي ا ہے آپ میں میں میں ان اور مقاتی ہے ایک ایک جدیق کا معائد کرتا پھروہ ہڈی کو اس ے عطابق اردگرد کے مختلف انباروں کی جانب أچھال دیتا۔ ہاں اس کے پاس ایک پوسیدہ می بوری و خداواسطے کی ولچیں لینے نگا تھا جبکہ اس کی کوئی خاص وجہ بھی میرے پاس نہیں تھی ایسے بنکے بلکے المستعمل المرائخ اليي بى أو پرى بي وهنگى بيگار پيدهر بي موتے بيں۔ اِس نُوع كينكى وُهن كے يكي مگر على الراكثر آپ كواسية آس پاس د كھائى ديں كے اور بيد إن كام وَحدول بيں جُط ہوں كے جنہيں \_ من کرنا تو کجا و یکنا تک پندئییں کرنا ۔ اِن فالنوں لوگوں ہے کوئی ولچیی نہیں لیتا۔ اِن کو ے یا وجود کوئی انہیں جانورے زیادہ اہمیت نہیں ویتا۔ نہ جانے کیوں مئیں اس میں پچھ غیر معمولی ے گا۔ وہ گودام کے منتی اور چوکیدار کے لئے صبح دو پہرشام' شیخوں کے بڑے گھر ہے لئی ناشتہ کھانا ے تا تھامئیں سوچا کرتا کہ دومعقول سا بوڑ ھامنٹی اورکنگڑ اچوکیدار اِس کے ہاتھ کا مجھوا ہوا کھا ناکس طرح حلق ہے اُتاریکتے ہیں۔ اِس کے ہاتھ پاؤں جسم چبرے پہ کیا موقوف وہ تو سراپاکسی خچریا مہتر کے بُوڑ ھے مَرے ہوئے گدھے کی بوسیدہ ہڈی کی ما نند تھا۔ وُ ورے دیکھوتو لگنا تھا کوئی بڑی کی ہڈی کسی تاریخی کے چلی آ رہی ہے۔ سامنے مقابل آنے والے اُسے دیکھتے ہی راستہ دے دیا کرتے تھے۔ بدشمتی یا خوش بختی سے ایک دِن اِس کی زَ دہیں آگیا تھا۔ وہ ناشنے کا سامان اُٹھائے ہڈ خانے کی جانب رَ وال تھامیں اپنی گلی ہے۔ وہ سامنے تھا۔

'' چاچا!لالتى كاۋول مجھەدے مئيں بھى أدھرتلواڑے جار ہاہوں۔'' وہ مجھے یوں تکنے اور کھو جنے لگا گویامئیں بھی کسی نُوع کی کوئی بٹری ہوں اور وہ سوچ رہا ہو کہ اے 🚅 ڈ ھیر کی جانب اُچھالوں ....میں نے کسی زندہ اِنسان کے ایسے بڑے بڑے ڈراؤنے دانت نہیں دیجے ہے ۔ ۔ میں زبردی فیٹ کر لی دیائے۔ اُس نے دانت کشاتے ہوئے کچھ کم سُنے بغیر کا الم میری جانب برحات ا پیتل کے ڈیول کوٹٹس نے یوں احتیاط ہے تھا اکہ جیسے اس میں جاٹی کی بلو کی ہوئی کئی تی پیلوں اور وہ از ویا نظى ہوئى من كَيْ بور جھے كانيا سالگ كيا يوه ناشند والا يونلا تفاع آئے آئے اور منس كي كا ڈول انسے edul hoto.com علنے میں پر پھیا دیت ضرور ہوتی ہے کہ مقلد آ نکھ اُٹھا کرو کھنے کی زحمت نہیں اُٹھا تا ۔۔ بس تقلیق میں جست علاقے بتاوقت كه چين خود بى زگ نه جائے ... بىم ككے بند سے راوراستوں پر نوان ہوتے ہوئے وہ سے تك آك يته جوأب چندالها كوارمحور نبين ہوتی تھی۔ كرك كھا بينا الم مند چينوں والے واسے بالچين چرا مُختَ في آ كروه كرجهارااستقبال كيا.... چوكيدار مُختَة اوركن پخيدار وَرويش سي الناسية کام آتی ہے۔ چورسای کا نا مک ٹبیس کھیلنا پڑتا ۔۔۔ حلوے اور کشی سے شیخے کی لگت نہیں ہوتی ۔ جلوے ے درویش کوفرصت نہیں ہوتی ایسے میں دھیان ودھان کی سیندھاگانا کچھ سیدھ میں ہی رہتا ہے۔ كرناشة والے كرو ووليا۔ شايدناشة كے يو للے ميں كچھا جاريرا تھے ہوں گے۔ كوشت بذير ے أے پچھر فیت نہیں رہی تھی کہ گودام کے ہڈوں نے اس کے دانتوں پیةرائتی پھیردی ہوئی تھی بچاڑ کر پھیپیرہ وں تک پھیلا دی تھیں ۔۔۔ایسے میں وہ تم ظریف بحالت مجبوری خارش ہے مضاحہ وال وَلِينَ اور جُوجُوى يه يَكاموا تفا مُنشى في ليك كرمير ، باتحد التي كاوُول اليا تفااوراً وهر التحد ہاتھ دھوکر دھوتی کے ٹیوں سے ٹونچھ رہاتھا۔

اصل میں مجھے اِس سے رائے میں بات کرنے کا موقع ہی ندمل سکا تھا۔ وہ واؤ وَرولا سے

ر خواراً شبا و ها داما دم نین به بلد جم ب این کوکرین ـ وه هار پر در دی کوپاک استان کوکرین ـ وه هار ـ در دی کوپاک استان کوکرین کوپاک استان کوکرین کوپاک اور این کوکرین کوپاک اور این کوپاک کوپاک اور این کوپاک کوپ

پھر ما مقل میرے گال پہ جیت لگاتے ہوئے بولا۔ " کا کا! دوبارہ مجھو تھا ہو کے بارے میں کوئی سوال مت کرنا اور نہ ہی اس کی یابعث پھی سوچنا .....تمہارا

ا تن بڑی بات کو بیجے کی افتہ ہوا ہے۔ ان کہ کا تھا۔ ماموں کے مسکت جواب نے کو یا میر ے رہوا رہمتس کو مسکت جواب نے کو یا میر ے رہوا رہمتس کو مسکت جواب نے کو یا میر ے رہوا رہمتس کو علام میں کا تھا۔ ماموں کے مسکت جواب نے کو یا میر کے دوار مجتس کو ساتھا۔ ماموں شو کے کو میں انتہائی گھا مرتنم کا کاروباری بندہ بجت تھا ایسے کلکو لیافتہ میں کو لوگ محض دو سے میں زندگی کا مقصد بجھتے ہیں۔ انہیں زندگی بندگی جمال و کمال و فا اور رضافتم کی باریکیوں ایسی سے کوئی و کہیں نہیں ہوتی۔ مرکبیا کہیں اس وقت اس نے ایسی بھینی می بات کی کہمیں جران رو سے میں ہوتی ہوتی ہوتی کی میراث نہیں ہوتی ہوتی کہا مرتنا اور عقلتا کسی کی میراث نہیں ہوتی کوئی بھی کسی وقت بھی کہ سکتا ہے بچھ کر سے میں یوتیں اوقت بھی کہ سکتا ہے بچھ کر سے میں یوتیں اوقت بھی کہ سکتا ہے بچھ کر سے بھی یوتیں وقت ہی کہ سکتا ہے بچھ کر سے بھی یوتیں وقت ہے کہ مراث نہیں ہوتی ہے۔

شبابو! مير سے اپنے خيال کے مطابق مجھے کسی طور نجی وَ رخو راعتنا وَنيں گر داننا تھا۔ شايدو و مجھے بچة کياً اللہ منابع اللہ اللہ نہيں جاننا تھا کہ مُندلگا جائے۔

پراٹھے اور اچار میں ایک قدرمشترک ہوتی ہے کہ دونوں اپنی خوشبو مارتے ہیں ....کھانے کے بعد

اِن کی سُوندھی اور کھٹی چیٹھی خُوشبوؤ مُنہ ما تھے کے علاوہ کپڑوں اور باتوں سانسوں ہے بھی آتی ہے اور بندہ سات دِن پینیڈو بنا گُتُوں بِنُوں سے پیڈااور کپڑے بچاتا پھرتا ہے۔ ئطے ہے کہ بیہ پراٹھے' گھر کی گندم اور لیری 🖥 کے تھی سے بنے ہوں جبکہ احیار اپنے آ تگن کے آم اور کالی سرسوں کی پہلی گھانی کے تیل سے کالی مٹی کے مات میں تیار کیا ہوا ہواور ہاتھ نگاہ کسی الیمی سہا گن کے ہوں جس کے ہاتھوں میں برکت اور نگاہوں میں شرافت۔ ور نہ اجیا رکواً تی لگ جائے گی۔شہا بؤاپنا پراٹھا ا جیار اورکشی کا پیالہ اُٹھائے باہر گودام میں بڈوں کے پہاڑ گے جيڻها تھا ..... چيچھے چيچھے دو گئتے ..... حيا رڻا تگول والا اور دو ٹا نگوں والا ..... کہتے ہيں گئتے کی **پُوچھل سو برس کسی تگ** میں رکھو پھر بھی ٹیڑھی ہی نکلے گی .... میں کہتا ہوں ٹوچل کونکی میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ آ وھا چَیا جڑے ر کھ کر باقی قلم کردو۔ نندؤم ہوگی نه ٹیزهی رہے گی .....ا کنژ مسائل ہم خود جان بو جھ کرتخلیق کرتے ہیں تا کہ ان ہے واویلا کر کے زندگی کا لُطف آٹھا پہلی اور تند ہو مسلمہ کا طل جا ارتباع کا ان جملہ وقت موجود رہتا ہے۔ وہ بڈوں کے ا یک ناہموارے چبوتر پینے کیا گیا۔ دسترخوان بچھانے یا ہاتھ پَورٹی کو ہونے کا تکلف تو وہ کریں 🗷 طعام بالامتمام کو میں اور جو بالالتزام کریں ان کے لئے بیت کلفات محض فروعات ہی تو ہیں جمہورہ يَ الشِّصُ كَا لُقِيداً جِارِكِ مصالح بِمِيرِ كَرُوْمِ كَا نَصْلِ مِلا تِي بُوحِ مُنْتَحَ كُمَّ مِي مُلْكِ وِيا قالَ Lour hoto com مئیں نے محسوقی کیا کہ کتابار بارمیری جانب و کلیر ہاہے جبکہ وہ پیرفرتوت اپنی از کی بے نیازی پیٹی ہڈی بڈی سے بُوا پُراٹھے یہ چھانگھاور کھایوں سے کچھ لُڈو ی کھیل رہا تھا۔اجا تک کئے نے مَر مُل کی جھوگی ہے اُسے سے رکیا۔ اس پیائی مَردِ زَبُول عَالَی نے بردی کراہت آمیزاستغناے دیکھتے ہودی کی گیا تھے کا ایک اور تیل میخرے سے مِتھا ہُوا ککڑا اُدھراً چھال دیا۔ جب نماشا کہ اس سک صد آزار نے اُچک کرفضا میں ہے ہی لقمہ بروج ہے جبكه پهلے کومخش سونگھ كرى چھوڑ ديا تھا.... يہ گھ چنداں ميرى بُودى عقل ميں ندآيا۔مين آئلھيں پيُپناتے ہو \_\_\_ ابھی ای عقلی جوڑتو ڑیں تھا کہ شہایو نے کسی جانور کے بیچے کی پہلی کی ہڈی میری ٹانگوں کی جانب پیچیکل 💶 بْرَى تَجِينَكُ كَا انداز وبني تفاجوز مانه جهالت مين جنگلي انسانون كاموتا نفا ..... وو پتمرون بثريون درخق كات تھا.....ابتدائی اِنسان نے اِن ہی چیز وں کواپنا کلا ماوا مجھ لیا تھا۔لہٰذا وہ دیگر کاموں کے علاوہ کسی کو پچاہے ان بی میں کسی ایک چیز ہے کرتا خصوصاً جبکہ وہ حالت عنیض میں ہوتا۔میں نے اِس کی حرکت کا پُر انہیں ۔۔۔ نه ي مجھے كوئى ضرر پہنچا تھا .... يقيناً إى بين كوئى پيغام ہوگا \_مئيں ٽوٹ بئو توں كى طرح بڈى اور بھى أے : ﷺ لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ منیں کچھ مجھ نہیں یا رہا ہوں تو اُس نے اپنے جی مالش کر دینے والے واسے کیکیاتے ہوئے کہا۔

\* شُتيا! رات ڪا .....

اپے گئے بیش کرمیری ساعت کی تو آنت جڑھ گئی میں گنا ہوں اور راتب کون سا؟ چند ٹاھئے تو
سسا ہوگیا' کچھ بھے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا کہوں؟ ای اثناوہ گھرک کھایا ہوا گنآ اپنی جگہ سے
سسا ہوگیا' پھر بھے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا کہوں؟ ای اثناوہ گھرک کھایا ہوا گنآ اپنی جگہ سے
سے میں پڑے ہوئے گئے کو مُونگھا' تھوتھنی سے اُلٹ پلیٹ کیا۔ پھرمیری جانب یُوں و کھنے لگا جسے کہ
سے میں تمہارا راتب ہے۔ بہتمہارا جھتہ ہے میں اپنا کھا چُکا میں کھی گئے کو اور بھی تو الے کو و کھنے لگا۔
سے سے نے خُوب مِنی غلاظت' ہڑیوں کی خشک تر آلائش سے آلودہ ہو چکا تھا۔ ای دوران میر سے آندر
سے سے نے خُوب مِنی غلاظت' ہڑیوں کی خشک تر آلائش سے آلودہ ہو چکا تھا۔ ای دوران میر سے آندر اُلٹے گئی تو آگے تھے تا گئی ہیں اپنی جو ایک دواُلکا کیاں
سے ایک ہوگیا ہو ہے اپنی آئی سے میری جانب متوجہ ہوا۔

یے بچھ بی ناگاہ میراہاتھ اپنی پیٹے کی طرف چلا گیا۔۔۔کدوسا سرنفی میں ہلاتے ہوئے میڈی ٹرت بولا۔ ''میری پوچھ نہیں ہے۔میں ؤیو کی طرح ٹرنا بھی ٹیس ہوں۔۔ مئیں تو بندہ مول میرانا م۔۔۔!'' اس نے ایک بھیا ملک تعقیمی کا پھڑمیری بات پدر کہتے ہوئے ٹریٹ دکیا۔

"اُلُوباٹے وُروی پُوچیل باہر کئی جو مُیں نے کاٹ وی۔ تیری پُوچیل اندر ہے۔ باہر کھنچ کرمیں اے کے تعدوں گا ......"

مئیں آپ آپ ہی دوقدم پیچھے ہیرک گیا کہ بھاگئے میں آ سانی رہے۔مگر دوتو جیسے میرا ذہن میری سے میرے خیالات وخد شات سب کچھ قابو کیئے ہوئے تھا۔

یج نہیں ہو یم میں جانے' سمجھنے' دیکھنے محسوں کرنے اور برداشت وجذب کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ میسب پچھ کہدسُنا کروہ کھانے میں مگن ہو گیا۔نوالدتو ڑتا' اُلٹاسیدھا جیسے و ٹی پہ تجام اُسترے کو کھے۔ ہے۔وہ نوالے کو پرامٹھے پہ تھما پچرا کر بھاڑے مُنہ میں رکھ لیتا۔۔۔۔یہ بھی دیکھا کہ اِس نے آ دھانوالدخوہ کھے۔ بقیہ ڈبوے مُنہ میں ڈال دیا۔یوں کہ بیربندہ اوروہ کُتاً نہ ہوں' ایک ہوں۔

' الكريخياءُ ... مئين كعاليتنا بهون ''وه بتر برزاتے بوئے ؤیوے خاطب بُوا۔'' وُیُود کا الداُ ٹھا کر انگ انگریخیا کا ... مئین كعالیتنا بهون ''وه بتر برزاتے ہوئے ؤیوے خاطب بُوا۔'' وُیُود کا الداُ ٹھا کر انگریک

نا نامن زاار دوبااور ای کاران Photo com

منگی سوچنے لگا اِنسان کا ذہن تو پیر متا ہی ہے حیوانوں پہنجی اپنا طکم لگا لیتا ہے ہے۔'' خدایا ایس م منگی سوچنے لگا اِنسان کا ذہن تو پیر متا ہی ہے حیوانوں پہنجی اپنا طکم لگا لیتا ہے ہے۔'' خدایا ایس میں

قماش کا بندہ ہے؟ جھٹی ہوجے لگا۔

''ادھرآ وَ۔۔۔۔!''آگئی ہونے مجھے اور شکم دیا جسے مئیں اس کے والٹار کا ایک اونی چوب دار ہوں۔ مئیں بھی ایک شکم کے بندے کی طرح سرخید واور اس کے رُوبروجا کھڑا ہوا۔۔۔۔ وہ تخت اُستخوان پیروشیروں۔ مجسکڑا آسن جمائے ہیشا خاصہ تناول فرما رہاتھا۔ ورہاری کوے کبد دہ چیلیں ابھی حاضر ہاش نہیں تھے۔ دیوان جی ڈیو رُوبرو تھے یا بھرمئیں معتوب وسکین وہ دَ حاڑتے ہوئے بولا۔۔

سووٹ نہیں کئی کلواور لیٹرول کے حساب سے بول و براز ...... ناک اُمنہ کان آتھوں اور ناخنوں میں عصد وسمیات ..... اُلگیوں کی جڑوں اُدائنوں کی ریخوں 'بغلوں کے درمیان اور زیرِ ناف و قاف بَد بُو سے میں ہے وسمیات ..... اُلگیوں کی جڑوں اُدائنوں کی ریخوں 'بغلوں کے درمیان اور زیرِ ناف و قاف بَد بُو سے میں ہے ہے یہ کہ ہے یہ کہ ہے یہ کہ ہے یہ کہ ہو ہے ۔ جس کی ہے جاتا ہے وہ وہ ہی ہوجا تا ہے ۔ سُر خ رنگ کے سامنے آیا تو سُر خ رنگ کا ہو سے پھر سِرزنگ بیلا' نیلا' کالا بھی بن جاتا ہے۔ پلید چیز دوسرے لیجے پاکیزہ ہوجاتی ہے جبکہ صاف مطہر ہے پہر کر گذرگی اور غلیظ ہوجاتی ہے ۔ سب یہ ٹریاں بی لے لو پاک ناپاک کی بیبال کوئی تمیز باتی نہیں ہے پہر کے کرگند کی اور غلیظ ہوجاتی ہے ۔ سب یہ سرطرح ہرفتم کی گندگی ال کرکھا دیس تبدیل ہوجاتی ہے ۔ سب پیس کر اِک نیاز وپ و حاریس گی ۔ ۔ سب بہنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف اُسب بہنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہے ۔ حیوان اور انسان کے مابین بھی چند حروف ' سب ہمنی ہمنی ہیں تو دنوں ایک ہی ۔۔۔۔ ساک سے سطعی اور و وہا حیوائی ٹائلی اُنٹر کی میں اور وہا حیوائی ٹائلی اُنٹر کی سب سطعی اور و وہا حیوائی ٹائلی اُنٹر کی سب سطعی اور وہا حیوائی ٹائلی اُنٹر کی سب سے سطعی اور وہا حیوائی ٹائلی اُنٹر کی سب سطعی اور وہا حیوائی ٹائلی آئ

'' یہ تا آور سے مقدر میں ہی نہیں تھا ۔۔۔ اور ہاں ہڈیوں کے ہارے میں جاننا چاہوتی تھی نجف' کوفہ میں تا توں میں تنج جانا۔''

قبرستانوں کی بات یہ کیا کان دھر تامنی تو اس نوار لیٹر ہی کہیں چھٹ ابوا تھا .... یونمی میرے مُنہ

فرائض سرانجام دیتے ہیں۔

وہ خاموش ہوکر مجھے گھورنے لگا۔میری چُندی چُندی آنکھوں میں اپنی نگاہوں کے بَرے اُ تارتا ہُوں ا ''.....اور پچھ ٹیتے اِس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اُنہیں آ دھےد صلے کا کُیلا ہی کھلا دیا جائے شہابے کی اِس آخری بات کے بعد مئیں بھنا کر بن کچھ کہے شنے وہاں سے کھسک آیا۔میری اپنی عقل سجھ 🗷 مطابق اس نے میرے ساتھ انتہا کی اہانت آ میزسلوک کیا تھا جبکہ میری اس سے دلچیں محض پیرجانے تھے ۔ لئے تھی کہ وہ یاک پلید جانوروں کی ہڑیوں ہے اتنی گہری دلچپی کیوں لیتا ہے۔ اِن کی بانٹ چھانٹ میں 🖹 سنجیدہ اورمنہک ہونے میں کیا راز بنہال ہے۔ وہ گویا ان ہڈیوں یہ ٹی اُن مٹی لکیریں تحریریں پڑھنے کے ا میں ہو' وہ اِن کے ٹم خبیدے' مجھ کا وُ' اُبھاراً کہار' طول عرض اور وزن یوں جانچتا اورنظرے نکالتا جیے 💴 لدے وقتوں کی کوئی پُر اسرارتح ہیں ملکھی ہوں یا ان میں جَیول جفیروں کیکموں فلاسفروں اور جہاں سے کی را نوں تلے رہے وہ اول جا نوروں کی مقدت بڑیاں کہیں ہے آ ملی ہوں۔ وہ کھی بڑیوں کو یوں اُلٹ یے بغور دیجیا' پر کھیا جیسے وہ انہیں جان بہجان چکا ہو۔ اس عالم میں اُس کے چبرے کے بھیا تک خدوخال سے 🗷 بدل جات تيني اور و وعِلم الاعضاء كانتكى ساكو كى يونانى عالم دكها كى ويتا بمجى و و كوئى صنم تراثر فيجاب يزية ا Tour Laurenoto Coming سِکشاانتر پیٹی رہ گئی ہو۔ جھے اکثر محسوں ہوتا جیسے اُس نے میرا کوئی قرض دینا ہو یا اِس کے اُس میری کھی گروی پڑی ہو ہو گانا ہے کئی نہ کسی نا طے اس ہے کوئی آشنائی ضرور تھی کیکن جب تک پھٹٹر واضح نہ ہو ہے ۔ ناظرا پی بصارت کی سختہ میں ہوں نہیں کرسکا۔ صرف بصیرت کی ٹاکٹ انسان ہی مارتار ہتا ہے۔ شاید ہی اُس کے لئے کوئی راہ نکتی ہو۔ شاید ہی اُس کے لئے کوئی راہ نکتی ہو۔

UrduPhoto.com

''بْدِیَا ﷺ'''''وہ یکھند بھے ہوئے پوچنے لگا۔''لوٹے اس کی بٹریاں کیا کرنی تھیں ہے۔'' ''وہی جو بڈیکال کے ساتھ گئے کرتے ہیں۔''

إرادے کوفوری طوریہ پڑھ لیتا ہے۔۔۔۔ اِس کی باطنی آئکھ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ رَ جالِ غائب 🚅 نارى ارضى افلا كى مخلوق شياطين وشتا برات أ قات و بِليات ..... فضاؤل مواؤل أ ندهيول جَحَكُرُ ول أَكْ سرابوں' وہرانوں' اند طیروں' جنگلوں پہاڑوں میں خرمستیاں مجاتے ہوئے آ وارہ شرشرار کو براہ راست و سیست ہے۔ نیک و بَد جِناَت و پُریاہ سے اِس کی جان پہچان ہوتی ہے۔۔۔۔ اِس کے ماشھے یہ آنکھوں کے درمیان سی غدّود کی صورت میں ایک انتہائی حساس ریڈار ہوتا ہے۔ اِی طرح اِس کی آنکھ کے کرنے میں ایک محسب عدسہ ..... دونوں کا نوں کی لوؤں کی ٹوکوں اور ؤم کے سرے یہ چیوٹی حچیوٹی گلٹیوں میں عجیب وغریب 🚅 ابریل اٹھنے ہوتے ہیں۔ جوآ فاق و پاتال کے اندرون میرون تیسری تہد پُرت تک رسائی رکھنے گی 🚅 ر کھتے ہیں .... مُتَازَ مین کی تہتَر تہوں میں پوشیدہ رقیق وقیل معد نیآت کو مُوتکھ اور پہچان لیتا ہے۔زلز کے ۔۔ ہونے والی ممارات میٹھی ہوئی کا نواج ہوں میں بھتے ہو اسے افراد کو گئوان کی مدو ہے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ابھی گئے کی تمام ترخو بیون اور تحویصور تیوں ہے کماحقہ واقف نہیں ہُوا۔ ابھی مشرف چندخو بیوں ہے ہے ۔ ے اس ائنس کیلا او بھی کے اس ترقی یافتہ روش دور میں جہاں حساس ترین آلے ہے بھی معیواتے ہے۔ كَتَة بى كام آفية بين-آب جران بول كم كنة رياضي دان عكيم كيميا دان منجم الوثي اور سم Lecurhoto com حالات مُو تَکُوفُ والی جس بھی ہوتی ہے۔ لطف کی بات کہ رہے تنجے اور جھوٹے کو بھی پہچان کے لیتے ہیں۔ 🗕 مقام جرت ہے کہ الیوں یا در روز گار صلاحیتیں رکھنے والا سامنے پڑے ہوئے گوشے پہلے مگڑے ہے۔ وجووگی کوجان نبین سکتا یعنی فکر گرفتار نے ہے بناہ خو بیول کے مقابل کوئی نیاد کی اٹھائی کمزوری بھی رکھی ہوئی ۔ ایسا نہ ہوتو نظام حیات ہی تخب ہوکر رہ جائے۔''اُساطیر میں بھی گئے موجودر ہے۔ روایت ہے کہ ہے تھے۔ وجودے بی معرض وجود میں آیا۔ آوم کا ٹیلا قریب قریب ممل ہوچکا تھا۔ اہلیم لعین کہیں یاس ۔ رقابت بإشرارت سے پُتلے پیقوک پھینگ کر بھا گ لیا۔ کہتے ہیں کدأس تھوک والی جگہ ہے مٹی نکال کرھے۔ و ہیں گئے نے جنم لیا۔استدلال میں ٹیش کیا جاتا ہے کہ کُتا ہمیشہ آ دی کے قریب رہتا ہے۔ اِس کا وفادار ﷺ اس کا ہر برتاؤ پرواشت کرتا ہے اور اس کے لئے جان دینے سے بھی گریز نبیس کرتا ..... میدان جگ کارزار سیاست و قیادت .....معرکه عشق بو یا بازیچه اُلفت و محبّت ..... بارگاه نصوف ونصرف بویا <del>سیات</del> تغلق وتما چين ....مثلول ہوں يا بہلول مئتے ہر جا آ گے چيچے دکھائی دیتے ہیں ....کسی نے اے واپ صفات والاكباركسي نے إے اپنے ے أونيجا كردانا ....كسى نے بطور كالی حقارت سے كتا كبا ....اور ك صد عجز وانکسارخو د ہی کو کتا کہد دیا۔ بھی اے نفرت ہے دُردُ رکہا' ڈیٹرے نیقرے مارا دھمکایا اور کسی 🔳 💶

مرابرا المحلايا پلايا اور گود بشايا .... کې نے اسے اپنا بچا ہوا کھلا يا اور کسي نے اِس کا مُجھو شا کھايا .....مير ابرا - معتبرہ ہے کد نمختے کو جتنا غیرمسلموں نے سمجھا' جانا ..... مخبت' توجّۂ عزّت دی اور اِنسانی فلاح و بہبود کے ے اس سے کا م لیا۔مسلمانوں نے اِس کاعشر عشیر بھی نہیں کیا۔مسلمان اپنی یا کی ٔ داماں کے زعم میں ہمیشہ ے حارتے ہی رہے۔ اے بنجس نایا ک کہتے رہے۔ لیکن اِس وفا دارنے پھر بھی اِن کا دامن اور دوارہ نہ مسلمان ہلکی ہے بلکی گالی یا کم ہے کم نفرت کا اظہار بھی اگر کسی ہے کرے گا تو ٹتا ضرور کیے گا ..... مستعلی عجیب چیز ہے عقیدت و بخز میں بھی گتاً بنتا پند کر لیتا ہے اور بھی انتہائی غُصّہ اور نفرت کے عالم میں میں تک کہنا جا بتا ہے۔ انتہائی عقیدت و محبّت کے عالم میں سگ ذر رسول صلم کہنا اپنے لئے اعز از اور ولی یا پھر مُرشد کی چوگٹ یہ ہندھا گیا کہلوا تا بھی اپنے لئے فخر سجھتا ہے۔ مگر اے ہاتھد معنی است استونیس کرتا ...... آج یک کمان میں میں ایک ایک کا ان در کا افعاد ہے ہوں گوڑایا بکراہوں یہی کہا جتی پنزی الامثال اورمحاورے گئے کے بارے میں ہیں شاید دباید ہی کسی اور جا توری کے بارے میں trauPhoto.com ے نے گئے گئے کی ٹیس اس کی مالک کی حیا کرنی پڑتی ہے۔ گئے سے جو نٹیٹا نہ جا ہے ہو و شیر کا شکار ور اور اون کا استعمال کا ویری .... پاکل گئے کا انتخاباتھی کھوڑے اور اونٹ کا پہلافی علاج کو لی مار ویتا مروالأكتائية تے بصرانائی .... مُنت كى يارى زاكت خاند .... كُتابدُى كانبين اپنے چرے جزے و المان جاتا ہے۔۔۔۔اگریہ پڑھا کھا ہوتا المعت كالمراج في من موتى كو كهتي إن من يع الله الله الما موتى موتى كليت إن تويد بيوتوف وم بلاتا موا المست سے اوٹنیال لینے لگتا ہے جبکہ فرق صرف عربی اور ہندی کا ہے۔اے شاید ہندواور ہندی پیند ہے جبکہ و کے بال اس کے چوڑ نے بھنچوڑ نے کے لئے کوئی بڈی بی نبیس ہوتی۔وہ ماس کھانا پاپ سجھتے ہیں اور ے۔ ٹی کھانا مہایا پ سمجھتا ہے اور نہ ہی ہندو دیو مالا میں اِس غریب کا کوئی خاص ذکر اذ کار ہے و اے اِس قابل بھی نہیں گردانا کدسانپ بندرا ہاتھی کی طرح اِس بھی کوئی چھوٹا موٹا دیوتا بنا

دیے ..... شاید اس کی وجہ اس کی سرِ عام غیر اخلاقی حرکتوں کا پجھ دخل ہو۔ ویسے ایسی بدذ اتیاں تو مہارات میں بھی ہیں اور ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہیں کہ دیکھنے والے نگاہیں پُڑا جا تھی۔ اپنا کتا پھر بندہ کہت ہوئے ہیں ہے گر بندرتو خاص خاص بندیاں ڈھونٹر ھکر بے حیائی کے کرتب دکھا تا ہے۔ ہندوؤں کی عدم ولچھی گئے ہمارے ہاں کثر ت سے پائے جاتے ہیں۔ وہاں کُتوں کی نسبت سّور زیادہ ہوتے ہیں' جوگلی کو چھے۔ گئے ہمارے ہاں کثر ت سے پائے جاتے ہیں۔ وہاں کُتوں کی نسبت سّور زیادہ ہوتے ہیں' جوگلی کو چھے۔ گئے ہمارے ہاں کثر ت ہے۔ گندی موریوں کا گندیمل اور گھروں ڈھایوں کا سب پچرامنٹوں میں صاف کر جھے۔ ہیں کہ کسی مہتر شو در کی ضرورت ہی نہیں رہتی ۔لطف بالائے لُطف یہ کہ جن کا گند پکر ایہ سور کھاتے ہے۔ پیری کہ کسی مہتر شو در کی ضرورت ہی نہیں رہتی ۔لطف بالائے لُطف یہ کہ جن کا گند پکر ایہ سور کھاتے ہے۔ پیری دو اوگ پھر ان سَورَوں کو کھا کر حماب برابر کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں' دائیں ہاتھ سے دے اور بھی سے لے۔

مئیں ٹا ہلی کے پینچیشنی کی مُنڈیریہ اُکڑوں ہیٹھا اِی مُنا کہانی پیغورکرز کا تھا اوروہ سامنے بھے پیشا جمائے جیب کا سے شاید میرے اندر کی کتا کہانی شن رہاتھا ای لئے نجنت بیٹھا تھا سمجھوٹی میری سے ختم ہوئی اور بھی نے نظرول کا زاویہ اور جنے کا کا ویہ بدلا تھے اُویڈا کر ہوشار ہوگیا تھا۔ کا فیٹی کے فیڈ نغربات والمال محمول المالية الم کا اِرادہ معلوں کی خاطر ایک بحر پوری انگرائی تو ڑی اور اُے نظرانداز کرنے کی اور کھی کرے ۔۔ چھوٹے موٹے کنگر دورہ کے اٹھا کر ادھراُ دھر تھینے شروع کردیے ہیلے تو یہ دیبرے اس کھیل ہے۔ پھر ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا ۔ مجھ مختصور کی مار مواثی تھے تو میں امتاث کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے۔ أب منيں نے اُٹھ کر اِروگردے ہؤے بڑے بڑے ٹی کے ڈھیلے اُٹھاا ٹھا کر ادھراُوھر ہینئے شروع کردیے ۔۔۔۔ جبلت میں شامل ہے کدوہ پھینگی ہوئی چیز یہ لیکنا ہے۔ دیوچنے کی جبٹو کرتا ہے۔ وہ میرے ہر پھینگے ہوں = یہ جسم کو جھکائی دیتا۔ گرون سکیٹر تا اور ڈھیلے کے چینکنے اور گرنے پیرنگاہ رکھتا۔میس بھی کانی نگاہوں سے سے حرکتوں کود کیجہ دہاتھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غیرارا دی طور پرایک زم ساؤھیلا اُٹھا کر اِس کی جانب 💌 دیا تھا جو قرمے کر کے اس کی کمریہ پڑا ....بس میں اس نے جست لگائی اور میری پُشت پر آسوار علام میرے تو اُوسان جائے رہے۔۔۔اییانا گہانی تملیہ! جس کامئیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔میرااندازہ ہے ۔۔۔ نے قدرے احتیاط سے کا م لیا تھا ور نہ میری کمراور میض یقیناً اُ دھڑ چکی ہوتیں ۔گراییا پچھ بھی نہ ہُوا۔ آپ 👚 نے بھونگ بھونگ کیک لیک کر مجھے نخالف سمت یعنی گودام کی طرف دھکیلٹا شروع کر دیا۔ اِلٰہی اسے کیا ہے۔ مئیں نے اپنے آپ سے سوال کیا ..... بجول بھول' اِس نے پچھ اِس انداز میں بھونکی لگائی کہ صاف محمد

مع مع دورت حال پیمز بدغور کرنے کے بعد آخری کوشش کے طور مئیں نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا مستعدی جانتا تھا کہ کم از کم مختے کے مقابلے میں دَوڑ کر پیچیانہیں چھڑایا جا سکتا۔۔۔۔وہ پوری مستعدی عصے چھے لیکا اور ایک ہی جست میں میری شلوار کا پائنچہ مُندمیں لے لیا۔ اِس سے پیشتر کدمئیں و المار ہو تا اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا تھا۔ بیتما شاقریب کے رائے ہے گزرنے والے لوگوں نے م السيخ الورايك دويج اورايك بهلاسا آ دى تُرتح كى جانب أهيله مچينك رہے بتھ ..... پورى صورت حال ۔ سے صربے پیچھے چیھے چلا آ رہا تھا ..... ذرا آ گے پہنچے تو مئیں نے یونبی پلٹ کر اِس کی جانب سے ہے ہوئیا جما اور ویکھا بھی کہ پیچھسوص نسل کے تربیت یافتہ عقبے چار پاؤں واسھیج جانوروں پہ Ling UrduPhoto.com \_ یک ایش کتا مقرر تھا۔ جو کسی کے تکلم پہ اُے بنکائے کے جار ہا تھا۔ شاید سے دویا پیش گروہ یا پھر ے وارحاصل مورج بير فيار اسا تھا۔ پہلے سورج ميرے پيھے اوراب پڑھتا سورج بير فيسے سامنے تھا۔ سورج زُ وہر وہوتو انسان کا محاملہ وہی ہوتا ہے جو بھی عالم شنر او کی معنی منگنڈ رکے ابلق گھوڑے کا ہُوا تھا۔

## تحدر کے بخت کا سُورج ....!

میدان جما ہوا ۔۔۔۔ پنڈال میں بڑے بڑے اُمراء ورُ وساء حسب مراتب اپنی اپنی نشستوں متمکن سیدان جما ہوا وار حساباب شہنشاہ فیلتوں اورا تالیق محتر م ارسطو حکیم شکی تختوں پہ جلوہ افروز ہنے۔ اِس زیانے سے تعدر کا پوڑھا باپ شہنشاہ فیلتوں اورا تالیق محتر م ارسطو حکیم شکی تختوں پہ جلوہ افروز ہوتے ۔۔۔۔ تا درعوام وخواص اِن کے ہُنروفن سے محظوظ ہوتے ۔۔۔۔ تا درعوام وخواص اِن کے ہُنروفن سے محظوظ ہوتے ۔۔۔۔ شدزوری شہرواری منتخ زنی بیجہ آ زمانی رتھوں کی دوڑ نیزہ بازی اور دیگر جسمانی کر تبوں پہنی

ای دوران ایک نوعمرأسپ تازی لایا گیا جے بمشکل دو پہلوانوں نے مضبوط چرمی تسموں ہے جکڑ اہوا

تفارگھوڑا کیا تفاغیض وغضب میں ٹھنکتی ہوئی عفریت کہ کسی کو ٹیٹھے یہ ہاتھ نہ ذھرنے دے۔اَدلے مس ے چنگاریاں اور نتھنوں ہے وُ حوال خُچوڑ تا ہوا ہے بَدمت جب شہنشاہ فیلقوس کے زوبرو پچھلے یاؤں ہے ہے۔ تو بوڑھے فیلقوس نے اِسے تحسین و تہذیب بحری نگاہوں سے تولا .....گو اِس کے مضبوط زانوؤں تے 🗝 ملاحظے میں بڑے بڑے خوبصورت یارہ صفت اَ شفتہ سر گھوڑے آئے تھے مگر جوطمطراق مُندی وتعہ ﷺ چهبله میں نظر آئی وه پہلے بھی نه دیکھی تھی ۔۔۔۔ شاہی اصطبل کا بیٹو خیز نایاب گھوڑ اپہلی مرتبہ ا کھاڑے ہے ۔۔۔ کے ملاحظے کے لئے لایا گیا تھا۔ شہنشاہ فیلقوس کافی دیرتک اِس خوبصورت سرکش جانور کی حرکات پی ر ہا ایک آ دھ بارا پے معتمد خاص اور ولیعبد سکندر کے اتالیق ارسطو کی جانب بھی تحسین طلب گاہیں۔ و یکھا .... جو بڑے پُر وقار انہاک ہے اِس کی حرکات وسکنات و کمچەر ہا تھا....گھوڑے کی سرستیہ '' ہے کوئی چوہال سرکش وسرمت کو قابو کر کے لگام ڈالے ..... اس پیمبواری کرنے اتنا بھا اس کی سی اور اس کے سینے یہ پیسینے کی میں بہد نظلے ۔۔۔ " TrauPhoto.com آخرى اعلان الله المينية وكوئى بها در إس مُندز ورك مُنديش لْكَام لِكَائِ اور إس بيه موار بوكر بيكاف ووشية اعز از وانعام یا ہے معہد وا کھوں کے بنڈ ال میں جب کوئی ایسا شہروار دریافت نے دوالو فیلیتوں کے ا جیٹا ہوا نو تمر سکندر ٔ حدا دب میں معملا وہ ما <del>ہوں تا اوانی تب</del>وطار کی در مانگریتا ہوئے ہوئے جرت میں ے اک نظرابینے ولیعبد کودیکھا پھرا چنتی می نگاواس کے اُستاد ارسطویہ ڈالی جے سکندر کی اِس جراً ۔ قطعی کوئی تعجب نہیں ہُوا تھا۔ چنداستعجاب وانبساط آمیز کمبحے وہ سکندر کو گھورتار ہا پھرتر وّ دونفاخر کی میں سے كيفيت إس كے چرے يہ أويدا مونى اورا كلے ثاني إس نے شابى عصاء كو بلندكرتے موسے زم ي ے اوٰن خوشنووی مراحمت فر مایا۔ شہنشاہ باپ کے آ کے سرخم کرنے کے بعدوہ اپنے عظیم المرتبت آ ﷺ ك زوروسرخ كرت موئ اجازت كاطلبگار موا .... بارگاه حكت و دانش بهي أے ام آ اس ہوا ..... اِنہی لمحات میں حکمت دریں چیش بیں فیلقوس کے خاندہ ' قیاس کن زَ گلستانِ مَن بَہارِ مَر اُ 😑 🔻

بلند بخت منداورار سطو کی حکمت و بینش سے سرفراز سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے سے پہلوانوں کی گرفت سے آزاد کروا دیا .....گھوڑا آزاد ہوتے ہی اُلانگنا مچلانگنا ہوا میدان میں ایج

رنگ وخوش گلویر تدوں کے تیرے کے تیرے اُڑے اور نصف کرہ ارض پیمجو پر واز دکھائی دیے گے

ورآ واز کے استعداء محوڑے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپناڑخ بھی بدلتا جار ہاتھا۔ ہاتھ کے اشارے اور آ واز کے ے کی اے آگاہ رکھ رہا تھا ..... چڑھاؤ تو ہوتا ہی اُتر نے کے لئے ہے۔ تیزی کی تان جلد ہی ٹو شخ معرض کے قالب میں ڈھلتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔۔۔۔کوئی رفنار برقر ارنہیں رہتی ۔۔۔۔گھوڑ الو معارے آزاد ہوتے ہی ہاکا بھاکا ہو گیا تھا۔ آزادی ہے بھاگ دوڑ کرخوب بجڑاس نکال لی - ہے آ ہتد آ ہتدرفتارے اُتر کر پُرسکون ہوتا جا رہا تھا ..... اِس دَوران ایک لحظہ کے لئے بھی من الله ونقط سب پچھ جیسے گھوڑے کے اشارے للکارو پُکیکار ڈگاہ ونقط سب پچھ جیسے گھوڑے کے ساتھد المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالم المعالية المعالم المعال مرید کا ایک ایک میکیاں لگائیں پھر قدم اور ہاتھ پر حا کر تھوشنی کو میٹولاہا۔ بری رسان ہے مُنہُ م میں میں میں اور کے اور کام دے دی ۔۔ گھوڑے نے جیکی لینے کی کوشش کی گرسکندر کا میں میں کاراس TrauPhoto.com ت المربيز جولگائي - كحورًا جيسے بتوا كے دوش يه أزك لكا .... تحسين و آ فرين كا إلك نه تقمينے والا المستور المستورة المستوري الم ے کے بیمع کدسکندر کی پہلی فتح تھی جس کے بعد اس نے پھر مُؤ کرنبیں و یکھا تھا۔ اس گھوڑے والے ے جاں اور بھی کچھ حکمتیں بُروئے کارلائی گئیں وہاں سُورج نُروبرووالی حکمت سب ہے اہم تھی۔ و کا گرغورے مطالعہ کریں تو پیتہ چاتا ہے کہ گئی ایک مُشکل جنگیں محض سورج رُو ہرووالی حکمت

سال البنڈی گئے نے بھی بھے سوری کے زوہر وکر کے میری منت ماردی تھی ....سوری سامنے ہو استے ہو استے ہو استے ہو استے کے استان میں ویکھتا ہے۔ منزل کی وری نزویکی کا پکھ پنة سامنے ہو بیاری بھی بہت سامنے ہوں ہوا تھا۔ ایک دوبار سامنے ہیں مالت تھی کہ اس رڈیل کے آگے لگا ہوا تھا۔ ایک دوبار سامنے ہیں جانتے ہی جانتے ہی جانتے گئی کا کر جھے تڑی لگا دیتا .... بالآ خرمیس ویں پہنچ کیا جدھر سے سامنے جارویں ہے بھونگی لگا کر جھے تڑی لگا دیتا .... بالآ خرمیس ویں پہنچ کیا جدھر سے

بيآ بروموكر نكلا تھا۔

۔ گودام کے گیٹ پے ڈبو برا پیجنہ سا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میری وی شورت بھی جو جیل ہے ہے۔ ہوئے کسی قیدی کی ہوتی ہے۔ مجھے گھیر نے والے گئے نے اپنی گئی زبان میں ڈبوسے پچھے نڈا کرات کے بادل نخواستہ اس نے میرے گودام میں داخل ہونے کے لئے راستہ چھوڑا۔ اب میس ڈبو کی عملداری ہے۔ بہوڑے و جی پہنے میں داخل ہونے کے لئے راستہ چھوڑا۔ اب میس ڈبو کی عملداری ہے۔ بہوڑے و جی پہنے گئے اور پھوڑے و جی پہنے ہی ہے۔ کہوڑے و جی پہنے و کہا بھی ہے۔ کہوڑے و جی پہنے کی اس بھی ہے۔ کہا جھے ایک نظر دیکھنا بھی ہے۔ کہا تھے۔ کیا حسب معمول ہڈیوں کی چھانٹی بانٹی میں مشغول تھا۔ منشی اور پُو ہڑا چو کیدار بھی کہیں ہی س پاس دی ہے۔ دوا کش ناشے ہے فارغ ہوتے ہی اپنی کو گھڑی کا گنڈ اچڑھا کر شفا خانہ حیوانات بُچُرخانے ہے۔ کے کا نحی ہاؤس انہر دوجانوروں کی کھوکھوں لگانے نکل جاتے ہے۔

'' تُمَيّعَ ! لَوْ كِيمِرا بِنَ مُحُول صُورت اورفضول سيرت لئے ہوئے پہنچ آيا ہے ۔۔۔۔ غارت ہو يہا۔ مئيں نے منتمساً تے ہوئے ہا قاعدہ رّوناشروع کر دیا۔

> ''روتے کیوں ہو مخوسر' ہے۔۔۔۔؟'' مئیں نے کڑ کی ہو اُڑ کی جواب دیا۔

''جانے دیتے ہواور نہ آئے دیتے ہو' میں روؤں نہ تو اور کیا کروں؟'' وہ ہڈیاں چھوڑ کرخالی ہاتھ دیر تک جھے گھور تار ہا ۔۔۔۔۔خلاف تو تع بزی رسان سے بولا۔ ''آئندہ بھی بھی اٹکار مت کرنا ۔۔۔۔۔۔یہ صندائی بی اور پی کا ہے۔۔۔۔۔'' میں نے بی اور پی زیراب دُہرایا۔ اُردواور انگریزی دونوں میں بی اور پی میرے دما تا۔ یراُ مجرآئے ۔۔۔۔۔ مجھے خود بی مجو د کھے کروہ مجر دھاڑا۔

معیری بکواس شن رہے ہویا ....؟'' ت بزیزاتے ہوئے کتے ہی جلا گیا۔ " تى تى .... تى .... يى اي .... يى .... يى .... يى .... يى .... "ادرمركياس أؤسيا" سی سرکتا ہُواقریب پہنچا تو ایک ہڈی یہ ہے پراٹھے کا لُقمہ اُٹھا کرمیرے مُنہ میں رکھتے ہوئے بڑی علواور الحمد بله كهوُ الله نے تنهيں خوب نعت كھلائى ..... اور ہاں ميرے ياس آيا كروُ مئيں تنهييں ہے۔ اور مئیں چھٹے کیجے ۔ بھا تک ے باہر وہی لینڈی ٹرتآمیر اانظار کڑھ اتھا۔ اَب وہ میرے ے در ہوری قبرے پیچھے تھا۔ عراب أن ابنا ترييل من من المن المنال تے تی کھولینڈی کتا'جس کا نام مئیں نے گنداانڈہ رکھ دیا تھا۔ اپنی مخصوص جگہ بینی گندی کھی کے پاس شايداك في فو توري سيشروع بوتي تفي - مجھ دُورے ديڪتے بي کھڙا پوجا ٿا .... بكي ياركرتے من الماور مجهد كودام مع مع الكرية والمعلم المام المعلم المام المام المعلم المعل شریے نے مجھے با قاعدہ ہڈیوں کی چھانٹ بانٹ پہلگالیا تھا۔۔۔ مثیں اِس کے ایک علیحدہ کیتے ہوئے \_ يونى بديان چُونى بديان چُقار ہتا ہي بديان عموماً نيسليوں بنجوں يا مجرد پڙھ کي ہوتيں سري پاؤں کي ت شاشال ہوتیں .... اکثر بٹریوں پر سرائفسا گوشت کھال چھپھڑے جے ہوتے لیکن آب اُن البنة كمروالي تثانيس يرتا تفاسسالبنة كمروالي كثركتير كا كا اتير \_ كيثر ول اورجهم \_ بردي كندي بُورٌ تي ب كبال كليلته ريت مود؟ " الك روز مئين في يوني أت كهدويا الشايواتم في مجهيكس كام يدلكاديا .... كروالول كي علاوه ياردوست اورسكول كي سائقي بهي كين من میرے وجود سے خوشبو کیں مجاوٹ مجاوث کر باہر نکل رہی ہوں ......

ووشنی اُن سُنی کرتے ہوئے کہنے لگا۔

'' کہنے دو جو کہتا ہے تم صرف اپنے محسوسات پہ دھیان رکھا کرو۔۔۔ بَد ہو کے حوالے ہے۔ اُنجر تی ہے وہی دائگی قائگی ہوتی ہے۔اپنے آپ کو بَد بواور کراہت وکراہدے ایسامانوس کرلوکدان کا سے قرجود واحساس ہی تنہارے لئے اجنبی ہو جائے گذت' ہے۔۔۔۔۔محبّت' عداوت ہے اور قریت سے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔اور یہ جوتم ہڈیوں کی زٹ لگائے ہوئے ہو' چُفد! جسم و جان کو قائم رکھے۔۔۔ ہڈیاں ہی تو اصل کر دارا داکرتی ہیں۔۔

اگر چنداںغور کیا جائے توسمجھ میں آتا ہے کہ گوشت پوسٹ اور دیگراعضاءتومحض کارکردی 💴 ہیں جیے کسی مشین کا پہلے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے پھر اِس میں کل پُر زے جوڑے جاتے ہیں۔ اِنسانی مشیرے بڈیوں کا ایسا ہی وُ صانچہ ہوتا ہے جہوں کی جنیاوار پڑھ کی جنیون کا علاقتہ ہوتا ہے ..... انسانی یا حیوانی جست بھی بڑی ایک سی نہیں ہوگئی ۔۔ نہ ہی وہ وزن و حجم اور لمبائی چوڑانی معین کیساں ہوتی ہے۔ ۔۔ دونوں باز وؤیق کا ٹانگوں اُنگلیوں کی بڈیاں ہی کیوں ندہوں .... میہ بڈیاں سینکٹروں افسام کی دو آتے ہے شوس کوئی کا تھی اور جر جری .... کوئی بانسری کی مانندا و یکوئی لئی کی طرح مضبوط کیکد اوا و پنج کی ایک rdurhoto.com الیی مصنوعا ﷺ ہے جس کے اجز اے ترکیبی مخصوص ہیئت گذائی اس کے ظاہری اور خفی کما ﷺ ہے کو اٹ ہے کما حقہ جان نہیں پایا چھتھ کی ایک معمولی **ی ہڈی** کی جانچ پڑتال کر کے انسان پار باقر کی سی عمر مبتر جنسی نفسی' بیاری تندری کا خاطونو او تعنین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن برید میں کم لوگ شاید پیجی جانے 🚅 🚅 مختلف نوع کی بڈیاں جسمانی' وہنی جنسی اور روحانی آمراض کے علاوہ سفلی عملوں اور جا دوٹوتوں سے سے آتی ہیں .....خاص طور پیداُونٹ سانپ' کچھوا خار پشت' چغد مُنیا' کوا شِکر ا' بِجوٰ بندرار بچھا چیتااورشے وقعے۔ انسانی بڈیوں میں مُردہ یا بچھ تورت کے چو کلے اندام نبانی کی ہنگی ادر اس سے مربوط ریڑھ کی مُری 🖅 👚 مُبر و ... سَت ماہے مُر دو ہے کی پسلیوں اور پاؤں پنج کی بڈیاں .... مرگی ہے مرے ہوئے کسی ﷺ کے سر کی بٹری .... چتا میں جلے ہوئے اِنسانوں کی ٹیم جلی ہوئی اور خاص طور پید کھوپڑی یاریٹ 🚅 🚅 بٹریاں .... انجوت زیت کے خوف سے ہلاک ہونے والوں کی بٹریاں .... ووج یا قتل ہوتے کی بٹریاں ۔۔ غرضیکہ سے تمام بڈیاں بڑی فیتی اور نایاب ہوتی ہیں ۔۔۔۔غرض مند و یوانے اپنے 🚈 مقاصد کے لئے انہیں مُنہ ما تکی قیت پہ حاصل کرتے ہیں ....قبرستانوں کے گورکن' پوسٹ مارٹم کے غیر ذِمه دار لا کچی کارندے۔ لاشوں کی آلائش تلف کرنے والےمہترمصلی .....ہیتالوں میں نچے ہے ۔

UrduPhoto comie.

خدانہ کر میں اور ہے کہ میں قبر ستان شمشان گھاٹ ویرانے یا کسی دریا کے کہند ہے گرات گزار نے ک
ان جگہوں یہ آور کی گاڑوں اور میں کا ذری کیا ہی جوہ وہ اور میں اسانی اسلام کا گھاڈ کا کی بیش عق ۔ یہ غیر انسانی اسلام کی بیش کی ۔ یہ غیر انسانی اسلام کی بیش کا ب اگر قبر ستان یا شمشان گھاٹ ہے وہ کی دوئی شن آپ اگر قبر ستان یا شمشان گھاٹ ہے وہ کی اور کہیں کہیں انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے وہ کی اور کہیں کہیں انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے وہ کی اور کہیں کہیں انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے وہ کی اور کہیں کہیں انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے وہ کی اور کہیں کہیں انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے ہے وہ کی بھی کے جانی انسانی بڈی بھی دکھائی دے جاتی ہے ہے ہی در سان کے مابیان کے اپنین کے سور ٹین کی کہی کہ اور کہائی بھی ہو گئی ہوں جو رات کے کسی سے بھی ہو گئی ہوں جو رات کے کسی سے بھی ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں کے جم سے جدا کی ہو گئی ہوں نے قبر میواری نے وہ ہو ہوں نے قبر میواری نے قبر میواری کی ہوگی نہیں ایسانیمیں ہوا بلکہ یہاں کئی اولاوٹریندی طالب مورت نے قبر میواری

ضرور پوراموجا تا ہے۔ ای طرح الیصفر شنانوں میں کشف القبو راور کلام القبو رکاچا کے کینچنے واصلے کی سینچنے ہیں۔ لئے دوکسی اور بھٹے تیرے کی قبریہ ٹیمیں بلکہ کسی پیرفقیر موسیقار شاعر یا کسی صاحب مسلم وجاہ کی قب ا مخاب كر ﷺ بين \_مقصد و بي كسي راز و تحاب كا افشا ... خميد و يوشيد وعلم كا فيض محسى خزا ﷺ كسي رسال Figure 10to.com نصف شب اللي كا تكيمة بيرتكيه جمانا يزاتا ب مسكى يراني بزارگ و بارسامُ و س كى كوپژي كان اوكا يا مسا تنجنگ وزاغ معظیم بھی یانی سے لبالب ہوقبر کے سینے پیدہ حرا ہوگا۔ بیالے کے بیندولائے قبل مُو کی برایہ سے ہوتا ہے۔ ایسویں شب جنہ جاند کا کو الکتا ہے اور کوئے جڑیاں دونوان میک وقت اسمنے ہو کرشوں ہے۔ موتا ہے۔ ایسویں شب جنہ جانوں میں میں موروں میں موروں میں موروں میں میں اسمنان کی اسمنان کی اسمنان کی موروں میں شروع کر دیں تو صاحب چلہ کی مزاد تجرآئی ہے۔ غردہ قبر اور کفن بچاڑ کر ہاہر نکل آتا ہے اور اگر قبر ہے۔ یا بزرگ مُر دے کا مود ٹھیک نہ ہوتو وہ ہاتھ بڑھا کرچکے والے کواندر ہی تھییٹ لیتا ہے۔ اُتو ُ خاریت نیولے اور سانپ بکڑنے والے بھی راتوں کو قبرستانوں میں قبریں چھانتے بھرتے ہیں۔ چونک 💴 حشرات الارض اورحشرات الفلك جيميے چھيائے کہيں قيلوله کردہے ہوتے تنے ....اند عيري راتوں شريح بای مُر دوں کی گوٹال کرنے نگلتے ہیں .... بیشکاری بھی سفید جاور پہعطر گلاب اور مُشک کا فور پھڑ 🚅 کڑھے میں مُر وہ ہے پڑے ہوتے ہیں۔جونبی کوئی جُھوک پیاس کا مارا' پاس پھٹکا سے پھندا پھیک کرویں 💴 كريسة بين .... أنَّو كويه أنَّن كي آواز نكال كردهوكا وية بين ياكسي جهاز كي أوث بين بيشة كركسي برياري کی شوق وصال میں ڈونی ہوئی آ واز سے زیروام کرتے ہیں .... کفن چورشاید بھی ہوتے ہوں آپ تا ہے۔ کہیں ؤور ڈور بھی نشان نہیں ..... اَب تو کفن' قبر میں ہی رہنے دیاجا تا ہے مُر دہ تھسیٹا جا تا ہے ....

کون جائے کے قبرستانوں میں کاشت بھی ہوتی ہاور یہ نصلیں بھی جادوٹو نے معلیات میں کام آتی میں کام آور علم مخصوص لوگوں کا ہے ۔۔۔۔ چاندگر بن سور ن گر بن اور یجی مخصوص فلکی اچرافی اور برو ہی معاملات کے ساتھ العامل کے Podu Pohoto کے اس معاملات

اگروس تیار کرنے کے لئے قد آور جانورول کے گفتوں اور رانوں کی بڑی تلیاں استعال کی جاتی ہیں ۔ سیکے طرف ہند ہوں۔ اِس مقصد کے لئے اونٹ 'سانڈ' گھوڑ نے ہاتھی' گینڈے کی بڈیاں چاہتے ہوتی ہیں

المائين المائي

جن کا حصول کوئی ایسامشکل بھی نہیں ہوتا۔ جانوروں کے گھر اور بال جلا کر اُن کی را کھ بیں کسی پرانے قبرے۔ کی مٹی ملا کر کھا و بنائی جاتی ہے۔۔۔۔اَب موقوف ہے کہ کس نوعیت کا اگر وس تیار کرنا ہے۔۔۔۔ مختلف مقاصد 🗷 لئے مختلف نیج بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں .....ارنڈی کے نیچ 'کالی سرسوں 'سُورج پکھی' حشیش' کل مخت جو ہی' تکسی وغیرہ ..... ہڈی کی کھاد میں چنگی بحر جج ڈال کرکسی پرانی قبر کے باؤں کی جانب گھاس پھول 🗷 درمیان گاڑ دیتے ہیں ۔۔۔ کچھ ہٹریاں قبر کے سینے یہ بھی گاڑی جاتی ہیں ۔۔۔ بٹری کا اُوپر والا سِرامٹی کے براسک ویتے ہیں کہ نظر ندآئے ....جس مقصد کے اگروس جائے ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھا جاتا ہے .... پچھے اُوراد سے ہیں جو دُہراتے ہیں۔اگرمقصدحل ہونا ہوتو چند ہی روز میں اِس بڈی میں گھاس کے پئتے اُ گئے شروع ہو ہے ۔ میں جومزیدایک دوروز میں کونپاوں اور ڈوڈوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ..... میہ پھول ڈوڈے گھاس وغیر واسے ليئے جاتے ہیں اور وہ کھا دبھی سنجیل کی جاتی ہے ۔ ۔ ۔ پیاکٹویوں خلی عملیات میں کثیر المقاصد سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگئ جانتے ہوں گے کہ عام اِنسانوں کے علاوہ جانور میں کے قبرستان بھی ہوتے ہیں .... خاص طور کیے بور پین مما لک میں بلیوں کُوّں اور گھوڑوں کے علیحدہ قبرستان تو عاصوبیں ... پین ہے سانڈوں کے پرستان بھی موجود ہیں۔ای طرح کوہ ارارط کے دامن میں ثال مشرق کی جائے آیک قدیم سے الك الدالية 1000 COM أو الله 10 COM في الك الله وقرى پیکیں چھیں گئے کمی ہی دیکھی ۔۔۔ الی ایدانسان تھے یادِتن؟ ۔۔۔ یہ انسان ہی تھے۔ ہر قر 🖔 کے بعد انسا قدرین مقدرت محصول قاعدے قامتیں گرامتیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ انسان پہلے کیما تھا آوراب کیا کھے۔ كارغائے ميں ثَبَاتِ اِک تَغْیر کو ہے زمانے میں

• بونے بونیرے بالشیے ....!

شاید بی کئی نے بونوں کا قبرستان دیکھا ہویا پٹی آئکھوں سے کسی اصلی بونے کودیکھا ہو۔ ہماری تھیں۔ میں بونا وہ ہے جواڑھائی تین فٹ کا ہواس سے پکھی کم یا قدرے زیادہ۔ بیتو پست قامت انسان ہوتے ہیں ہے کسی بھی وجہ چھوٹے رہ جاتے ہیں جبکہ ان کے بہن بھائی عام قد وقامت کے ہوتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اسے بونے دیکھے بی نہیں اس لئے انہیں ہی بونے سبھتے ہیں۔ اساطیر قدیم بچوں کی کہانیوں اور والٹ ڈوز ٹی گ

۔ ۔ ۔ کے توسط سے ہم نے بونوں کا تصور قائم کیا ہوا ہے کہ بیرا یہے ہوتے ہوں گے جبکہ بیرا یے نہیں - تربی محلوقات کی مانند بیجمی ایک خوبصورت اور ذهبین ترین مخلوق ہے کیکن اِن کا جہاں اور ٔ ہمارا جہاں اور \_ یکی ای کرؤ ارض پید مشمکن جیں۔سوائے قامت اور چند دیگر معائب ومحاس کے علاوہ سب پچھ المعنا ہے ہوتا ہے۔ ایک اور ملکا سافرق کدائبیں سائس لینے کے لئے جماری طرح بہت ی صاف معنی کی ضرورت نہیں ہوتی اور مید کداس حلقوم مجھلیوں کے پہھڑ ول کے مشابہ ہوتے ہیں۔ مید پانیوں کی معتبر ائتول زمین کی گیری پَرتو ل تنگ و تاریک غاروں کھا ئیوں .....اند ھے کوُوں اور با وَلیں 'جہاں تا ز ہ ہُوا ﷺ کا گزرتک نہیں ہوتا' وہال خوش وخرم زندگی گز اررہے ہوتے ہیں ..... قدرت نے ان کے لئے تاریکی' ہے اور پیتقروں کے آندریھی زندہ رہنے کا انتظام کردیا ثبوا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہتر مثال پانی میں مچھلی مر میں کیڑے کے زندہ رہے ہوئے کے ان کے اپنے جہان اور اپنی ؤنیا کیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی ہے۔ اور پہانین کٹیکنالو بی کے بل ہوتے ہے آ سانوں ' آ فاقوں پہ جینڈ سے تھا گاڑتا پھرتا ہے نام نہاد ا المان الم المنافق المنافقة المن ا الریکی و حشرات الفضا و ہوا کی افسام کاعشر عشر بھی دریافت نہیں کر سکا۔ این تھم و جان کے الإجهام كالمنظم وه عاجز ب- محضيل ما تاكون سے دوست ميں اور كون و من؟ .... ايك جراثيم ت ہوتا ہے ایک اس کا نام جھوت نہر تھری ہوتا ہے کہ ایک ایک بھوائی کے آندرے ایک سوایک اور عصر خی وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ انسان اپنی ٹاک کے نیچے کے نزلے زکام کے جرثو موں کوشناخت کے آرکا۔ابھی اس کی کوئی منطقی توجید پیش نہیں کر سکا کہ انسانی قلب کے قلب میں نازک ترین جھکی یا پُردہ الكر يَمْرُ إِنَّا بِ-إِ بِ كُونَ مَا بِيرِي مِا قُوتَ حَرَكت مِن رَضَى بِرِي يَمِرُ بَهُرُ امِنْ حَرَكت قلب زندگي و مت تغيرتي ب-إنساني دماغ كي بُوالعجنو ل كؤيس جان كالسابي حياتي نظام كوكما حقر فيس تجوسكا يعني ے اپنے جم ووجود کی الف بائے کی أدھ م تجدھ کو ہی بمشكل تمجھ بایا ہے۔ چہ جائيکہ وہ زبِّ العالمين ك معرورة فتق عطا فرما كرصاحب عكمت وففل كردے\_

بات بونوں کی حیٹری تھی کہ اللہ کریم کی بیرنا درالّوجو دگلوق بھی جنوّں اور دیگر نُوری مُلوق کی ما نند سے درمیان بانز دیک و دُورموجو د ہوتی ہے۔۔۔۔۔اِن کے اجزائے ترکیبی بھی اِنسان کی طرح کے ہی ہوتے

مِيں ليكن انتها كي نفيس' لطيف اورقليل ..... آساني صحائف وكتب ميس گو إن كا ذكر بطور خاص موجود نبيس سيسة == مخلوقات میں پیجھی شامل و کامل ہیں ..... آ سانی یا ارضی کتابوں میں تو لاکھوں کروڑ وں مخلوقات کا کوئی 🖚 نشان نہیں ملتا کیکن ہم انہیں مخلوقات کی وُ نیا میں دیکھتے ہیں' انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ أب سوال 🛌 💳 ہے کہ اپنی مخلوقات جن کے بارے میں معتبر کتا ہیں پُپ سادھے ہوئے ہیں ہم وثو ق ورسوخ سے کیے ﷺ سکتے ہیں ..... کیونکہ سند کے بغیر نہ تو کوئی دلیل معتبر تخبر تی ہے اور نہ بی کوئی زوایت و مُکایت .... لیکن کیا 👅 كەسىنە بەسىنەروايات و دكايات ٔ دِيدن شُنيدن واقعات يا پچرذ اتى مشاہدات .....الىكى مربسة ، كم گشتا تھوۃ = کے موجود ہونے کا پہنتہ یقین دلاتی ہیں۔قرآن الحکیم نے جہاں صاف صاف واضح طور پہ بیان کیا ہے 🗾 اشارةُ اور كنايية بهي كلام فرمايا بـ .... كهين ' الحمد الله رّب العالمين ' بناكسي ابهام وتشكُّ اظهر من العنس اور کہیں''ال م'' بیان فر ما کر معنی و پیدا ہو اگر دیئے۔ بیٹی مثنا بہات ہی ملتقا ہوا ہے اور یا پھر کوئی راسخون ف ى سجمتا جانيا ہوگا۔ تا کھیلا ہوگی کہ بختس کرو غور وفکر ہے کام لو.... پیٹھلی کتاب معطولان کے لئے جو تھر ہے کرتے ہیں ۔ اپنی چھتم بھی اپنی عقل شعور استعمال کرو۔ ورند دماغ شعور ٔ دانش وہینش کی عظامی کیا سی سے LrauPhoto com کے بونوں کے جو ہے میں معلومات ملتی ہیں ہر چند کہ اِن کے اُقتداور بصحت ہوئے کے بار منظی میں تھے ج موجود ہے تا ہم افکار بھی میں شہر ہیں ۔۔۔ جیسے پانی کی دوشیز ہ یعنی جل پری اور ایسا کھو واقعیش کا سرمُند انسان ے یا نستاس اَ بلا پری وغیرہ .... میں چھی چھی ہوئے ہوئے ہوئے اور میں اور میں اور اور اور میں جس جن کی ہے۔ حیائی ہے اٹکار بھی ممکن نہیں ۔ سو بونوں کا طلسماتی وجود بھی ایسے ہی تناظر میں اُٹھر تا ہے کیکن اکثر ویشتہ 💶 اور دیجھے گئے بونوں کو چھوٹے اور بہت ہی پہت قذ کے انسان سمجھا گیا ہے۔ وُنیا مجرش کروڑوں کم ویٹ ۔ قد کا ٹھے کے انسانوں میں چندلا کھا ہے انسانوں کا وجود بعیداز قیاس نہیں جو بہت قامت ووجود بول ۔ = بونے بالثینے آپ سرکسول بڑے بڑے ہونلوں کےصدر درواز وں اشتہاروں اور فلموں کارٹونوں سے 🚅 رہتے ہیں.... یقطعی بونے نہیں ہوتے محض بہت قامت ہوتے ہیں۔ اگرمنیں بیکہوں کداصل ہونے شاید و باید ہی گئی نے دیکھے ہوں تو پیغلط ندہوگا کیونکہ جنات سے ئری زاد ہمزاد موکلاً ہے' نساچ فڈسی یا رجل غائب وغیرہ و کھنے اور قابو کرنے کے دعوے تو بہت کے سے کیکن حقیقت میں ایس مخلوقات کو کم ہی کسی نے دیکھا ہوگایا اِن سے کوئی واسطه ربا ہوگا اورا گرکوئی اِن م گز را ہوگا تووہ مہر بەلب ہوگا' ڈ ھنڈ ور چی بن کر ڈ ھنڈ ورہ نہیں پیٹتا۔ اخباروں کے اشتہاروں سے 🗝 –

انسان إن سب مخلوقات ے ایک مخصوص الگ مخلوق ہے اور ان سب سے افضل واشرف بھی انسان 🚅 وائز ہ کار حیات میں اس مخلوق کی ضرورت بھی چیش نہیں آتی۔ بونوں اور اِنسان کاخمیر چونکہ قریب کے سے اجزاء ہے ہی اُٹھا ہوا ہے اور اِس میں گِل ( گندھی ہوئی مٹی ) کا تناسب چونکہ دیگر عناصر ہے ے اس کئے بیٹلوق انسان کی مانندز مین پہآ سودگی محسوس کرتی ہے۔لیکن اِنسان کی طرح یاتی' ہُوااور \_ یعی تعلق خاطرر ہتا ہے۔ بیہ برف زاروں' کوہساروں'سر بفلک چوٹیوں' تنگ وتاریک طویل پہاڑی و و سعراؤل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ قبیلول کی صورت سر داری نظام کے تحت رہتے ہیں۔معاش - تا خاندانی رسم وضوابط-مرنا جینا'لژنا مجرژنا ایک طرح سے إنسانوں اور جنوّں کی طرح ہی ہوتا ہے..... معتبات بھی موجود ہیں مثلاً ہے قامیت میں ایک جاول کے دائے ہے ایسا کر بجوہ کھجور کی تشکی کی لمبائی تک ے ہیں ..... کچھیلوں تو موں میں جوان آ دمی کی اُنگی کی گرہ تک کے بھی پاکھیے جاتے ہیں۔ ہاتھ اور ا من استوات باشتے کہلاتے ہیں جو بوٹوں کی نسل ہے ہی تعلق رکھتے ہیں مگر ایک سیجھے وقوم ہیں اور UrduPhoto com اں جو انھیے کا اس قبلے سے تعلق تھا جو اس جنگل میں رہائش پذیر تھا جس کے درختاہ ہ کا کے تنوں اور ے سنتی تیار ہوئی تھی موجھیزے نوح علیہ السلام کی دعوت حق پیدا یمان لاتے وابعظے آس جوڑے کو کوا پی على الله الركت تك لا يا تفاا ورمية تكويد كويدو بالمينة أخرج نابو ولما الويدو النورو ألّ في يج الله ع بهي ويرّ تف ۔ عرال بونوں کے جوڑے کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہوئے ایک نراورایک مادہ ۔۔۔ مگر وہ چند ہی روز ے چھ بلکہ سے چند ہو گئے اور قد وقامت میں اپنے والدین سے بھی بڑھ گئے۔ اِن کے والدین نے ے پیش نظر انہیں ہنڈیا بدر کر دیا ..... یہ کھے دِن بلی کے بچوں کی شکت میں رہے ۔۔۔ مہر ہان بلی نے المستحد الله المستحد ا و این باوگڑوں کے ساتھ ان کو بھی خطکی پر آتار دیا۔ قرین قیاس ہے کہ بھی بونوں کے بیٹے اپنے على الشيخ كرينا به بالشيخ كبلائ .... أوهر تزخي موئى باندى والے بونوں كى بھى سُنينے ۔ اسے بنتے جدا ت كى ياداش مين أخبين بإنذى سميت يجير مين مينك ديا كيا-كوّا أنبين تلاش عى كرتاره كيا مكربيز منى ے ساتھ کہیں ذب کررہ گئے ..... کہا جا سکتا ہے کہ بونوں کے زیرز مین اور اِنسان ہے وُ ورد ہنے کی شاید ے یے خیالت بھی ہو .....کسی خاص صورت حال کے علاوہ آج بھی اگر بونوں یا بالشتیوں کی کہیں نشاند ہی

ہوتی ہے تو اس کے مُحرِّک بندر' کو ّے اور بِلّی ہی ہوتے ہیں۔ یہ تینوں جانور خُوب جانتے ہیں کہ الت ہے۔ کہاں کہاں ہیں ۔۔۔۔ اِن کے اُن سے را لِطے بھی رہتے ہیں۔وہ اِن کے مرنے جینے ہیں بھی شریک ہوتے ہے۔

## • مهروَلي جنّت ک گلی....!

دہلی کے قدیمی علاقے مہرولی میں خواجہ قطب الاقطابؒ کی چوگھٹ چُومنے پہنچا ہُوا تھا۔ اٹ کے ے میری ملاقات ایک دُرویش ہے ہوئی۔ دَرگاہ کے قریب بازار میں ایک پتلی کا گلی کی نکڑیداُن کی تسیعیں سُر ہے کی دوکان تھی تستیمیاں ٰلا کھاور کٹھل ہیر کی گٹھلیوں کی بنایا کرتے جبکہ مختلف تشم کے سُرمہ جات عجیب 👚 نسخوں سے بذات خود تیار کر ہے۔ مناز جرنے تماز طبر تک رزی طلال کی جنتو میں رہے بعدا وہ فیات چوگھٹ یہ حاضر ہو چاہیں جہاں جاروب کشی اور زائرین کی خدمتِ فی سبیک اللہ کرتے۔عشاءاور تھے 🗕 بعد سوالکھی جی کے کربیٹہ جاتے معمولی مگر صاف ستھرے کیڑے مٹھی بجر ریش فورانی وہا خوبصورت الله مے ہے بھری ہوئی آئیسیں فیدا کی شان وہ زید ہے مگر کیا بحال کوئی جان اللہے کہ بر میں The Company of the Co قبيتية معصوم في مسكرا مث بذله نجي خوش اخلاقي إن كي طبيعت كا خاصائقي ..... واضح محسوس الوتا تها كه الت نے انہیں ظاہری بانتانی جیوائی و بُصیرت ہے خُوب لُوازرکھا ہے۔ حا فنطوں ٹا بینوں کے افلانی وہ اپنے اُسے نہیں رہے تھے اور نہ ہی اُن کی آئی کھوں ہیں ہے رونی خالی بن ما مجھی یائی جاتی تھی ۔۔ وے عظم ظاہری بینائی کے متاج نہیں تھے ۔۔۔ پھٹے پُرانے کپڑوں پیالی مُشاقی سے تعظی لگاتے کہ کوئی رُو کر ہے ۔۔۔ گا۔اپنی دوکان کی صفائی سُتھرائی لیپایوتی 'گلی بازار میں آنا جانالگار ہتا مگر کیا مجال کہیں قدم غلط پڑ جا 🗕 ایک ایک دو کا ندارے علیک سلیک ہورہی ہے۔ باپ کی جگہ بیٹا بیٹھا ہے تو پُوچھ رہے ہیں۔ " أبِ غَفُورِ عِيا أَبا كِبَالَ إِنَّ إِن تَصِيبِ وُشَمَالَ طَبِيعِت تَوْ تُحْيِكَ إِنَّ أَسَاكَى؟" ے الجورے ہیں۔'' اَبِ کُلن کے مُر وے! کیا جھڑوں بتا آبات رہا ہے.... پھینک! ہے وہ سند لیا گ أخُا۔'' .... یا پھر ذرگاہ کے چو کے یہ بیٹھے ہوئے ؤورے ہی زائر کو آوازہ لگارہ ہیں۔ " بھیا جوتے متی مت چڑھتے آؤ۔ اُدھر سلے پائیدان کے پیچے ی اُ تارو پھیکلو حد تو ہیے کہ کھانا تناول کرتے ہوئے کیا مجال جورگانی بیالہ ٹولیس یا کہیں چیاتی نکالتے ہوئے۔ کلبڑگلاس لڑھ کا دیا ہو۔۔۔۔ درگاہ کی راہداری یا گلی کی تکڑیا کسی ہے تکرائے ہوں یا نماز کے لئے کھڑے۔۔۔

ور یا تو مکمل نا بینانہیں تھے اور یا ے اقت اُن کی بینا کی بینا کی بینا کی بینی ہوئی تھی .....ان ہزرگ ہے پہلی ملا قات اِک عجیب واقعہ ہے۔ قولیہ بختیار کا گنگی درگا ہ شریف پیا بیک بوڑ ھے مجاور ہے مئیں یو نہی ٹوچھ بیشا۔ معزت! آپ بھی خواجہ سر کار کی زیارت ہے مشر تف ہوئے ہیں؟'' المبول نے پہلے تو مجھے بجیب می نگاہوں سے تو لا پھر کر خنداری لیجے میں یو چھا۔ "مال باكتان سي آئ بو؟" کے نے کدوساسرا ثبات میں ہلا دیا۔ جبکہ میں یورپ سے بہاں پہنچا تھا۔ - خواجہ باباً کی زیارت کا شوق ہے؟''انہوں نے پھر پو چھا۔ سامنے راہداری میں اُکٹرون ہوئے ایک طل فرکن صاف کر راہ تھا۔ اِس کی جانب اشارہ کرتے م منگیم میآل کی آنگھوں میں غورے دیکھوا کی آنگھ میں خواجہ با گااور دو بی میک پیچا ہوا جہ جنج شکر" UrduPhoto.com و المراكبي و لا يوزكران مين فكل حِك تلته الله المراوراُو فِي يَجِي كليون مِن تعاقب كرينا والمميّن بمشكل و المام كاجواب المحالية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم كاجواب انبول نے و ایک مشاری این است و ایک مشاق دو کاندار کی طرح اینا سوداسامان جمانے میں بُٹ و المان كَي الوجِّه كالمنتظر في كل ابول .... مكر كيا مجال جوانبول في مجمع بإكاسا بهي وَرخورا متناسجه كر إك علی ہو ...... پھراجا تک أنبول نے بلكا سايلتے ہوئے مجھے ديكھا مئيں نے إک قدم آ گے برھتے معترض اشارے ہے آ واب عرضی کے علاوہ دوبارہ منہ ہے السلام علیم کہا۔ يح السلام كيتے ہوئے أب وہ ميري جانب متوجّہ ہوئے "فرمائے حضرت! کیا چیش کروں؟" فيزارا دي طوريه ميرے مُندے نكل كيا۔ "تارت كى تمنائ ٢٠٠٠ النبول نے بغیر کھ مزید پُوچھ کیل کی کھوٹی سے ایک تبیج میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

'' ہے تو محض اُ تھل لا کھ کی تنبیج' مگر اِس کا چینگا رسوابار ہ کر وڑ ہے بھی اُو بر کا ہے۔۔۔۔۔امام کے 🗕 🚅 يَّتَلَى بِهَا كَرِدِ يَكِيوُزْ يَارِت بُوجِائِ كَى الرَّخُواجِهِ بِيا كَا أَمْرِكُولَا تُو....! عجب بے ڈھنگے منکوں والی اُدھنی مول کی شہیج میری ہنھیلی پید ڈھری تھی اورمئیں اِس سوچ میں تھا جواب دول؟ شبیحول کے اماموں میں خانہ کعبہ اور گنبدخصرا کی زیارتیں تو بچپن سے کرتا چلا آ رہاتھ سے اورزیارت کی تمناً لے کریہاں پہنچاتھا....معاوہ جھکے اور میری بھیلی پدیڑی شبیجے پیہ ہاتھ در کھتے ہوئے کئے گئے ''میال بھائی! صبح صبح میری بونبی کا وقت ہے۔ نیت نصیب نیک ہوتو ہدید ہلکا تھے = = = منیں نے میج پر کرفت کرتے ہوئے کہا۔ علاؤل؟" مِرِي ﴿ إِنَّهُ بِرِي إِنَّا مُنِكِ مِنَا إِنَّهُ مِنَا تِنَّ مُوعِ فِرْمَا فِي كُلِّهِ UrduPhoto.com المنظم کے کرمیں نے چھوعوض کرنا جا ہا مگرا نہوں نے سُرے کی ایک شیشی اور پُر پیجھوتھا۔ ا جومیرے آتا دوجہال اور میرے خواجہ قطب الاقطاب کی سنت سُرے سے اپنی آتکھوں کوڑیت 🚅

أب ميري آلتحمول بين ايني من موہني ي آلكهيں ۋال كرانكشاف فرمايا۔ "میاں بھائی اس خاکسار کے تیار کر دہ نمر مے میں خاک مدینداور خواجہ کی گلیوں کی وُحول کی۔ ہوتی ہے۔ پھر ذرا تھکتے ہوئے اپنی آنکھوں کے کول کھولتے ہوئے کہا۔ ''میرے اِن پُھوٹے دیدوں کا تو وضو ہی شرمے سے ہوتا ہے۔'' مئیں ان کی باتوں کے تورے بھیگ سا گیا ۔۔۔۔ دِل اور دِ ماغ جیے بُن ہے بوکر رو گئے تے تو مجھ میں جراُت گفتارتھی اور نہ ہی وہاں کھڑے ہونے کی ہمت وسہار .....تسبیح مٹھی میں وہائے مئیں ایک قيام گاه کی جانب چل ديا.....جېکه ميرا پروگرام سارادن يېبي دَرگاه په پژے رہے کا تھا۔ گری سے گھبرایا ہواانسان جب یکدم شھنڈے پانی سے عنسل کر لیٹا ہے تو اُسے پھرسردی کا کا نیا سا \_\_\_\_و پھٹھر تھٹھرا پنی ٹھار شہلا تار ہتا ہے۔اُ ہے بخار بھی چڑ ھ سکتا ہے یعنی پچھ بھی ہوسکتا ہے۔میرے وقت یمی کچھ تھا۔میں تنہائی اور سیج ہے ہے اپنی اس کیفیت کو جھنا پر داشت کرنا اور پھرا ہے مع بتا تھا۔ بیتو طے شدہ امر ہے کہ کسی صاحب کیفیت شخص سے مل کر انسان اپنی پہلی ہی کیفیت میں ے ہے اگر کمی چیز کومخش تھوڑی دیر کے لئے ہی فریزر میں رکھ دیا جائے یا آ کچ کے قریب ڈال دیا مع الله المرم سرد الرقبول كرليتي ہے اور مقابل كى كيفيت ميں آنا شروع ہوجاتی ہے۔ معے صوفی تشکیم میآں نے آندر سے سُن ساکر دیا تھا۔ گرم موسم ہونے کے باوجود میں ماکا سا کیکیار ہا سے جری ایک مٹھی میں اور شرمہ سڑمچومیری دوسری مٹھی میں تھے۔میّن نے کمرا بند کر کے سب سے ت بيغور كيا كه شرع كالاتارت ك سائحة كيا تعلق به جون بجون بجون خوركرتا كيا عُقده كهاما كيا كه ے کا جلوہ و میصنے الزار آیارت نصیب ہونے سے گہراتعلق ہے۔ آئکھ کا ریک محولات کیمیا بھی ہو درمیانی duPhoto.com و المالك طرف المعلم المرار ورموز خوب جانة بين كدس مدركان مع ين المحرف المالي المراكم المالي المراد وكهائي المرات المرات المعلى المرات المعلى المرات المعلى المرابعة المارية المرابعة ورت خيرك فيت كرك مين في آنكھوں ميں شرمدة الا .... عجيب سائر مدتھا يمن ايك ايك سلائي و اکویا کوہ طور آ تکھوں میں رکھ لیا ہے۔ عام سُرے سے آ تکھوں میں ز ژگ نہیں ہوتی وہ \_ \_ یے بلکی بلکی طراوت اور ملاحت کا احساس ہوتا ہے۔ اے ڈالنے ہے لگا کہ آئکھوں میں بجری ے ہیں ۔۔ کیا مجال جو پوٹے پھر تھلے ہوں۔ آنکھوں کے ڈیلوں یہ کویا خار مغیلاں آگ ہے آئے و سے بھی ہاکان ہوجاتا۔اب جو یانی کے پرنا لے چھوٹے کہ چہر دجل تھل ہو گیا 'یُوں لگا آنکھوں وه آن پانی بن کربہہ جائے گا۔ ابھی تک مجھے بیطعی احساس نہیں تھا کہ صوفی تشکیم میں ے اسے ہیں ور ندمین میں تھنے میں ذرا بھی تامل ند کرتا کہ وہ بھے بھی کور دید و کر وینا جا ہے ہیں۔ م بھاگ خسل خانے میں پہنچا .... شنڈے یانی کے چھیا کے مارے زبر دستی آ کلھیں کھول کر 

تو کچھ نەسوجھا توليا ئېقگو يا' ئىرآ تكھوں پەۋال كركھاٹ پەپڑ گيا۔

جون مل ان فعالم المنظم المنظم

تالاب میں أثر ابواباتھی بے طاقت ہوتا ہے وہ وشنس تو سکتا ہے أبحر نہیں سکتا۔

و اندهر مجایا ہوا تھا.... بھول کی جگد لگا دی ہوں۔ شرے نے اندھیر مجایا ہوا تھا.... بھان اللہ! اپنی مع یے تحود بی پیارآ نے لگا۔ تا زے کپڑے پہنے 'خوشبو ملی اور باہرنکل آیا۔۔۔۔ بازارے گزرکر گلی میں آ میں میں میں میں کہ تکھیں دکھاؤں اور پچھاب تک کی زُوداد بھی بیان کروں ۔مگروہ شاید دکان بڑ ھا چکے مع من المرك نماز پرهی مندم درگاه شریف کی جانب اُنگھ لیئے ۔مسجد میں ظہر کی نماز پرهی ..... صوفی صاحب کو معا'جب دکھائی نہ دیئے تومیں نے ان کی دی ہوئی شہیج رولنا شروع کر دی ..... اُچٹتی نظروں ے یام کودیکھا۔۔۔۔گر ابھی تک امام کے قُطب کو دیکھنے کی جراُت نہ ہوئی تھی۔ؤعا ڈم کے بعد مئیں مع العاطے کی جانب آ نکلا کہ یقیناً صوفی صاحب پہیں کہیں ہوں گے۔ ادھراُ دھر دیکھا بھی مگر وہ معتقب ہے۔ اِسی اُدھر ٹیدھر میں خواجہ سر کارؓ کے مزار کی پائٹتی کی دائیں جانب اِک خواصورے سی سیخ و الما المعام ال - UrduPhoto com المستكان خنج سليم را برزمال از غيب جائے ويكر أست سر المعلق المستخطون میں اک متانت اور پُر وقاری سادگی ڈرود بواپد پیر میانی رہتی ہے۔ ویگر میں میال غیرضروری کا مختص شرق منظلام و تکلف و مطابق و کھا کی تیس دیتا اور نہ ہی مجاورین اور ے وہ چینا جیٹی دیکھی کہ زائز خود کو بکرا بچھنے یہ مجبور ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ یہاں کے خذام اور منتظمین سیج م الماني دية جي كو تي تحييدار نبيل \_ ور اس درخت کے بیچے جم کر بیٹے ابھی کچھ ہی ویر ہوئی تھی کہ کسی نے بردی رسان ہے السلام علیکم ے ہے میرے شانے یہ پولا سا ہاتھ رکھا..... وعلیکم السلام کہنے سے پہلے مُوکر ویکھا ے مئیں بچروشلیم سے فار ہوگیا۔ میرے چرے پہنظر پڑتے ہی بولے۔ المالية مارعان على ؟" تے نے آہتی ہوش گزاری۔

سی تی! ابھی تو سُرمہ ڈالے دو پہر اور سہ پہر ہی گزرے ہیں' رات تو ابھی سر پہ پڑی ہی سنادہ پہر کوخوب سویا۔'' میری کمر په ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے گئے۔

''بہت ساری کالی رَتیاں اَ کھیوں میں بیتیں گی۔۔۔۔گھبراؤنہیں ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔۔۔ ہے میآں آ گے آ گے دیکھوہوتا ہے کیا؟''

موصرت! اس جگه آپ کا بیشنا کچیدمناسب نبیس الله کی مخلوق کوخوا مخواه تکلیف ہوگی سے مسلم علی خواجہ نظیف ہوگی سے م کچیر خاطر خواد آسودگی بھی حاصل نہیں ہوگی ۔۔۔۔ آئے مئیں آپ کو اس جگه بٹھا تا ہوں جہال خواجہ پاپوش اُ تارکرر کھتے تنے ۔'' پیدید پیدید میں میں معلقہ م

پاپوٹ آتارلرر کتے تئے۔'' ٹبجان اپنے پاکٹنا ہوامئیں اُٹھااوروہ میرا ہاتھ تھا ہے ہوئے ای احاطہ پیچھل کوئے میں گے۔ ایک پکی کا پلکہ یہ ہاتھ کے دیاؤے بٹھاتے ہوئے کہا۔

TrauPhoto.com

برآ مدے کا فیوڑ لیتے ہوئے واپ مال کے مزار کی جانب کہیں اُوجھل ہوگئے تھے۔

المسلم المجتمع المسلم المسلم

م این ویتا ہے۔امام کے سوراخ میں عدسداور پیچھے تصویر بھی تھی مگر آ ریار پچھے نظر نہیں آ رہا تھا..... اوھر سے بٹایا تو اک اور ذلد زمیں پھنس گیا۔میرے چھپے کچھ ہٹ کر اک در پچوں والی ویواری تھی جس کے و وراہداری تھی جس ہے گز رکر زائرین مزار شریف تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ عور توں کو مستعملی اجازت نہیں اس لئے عورتیں او در پچوں والی دیواری کے اِس طرف کھڑی ہوکر مزار تثریف کی ے گئے جیں۔ یہاں در پچوں سے لگ کروہ ؤ عائیں' مناجات آ ہ وزاری کرتی رہتی ہیں۔میس نے ہاکا سا و المار بور هیاں کھڑی بھیں بھیں کر رہی تھیں ۔۔۔۔۔ ان سے بھی دھیان ہٹانے کی کوشش لا حاصل کی و کا چیے کوئی شیریں مقال عورت مجھ سے کچھے کہنے کی کوشش کر رہی ہے ۔۔۔۔ پہلو بدلتے ہوئے گردن و کی خاتون مجھے در پچوں سے لگی گھوتگھٹ گرائے کوئی خاتون مجھے ہے۔ م مسكيان مجود المنطق سے بنے بچھ بات کیئے بغیرۂ عاکے لئے اپنے ہاتھ اُٹھا لیئے … وہ عورت اب شاید وہاں ہے گل چکی م معنی مزید انتقل پتھل ہوگئی۔۔ انتہی اس صوبت حال سے منتہانے نہیں یا باتھا کہ کچھیے سے مزید rout noto com م رئيس المعنون مخواجه حضور كصدقه إن يريشان حالون كي يريشان إلى الأورفر ما ..... - اوزاری دُعا کی ا<del>نی</del>ل ..... اِگ دَم میرادهیان بنیت المقدس میں دیوارگر بید کی طرف بجرگیا۔ وہاں و تا ہے گروہاں کسی و تی یا میرے ایسے زنگی کو درمیانی وسیانیس بنایا جاتا ....سید ھا دیوارے ماتھا ことがかととはないからはないとり ي تيس ميں نے آخري بار ہاتھ أشائے كيونك ميں إدھرے ملنے كاارادہ كرچكا تھا..... ياجى خيال م المان المان کی صورت حال کا بخو بی علم ہوگا اس کے باوجودانبوں نے مجھ گامڑ کو بیباں بٹھادیا ..... مع سیال بی کی ای منطق پنوری کرر ہاتھا کہ وہ سامنے کے بغلی دروازے سے میری جانب آتے ہوئے و المعنول ميں ايك طشترى تقى جس ميں تام چينى كى چينك اور دو چھوئے چھوٹے شينتے كے گلاس ے تھے ۔۔۔ رائے کی رُوکاوٹوں مثلاً درخت مخرے لوگ باگ وغیرہ سے بچتے بچاتے وہ جھ تک پیٹی محراتے ہوئے السلام کہااور پاس بیٹھ گئے۔

'' نصیبوں والے ہو ..... ہر کسی کو یہاں میٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ أب مئيں کيا کہتا.... بس'جی جی کہتارہ گيا.... آخر کچوٹا۔ '' میآں جی! کیا اِس دیوار کے پیچھےخواتین ای طرح آ ہ و بقا کرتی رہتی ہیں اور اوھر 🛬 خوش نصیب کوؤ عاکے لئے منتخب کر لیتی ہیں؟'' وہ میری بات میں چھپی ہوئی ڈکایت ہے مزہ لیتے ہوئے مسکرائے' پھرفر مایا۔ ''معلوم ہوتا ہے کچھ بیبیوں نے آپ کوخوب ننگ کیا ہے۔ پیارے میآں! جدهرآپ میسے مقام ہی ایبا ہے کہ ہر جائز دُ عامتجاب ہوتی ہے۔لیکن یہاں بیٹھنے کی تو فیق ہر کسی کونصیب نہیں ہوتی 💴 ملے براجمان تھے وہاں تو کسی کو بھی بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جراً تنہیں ہوتی۔'' '' فی الحال تہ جا گئے بینؤ 'شنڈی ہور ہی ہے۔۔۔۔اِس بارے میں پیڑ جھی اِت ہوگی۔'' جا ہے کے بعد وہ چر کہیں عائب ہو گئے۔مغرب کی اذان سے پیچھوں کیلے وہ تھے ۔ معالیٰ بلانے کے بعد وہ چر کہیں عائب ہو گئے۔مغرب کی اذان سے پیچھوں کے وہ تھے ۔ آئے۔ نما ﷺ بعدا نتبا کی عاجزی سے کہنے گھے۔ UrduPhoto.com فرمالیں ۔ ﴿ پَيْرِ بِينْمِينِ كَ اور خوبِ يا تَيْنِ كَرِينِ كَ لِيْ أَوْوَ مِحْصِ ساتھ ليئے ہوئے وَرِكَا ﷺ عدد ﷺ يتلى لمي ي كلى مين المنظمة بيال بهي ايك چيونا سامزارتفا- كينے لگے۔ '' یہاں ایک مجز و جب و فون ہیں میری ان ہے بھی خاصی یا واللہ '' اور فاتحہ شریف بھی ۔۔۔۔۔اور ہاں اپنے گئے پچھ ۔۔۔۔؟'' تے اللہ باتھوں سے پہلے اِن کی کون کی ساری یا تیں لیے پڑتی تھیں جو سیجی پڑتی ۔۔۔ اِی مزار کے پاہر چاہے۔ أو پرایک مجان ہے تھڑے یہ مجھے بیٹھالیا ۔۔۔ ایک مرقوق ہے لونڈے نے ایک بڑے سے تھے تھ خشك جاول أر بركى يتلى ى دال اجار اور كلے ہوئے بياز وادرك لاكرر كاديئے .... إى معمولى ساده = نے اپنی جگہ دعوت شیراز سامزہ دیا کہ اُنگلیاں جاٹ حیاث کرکھایا۔ فرمایا۔ و کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے معمولی ہو یااعلی ....اصل برکت ولذت تو صبورے ہرگتھ ہے ۔ ہوتے ہوتی ہے موقعہ یاتے ہی میں بے صبراا پی بات لے بیشا۔ ''میآں جی! آپ نے سبیج کے بارے میں فرمایا تھازیارت ہوگی مگر مجھے تو کچھ بھی

وق اُزنی مسکراہٹ اُن کے چیرے پہنچی وُھوپ کی ما نند پھیل گی جو کسی معصوم بیٹے کے مُکھڑے پہ کی شرارت پکڑے جانے پہ کھل اُٹھتی ہے۔ قدرے پچکچاہٹ سے فرمایا۔ "میآں بھائی! جب سے تنہیج کی ہے کتنی بار اِس پہ وُردوشریف کا وِرد کیا ہے اور کئے مبیج و شام سرساستعمال کیا ہے؟"

و ترساستعال كياب؟" منس جل ہوکر بغلیں جھا تکنے لگا۔ مجھے خاموش اور خالی یا کرخو دہی بتائے لگے۔ ''مینک کے شیشے خواہ کیے بھی طاقتوراور قیمتی ہوں اگر دُ ھند لےاور گندے ہوں گے تو پچھے بھی واضح مستحت دے گا جیسے شیشہ ٔ لاٹین کا ہوئینک یا مندد یکھنے والا' پہلے ذرا کا غذیا کپڑے سے جھاڑ اپونچھا جاتا ہے المساسل كالري في وكلا كرصاف كياجا تا إورآ خرختك كف كير عدات خوب آب دى جاتى يك مر نے لگے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور دوئی حاصل کرنے کا آتا ہے.... پہلے انجھی ے ویدے تو صافت گر آو۔ ایسے کا موں میں اُ تاول اچھی نہیں ہوتی۔'' مس کے تباد ھے اُن کی گو ہرافشانی ہے مفلوظ ہور ہاتھا وہ ذرا کی ذرارُ کے تومیں سے پھرئر ہے اور "UrduPhoto.com مسى الله في جواب ديا۔ " بال ماشاء الله ملے ہے بھی خوب وکھائی دے رہا ہے۔ " ما شاءاللهُ ما شأوا الله يست بوئ ميري آلتھوں يه باتھ پھيرا۔ \*\*أب ويموامام من بيحة عمار أن ويري المستري المستري المستريد میں نے جبٹ امام بیآ کھڑکا دی۔۔۔غورے دیکھا' کچھ تھا ضرورمگر واسنے اور صاف نہیں تھا۔۔۔۔وہ 821350

"صاف نہیں وُ صند لا وُ صند لا سا دکھائی پڑر ہاہے ۔۔۔۔۔ اچھا کچھ دِنوں تک صاف دیکھنے لکو گے۔۔۔۔۔شکر مدڈ النے ہے آئکھوں کے بُرت گھلے۔۔۔۔ بجھے دیکھوئیں تو بالکل بی اند حاہو گیا۔ صرف ایک ایک سے سے تھے وہ دِن اور یہ دِن بینائی نہیں لوٹی ۔۔۔ لیکن سُر مدڈ النائجھی نہ چھوٹا 'تم بھی بھی بھی نہ چھوٹ نا۔''
یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پہ یہ چرت انگیز انکشاف ہوا کہ میاں بی نابینا ہیں جبکہ اِن کی کسی حرکت یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پہ یہ چرت انگیز انکشاف ہوا کہ میاں بی نابینا ہیں جبکہ اِن کی کسی حرکت سے بھے کیا بلکہ کسی کو بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ وہ اِن چیکتے ہوئے ہوئے والے اُن کے اس بذاتی سے لطف اندوز ہونے کی کوئی راہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ پو چھنے سے میں ہما دِکا اُن کے اس بذاتی سے لطف اندوز ہونے کی کوئی راہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ پو چھنے

'' حونقوں کی ما نند کیوں دیکھ رہے ہو' مجھی کوئی اُندھانہیں دیکھا؟'' مئیں نے تفی میں تر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''آ پ جيبانهين ديکھا۔'' وہ اُٹھے' میرے شانے یہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے۔ '' مجھے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ملامئیں چاتا ہوں' عشاء کی نما زمئیں کہیں اور پڑھتا ہوں۔ آپ 🚅 شغل میں رہیں اِنشاءاللّٰہ کل صبح مسجد میں ملاقات ہوگی .....اور ہاں رات سونے سے پہلے شرمہ لگانا نہ بھو ہے ۔ اور شیخ کا بھی خیال رہے۔'' وہ مجھے مدانی میں کئی مانند رڈک کر جا چکے تھے۔ کافی دیر تک مئیں اپنے آپ میں گم صم رہا 🗲 سوچتار ہا کیا کوئی بن آنکھوں سے بھادی کے ایک اور کا انگری کا اور کیا بھرف آنکھوں ہے ہی دیکھا جا سکتے۔ سوچتار ہا کیا کوئی بن آنکھوں سے بھادی کے اور کا اور کوشکنا ہے اور کیا بھرف آنکھوں ہے ہی دیکھا جا سکتے۔ یا جسم و وجود کے دیگر ایستا اچھی دیکھنے کی صَلاحیت رکھتے ہیں ..... یا پھرکوئی بانگلنگا تھ کھے؟ .... جب کوئی ہے۔ سمجھ میں شرآ بھا آؤر سر میں ٹیسیں جیکئے لکیں تو وہاں ے اُٹھ لیا ۔۔۔ وَرگاہ ے نکل رہا تھا کہ کو ہی معزت کے د يج جنهوں في في مياں جي كے پاس بيك كر بينجاتھا كا العام ايك آئك ميں خواجہ قطب القطب اور ين فواجر ي المحاكم م المحاكم المحاكم المحاكمة ال المسلام علیم .... قبلہ اجازت ہوتو ایک دو ہا تیں صوفی تسلیم میاں کے بارے میں ڈیٹریافت کے سے د ہلی کے بزرگوں بولوموں کو جہاں تک مئیں نے دیکھا کہ اگرادہ آیک بارشروع ہوجا کی قاست خھٹر انی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر بیشا ید کسی اور قبیل کے بزرگ تھے۔ چہرہ شریف ہی کچھ ٹول تھا کہ دیکھے و کینے والا اپناسا مند کے کررہ جائے۔ پہلے تو وہ مجھے گھورتے رہے پھر پڑی سجے ہے باول نخواستہ ہوئے۔ ووسی کے بارے میں کوئی کتنا کچھ جان سکتا ہے لیکن صوفی تشکیم میال کے بارے میں کچھ ۔۔۔ میں ہی سلامتی ہے۔ ویسے مئیں تم کواُن کے بارے میں تھوڑا سابتا چکا ہوا ہوں اُب فرمائے آپ اور کیا ہے۔ مئیں اُن کے فلسفیاندانداز تکلم سے بدک سا گیا۔ سوچنے لگا واقعی بیدد بلی والے باتوں کے کا ان سے ہیں۔ باتوں میں ایس ایس کھاتیں لیتے ہیں کہ مقابل پٹوی ہے اُرز جاتا ہے۔ حرفوں کفظوں کے سے مینائیں اُڑا نابھی اُٹیں خوب آتا ہے۔مین نے مختاط آنداز میں عرض کی۔

''میآں جی کے بارے میں معلوم ہوا کہ نابینا ہیں مگر اس کے باوجود وہ سب پچھود بکھتے ہیں ' ہے ۔۔۔

ویکسمساتے ہوئے بولے۔''میآل! ہلال عیدا فق پیموجود ہوتا ہے گر ہراک کو دکھائی نہیں ویتا۔ اس

السمساتے ہوئے لئے دستور ویداور ساعت سعید ضروری ہوتے ہیں۔ مُمکن ہے تہارے ہاں ایسی پچھ کی

السمساتے ہوئے لئے دستور ویداور ساعت سعید ضروری ہوتے ہیں۔ مُمکن ہے تہارے ہاں ایسی پچھ کی

السمساتے ہوئے لئے دستور ویداور ساعت سعید ضروری ہوئے اللہ میان کے راچھ سے اللہ میں ہوتے کین وہ دوسرے

السمساتے میں میں نیادہ سننے ویکھنے کا ادراک رکھتے ہیں تو کیا شاہم میآں' اِن سے بھی گئے گزرے

السمساتے بھی بین آیا؟''

تا کیسُن کروہ ایسے گم میم اور ایسے بوار ایسے بوائی ہے میں اور سے بھیلے ایک انسان بیس کوئی برکار سے ایک ٹارڈ کے بعد میں اور ہراُور گیوں کو چوں میں مارا مارا پھر تاریا۔ جب بھی بھی کا بورسوچ سمجھ کا سے ایک ٹارڈ کے بعد میں اور ہراُور گیوں کو چوں میں مارا مارا پھر تاریا۔ جب بھی بھی کا بورسوچ سمجھ کا سے بھی بھی ہوئی گئی کی سے ایک ٹارڈ کی اور کا در اور کا در اور کی کہ بیس کا کہیں کا کہیں کا کہیں کا کہیں کا کہیں کا کہیں کا دی گھی کے وہ ہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔

> " بجوتے وہیں چھوڑ آئے ہویا پاؤں کے سنگ نکل آئے؟" مئیں نے یونمی جواب نکادیا۔ " وشکر ہے بھائی! پاؤں نکل آئے ۔۔۔ جوتے بہت پر پاؤں تو دوہی ہوتے ہیں۔"

جواب سُن کر ہنے لگا۔ میرا ہاتھ تھا مے بولا۔

''آ وُ'میرے سنگ ممیّں تمہارے پاؤں دُھلاد بتا ہوں۔'' وہ مجھے قریب قریب تھیٹتے ہوئے پاس ہی ایک باڑے میں نکل آیا۔ یہاں مویشیوں کے پانی کی سیک پختہ نا ندتھی پُرے جھو نپڑے کے آگڑے میں لکی لالٹین بھی چمک رہی تھی۔ وہ مجھے ایک بَیْقَر پہ کھڑا کرکے میرے یا دُل دُھلانے لگا۔

''اِدھر کدھر آئے تھے' بھیآ؟ اجنبی دِکھت ہو۔۔۔۔۔ اِدھر کے ہوتے تو جانت ہوتے کہ بیرداورات جناوروں کا ہے منشوں کانہیں۔اَب بہیں رُکومئیں تمہار ہے جُوتے کیچڑ کھاتے سے نکلوائے دیتا ہوں۔'' مئیں نے اِس کاشکراوا کرتے ہوئے کہا۔

'' بھلے مانس! اَب مجھے اِن چپلوں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ اُب پہننے کے لائق رہے ہوں **گ** تم صرف مجھے درگاہ شریف کی جانب کی محضوط <del>را سے پیروال اور دیوں اس</del>ے میں اور نہ ہوں ہے۔

ے ہے۔ اور دوبہ کریں کی چیں ہے گا۔ میری بات سُن کروہ اُندھی کی لاٹین اُٹھالا یا'میرے آ گے آگے جگتے ہوئے کے کہنے دگا۔ '' میچیاد قررگاہ شریف کے کسی محفوظ راستے پہلتو تسلیم میآں ہی ڈالیس گے۔ میٹین تو پاکھی گلی تک سے

UrduPhoto com

''اس میں جیرانی کی میں اس سے بھیا اسلیم میاں کو منش تو کیا ' بیال کے جناور' کجمیر واور ہوتے کے

مب جانتے ہیں۔"

''دمنش' جناور' کچیرواور بونیروسب جانتے ہیں؟' سئیں نے زیرِلب ؤھراتے ہوئے ہوتے ہوئے۔ ''کیہ بونیروکیا ہوتے ہیں .....؟''

لانٹین میرے چبرے کے قریب لاکروہ چند ٹانیے مجھے گھور تاریا۔

و وتم نبیل جانتے کہ بونیر وکون ہوتے ہیں؟"

مئیں نے ای استفجاب میں نفی میں سر ملا دیا۔ اس نے بھی آئیسیں جھیکائے بغیر جواب دیا۔ ''بو نیرے ننصے منے یعنی بہت ہی جھوٹے انسان نما مخلوق ہوتے ہیں'ا اگرتم نے انہیں دیکھا تھے۔''

ان کے ہارے میں شنا تو ہوگا؟"

میں نے حوظوں کی طرح اُسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

'''چیوٹے بچوں کی قدامت کے اِنسان تواکثر دیکھیے ہیں لیکن جیسےتم بتارہے ہوایسوں ہے بھی میرا ہے ہے پرانہیں تو ہونے کہتے ہیں۔'' '''تم شلیم میآں ہے بھی ملے ہو؟''

" بان کل بھی ملاقات ہوئی تھی اور آج عصر 'مغرب کی نماز بھی ہم نے انتھے ہی اوا کی۔عشاء کی نماز سے میں اُنہوں نے کہا کہ کہیں اور پڑھتے ہیں۔''

" ہاں عشاء کی نماز وہ بونیروں کی مسجد میں اداکرتے ہیں ..... بلکہ وہاں امامت کرتے ہیں۔'' مے صبروں کی طرح مئیں نے حجت پوچھا۔

" يَمَا كُتْ بُودِهِ مُجِدُ كَدَهِم ٢٠٠٠"

ووکوئی گنبد و میناروں والی مستجد کیں است قطب کی بڑئی باول کے نیچے اُتری ہوئی کی کھوہ کے سے اُتری ہوئی کی کھوہ ک سے ہے۔ جانبے تو بھیا ہم بھی ناجیں پرسُنا ہے کہ میآں جی عشاء کی نماز و جی پوسی ایسی سنسان معطر ناک جگہ پہ دکھا آگا تو اگلیں ویتانییں ۔۔۔۔ وہ رات کے اند جیرے مند جیرے میں ایسی سنسان معطر ناک جگہ پہ

## UrduPhoto com

"وى قبلغت بھيآيا خدا جانت ہے ..... چلومئيں تنہيں راه دڪھاؤں۔"

ال دات اک داہ تو اس معھے کے دیکا دی گئی ہوں وہ وہ اس میں گئی ہے۔ اس میں اس کئیں۔ کہیں بل دو بل جوآ تھے اس است بھی کیا رات بھی کہ اس میں آجرے تو جہ سے بیا تال میں آخری ہوئی پڑا ہرار سے تا بھی ہے۔ منظر آتھی میں سے آجرے تو جہ سے بیا تال میں آخری ہوئی پڑا ہرار سے گئی ہا راہ ہے گئی ہا راہ ہے گئی ہا رہ بھی کہا گیا ان غاری نے لیے گہرے سمندر پر تو بیس کیا کیا کیا گئی ہوئی ہوئی کی کہا تھی میں جا گھا ہوں اور اُن کے قابو میں آت ہوئی کے کہا تھی میں جا گھا ہوں اور آن کے قابو میں آت کی بازند نئے نئے بوٹوں کی فون سے ایسا بھی محسوں ہوا کہ میں آئی مور چہ بند قلعہ ہوں اور چیونؤں کی مانند نئے نئے بوٹوں کی فون سے ایسا بھی محسوں ہوا کہ میں آئی انگ انگ ان کی لیغار کی ذو میں ہے ۔۔۔۔۔میر کا نول ٹاک سے کھوں کے دروازے تو ڈکروہ میرے ول وہ ماغ تک بینچ رہے ہیں۔ بھرو کھتے ہی و کھتے آئی دستہ سے بیٹ پر چہرو کھتے ہی و کھتے آئی دستہ سے بیٹ پر چہرو کھتے ہی و کھتے آئی دستہ سے بیٹ پر چہرو کھتے ہی و کھتے آئی دستہ سے بیٹ پر چہرو کہا تھا دی کا اعلان کر دہا ہے۔۔۔میری ناف میں جھنڈ آگا ڈکرشا ہی نقارہ پیٹ بیٹ ہوئی کی بیٹ بھی ہیں جھنڈ آگا ڈکرشا ہی نقارہ پیٹ نقارہ پیٹ بیٹ بیٹ بورے بائد آ ہنگ سے سے بیٹ پر چہرو کھا تھا دی کا اعلان کر دہا ہے۔۔

إس وقت قطبي مسجد ميس فجركي اذان مو ربي تقي \_

''خیال وخواب' بیالفاظ بھی بڑے بھر آگیں ہوتے ہیں محض زبان سے وُہرانے سے بھی گے۔ دیتے ہیں اور جو اِن کی کیفیات میں مست رہتا ہو اِس کی نرگسیت کا کیا عالم ہوگا؟ ..... خیال ہی خوسے روپ دھارتے ہیں جبکہ خواب بھی مختلف نوع انگ کے خیالات کوجنم دیتے رہتے ہیں اور بھی بھی بیددو تو سے آپس میں گڈیڈ ہوتے ہیں کہ بیخوانخواہ کی طرح خیال خواہ سے بن جاتے ہیں میں بھی آخر شب خیال تو سے اپنی سُلگتی آئے تھوں میں نیند کے چند بونوں کو تلاش کرنے کی ٹاکام کوشش کررہا تھا جو میرے بیدارہو ہے۔ کہیں اِدھراُ دھررو اپوش ہوگئے تتھے۔

آ تحصول سے پنجی نیندگا کھیا جیس خصا ۔۔۔''

مئیں نے پچھا ونگا ہونگا جو پہر ہو بنا جا ہا تھی دو ہے۔ اپنے تھا کہ میاں بھی کی بینائی کا راز ضرور معلوم کروں گ بڑھ چکے تے۔…… آج مئیں اپنے تئیں بیہ تہیہ کے ہوئے تھا کہ میاں بھی کی بینائی کا راز ضرور معلوم کروں گ مئیں جان ہو جو کر آ دھ قدم چھے رہا کہ دیکھوں وہ رائے کی روکا وٹوں اور رہ گزروں سے کیسے فٹی بھا کہا ہیں۔ اندازے اور مسلسل مشق ہے کوئی ٹا بینا کسی راہ گلی ہے قدر ہے تر دو ہے گزرتو سکتا ہے مگر کسی تا کہا رکاوٹ ہے پچٹا اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے جبکہ وہ کسی ٹو لنے والی چھڑی یا عصاء کے بغیر ہوا مگر میں ہے۔ ایک شخص جو ہمارے آگے آگے بول کی کا نئے وار چھاڑیوں کو گھیٹتے ہوئے جار ہا تھا اچا تک کسی وجے ہے تھے۔ چا ہے تو یہ تھا کہ میاں جی اُن چھاڑیوں پہ چڑھ جاتے مگر نہیں وہ تو اِس شخص کے ڈرکنے ہے پہلے ہی ڈکھے۔ تھے۔…۔ ہولے۔

'' بُوٹی رام' بھاڑ کے لئے بیرجھاڑ جھنکاڑ مُندا تد جیرے گھییٹ لیا کرو ..... بیہ سُمے لوگول کی آ ہے۔

"-ç2986

تب میآل جی میرا ہاتھ بکڑے ایک جانب ہے ہو لیئے چند قدم آ گے اپنی دوکان کے تھڑے یہ اگلا - ت يوع كين لكي

'''بھیآ! رات جب بھیگ جاوے اور پنگھ بکھیرو اپنا ٹھکا نا پالیویں توبستی ہے باہراُ جاڑوں کی جانب 🗾 🛎 شکر کرو کہ محض جوتے ہی گو ہر میں دھنسوائے اور خود سلامتی ہے نکل آئے۔''

پر دو کان کے کواڑ کھول کرا پنا ٹھیآ جماتے ہوئے کہا۔

\*\*\* تتسبیل صبح سُرمه لگانا بھی یا د نہ رہا۔ اچھا<sup>،</sup> تم ذران طغروں کی یو ٹچھا یا پچھی کرواورمئیں ناشتے یانی کا عندوت كرتابول."

وہ مجھے ہمکاً بکا ساچھوڑ کریہ جاوہ جاسا منے ایک تیلی ی گلی میں غائب ہو چکے تھے۔ بجیب بات تھی کہ المستقبي اورسوالات مجومتين يوجهها في بهنا أن تي ساخت تنتيج بني سب بليول جاتا تها - اگر پجھ يا دبھي ربتا تو المستريح المستري المراج المحلط بات كرنے كاموقع بھى كب ديتے تھے۔اليي مينھي مجيلتي من موجني 'بساخت من المستقل المستشدر شرابور اور شهید سا کردین والی با تین شروع کردیتے کے مخطع شنتے جی نہ

LINE UrduPhoto com ے سے بھیے کوئی سکولی لونڈ اٹھ جیتنے پیانعامی کپ تھامے گھر لوٹنا ہے۔ کیسے نابینا ہے گھی تو کسی ہے المعلق المعلق المعلق المول المحمل المولي المحك المحك منه وفي الديشة المعلق تولي جانا كه و بي المستقس اور غير مَركَى سے بين جو ہر طول اُرقيق و كثيف سے ہوگزرتے ہيں.

> " بِعياً! بِس بِهِم الله يرُّه ه كرشروع بوجاؤ\_" والحرث يبقدم وَحرت بي بول.

" مجھے نماز کے فوراً بعد یکھ کھانے کونہ طے تو میرا بندے کھا جائے کو جی کرتا ہے۔" وہ میرے پیالے میں کچھڑا ڈالتے ہوئے بتائے لگے۔

\* تحجيز الدهر كا خاص كھا جاہے .... تمباري تسلى خاطر اصلى تھى كا تڑ كاؤ بھى كر والا يا ہوں اور ہاں' ذيرا بيد و میں کے مختلی اور زعفرانی مبک تو ملاحظہ کرو۔مدو تشمیری ہے خاص کہہ بول کر تنور میں اچھی طرح مئیں محسوں کررہا تھا وہ اِس متم کی گڑگا جمنی ہا تیں کر کے مجھے بات کرنے یا کوئی سوال وجواب کا ستھ خہیں دینا چاہتے اور میہ جو پچھڑجی وہ کہائن رہے ہوتے ہیں وہ محض میرے بہلا وے دیکھلا وے کے لئے ہے۔ اُن کا اصل اٹک رنگ پچھاور ہے۔۔۔۔ میں جھے جان کرمئیں بھی بِلی چوہے کے کھیل سے کُطف اٹدوز ہونے گا سے ایک نا دان چپوٹسا بچڑ بن کرہاں میں ہا کئیں اور جی میں جان ملائے نچٹت ہوکر بیٹھ گیا۔

LirduPhoto com

"جہاں آپ پڑھتے ہیں میں بھی آپ کی اجازت ہو ہیں چلا چلوں گا۔"

وہ مجھے تمجھانے کے انداز میں بولے۔

''میآں بھائی! تمہارا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں ۔۔۔۔ ہاں ٹم یہ بتاؤ آئ تمہاری آگھیں شرے ے کیوں خالی بیں؟ شرمہ کے بغیرتو آگھیں شریل ہی بیٹیں آئیں ۔۔۔۔ تمہیں جوٹر مددیا تھاوہ کوئی معمولی شرمہ نہیں ہے ۔۔۔۔ زیارتی شرمہ ہے مسلسل لگانے ہے آگھوں کے ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں ۔۔۔ آگھے۔ کودیکھنے کا قرینہ آجا تاہے۔''

''میآں بی! آپ بھی بھی شرمہاستعال کرتے ہیں؟'' ''ہاں بھتی بھی شرمہ میں خود لگا تا تھااوراب تو بیشر مہ مجھے لگا تا ہے۔'' ہلکا سامُسکرا ہے ہے۔

جواب دیا۔

"ميآل جي إمليل بچه مجهانبيل ...."

مطلب بیر کہ آب میری آئکھیں کا جل کوٹھا بن گئی ہیں ..... دیا جلے نہ جلے کوٹھا کالا ہی رہتا ہے۔ سے جاڑو' پُو چھو کالکٹم نہیں ہوتی۔

" کا جل کوشا ....؟ 'معیّن نے زیرِلب ؤ ہرا کر پھر کہا۔ سستن اَب بیکا جل کو شخے والی بات بھی نہیں سمجھا' میآں جی!''

<u>چوں ای کے کھیل کی طرح یہ بلی چو ہے کا کھیل بھی جیب می معصومت یا شاید تنگین کی کمیننگی پیٹی ہوتا</u> یے چوہے کواپنے گھیراؤ میں لے کر ملکے بھیلکے پنجوں اور نرم زم دانتوں کا مناسب استعمال کر لیتی ہے ع نے کی خاطر اُسے آ زاد کھیں کی اور میں میں میں میں اور اور کی ہے۔۔۔۔۔ میں اور انتہ نیم مُردہ چُو ہاؤم ذیائے' م الله المامية الربيتان الميني بظاهر به وصياني الغرض سُست مي مية المامين الميناكي بيست يُوبا ے ۔ وہ چھکا میں کچو ہا کھا کر حاجن قمازان ہوگئی ہے بس ذراا پنی فطرت عادت سے ججو کھا ہو کر جھ سے trauPhoto.com "منزل کے لئے وو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے" ت کی جائے پہانچہ اپنے ہوتی ہے وہ چیٹم زون میں وہاں پہنچ کر اس کی رہتے ہوئے تحفوظ ہوسکتا ہے۔ علی اینشا کے رجمین میں نے کی تاری کرتا ہے ویٹی ان اور پیلاگاں تے تا لے کندال ہے ک وہ ذرا ہے کا الا پتی ہوئی اس کے بل کے سامنے ای مراقبے کی صورت بیٹھی ہوتی ہے۔ بس وہ ذرا ا کی کی خاطراً سے اپنی اگلی ٹاگلوں کے حصار میں لے کرنو کیلے پنجوں سے گدگدی کرتی ہے۔ ملکی و کرے پھراے آزادکردی ہے۔ بس ای باربارؤ برائے گئے ڈرامے کوچو ہے بلی کا کھیل کہتے و المار الما ے ہم دونوں بھی شاید ای نوعیت کا کوئی تھیل تھیل رہے تھے اور بھیتر ہے ہماری کوئی راہ ورسم ہے؛ جل کوٹھا سمجھانے ہے تنہاری سمجھ نہیں آ وے گی ..... جب تم اپنی آئکھوں ہے دیکھو گے تب سمجھ و المار الما

''میآں جی! آپ کے لئے کیا مُشکل ہے۔کرم کر کے جھے کا جل کوٹھا بھی دِکھا دیجئے۔'سٹی ہے۔ کا گھٹنا دا ہے ہوئے کہا۔

'' بھیآ! پہلے اپنے تیس سوچ کرید فیصلہ کر او کہ اصل مئیں تم نے ویکھنا کیا ہے؟ خواجگان گی ہے۔ کرنی ہے' یونیرے دیکھنے ہیں یا پھر کا جل کوٹھا ملاحظہ کرنا ہے۔''

" حضرت! بُونير كا توميّل نے ذِكرتك نبيس كيا " پ نے ....؟"

'' بھئی مجھے نہ بھی رات گوالے سے تو بُونیروں کی ہابت بات ہوئی تھی نا۔۔۔۔''

'' ہاں جی! اُس نے ہی بتایا تھا کہ آپ کو پنگھ کچھیرو' جناوراور یونیرے تک جانتے ہیں سے ۔

بونیروں کی منجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں لیکن بونیروں کی بات تومئیں نے اُس گوالے سے گی تھی۔ اِس کا کیوکرعِلم ہوا؟'' ہے۔ پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید

ووسترات والشيخ يوجين لگا-

" كِيَالِمْ نِهِ أَلَى كُوا كِيُودِ يَكُمَا لَهَا؟"

UrduPhoto com

ویا جھیں۔ '' یبی قبل دانتہارے قبل؟ ۔۔۔ رات تمہارے زخصت ہونے کے اعلاقیل نے پیجڑے ﷺ

انبیس دحویا 'شکھایا اور پالش مجھھ جھی '' انبیس دحویا 'شکھایا اور پالش مجھھ جھی در مورد مورد مورد مورد مورد مورد مئیں ہکا بکا سااان کا منہ تکنے لگا۔

 میں انسان کے جبلی جانور کو دیکھ لیتی تھی ..... أب میاں جی کے تصرف سے مجھے نظرو نگاہ کی میں۔ میں ہوگئی ہے۔

رات کواکٹر پچھ کھانے پینے کی نتیت ہے ہا ہر نگل آتا۔ اُب فرق کھولنا چونکہ اس کی ہمت طاقت ہے ۔ اُسے یہ کسی نہ کی طرح کھانے کی میز پر چڑھ لیتا۔ وہ پڑے دھرتے بسکٹ کھل نینر وُنل رو فی گئے۔ گئی کرا چی ضرورت عادت پوری کر لیتا۔ اِی شیم کی حرکتوں میں سمیں آتا بالہ چائے والی کی سیسا بیٹھتا ہے اور کہیں وہ ٹوسٹر میں اُلجھ جاتا ہے اور کہیں وہ کتابوں ہے چسکتا ہوا کسی رق کی ٹوکر ٹی گئے۔ ہے۔ ایس ایمن شیم کی معصوم معصوم حرکتوں 'شرارتوں پو پٹنی بیٹلم چھوٹوں بردوں میں بے صدمقبول ہو گئی گئی کسی ہے۔ ایس بس ای شیم کی معصوم معصوم حرکتوں 'شرارتوں پو پٹنی بیٹلم چھوٹوں بردوں میں بے صدمقبول ہو گئی کسیس ہے بردی خوبی وہ فرطری ماحول تھا جو اس برئی ہنر مندی اور جد پر ٹیکنیکی جادوگری ہے بیدا کے لئی کہی ہوئی بیک گئی ہے۔ ایک عام قد وکا ٹھ کے انسانوں کا اور دوسرامخصوص بوٹوں کا ایک سیسکٹر بیٹ کرنے کی انسانوں کا اور دوسرامخصوص بوٹوں کا جسیس کی بیک سیسکٹر بیٹ کے ساتھ کی جے ہوئے میں آرام ہے سوسکتا ہے۔ سامنے کی جے ہوئے میں آرام ہے سوسکتا ہے۔ سامنے کی جے ہوئی اور رینگنے والے کی کیڑے چھوٹوں بیچ دوست اُسے آسان ہوا کی کی بھوٹی ہیں ہوٹا کیک چوٹی اور رینگنے والے کسی کیڑے چھوٹوں کی کے بھی دیو ہے۔ کانا کی کیڈر انہوسکتا ہے۔ سامنے کی جوٹی اور رینگنے والے کسی کیڑے گئی گئی ہوٹی کے جوٹی ہیں۔ کانا بھوٹوں کی کیڈر سے پھوٹوں کی کیٹر سے پھوٹوں کی کوٹر کی کوٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کی کیٹر سے پھوٹوں کی کیٹر سے پھوٹوں کی کوٹر کی کیٹر کی کھوٹوں کی کوٹر کی کوٹر کی کی کیٹر کی کیٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کیٹر کے پھوٹوں کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کیڈر کیکر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹ

بہ اندی ہو آگا ہوں ہونے اور دھاج کھتے ہیں اُس کے بورک ہادی قدام کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی ا ماندی ہو آگا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں مشین کے منینڈ پر پڑھنا چاہتا ہے لیے فرش کی ہوئے ہوں ہوں ہیں کمرتک دوران ہوں ہوں ہوں مشین کے منینڈ پر پڑھنا چاہتا ہے لیے فرا اور کی ترکیب افرا دہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اُور پر شیون ٹنگ پنچ جو اور ایک فلک یوں آئی ڈھا ہو گا جا گا جا تھا ہوں گا جو اور کی فلک یوں آئی ڈھا ہو گا جا تھا ہوں کہ کہ ایک ہوا ہوں ہوں ہوں گا ہے گا گا جو اور کہ ہوں اور کا بھا ہوں ہوں ہوں ہوں گا ہوتا ہے۔ یہ اُور پر پڑھتا جا تا ہے وصلے کی پجری اس کے وزن سے تھنی ہو تھا ہوں وہ اور اور اور کی ہوتا ہے اور میدوجو میں ہوتا ہے اور ہو وہ انسان اور اور ہے ہوں ہوں ہوں ہوا تا ہے۔ ای فور کی بہت سے مناظر جو انسان اور اور ہے گئے ہوں گا موالی کی بہت سے مناظر جو انسان اور اور ہے کہ گئے ہوں گا موالی کی بیت سے مناظر جو انسان اور اور ہے کہ گئے ہوں گئے گا م طام خان بھی ہو گئی ہو گئے ہوں گئے کہ منا ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئ

بات والٹ ڈزنی کے سٹوڈیو میں شوٹنگ کی شروع کی تقی۔ وہاں اِک جیب نوع کی تھی ہے۔ تقی ..... ایک بہت بڑے میزید ایک متوسط ذرجہ کے گھر کا ماڈل سیٹ لگا ہوا تھا۔ ویسا ہی جیسے گئے یہ ستھے

و بیان کے ایک کا ایک کا میں کا ایک کی سے کا میں کا ایک کے میز کرسیاں' وفیرہ ہوتے ہیں۔ بالکل یونہی ہے سیٹ بھی تھا۔۔۔لیکن سیٹ کیا تھا' انسانی ہاتھوں کی ہنر مندی کا معت ایک ایک اونی اعلی چیز بمطابق اصل کے تقی ۔ یوں لگتا تھا کہ کی جادو کی چیزی ہے گھر اور گھر من اسل ہے گئی ہز ارگناہ چیوٹا کردیا گیا ہے۔اس گھر بیں شوننگ ہورہی تھی ۔۔۔۔ یہ کئی زمین دوز گھر ت جیاں بونا اپنے انسان دوست کو لے کر جاتا ہے۔اس ماڈ ل سیٹ پیہ جومووی کیمرہ استعال ہور ہا و الماری ما نندروبوٹ کیمرہ تھا۔ کسی بیچے کی چھوٹی می پلاسٹک کی تھلوٹا کار کی ما نندروبوٹ کیمرہ ۔۔۔۔جس کے ورسٹر جیوں پیدیموٹ کنٹرول ہے مطلوبہ مناظر کی عکسیندی کرر ہاتھا بیعنی بونوں کے ماحول 'جو میں اور کوتاہ روی ہے جبیر ہوتا ہے اوان کے بیٹی انداز میں جین کر رہا تھا۔ ای طرح میں نے معنے میں ہے وہ سیٹ بھی و کیکھا جس پہ ہر چیز اپنے حقیقی قد وقامت سے کئی سو گنا بڑ کی مائی گئی تھی۔ سینے والی かというないないいいいいでしてよりにはことにいるできます result UrduPhoto.com متصد الما الجينا لم تمبيد كابيرتها كه جبكه ايك سشم دوسر كسشم ب ينج و الاستجاقة دونول غيرموثر اور ے ہوکررہ جاتے ہیں جو الم کیس میں ایک ایک میں ایک ایک میں اور اللہ ایک ایک الگ میں ایک الگ میں ایک الگ میں میں م يساب يمكن بى نبيل كدا يك سلم سے قطع تعلق كيتے بغير دوسرے سلم ميں داخل ہوا جائے۔عالم اسباب و معادی بات ہے۔ کی بھی آپیشن سے پہلے مریض کو کمل کنٹرول میں لایاجا تا ہے۔ پچے عرصہ پہلے اس و جسانی صفائی کی جاتی۔ آپریش والی جگہ کے بال مونڈ سے جاتے ہیں۔ طاقت بحال رکھنے کے شکیا و الوخون كى بوتلول كا إنتظام كياجا تا ہے۔مئي مجھتا تھا كەنتىلىم مياں بھى جھے كى گردش ہے گزار

تحری ڈی فلم بغیرخصوصی عینک کے نہیں دیکھی جاسکتی .....ندمنظرصاف اور سیح دکھائی دیتا ہے اور ند ہی معلم المجان ہے جو اس مخصوص فلم کا خاصا ہے۔ ڈور ڈراز دیکھنے کے لئے ڈور بین اور قریب وخور در دیکھنے کے سیسے معلم لئے خور دبین کا ہونا ضروری ہے۔۔۔۔اور جب بات روحیّت ٔ رُوحا نیّت ۔۔۔۔ پیرانارٹل سائنسز اور پٹیری سے سے کی ہوتو پھراہتمام در دِ دِل و د ماغ چنداں سَوا ہونا جا ہے ۔

نوچندی جمعرات بھی ۔۔۔۔ صبح قطبی ئے جب وہ میرے کمرے میں تشریف لائے تو اُن کے وہ ہے۔ گاڑھے ئوت کا ایک سیاہ رنگت کپڑے کا جوڑا تھا ۔۔۔۔ مجھے تھاتے ہوئے بولے۔

'' آج مغرب کے بعد عسل لے کرانہیں پہن لینا ۔۔۔۔۔۔ سُر مداور عُو دبھی تا ز ہ کر لیمنا۔ طریقہ و تھے۔ جومئیں نے بتایا ہوا ہے اور ہاں روپیئے اُٹھنی کی کا لے تِلُوں والی گزک یا اَمر تیاں بھی بندھوالینا ۔۔۔ تیسے۔۔۔ کی گُرُز یہ خچند سے حلوائی کے ہاں لل جاویں گی۔ آج عشاءا کشھے پڑھیں گے۔ یہ کہہ کریہ جاوہ جا تھے ہے۔۔۔

بگولے پہ چلے گئے ....انیالگنا تھا چینے وہ گھرے بھی ان کا کا تھا ہے۔ مگولے پہ چلے گئے ....انیالگنا تھا چینے وہ گھرے کھرے بی کی کھی انسان تھے۔

فجری نماز پر پیجاز مین نظرند آئے۔ دوکان بند درگاہ سے غیر حاضر التی جو تہ یہ کدھر کرے محسوس تک ٹیٹا ہا ہوگئی ہوگئی

مئیں ٹبلتا ٹہلتا ٹو نکے یو نکے لیتا ہوا ادھرآ ٹکا تھا۔۔۔۔ سیرسپاٹا مقصد ٹبیں بلکہ بھض مغرب سے گزاری کا بہانا۔۔۔۔۔اوریا پھر شلیم میآں کے اِس بے طرح عائب ہونے کا روعمل' جو مجھے یہاں ہے ۔۔۔۔ یار گانہ کے قطعے کے کنارے ایک پرانے چھتنار پیڑی چھاؤں میں ڈھے ساگیا تھا۔ پہاڑ قامہ سے باہر گھاں کے قطعے کے کنارے ایک پنڈلیوں میں سیسہ سا بھردیتے ہیں۔ ان کی اُونچائی ہے گوڈوں سے بھنچائی کردیتی ہے۔ بہی کچھ میرے ساتھ ہُوا تھا 'گہری تھکاوٹ اور گھنا سایڈ دونوں ٹل کرجا ندار سے بھنچائی کردیتی موج میں ۔۔۔ بہی کچھ میرے ساتھ ہُوا تھا 'گہری تھکاوٹ اور فیندا پی مُوج میں ۔۔۔ مین کہنی سے سے تعنود میں ڈال دیتے ہیں ہے مُرتی اپنی اُوج پہنچوڑ کر ہلا یا تو میس یوں بدک کر اُٹھ بیٹا سے اور خیدا پاتھ ہو بھا کہ دیا تھا۔ جب کسی نے میرے کندھے کوخوب جبنچوڑ کر ہلا یا تو میس یوں بدک کر اُٹھ بیٹا سے تھے بھا کہ دانت نکالے ہوئے گھڑا است بھے بھا' دانت نکالے ہوئے گھڑا

ہے کہ چھر آ با وہر آئے ہوئے اور میرا کو چھر ہے تھے۔ میں اوھر آپ کو کھو جنے چلا آیا سے دھرآ رام کردہ ہیں ، کو ڈمنگڈرٹ کی اس جبورے کے بیادہ اور میں اس میں اس میں اس درخت سے آپ کو چھرکو تیڈ جگا تا اگر بیا استمان آپ کے آ رام کے لائق ہوتا۔ بورس کے دیس اس درخت سے ایودو پھٹی لگا ہوا ہے۔''

الم المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة

الله كالدكوكها-

سے سامید دانوں خت کی چھاؤں میں بیٹھنا یا لیٹنا تو بڑا پُن نے کا کاج ہو تاہیج کا لہ جی! درخت تو است سے سامید دانوں کے بھل پھول کرئی سامے اور بنوا پیانی سے فائدہ اُٹھائیں۔ یہ آپ سے سے سے بھی کہ جاندار اُن کے بھی بھول کرئی سامے اور بنوا پیانی سے فائدہ اُٹھائیں۔ یہ آپ سے سے کیا کھودیا کو بھی اس سے اُٹھا کھاڑ بھینے اس بے کار درخت کو بہاں ہے۔''
عدیر اہاتھ تھائے ہوئے بولا۔

مرونوں وہاں سے ٹل گرسا منے شرخ پنقروں والے چبوترے پہآ بیٹے۔لالہ کندن تعلی بتارہا تھا۔
میاران ایمشبور ہے کہ اِس درخت کے نیچ پونوں کی بستی ہے اور یہیں کہیں بونوں کرآنے
سے بھی ہے۔۔۔۔ آتے جاتے تو کسی نے ویکھا تو نہیں ۔۔۔۔ لیکن مشہور یکی ہے۔ اِس لئے ادھر اِس

ھےرے اوراک میں تھا کہ لال قلعہ وہلی چونکہ کئی منزلوں کی بلندی پنتمیر ہوا جو پھیلا وَ اور گھما وَ میں کسی

چھوٹے شہرے کی طور بھی کم نہ تھا اس کے نیچ بھی اک جہاں آ باد۔ خفیہ تبددر تبدخانے 'منزلیں 'رقیق خانے ..... الی زیر زمین دُنیاوُں کے اپنے علیحدہ نظام ہوتے ہیں۔ جس کے تحت ہوا 'پانی 'روشی ضروریاتِ زندگی کی فراہمی کے ذرائع ایسے قدرتی اور حکمتی ہوتے ہیں کہ عقل وسائنس سششدررہ میں ایک عام انسان کے لئے انہیں کما حقہ' جانتا بھینا بہت ہی اُڈق ہے ..... ذیرِ زمین ہی کیا موقوف 'زیر میں وہیش یہی پچھ ہوتا ہے۔ ہوا' روشی اور بقائے حیات کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں۔ پائیوں کے میار گہرائیوں میں اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے۔ ان کے اپنے چا ندسورج ستارے' کہکشا کی اُر وان رہے ۔ خاندان رجشیں محبتیں' روائیس فقد ریں اور زوئے .....اللہ جوان گنت عالموں جہانوں کا رَبّ ہے ہم تا

بات ہوتی رہی تھی لالہ قائمہ سے ور رکھیں علوق اور مخفی و تیاویں کی جو عالم انسان کی نظر 🗕 🚽 ہیں ..... اُوپر کی وُنیا اور چیند نفوں ہے اگر اُن کے کوئی را بطے ہیں بھی تو اُن سکھے بارے میں کوئی ہے۔ ے نہیں کر پیکٹا۔ برصغیر ہندویاک کے قریب قریب تمام قدیمی قلعے .... لال قلعہ وہ کھی شای تھے قلعة عنر جي ورُ قلعه ربتاسُ تارا گذها جميزُ وين گذه صاحب گوڙه جا گلهُ قلعه آڳه وُ قلع وڪ - Horau Finoto.com قلعه باله وغير اوروه تمام سرائين كنوكس باؤليان مينار مساجد ومزارت ومكاتب جنهين مي والتسبي دیگر غیرمسلم عکر انواق نے بنوایا ان کے نیچے اکثر بصدا بہتما م تبدخانے بغلی کوٹھڑیالہ پر معلوبت خانے سردخانے ' ہوا خانے' اسلحہ خاص خان کا خانے ' خفیہ راہتے اور سُرَکلیں وغیرہ کی شرکتی وشع قطع میں ہے ۔ جاتے تھے یہ اِس دور کے حالات کریاست وسیاست کے نتا ضے تھے اور یا پھر اِن مطلق العمّال پاست نداق تغییر ہی ایسا تھا۔میں نے اچھی خاصی تحقیق وتصدیق کے بعد سیجانا کہ خاص طور پہنل بادشاہ ۔۔۔ تغییرات میں تمن طرح کے انداز اپنائے عسکری ضرورت کے لئے جو قلھ بُرج مینار خند قبل قیس ا میں کل ووقوع کے ساتھ شورج کے ژخ اور یا کے کنارے از ثین کی پچنتگی وتا ثیر مواؤں کے مستقب آبادی ہے مناسب دُوری کا بھی خیال رکھا جا تا۔خاص طور پہ قلعہ اور بیکل بُرج کے لئے کسی اُو بی اُ كى چھوٹے پہاڑ كا انتخاب كيا جاتا .....مندرى جہاز كى طرح قلعہ جتنا نظر آتا ہے اس سے فات زيرز بين موتا ہے۔ جس بيں اس كے تمام وسائل .....اسلو اناج خوراك مال خزائے ياتی اعظم اللہ ہوتے ہیں۔حدوداربعہ کے کما ظاتاز ہ بنوااورسُورج کی روشیٰ کے اِنعکاس کا فقد رقی اِنتظام ہوتا ہے۔ ا یک وُنیا آباد ہوتی ہے۔کشادہ راہداریاں ٔ وسیع سڑ کیں ٔ فراخ والان وگودام کمبی چوڑی غلام کردیے۔

 ردایت ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پُنِلے کی بَنِی کِئی کِئی کِئی آ سودہ نا آ سودہ گل ہے نخے سے
بونے بنا کر اَرْض کی دراڑوں 'پہاڑوں کی کھوؤں غاروں میں اُ تار دیئے گئے تا کہ وہ با قیما ندہ مٹی جس کا تسخیر
سیّدنا آ دم علیہ السلام کے پُنلے ہے تھا وہ ضائع نہ ہو پائے یا پھر شیطان رَجیم کے ہتھے نہ چڑھ جائے سے
بھی روایت ہے کہ گنا بھی اِسی مِنْ سے پیدا کِیا گیا جو پُنلے کی ناف ہے کھینچ اُ تارکر پھینکی گئی تھی کہ شیطان ہے
جوش رقابت وخباشت میں پُنلے کے پیٹے پیٹھوک دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ فطیق طور کی گور پر انسانوں سے خاکف رہتے ہیں۔ شاذ ہی کمی خاص وجہ ہے کئی آگان ہے۔

رکھیں ور نہ پر انگانی ہی رہنے ہیں اپنی عافیت کھتے ہیں۔ انسان کی طرح آرمیں ہر طبع قبیل کے بوٹ سے ہیں۔ بھٹے پر کا اور کا اور کا اور کی اور کر ہی ہیں۔ بھٹے پر جہاں زمین پیار صحراج کی فرہمت ہیں۔ بھسانی اور کی ہیں ورک بھی اور کہ نیا میں ہر اس جگہ موجود ہو گئتے ہیں جہاں زمین پیار صحراج کی فورسمتہ ہیں۔ بیسانی اور کی ہیں اور کہ نیا میں ہر اس جگہ موجود ہیں۔ جبل طبیل کے آس پاس ان کے قبیلے ہیں۔ ویوار تھے۔

ایک خاصے ویران جھنے کی جیار کی جو اور کی ہیں ہواں کی قوش آباد ہیں۔ ای طرح جزیر والڈیمان میں بھی میں مردار کے ایک چھوٹے سے مردہ جزیر ہے ہیں بال کی قوش آباد ہیں۔ ای طرح جزیر والڈیمان میں بھی سے ایک میں میں بائی گئی۔ امریکہ کے خال صحرا قطب شالی کے برف زاریا سندرین ایشنز کے گئڈ زرات یا تھے تھے۔

ایک تھم پائی گئی۔ امریکہ کے خال صحرا قطب شالی کے برف زاریا سندرین ایشنز کے گئڈ زرات یا تھے تھے۔

ایک تھم پائی گئی۔ امریکہ کے خال سو گئے جہاں افسان کے قدم کی دھک ہوئی۔

اہرامین مصر کی دریافتوں اور گھدائیوں میں بھی ہید کھائی دیئے گر تجیب بات ہے گہ آئ تک میں ہے۔
کسی سطے پہلی اوٹیرے کے وجود کو زندہ اُٹر دہ ڈھانچ کی صورت یا اِن کی کسی حقیقی تصویر کو پیش نہیں کیا ہے ۔
یہ قدرت کا اِن سے کوئی وعدہ ہے یا محض انفاق! میں نے اِن کے قبرستان اور مساجد بھی دیکھی ہیں۔
اذان قر اُت جمدونعت حتی کہ گیت گاوان وغیرہ بھی سئے ہیں۔ تین چار مخصوص او گوں کے علاوہ میر ٹی ہے ۔
اذان قر اُت جمدونعت حتی کہ گیت گاوان وغیرہ بھی سئے ہیں۔ تین چار مخصوص او گوں کے علاوہ میر ٹی ہے۔
ادان جبر کیس ایسے لوگوں کو کھوں آپادک جو او غیر دی سے ملے ہوں یا اُن کے بارے ہیں مزید ہے ہوں۔
رکھتے ہوں۔

## تیری آنکھوں کے سوا ؤنیا میں رکھا کیا ہے .....!

بات بونوں کی تھی کچر آ گے دبلی میں مہرولی کے صوفی تشکیم میاں کا ذِکرشروع ہُوا۔ جو ایک سے شف نامینا بزرگ تھے۔جن کی زندہ خوبصورت آٹکھوں سے مجھے پچھے اور آٹکھیں بھی یاد آ گئیں۔ سے جات کن بات مید کہ اِن دونوں آٹکھوں کا اِک باہمی رُوحانی ربط بھی تھا جو بہت آ گے جا کر سمجھ میں آیا۔

سر تکیں آئکھیں بعنی سُرمہے آلودہ آئکھیں کین کچھآئکھیں سُرمہ کا جل کے بغیر بھی قدرتی طوریہ معتقروز ہوتی ہیں۔غزالوں' گدھوں' بچھڑوں'شتر مُرغول' زیبروں اوربعض اِنسانی بچوں کی آتکھوں میں ا مرمہ شیا ہوتا ہے جو بڑا پہلا لگانا ہے آن کی قطری محصومیت مزید انہو کر سامنے آ جاتی ہے۔میری کسی کے ایک مضمون میں آگھوں اور اُن کی اقسام کے بارے میں سیرحاصل گفتگو کا گئی ہے۔مئیں سمجھتا ہوں اور النين ياه المحمد كالمراكب ے وجال کا آنی اور واضح اِظہار اِن میں آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ آنکھیں' خاموشیوں ﷺ کی ایسی زبال' ت کے کیدد ہے کی تاہد ہوتی ہے۔ ول وہائ احساسات جذبات اور پر دوخیال سے سارے سوتے سلسلے = = ب المحسن چرے كے آئے كاشمير اور اس كى زوح ہوتى بيں۔ ويكھيں توبيالي پُراَثر پُر زمز التقريق جين جو نطق كے مُقدر وبس كى بات نبيل ہوتى ....مصورى ہوياستم تراشي واستان كوئى يا شاعرى ا ے کے پاشکیت کاسٹک آ تکھوں کی نمائند کی معتبر تھر تی ہے۔ زبان لاکھ کنگ ہوگر آ تکھیں بولتی ہوئی ہوتی ے اردوا قاری شاعری مصوری آتھوں کی جادوگری ہے بھری پڑی ہے۔ سلِّی نے اِی وُٹیائے '' چتم و چراغ" میں بڑی بڑی حسین دلنشین آئکھیں دیکھی ہیں۔ایسی ایسی ے حرانگیز آنکھیں کہ مقابل منتر ڈھونڈ تا رہ جائے اور ایسی بھی وحشیٰ خواب آگیں آنکھیں کہ انسان غنود ے وہ میں بھکتارہ جائے۔ کشیلی زہر ملی اور نشلی آئیھیں پیانہ آئیھیں مے خانہ آئیھیں واستان آئیھیں' السياليَّ بونَيْ آنكھيں اچھي لگيں .... مزوبرسات كا جا ہو تو إن آنكھوں ميں آ بيھو ....!

جدّہ کی ایک ملٹی سنوری سپر مارکیٹ میں محض ونڈ وشا پنگ کی غرض سے وقت گذاری کرر ہاتھ منزل بھی اُس منزل' برقی زینوں' خوبصورت جدید کیپسول لِفٹوں سے لُطف اندوز ہور ہا تھا۔ وُنیا بجرے ﷺ پُرتعیش سامان ہے بھر یور ماڈرن یورپین انداز کی بید مارکیٹ متموّل شیوخ' اُمراءاورغیرملکیوں کے کے سیسی ا پنی اعلی پیشہ ورانہ ذ مہ دار یوں کے سلسلہ میں جدّہ میں مقیم تتھے۔ کہوں میں شامل تھن کی طرح بمجھا ہے۔ اور فَقرے قتم کے لوگ بھی ایسی شاندار اعلیٰ جگہوں پیچن دِل پیثوری کرنے کی خاطر چلے جاتے ہیں۔ ہے اِن کا مقصد وہاں خریداری کرنانہیں ہوتا' اپنی محرومیوں اور بے بسریوں کی جھوٹی تسکین ہوتا ہے۔ یہ پٹھان سے خریدی ہوئی چیس رویے کی گھڑی ہاند ھے ہوئے جب کوئی میرے جیسا غریب غریا تھے ہے ہے شوکیس میں رولیکس کی ہیروں ہے مزین ٔ سفید سونے کی گھڑی ہے اپنی آئکھیں روش کرتا ہے تو اُسے 🖚 تسكين ہوتی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑونے چینز المحے وہ اس لا کھول زیالوں کی بیش قیت گھڑی کواپنی کا گ ہے ۔۔۔ ہوامحسو*س بھی کرتا ہے توبیان افقت* وہ خود کوسعود میرے بادشاہ کے برابر خیال کرتا میں اور بیروہ وقت ہوت جب كولى بنده والأعباء ورندكولى بنده تواز ميرة بهي اي طرح كي خيالي عياً شيال فضول خرجيال اورخريدا سال كرتا بها دو كاف ورود ا Liurdukhoto.com وُنيا ي اللَّهِ اللَّهِ فَقَ عده دوكان يا شورُ وم تو كوني ثبيس تفاليكن سنودُ يونما وركشا بين جا بجانتيس - يعثل منتسب بُنر مند بیٹے اپنے انجھ کاموں میں بُنے ہوئے تھے۔عروی پارجات عورتوں کے کو بیو کو سات میں ا طلا کی انگانی طلبه دّوزی استقلی هموزن کاری وغیره به ساته یک دوسری حافظی مردانه عما نکین یا نمی است. طلا کی انگانی طلبه دّوزی استقلی هموزن کاری وغیره به ساته یک دوسری حافظی مردانه عما نکین یا نمی است ك رُومالُ مختلف خراش وتراش كي عَبائينَ قَبائينَ وْرِياحُا هِ لُوبِيانِ .... كَهين محرائي انداز كافرتيج

ہُنر مند بینے اپنے المعیدی کا موں میں بھے ہوئے ہے۔ جروی پارچاہے' مورتوں کے کیوٹیٹو کہوسات موں کا لائن کا کا کی طلبہ دوری منتقب میں بائیں ہے۔ ہوئے ہے۔ ہوئی وہر کی جائے ہے۔ کا دوری کا کا کی طلبہ کی استعمال کو دوری کا رہی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ کا دوری کا کا کی انداز کا فرقیے کے دو مال مختلف خراش وہراش کی عبائیں آئر پائیجا ہے کو کری معنوعات تیار ہورتی ہیں کی گئے۔ کو سیاں سٹول دریاں خالے ہوئی ہا کہ ان اور کہیں مجور کی معنوعات تیار ہورتی ہیں کی گئے۔ مطابئیاں ہن رہی ہیں۔ اووٹ کی پوسٹین کی مصنوعات عورتوں کے پرس جوت سے تیار ہورت ہیں۔ کو گئے۔ موری ورکشاپ عربی بدوی فو اکہات طعام وقمیز کی بھی تھی۔ ٹریداورع بی بلاو' عربی انداز کی تھی ۔ ٹریداورع بی بلاو' عربی انداز کی تھی ۔ شرح دلی تاری کے دلی تاری کے بیار ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار کی تھی ہے۔ کو دورا دائی وی تربی ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار کی تھی ہے۔ کو دورا دائی وی تربی ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار ہوئے کا موری کی تھی ہوئے کی ہوئے کے بیار کی تھی ہوئے کی ہوئے کے بیار کی توری ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کی

متازمفتی آولانفهایی .....!

مُفتی بی اپنے جُستے کے صوری نُور اور زوبی کے بیگانۂ روزگارفن کے خینی ظہورکوملاحظہ کرنے کے لئے ہے۔
عقد خدا خدا کر کے زوبی مرحوم نے پردہ اُٹھا یا اورجلوہ دکھا یا ..... وہ اُو اچھا ہوا کہ مُفتی صاحب غیر سلح ہے۔
زوبی غیر طبعی طور پیا مرہوجاتے ۔مُفتی صاحب کو ویسے بھی اسلحے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔اسلحے ہے۔
بہتر کام وہ اپنی زبان کلامی سے لے لیا کرتے تھے۔ جُسمَہ دیکھے کرمُفتی صاحب تو کیا کوئی بھی آتی تھے اللہ ہے۔
کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میہ جُسمَہ کم از کم مُفتی صاحب کا ہوسکتا ہے۔ رنگ کو تو چھوڑ ئے صاحب اور چھے ورنوں بکیاں تھے۔ اصل خصومت تو جُسمَہ کے خدو خال کی خشونت اور بے ڈھبا پین تھا بعنی صاحب اور چھے جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو قع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو قع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو قع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو قع نہیں تھی کے دولی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو تع نہیں تھی کے دولی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایسی تو تو شکا تا کہا۔

''یاراتم نے میر ہے ہاتھ مال کیا ہے میں میں اور کھواؤر کیٹر اچر و کیمو ۔۔۔ کیا میراچر والیا ہے۔ تم نے بنایا ہے؟'' زولی کے جار وصادقین کی طرح ایک درویش منش تھا ۔۔۔ دب و بے لیجے میں کوٹیم ہوا۔ '''نگیتی صاحب ایسل متاز مُفقی بھی ہے نے میکٹر کا بار کا ایسال میں رُمُفق بھی ہے۔ میکٹر کوٹیم ہوا۔ ''انگیتی صاحب ایسل متاز مُفقی بھی ہے نے میکٹر کا بار کا ایسال کی کارویوں کو ایسال کی کارویوں کے ایسال کی کارویوں کو ایسال کی کارویوں کو ایسال کی کارویوں کو کارویوں کی کارویو

آ واخر میں بھی رہ جاتے ہیں۔ بھین بھیروں کی طرح ۔۔ جوانی مجے جے وقع جیسی اور فاقع کی است بھاویں ہوتے ہیں۔ بھیلیم کور کی مفتی صاحب کا براصا یا وضع کیا گیا تھا۔

مئیں شاید بید کہنا جا ورم افغار کرتے آف کا رہا ہے وہ کئی بھی کہتے ، نیزون سے ہواوہ ہی ہے جس کی گئی ۔ تخیل اُنسوراور باطنی نصوف کے ماضی حال اور منتقبل کی آگی بدرجۂ اُتم موجود ہو۔ دریں صورت وہ مسلما دیباڑی دارمز دورتو ہوسکتا ہے سے فذکا رئیں ....!

جدہ کی مارکیت میں وہ آرٹسٹ پچھرائی تو جائی کی تصویریں بنار ہاتھا وہ شایدایک آ دھ بارا ہے۔
کوکسی اندرونی آ کھ ہے و کچے لیتا تھا پھرائی کی پُرکار ٹپھرتیل اُٹھیاں لکیریں تھینچنے میں جُٹ جاتی تھے۔
تھوڑی ہی دیر بعدوہ عجیب می تصویرا ہے گا کہ کے ہاتھ میں تھا دیتا ۔۔۔۔ اس کا کوئی مقررہ ریٹ تو تھا تھے۔
بھاؤ تاؤ کے جہنچھٹ میں پڑار ہتا۔ جو پچھکوئی اُس کے پٹسلوں والے ڈے میں ڈال دیتا وہ اُسے تا تھے۔
بھی نہیں دیکھتا ۔۔۔ میکس کائی دیر کھڑا گا 'اس کے گام اور اُسے دیکھتا رہا۔ یقینا وہ سعودی نہیں تھا ہے۔
بھی نہیں دیکھتا ۔۔۔ میکس پڑتا تھا۔ شاید ہندوستانی ہو۔ اُب مارکیٹ میں کہیں سے اذان کی آ وازی آتھے۔
و کیمتے ہی دیکھتے سباوگ دوکا نیس بڑھانے گئے ۔۔۔۔ میکس بھی اذان کی آ واز کے سمارے شیخ مجر تھے۔

و میری انگوٹھیوں اور گلے کی مالا وُل کو بڑی استعجاب بھری نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے یو چھنے لگا۔ "پیسب کیا ہے.....؟"

سے جواب ویے کی سوچ می رہا تھا تھا کہ اس کے اطابقوال دائی ہا۔

م شیعہ ہوں ہو یا گئی خاص مسلک ہے تعلق ہے؟''

م شیعہ ہوں ہو یا گئی خاص مسلک ہے تعلق ہے؟''

م شیعہ ہوں ہو یک گروان سُنا تی ۔ میں اُسے اپنی کا اگریزی میں بتانے لگا۔

مسلکوں ' عقیدوں ہے ہمٹ کر محض ایک ہے میان اس مسلمان ہوں ۔ وہ بھی ایک ہے میری

مسلکوں ' عقیدوں ہے ہمٹ کر محض ایک ہے میان اللی شقیع اور میر ہے بابا اہل ہوئی ووالجماعت

میں ہے دو میری اور میں خود شاید ملاحتی آویک ورویش ہوں یا نہیں ہوں لیکن پر الحقیال ہے کہ میں پہلے

میں سے میں جو میری ای رہی تھا ہوں ہوں دودوستاندا ندازے مسلمانے ہوئے۔

میں سے کہ دو میری ای رہی تھا تو ہے ہوئی ہوایا نہی ہوا۔

" تم خاصے پُر اسرار ہومگر دِلچے ہی ۔۔۔ آؤمیرے ساتھ۔۔۔۔ اِس ملاقات کے نام دو پیر کا کھانا مل پر ''

آس فے پاس ہی ایک ہوٹل سے کھا نا بندھوایا اور کشاں مجھے ساتھ کھیٹیا ہوا اپنی ور کشاپ کے سے سے سے سے بنیج گیا۔ یہ جگہ اس کے سٹورا سٹوڈیوا سٹڈی روم کے لئے مختص تھی جبکہ باہر کے ہنے میں سے سٹ سٹ بنیج گیا۔ یہ جگہ اس کے سٹورا سٹوڈیوا سٹڈی روم کے لئے مختص تھی جبکہ باہر کے ہنے میں سے بینی تصویری بنا تا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے روشنی کا ایک سیال ب پھیلا دیا۔ ادھر گی ہر چیز سے سے بینی تھا واضح ہوگئی۔ اللہ اللہ ! قرود یوارا ایزل میزیں کوئے کھدرے کیا گھی جھوٹی بردی اُوھوری سے برجا اُہر جانب آ تکھیں ہی آ تکھیں سے کئی ساکت و جامد لمجے مہبوت سامیں میں ' نمین کدہ' دیکھیا

رہا ۔۔۔ اُوں محسوں ہونے لگامئیں آتھوں کے کئی نین نستان میں چلا آیا ہوں۔ مسکراتی ' گنگناتی 'شریحی علی فلا فی 'رکسی ۔۔۔۔ لُجاتی ' خاموش بولتی ہوئی ' روتی ہوئی ۔۔۔۔۔ سیاہ چشم' بآوری شریخ ' سز نیکی گرفتی کول کورہ آئکھیں ' خزالی آئکھیں ۔۔۔۔ خرضیکہ ہر سُونیٹوں کی بہار کھی ہوئی تھی ۔۔۔ مئیں بھی ادھراور بھی آئکھیں بھاڑ بھی اور ایسے زاویئے انداز ' کیفیات' ایسے انگ سے آئکھیں بھاڑ بھی اورا یسے زاویئے انداز ' کیفیات' ایسے انگ سے دیوانے نے کہاں سے حاصل کیئے ؟ اگر بیسب محض آئکھیں ہی ہوئیں تو مئیں بھی محض آئکھوں سے دیکھیں ۔۔۔ میکم نوٹی تو مئیں بھی محض آئکھوں سے دیکھیں ۔۔۔ میکم نوٹی بھی محض آئکھوں سے دیکھیں ۔۔۔ میکم نوٹی بوئی بھی محض آئکھوں سے دیکھیں ۔۔۔ میکم نوٹی بھی میں اور شاد تھیں روٹی کھوٹی ہوئی آئکھیں تھیں ۔۔۔ میکم نوٹی بوئی بوئی اور کھیتے ہوئے بولا۔۔۔ اور کھوٹی ہوئی ۔۔۔ اور کھوٹی ہوئی ۔۔۔ اور کھوٹی ہوئی ۔۔۔ اور کھوٹی ہوئیں ۔۔۔ وہوئی اس طرح مستفرق دیکھتے ہوئے بولا۔۔۔

"دوست! يشغل پجر بهي سهي سردست طعام ئيت لونحيك تمين منك بعدمين اپنے كارويات

جاؤں۔'' مُرفیٰ چاول اول اول اور اسلاؤے مرج پیدکا کھٹا کا!ویسے بھی کام وربین تھیے۔ کہیں زیادہ میک ہے۔ سے پی رہا تھے بولٹی رے چاروں طرف مجھے اپنے جصار میں لیئے ہوئے تھیں ۔۔۔۔ پھیکے جاوالوں کا ایک تھے۔

UrduPhoto.com

یہ جانتا جا ہتا آگوں کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ تم نے جملہ اعضاء سے قطع نظر محض آتھوں کو ہی انکہ خاص وجہ ہے کہ تم نے کے لئے منتخب کیا ہے ایک اولی ''سوچتی 'کھنٹتی ولفریب آٹھوں سے منیں پہلی مرتبہ پراہفٹ ہوا ہوں اور سے سے شدّت سے احساس ہوا کہ انسانی جسم میں صرف آٹھوں ہی ایسادہ میں ہوگا جربی ہے اور ہاش تھے۔ خاموش بھی ہے اور شکلم بھی ۔۔۔۔۔اور یہ کہ رُخ زیبا کی ساری ڑیا نش آ رائش آٹھوں کی ہی مربوں ہے۔

ہوں ووگھانا کھانے میں خاصی گِلت دکھار ہاتھا۔ میر کی ہے مجیدہ می بات تو جیسے اس نے کئی اس سے متھی۔ مُر غَیٰ کی ٹا گک میر کی جائب کھسکا کر 'گتمہ چہاتے ہوئے یہ دِقت بولا۔ '' پیدوفت الیمی ہاتوں کے لئے مناسب نہیں۔ میر کی دوکا ندار کی کا دفت ہُوا چاہتا ہے۔ ہے جلد کھانا ڈیم کرکے ہا ہر پہنچ جاؤ۔۔۔۔۔!''

ميں ويڪتابي رو گيا اوروه ہاتھ مند يو چھتا ہوا سنوڈ يوے ہا ہر لکل چکا تھا۔

عربوں اور بنگالیوں میں کم از کم دوقدریں مشتر کہ ہیں ایک ندہب ٔ دسری کھانا چینا اور خصیرے 🗕

معرع و ما ہی دونوں کا پہندید و کھاجا ہیں۔ بنگالیوں میں بھات کے ساتھ مُرغ کے مقالبے میں مچھلی اِس ۔ سے حوں کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی ۔ مچھلی واحداییا خورد نی گھما بیض ہے جس میں قدرت نے ہروہ معلی میں الحے وٹامن نمکیات اور دیگر حیاتینی عضر شامل کر دیتے جن کی دوسرے گوشتوں کو یکانے ے شافی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔ ای طرح عربوں کے لئے مچھلی کی نسبت مُرغ یا اِس کے بعد بھیڑ بکری ت تاوہ آسان ہے۔ دونوں کے کھانے کا اُنداز قریب قریب ایک ساہی ہے۔ مُجَے کاٹ کاٹ کرمٹھے و کھانا ۔۔۔ بیلوگ کھاتے کم ہیں رُگیدتے زیادہ ہیں ۔کھانے کے اختتام پیدسترخوان مُرغوں کی اڑائی \_ معظم پیش کرتا ہے۔ جابجا بکھرے جا ول ..... اُدھ کھائی چبائی بوٹیاں بڈیاں ٔ روٹیوں کے ککڑے اُ جار' م من با قیات یبال بھی میں منظر تھا دہ جات ہوائے تھا اور منظر تھا ہے۔ اور تھے مجھے دستر خوان سمینتے ہوئے علام أن ..... ببرطور المبين التي زركي و هنك سے سميٹ ساٹ باتھ مند صافح اللہ كام الكنے كو اى تفاكہ ہے کے پیرور میں آورد تھلے کینوس کے ایک زول یہ بڑی جو ای نوع کے کا ٹھو کا جھو کے ساتھ بڑی مسلطى عَلَيْرُا ہُوا تھا۔ اگر چەۋرميانی فاصلہ کچھاليا کم بھی تھا پھر بھی مئیں اُن زم اوران فاقیکی حدّت میں JE WACOUL HOLO COM \_ \_ یہ بنائی ہوئی محض آنکھیں ہیں۔معلوم ہوا کہ آنکھیں جا ہے کسی گوشت پوست کے چاہے یہ ہول یا و الله المارية المعين المحين المحين على الماريق إلى - ان كا فسول اورا قر الكيزي مكيدي جي التي اوتى ہے-

بیتے وقوں کی بات ۔۔۔۔ائیر پورٹ پہنچنے کے لئے میس کیا ہوئے کہ اور ہوا۔۔۔ ڈیڈ دہ گھنے بعد جھے کراپی اسٹ کیٹر فیلک سے بخلی سرک ہے فکل کر مین روڈ میں کیا داخل ہوئے کہ اک مصیبت میں پھٹس گئے ٹر فیلک سے بیال بیش سے کرئی حکمیں گئے ٹر فیلک سے بیال بیش رہی ہے کہ ہوں اور سواروں کے مزاج اورا نجن گرم ۔۔۔۔ بیس بیس پی آپ کیا لیا کا ہے بنا دہ ہو ہو ہی کا اخراج ۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ جس ریاست میں موام مہنگائی ملاوٹ عدم تحفظ وانساف سے بنا دہ ہو ہو ہی کا اخراج ۔۔۔ بہاں رہوت اورا قربا پروری کا بول بالا ہوگا۔ عزت نفس اور شخصی آزادی تجھین لی گئی سے بیام الزائس میں سب سے پہلے مبرو ختل فاعب ہوتا ہے۔ بے صبوری ہے اعتمادی کی چڑا پن اور سے کہا تھے خود فرضی بھی ذرا تی ہے۔۔ مرکز وملت کا تصور وحندلا جانے کا خدشہ لاحق ہوجائے گا۔۔۔۔ بس

نینال رے نینال .....!

الی ہی کیفیت یہاں اِس وقت بھی تھی۔ ہرگاڑی والا چاہتا ہے کہ وہ اگلی گاڑی ہے آگے نکل لے جائے ہے۔
ہیں کہ اگلی آگے نیس ہڑھ عمتی کہ اِس کے آگے بھی گاڑیاں رُکی ہوئی ہیں پھر بھی ہارن پہ ہارن ویے ہے۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس ہو گیا ہو۔۔۔۔ ہمارے پیچھے ایک ویکین والا لگا ہوا تھا وہ پچھ زیادہ ہی آئے۔۔۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس ہو گیا ہو۔۔۔ ہمارے پیچھے ایک ویکن والا لگا ہوا تھا وہ پچھ زیادہ ہی آئے۔۔۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس بھی وائیں بھی ہائیں۔۔۔۔ اِس کی کوشش تھی کسی طرح وہ ہماری لیکسی ہے ۔۔۔
دکل لے ۔۔۔۔ بھل بھی لیتا تو محض ایک گاڑی کے فرق ہے وہ اِس قطار میں رہتا ۔۔۔۔۔ پر تو بہ بچھے کہ جو اُسے کے مہر آئے ۔۔۔۔ وائی قطار میں رہتا ۔۔۔۔ پر تو بہ بچھے کہ جو اُسے کے اُسے مہر آئے ۔۔۔۔ وائی ہوک ہا ہم تھوک ہا ہم تھوکتے ہوئے تیکسی ڈرائیور کو کہا۔۔

'' بھائی ایس بیوتو ف بے مبرے کو کسی طوراپنے ہے آگے نگلنے کا موقعہ دے دو۔۔۔۔!'' وو میری جانب دیکھے بغیر ہی اواوی نہ چاہتا اقدیم کی میکی ہوں۔۔۔ تین لائنیں مُنہ چیئے ساتھ سے ملائے بسرک رہی ہیں ہیں تالی کی دا 'بتر! اُورِ ہے فلائی کر کے ہی ہمار مسلم ہوں کے جا سکتا ہے۔ واسمی سے ہنیں ۔۔۔۔ اِنْ کا اِنْ کے کئی کئی ۔۔۔ مئیں بھی خاموش ہوگیا۔

الأينايس بن بن مداريك بن المراكة المر

اُبِمئیں نے جو ویکن کے پیچے ویکھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ پیچے والے پورے شیشے پہلی سے جو افعا۔ دوخوبصورت ی غزالی آئکھیں چکمن کے پیچے ہے جھا نک رہی ہیں۔ بعد میں توالی سے تھے ۔ آئکھیں قریب قریب ہرویکن کے پیچے وکھائی ویئے آئیں ۔ انگین جب میکن نے دیکھیں تب یہ بی تھو ۔ آئکھیں قریب قریب ہرویکن کے پیچے وکھائی ویئے آئکھیں ۔ انیکن جب میکن نے دیکھیں تب یہ بی تھو ۔ ام کورٹ ہو کر آئے تھے اور واقعی ایک وکلش شہکار تھے۔ ایسی نُدھر نشلی آئکھیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا ۔ ایسی نُدھر نشلی آئکھیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا ۔ چھکی کی اورٹ میں سرف آئکھیں ۔۔۔ مرایا انظار آئکھیں ۔۔۔ جس بھی فنکار نے یہ ڈیزائن کیا تھا ۔ تھا ۔۔۔ تھا ۔۔۔ میکن آئکھوں میں مگن! کہاں کی بچھنی ٹریفک ۔۔۔۔ وقت کی کمی ۔۔۔۔ ایکر پورٹ کرا ہی وقید ۔۔۔ تھا ۔۔۔۔ ایکر پورٹ کرا ہی وقید ۔۔۔

م کے ورجبال میں پہنچا ہوا تھا۔

مجھے خاموش اور بے مُمدھ ساپا کرڈ رائیور بولا۔'' وہ آگے دیکھیں ۔۔۔۔!'' ایک بس فُٹ پاتھ پہ چڑھی ہوئی تھی جبکہ ایک دوموڑ کاریں بھی رگڑی گئیں تھیں ۔۔۔۔ ایمبولینس اور سے کاریاں بھی موجود ۔۔۔۔ مئیں نے اُچٹتی ہی نظراً دھر دیکھا ۔۔۔۔ پھر جو ادھر دیکھا تو آئکھوں والی ویکن کافی سے کی جسکیونکہ آگے آبٹریفک آسان ہو چکی تھی ۔مئیں نے وُ ورونگن کومڑک پہ تیرتے ہوئے ویکھا

" جلدی نکلو و یکھو ویکن کہاں ہے کہاں نکل گئی ہے۔"

قدائيور نے جو كل دَبائى تو ويكن كو چو بر بى كواٹروں كے پاس جاليا۔ آگاميس ديكھيں تو ميرى جان ميں اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على ال

اس ویکن کا پیچهامت چھوڑ تا ۔۔۔! 'مئیں نے اے ظلم دیا تھا۔وہ بے چارہ ہر شاپ پیداس کے علاقہ اس کے علاقہ کی دوہ ہمکا یا سے جاتا ہے اس کے است کھوں میں ڈبکی لگا دیتا۔سر کارموخ در ٹیا دریار کے سامنے پہنچ کروہ ہمکا یا

اسرگار! آپ نے ائیر پورٹ جانا ہے یا اِسی ویکن کے پیچھے ریلوے ٹیشن؟'' ساتھ ہی بیجی بتایا کہ گفتہ باقی ہے۔

س فے اُن آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر اے جواب دیا۔

مراچی کی فلائیٹ کا وقت گزر چکا ہے۔ تم صرف اور صرف اِس ویکن کو فالوکر تے رہو.....ویکن

آ گے اور ٹیکسی چھیے۔ پیپول کی فکرنہ کرنا'جو ہانگو کے ملے گا۔''

ہ ہے در سی پیچے۔ بیرس سر در در در در در در در در ہے۔ پیتی ہیں وہ کیا سمجھااور کیا نہ سمجھا مگرا تناضر ور سمجھ کیا ہوگا۔۔۔۔ بڈ ھاٹھر کی ہے ویکن میں فرنٹ سیت لڑکی کو دیکھے لیا ہے' اُسے پٹانے کی غرض سے پیچھا کر رہا ۔۔۔۔ میرک بات کے جواب میں معنی خیز مسکراہے ہے۔ کہنے لگا۔۔

" فکرنه کرو سرکار! اَب ویکن جمارے آ گے آ گے ہی رہے گی۔"

واقعی پھر اس نے ویکن کوا کیا نہیں چھوڑا۔ آنکھوں والا معاملہ تو اُس کے وہم و کمان میں بھی تھے۔

یہی مچھوائی اورئینن میٹی کھیلتے کھیلتے ہم اشیشن کے سامنے بھٹی گئے۔ یہاں سٹینڈ پیدو کمینیں ایک قطار شہر ہوتی ہیں۔ میرے قالم کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ہوتی ہیں اور پھراپی ویکنیں ایک قطار شہر سے تکافی ہیں۔ میرے قالم کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق کی مطابق کیا ہوئی کی دواور ویکنیں بھٹی آئیں۔

ویکن کے چیجے قطار میں سکھ کی سامان اور مجھے دیکھ کراگلی ویکن اور چیلی ویکنو کی دوالا ڈرائیور ٹیما ہے۔

آ گئے ۔۔۔۔۔اگلی ویکن والا وہ بے سبرا صاف شخرے کپڑوں اور چیزے میرے والا ڈرائیور ٹیما

UrduPhoto.com

'' فی بازی آپ شاہ نورے میرے آگ آگ تھے پھر نمن آباد موڑے بیبال کی تا ہے۔ چھیے چھیے۔۔۔ ویکن میں تا ہے کا کوئی بندہ تھایا۔۔۔۔؟''

بولے جان چھوٹے .....ایسی صورت حال آگر بھی پیدا ہو جائے تو مئیں کچ کہنے میں ہی بہتری مجھتا سے ہے۔ اس ہے جھے کیسا ہی نقصان کیٹیے .... مئیں نے جی کڑا کر کے اس کی دیکن کی جانب اشارہ کرتے کیا۔

" بينا! وَراصل مجهر وتيكن والى خوبصورت آلكھول نے برا متأثر كيا-بس منك بيخورسا سوست

ویکن کا پیچھا کرنے پہمجبورہ و کیا ۔۔۔'' وو پہلے تو مجھے کھا جائے والی نظروں سے ٹھیورتا رہا کھر انتہائی تلخ لہجے میں وحاڑا۔

وہ چہے ویصے ھا جائے وہ اس سروں سے موربار ہورہ ہاں سب میں استان ہورہ ہورہ ہاں سب میں ہوتا ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہ '' بزرگو! حیا کرؤ کم از کم اپنی عمراور چٹی واڑھی جی کا خیال کرلو۔ و ومیر ہے ساتھ بیٹھی ہوئی ۔ کی مالکن ہے۔ اس کا خاوند پولیس میں افسر تھا۔ ایک مقابلے میں شہید ہو گیا۔ تین بچوک کی مال ہے۔ اُس کی مدو کے لئے رقم دی ہے۔ اِس نے بچوک کی تعلیم وتربیّت اور گھر یلواخراجات پورے کرنے کے ۔

و بیمن ڈال لی۔ آج پہلے دِن بیرو بیمن روڈ پہ آئی ہےاوروہ اِسم اللہ کے لئے میرے ساتھ ویکن پیمجھے۔

ے جمارے کی کے برابر ہے۔ بیٹمیال خوبصورت اورخوبصورت آئکھول والی بھی ہوتی ہیں۔ کیا ماں باپ اُن کی مسل یے قریفتہ ہوکرسڑکول پیداُن کا پیچھا کرتے ہیں۔۔۔؟''

مسلس السشريف آ دمی کی بيد با تين من ر با تضا اور مسلسل سامنے اُس چلمن والی آئھوں کو بھی دیکے رہا مسلس حالات میں' میں نے اپنی صفائی میں بھی پھھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ نظریں سامنے آئھوں پہ جمائے مسلس نے صرف اتنا کہا۔

"الله مجھے معاف کرے اورتم بھی مجھے معاف کر دو۔"

والیسی گھر تک سارا راستہ ٹیکسی ڈرائیورخاموش رہا اورمئیں بھی کہ مئیں چیٹم تصوّرے اُنہی چیٹم آ ہو

من آ مواجهم ليل بياى نظوين ويدائ والن الن الكلي الكلي الكيال الكيال الكوار الكيال الكوار الميال الكوار الميال الكوار الميار الكوار الك

یات آس آرکشت کے سنوڈیو کے ایک کونے میں با حتیاطی سے پڑی ہو کی ایک گھوں کی تصویر کی ہو گئی ہو

المستحدی کے مشت اور سحرانگیزی میں جہاں بینوی بناوٹ ۔۔۔۔ زکسی آنداز ڈیلے کی نیکلوں سپیری ۔۔۔۔

المستحدی کو لائی گیرائی نیلے نمر نے 'میز' اور ھے شریق رنگوں کا ولفریب امتزان اور نیکل کا سیاہ مرکزی نکاؤ نقط ' المستحدہ المنی میں گان اور تھنچ کثار ہے ۔ اس استحدہ المنی میں گان اور تھنچ کثار ہے ۔۔۔ اس اصناف اوصاف اور جمال بل کے سحر آفرینی اور مقناطیسی تا شریع ہے۔۔۔ یہ سب اصناف اوصاف اور جمال بل کے سحر آفرینی اور مقناطیسی تا شریع ہے۔۔۔ یہ سب اصناف اور حشم' بچار اور احساسات میں کیساؤ کی وضیح ہے۔۔۔۔ بین اور میڈ اور اور احساسات میں کیساؤ کی وضیح ہے۔۔۔۔۔ بین اور میڈ آفرینی کی اور اور احساسات میں کیساؤ کی وضیح ہے۔۔۔۔۔ بین اور میڈ آفرینی بریت اور مقابلے بیت اور میں بدرجیا تم اور احساسات میں بدرجیا تم اور احساسات میں بدرجیا تم اور احساسات کی میں بدرجیا تم اور میں بدرجیا تم اور احساسات کی میں بدرجیا تم اور میں بدرجیا تم اور میں بنے میں بدرجیا تم اور میں بینی بدرجیا تم اور میں بینوں بینوں بینوں بینوں بینوں بینوں بر بینوں ب

اس خود بنی یاخود کی کے علاوہ اور بھی جو ظاہری تربیتی ممل یاریاضت جو تی ہے ہے۔
وہ بھی ہوتی ہے دہ مثل افقا بنی اشع بنی سامیہ بنی آ قاب و ماہتاب بنی گریمن بنی طلع می دہ ہے۔
ونیرہ ایک اور آگار ہی آتش اور قارم بنی بھی ہوتی ہے۔
بردھانے اور آگا اور آگار ہی میں کہ اور آگاری کا دائی ہے۔
متاصد کے آگئے استعمال کرتا ہے تو ہے اُس کا ذاتی خدموم خل ہے۔ بالکل ایسے ہی جسے کہا آگا ہے۔
جلائی جانے والی آ گڑے ان کرن کی سے کوائی یا آشیانے یہ تجینک دے یا تجمل اور کاری کا ہے۔

و این تعرف بن کنیں۔اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی نگاہوں اور مثبت سوچوں فکروں سے مگراہی اور المست سی بھیے اِنسانوں کی تقدیریں بدل ویں اور جب بید ظافتیں اور علوم واُسرارُ ظاخوتی چیلوں کے ہاتھ گلے ۔ اس کی بابان شداد نمر وو .....فرعون کے جادوگر اہل یہود کے ساحر..... کلے ٹوکری نجوی دونمبر عامل و پیر ' معت فيب كاحال بتانے والے باب بنآت مؤكلات جمزادوں سے كام نكلوانے والے خاندانی علی سے زاسپوتین صِفات والے شاہ 'میاں' پیراور پیرزادے بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وَعوے ے جادوگر شعبدہ باز' نظر بند بھی ایسی ہی منفی تو توں کے عامل ہوتے ہیں۔ تمر اِن میں بعض محض وہ اِن کا خاطر بیعلوم سکھے ہوئے ہوتے ہیں اُن کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا .....وہ اِن مر الله المراجع المراسني كي خاطروا المعال الراجع المراجع المر سے بہت ہے جال ماضی قریب اور ماضی اجید کے ایسے صاحبان تصرف علیائے علوم خفی ویسری کو من ﷺ بال بیرپُر اسرارعلم محض جانے اور یا گھر انسانیت کی فلاح و بہبود کی حد تک مجھورے۔وہ اِن اور اور استمال کرنا گنا گیره بی اور کا کام ایم میری اور اور اور استمال کرنا گذار میری اور اور اور اور اور اور ا این جواد داری جواد داری معرب المیون کا مجودی رہا جن مے ممبران کے لئے کسی نہ کسی خفتہ ونہفتہ یا مابھودون الفطرت عُلوم سے ے شروری گفیر تا ہے اور وہ محقوقہ علوم کے ماہر من میں ہے بھی ہول مد

یں آو پورا ہندوستان ہی مگر خاص طور پہمٹی بناری اولکت مدرای جے پورا جودھ پوراور ہری دوار سے سرار علوم جانے والوں جادوگروں سادھوں سیبروں کے گڑھ ہیں۔ ہندومت ہیں سادھو سنیائ وی وی وی وی داوتاوں آئیراؤں مجوت پُریت نساچروں پہ بڑا اعتقاد کیا جاتا ہے جبکہ پنڈ توں جوتشیوں سیبروں جو گیوں جادوگروں کی بڑی عزّت واتو تیر کی جاتی ہے۔ ہندومت کے پُرانے پُران پَرُ ان پَرُ اسلامی ہوئے ہوں جو گیوں اور ما قرائے عقل و فطرت کتھاؤں ہے جمری بڑی ہیں۔ جہاں و ھارمک نا ٹک سے اسلامیوں پہنی ہوتے ہیں چین چین چین ہیں۔ جہاں و ھارمک نا ٹک سیس قسوں گہائیوں پہنی ہوتے ہیں چین چین ہیں۔ یا در پہنی تھیٹر محض جادوگری نظر بندی اور سیس کی مظاہروں کے لئے مضوص ہوتے ہیں۔ یا در ہے کہ ہندوستان ہمیشہ ہے انہی جادوئی کھیل تماشوں میں جیل جادوگروں سانپوں مسین وجمیل و یو قاسیوں مصالحہ جات اور جنگلوں مندروں بندروں کی سیس جیل و تو قاسیوں مصالحہ جات اور جنگلوں مندروں بندروں کی

بناء په اِک مخصوص شهرت وا بمیّت کا حامل ر ہا ہے ..... خاص طور په ہندوستانی ناری کا نصور ہی دوسری و پیت میں سانو لی سلونی سی رَنگت ُوّ راز گھنیری مشکسیں زُلفوں ٔ چھر پرابدن اور سیاہ خمدار پلکن والے کٹار نینوں ہے۔ اُمجرتا ہے۔

نسلام ایسے تمام علوم وقنون کی ٹنی کرتا ہے۔ جو دینی عقائداور انسانیت کی سلامتی کے خلاف ہوں۔
محض تضیح اُوقات کی ذیل میں آتے ہیں۔ بیعلوم علوم نافع کے نقیض ہیں ۔۔۔۔ مگر ہاں ایک آورہ صورت اِن علوم کا حصول اگر محض جاننے یا سجھنے کی حد تک طے ہواور مقصد اِن کا اِنسداد کرتا ۔۔۔ اِن کی حقیقت سے الا ٹا اور اِن کا تو ڈ تلاش کرنا ہے تو گھر اِن کا جاننا کی حد تک رَوا ہوسکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی فخص منشات منہیں کرتا مگر وہ ادارہ انسداد منشات کے افعال وکر دار سے واقف ہوتا ہے اصل نقل کی پہچان کے علاوہ اس منہیں کرتا مگر وہ ادارہ انسداد منشات کے افعال وکر دار سے واقف ہوتا ہے اصل نقل کی پہچان کے علاوہ اس موجہ اس کے مفترات کا ورمضرات کا کوئی تو ٹو گھی تعلق کی مسئوں کے محافظ اگر قانون شکنوں ۔۔۔ ہو کہ اِس کے مفترات اور مضرات کا ور تو ہو گھی ہم ہم انداز میں اپنے فرائش کی دورہ ایک کی دورہ سے کہ اورہ سام کی دورہ ہو تا گئی میں ہم شیر کے آگے انہا کی ذیارہ کی دورہ سے کہ ایک کی میر شیر کے آگے اور معامری وفرہ سے میر کی کھی میر شیر کے آگے انہا کی ذیارہ کی دورہ ہوئے گئی میر شیر کے آگے اورہ معامری وفرہ ہوئے گئی کی میر شیر کے آگے انہا کی ذیارہ کی دورہ کی اس کے کہ ایک کی میر شیر کے آگے اورہ کی دورہ کے آگے کی دیر ہوئے گئی میں کہ کہ کی کھی کھی کھی کھی کی کھیں کے آگے کی کہ کہ کوئی کی کھی کھی کھی کھیل کے آگے کے اس کے کہ کے آگے ۔۔۔۔۔۔ کم کوئی کھیل کی میر شیر کے آگے کا کہ کہ کی کھیل کے گئی کھیل کے آگے کہ کوئی کھیل کر کا کھی کھیل کے آگے گئی کی کھیل کے گئی کہ کہ کہ کہ کہ کھیل کے گئی کھیل کے گئی کہ کہ کہ کر کے گئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کر کر اس کے گئی کی کہ کھیل کی کی کھیل کے گئی کھیل کے گئی کہ کہ کر کے گئی کہ کہ کہ کہ کوئی کے گئی کے گئی کے کہ کوئی کھیل کے کہ کی کھیل کے گئی کے گئی کے کہ کوئی کھیل کے گئی کے گئی کے گئی کھیل کے گئی کے گئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کھیل کے گئی کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کھیل کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کی کہ کوئی کے کہ کی کوئی کی کر کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی

عالم المحال الم

كيرك فقيرمولا ناصاحب كانوا تفاسا!

• ابلیس این چیلول کے ساتھ ....!

شیطان الزجیم اپنی ایک ترثیتی وَ رک شاپ میں اپنے چیلے چانٹوں کولیگیر دے رہا تھا۔اپ سے خطاب کے بعد آخر میں تا کید مکرز کے طور پر ایک خاص گئتے پیدز ور دیتے ہوئے کہنے لگا۔۔۔۔میرے پیر ماننے والوا َبلیسی چیلو! میرے اِس فکم اور ہدائت کومضبوطی ہے لیتے با ندھالو کہ بھی کسی عالم کو وَریعا

ب چیلوں کے فرشتوں سے عُلیے بنوائے اور خودا کی برگزیدہ اعلیٰ ذات کا رہبر فرشتہ بن کر وہ شہر مسلم وہمود مولوی صاحب کے جُمرہ کے دَرواز ہے پہد ستک دے رہا تھا ۔۔۔۔ آ دھی رات چیجے کے مولوں کی ساحب تیجید کے مولوں کی بہلویں آ سودہ استراحت تھے ۔۔۔۔ دروازہ کھکنے کے مولوی صاحب تیجید کی تیت کے مولوائی کے بہلویں آ سودہ استراحت تھے ۔۔۔۔ دروازہ کھکنے سے مولوی دائی اور پولیس کے سے مولوی تو گئی اس کے اس مولوں کی اس کے اس کے اس کا اس کے بادل نواستہ اُسٹی میں میں مولوی دروازے تک آ کے ہوئی بھی کسی وہمیں میں مولوں کی امراق ہوئی استوالی کو استان کو

UrduPhoto com

" أَنَّ الْمَالِي حَفِرت كُون؟ ..... إلى وقت زحت فريا فَى .... آپ كهال ت تشريف لا يَنْ عِين؟ " وقت زحت فريا فَي جِياب مِنْ اللهِ اللهِ

"مولا ناالله وَ ساياصالاهي ! وَروازه وَ الْسَيْحِيِّ ... آپ کی مناجاتی اُنگی اُنگی وَ عاسمی اور اِلْتَجاسمی " مولا ناالله و سایر کا کھو گیئے ' تولیت کاونت کیل ہاتھ ہے نہ کل جائے ۔''

اک بجیب سرمدی می سرشاری سے دروازہ کھول دیا ..... سامنے نُورانی چرے ملکوتی خدوخال ا عدد وحدد پیروزی و پر والے فرشته نفس کھڑے ہیں .... جلو میں دُورتک ملکوتی اِنفاس ہاتھ یا ندھے ا سے استادہ ہیں .... نصف شب کے اُند جرے میں اگ بجیب می روشنی پھیلی ہوئی تھی .... جبکداً جنہی می سے ستام جان میں اک تازگ می اہرا می گئی تھی ۔ تعیین مردود جو سرکردہ فرشتے کا رُوپ وَ صارے ہوئے سے ستام جان کی ایک تازگ می اہرا می گئی تھی۔ تعیین مردود جو سرکردہ فرشتے کا رُوپ وَ صارے ہوئے سے ستام جانا کر گویا ہوا۔

"مولاتا الله وسایا صاحب! آپ کو مُبارک ہو سسماکنان آسان کی جانب ہے آپ کوسلام معتقع ہوکہ آپ کی جانب ہے آپ کوسلام معتقع ہوکہ آپ کی شانہ ہے اور معجد میں معتقع ہوکہ آپ کی شانہ ہوکہ اللہ تعالی سے بھر پورزندگی کے پیش نظر بلکہ متاثر ہوکر اللہ تعالی معتقد یص معتقد اللہ ہوکہ اللہ تعالی

نے آج کی رات آپ کوعرش پہ مُدعو کیا ہے۔۔۔۔مئیں جرئیل ہوں جوخصوصی طور پہ آپ کو پورے پروٹو کولے ساتھ لے جانے کی خاطر'ستر ہزار قُدسیوں کے ہمراہ حاضر ہُوا ہُوں۔لہٰذا آپ فو رالباس تبدیل فر ما کر چاہے جائیں کہ وہ سامنے والے پہاڑ پہ آسانی سواری آپ کی راہ و کمچے رہی ہے۔''

UrduPhoto.com

'' فی سے بیارے شاگر دواہتم نے و کیو لیا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ اِس نام نباد عشل فیلم سے ہے۔ مولوی کا علم محض فراوی اور نصا فی کتا بی سا تھا۔ بید کلیر کا فقیر مولوی مخبر ہے ہوئے کید دیا ہے۔ کی ما نزر تھا ایسے پانی میں مجھومینڈک تو ہو سکتے ہیں گر چھلی نہیں ہو آباد ہی تھروں کے ہاں ہمنے سے مینڈکوں کے ہاں محض فرفراہٹ ہوئی ہے' چھلی کی مانندکارا آ مدقیتی وجو ونہیں ہوتا۔ تبہارا آسمان ہے اوالے تھوڑ علمے لوگ ہیں۔ یا در کھوعلم عمل والوں کے قریب منت پھٹلنا یہ تہارے کچنگل میں نہیں پھنسیں گ

<u> ۔ آت نا اپنی ذات ہے آ گے دیگر اِنسانیت کے لئے بھی بہت می کارہائے خیر سرانجام دے سکتا ہے۔</u> ست اوراعصالي صلاحيتين جهري اورخفي بهي جو تي جي ..... وَ هِبِي ُ وَصَفَّى ُ وَقُوعَي اور وَ قَتَى بهي ..... إن په آيد معتقی آتی جاتی رہتی ہے۔ انہیں حد ۃ رجہ ۃ ہایا اور بے جساب اَ ملیخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ پس میہ کہنا مقصود م وری و نافع٬ معقول ومنقول .....علوی اَرضی یا آ فاقی سَماوی ہؤ سب اِنہی جسیاتی قوَّ توں کی ماہرانہ م وائرة إدراك مين آتے ہيں۔عالمان عالم خواه كى بھى مكتب ومنصب ہے منسلك تھے إن \_ حياتي صلاحيتين بَدرجهُ أتم يا في تمنين - مُدعيان بَمه داني' ماهرين طبيعات' عالمان مسمريز م' فيلسوف معقولات معقول - تعتمینات اور مّوہ و مات کا کمال ہے کہ آپ ایسے خارق العادت اور مافوق الفطرت کا رنا مے سرانجا م و کھنے والے کی آنکھیں چواٹ اسے جیل جاتی ہیں واقات کوجاد وار سمجنے لگتا ہے جبکہ بیسارا تماشا ے ہے وہ اول میر یوں بابلیوں گلدانیوں کے علاوہ ہندوستانیوں میں اس تو معلی بڑے بڑے المستحص الرقي على \_ قارس معفر موت أما أن أسبا وطيال أنياطا في بغياد و بصر وأبكر المان التي ستيوستان اور Licent hoto com ے یا بری ڈولینی صلاحیتوں کو انسانی' دین اخلاقی بہبود واحیاء کے لئے استعمال کیا۔ جو ڈھیسب طافت' معلم ودَانْشُ رَبِي عليه وحكومت بني نوع إنسان اورالله تعالى كي أوني وأعلى مخلوق من كليم آسود كيال الساف تتحفظ عزت للمعلمة فها بيم نه كريكے وه مال شيرطاغو تي افتق اور تعلق ہے۔ یہ آسرار یا خفی علوم کی ذیل میں محض وہی علوم خبیس آتے جومجیر العقول یا مابعد الطبیعات کے ڈمرے ے ہوں بلکہ علم وعقل وکمل کی اس زنبیل میں ہے عیّاں ہونے والی برعلمی فنی شخفیق و کاوش شروع شروع ت من پُر آسرار و آہم ہوتی ہے۔

## ترے پُرامرار بندے....!

آولیاء کامعنی اللہ کا دوست بھی ہے اور بید دوطرح کے ہوتے ہیں۔ آولیائے ظاہرین اور اُولیائے ۔ میں اُن کی بارہ وَ رجات میں تقلیم ہے جیسے قطب عُوث اُمامان اُوتا وُ اُبدال اور اَخیاء .....ا برار اُسلامی کی بارہ وَ رجات میں تقلیم ہے جیسے قطب عُوث اُمامان اُوتا وُ اُبدال اور اَخیاء .....ا برار کی این مقام ووَرجہ میں مستور ہوتے ہیں ....۔ سواحق تعالی اور چند مخصوص نفوس کے اور کوئی اُن کے مقام وحدے آگاہ نہیں ہوتا ..... اور اگر کسی بھی ہے غاہر ہو جائیں تو پھرانٹد کی ذات اُنہیں پر دہ دے دیتی ہے۔ آب رہ اُولیائے ظاہرین ۔۔۔ بیالٹہ ﷺ بندے اپنے مقام و دَرجات کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیوں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ..... یہ جانے پہچانے ہوئے ہے۔ ان کی مصروفیات ٔ اُولیائے مستورین ہے عملی طور یہ مختلف سطح کی ہوتی ہیں اور بیداللہ کی مخلوق ہے کنارہ سے سے نہیں کرتے ..... دینی شرعی اشغال'ا کل علال کی تکمیل وحصول کے ساتھ دساتھ وہ پوری تُندنبی اور توجہ 🖚 🖚 کی مخلوق کی خدمت میں مجنے رہتے ہیں۔البتہ ان کی خدمت اور ہمدردی کے طور طریق قدرے مختلف 💶 ہیں..... ہَوامِیں ہُوا' یانی میں یانی' آگ میں آگ اورمئی کے ساتھ مئی .... مُخلوق خدا کی خدمت' تُغش میں اور خاک نشینی اِن کا وَ طیرہ ہوتا ہے۔ اِن کی ڈبانِ فیض تر جمان سے محبت اُخوت سامتی اور آسی کے 💴 پُھوٹے ہیں اور نِگاہ بَرقَ عالم پُھولا کی ۔۔۔۔ یہ کا وظہور کی آ موز بھی پینجاری مثال میں بے مثال اور پا 🚅 تُرہوں کے جارہ سانہ او سنتے ہیں ۔ بیعلاَ مدّ وَہرُ رَجل رَشیدُ فردو حیدُ فقیر کا مال جیر مین رَشی منی ہے ۔ جوگی بھت میں کی گئی الی برجھاری وغیرہ انہی کے آگے اپنی اپنی رَاہوں یہ لگے ہو سی کرم کے ا L'illication company حكمت و بيئت تحدل رياضي منطق وموسيقي وانول فلاسفرول اور أرضيات وافلا كيات بيكونا أمول و يرْهين توية چانا ہے كەمچۇكونى اپنے اپنے مقام پيعلامة ؤ ہرتھا ... كون سامعقول اور مثقول فلا ہرى التي است جس میں وہ یکنائے روز گارنبیں مجھی شرشہ ہے ہو ہوا کہ انتخاب الناری انظیم شرید ہے گئے۔ اوپر بَروج وسارا الناری انظیم شرید میں۔ آرض وسُما کی گردشیں اُن کے ہالہ بازومیں ٰیا تال کے بینیدے میں پڑا ہوا پیپل کا پیّنہ ُ اُن کے ﷺ ہوتا .....ہواؤں فضاؤں کی سسکیاں اُن کی بغلوں ہے اُنجرتی تھیں ..... ہاں! وہ نابغة روز گارہتے ۔ جابر بن حیان ٔ بوطی مینا محمد بن ذکر یارازی ٔ ابن البیشم 'البیرونی 'عمر شیام ٔ سعدی از وی ٔ رازی ٔ حافظ می سیست كدن أبن سيما أبن رشد فارون وغيره التي وربائل اوربائل ويكيس الفاطون ارسطون السطون ال برقليطاس ليوطاني يا تجرا كوبريلسكس نطشة كليليو ، ويمتر اطيس اور تاؤ..... اب ليونالشائي كوسية سمرسٹ ماہم ٰ یکاسوٰ آ سکروائیلڈ میلٹن 'برنارڈ شاہ ٗ فرائیڈ سادر ؓ زابندرناتھ ٹیکورڈ ڈاکٹر محمدا قبال کے چی واصول کیے قاعدے شاعری فلاسفی نظریات کرداراز ندگی نضوف اُدب سے ہم بہت کچھ سکھتے ہے۔ آفکار وخیالات میں صالحیت پیدا کرناسکھاتے ہیں' ظاہری و باطنی وَجوداور مالای' رَ وحانی اور ملی تھی ۔ کے ساتھ زندگی کا مقصد مکمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جبکہ اپنے دین و ندہب کی تعلیم کے ساتھ 🚅

مستحری مسری تعلیم و تربیت بھی اُ زبسٌ ضروری ہے۔

معم آساء اُللہ شبحانہ کی جانب سے اِنسان کو بخشی ہوئی وہ نعمت ہے جوفر شتوں اور جنوں کو بھی نہیں اسکا جو مشتقیٰ تھربرے ) تمام اُرضی و سماوی عُلوم عِلم اُساء ہے ہی ہا ہم مَر بُوط ومشقل ہوئے بعدا اُسٹان تھی ہوئے ہوئا کے جو اُسٹان تھی ہوئے ہوئا کے جو اُسٹان تھی ہوئے ہوئا کے جو اُسٹان تک پہنچائے گئے۔

اسٹانی عہد عتیق کے عہد ناموں سحیفوں اور آخری کتاب کتاب میں تک آسانیوں کے ساتھ ہو کی تسلی عہد عتیق کے عہد ناموں سحیفوں اور آخری کتاب کتاب میں تک آسانیوں کے ساتھ ہو کی تاب ہوگا کہ دَب کر بھی نے اس عالم رنگ و بو جہان کارزار کا نئات کن قیکون میں جو پچھ بھی تخلیق ہو جاتا ہوگا کہ دَب کر بھی اللہ علیہ وا لہ وسلی اللہ علیہ وا لہ وسلی کے صدف ہی تو ہو جو آدم اور اس کی اُولا و کے جو اُسٹان کو جو بہان کا موجب بنا ہوگا کہ ہوئے ہوئے اور علم کے صدف ہی تو ہوئے ہوئے اور علم اُسٹان خودکو کی سے عظا فریا ہے گا آسان صحیف اُسٹان صحیف اُسٹان حودکو کے عظا فریا ہے گا آسان کو دکو سے عظا فریا ہوئے کا می کو بہتان کے دھرت اِنسان خودکو سے کے ایک کو بہتان کے دھرت اِنسان خودکو سے کے ایک کو بہتان کے دھرت اِنسان خودکو سے کے ایک کو بہتان کے دھرت اِنسان خودکو سے کے گائی کو بہتان کے دھرت اِنسان کو دکو سے کے گائی کو بہتان کے دھرت اِنسان کو دکو سے کے گائی کو بہتان کے د

رَبُ الْکُلُمةِ وعَظمت نے جے عالم کے علوم لَنْ أَلْ اللَّهِ مِينَ رَوْمُ إِسَ فريادِ \*اوسَكُولُوا ہے اپنے مر و الله المركزي عن OTO والمنظل المريك المركزي المحلول المحلول المركزي المرك و المان کا کھانیوں' اور اُساطیر ہے معلوم ہوا کہ اِنسان ہر دُور میں ظاہری اور باطنی علوم اُقتون جانے' المستحدث سر كروال وبلي خلام بك خلام ي غلوم سه إس في كمال ورجد تي كي والبريسي بوب اعلى ترين المساسل كية .... زمينول أيسان والمراج المراكز بركيا والمالية المالين والين ... ع من جهان م من اور اخترا کی فروج کی انتها تک میں منز نسیکہ اپنی علمی فنی اور اخترا کی فروج کی انتها تک و ان ظاہری غلوم کی متحمد ی اور خاطر خواہ ثمرات ہے بھی اس کی علمی تجت سا نہ تنظی بجھ نہ تک ۔ یہ باطنی مع کے عامری علوم سے بدر جہا قوّت خیز مُرلع اللاڑ اور جبرت انگیز ہوتے ہیں۔ انسان کسی نہ کی طور اِن سے معراصل کرنے کی جبتو میں بُٹارہا۔ جو چیز جنتی کمیاب تھجل اور پُر اسرار ہوتی ہے وواتی ہی قیمتی اور ے تن جاتی ہے۔ ملاحظ فرما تھیں کہ وُنیا کے ہر دُور میں ماورائے عقل وطبیعات کے عُلوم کے ماہرین اور ۔ ہے میں بیزی پُر اسراری حیثیت و شخصیت کے حامل رہے۔ طاغوتی ہفلی عُلوم کے مقلدین کی نجاست ایک ۔ بود مجھتے ہی پہچان کتی ہے کہ بیدوا تھی باز و والا ہے یا کہ بائیں والا مٹی کے تیل کی کواور چنبیلی کے و فیشبوکو مجھیایا نہیں جا سکتا۔ میرے نصیب کہدلیں یامحض حُسنِ اتفاق کہ مغربی مما لک کے علاوہ ایشیا

کے بیشتر مما لک کے بیشتر ماہرین بیفلی و عُلوی عُلوم سے میری کسی نہ کسی طور بُڑت رہی۔ مجھے نہ صرف 🚅 د یکھنے ملنے کا موقع ہی ملا بلکہ اُن کا چیدہ چیدہ کام بھی قریب وؤورے ملاحظہ کرنے کےمواقع حاصل ﷺ کئی ایک ہے دوستانہ مراسم بھی کٹھبرے۔۔۔۔ اِن مختلف نسل و مُداہب ماہرین میں مقامی ملکی بھی ہیں اور میں بھی....۔ دِیندار اور لا دین بھی ....۔ اِنتہائی پڑھے لکھے' پُروقاراور وَالا اِعتبار بھی اور بے حد جاہل' تحریب گھٹیا اُفراد بھی اور بہت ہے یوں بھی کہ وہ محض بیعلوم ذاتی دلچیسی اور شوق کی بناء یہ سیکھے ہوئے ہیں تبیل کے زیادہ تر لوگوں کا میر پیشہ ہے۔ اِن میں بین الاقوامی شہرت یا فتہ بڑے بڑے جادوگر شعبدہ باز تھے۔ اور جو یورپ ادر اَمریکهٔ کینیڈا کے بڑے بڑے عالیشان مجک تھیٹروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہے۔ ای نوع کے کھیل تماشوں کے لئے مخصوص ہیں۔مخصوص اس کئے کہ جادو ُ نظری بندی اور شعبہ و 🚅 🚅 پیشکاری کے لئے بڑی پیچیدہ اور مخفی عیرہ کی استفاعوان کی بھی خوادات ہوتی ہے۔ بلکہ بیشتر جادوشعیدہ 💴 تحيل توے فيصد ميكانياتي التي التي سائكسياتي اور فطرتي أصولوں بوللمونيوں أنتراد وستعال اور شرعت و علي کے مظاہر ہو ﷺ ایک شعبہ ہباز' جادوگر کا یہی کمال فن ہوتا ہے کہ و داپنتی ٹیراسراریت' تروشنیوں مسوق اورائے آ بنگی واجد کی پُر اثر اہروں ہے ایک ایبا 'پر اس لہ ماجعلہ پیدا کر دیتا ہے کہ ناظر ہونا ما محمد L'Urdurhoto.com حرکات وسکنا ﷺ آئکھوں کی تسنیری قوت 'روشی سابوں کی ساجھ اور مخصوص کموں کے باج ﷺ ایسا سے کرنے میں کامیا مجھ جو جاتا ہے کہ وہ اکیلا جو چاہتا ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کے وکھا ملکا ہے۔ نظر بندی شعبدہ گری موسیقی مختلا ہی اور محبت وغیرہ زیادہ تر ہاحول پیدائش نے کا کام ہے۔ سے 💶 💶 فنون و کمالات کے ایسے ایسے کام دیکھے ہیں کہ اگرمیں رائخ العقیدہ مسلمان نہ ہوتا تو اِن کارناموں ہے ۔ لیتا۔مئیں جانتا ہوں کہا ہے تمام جادو کے کھیل کرتب محض استدراج کی ذیل میں آتے ہیں ۔۔۔مسل ے اگر ماورائے فہم وفطرت کوئی کرامت وتصرف ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کریم کی جانب ہے ۔ کوئی حرکت غیرمسلم سے ظہور پذیر ہوجائے تو و واستدراج ہے جس کا وسیلہ شیطان مر دووہوتا ہے۔

## • عهد قریب و بعید کے تکیم محشب شدآ د اور سامری ....!

ة ورِحاضر کامشہور دمعروف امریکن جاد وگر ڈیوڈ گو پر ٹیلڈ اپٹے منفر د جاد وئی کمالات کا ہے۔ وہ کوئی ٹیرانے انداز اور شلیہ کا بورژ واقتم کا جاد وگرنہیں۔ بلکہ عہد جدید کا ایک څو برو پڑھا لکھا' ماؤں جسے

براڈوے پیرس کے شانز لے ہے ماسکوٹرانٹو 'میڈنی' میونخ' جو ہانسبرگ'روم اور برسلز تک اِس کے فن است كا دُنكه بجنّا تفا- إى طرح رُوس كاسُليمان باكوف ُ تُركى كا رَحِيم را يا شا' مصرى جا دوگر آ ذرمصري' مبندوست 💴 گو گیا یا شا' <sup>م</sup>ولکته کا را جندرنرائن بھائیہ 'برطانیہ کا میجک ماسٹر ہے این میکلین جبکہ اُ زمنہ قریب *سے مص* جاد وگروں شعبدہ بازوں میں ہیروناعمس'رابرے ہو دین'جین ہوجین کے نام نمایاں نظرآتے ہیں۔ پر 🚅 جاد وگر جو ہاف مین کے نام ہے مشہور تھا ہڑی جیرت انگیز صلاحیتوں کا حامل تھا .... شِکر دو پہرے برسات 💴 دیتا تھا۔لو ہے کی سلاخوں کو گرد کی گزک کی مانند چیا کھاجا تا۔وہ اپنی گاڑی کی ٹینکی پیٹرول کی بجائے پائے 🛋 مجرتا تھا..... دَ مَكِتّے إِنْكَارُونِ اور آ بِشُور ہے ناشتہ.....ظہرا نداورعصرانہ' ہمیشہ بیرنگ کی آہنی گولیوں کے 🚅 كرودُ آئل كائوپ كايرك آ دھے الحج موثے پتروں كونت استعال كرتا۔ إس كے پينديدوش پٹرول ڈیزل گندھک اورنمک کامیر اب سے میں موجود کو کیے گا چوں اور کیلوں کے آ رام دہ بستر ہے۔ میٹرول ڈیزل گندھک اورنمک کامیر آب سے اور تو کیے گا چوں اور کیلوں کے آ رام دہ بستر ہے۔ حیف که زندگی مجر وه میچه علیل تنبیل ہوا....کسی ڈاکٹر حکیم یا ہیتال ہے وہ واقتصلے نہ تھا۔ اُس کی معتقد عجیب وغریب پالات میں واقع ہو گی۔ وہ چیکوسلوا کیدمیں ایک تنج پروگرام کے وقفہ میں چیکا گھڑیاں کر UrduPhoto com ے وہ مُس تک فیزیں ہوئی تھی۔ کا نے والے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا۔ مگر کیا کہتے کہ بیر جا پور انتخاب کے بے ضرری چھیکل کے خوصصصی ہی چل بسا۔

ہندوستان میں صف او کا حقیدہ یا باز جہ ہے جا جا جا ہے ہوا ہے گہدا ہے گہدا ہے گائے گئی خاصی تعداد موجود ہے۔
اس کی ایک بڑی وجہ ان کا عقیدہ یا بذہب بھی ہے۔ ویکھا جائے تو ہندوؤں کے زوائی ثقافی تقاضی محاشر تی اور تدنی رویوں کے علاوہ ان کے بذہبی اُسلوب بھی ہیں۔ منتر جنتر تنتیز 'چیکار شکتیاں تھے دایویاں 'مجبوت 'پریت پلیت 'شرار شراب 'شرن شکون چونکہ ان کے بال روز مرۃ کی طرح ہیں۔ اس سادھو سنت 'جوگی ہیرا گی میرو تی مرار شراب 'شرن شکون چونکہ ان کے بال روز مرۃ کی طرح ہیں۔ اس سادھو سنت 'جوگی ہیرا گی میرو تی ہیں جیسے سادھو سنت 'جوگی ہیرا گی میرو تھا ہی ہوتی ہے۔ مہار اشرکے مرکز کی شہم بھی میں چندا یک تخییر موجود ہیں۔ عکومتی سطح پیران کی خور ہوئی ہوتی ہے۔ مہار اشرکے مرکز کی شہم بھی میں چندا یک تخییر موجود ہے۔
صرف جادوئی کرتب اور شعیدہ گری کے کمالات و کھائے جائے۔ بیباں کی گوگیا فیملی' جو تیر بی سرا کی مشہور ہیں۔ اِن جادوگروں نے بیجد منظر د جادوئی گرتب ایجاد کیئے' اک و نیا سے پذیرائی حاصل کے مشہور ہیں۔ اِن جادوگروں نے بیجد منظر د جادوئی گرتب ایجاد کیئے' اک و نیا سے پذیرائی حاصل کے میرون ملک بھی خوب دام اور نام کمایا۔

وُنیا کے بیشتر ممالک کی طرح انگلتان میں سینماہاؤ سز' رقص گاہیں' تحییرُ ز' آ رٹ گیلر پیز' آ کھی

سو میوزیم اور اس کے ساتھ ساتھ میجک تھیٹرز بھی موجود ہیں جو اِن کی نقافت کا ایک نمایاں حقہ ہیں ..... حوالان معاشرے کی تعریف شاید بول ہے کہ وہ زندگی کی گونا گوں گہما کہمیوں اور دلچیپیوں ہے بھی سے ہے۔ اپنی تہذیب نقافت اور لوک قرشہ ہے جُڑت کے ساتھ ساتھ اپنی رَ وایات کی رَ خشندگی کا بھی سے اِنسانی جسمانی نظام کو اگر بہچٹم عمیق دیجیس تو معلوم ہوتا ہے کہ صحتندی .....ا عمال و خیالات کی سے بیٹر ارزیتی ہے۔ اِسی طرح سے قبلی و خرابی اور وَ خلائف نے ندگانی میں اِک گونہ تو از ن قائم رکھنے سے برقر ارزیتی ہے۔ اِسی طرح

كيا احجاب كيا بُرا كمين جارے معاشرے ميں فنونِ أطيفه كو لطف بحرى نظروں ہے نہيں ديكھا مستق مصوّری' شعروشاعری' رقص' مجسمته سازی' تصویریشی' فلم سازی وغیره \_ شاید اس لئے بھی که مراح المراجع ا مراجع المراجع ا ا میں اسٹون اللیفہ ایک طرح کے فنون کثیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں سیسٹی کا یا بجانا مکروہ حرام مگر ے کے والی اور وُصن اگر کوئی نعت کو جدیا نعت میں فیٹ کر لیٹا ہے تو بھی پھی شرف کھی اسلام ہوکر من ماتا ہے۔ ڈھول طلبہ علی کردنیا Photo com المعلى المحارة بن المراكب المر ے اور ڈھولگ میکی مصداق آ وازا منہ ہے پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیدہ اللہ اللہ کہدرہے ہوتے ع سُرِقَيَّ اور جَدْ بِي كَيْفِيتِ اللهِ وَيَعْلِي فِي اللهِ مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِرا ربي موت بين تو و کے سریدی آ ہنگ کی بجائے طبلے کی تال تھاپ کی آ واز کیوں اُ بھرتی ہے جبکہ ظلم ہوااللہ اور اِس کے ۔ بلد مب برگزیدہ ہستیوں کے نام القاب اچھے واضح اورمجت بھرے آغداز میں لیا کرو۔۔۔قر آن الکیم ت خوش الحانی اورخوش بیانی سے کیا کرو ..... اعراب ومخرج کی اُدائی کبولت سے نبیس مہولت سے ے خریقہ پیندئیدہ اور اَجر آگیں ہیں۔ اِی طرح رَقص وسُرود کو بھی ہم نے وَ حَالَ و سُرود اور کہیں مع الله المرابع لئے طال کرلیا ہے۔ فنون اطیفہ کی دیگر آصناف بھی ای طرح کی روّ وہدل ہے المستحد الرقي بوقي بين ....و يكها جائة واس فتم كي منافقت وُ برے معيار اور حيالا كي بوشياري كے بم عاوي عرب آب آب این قوم کا خباراً شا کرد کی ایس .... دوچارکو تیموژ کرس بی قوم کا بیز وغرق کرنے پید \_\_\_ ہیں۔۔۔۔ پورے کے بیورے رتگین صفحات ٰ جاد وگروں' عاملوں کاملوں بابوں کے گمراہ کن اشتہارات و نے بیں۔ ایک رات کے مل سے مجڑے کام سنورنے کے دعوے .... محبت شادی کاروبار '

مقدے میں سوفیصد کامیابی کے اعلان … لاٹری پر پی کمیٹی اور میچوں کے جوئے جہانے کی خوش تھے۔
وغیرہ وغیرہ سے کوئی خاندانی عامل ہے تو کوئی سیّد صاحب شاہ اور صاحبزاوہ صاحب … داتا کا تھے۔
کوئی شکتی مان ہنومان کالی مائی کا بھگت … عیسائی اور بے شار بنگالی … لگتا ہے اِس فیلڈ میں بنگا ہے۔
عیسائیوں کا قبضہ ہے … کہنا میہ چاہتا ہوں کہ جس معاشر ہے میں تعلیم کا فقدان ہو تنگ نظری تو ہم پری تھے۔
قورہ ہو۔ معاملات زندگی میں غیر متوازن رّو ہیوں پہ اِنھار کرتے ہوں تو اُس معاشر ہے میں بھی پھی تھے۔
سکتا ہے کہ دین راست اور نہ وُنیا وُرست ۔ اُخبار و جرائد اور دیگر ذرائع ابلاغ تو کسی ملک وقوم ۔
روشی کے مینارے کا کر داراً واکرتے ہیں۔ جب یہ مینارے بی کشیوں اور مسافروں کو فلط راستے ہے قوام ۔
تو پھر خُدا ہی جاؤظ ہے۔ رہبر ہی رہزن بن جا کیس تو میزل کیسے نصیب ہوگی۔

مېرومرة ت ..... پير آنکھيں کيا کچونہيں موتيں۔ ديد باني' ديدگي اور ديدہ وَري ميں برا فرق = \_\_\_

ا یک ایرانی مصور کا بنایا ہوافن یار و دیکھا۔ اس نے پوری کا نئات کے تصور کوایک آنکھ کی بنگی شراعی سے

تھا۔میری مجھ میں آیا کہ شائد آنکھ ہی ہے جے آپ آفاقی کا ئناتی اِستعارے کے طوراستعال کر سے

و پیٹریٹ ہونٹوں میں دیائے میرے سرپہ کھڑا تھاا درمئیں آئکھوں میں یوں کھویا ہوا کہ اِس کےاندر کے تھے نہ ہوئی .....وہ کھنگارتے ہوئے مجز بُرسا گویا ہوا۔

'' بھائی! تم یہاں بیآ تکھیں دیکھ رہے ہو اور مئیں باہر تمہاری رَاہ دیکھ رہا ہوں۔ آ گے بڑھ کر اِس نے و و آنگھول والا کینوس کا مکڑا لے لیا ..... ' آؤ' با ہر آؤ .... مئیں شہیں گرم گرم قبوہ پلوا تا \_ پھروہ کینوس کے نکڑے پیاُ چنتی می نظرڈ التے ہوئے کہنے لگا ۔۔۔'' تم جا ہوتو بیا سیج لے بھی سکتے ہو۔'' یا مریختی کر اس نے مجھے لکڑی کے ایک چھوٹے ہوئے مست جانتا ہوں کہتم بھی میری طرح خاصے کھنکے ہوئے ہو۔۔۔ ای لئے میں نے تہدیں اپنے ساتھ کھلایا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابویہ قبوہ نوشِ جان کر واور مجھے کا م کرتے ہوئے دیکھو۔۔۔ مگر خاموثی اورصبر کے ساتھ ۔۔۔'' ال قبيل ك آؤث كالمالية الأك بهت م اليام وقع بن من ال كال الماليان ب نيازي اور ب مجنونا ندح کانت و مقروفیات انہیں تنہانہیں تھوڑتیں۔ضد حیف کہ اِن سلم فیر موزوں زویوں اور منتخصی میں میں اوجود اِن کی مقبولیت ومجبوبیت میں کوئی کی داقع نہیں ہوتی .... کیے بیکے امیر و کبیرا L'aluPhoto com کے زورو بچھے کھر اور وہ ہیں جیسے وہ کہیں بام مغلی ہے اُترا ہوا کوئی صُوریت کو جُواوروہ سب اِس کی = ع منظر مول من من من من من المنظم الله على الله على جو بالآخر أن كى طبعي اور فني زندگي مختفر كر دينه مين نمايان كردارادا كرتي مين مروي يتل عصری دَارْهی ' ہونوں پانگی ہوئی مو چیس' اِس پیمشز اد کلے میں ڈالا ہوا پاسٹک کا ایپرن ....جس پیر \_ تے ہوئے تین تھاورگول پُتلیوں کی جگہ سُوراخ .... اِن سُوراخوں سے اُجِلتے ہوئے کئی ایک شیڈ اور و المال تقامین کے بیچے پہنی ہوئی ہمدرنگ شرث کا کمال تقامید اس وَحان بان سے آ رشد کی فقی = سیرتیں اِس دَانائے حشم چشم کوعطا کردی ہوں۔میں بصد استعباب و اشتیاق اُے شائفتین کے سی على و مکيدر با تفاوه کمال يکسوئی ہے مصروف کا رفغا .....ايسا مُنهمک که جيسے بيرکام اُس کی زندگی کا آخری

مئر ہاتی کا دن اپنی تمام خاطر جمع کے ساتھ اس کی ؤم سے بندھا جیٹار ہا ۔۔۔ وہ مکھیت = " LirduPhoto.com مخصوص انداز الکھا کے لیکی راگ داری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے برعکس پیندرے نیمن کی پی سے اس نہیں تھا اور نہ ہی کئی گڑھ کا نام تھا۔ بیاتو بھویال کی ایک نواحی بستی کے ایک مسلم کی واقعے کی ورود ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ م تھا ۔۔۔ ہے نا عجیب می بات! وقت خوار برا روک کے انہاں اور ان کا اور ان کا انہاز کی نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مخضری حیات میں زیادہ تر زندگی پاگل ہے' احمق ہے اور غیر ذمد داراند ترکات وافعال میں بسر کھے۔ سمجه وشعور التخام بُروباري اور ذمه داريال سمحض سمجهانے تک ووعمر عزیز کے ایسے مقام پیر پی جاتا ہے۔ نشان منزل بس دوچارگام بی ره جاتا ہے۔۔۔۔اب دَام و دَم تو ہوتا نہیں جوخود ممل پیرا ہو تھے اور ہے ۔۔۔۔ جیون جیسی وہ رُوپہلی وَ طوپ وَ هاپ کہیں وِ کھائی ویتی ہے جس سے رگروا رگر دی ہر چیز مینے ۔ پیینه عرق گاب کی مِشل مهکنا تھا۔ اس مقام عبرت و عجلت پدوہ عرکھایا اور بہت پچھتایا ہوا پوڑھا کا است کیوں کیوں کی گردان گردانتار ہتا ہے جوگز رے سانپ کی راہ پہ لاخی برسانے کے مترادف ہے۔ کھیا پی ذات کے بارے میں لکھ رہاہوں کدمیری حماقتوں لا پروائیوں اور آ وارہ کرویوں کا قور بھی ہے ۔۔۔ دّور تھا.....اُترى كاتر دّونه چڑھى كى چىقا..... ندكى دْمەدارى كا إحساس اور ندكسى دُنيادارى كاپات مُنهُ الْحَااُ دَهِرِ چَلِ دِیجَ۔زادِ رَاه اور کھیے کا 'بوجھ تو اُن مسافروں کے لئے ضروری ہوتا ہے جو می سے

۔ وہ ایک منتعینہ منزل کے متمنی ہوتے ہیں ..... میس تو ہواؤں کے دَوش پیہ پھُوں کے بے تو قیر سکے کی و الماريد بہتے کی دَرخت كِ لُو لِے بِيتے کی طرح .... آندھيوں كِ أَنْكُ لِكُ كُن يَجِيْ جِنْرَى كِ و تا کی صورت ....گر داپ دَریامیں چکراتے ہوئے کسی ٹوٹی پتوار کے نکڑے کی حالت آ شفتگی میں م میں تھیر کی تہذیب ہے یہ ان بیلمی ' دُنیاوی اور رُوحانی تر کیب وتقبیر کی تہذیب ہی پچھ یوں تھی کہ میں پچھ و المستحقی کیس کھی ہوتایا نہ ہوتا 'بس اگر ہُوا اِس طرف کی چل پڑی تو مئیں بھی اُ دھرچل دیا ۔۔۔۔ کیوں' کیا مستعص يصالفا فلاورمعني يبغوركرنا تؤشا يدميري نمرشت مين بي نبين قعاب سِلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں' اِنسانی' حیوانی اور پہلی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مرئی مخلوق کی ماہیتی ترا کیبی معادات طوروطريق نظاير<del>ي باطني مرقات واستفال كالمطالة ميري</del> مصروفيات كاليك نمايال بصدر با و المار ہو یا عضری مختل تخلوق ہر کسی میں کوئی شہوئی ترجیعی خُو بی خامی اور و مجلودی عضری نمایاں نشانی مع حد موتی این نشاندی کمیں وہ موجود ہوں وہاں ان علامات ے اپنی نشاندی کر میں تی ہیں۔ پہلے = استانگا فود دا پنی مخصوص اُو مخوشوے اپنی پہچان کروائی ہے۔ پچھا ہے آ بنگ دہمک کے اور پچھا کی LE L'EQUE hoto com و المالي المعال المان معرت انسان خصوصي طورية قابل ذكر ہے۔ بيرا پينا المالي الفحال اور عقلي معنی میں میں میں اور انہ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس کے ظاہری پیکر میں سے وہ انکی اور انہول جتنہ علی این میری لیم میری لیم است آسانی سے بچھیٹن ندآئے۔ ذراغور کو این تو مجھیٹن آتا ہے کدآ تکھیں میں است کہ تکھیں میروزنوں کی ابتداییں۔ ہرجذبہ احساس موق ۔۔۔۔ اظہار افر ارائیس کا مربون منت ہے۔خوبصورتی ا مستحوں ہے تک ہوتی ہے۔آنکھوں میں ڈم نہ ہوتو خسن سے متعلق ہر چیز بے ڈم ی رہ جاتی ہے۔۔۔۔ و و که شاعری .... رقص بوکه مجسمه سازی .... گانایا بجانا ٔ آنکه میس بردا کردارا دا کرتی ہیں۔ میری بزارول بُرائیول میں میری نمایاں کزوری حسین زکسی کنول ستارہ آنکھیں نہیں

سے غین ہیں۔ خوف کے خلاف میں لیٹے ہوئے نین ۔۔۔ پاگل پئے ممق اور لاَ عِلمی کی وَ هند میں اِسْ کِئے کی اور لاَ عِلمی کی وَ هند میں اِسْ کے کی اُن کے کہ اُن کی کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

یالکوٹ سے تھا۔ پرتھوی رائ کپور اس کو بڑا مان دیتا تھا۔ بیا ہے اُسلوب کا ایک نادرروزگار فنکار تھے۔

نے جبعیٰ میں جتنا بھی کام کیا۔ وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے۔ اِس کی ایک فلم'' باور سے غین'' تھی۔ جسٹ گیتا بالی نے بڑی خوبصورت ادا کاری کی ۔ بیفلم مئیں نے کم از کم میں بار دیکھی تھی۔ مئیں جاننا چاہتا تھے۔

اس کا نام'' باور سے فین' کیوں ہے۔ مئیں پُر اُسرار نَمیناں گوسرف نمینوں کے حوالے سے دیکھا۔ سے آبوچھ اور ممبئی' گھرسے بھاگ کرگیا۔ لا بور میں ایک ادا کارہ فیمناں تھی' اُسے بھی اِسی وجہ سے دیکھا۔ سے آبوچھ ادا کارہ شیناں تھی' اُسے بھی اِسی وجہ سے دیکھا۔ سے آبوچھ ادا کارہ شین تھے۔ آبوچھ کے لئے بھی اور کیوں ہے۔ آبکھیں تھیں ۔۔۔۔ آبکھیں تھیں نہیں ادا کارہ سے جوتی ہیں اور جبکہ غین سے ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی ہیں اور جبکہ غین سے ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی ہیں اور جبکہ غین سے۔ آبکھیں مورت آبکھیں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی ہیں اور جبکہ غین سے۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی ہیں اور جبکہ غین سے۔

رئيس أمرو ووي مرحوم وخفود المعلمة المان المعلى المان المعلمة المعلمة المعلمة الموادية وري" كي مشقيس كيا كرتا تق نے ایک بار مجھے آ کھے اور کاٹن کے مابین کا فرق سمجھایا تھا .... بدظاہرتو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آ تکھاور ہے ۔ اور نگاہ' چیٹم پیر پیشمان وغیرہ کیساں معنوں میں ہی مستعمل ہیں۔ گراپیانہیں ہے۔ بیٹھی میں سیجھ میں آ کے وقاف ﷺ شاید جیے عقل اور عشق مسلمان اور مین کا دی اور بندے میں جوہازک ﷺ معنوی فرق ورة كداور في المراج ال وہ آ تھے وں گا بھیٹر میں کہیں نینوں کی تلاش میں تھااور اوھرمٹیں بھی اِن نمیوں کی وجہ ہے ہی آئی کے قر تھا۔ مجھے یفین ہے انسی نے اپنی قنی اور باطنی بالمیدگی ہے مجھے پہچان لیا تھا۔ آپ پید بیا جا کے غرض ۔ ۔ ساتھ شامل طعام کیا..... اِس الله موقع مل کا موقع مل کیا۔ ساتھ شامل طعام کیا..... اِس الله موقع مل کا موقع مل کیا۔ تاك جبانك كرة وران أيك كونے ميں بڑے كيوس ينفون كايك ناكمل سي في نے مجھے وكرا لات اک زمانے کے بعد میں نے ایسے باور ہے نین و تھیے کہ جنہیں و تکھنے کی آرز ومیں سمیں باورا ہو کررہ گیا تھے تمن چارروزمیرا وَطیره یوں رہا کدمتی ظہر کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوتا .... پھرعشاں با دل نخوات اپنے ہوٹل لوٹنا کھانا بینا أس كے ساتھ ..... پورا دن متيں أس كے پاس سٹول پہ بیٹھا أس كے أنگيول کي" چيثم سازيان" د کچتار ښتا ـ ولنديزې اورفرانسيي زوائتي مصوروں کي اپني ايک عليحده ہي تھيا۔ ہے۔ وہ حال خُلیے' شکل وصورت اور اپنے طور طریقوں سے بنی پہچانے جاتے ہیں۔ اِس جدید دور ت وو کہیں اُزمنہ قدیم کے باشدے وکھائی دیتے ہیں ۔۔ شاید سنچ آ رشٹ کے پاس اِک جنونی محت ہوتی ہے جوائے خود اور وُنیا و مافیہا ہے بے نیاز کردیتی ہے۔ یہاں تک کداُس کا نا تاصرف اور صرف جنون وفنون ہے ہی رہ جاتا ہے....اُس کا بھی یہی عالم تھا۔اینے کا میں مصروف ُ اُسے پچھے ہوش ہے

کے اردگردگیا ہور ہا ہے۔ کون آیا کون گیا ۔۔۔ کئی نے پچھ معاوضہ دیا ہے یا وہ سکج نے کرمخش تھینک یو کہہ کر سے سے اردگردگیا ہور ہا ہے۔ مئیں نے دیکھا ایک دوتو سکج مکمل ہونے سے بیشتر ہی اُٹھ کرچل دیئے شاید وہ جم کرنہ بیٹے کی سکت کی شکل کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں ۔۔۔۔ مگر اُسے تو ایسے اُٹھ کرچل دینے والوں کی بھی خبریا پروا نہ ہوتی سے وہ کئی تھی کا ظہار کرتا بلکہ کمال استغناء سے نامکمل سکج ایک طرف ڈال کرا گلے ماڈل کی جانب متوجہ ہو جمعے یقین ہوچلا تھا کہ وہ نامکمل نینوں والا سکج بھی جے مئیں نے اُس کے سٹوڈیو سے اُٹھایا اور جو ابھی سے سے بھی ایفنٹ میں تھا وہ بھی کوئی ایسا ہی سکتے تھا جس کا ماڈل اُسے اُدھورہ چھوڑ کرچلا گیا ہوگا۔

مئیں نے جد ہے روائل کی کے آخری دِن خصوصی طور پیاس سے قرخواست کی ۔

مئیں نے جد ہے روائل کی کے آخری دِن خصوصی طور پیاس سے قرخواست کی ۔

مئیں نے جد ہے دکار! الودائی ملا قات کا آخری طعام میری جانب سے قبول کرو۔''وہ ہے گات بولا۔

" میرے ایکھے فذکار! آلودا کی ملاقات کا آخری طعام میری جانب ہے قبول کرو۔" وہ بہ بجلت بولا۔
" بیاتو تم جانے ہو کے میکن قلیل اور عام ساطعام لیتا ہوں اور آھیے ہوؤ کو میں ہی کھانا پیند کرتا ہوں
سے اس اس مینی مطبخ ہے ہوگا آتا ہے جو نیچے مجد کے پہلو میں ہے۔ اُب اِس سے کیا گرفت ہوتا ہے کہ طعام میں
اس میں اس کی بیٹری مطبخ ہوتا آتا ہے جو نیچے مجد کے پہلو میں ہے۔ اُب اِس سے کیا گرفت ہوتا ہے کہ طعام میں
اس میری آتا کھوں میں وُ در تک جھا تکتے ہوئے پھر گویا ہوا ۔۔۔۔'' اچھا گھاؤ' آتے تم ہی

ومغیّں تنہیں بتانا ہوں تھے ہوئے کہ ایک مطبخ کا پیمنی اول کو ہوڑا ہوا ہوئے ڈونن وشوق ہے۔۔۔۔ خاص طور پہ سنت اور صحرائی موہیقی سے ہزی دلچیوں رکھتا ہے۔ اُم کلثوم اور مصباح ڈرولیش کا تو دیوانہ ہے ۔۔۔ ہم نے اِس سنتے کا اُندرونی دستہ نہیں دیکھا۔۔۔۔ اگرتم ایک ہاروہ سب کچھ دیکے اُن اور کھا ٹی اوجو اِس مطبخ کے اندر ہے تو سیستے داور تجربہ تبہارے لئے اُنو کھا ساہوگا۔''

> ود مثل ....؟ معنی نے جرانگی ہے آئیس پھیلاتے ہوئے یو چھا۔ وہ طعام والا پیکٹ کھولتے ہوئے کہنے لگا۔

" پہلے اِس وَعُوت ہے فبٹ لیس جو خاص طور پہتہاری طرف ہے ہے۔ بعداً یعج چل کر اِس کے سے بینی حلوہ جو چھوہ کجور شامی اُنجیراور شہدے بٹتا ہے کھا ئیں گے۔ اِس کی لذت آفرینی اور منظر دوا لکتہ سے بھلا پاؤ گے۔ '' بجیئر کی بھنی ہوئی رَ ان ہے ایک مجا کاٹ کر میرے آگے سرکاتے ہوئے مزید سے بھلا پاؤ گے۔'' بجیئر کی بھنی ہوئی رَ ان ہے ایک مجا کاٹ کر میرے آگے سرکاتے ہوئے مزید سے کا۔ '' عبید بن عبداللہ' جو اِس مطعم کا مالک ہے میرا دوست اور قدر دان ہے۔ گر تھبرا وہ قدرے

سَنَى ....!'' وہ مزید مزہ لیتے ہوئے چہنے لگا۔''تم یقیناً جانتے ہو گے سَنَی لوگ کسی نہ کسی طور غیر معمول ہے۔ ہوتے ہیں۔ایسے سَنکیائے اَفراد کی ایک آ دھ زگ ٹیڑھی ٹہیں بلکہ وِل ود ماغ کی قریب قریب سارگ تھے۔ اَلٹی ٹیڑھی ہوتی ہیں ..... بظاہر میہ بیکار و بیزار دِ کھائی دینے والے بڑے اُولڑے ہوتے ہیں..... مُفَفِّر تھے۔ سائنسدان' شاعر'اُ دیب وغیرہ۔''

یہ مصور بھی کمال کا آ دمی تھا کھانا اور فرمانا' دونوں کا م ایک ساتھ کرر ہا تھا۔ عربی انسل اور دھی سے
والے باتوں کے گالڑ ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی دِل شُردے والا یا کوئی فقیر ڈرویش جس نے اپنامَن مارا ہو سے
اپنے کان' کانے کروانے پہ ٹلا ہو وہ اِن کے آ کے جم سکتا ہے ۔۔۔۔ مئیں کمال مخل و ہرداشت کا مظاہر و کر سے
شاید ہاں لئے بھی کہ مئیں اکثر ایسے ہی معرکوں کی محرابوں تلے چیش اِمام کا تحکیر بنار ہتا ہوں ۔۔۔۔ اِبتدا تھے۔۔
ہوتی ہے پھر پوری گفتگو کی نماز جھے مجام تو کی اس ایک کی افتد اور میں مغلی ہوتی ہے۔۔

أے وقف بہ يك فاطر ميں نے يو چھ ليا۔

وران طعام اگر پُر لُطف گفتگو بکی پھلی پھیتیاں مُداق اطبے چلتے رہیں تو نہ صرف کھائے ہے۔ اس کی فذائیت دو چند ہوجاتی ہے بلکہ ایسے خوشگوار ماحول میں پیپ پڑا کھانا بھی جلد ہضم ہوجاتا ہے۔ میں کچک کے ساتھ ساتھ خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ انبساط بحرے ماحول کی خوشگواریت آ سیجن کئیے۔ میں ایک موثر کر دارا داکرتی ہے۔ مُند میں لُعاب لازمہ کا چشمہ پُھوٹ لگتا ہے۔....طبیعت کا اسم

ہم دونوں بڑے اچھے موڈ میں نیچے مطعم میں پہنچے ۔۔۔۔صدر ذروازے کی بائیں جانب ٹیک اوے کے لئے کا وُنٹراور دائیں طرف مطعم کے اُندر جانے کے لئے رَاہداری تھی ....سُنگِ اَبیْض کا شفاف فرش ' م المرت رنگلین آئینول سے آراستہ جیت ..... سیز گرینائٹ کی محرابیں اور دیواریں ..... أندر داخل ہوتے و تعلقوم کے ذَمزموں نے ہمارااستقبال کیا ..... پھراللہ جانے مطعم کاما لک وہ یمنی کہاں سے نکل کر ہمارے سے آموجود ہوا ....ا ہے ہی جیے چراغ ر گڑنے ہے اس کا جن آن واحد میں سامن بابابا قبقہ لگاتے ے عاضر ہوجا تا ہے۔ میخض بھی کچھ پہلوؤں ہے اِک جِنّ جیسا ہی تھا ....مرید لپٹا ہواعر بی طرز کا رّ ومال' ے ہوئے تنگ مانتھ تلے الوؤں جیسی گول گول آ تکھیں .... تہت کی طرح لگا ہوا چیٹا ساناک ..... أدهرُ ی میں کے پیچھے تنقی وَانتوں کی ناہموار باڑاور ٹھگے قدید تو ندنیا ہا جسد۔ اِس نے ٹچھوٹے ہی اِھلا و بھلا کے مع اليا في شروع كردى - جمي كالأدعين ملين التي المناه المناه المناه المناه المناه الما الماس مين و المرابية بحي رَوا الركفيا جائے \_ يہيں كہيں ميري مجھ ميں آيا كەعر بي لوگ فيحقور بات كا إتنازياد ه استعمال اس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شایدعوام وخواص مردوزن حتی کہ بڑگان تک بڑی ہے ذرد کی ہے تم ہا کونوشی کی ۔ تبعیر پی نتا ہوتا ہے۔ بس مُنهٔ تمبا کو کی اُیو مارنے کہ خاطب ہے تحاشہ خُوشبویات کا استعالٰی کیا جاتا ہے۔ is it is to come ے رجک گڑتاہ یا کشید قامت فر بہ یاؤبلا پتلا ہو ۔۔۔ گندے بکر صورت دانتوں اور گھر دری فیا تھی والے ہے ا والماري المعلم المحالي الماري الماري الماري الماري الماري المحالي المحالية الماري الماري المحالية الماري الم سے علی رہاتھا کداس نے بھی موسی آکٹو ہیں کے بیاز وؤں کے شکھ میں جگڑ کیا اور وی کچھ رکیا جوعر بی یے دوسرے سے ملتے وقت کرتے ہیں ....مین مجل سا گھڑا سوچ رہاتھا کہ جھے فورا کسی واش روم میں گھس اله پیچرہ وَ حولینا جاہے ۔۔۔ کر وے تمباکو کی بُونے میری منت مار دی تھی۔ گواس کی ہے تحاشہ نکلی ہوئی تو ند مع خاصے فاصلے پر کھا تھا مگر اس ریچھ نے تھنج کھا کچ کراپنا کام کر ہی لیا تھا۔

 کے ڈائنگ رُوم میں پہنچ آئے ہیں۔ اِدھر کی ہر چیز کسی نہ کسی طور آگھ کی شکل سے متشابہ تھی۔ فرش پہ تھے۔ اُوھ کھی سوئی جاگی سوئی جاگی اُوھ کھی سوئی جاگی سوئی جاگی سوئی جاگی اور کھوجتی ہوئی آتھی ول سے لبالب قالین ۔۔۔۔ گاؤ بیجے تپائیاں گھستا فالیچ 'پردے آرائش سامان جو بھی تھا آتھ ہے متشکل ۔۔۔۔ آتھ کے اُبھار پُرخمار کی طرح اُ بھری ہوئی تھے۔ نشتوں پہ بیٹھ گیا ہوں۔ پچھ دیم بھی سے بعد جب آتھی ول ہے بیٹھ گیا ہوں۔ پچھ دیم بھی سے بعد جب آتھی ول کے کی سمندر شکھ اُلی کی تو یوں لگا کہ مئیں آتھی ول کے کی سمندر شکھ اور جب نیا جہاں کی کوئی آتھی ایک ہوئی تھی جو یہاں موجود نہ ہو۔ وہ سارے جلوے 'بُوت' جاد وُجذ بات بھی تھا کہ میں کھوں کے کی سمندر شکھ تھا کہ تھا تھا کہ میں کہ کوئی آتھی ایک کی سمندر شکھ تھا تھا کہ کہا ہے۔ اِس جگہ کوئینوں کا نگار خانہ تھے۔ اِس جگہ کوئینوں کا نگار خانہ تھا۔ جا سکتا تھا اور مُردہ خانہ تھی۔ بلکہ اِسے نُیوا کا قبرستان کہنا زیادہ مناسب تھا۔

آنکے یا نین اِنبانی اعضاہ اِن اور اجسام والفضاہ کے اللہ بھائیں (استناء کے ساتھ) کیے ا خاص ماحول وکل میں اِن کی کی کیفیات اَمر ہو جانے کی قدرت بھی رکھتی ہیں جھے فزور کی موت فوقی ہوئے۔ مجت نفرت جنوں وقت کے ساتھ ہم فراموش کر مطبعہ ہیں مگر اِن سے ظہور پذیرا کئر کیفیائے کو کو کرد آ سان نیں ہوئی جب ہم کسی کی مجت یا نفرت کوسا ہے اور تو کوئی فقی چرہ ور مور ہو تھے نہ آ خوالوریا نا کو اور کی ایک کی مجت یا نفرت کوسا ہے اور اور کی فقی جرہ ور مور ہو تھے نہ آ فقدان تھا۔ میر آپ پریف کیس میں اِس کے سلوٹی ہو اُنے ایک ہوا وہ شکتی ہوئی آئے تھوں واللے تھے موجود ہو ہے۔ ہو تنہ میں او بے شک اور دوری تھیں مگر اِن میں کیفیات بلاشہ کمل تھیں۔

مئیں دوجیتے جاگتے اسلامی اور پرشارسا کت وجایہ آنگھوں وکی قرمیان ایک ایسا زوبانسوسے بنا بیشا تھا جواپنے گرمیان ایک ایسا زوبانسوسے بنا بیشا تھا جواپنے گھر کا راستہ بھول کر گھتے جنگل میں کمی اُندھے جادوگر کے پختگ میں پیش گیا ہو۔
اپنے شکار کی آنگھوں سے کیفیات کشید کر کے اپنی کورآن کھوں کو بینچتا ہے۔۔۔۔ باقی ماندہ ڈیلوں کو جھاڑ جھتے۔
ٹا تک دیتا ہے۔ نبو کھنے یوسیدہ ہوئے ہے اِن ڈیلوں سے خُون آشام جیگا دڑیں جنم اُٹھاتی ہیں۔۔۔!
مدر بیت ہے۔ نبو کھنے یوسیدہ ہوئے ہے اِن ڈیلوں سے خُون آشام جیگا دڑیں جنم اُٹھاتی ہیں۔۔۔!

مین تصوّرات کی وُنیا میں شرجانے کہاں کہاں بحثک رہا تھا۔۔۔۔میّں نے اِس سے پیشتر بھی کھیا۔ ہے کہ کالا رنگ آئیمیں ابال رات اور آ واز میہ پانچوں پڑھفت یعنی جادو ہیں۔ بیدا پنی گر ہیں اُس سے کے کھولیس کے جس کے ہاں ناخن علم و ہُنر ہوگا اور جے کسی مُرشد کامِل سے فیضان حاصل ہوگا۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کالارنگ شوق سے پہنتے ہیں گروہ اِس کے شرف اورشرے و سے

ا پ نے ویلھا ہوتا کہ اس اول کا لارٹ سول ہے چہتے ہیں سروہ اِن سے سرف اور سرے سے خوف اور سرے سے خوف اور سرے سے خ خہیں ہوتے۔ اِی طرح آئیسیں ہمی ہر کوئی رکھتا ہے مگر بینائی کہیں ایک آ دھ میں ہی ہوتی ہے۔آٹھے۔ فسوں کاریاں' فتندگریاں اور حشر سامانیاں ہجھنا اِک الگ ذر دِسرہے۔

سیمنی مطلع میں مطابع ہو ہے۔ اس میں اپنی جرتوں کے چرافوں کی لوئیں بن والے شششدرسا میشا سے بات تو میرے وائر والوں کی میں آ چکی تھی کہ دیواروں کی باتین اور کے جما تکنے ٹیمنکارنے والے سے کے بیسارے مارسیاوا ای مجنون تبدیرے کے کیلے ہوئے ایں اور پینجیوط الحال بمنی اس کا زبروست مدآج

ے درای دوئی کی وَجہ ہے اِے ایتھے ایتھے کھانے بجوا تا ہے۔ بڑے نفیس برتنوں میں قبوہ اور کھانے ٹو نکنے کا سامان تیائی پیدَ ھرا ہُوا تھا۔ اِے کون اور کب لایا 'مجھے

ر وانیا ہے بے نیاز اپنی تینگی مینگی میں لگے ہوئے تھے۔

پٹھان اور عربی اپنی روز مرہ کی گفتگویٹ باہم پر کار دیکھائی دیتے ہیں۔ فرق صرف پشتو اور عربی کی آگ اور نزمی کا ہوتا ہے۔ ان کی باہمی گفتگو مجس زبان سے ہی نہیں ہوتی۔ ہاتھوں اُ اُنگیوں آ کی ہوٹوں اور سے نوع کی حرکات وسکنات سے بھی ہوتی ہے .... جو دیکھنے سننے سے کہیں زیاد ومحسوں کر کے لُطف لینے کا

وست بنتي ہے۔

شایدان کی گفتگو میں کوئی وقفہ آ گیا تھا' مجھے یوں مبہوت ساد مکچے کرمصوّر بولا۔ '' خیریّت' بھائی! کدھر پہنچے ہوئے ہو؟ .....میّں تو اپنی ہا توں میں اپنے اس مخلص دوست اور مقالیاً ہے تعارف کرانا بھی مجول گیا۔''

اس سے پہلے کہ وہ تعارف کروا تامیں چے میں بول پڑا۔

'' بھائی!مئیں آج وُوپہر انہی کے ہاتھوں سے کھانا لے کرآیا تھا۔جس احتیاط اور محبت سے کھانا تھے

تھایااور بھگایا اسے مجھے اِن کے اخلاص اور آشفقہ مزاجی کا کچھے کھا ندازہ ہو چکا ہے۔''

وہ چنون چڑھائے پکھ نہ بچھتے ہوئے پوچھنے لگا۔''مئیں پکھ سمجھانہیں؟''

''آپ نے مجھے اِن کے ہاں کھانا لینے بھیجا ۔۔۔۔ جب مئیں اِن کے مطعم پہنچاتو یہ کھانا لیئے میرے

منتظر تنے۔علیک سلیک کے بعد کم الی موبٹ و قریر سے تھا سے کا پیکٹ میز میں جانب بروحا دیا۔ میری برختی جے

نے بل کا یو چھ لیا .... بہی پھیلی سے ان کا محبت بھرالہجۂ شقاوت کی کثافت میں تصویل کیا اور مئیں سریہ یا تھا۔ رکھے بھاگ آبنا پیھیلیوں

رو المحدد المن المراب من الموالي المن الموالي المن الموالي المن الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي المران الموالي الموالي

ہوئے مزید ﷺ نگا۔'' تمہارے اور تمہارے خبط کے متعلق میں اے سب پچھ بتا چکا ہوں ﷺ ۔ چوتک یے گئے۔ ۔

تہاری طرح چیٹم گرمیں ہے۔ ای نسبت ہے میراایک پُرخلوص فیمن ہے۔ جمھ یہ جان چیٹر کتا ہے۔ ایک ہے

"م إس نشت كاه من بيضي بوئ كيامحوى كررب مو؟"

مئیں اِس سوال پہ ہڑ ہڑا سا گیا۔۔۔۔سوچ میں پڑ گیا اے کیا جواب دوں؟ کچھ تو قف کے بعد سے آگھ نماطشتری میں پڑے ہوئے کسی معصوم بتاریخ کی آدھ کھلی آ کھڑیوں کی مانندا برانی پہنے کو دیکھتے ہوں کہدر ہاتھا۔

مئیں یونٹی بے ترو ہال کی ہا تک رہاتھااوروہ میری کن ترانی پیمسکرار ہے تتھے۔مئیں شاید پچھزیادہ ہی سے میں تعافیل ساہوکر یوچھ ہیٹھا۔

TirduPhoto.com

المرائد في الموقع المرائد المرائد و المرائد و المرائد في الموقى المرائد في الموقى المرائد و الم

ووشیحان الله! "میرے منہ سے ہے ساختہ نکل گیا جبکہ میں اس کی وضاحت و فصاعت پے قربان ہوکر

وه اینی بات جاری رکھتے ہوئے کبدر ہاتھا۔

ددمئیں اپنے تجرب اور گہرے مشاہدے کی بنا پہ یہ کہ سکتا ہوں کہ ہر جائدار ٔ خاص طور پہ اِنسان کی سے ایک ایک چیز ہیں جو کئی مصور یا شاعر کی جولائی طبع کوانگیفت کرتی ہیں۔ یاتی چیرہ اور نفوش آؤٹ آف سے سے طفیلی ہو کررہ جاتے ہیں۔ ہراروں آنکھوں ہیں چندایی فسوں خیز وطلسم ہوشر یا کہ اِن کے سرسراتے سے جادو سر پہ چڑھ کر ہولتے ہیں۔ نیوں کی سولی پہ چڑھا ہُوائر گان کی آئیوں سے چھدا ہُواور آبروؤں سے جادو سر پہ چڑھ کر ہولتے ہیں۔ نیوں کی سولی پہ چڑھا ہُوائر گان کی آئیوں سے چھدا ہُواور آبروؤں سے ساروں سے کٹا ہوا پھر کہیں چین نہیں بکرتا ۔۔۔۔ اگر وہ وُنیا کا بندہ ہے تو کمی نیوں والے کے بال

بندؤ بے دَام بن کررَ ہ جاتا ہے۔اگر وہ تضوف کے رنگ میں رَنگا ہوا ہے تو اُسے نیمن جھرکوں سے کی '' ٹارٹھے۔

گی جھک ' جلوہ دِکھائی دیتی ہے۔ شاعروں 'ئے کشوں کے جہانِ تخیل کے گنبد مینائی اور قلزم انگیس سے صائب نظرصا نع 'صنم مرّ اش اور مخترع مصور کے لئے ایسے نیمنال اِک آ فت جان سے کم نہیں ہوتے۔''

ہی جھ در پہلے سپانے بنجر سادِ کھائی وینے والا چیرہ اِن مینوں کی گفتگو کے دَوران یوں تمتمانے لگا ہے تھے الز کا چیرہ اُسے بہلے پیار کی رُوداد سُناتے سے تمتما اُٹھتا ہے۔۔۔۔۔شاعرُ اِنشا پر داز مصور رُرقاص سُنگ تر تھے تو نون اطیفہ سے گڑے ہوئے بیا اور کے منو کھے مملوک سے لوگ با ہر سے باور ہے گر بھیتر سے شکر دار سے نون اطیفہ سے گڑے ہوئے بیا اور کھیتر سے شکر دار سے نون اطیفہ سے گڑے ہوئے بیا اور شریعیتر سے شکر دار شریعیتر سے شکر دار سے بیا اور شریعیتر سے شکر دار شریعیتر سے شکر دار سے بیا اور شریعیتر سے شکر دار سے بیا اور شریعیتر سے شکر دار شریعیتر سے شکر دار سے بیا در سے بیا در سے کہ دریاں اور شریعیتر سے شکر تا ہو جا تھی تو فصاحت و بلاغت کی ایسی پھیلچمڑیاں اور شریعیتر سے چھوڑ تے جی کہ سُنا اور دِ یکھا کر سے کوئی ۔۔۔۔۔؟

''یہ دیوالاُوں پراگ اُڑے اور چنے ہوئے عذابوں کی مانند فیناں ویکھ رہے ہوگاہیں ہے گئے گئے۔
علامے ہیں۔ ﷺ یہ لفت گفت فیناں میرے انگفت برسوں کی جاں سُوزی اور اُنگشت نگاری ﷺ ماصل ہے۔
جھے یہاں بنی مسلم میں میں میری نشست' میرایستر اور بھی جگہ میرے گئے قبل ہو اور جھے
کا اہتمام کرتا ہوں۔ کام کے علاوہ بہیں میری نشست' میرایستر اور بھی جگہ میرے گئے قبل ہو اور جھے
دوز نجے ۔'' معمومین

مئیں و کیجہ رہا تھا کہ وہ جنہات ہے عاری گفتگو کر رہا ہے .... بیٹے دواہدے کیمنی کی جانب بہجت سے نظروں ہے دیکھتے ہوئے وہ مزید کو باہوا۔ نظروں ہے دیکھتے ہوئے وہ مزید کو باہوا۔

منقتلو شکفته اور عام فہم ہوتو ماحول میں چنبیلی کی ہی مہک تھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گہرے گا بی اور و المرابع المعربكم مرجاتے ہیں اور اگر گفتگو اُؤِق اور غیر دِلچیس میں ہوتو کئے وَحتورے کی وُحونی پھیلی ہوئی معن عاصل أثرا بُوا لكتا ہے۔ بارے موضوع بخن اگرفنونِ لطیفہ ہو یاشن جاناں کی باتیں ..... معتم اریا قامت دلدار کی قیامت کا تذکرہ چھڑا ہوا ہو تو جاروں اَطراف تارے تمتمائے ہوئے ہوتے مع میں مورے موتیئے کی مبلی مُبلی مبرکاریں اور دَھنگ رنگوں کی دیوالی ہی دَ می ہوئی ہوتی ہے۔ مصور کی ایسی دلیدیر اور سحرآ فرین گفتگو سے بہاں بھی کچھ ایما ہی سال بندھا ہوا تھا۔ ماحول میں وقت نے میکی لے لی ہو۔ کمرے کی دیواروں ڈروازوں کے پیٹ پردوں فرشی گدیلوں' میں سرخور دونوش کے سامان وظروف یہ کھلے اُدھ کھلے پٹیٹاتے ہوئے نیٹاں ہی نیٹاں .... بہیں کہیں سمجھ مر تھڑنے ہے ہم پہر آبوجاتی ہے۔ ر علی اور کے اور اس کے آثرات وشرات محض موسیقی کے لئے ہی مخصوص بھیل ان سے المستنب عن اللي كما حقد منتفيض ہوتی ہیں۔ موتیقی کو پانشان حاصل ہے کہ یہ نفی اس فیت جذبات ما در الما الكري الما الكري الما الكري الكري الما الكري الما الكري الما الكري الما الكري الما الكري الما الكري المعلق عن سر المحيدية ه كربولت بين .... فنون اطيف متعلق برصنف باجم ايك دُوج بين م بوط موتي و الله المستخطرة الموسيقار بحي بوتا م جبكه رقاص كي أنك براث والم الم ال قین ستان میں ہم مجھ کا کیے دوہرے کی گیا ایک تصویری تھے کھی پاک رفصت ہوتے وقت اس مستخی میز بان نے کمال محبّت وعنائت مجھے ایک عدد پینٹنگ تھاتے ہوئے کہا۔ سنس کسی کواین کھال تو تھینج کردے سکتا ہوں مگر اس کرے میں آ ویزاں کوئی پینٹنگ أتار کرنہیں منیں خود حیران ہوں کہ میرے جی میں کیا آیا؟ یہ پیٹننگ میرے اس دوست کا ایک شاہکار تسارے یاں جو بھے ہے یہ ای بیٹنگ کا ایک نامل حقہ ہے۔" ووقعے پیننگ کا پکٹ پکڑاتے ہوئے تاکید کرنے لگا۔ " \_ پکٹتم اینے ٹھکانے یہ پہنچ کر کھولنا ....اہتم فوراً یمیاں سے فی اَ مان اللہ ہوجاو کہیں میری تیت ت تا جائے ۔۔۔ جلدی کروتمہاری فلائٹ کاونت بھی ہوا جا ہتا ہے۔'' ا ير يورث وينجني سے پہلے ہم ٹريفک ميں خوب تھنے ..... يبال تک كدفلائث جُهو نے كا خدشہ پيدا مع الله الله الله الما الموقاق أترا أن تقى النكر كي الله على مال ريكته ريكته وبي الماريكة ويكته وب

اد تهمیں قو اس صورت مال است فکر دورت کو نیکان وکھا کی دویا جائے کرتم تو ایسے وشاش میں میں میں میں است کا دورت مال است فکر دورت کے مشاش میں میں است میں کرنے کی غرض میں اس مورک کیا ہے۔ میں میں میں اس کے آگے جھا وال ساقبقہ پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ دوراغوں کر واقعی اس نا گیائی تندیلی ہے میں خوش ہوا ہوں۔ وراغوں کر وابند واغی تم میں تو تی ایورٹ کے است کو تا ہوا

کے لئے کہی کا محت کوشش اہلیت اور نیت میں کہیں تجھول نیں ہوتا۔ اس کے باوسف فی ناکام سے کہا ہوتا۔ اس کے باوسف فی ناکام سے کہ گوہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ کہ وہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ کہ وہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ اور مناب کی تو بہت کر ہوتا اس کی تو بہت کر شکس ہے۔ استعمال نیس کے ابھی کا قضیہ ہی کے لواسلوں کو تعلق کر ہے استعمال نیس کے ابھی کا قضیہ ہی کا قضیہ ہی کہ اس کے باوجود ہم یہاں وقت پر نیس کتی پائے۔ ائیر پورٹ کے صورت جال کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھی گئے آگے ہے۔

اس نے کچھ کہنے کے لئے پراؤ لے ہی تھے کے میں نے معذرت پیش کرتے ہوئے اپنی زوارے جاری رکھی۔

'' دوست! مئیں ائیر پورٹس' پلیٹ فارمول' لاری اُؤُوں پہ بخل خوار ہو کر بڑی طمانیت محسقہ ہوں۔ شاید اس کئے کہ بیہ مقامات بطوراستعارات استعال ہوتے ہیں۔ جیسے اُزل اوراً بدکے قدرمیاں زندگی اورموت کے مامین زمانیان ……مرگ اورمحشر کے بیچوں نیچ برزخ' گھرے گھاٹ کے قدرمیت وَحولِی گھسیٹے رام کا کتا وغیرہ ……کین میری اِس خوشی کی ایک بڑی وَجداوَتنہیں معلوم ہی نہیں' چلومیں خود ہے۔

وہ مجھے یوں تشویش بھری نظروں سے گھور رہا تھا جیسے میں اُسے اغوا کر کے بیہاں لایا ہوں..... سے سنگا کروہ گھمبیرے کہج میں پوچھنے لگا۔

UrduPhotocom

ی بیان ملاقات ہے۔ بی بیاندازہ ہو چکا تھا کہتم عام لوگوں ہے ایک ایک واٹسان ہو۔۔۔ تبہاری سے کھی ملاقات ہو۔۔۔ تبہاری سے کھوجتی آنگھوں اور مرکوں یو آجائی باتھ اس ہے جم پر یقتین فیدا کرنے گئیں نہ کہیں میرے لئے کوئی سے حال ضرور پیدا کروگے کہ جس کا سامنا کرنے پیمٹی خودکو مجود پاؤں گا۔ آب دیکھ لؤاس وقت وہی ہے کہمٹیں کوئی مناسب سامک مماکے بغیرتم ہے اپنی جان نہیں خچیزا سکتا۔''

سے فیمسراتے ہوئے اُس کے سبک ہاتھ پراینا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

الم ملک مُکا کو حساب دوستال تجھتے ہوئے مجھے سیسمجھاؤ کہ تمہاری ساری مصوری جوسرف مسال معلام کی جوسرف میں میں اس معلام کا استعمال کے جادو جگانے تک محدود ہے اِس کی قدیمیلان شوق ہے یا شوکت اِظہار ۔۔۔۔۔ پاگل بُنا معلام کی رُومانی حادثہ۔۔۔۔؟''

و بٹ بٹ میرائمند تکے جارہا تھا۔ مئیں نے مزید مزہ لینے کی خاطرا پی بات جاری رکھی۔ سئی اکثر تنہیں اُس کھر درے مگر کھڑے شاعر کی کا حالت میں پاتا ہوں جس کے وجدانی لاشعور میں سنگ قیال شعریامصرعہ چکاری مار رہا ہوتا ہے مگر وہ کوشش بسیار کے ہاوصف اُسے اپنے اُ حاطہ اِ ظہار وا ہلاغ میں نہیں لا پاتا۔ عجب جنون کی سی کیفیت صفحے پہ صفحے کا لے ..... خلاوُں میں گھورتا ہے تو بہمی خودے ۔ سوچتا ہے لکھتا ہے۔ مگر بات اُب بھی نہیں بنتی تو قرطاس مُٹھی میں مَروژ ' گولے بنا بنا کر پچینکآ رہتا ہے۔ کہیں وہ بندمُٹھی سے سر کئے جگنو جیسا خیال باتھ سے نکلی ہوئی تنلی جیسی ندرت تخلیق کی گُن مُن پالیتا ہوں۔ تشد آبی ہی مقدر رہتی ہے اور پھر شاید یہی تشد آبی یا اَمر کھون آ اِسے خُوب سے خُوب تر کے فنی اِرتھا کی ہے۔ بڑھنے کا ولولہ عطا کرتی ہے۔''

مئیں اُس کی کٹورا آئنکھوں ہے اپنی نظریں ہٹا کر' چند ٹانیوں کے لئے رُکا تو وہ فوراُ بول پڑا۔ " كہتے جاؤىمىئىن تىہارى دِلچىپ كفتگو سےخوب لُطف أندوز ہور ہا ہوں۔" ''بس معیٰں جو جاننا چاہتا ہوں وہتم جان چکے ہو۔اگر چاہوتو مجھے شیئر کرلو.....وقت بھی ہے <del>۔</del> وو خشمکیں نظام وال سے تو لتا ہوا مخاطب ہوا۔ '' پیوپٹ سے پہلے واضح کرنا جا بتنا ہوں کہتم خوانخواہ مجھے بانس پہ چڑ ھار ہے ہو جھی بھی سے تفتُّلوے عِلْمَا حِمالِ ہوا ہیے تم میرے نہیں کئی اور کے بار ایک یا تم ہ کررہے ہو ہو ایک ایک ایک اور Faut noto com تم چاپلوی یا تھا پیانی ہے کام لےرہے ہو۔ بہر حال .....! ای دَوران کھون پینا جُن دیا گیا وران طعام بتانے لگا۔ وسئي بنگوريس اليسان توتي الريسان مسلم كيمان في ميرويد العراقية ميراياب بيشے كے ا سنگ تراش تھا۔ اُس کا پہندیدہ موضوع ہندومیتھا او جی تھا۔ ایک مُسلمان ہونے کے ناطے اُسے یہ سے کا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہئے تھا۔ ای وجہ ہے أے اپنے خاندان کے علاوہ دیگرمسلم حلقوں سے سے غير پهنديد و فروسمجها جاتا تفايه آخر کاراً ہے ايک فتوے کے تحت فاسق و فاجر قرار دے کرخاندان اوسے ے باہر نکال دیا گیا۔ بس پہیں ہے ہماری پرتھیبی کا ذور شروع ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے یا چھ بہت سے مئیں سب سے بردا ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا۔۔۔گھر میں پچھالی آ سودگی بھی نیتھی کہ ہم باپ \_ \_ \_ رہ پاتے۔ ہمارے باپ کو کھر بار بیوی بنتے اچھوڑتے سے ذرا بھی احساس نہ ہوا ..... ملک مرم = میری ماں کا چیرہ جس یہ تکھیں سب نے نما مال تھیں اورا ہے کام کے اوزار اُٹھائے وہ انکی قبلت = جیے کوئی برسوں کا اُسیرا جا تک رہائی پانے پہ بندی خانے سے جان چھڑا تا ہے۔۔۔۔ ججھے وہ تجمعہ

تک یاد ہے کہ جب ہم ہے ہوئے بہن بھائی' خاموثی ہے آنسو بہاتی اُندھی مال کے ساتھ کے ہے ہے

\_ تحريد بولا\_

علی وہ بھی ہمیں ہے آ سرا چھوڑ کراُس کے چیجے نہ چل دے ....شام سَمے کے گھاٹ پیٹورج بس آخری عیصے می والا تھا' سامنے آسان' ہماری بے بسی کا بید دِلخراش منظر دیکھے کرلہولہو ہور ہا تھا....گھر کی رَوشنی سے نکل سے گیرے ہوتے ہوئے سابول میں مدغم ہونے والے اِس باپ نے ایک بار بھی مُڑ کرنہیں دیکھا تھا۔ اینی جگه میرنجی ایک حقیقت تقی که میرا باپ ایک منفرد فنکار تفا..... دیوی ٔ دیوتاؤں اورسورگ کی و کے پیکرتر اشنے میں اُس کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔۔۔۔ بڑے بڑے سیٹھوں ٗ وَحاریک اداروں' مندروں' وں اور بدلی آ رٹ ڈیلروں کے لئے اُس نے بے مثال شاہکارتخلیق کیئے۔ وَاو و وَام بھی ملے ۔ عرفت بھی سمیٹی ۔ مگر شراب اور جوئے کی آت نے اُسے ہمیشہ کنگال اور خشہ حال ہی رکھا۔ وہ اکثر کے عالم میں میری سدا کی زوگی آندھی ماں کو پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا.....ہم بچۃ لوگ ڈرے ہے ہے معدرول میں وُ بک جایا کردیاتے ۔۔۔ اہمارے محصوم چیزے کی تم انتہا ہے بڑے تا رُّے عاری رہتے و الله الله الله المحالين المحالي فالمركز في تابل تنه يا شايد إلى روز مر و المحالين عادى مو يك تنه \_ ے من بابق فرین کا ان بھی جار چوٹ کی کھا کر بے مزہ نہ ہوتی۔ اِس کے منہ سے ہاستھی اے تو ؤور کی الماراب المار \_ ے کی خیر بیٹ موہ افت کررہ میں معفرہ بدمقام واعضا ٹول رہے چھاوہ باپ میرا بچھا بچھا جار ہا و ال حركت يه يجيمتار بالمجيم من التي حوال كرا الكيارة له المؤرب وعافيا أنَّ ما مكر با ب- مال ميري أس و ت پہ ہے وَ می ہوجاتی ہے ۔۔۔ کہ جارتی ہے نہیں نہیں کھٹیں ہوا ۔۔ مئیں بالکل ٹھیک ٹھاک المسيقة آپ كاپيارتها ميال بيوى ميں يہ كھاتو بوتار بتا ہے۔ ميرے باپ كواپني ذفف منانے كے لئے مستعدر بيشوجهتا تؤوه ببتحاشه ابنامنه ماقعا يبينے لكتايا كجرز ورزورے فرش بيا ہے ہاتھ تو ژناشروع كرديتا۔ = = ل دي يم بهن بهائي جمي روناشروع كردية -"

آلو کا ایک قلّه چیری کی زومیں لاتے ہوئے وہ چندساعتوں کے لئے خاموش ہو گیا تجراستہزائیے ی

آخر کارا پنے انجام کو پینچتے ہیں۔۔۔۔ ہماری باپ کے جانے پیدینوٹنگی بھی بند ہوگئی۔۔۔۔اورا دا کار۔۔۔۔۔ ''احچھااحچھا' تم پہلے اپنا کھاناختم کرو۔۔۔۔ پڑا پڑا ٹھنڈا ہور ہاہے۔' 'مئیں اُ ہے ہلکی میں ریلیف سے سوچ رہاتھا۔

ملكے ہے حراتے ہوئے بتائے لگا۔

"بال تم نے ورست کو است کو است کو است اور است اور است اور است اور است کا باشده لگتا ہوں۔ مشابہت میرے لئے کھا تول آئندنہیں ہے بلکہ ایک طرح کا آزاد جاں ہے۔ پہلاکی مطابقت کو پیاں اور مقامی لوگی بیجی ایسا خوشگوار بھی نہیں مجھتے بلکہ اُلٹا معیوب گروانتے ہیں۔اہلِ فارس محقق ہیں کے ا شبباز نبيس بي سكنا .... بعينه الل عرب ك رحى كوا بني ي توجيع كا تصديمي نبيس كريجة في ال Edurada com برا اتھا .... پڑھیائی کے ساتھ کسی نہ کسی طور گھر چلائے میں مال کا ہاتھ بٹا تا رہا۔ آخرا کیکے بیٹی ماں ا ایک رات ایسی سولی محمد کلی فیتم اس کی میت اس حالت میں بستر یہ پڑی تھی کیے دانوں آئے محمول کے تعد ڈیلے چاندی کی ایک کوری میں ہوتا ہو ہے ہے اور پاس ایک کا غذیبے کو اور کی می شکنتہ تحریب میں برق کی سے تھا....'' یہ بدنصیب آنکھیں میرے بچوں کے باپ کے لئے میری جانب ہے آخری تحذیبیں سے ان میں ہے کہ بیآ نکھیں' جیسی بھی حالت میں ہول و رید برمیر ہے محبوب شوہر تک پہنچادی جائیں''۔۔ میر ۔۔۔ نے ایک علیم کے مشورے کے مطابق اِن بری بری مردہ آٹکھیں شہد میں ڈال کر شیشے کے ایک م محفوظ کرلیں ..... ماں کی فوتیدگی کے بعد میں نے سکول چھوڑ ویا۔ ماموں بھی پچھآ سودہ نہ تھا کہ یا گ كفالت قبول كرليتا\_بس برائے نام آسرای تھا.....ودكون سامعقول ُنامعقول كام تھا جوميّں نے تاي نەئسى طور ژونجى ئونكى رونى چلنے لكى \_

پچر دیکھتے ہی دیکھتے میرے قد کی طرح اوقت بھی آ گے نگل آیا .... مئیں فارغ اوقات ہے۔ باپ کے کام والے کمرے میں تھس جاتا۔ جہاں آب بھی اُس کے پچھاوزار ٹراشے اَن تراشے پھے۔ مکمل اوراُ دھورا کام پڑا ہوا تھا .... یہاں مجھے ایک گونہ سکون سامحسوس ہوتا تھا ..... اِدھراُ دھر کھوں کھے۔

کے متار ہتا۔ ایک دِن نیٹروں کے کاٹھ کہاڑ میں ایک ایسا نامکمل نیٹر کا چیرہ ملا جو ہو بہومیری ماں کے \_ \_ \_ مشابہ تھا ۔۔۔۔ اِس چبرے یہ آ تکھوں کےعلاوہ باقی نقش مدھم تھے کیکن آ تکھیں ایسی جاندار اور بولتی 🚽 پيان پڻه تا نفاانجھي مسکرا اُنځيس گي يا پھر چھلک پڙي گي ۔مئيں اِن آنگھوں کود يڪتابي ره گيا کيونکه پيهوبہو 🚅 🚅 کی آنگھیں تھیں .....تم شاید جانتے ہو گے کہ پقر پلاسٹر' مٹی اورلکڑی ہے آنگھیں اُبھار تا بڑامشکل کا م معتصوصی طوریدأن میں کسی کیفیت یا تاثر کو بیدا کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا۔ ایسی آ تکھیں تراشنے یا بنانے مع الحول میں کہیں دو چارہی ہوتے ہیں اور میرا باپ بھی ان دو چار میں سے ایک تھا .... یہیں مجھے بھائی معری ماں نے مرنے سے پیشتر اپنی آ تکھیں نکال کرجومیرے باپ کو بھینٹ کی تھیں اِس کے پس منظر و الله الله علي الله على الله على باب كوجميشه لات جفكرت اور بعد سلح صفائى كرت و يكهاليكن اب ے وجیرے سمجھ میں آ رہا تھا اللہ میری مال سے میرے باپ کا بیون کیا ہے علاوہ بھی کوئی رشتہ تھا۔ میری معتری مال میرے بات کی بیوی ہے زیادہ ایک محبوبہ تھی۔ وہ اِس کی دِنشین آ محصولات پیرول و جان سے فدا ے اس استھ میں اسے ایک نابغہ روز گار صنم تر اش بنایا تھا۔ سیتا یا دیگر دیویوں کے پچپر ہیل پیروہ اِسی کی "- LitrauPhoto.com '' باقتامیری ماں نیم اُندھی تھی۔ لینی دِن کی روشی میں برائے نام ہیولاسا دیکھ علی تھی جبکہ شام کے ے اللے ہی وہ گور تھوری کا شکار ہو جاتی ۔۔ پر اُس کی شفاف ہیرے کی مانٹد ویک ہوتی آ تکھیں دیکے کرکوئی ا کے سکتا تھا کہ وہ ما درزاد تا بینا ہے۔ اُس کی امنے میں اُس کے خاندان اللہ ایک بھی سب کے سب ایسی بی والحادراي طرح أنده عيل

مئں نے اُس کے قریب سرکتے ہوئے جھکتے جھکتے ہو جھا۔

وہ کیاتم کچھان خوبصورت آنکھوں والے آندھوں کے بارے ٹیں پچھمزید بتانا پیند کرو گے؟'' ووالیالمباسا وقف کیتے ہوئے قدرے متر دّوسا بولا۔

" بیساری کھائنانے کے لئے مجھے پچھتنصیل میں جانا پڑے گا اور میکن نہیں سجھتا کہ بیسب پچھ سے جاننا ضروری ہے۔ ہاں ٔ البتہ ولچپ ضرور ہے۔''

"بیسٹگ تراشی پیتر کاری کافن و پیشہ بمیں اپنے پُرکھوں سے قد دیجت ہوا ہے ۔۔۔ ہمارے دادا پڑدادا ا ماجوں مہارا جول کے لئے پیتروں اُ ہاتھی دانت اور سونے چاندی کی مور تیاں بناتے تھے اور شاہی سے ماجوں کے سے معتقف ریاستوں کے ساتھ موت گڑھتے کہلاتے تھے۔ اِن کے بنائے ہوئے چیدہ چیدہ شاہکارا آج بھی مختلف ریاستوں کے

UrduPhoto.com

سسان نے بنائی ہیں جو اپنانام' جنم قر حرم سب بچھ تیا گ کر ملیجہ ہو چکا ہے۔ اُدھر مُسلمان یوں خفا کہ اسلام علی کرنے کے باوجود بھی کا فروں کے لئے بُت تر اشتا ہے۔ اِن کے ویوناؤں ویویوں کی تصویریں بنا تا ہے۔ یہ منافق وطحد ہے۔ اِس کی روزی حرام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اِس طرح کی کیفیات اور مسلسل ذبئی قبلی اُذیت نے اے برطرح پیڑ کیڈ ااور زندگی سے بے زارسا کر دیا۔ اِس خاندانی کام کے علاوہ اِسے اور پچھ آتا بھی تھا۔ بیٹ کا دوزخ مجرنے کی خاطر بادل نخواستہ بھی قصدہ جاری رکھا۔ مگر جو کام قماش ولیجھ فی زبنی تعلق اور کھلے ہاتھوں سے انجام پذیرینہ ہوائی میں بھلا خاک مزہ اور برکت بوگ جبکہ میر ابا پ پہلے ہی سے تعلق کا اور نئی اعتبارے بچ تھا اُب اِس صورت حال سے بالکل ہی بھر کررہ گیا۔ بھری ہوئی کوئی بھی سے بووہ بے رُخی کے وَزِنی اور بے تو قیری ہی بوجاتی ہے۔ عرنا پختہ سجھ عمل خام مختل صبور نا پیدا و راو پر سے سے مواثی پریشانی۔ سے مواثی ہے۔ عرنا پختہ سجھ عمل خام مختل صبور نا پیدا و راو پ

UrduPhoto.com

ہو پائی ہیں جنزت شاہ بابا نامینا کا مرقد کوئی ایسا معروف مزار ٹیل تھا جہاں ہر وہ نے ڈائرین ٹھٹ کے سے کے سے کے دیارے ایک بھی گئی ہے۔ بھی ہوں۔ یہ جنگل کے کنارے ایک بھی گئی ہی قبرتنی جس پہ سے سے سے کا درخور کی دوار با اور کھیر لی طافہ وال کا چھر کھٹ ۔۔۔۔ آس پاس کے ساور شیکر بیاں روٹرے زیادہ معلود نہ ہو کہ وہ وہ ہو کہ وہ وہ اور اور کوئی دوار با اور کھیر کھٹ ۔۔۔۔ آس پاس کھٹ اور نہ نہا کہ دوار کی اور نہ کوئی مہم مسلمی ۔۔۔ بھی نہ تھا۔۔۔۔ کو اور نہ متو تی اور نہ کوئی مہم مسلمی ۔۔۔ بھی نہ تھا۔۔۔ کو اور نہ متو تی اور نہ کوئی مہم مسلمی ۔۔۔ بھی نہ تھا۔۔۔ کو اور نہ متو تی اور نہ کوئی مہم مسلمی ۔۔۔ بھی نہ تھا۔۔۔ کو اور نہ متو تی اور نہ کوئی مہم مسلمی ۔۔۔ کو بیتا کہ کہ ایسے ۔۔۔ بھی نہ تھا۔۔۔ اور اکست کا سابا کی اور ایک گونہ و بہاں کیا گئی ہو نہ بیس کہاں کیا گئی ہو تی ہوں کہ ہو تی ہوں کہ ہو تی ہوں کہ ہو تھا۔۔۔ اپ ایک کوئی ہو تی ہوں کہ ہو تھا۔۔۔۔ اپ ایک کوئی ہو تی ہوں کہ ہو تھا۔۔۔۔ بھی ہو تھا۔۔۔۔ ہو بیت آ بال کوئی ہو تھا۔۔۔۔ بھی ہو تھا۔ کوئی ہو تھا۔۔۔۔ ہو تھا۔ ہو تھا۔۔۔۔ ہو بیت ہو گھورشور کی تھورشور کی طرح میاں کا جو تھا۔ کی ایساں کا جو تھا۔ کوئی ہو گھورشور کی تھورشور کی طرح میاں کا سے بھورا کی ہو تھا۔ کوئی ہو کہ ہو تھا۔۔۔۔ بھی تھا۔ کو جو ایک ہو تھا۔۔۔۔ بھی تھا۔ کو جو ایک ہو تھا۔ کوئی ہو کہ کہ بھنگ کا نشہ نوں میں سب سے ہو گھورشوں کی باس کی باس کی باس کی نہ تھی ۔۔۔۔ ہو کہ بین کا فیٹ نوٹوں میں سب سے ہو تھا۔ دور کھیر نوٹر ہو ہو کہ دورادر زار نامینا اور مجذوب سے ۔۔۔۔۔ بھنگ کے میں مشہورتھا کہ وہ مادر زار نامینا اور مجذوب سے ۔۔۔۔۔ بھنگ کے سب بھنگ کے

پتوں کی نگدی اورمشروب خوراک ..... پُرانے لوگ کہتے تھے کہ کورنظری کے باوجود' وہ سب پجھے دیکھیے۔ صلاحیت رکھتے تتے ..... ان کے گھرانے والے چندنے نیناں والے عافظ کبلاتے اور اِس مزارے سے یزے جنگل کے کنارے ایک چھدری می ستی میں رہتے تھے۔مفلوک الحال بےضررشریف ہے لوگ جھے رزق پانی قرآن پاک کی تلاوت ہے بندھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اِس گھرانے میں جنم لینے والا ہربچۃ ہاڈرزاد نامیعا 🖚 الله جانے ہیکی بزرگ کی بدؤ عاتھی ٔ اللہ کی طرف ہے کوئی آ زمائش یا کوئی اِنعام و اعز از ...... أندها ہونا الحب بیا ایک کمی ضرور ہے بگر رہے کی اِن سب کے لئے رحمت کا باعث بھی کہ برفر دقر آن یاک کی نعت ہے بہا ہے جس تھا۔ اِن مرد اورعورتوں کا قُماشُ سوز' نعتیں اور قر آن پڑھنا پڑھانا تھا۔ ایک اور نمایاں خصوصیت ڃ 🦳 خاندان کے ہر بیچے بوڑھے مرد و زَن کی پہچان تھی وہ اِن کے ٹرِنور روشن چہرے یہ کنول نین تھے ۔ ہے بولتے زندہ جادو کہ دیکھنے والا' اپنے پیچی کھیجو کیوں وہ جاسئے سر ۱۹۹۸ میں جے مجرے نینوں کو دیکھنے والا کوٹ ہے نہیں کہا سکتا تھا کہ یہ ہے اور کیں۔مقابل کے چبرے یہ آٹکھیں جما کر باتھے کو ہے تھے....اندھوں 🚅 جھنجھلا ہٹ اور ایسٹائش محرومی ان میں نام کو نہتھی اور نہ ہی روزمر ّہ کےمعمولات میں کو کی غیرمعمول ہے۔ تھی ..... انبیل گیار ہائے حیات میں پوری ولچیپیوں اورتوانا ئیوں ہے مگن و مکھ کر گمان ہوتا تھا اپنٹی بھی اگ تھے UrduPhoto com کہتے ہیں اُندھوں کے ہاں محض اک ظاہری بینا کی کی ہوتی ہے گر اِن کی حیات اوٹ یاطنی ہے ہے۔

وہ بنا رہا تھا۔۔۔۔ اِس عالم شوریدگی و بے خودی میں ایک دِن میرا باپ اِس مزار کے قریب ہے۔ بے ثمر دبار دَرخت کے شخ سے فیک لگائے بے مُرت سا پڑا تھا۔۔۔۔ بھوک اور مایوی نے اُودھم مچایا ہوا تھ ے جاتب ہے معمولی لباس وشکل صورت والی ایک لڑکی اُس کی طرف آئی اور پیپل کے پتوک والے ٹجرمئر سے میں قاصیلا ساتھجڑا' اُسے تھماتے ہوئے بولی۔

"مايوي بي د لي گناه بين ....."

میرے باپ نے اُے نظراُ ٹھا کر دیکھا ۔۔۔۔ شمشاد قامت ٗ ڈھان یان می لڑکی اُس کے سریہ چڑھے ۔ تعکیری تھی .... ملیح چبرے پیدا لیمی شفاف روش آ تکھیں کہ جیسے ڈریائے نُور کے ڈھارے ہوں۔ گم شم' = سے ڈوبا' بن آنکھ جھکے اِس کی آنکھوں میں کھویار ہا۔ ہوش اُس سُمے آیا جب وہ دیے کی ٽوسی لڑکی وہاں ے ﷺ تھی آ گے چیجے دا کیں با کیں دیکھا بھالانگروہ کہیں دِکھائی نہ دی۔۔۔اِک عجیب سے بے کلی پنجنس میت ہے دوحیار کر کے بحرز ڈ ہ ساکر گئی تھی۔ شام ڈھلے تک وہ انتظار کرتا رہا' تب وہاں ہے اُٹھ آیا۔ \_ رون من سورے ہی وہاں پیونیا براجمان جوا است کورالان زاد دیکھتے کے گیا، گراے ندآ نا تھا ندآ کی۔ = تے جانے والیوں کو تو رہے و مکیتا رہا مگر وہ شمشاو قامتی' مینی عود کی سی ملاحظ ہوگئی ....فسول گھولتی ہو کی معن عشر بین میں میں وکھائی نہ دیا۔ اس روز بھی بے نیل مرام گھر پلیٹ آیا .... کھانا چیلافتم ہو گیا' البتہ على كي راك بزه كل ....رات كلى آنكهون عناب كُنّا ربتا جرتارا أي كه حيمن آنكه كالحلا ماريك في الماري الماريك ے شروع کھردیا۔ نور کے تڑکے وہ اُس کا سرایا وضع کر چکا تھا۔ آئکھول پیپٹنج کر پینس کی .... بنا تا' منا وں کے پہلے چار تھے وہ ای بنانے مٹانے میں سرگروال رہا۔ جواس کے بختے وہ اس تھا وہ ہنوز بن نہ یا رہا ے سرپیا کر اُٹھا اور بن کچھ کلار نے سے مزار کی جانب چل دیا۔ نیمریدی انتظار اور انتظار۔ ای طرح پیمر ۔ یہ روز آ گے بڑھ گئے اور جنوں بھی کہ اِن دِنوں وہ کئی ایک تصویریں بنا کرضائع کر چکا تھا۔۔۔ بس اِک مسی تعمیل جونبیں بن یار ہی تھیں ۔۔۔۔ اُن میں وہ یا کیز وی آ فاقیت ہی پیدائبیں ہور ہی تھی جواُن آ تکھوں کا (3)

د وابیتبرک کھالو..... 'وہی لڑکی اُس کے زوبر دایک وَ هویں کی وَ حانس بنی کھڑی تھی .....تر تگ میں

ڈ و بی آئکھیں' پٹیٹاتے ہوئے اُسے دیکیے رہی تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے کھچڑ سے کا دُونا تھامتے ہوئے خود کھ گئے گئے۔ انداز میں یو حجنے لگا۔

''' ثم استنے روز کہاں رہی؟ مئیں اِن دِنوں اِدھر بیٹیا تمہارااِ نظار کرتار ہا۔ تیرا پڑھایا ہوا سیق بھی گھ اچھی طرح یا د ہے۔۔۔۔ مئیں نا اُمید ہوا نہ ہی بد دِل ۔۔۔ کیکن تم نے جھے بیسبق یا دکرنے کی خوب سزا دی۔۔ وہ بَبر بَبر تَجرُ الحیونس رہاتھا۔۔۔ اُسے اِس بُری طرح کھاتے محسوں کرتے ہوئے کہنے گئی۔۔ '' دِچرج سے کھاؤ' کم پڑے تو اور لا دول گی۔''

کچھے جواب دیئے بنا اُٹھ کھڑا نہوا 'کھلی آستین ہے باچھیں پُوخچی ..... ہونٹ صاف کے چھد ہے۔ اُس کے شانت نیمن ساگروں میں وُ ورتک اُٹر تے ہوئے یو چھنے لگا۔

"تم كبال ربتي بو تمهارانه المياسيخ علوا وحربه عوالت كرووه في آتي مويا....؟"

وہ ملک ہے مسکر اور کے ہوئے یولی۔'' اِن باتوں کوچیوڑو۔.... پکڑنے گی بات ہے ہے کہ کام کا ت سے چرا کر بریکار کر منطق کا سے بات نہیں ہے گی۔'' مزار کی جانب چہرہ پھیرتے ہوئے مزید کھنے گئی۔'' سے

پید رہیں رسید ہوں ہے۔ بابا کہا کرتے تھے کہ جومنش نشے کے بھیترا پی کوئی منزل امقصد تلاش کرتا ہے وہ بدنصب اور گیدا تعال ہے۔

تهیں یہاں rdurhoto.com کی انجاب rdurhoto.com کی انجاب کے است

ا تنا كبه كر والموالين جانے لكى تو أس نے بن سوچے تجھے تبت أس كي كلائي پي لوگئي پاس سے

بسة سے محتی بھی پتر نکا کے دھیا میں ہوے محکومیا۔

ين وَمُ بين وَوَالًا

'' ویجھومئیں اِن دِنوں گھر پہ بیکام گرتا رہا ہوں۔۔۔۔ مثیں اُیک چتر کار ہوں۔۔۔۔ کیول میراسے۔۔۔ کام میں نہیں اُٹھکٹا۔ بیہ ہمارا پُرکھوں ہے قہ حندا ہے۔ پُر یُوں لگٹا ہے کہ میرا مَّن مَن کمی نے باعد ہویا ہوا۔۔ تو ڑنے کو جی نہیں کرتا ۔۔۔۔لیکن جب ہے جہیں ویکھا تمہارے میں پہنے ورکیا ہے۔۔۔۔ مجومیں پجھے کچھا آیا ہے۔ اپنے پُرکھوں کے فِن کو آ کے ہڑھا نا چاہے۔۔۔۔ بیافشہر کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگٹا۔میرے باپ کو بھی بیشکہ ۔۔۔ لے ڈو بی ۔لیکن ؟۔۔۔۔لیکن میرا خود بھی قالونہیں میرا مَن بچھ کرنے کونیس کرتا اگر پچھاکا م کرتا بھی ہوں ۔۔۔۔۔۔

وہ أے ألنے سيد ھے كئى ورق وكھاتے ہوئے مزيد بتانے لگا۔

'' دیکھومئیں اِتنے روژ تنہاری تصویریں بنا تا رہا ہوں ۔۔۔ تنہارے شریرے رُوپ سُروپ تھے۔ بنے سبح مگر ہر بارتنہاری آئکھوں نے مات دی۔ بننے کوتو وہ بن جاتی تنجیس مگروہ بات نہیں بنتی تھی جیسے۔

المات من ب-"

ووو ہیں سے چتون پڑھاتے ہوئے گویا ہو گی۔

وہ آتھوں میں شکاف کے ول و دماغ کے دیوں کی تویں بڑھائے اُس ڈیلیو قرر کی ڈرافشانی کے دیوں کی توانی کے سے اس کے دماغ کی کوئی قرید تھی اُس پدافشا مُوا کہ بیدنشیّات تو محضّ اُلی کی اس کے خطت

ا مل المحمد المركبان الديمية المركبات المركبات

چند لیجے وہ بے شکت بات گانی کھڑی ہوتی ہوتی کے اپنے ماجا کھٹے آٹھا کر جدھرے آئی تھی اُدھر سے میراباپ یکھے دیرائے مزار کی جانب پڑھتے ہوئے دیکھتار ہا۔ وہ پریشان تھا کہ کوئی جواب یا مزید سے سے اپنے بغیر وہ برزی ہے تیازی ہے چل دی۔ اُس کی بیب برزی بچھیں ندآئی تھی۔ کہیں کوئی ایسی و لیک سے اندے تو نہیں نکل گئی تھی ۔ کہیں کوئی ایسی ویت خور کرتے اُس کے پیچھے مزار تک آئی بینیا ۔ وہ سر ہانے کی سے قرص نمک بھرے گئی میں اگر بتمیاں آڑوی رہی تھی ۔۔۔ پائینتی کے پاس کھڑا اُسے دیکھتا رہا۔۔۔۔ وہ تو تھر بیا آگر بینیاں آڑوی رہی تھی۔۔۔ پائینتی کے پاس کھڑا اُسے دیکھتا رہا۔۔۔۔ وہ تو تھر بیا آگر بینیا کہ تاری دیکھتا کے سندل می زگھت آئی تھوں کے علاوہ عام سے خدو خال ۔۔۔ معمولی مقامی ۔۔۔ یہیں وہ کئی آنجانے تکرکی ناری دیکھائی دے رہی تھی۔۔۔ یہی ہور گئی آئی دے رہی تھی۔۔۔ یہی وہ کہی آنجانے تکرکی ناری دیکھائی دے رہی تھی۔۔۔

ایک مجد وب سابوڑھا اُس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اِک تجیب کیج میں با آواز بلند بھے مجر بڑا نے لگا ساتھ ساتھ اپنی کہنی ہے اِس کی پسلیوں میں شہو کے بھی رَسید کرئے لگا۔ اِس ٹی اُفاد سے گھرا کر ذرا ترے سے کے گڑا ہوگیا۔ اگلے لیدوہ بوڑھا پھر اِس کی بغل میں آ کھڑا ہوا۔۔۔۔ مُنہ اِس کے کانوں کے قریب لاکر

كبنے لگا۔

'' ما تک جو پچھ مانگناہے' دیکھتے نہیں ہوصا حبز ادی صاحبہ اَ گرسُلگارہی ہیں پھر چراغ جلا تھی گئے۔ اس سے جوبھی مانگو ہایا دِلوا دیتے ہیں۔''

سُنی اَن سُنی کرتے ہوئے میرے باپ نے اُسی لڑکی کی جانب و یکھتے ہوئے پوچھا۔ '' پیلڑ کی کون ہے؟ ۔۔۔۔ اِس کا نام اور پیکہاں رہتی ہے؟'' بوڑ ھا'نا گواری چیرانی ہے اِس کی جانب و یکھتے ہوئے بولا۔

''اگرتم صاحب مزار کو جانتے ہو تو صاحبزادی صاحبہ کو جائتے ہو گے۔ نہیں جانتے تو سُنوْسے صاحبہ چندنے نیماں والے خاندان کی چیثم و چراغ ہیں اور صاحب مزار بابا کی متو تی ہیں۔''

ميراباپ چيران سايوچه پيدا هنده او دورت که مي مراد په دو آن د کتی ہے؟''

"بان اگر مهاه به مزار بهی مورت بوتو....!" "قام کیا کی میزرگ مورت کا مزارے؟"

الماريدوليكامواريد والمارية المارية والمارية والم

" '' آئی کہ رہے کہ بیلا کی میں آئی ہے۔ ''میں یہاں ہر روز آتا ہوں' انگھے گئے ہے۔ یہاں دیکھا تھا۔ اُنٹی معرفہ اپنے ہاتھ ہے مجھے کچوا دیا تھا اور یا پھر آئی میں نے آپ کا ڈیا ہوا کچوا کھیا ہے۔ دیکھیں میں کہ معرفہ میں میں میں میں اور ایس کا میں میں کہ انسان کے ایس کا ڈیا ہوا کچوا کھیا ہے۔

'' وہ سامنے جنگل کی آوٹ اپنی بہتی میں چلی جاتی ہیں۔ چند نے قیناں والے حافظوں کا تھر = بہتی میں ہے۔''

''چند نے نمیناں والے حافظ ۔۔۔۔؟'' میرے باپ نے کئی بار اِن الفاظ کو دُہرایا ۔۔ نمینوں ۔۔۔ اُس کی شوئی اُٹک جاتی تھی ۔۔۔ نمیناں' نمیناں ۔۔۔ یکبار گی اُس نے رُ ویرو اِس متو تی لڑکی کے فیر مصلے اُنجر آئے جنہوں نے اِس کی زندگی کا پانسہ ہی بدل دیا تھا۔ اِس کے اُنداز فکر میں اِک مثبت تید ہے۔ دی ۔۔۔ اُندر کے مدہوش فنکار کو جنجھوڑ کر اِس میں جینے کا جذبۂ کچھ کر گزرنے کی جبجو جگا دی تھی۔ اس کے ۔۔۔۔۔۔۔۔

مع جمال کوا نگیخت کر کے بیدار کر دیا تھا۔

عَينا چندنے غَينان؟ .... بزرگوارا بدچندنے غَينوں كاكيا قصة ب؟"

بوڑھااس کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔

''اس عجیب وغریب گھرانے کے بارے میں کوئی بھی وَسوخ سے پچھنیں کہدسکتا ۔۔۔ کوئی پچھ بتا تا ے ور گوئی کچھ سُنا تا ہے .... متوسّط طبقہ کے متوکّل ہے لوگ ہیں۔اللہ جانے کیا تج ہے اور کیا نہیں؟ سین ہے کہ موجودہ خاندان ایک جن کی نسل ہے ہے۔ یہ جن پہلے ملحد تھا ۔۔۔اللہ کا کرنا کہ یہ سی مُبلک ہے کی جس مبتلا ہو گیا۔ بہتیرے علاج معالجے ہوئے مگر اُفاقے کی بجائے دِن بدن حالت دِکر گوں ہوتی چلی ہے۔ آخر جب جان کے لالے پڑ گئے تو کسی حکیم حافہ ق کا پیتہ جلا کہ اُن کی مسیحائی ہے جن و بَشر کے علاوہ مع تقوق بھی مستفید ہوتی ہے ﷺ ما حب مزار مسجا صفت علیم مادرز الاقدینا و حافظ قرآن تھے اور ادھر مع ال کے نواح میں انکی کیسماندہ سے علاقے میں رہتے تھے۔مشہور ہے کہ اِن تطبیع کی تی حکمت وطب کے ULCO Trate Photo comission ت سیم صاحب انھوں کی پشت یہ حضرت سلیمان کے ذرباری تھیم مقیس فمشی والی آبورہ کا نقشہ اُ بحرا ہُوا و النانون يو المانون المراقي الموجول من عليم متنيس مجو أشر تفا .... جنون إنسانون يو الدول اور ديكر جاندارون المان كياكرتا تفا\_ ( باتفول كي يختا في البرين أمه ما في معان المائي كالمناف المناب وفيره شاير إي طلسماتي ے کوجو ہری توانائی کی لہریں ہیں جو پُراسرار ضفتہ علوم کی مم گوتھ ہے کہیں خارج ہوکر انسائی و ماغ کی بٹاری سے توبصورت مگرخوفنا ک سانپ کی مانند قید ہوکررہ جاتی ہیں۔ ٹر وارض پیسانپ ہی سانپ اورمجھلیاں ہی عید بوتیں۔اگرسانپ اورمچیلیاں اپنے نوزائیدواٹھ ہے بتج چٹ شکردیں .... جو بچئے کسی طور نج نکلتا ہے ے زندہ رہتا ہے۔ بالکل ای طرح کوئی خفتہ اُ کھر ٹوٹکا 'فٹے کر کسی مخصوص اِنسان کے پاس آ ڈکٹٹا ہے۔ جس سے ا عالم فیضیاب ہوتا ہے) .... وہ قریب الموت جن اپنی جُون بدل کے سی نہ کسی طور تکیم صاحب کے ہاں پہنچ "يا\_أس كى تجھ ميں تھا كە تكيىم صاحب پيدائش نابينا ہيں خودكو ظاہر كيے بغير اپنا علاج كروالے گا.... إدهر معم تی تھے کہ اس کی بوباس یاتے عی جان گئے اس کی اصلیت اور مرض کی کیفیت کیا ہے گرمسلخانی ے۔ ربحی طور پیمرض کے بارے میں کچھ سوال جواب کیے .... نبض زبان 'آئکھیں وغیرہ ٹٹولیں اور کہا' آپ ہ میرے ہاں مریض خانے میں قیام کریں۔ آپ کے مرض کی نوعیت کچھ یُوں ہے کہ مجھے کچھ مزید تشخیص اور

غور وخوض کی ضرورت پیش آئے گی۔ مئیں دوبارہ طلب کرے آپ کے لئے کوئی مناسب علاج تجویز گئے۔
گا۔۔۔۔ دراصل حکیم صاحب اس کے جن ہونے کی وجہ ہے شش و پنج میں پڑگئے کہ اس غیر انسان مخلوق ہے کسے کس طرح نبٹا جائے۔ حکمت وطِبَ ہے زیادہ تر استفادہ خاکی بَشر اُٹھا سکتا ہے۔ ناری نُوری مخلوق کے ہے۔
اَرضی نبا تاتی جڑی ہوٹیاں ہے اُٹر ہوتی جیں۔ اللّہ کریم نے اِن حکیم صاحب کو اَر بعہ عناصر اورشش بجت کے ایس کی بنت کے بالیہ گی بخش ہوئی تھی ۔ ایک دوروز بعدا نہوں نے علاج کے لئے ایک طریقہ وضع کرتے ہوئے اِس سے کہا۔
بالیہ گی بخش ہوئی تھی ۔ ایک دوروز بعدا نہوں نے علاج کے لئے ایک طریقہ وضع کرتے ہوئے اِس سے کہا۔
مُت لُو نی کے ایک غارجی تحمیل سیف المنلوک کے بیٹ مت لُو نی کے ایک عارجی حکیل سیف المنلوک کے بیٹ مت لُو نی کے ایک عارجی خارجی تحمیل سیف المنلوک کے بیٹ مت لُو نی کے ایک عارجی تحمیل سیف المنلوک کے بیٹ

حجیل سیف العلوک کے بیاڑ اور علاقہ ٔ حاملان افلا کی کا جہان فسول 'مسکن وطلسم آباد تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیدو کا قوت میں جنات پری زاداور بساچر والی کی تربیت گاہ کے طور بھی استعلام ہوتی ہے۔
موتی تھی۔ یہاں ایک مخت کو ٹی کا بہاڑ بھی ہے۔ مت کو ٹی بہاڑ کے اس غار کے بہت کہا جاتا ہے کہ استعلام وراد بانڈ دوہ کی کے درمیان و آئی آگ میں گھاٹا ہے۔ سرکش شرارتی جنات 'جومعتوب وملعون اضہر تے آتھے۔
اور بی کاروائی کی کرتے ہوت کو ٹی آگ میں گھاٹا ہے۔ سرکش شرارتی جنات 'جومعتوب وملعون اضہر تے آتھے۔
ماحول پیدا کے قویل کی اور کی آباد کی اور بار کا اس کروہ جن ٹری طرح کا بیٹے لگا۔ پاؤں پڑتے ہوئے کو لا۔
ماحول پیدا کے قویل کی مت کو ٹی کے بیاڑ کا من کروہ جن ٹری طرح کا بیٹے لگا۔ پاؤں پڑتے ہوئے کو لا۔
ماحول پیدا کے مت کو ٹی کے بیاڑ کا من کروہ جن ٹری طرح کا مطلب ہے کا مرح ہوں ہوئے کی اگر کی گھاٹی کر بی اُدھر جیجنے کا مطلب ہے کا مرح ہوئے۔

حكيم صاحب نے بدظا مرخفا ہوتے ہوئے پوچھا۔

'' بیتم کس طرح کہدیکتے ہو؟ ۔۔۔۔ حکیم مئیں ہوں یا کہتم ؟ ۔۔۔۔ علاج تنہارے مرض کے مطابق سکے تمہاری مرضی کے تحت نہیں ۔۔۔ ویسے وہاں جانے میں تہہیں کیا پریشانی ہے؟ ۔۔۔ جبیل سیف الملوک کا علاقۃ ہے ایک صحت افزامقام ہے۔''

وه اپنی جان بچاتے ہوئے کہنے لگا۔

''آپ مجھےسیف المناوک کےعلاقہ میں مت اُو ٹی پہاڑ کےعلاوہ کسی بھی جگہ پہنچنج دیں ....گر '''' ''گر کیوں .....؟''

وہ ہتھیار پھنکتے ہوئے گویا ہُوا۔

" آپ جانتے ہیں کہ وہاں کنہیں اور کیوں بھیجا جاتا ہے اورمئیں اِس حالت میں مزید کچھا 🗷

و برواشت نبین کرسکتا۔''

آب تقیم صاحب ہولے۔'' ہاں مئیں بیرجانے کے علاوہ بیھی جانتا ہوں کہ تہمارا بیرجان لیواعار ضدہ اسے سے نیادہ سرکٹی اور ملحد اندسر گرمیوں کا شاخسانہ ہے۔ آب تہمارا آخری علاج مت لُوٹی کا شفاخانہ سے میں میرے خیال میں وہاں کی سز ااور علاج سے بیچنے کی شاید سے سے سیال موجود ہے۔ لیکن سے ''کین کی شاید سے سیال موجود ہے۔ لیکن سے ''

وہ حجت بول پڑا۔۔۔۔''' حکیم صاحب بتائے' میں کچھ بھی کرنے کو حاضر ہوں مگر مت کو نی کے آزار سے تے ہوئے اِس جان لیوا بیاری ہے نجات دِلوائے۔۔۔۔''

علیم صاحب کمی گہری موج میں اُڑے ہوئے بڑے تھمبیر لیجہ ہے گویا ہوئے۔
"ای کھد میر سے اندرا کیا الا فلاق کر آبرائی ہے جوائم پاک اللہ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اِس سے بید
السم میں اُپ میکھلا آفہ رُوئے اور سر کئی چیوڑ کر رَاهِ رَاست پہ آ جانا چاہئے کہ میں سے پہلے کہ تم اپنے
ارفت پی آ جاؤ کتے ول سے قوبہ کر کے خدائے برحق کی وَ حدائیت اور اُس کے آخری گارے رُسول اُس کے آخری گارے رُسول اُس کے آخری گارے آخری
اسکور وَافِی اَسِالِ مِیں بناہ لے لینی جانے اُس کی اور اُس کے آخری اُس اُس کے آخری گارے آخری

علیم صاحب أے مسلمان کرنے کے بعد چند شیحتیں بھی فرمائیں۔خاص طور پہتا کید کی کہ بھی کسی پہ

تمہارے جِنّ النسل ہونے کا راز افشانہیں ہونا جا ہے اور نہ بھی کوئی خرق عادت حرکت سرزوہو۔ آ ہستہ پہیں بشری نقاضوں ٔ رشتوں ہے شناسائی ہوجائے گی۔

سے سرّنے اورگز رنے کی صلاحیّت بھی موجو دہوتی ہے۔۔۔۔۔ چیٹم زدن میں صدیوں کی خبرلاتے ہیں۔ وہ بچھ گیا تھا کہ پیرواُ ستاد کومرض المرگ نے آگھیرا ہے کہ جس کا علاج ملک الموت کے پاس بھی نہیں سے بچھتےاُ تمام کی خاطر مکرتم اُ ستاد ہے بصداً دب عرض کی۔

" اِجازت ہوتو مئیں وادی حَضر الموت ہے مَفارخُ اِلمزاد کی جَمارُ یوں سے پچھ کونپلیں پنے آکھاڑ سے چواس مرض مَردُود کا آخری اورشافی علاج ہیں۔''

اُستاد روشن خمیر نے تحسین مجری نظروں ہے دیکھتے ہوئے بقد پر دِنّت جواب میں کہا۔ '' کُوٹِ نَقَد بر پیہ مَرقوم واجب الا دا قرض چُکا نے کا موقعہ وَ رپیش ہے' سواب اَ دائیگی میں جِیل و مُجّت '' '''''''''''''''''''

السے جگر پاش جواب نے والے خوالا کر رکھ دیا۔ کی چھوٹی ہوئی مزامیں کی ما نند بے شراسا کہنے لگا۔ ''میرا ماجراتے دوگا ''بوا' اُر نے بھی نہ پائے کہ گھائل ہوئے۔۔۔۔۔صدیوں بھٹھ گائی راولگا تو بنجارے سے ۔ کچی منطل آب کس کا دامن تھا موں گا۔ جھآتش کبیدہ کوکون آسود وُ خاطر کرے گا؟' بھٹھ گا

UrduPhoto.com

ويريتار نے اس محکوم اتحد بها بنا سرد سا باتھ رکھتے ہوئے تخليع کا حکم دیا پر وہ قریب وؤور میٹھے ہوئے معلق میر پدامع تقدین جب و بال محصر موتوث تومان والدان کھیوائی الدکھ میں توجود کے آبا۔

''عبدالغفور! قد بیر بھی تقدیر کے آگے سرقلوں ہوتی ہے ۔۔۔۔ مُشیئت ایز دی کے سامنے لبیک کہنا ہی اسٹ اسل مفہوم ہے ۔۔۔۔ ہمارے تنہارے چاہئے 'سوچنے یا کرنے ہے ہی اگر تمام مسئے حل ہو تکتے تو پھر خدا ہے؟ ہم منزل کی سمت قدم بر ھاکر سفر تو شروع کر سکتے ہیں لیکن منزل پالینا ضروری نہیں تھہر تا۔ ہر حال سے نہیں بدر نساہی منزل کا مفہوم ہے۔''

پھر جب قرم ڈرست کرنے رُکے تو عبدالغفور نے سسکیال لیتے ہوئے جواباً کہا۔ "میرے حسن! آب مئیں تشلیم درضا کا مطلب خوب سمجھا۔ شِکوہ شیون کی بجائے شُکرشعاری ہی بہتر سیتے ہے ادر تدبیر و تدبیر کے رائے پہ تقدیر کے پہاڑ کو بھی جان پایا کہ پُقِر کی خق 'گِل کی نرمی پہ بھاری پڑتی سے بڑھم .....؟"

عَلِيم صاحبُ خنده رُوسِج كَهِ لِكَــ

سرکتے وقت اور اُس کی قِصَہ بیانی کے سحر میں ایسا ہیںگا کہ مجھے پچھ ہوش ندر ہا تھا۔کون ہوں سے کیا ہوں' کہاں ہوں۔ جیسے مئیں خود اِس کی کتھا کا جِصَہ قِعا۔ اُز ل سے وہ کہدر ہا ہے اور مئیں سن رہا ہوں جسم و وجو دنہیں کھن گوش ہوں اور وہ کوئی آفاتی سروش ہے۔

وہ شاید سگریٹ سُلگانے اور دو چار بجر پورٹش کینے کے لئے خاموش بُوا تھا اور مئیں اندر باہر دسیہ جسکتے لے کر جیسے کسی بیٹائیٹ کے رُوبرواک لمبی فنودگی ہے بیدار ہوا تھا۔ باتی ماندہ کھانا 'جسے ہم کھانا سے گئے تنصرا منے دَھرا بجیب سامنظر پیش کرر ہاتھا۔ دُور ُلکتے ہوئے ڈیجیٹل کلاگ کی سُوئیاں جو بہت آ گے سے گئی تھیں۔ ناگاہ میری نظر اس کے چبرے پید جائئی ....۔ دُھلادُ ھلا ساسیاٹ چبرہ' بے نقط حروف کی مانند سے ے تقدوخال گول گول ہے پلک آئیسیں۔ مجھے خُبِرُنجری کی آگئی تھی' بچی تو یہ کدمئیں آ دھے جِن اور آ دھے تعلق والا بیہ قصّہ من کرخوف ز دہ ہو گیا تھا ۔۔۔۔مئیں اُسے اَ جنبی اَ جنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھگھیا کر بولا۔ ''تم ۔۔۔۔ بتم کہیں اُن دونوں کی اُولا دمیں ہے تو نہیں ہو؟''

وہ سگریٹ پولتے ہوئے ٹراسراری مسکراہٹ ہے ججھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ '' ڈریاؤں سمندروں میں ایک ایسی مجھلی بھی پائی جاتی ہے جومچھلی کم اور خطرناک سانپ زیادہ دکھائی ہے ہے۔ بے علمی کی بناء پہ اکثر لوگ اے پکڑنے' کھانے ہے اجتناب کرتے ہیں جبکہ وہ ذائقہ میں لذیذ'

"UrduPhoto com

برسات کاموسم' حچم حچماحچم مینه برس ر ہاتھا۔ا جا تک پرانامرض عود آیا۔ بن پانی محچکل کی مانند کو 🚅 لگا۔ آ دھی رات کا سال نصف بیوی اِس کی تیمار داری میں گلی ہوئی تھی۔ بید سے وہ دے۔ ہرٹو تک دارہ آت ہے۔ ا ہے چین شآیا۔ زیرائب کچھ پڑھ رہی تھی کہ اچا تک کڑ کڑ بکلی کڑ کی وہ مہم کر اس ہے چیٹ گئی۔ بس اجھی ہے سبزے کی خوشگوارمہک بارش کا جاواؤ سے کی سمیا میں دونوں پھھا گیے تھیے تھیاں ہو گئے اندر باہر دونوں سب بیار پاں بہر کئیں ہے ۔ خلوفان تھنے کے بعد بردی پر آسراری خامشی طاری ہو جاگئے ہیں۔ . . . ورو وُور ہو ہے ۔ ۔ تو سکون ہے ﷺ مجلس بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں .... بچتہ جننے کے بعد ڈیچہ پر کا و کی ما تند سکت پورشیش سے L'ALTAUPhoto.com و کیتا ہے۔ بھو گھند بچوگ ذرآئیں تو پہنی شوچھتا اپرش صرف پیہ بُوچھتا ہے کہ ان کے آنت کا اُپریٹھے کیا ہوا عبدالغفور مصحيحها غ كوبهى نجول كى چينكلى چت كئتمى وواپ پيرومُ شد كي نظيمت فراموش كريسة کلیان میں کھے اُڑا چکا تھا۔ بیوی اپنی کسی ضرورت ہے اُتھی' تَن تَرَا وُ ھانیا' آس پاس مُولتی ہوئی کمرے با برنكل گئي مُنه زور مينه كامنه البحي تك گُلا بُوا تفار وُه سامنے كھا أِ ٱلا مگ كرسنڈا س تک پنچنا جا ہتی تھی كريسة بھی کڑی اور آسان سے ایسا گونجدار چکتا کو تدالیکا کہ اس کی آٹکھیں چندیا تمکیں ..... آندر باہر چود وطبق 📲 گئے بدھواس می وہیں اُوند ھے نمنے گریڑی پھر اِک اور کڑا کا بُوا جیسے آسان بھٹ کر اِس کے اُوپر آ ہے۔ اس كيجونير كرك آك كهازے ورائي بيل وحرم اس كاوي آگرا۔ يوب اس الکاایکی میں بنوا أے پنة تک نہ چلا کہ درخت کے نیچے ذب چکی ہے۔مسلس بارش کیجو انگٹانوپ آندھے مجھی چکا چوند کڑ کیلا اُجالا ..... برحواس مفلوج می بے بسی کے عالم میں پڑی تھی کہ اُدھراً تدرعبدالغفور کے علم کڑک کے ساتھ بھاری درخت گرنے کا دھا کہ سنائی دیا تو وہ بیوی کی ٹو ہ لینے کی خاطر ہا ہر ڈکلا ۔ آ دھا تھے آ دھا کھاڑ جے پیپل گرایڑا تھا۔گھبرا کر بیوی کوآ واز دی۔ بجلی کی کڑ کڑ' بارش بر سنے کا شور..... وہ آ گے بڑھ 🚛

و البیل کے ملبے کے اندر سے کہیں ہائے وائے کی مدھم کی اہر اُس کے کا نول سے نگرائی .... ہے " معرقے ہی اُس نے چیثم زدن میں سینکڑوں مٹن وزنی دَرخت کو گُلدستے کی ماننداُ ٹھا کر جنگل کی جانب المارين بہلاموقعہ تھا اُس نے اپنے جِنّ ہونے کاعملی ثبوت دیا تھا۔ ہوی کو پھول کی ماننداُ ٹھا کراندرلا یا۔ دیکھا بھالا سوائے آ زردگی اور ملکی ہی وہشت اور کوئی ضرر نہیں مستعین ملتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ آنکھوں ہے کچے بھی بھائی نہیں دیتا۔ مبح کے اُ جالے میں معلوم ہوا وخت كى بينائى يهليے حال ہے بھى چلى گئى ہے ..... إر د گر د بہت نقصان ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے ورخت ٹوٹے \_ ہے۔ یالتو جانور کم ہو گئے۔ باڑیں چھتیں اُڑگئیں ..... مگر اِس کے ہاں سب سے بڑا نقصان آٹکھوں کا و المارت المحميل بي او تقيل جو پيزو او الرائد المارية ا کے آ دھروز بھلاجی بیوی آ تکھوں کےصدمے سے منبھلی اور پوری مختر ہے اوسان بحال ہوئے تو " بَهِ اللَّهِ مِن نَهِينَ آتا۔ ورخت مير بِي أو يركر اقبار مني فيني بَهِ يها دَ بِي يِزِي تَلِي كُلُور كت نهيل Laurhoto.com ۔ ایسال دیکی بید میراوہم ہے' کوئی معجز ہ یا میرے ہزرگوں کی مدد کدا نہوں نے جھے ایجی پڑی ابتلا سے " یہ کئی جن کی کا رستانی بھی ہو علق ہے ووشن أن شن كرتى موكى بولى-"موسكتا ب مرسى جن كايبان كيا كام .... يا أے مجھ سے كيا و کھيں نه جائتے ہوئے بھی عبدالغفورنے جواب دیا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی عبدالففور نے جواب دیا۔ '' پیچی ممکن ہوسکتا ہے کہ تمی جِنَ کو آپ ہے ولچیسی ہو اور آپ نہ جانتی ہوں۔'' '' بیناممکن ہے۔ انسان انسانوں میں اور جِن 'جِنوَں میں ۔۔۔۔ کُند ہم جنس ہاہم جنس پرواز' کیوتر ہا کبوتر ''

''لیکن کبھی اُنہونیاں بھی ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ باز' کبوتروں میں بھی اُٹر آتے ہیں ۔۔۔۔۔ اُنہیں زک سے نے کے لئے نہیں۔دوسرے بَدطینت شِکروں ہے اُنہیں محفوظ رکھنے کے لئے۔'' وہ اُسے مُندھی مُندھی نگاہوں سے ٹولتی ہوئی پوچھے گئی۔ '' کیاالی اُنہونی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟'' ''ہاں' دیکھی شنی بھی اور دیکھ بھی رہاہوں۔'' د'مئیں کچھ جھی نہیں ۔۔۔۔؟''

و کے مرتی ومُرشد ہتے۔ بیوی جومحسن راز داراورشر یک حیات تھی سووہ بھی چل بسیٰ اَب رہا بچہ جو اِنسانی' و الما عجیب سانمونہ أس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اُس نے إدھرے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرلیا پھر جانے انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے۔ قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ اِنسان اور قدرت 🚛 چی اپنی ڈگریہ چلتے رہتے ہیں .... اِنسان اور جن ..... پھر ماں بچتہ اور باپ! ہرکوئی اپنے اپنے رائے یہ وروقت اورگرم نے بیچے کوایک ہےاولا دہندو کے آگئن میں ڈال دیا۔ جدھر ہرجا نب چیوٹے بڑے میں ایسے اُن تراشے دیویوں' دیوتاؤں کے جھوٹے بڑے بُت ۔۔۔۔ گھٹنوں کے بل چلنے کی عمر تک تو وہ ﷺ وتحلونے سمجھ کر کھیلتار ہا۔۔۔۔ یا وَس پہ چلاتو مُور تی ساز باپ نے پُقِمْروں کی کٹائی رَکَرُ ائی پہ لگا دیا۔ کا م اس کا نام بھی مُورتی واس تھا۔ وہ جند ووں کا ایک پیلی واٹ استعلق رکھتا تھا۔ اس کے یاس یہ بچہ علی بیاے بھیب طریقے ہوئے اُل کے گفن دفن کے بعد اے کوئی قبو لنے کو تیار کی تھا۔ باپ کی جانب ہے تو و ی نبیر یہ میشنگی والے خود ہی فاقد مت لوگ جو اس عجیب الخلقت کی پیدائش محصور قت سے ہی علام المنظم المنت عن التي مال كوبرت كرليا أبات كوسكان السيم خس جيال ياك كرت في أنهول Le rautinato. comi ے پی سلتی؟ بیٹی قوم' قبیلہ کلم میں جنم لیں رہیں کیں او بین کے ہوکر رہ جاویں .....مورتی وائر ﷺ نے اِس کے علی جنیووال کرم میں کا نام مورتی مل رکھ دیا .... ہنومان جیبا چیرہ ویبا بی بالوید الارون سے بحرا ہوا' المسال يورى بونى اورمفت مين ايك كرا مل مز دور بھى ہاتھ لگ گيا۔

آب سے کچھ آگ نگا تو مورتی دائی نے اے مورتیاں بنانے اور چِرِّ کاری کی تربیت وینی شروع یدونوں تخلیقی ہنر ہیں عام طور پہ قارش میں یا پھر خاص طور پہ قدرت سے ودیقت ہوتے ہیں ....اس سے شورتی مل کے ہاں یہ دونوں یا تیں نہیں تھیں۔ مورتی داس جلد ہی بچھ کیا کہ یہ گنوار کو پالا کسی مہین سے بی کے لئے نہیں ہے۔

وقت کے کواپو پہ جُنّا بیل جلد بوڑھا ہوجا تا ہے۔ اس کی گردن پہ گئے ایک فاضل ہو جھے بن جاتے ۔ ۔ یک ملی کے مجور پہ گھومتے گھومتے وہ خود بھی ایک گھن چگر بن جا تا ہے ۔۔۔۔۔۔سوتے اُو تکھتے بھی وہ چگر ہی کا شا ۔۔۔۔ پینچر تر اشنافن ہے اور پینچر تو ژنا مزدوری ۔۔۔۔ پینچر تو ژنے تھیٹنے اُٹھانے سے مزہ محسوس ہوتا ۔۔۔۔ بینچر تو میں پڑتا' جلد ہازی' جلالت' جذبات ہے عاری ہوناوغیرہ ۔۔۔۔ لگتاتھا اُس میں بشریت کم ہےاور جِن جھٹی ہے۔ ہے۔۔۔۔۔ تھابھی ایسا ہی۔۔۔۔!

بنات کے طور طریق اروز مرہ کے مل وشغل برتاؤ روئے انسان سے بیم مختلف ہوتے ہیں۔ شہروں دیبوں مختلف ہوتے ہیں۔ شہروں دیبوں میں رہنا پہند کرتے جبکہ وہ ویرانوں ، قبرستانوں ، پہاڑوں اور جنگلوں میں ہیں کہ اُدھر خالق و رازق نے اُن کے لئے پھڑ ، گو ہر 'بڑیوں اور گلے سڑے سوختہ چوب و جام کا قافر انھے سے ہوتا ہے۔ اُن کی بود و ہاش کے لئے وسیع میدان اُونے پہاڑ ، گہری کھائیاں ، گھاٹیاں غاریں سر سر سوختہ و خیرے اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں۔ وہ سمندروں اُوریاؤں میں اُنر تے ہیں تو سیلاب می کیفیت ہیدا ہوئے ہے۔ بعنور پڑنے نے لگتے ہیں جبکہ بارشوں اُر ندھیوں 'بُھوت پھیریوں' جھڑ وں کا سب بھی اکثر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُرا جھڑ اُر بھاٹھائے واقع میں اُر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُوری کا سب بھی اکثر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُرا جھڑ کی اُری کھیل کو دُسفر اُر ہوئی کا اُوری کھیل کو دُسفر اُر ہوئی کا اُوری کھیل کو دُسفر اُر ہوئی کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر اُری کھیل کو دُسفر اُری کھیل کو دُسفر اُری کھیل کو دُسفر اُن کی کار کیا گائی کے اُسلام کا کھوٹ کی کھیل کو دُسفر اُن کی کھیل کو دُسفر اُن کی کھیل کو دُسفر اُن کے کہا کا اُوری کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کھیل کو دُسفر کے کا کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہا گائی کھیل کو دُسفر کا کھیل کو دُسفر کیا گائی کو کھیل کو دُسفر کے کہا گائی کا کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کیا گائی کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کو کی کھیل کو دُسفر کے کہا گائیں کو کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہا گائیں کے کہا کے کہا کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو کھیل کے کہا کے کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھیل کے کہائی کو کھیل کے کہائی کو کھیل کے کہائی کو کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھیل کے کہائی کو کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی

اُس رات جہب دیگی آئی ہوگا استے ہوئے اور اِن کا آپس میں اختلاط ہوگا ہو آئی ہوگا ہو ۔

جب سب ایک ہوئی نے اور اس جگہ ایسی ہوائی اور آئتی اہریں پیدا ہو ئیں جنہوں نے ایک ہوگئی ہا گرو ۔

بارش کا سلسلہ تو کہ لیے ہوئی رہا تھا۔ سوئے اِ تفاق کہ اُوپر سے شریع ہی ہوں کا ایک ٹو لہ ہی کر سے ہوئے کر رہا تھا۔ سوئے اِ تفاق کہ اُوپر سے شریع ہی ہوئی کو لیک ٹو لہ ہی کر سے ہوئے گزر رہا تھا۔ اور گدھ کے بھی نیچلے نہیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کر تیں جھا جو ل فرق کر سے کہ میں نیٹھے ۔۔۔ بھی کی رئیس جھا جو ل فرق کر سے گئی کر تیں اور گدھ کے بھی نیچلے نہیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کر تیں جھا جو ل فرق کی رساتھ میں ہوئی کر تیں اور گدھ کے بھی نیچلے نہیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کر تیں جھا ہو ل فرق کی رساتھ کی ہوئی کر تیں اور گوٹ سائی ہوئی کر تیوں ہوئی کر اور کر تی تیں۔ مو ظار ہے کہ مندرجہ بالا جمال کا مل سیاسی ہوگی کا درویش بھات اور تھوٹی تو تی شامہ کے ماہرین ان ہوئی خوشووں تو تی تار میں ان ہوئی خوشووں تو تی تار میں ان ہوئی کو تو تی تار میں ان ہوئی کو تو تی تھی۔۔ کر لیے جیں۔۔

و استفلُ اساً فِلین کامہاجرُ أب مُورتی داس کے ہاں پڑا ہوا تھا .... قدرت نے کا ننات کے اُصول وَضَع معے میں۔وقت اپنی رفتار بھی تیز یا ہلکی نہیں کرتا۔ہم جو کہتے ہیں کہوفت بڑا تیزی ہے گز رر ہاہے یا کہ ے سے رفتاری سے کٹ رہاہے۔ابیااحساس اِنسان کواپنے حالات 'موڈ اور ساجی' اِقتصادی رَویّوں کے و و ا ہے۔ مورتی داس کواپیا لگتا تھا کہ بیان چیل یا لک سی ایسے پُرش کا بُن پھند ہے جواناج وَ حال نہیں مست شعلے انگارے کھا تار ہا ہوگا۔ جل کی جگہ جاتا اُبلتالا واپیتا ہوگا۔ عام سے بُندوں بُندوؤں والی اِس میں ا ہے ہے جی نہیں تھی۔ ہندرا بَن کے بٹھل بانس کی ہی اُٹھان اورافریقہ کے بن مانس جیسا جُنَّہ ....! ایک شام مُورتی داس نے اِس کی آئکھوں میں واسنا کی ایک الیک لہر اُمجرتی وُوبتی دیکھی جو سی معت ایرادهی کی آنکھوں میں کسی انجو گی مہلا کی سُنگت میں خود بخو دپیدا ہو جاتی ہے۔۔۔۔ایک نرتکی مہلا اپنی من منا کے ساتھ کوئی مورتی بنوائ کھی تھی استان میٹی کا استان کھو اور استان کی والی اس نرتکی کا اُتم اِنگ اِس کی مسورت آئن میں تھیں جو چکو مجلز گرتی ول کے آرپارا ترتی تھیں ۔۔۔ سے کی سنگھ تھی یا کرموں کی گلیٹ کہ ے بیوت رالحیث میں گوید آنکھیں چٹ کئیں۔الین کہ وہ اُے ویکھا ہی رہ گیا۔سوتیلا بالحیصلاور بڑھیا جونہی عرسورتیاں و ﷺ کے لئے دوکان کی جانب موسے اس نے اسے دیوج لیا۔ درکشاب میں ﷺ جا کرؤرواڑ و SE LEGUE A DIO COMETE و انت الناس التا ہے جو خاصی بہری جھاری اور کاروباری معاملات میں گلہری تھی مورتی بھیار کرنے کے ے اور جَل پان چھوں اُلجھا ہوا تھا۔ اُن دونوں کی دانست میں اُڑ کی اندرا پٹی بینو کا چھر بَقہ تلاش کررہی ے ۔۔ انتھی خاصی سرکھپائی 'وقع ہے ۔ یا دی اور ٹونگ ٹو کئے کے بعد اُن کے دوسیا آن مُور تی تیار کرنے کا معاوضہ معالی میں موروں کا دن طے پا گیا ۔۔۔۔ بُڑھیانے اُنتھے ہوئے لونڈ یا کوآ واز دی ۔۔۔۔ دوجار آ وازے دے چکنے کے بعد' ب تتجه کچھ برآ مد نه ہوا تو مورتی واس اور بڑھیا' دونوں چھے تحن کی جانب آ گئے .... ادھراُ دھر ویکھا' ا و یں ۔ لونڈیا اور لونڈ اجب دونوں کہیں دکھائی شددیتے تو تشویش بڑھی۔ سامنے ورکشاپ کا دروازہ عدف معمول بند دیکھا تو پوڑھے کے اندر کا طوطا بول اُٹھا کہ آج کٹریا کڑھک کئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے آ گے بڑھ کروروان ہے کے بھاری پیٹوں کو و تھکیل کر کھولنا جا ہا مگر انہیں تو جنبش تک ند ہوئی۔ بڑے بڑے بڑے نیقمرند پڑے ۔ تو شاید کل جاتے۔ ناکام ہو کر دروازہ بیٹنا شروع کر دیا اور پھر جب اس نے دروازہ چھوڑ کرسید پیٹنا شروع كيا توبرهيا بھي وَاوَيا كرتے ہوئے اپني بني كانام لے لے كر چلائے لكى ..... أَرُوس بِرُوس والے إى ہے ہے منسلک دوکا عدار جمع ہو گئے۔ بڑھیانے وُہائی دی کہ اِس کی بیٹی کو اِس کے ملازم نے زیر دیتی اندرمجیوں گررگھا ہے اور پیت<sup>ن</sup>ہیں کہاُ ندر کیا ہور ہاہے یا ہو چکا ہے .....لوگوں کوتو تماشا جا ہے اور یہاں بڑا مزے کا تماشا

ہور ہا تھا۔مورتی داس ہاتھ جوڑ جوڑ کراپنی ہے گناہی ظاہر کرر ہاتھا۔سارا دوش اپنے کرموں کودے رہاتھا کہ گئی۔ نہش گھڑی اِس نے 'اس بنتے کو گودلیا تھا ۔۔۔۔، آخر بزی تگ و دَو کے بعد درواز ہ کھلوایا گیا ۔۔۔۔۔دروازہ کیا تھا گ اجتنا ایلورا کا کوئی غارکھل گیاہو۔ دونوں اپنے اردگر داور لباس سے بے نیاز' ہاہم یوں پیچاں و پیوست تھے۔ د کیجنے والے اپنی آنکھیں بند کرئے پہمجبور ہو گئے۔ دروازہ گھلنے اور اسنے سارے لوگوں کی موجودگ میں بھی۔ انہیں دتی بحرشرم وحیانہ آئی بلکہ دونر تکی بڑی ڈھٹائی سے اپنی مال سے کہنے گئی۔

''ماں ٰ! مجھے میرا پرم پریم مل گیا ہے۔۔۔۔۔ہم نے یہاں کرشنا تی کی اُن گڑھی مورتی کے سامنے کیا۔ وُوجے کواپنا جیون ساتھی مان لیا ہے' تن من ایک کرلیا ہے۔اُب وُنیا کی کوئی طاقت ہمیں علیحد ونہیں کر سکتی ۔ مجھے جس بُرش پر کمی کی تلاش تھی وہ یہی شکتی مان مُورتی مل ہے۔''

ا پنے پرائے سب گنگ منگ ہو 10% وولوں کا پینے بھی بھی بھی ہوئے اشاد کیجے کرلوگ اپنا اپنا نمنداُ شاہے کلجگ کلجگ کرتے ہوئے انگل کیے تو یہ بوڑ ھا اور بڑھیا مندسر کینیتے ہوئے ان کی کرتو ت اور اپنے کرموں کا کہ اگر مرکب نے بھی پھیلیا

> میریت میں ہو۔۔۔۔۔۔ " ٹا تک سوئنی داستاں منتے منتے ۔۔۔ " سین نے ٹا تک سبلاتے ہوئے جواب دیا۔

ووگھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔۔۔''اس کا مطلب ہے کہ مثیں خاصابول چکا ہوں۔ ویسے تھے

یہ بوراور منحوس کہائی اپنے اختیام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دو چار ہاتیں باتی روگئی ہیں' سووو بھی شن لولا میری زندگی ہیں تم واحد خص ہو جے مئیں نے اپنی ڈاتی جن بین سنائی ہے۔ مجھے یفین ہے تہارے علاوہ کوئی ہے

میری زندگی ہیں تم واحد خص ہو جے مئیں نے اپنی ڈاتی جن بین سنائی ہے۔ مجھے یفین ہے تہارے علاوہ کوئی ہے

اسے ہمنم نہیں کرسکتا اور مئیں جا نتا ہوں کہتم جن وانس جیسی وو مختلف مخلوق کے ما بین کسی مکنہ مادی یا ماورائی تعلق کی نوعیت اور اس سے کوئی نتیجہ اُخذ کرتے تھے

میر یورصلاحیت رکھتے ہو۔۔۔''

مئيں نے قدرے بو كھلاتے ہوئے كہا۔ "ميتم كس بنياد پدايسا كهدر ب ہو؟"

اُس نے میری آنکھوں میں اپنی جنآتی نگاہوں کے تنکھے بَرےاُ تارتے ہوئے جواب دیا۔ " تہاری آتھوں میں مقابل کا اصل رُوپ و کھنے کی صلاحیت ہے جبکہ تہاری غیرمعمولی خداواد ا تت وفطانت ..... مَا ورائي معاملات اور ما فوق الفطر تي بوالعجبَةِ ل كوجانے بُوجھنے ميں عجب ہے....ميرے آ ہے آئے کی بھی یبی وجہ بھی کہ نینوں کے حوالے سے میراتمام کیا چھاتمہاری نظر میں آچکا تھا ۔۔۔۔ تمہیں یا د ﷺ میرے سٹوڈیو میں پڑانیوں کا ایک اُدھورا ساتھے ۔۔۔ تم نے مجھ سے ما نگاتھا جے ایک نایاب اور قیمتی چیز سمجھ مستحی تک تم نے سنجالا ہوا ہے۔ اِک عام اِنسان کے لئے یہ کینوس کا ٹکڑا دو تکنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ مع تعدارے لئے میراک شاہ کاراورا یک نادر کوح و تعویذ ہے۔'' ایک دوطویل کشوں میں باقی ماندہ سگریٹ را کھ کرتے ہوئے پھر کہنے لگا۔ " تمهاری فلائث کا وقت می فریب ہے .....میں ساتے سامن اورتم سنتے سنتے بور ہو چکے ہو۔ ب خوا اینی منزل کی طرف بردهو .... انشاءالله! پھرملا قات ہوگی ۔'' وه اليك بلى سى انگرائى تو رتى بوت مويد كويا بوا\_ "That Photo.com لاون المن جانے سے پہلے میں نے ایک بار پھراس کی رُخلوص رفاقت اور منوب اوالے کینوس ﷺ تشریبادا کرتے ہو جھی کھیا۔ ''اگرمنیں بھی اپنی سال کی معلومیت اور ایک کی کارشوں مارکی اور سے میں کارسوں کے بدار میں کارسوں کے بدار میں کا وَيالَ جِا نَكُلُولِ اوراً سَ مِزارِيهِ الحريث من كے لئے بھی بینج جاؤں تو ....؟" وہ میری جانب گہری نظرول سے دیکھتے ہوئے بولا۔

معلِّس جانتا ہوں تم وہاں پہنچے بنارہ ہی تہیں کتے۔ چندنے نینوں والوں میں شاذ ہی کوئی قابل ذکر ۔ دوبان بیہو۔۔۔ بینا درالوجود خاندان عرصہ ہے جھمر ٹیکا ہے۔۔۔اگر اِن میں کوئی دانتمہیں اُل بھی گیا تو اِس ے شایر تمہاری کوئی خاطرخواہ تسلی نہ ہو تھے ..... ہاں اگر تم جا اور ل پاؤ تو میرے ماموں سے ضرور ملو ۔ سیس دبلی میرولی میں تلاش کرنے بیل جاویں گے اگر وہ وہاں ہوئے تو ..... کیونکہ وہ اکثر گرمیوں میں الله يُ تُرحظرت بل علي جات بين-"

قار کمن ا نینوں کے اِس بگاندر وزگار مصور کی اُدھوری ہڑ بیتی آپ نے ملاحظہ فرمائی .... مجھ ایسے

خبطیوں اوراُس ایسے جنوبی اُوریجنل فذکاروں کی کھا تھیں کہانیاں اِسی طرح اُدھوری اورتشند اب ہوتی ہے۔
دیکھا جائے تو جو لُطف و مزہ اُدھورے بن میں ہے وہ کھمل پنے یاسیر ہونے میں کہاں؟ ۔۔۔۔اُدھوری کہتے۔
جوانیوں ۔۔۔۔ ملا قانوں گھاتوں ۔۔۔ خواہشوں خوابوں ۔۔۔ محبتوں رَفاقتوں اور زندگیوں 'شرمندگیوں ۔۔۔

میرچی ٹیسیس حاصل ہوتی ہیں اُن کا ایک الگ ہی سانولا ساسواد ہوتا ہے ۔۔۔۔ یعنی جوگھات بات اِن اُدھے۔

نیوں والے کی میں تھی وہ اِس کے کمل ہونے پیشاید نہ ہوتی ۔۔۔۔ رُخصت ہونے کے سے اُس نے بڑا اُدھے۔

مصافحہ اور معانقہ کیا اور اَلودا کی بوسہ تو یُوں تھا جیسے بُھید کراہت و جُجُلت وہ کسی ناپیند بیدہ شخص کے تھو ہے۔

گالوں سے گال می کرنے پہمجور ہُوا ہو۔اُدھوری اُچھی می نگاہ ڈال کروہ باہرلوگوں کے بچوم میں یوں ہے۔۔

گالوں سے گال می کرنے پہمجور ہُوا ہو۔اُدھوری اُچھی می نگاہ ڈال کروہ باہرلوگوں کے بچوم میں یوں ہے۔۔

موگیا جیسے اِس کا وجود جمھی یہاں موجود نہ تھا۔

## و شق اورجس جمال كاجمال مين أزمتم " وَ وْ قصالَ " نه مو ....!

## خَليله بانو بهو يالى ملكة قوالى .....!

محسن إتفاق يا ميري کهبيں سنی گئی .... بھارت ہے شکیلہ بانو بھو پالی (مشہور ومعروف خاتون قوال اور مست شاعره)ا ہے تکمل طائفے کے ساتھ اٹکلینڈ چلی آئی .... تکمل طائفہ یوں کہا ہے کہ اُنیس ہیں افرادید مستحق التي گروپ ميں نوے فيصد' إس كا اپنا خاندان شامل فقا۔ امان اور باوا كے علاوہ كئى ايك صغيرے كبيرے و بھابیاں' بھتیج وغیرہ ۔۔۔ بَس یا پنج سات خانہ زادفتم کے سازندے اور ہَمنوا' جن میں کالی کسلی معن المركبال بهي شامل تقيير المدارية الم وت سيكريثري جن إلى المنطقم اعلى اور خازن شھے۔ اماں جان ہارمونیم پیمبھتی اور وائی بھی کرتیں جبکہ و مجر و مگر بھات سازوں یہ ہے تھے۔ یوڈنیا کا واحد طا نفہ تھا جس میں انسانوں وُنکارو کا کی مرتم قبلی L'rduPhoto.com معتان کا اِس کھانے ہے بھی واحد طا مُفہ تھا جو بھو یال کے نواب خاندان سے لے کرسر کا پر پیکھ ایوانوں تک و نی یاتا تھا....فلم آنڈ میٹری کے مہاتو تشم کے ایکٹرا ڈائریکٹر اس قالہ عالم ﷺ کیٹھ ہاتو بھویالی کے مداح 💻 بلا کی و بین قطین کمال کی محاصر و روز کی معاملانی شیع نبی اور آنگی اگر و بندی برخل استعمال .... شعر مستعنی ومغیوم وہ زبان کے علاوہ اپنی اُداؤں' کنائیوں اورغمز وں سے ادا کرنے میں اپنی نظیرنہیں رکھتی تھی۔ ت بذاريخ واخر جواب مبذب باأدب اور باكلام وجمال خاتون كم ازكم إس فيلذ مين كوتي اور يتحي نه ب يري بحي بوكي.

تکلیہ پانو بھو پالی ہے میری بالمشافہ کوئی واقفیت یا ملاقات نہیں تھی۔ ہندوستان کے اخباروں رسالوں کے حدثک مئیں اُسے جانتا تھا۔ البتہ بیخواہش ضرورتھی کہ بھی اُسے بلوں یا اُس کا کوئی پروگرام دیکھوں .... جب سے بھی ہندوستان جانا ہُوا وہ کئی لیے وَ ور سے پہنگی ہوتی۔ اصل میں مئیں اُس سے تفصیل سے ملنا چاہتا تھا۔ کا فن اخلاقی ' وہنی جسمانی خوبصورتی اپنی جگہ پہ گرمیری جبتو اورشوق کا مرکز پھواورتھا۔ شکیلہ باٹو بھو پالی سے سے اپنے علم اور حساب کے مطابق لاکھوں میں ایک تھی ..... وہ عورت کا ایک ایسا اُنو کھا سروپ تھی جو سے مطلق سے بودی خاص سیرت نسوانی خوبیاں صلاحیتیں اور منزل ومقام حاصل کر کے اِس جہانِ رنگ و بو

میں وارد ہوتی ہیں..... ایسی خال خال عورتیں سمسی ہوتی ہیں۔ اِن میں اَفلا کی بلندیاں اور 🌃 سير بينياں ہوتی ہيں ..... پيٹس کی گلونی اورمشتری کی فرودی ميں عالم تيرہ وتار ميں جنم ليتی ہيں ..... آ ہنگ ت غنود کی کھنک .... نگاہ میں بیے ستارے .... جُڑے اَبروؤں ﷺ رینگتی ہوئی ریگ ماہی .... پیکڑ جے 🐔 محرابوں قوسوں اور گولائیوں میں ڈھلا ہوا..... جال میں بادِصباسی مست خرامی اور لہجہ میں میور ﷺ ز ماہٹ .....منش قطب کی مانند ہے قطبی ناری بھی کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے..... زیادہ ؤور <del>تھی ہے</del> قریب کی بات کریں تو میرا مائی' نیرا' سیتا جی' رانی کیکئی' رضیه سلطانهٔ حجمانسی کی رانی' سروجنی نائیڈوا مستحقہ روشْ آرا بیکم ٔ صوفیدلورین ڈیانا' اِندرا گاندھی' نور جہاں (ملکہ ہندوستان) نور جہاں (ملکۂ ترنم) مینا کماری ای طرح چنداور بھی خواتین ای قبیل تے تعلق رکھتی ہیں۔ بیٹموماً بچے پیدا کرنے والی عورتیں نہیں ہوتی 📰 میں فنونِ لطیفہ کا رحجان زیادہ ہوتا ہے ہوگڈر وطانیت یا انسانیت کی جانب جدھر بھی نکل جاویں 'وُنیاوی مال ورواست عزت وشہرت حاصل پر ہوتا ہے۔ ایک قدر سب میں مشترک ہوتی ہے۔ انہیں وفاظیمین ملتی۔ از دوا بھی تھے۔ ناقص ہوتی ہے پیشتہ خیز حسرت ویاس نصیب ہوتی ہے .... نیرنا م اور کام چیکٹا سورج ہوتا ہے کا LidiPhoto com ووسروں پدلٹا والیہ عمر کی تجری بہار میں ول کے روگ سے قبر میں اُر گئی ....بس! یونہی پر پیلل تذکرہ 👚 كاقِيمة جِل أَكَا .... اصلَّى المعلم المعلم الله ويند في نيون كي شروع تقى -و بلی میں ماہنامہ و مثم المجھ فیزیر میں و پہلے تو المور و افز مجمد الاروق مرحوم سے بات چیت \_ دوران شکیلہ ہانو بھو یالی کا ڈیر چل نکلا ۔۔۔ مئیں نے انہیں کہیں کہددیا کیمئیں اُسے سے ملنا جا ہتا ہوں آپ سبیل پیدا کردیں۔ اُنہوں نے تو جیے میرے امندگی بات اُ چک لی۔ کہنے گلے۔

''میاں احتہیں ضروراُس سے ملنا جا ہے ۔۔۔۔ وہ تہبارے مطلب کی چیز ہے۔اُس کی قو آلی آگر نہیں سُنی'اُس کی محفل میں آگر نہیں جیٹھے اُس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھایا۔اُس کے اشعار نہیں مُنے تو تم نے اسکے دیکھا' سنا' کھایا اور جانا ہی پچھ نہیں۔''

ود مجھے ایک بڑی می کتاب تھاتے ہوئے مزید فرمانے گئے۔

'' بید پکڑ واور شکیلہ سے تعارف حاصل کروں مجھے معلوم کر لینے دو کدوہ بمبئی میں ہے یا کہیں یا ہر؟ خاطر میں

جمع رکھو اس ہے ملوا بھی دوں گا۔''

ساہ جلد کی کتاب ..... ''امیر خسر و سے شکیلہ بانو تک 'مئیں عنوان پڑھتے ہی چونک پڑا۔ شکیل ہا ہے گ

ے یہ لے بیٹے اور تلامذۂ خاص اکمل حیدر آبادی کی تالیف وتصنیف تھی۔ شکیلہ بانو کی ذات ُفن ُخاندان ُ است و غیرہ۔ آمیر خسر اُ کے حوالے ہے قو آلی کی پوری تاریخ 'الرّات ۔۔۔۔میّس اِک ندیدے کی سیست پیش پوری کی پوری تاریخ 'الرّات ۔۔۔۔میّس اِک ندیدے کی سیست پیش پوری کی پوری چائے ڈالی۔ اُدھر حافظ پوسف صاحب نے شکیلہ کا سیست بیس پوری کی پوری چائے ڈالی۔ اُدھر حافظ پوسف صاحب نے شکیلہ کا سیست بیس بوری کی تو کہ ہوئی ہے آئندہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تک اِس سے ملاقات کی کوئی اُ مید سیست کی جاسکتی۔ اِس سے ملاقات کی کوئی اُ مید سیست کی جاسکتی۔ اِس سے سکنڈ سیکرٹری کو پیغام اور بمبئی میں اپنافون رابط نمبرلکھوا دیا تھا۔

اچا تک ایک روزمتی خال جا ایس نے بیان کروٹی کا کی ایک آئے ہے گائے ہے کا فران میں بھو پال جانا ہوتو کے بھی ساتھ لے لیج گامئیں اس خوبسورت قد کی شمر کو بی جرکے ویجنا چاہتا ہوں ۔۔۔ یہاں کے ملآت کے ساتھ لے لیج گامئیں اس خوبسورت قد کی شمر کو بی جرکے ویجنا چاہتا ہوں ۔۔۔ یہاں کے ملآت کے ساتھ نے دیہات گیوں کو چوں بازاروں میں خوب گھومنا چاہتا ہوں اورخاص طور پہو ہاں بزرگول اولیائے اللہ سے حرارات کی زیارت بھی میرامقصد ہے۔۔۔ خان صاحب میری خواہش شن کرخوش ہوئے ۔۔۔ کہنے گے۔ گے حرارات کی زیارت بھی میرامقصد ہے ہوئے ہوئے پروگرام بتالیں ۔۔۔ آپ وہاں جا کر بہت خوش ہوں گے ورآپ سے زیادہ مئیں خوش ہوں گا کہ جھے آپ کی میز بانی اور ہمرکانی کا موقع کے گا۔''

آب میں اس انظار میں رہا کہ کب خان صاحب مجو پال چلنے کا کہتے ہیں ۔۔۔ دوبارہ اپنی خواہش کے اعبار میں نامل تھا کہ ان کی دن رات کی گھر پلومصر دفیات ار پہرسلز پارٹیوں سے معاملات اور دیگر انظامی سور کی نوعیت یوں کہ انہیں کان گھجلنے کی فرصت نہتی ۔۔۔۔میس نے محسوس کیا اُنہوں نے مروتا بھو پال لے بیان کا محافی تو بھر لی ہے مگر حقیقا اِن کے پاس حاجی علی کی ذرگاہ تک جانے کے لئے بھی دفت نہیں۔

ایک صبح ستیں نے انہیں مطلع کیا۔ '' خان صاحب! آپ کی بے پناہ مصروفیات کا مجھے احساس ہے۔مئیں چونکہ پہلی مرتبہ بھویا 🕒 ہوں۔ ہو سکے تو کسی بھلے سے بندے سے میرارابطہ کروادیں جو بھو پال میں میری پچھر ہبری کر سکے۔" خان صاحب نے مصروفیت کاعذراورمعذرت پیش کرتے ہوئے کہا۔ د معیّں چاہتا تو یہی تھا کہ آپ کواپنے ساتھ لے جاؤں' پر کیا کہتے کہ اُب چندا یک پروگرام ہو <u>ہے۔</u> عِسْ آن پڑے ہیں۔ آپ تو سجھتے ہیں کہ آئی روزی کولات مارنا بھی کفرانِ نعمت ہے۔ ویسے آپ کووہا ہے <del>۔</del> کی الیی عجلت بھی کیا ہے؟ ایک آ دھ ہفتہ اور رُک لیں۔'' '' خان صاحب!ایک تو مجھے واپس انگلینڈ جلد پہنچنا ہے۔ دوسرے وہاں جنگل کنارےا یک سے ا مزارے جن کاعرس اس شکر وار کو شروع ہور ہاہے ۔ میں وہاں عرس کے موقع پیرجا ضری وینا جا ہتا ہوں۔ چند کمی این میلیفون پیامشی چھائی رہی۔ " بياو سياو الماحب! آب من رب بي كيا ... ؟" UrduPhoto com "لَيْ أَن كَا بَكِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آب خان کشاہیں کا اجبراک ڈم تبدیل ہو گیا۔ بری بے دی سے بادل نخوانشہ بتانے گئے و و تتهبين شايد معلوم بين منطوم بين منطق من المان المان المان المان المان المان المان المان عن المان المان الم شركت كى خوايش كية تم وبال جارب بو-" ''آپ کیا کہدرہ میں'خان صاحب؟ پیتو بہت قدیمی مزارہے اور صاحب مزار پڑے پیچے ہے۔ بروگ ہیں۔ انسان تو انسان جنگل کے شیر چیتے وہاں حاضری دیتے تھے بلکہ جنآت تک وہاں ہے فیش ۔ سے خان صاحب جمنجلائے ہے ہولے۔ "معذرت خواه ہوں اِس وقت تفصیل ہے بات نہیں کرسکتا ' دوسری لائن پیسیٹھ ٹیکارام میرات رہے ہیں۔ویسے سرؤمت میرامشورہ ہے آپ وہاں میرے ساتھ ہی تشریف لے جا کیں۔اگر کھی وجہ ہے۔ نہ ہو سکے تو پھرمجبوری ایلے ہی چلے جائیں' لیکن وہاں کسی مزار و زار پر جانے سے اجتناب کریں آپ عیسے ے آئے ہوئے ہیں بھوپال کے خانقا ہی ماحول ہے آپ واقف نہیں محض وقت بر بادکرنے والی بات ہے۔ وویژی عجلت میں کہدر ہے تھے جیسے اُنہیں مجھ سے جان خُیٹر انے کی پڑی ہواور اِدھرمنیں اُن سے بھی ۔۔ ہے آگے کا اُتا ولا گفٹ سے یو چھے بیٹھا۔

° قبله خان صاحب! خاتم بَدَ بنُ آپ کہیں وہا بی شابی تو نہیں ....؟''

 اور صرف معصومیت سے کبور تعریف نہیں ہوتا۔ اِن میں کشف ٔ رَویا ..... ماضیٰ حال مستقبل بنی .....آرش مستقبل نجوم' موسم ..... وقت کے تقاضے' غیب کے اشار ہے .... اِنسان کے ظاہر و باطن' نیت وسوچ کی تمام ترسیسی ا اور خباشیں سجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔

آئلھیں بندکر کے کھڑے کھڑے''مراقبۃ السمت''ادا کیااور حسب طریق اپنے دائیں ہے۔ دیا۔۔۔۔کافی دُور آ گے جائے بیچھے ہے آتا ہوا ایک پھٹیجر سا بیّڈ میرے قریب پینچ کر رُکا۔۔۔۔ پوٹے ہے۔ پوڑھا بیّڈ بان پوچھ رہاتھا۔۔۔'' کہاں جاؤ گے بھیآ؟''۔۔۔۔ پُجنگی پَور برابر بیڑی کے دَم کش میں دور ہے۔ کھانس بھی دہا اِس کی ایک مُندھی آ کھے ہے آشوب بھی بہدرہا تھا۔۔۔۔ بادِل نخواست' رُکتے ہوئے سے پوڑ ھے' مُحرت زدہ بیّڈ بان کو خورے تکنے لگا۔

UrduPhoto.com

کے گئی گئے اندر بھو نیوے بچنے گئے۔ البی! سب کی خیز مریل سا ٹئے .... وکئی جائی ہے۔ اس کے خیز مریل سا ٹئے .... وکئی جائی ہے اس کے تام کر چکا تھا .... وکئی جائی ہے۔ اس سے کے خبر نامیں کہ منیں کو اندکا اور کدھر جار ہے۔ آگا تھیں نیم وائ میں منع کے کا سال میروسا تھا کے کہنا الدیرول کو تامیل میں اور کدھر ساتھا کے کہنا الدیرول کو تامیل میں مندوسا تھا کے کہنا تامیل میں مندوسا تھا کہ کہنا تامیل میں مندوسا تھا تامیل میں تامیل میں مندوسا تھا تامیل میں مندوسا تھا تامیل میں تامیل میں تامیل میں تامیل تامیل میں تامیل میں تامیل تامیل

''بھیآ! کہاں اُرّ و گے میں تو موئن گنج کی جانب مُڑ رہا ہوں؟'' بن سوچے تمجھے کمنہ ہے فکل گیا۔ ...

''میاں بی امومن گنج لے چلویاسی کا فرگڑ میری اوھر کوئی جان پیچان تو ہے نہیں ٔ چاہوتو سے سیے۔ یا آشرم کے پاس اُ تاریخینکو۔۔۔۔''

يتي مُوْكر وصي كالله والمربوجي لكال

''بصیّا اِتم اوھرہی کے رُخ پیر سے جارہ شے آخر کی ٹھورٹھ کانے پیدی نیخنے کا قصد تو ہوگا؟'' سجھ ٹس آگن کہ بات کی بلی' تھیلے سے باہر نکالے بغیر سد یو بک پیچھانمیں چھوڑے گا۔ جسے سے کرنے کی غرض سے میں نے اِسے بتا ہی دیا۔ "بڑے میاں!مئیں جمعی سے آیا ہوں …… یہاں کے ایک ہائ جو جمعیٰ میں رہتے ہیں مجھے ان کے سے سال پنچنا تھا مگر بوجوہ وہ میرے ساتھ شرآ سکے ۔۔۔۔ اِدھرآنے کا اصل مقصد کیہاں آسود ہُ خاک ایک کے سیال پنچنا تھا مگر بوجوہ وہ میرے ساتھ شدآ سکے ۔۔۔۔ اِدھرآنے کا اصل مقصد کیہاں آسود ہُ خاک ایک کے حزار بیرحاضری وینا تھا اور دُوسرا مقصد کیہاں کے تاریخی مقامات مساجد و مکا تب 'تہذیب و تدن کا سے جد مطالعہ بھی ہے۔''

وه حزيد كريدتي بوك بولا .... "اور يكي .....؟"

''معنیں یہاں کے ٹرانے لوگوں' قدیمی' مزاروں' کنوؤں باولیوں اور جنگل بیابا نوں کو دیکھنا چاہتا میباں کے شاہی محلاّت' عجائب گھر اور لائبر ریوں تک جانا جا ہتا ہوں۔''

" بھیآ! تم نے ابھی کہا ہے کی بزرگ کے مزار پہ جانا تمہارا اصل مقصد ہے؟ اورتم بجو پال کے رہنے

ے گا دمی کے ساتھ ادھرآ نا جا ہے ہوں ۔ ''ان دوتوں کے نام کی بنا گئے ہو تا کہ اُدھر پہنچادوں؟'' ''وہ ادھر کے بڑے پیچانے بہنوے ہیں۔ نام اُن کاعبدالرشید خان میں مشہور تو آلہ شکیلہ بانو

م میں پیرور کے مزار پیمین کھی اُن کی سکونت ہے۔ دوسرے جن برزرگ کے مزار پیمین کھیا ضری دینا

ميرى الله التي شن كريك والله وجيم سانب شوكك كيا-اكروه بكورير بعد ككوز ب كوفك بشكارتا تو

مر المسلمان الله الموادي المنظم الموادي المسلم المن التظارين كدوه كوني مزيد بات كالانتساقي يوي الم المنظم الم

ا کا وج کوٹو لنے کا سلسہ مجلوب کا الواسے اسے منطقی اُنجام تک بلدائی رہنا جا ہے تھا۔ جب خاصا معرف میں کے جس و میں گزر گیا تو میں نے ہی بات کی ایک ہلکی می تنگری سکوت کے تالاب میں پہینجی۔

"میان جی ایکھ جوابنیں دیا میری کوئی بات تا گوارگزری یا جواب کے لائق نہیں؟"

برے میاں نے زُخ میری جانب موڑے بغیر ہی رُو کھا سو کھا جواب پھینکا۔

'' بھیآ! میں میں اللہ پڑھنے کے وقت آپ نے ہاتیں ہی لاحول وَلاقو وَ پڑھنے والی شروع کردیں سے بھامئیں خاموش ندرہوں تو کیا آفرین کہوں؟''

مئیں مرشپٹا کر رہ گیا ..... اپنی باتوں پہنور کیا ..... کون می بات الیمی کر دی جو قابل اوحول تشہری -جب چَندال مجھ میں ندآیا تو گھر ہو چھ بیٹا۔

'' ہارخاطر نہ ہوتو کچھ بتا دیں میری کون ی بات الی تھی جوآپ کی طبیع نا ڈک پیگراں گزری؟'' وہ میکہ روکتے ہوئے بولا۔'' بھیآ! بس تم یہیں اُتر لو میں سوریے سوریے کمی قصیحتے میں پڑتا نہیں

یکے والے کی خوف ز دہ کر دینے والی ہاتوں ہے مجھے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ اِس تیم کی جِنائی یا تھے۔ جدّہ والے نمینوں کے مصوّر ہے بھی پُن دکھی تھیں ﷺ کا بیٹ پیکے موالا ہیں کی شرک کی جواب کا منظر تھے۔ مئیں ایک د ماغی جھنکا لے کو چیند نے نمینوں والے حافظوں کی بابت یو چینے بھی والد تھا کہ وہ مُجلت ظاہر کے۔ رس کہ نہ اس سے پھیا

- UrduPhoto com

اور بے پناہ گرم مادے ..... وَ هرتی کی اپنی لَطُونی کیفیات وغیرہ .....اپنے اُو پرموجود مخلوقات پہ براہ راست اَرْ پذیرِ ہوتی ہیں۔خواہ وہ حیوانِ مطلق ہوں یا حیوانِ ناطق' شجرات یا حجرات وغیرہ اور پچھ طبقاتِ اسٹ ہے ہوتے ہیں کہ اِن پہرانجام دیئے کاروکرم بڑے مثبت ننانگے کے حامل کٹہرتے ہیں' کہیں ایسی زمین اسے بیٹ ہیں ایسی زمین کے سوتا پیجوتو پیتل بھی نہ اُگے ۔۔۔۔۔ کئی ایک بدطالع' مصرّت خیز اور کئی ایک تخته اُرض ایسی تا ثیر بھی رکھتے ہیں' کہوتون وخلجان پیدا کر ویں اور بیابھی ویکھا کچھ جسّہ زمین پہ وِل دوِماغ کے بندسوتے کھل لیتے ہیں' کے دوراجا تار ہتا ہے۔ بثاثت' عنو ورحم اور استغناء پیدا ہوتا ہے۔

گوہرِ مقدونہ سکندرا جب دُنیا کوفتح کرنے کاعزم لے کراپنے ملک ہے لگا ہے تو اِس کا مُعلمُ المعقمین سے اُتا لیق اور مشیرِ خاص اُرسطوا ہے چند خاص پندونصائح ہے نواز تا ہے۔ گھوڑے کی نگی چینے کے کیووچھ چرتر اور آئکی آنسوؤل سے بات کرنے والی عورت کے محروفریب سے وُور رہنے کی تلقین کی اور سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کھولتے ہوئے کشش نقل اُرضی طبقاتی اثر اُت اُن سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کو لتے ہوئے کشش نقل اُرضی طبقاتی اثر اُت اُن سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کو اُنے کر اُن کر اُن والے کا محاولت کے بارے میں تھی کہا تھو کے وقت کر بڑا کہ وابستگانِ افلاک کا محاول کی جائزہ لیما بھی سکھایا مسلم اُنٹر اُت اور کوئی جگو ما در کرتے سے اپنے سرے اُو پر وابستگانِ افلاک کا کا کہا تھی سکھایا جو کے عین پیچھے اور اُو پر جو گنجہ یہ بھی سکھایا کے در ساعتو آئی کی جو گزرگا ہیں ہیں اِن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں اُن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں اُن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں اُن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں اُن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں ہیں اِن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں ہوں اِن کے تمرات و معرفت ہے فیا کے در ساعتو آئی کی جو گزر رگا ہیں ہیں اِن کے تمرات و معرفت ہے فیات نے اور سے جو اسکتے ہیں ۔ گا

سے القاراہ ول ہے ہو۔ احری وقت دولوں ہا تھ خالی اور صفے رکھنے کا کر بھی اس کے بیل القدر فاشل استاد
سے تایا تھا۔ اس خالی ہاتھ و نیا ہے جانے والے ہا دشاہ کور ہتی دُنیا تک الیکز نڈردی گریٹ بی کہا جائے گا۔
سکندراعظم کا پیختھرسا تذکر و زمین وافلاک کی دیدہ آن دیدہ قو توں کے حوالے ہے درمیان میں آ
سکندراعظم کا پیختھرسا تذکر و زمین وافلاک کی دیدہ آن دیدہ قو توں کے حوالے ہے درمیان میں آ
سکنٹر اور یکنے والا اک خاصا وقت اپنا اپنا دَم سادھے رہے ۔۔۔۔۔شاید اس لئے ہم دونوں اُک دوجے کے سے قدرے نظے ہوگئے یا جس زمین اور آسان کے درمیان ہم موجود تھے یہ اس کا بھی اُٹر یا تقاضا تھا۔
سے قدرے نظے ہوگئے یا جس زمین اور آسان کے درمیان ہم موجود تھے یہ اس کا بھی اُٹر یا تقاضا تھا۔
پہاڑ ابھی دُور ہوتے ہیں منظری مسافر کوخوش آمدید کہد دیتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مندر وصح ابھی دُورے اپنی شناخت کروا

دیتے ہیں۔ چمن کے قریب عَندلیمیں 'چڑیاں' قُمریاں اور گاہتیں آپ کا استقبال کرتی ہیں ..... سُوے عشر کے راستے 'ایسے سرسبز اور خوش منظر نہیں ہوتے کہ بیٹا آسودہ زندگی اور فرسودہ موت کی گزرگاہ ہوتے ہیں ہوتے کہ ایٹا آسودہ زندگی اور فرسودہ موت کی گزرگاہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں گزرگاہوں کے بیچے تخت الوگئ تک گندھگ شور کا جہنم دیک رباہوتا ہے۔ میں نے بروشلم' کوفٹ کرچے ہوتا ہے۔ ویلی' امرتسر' میسور اور وُنیا کے بہت ہے دیگر علاقوں میں ایسے طبقات اُرضی اور افلا کی مُکھٹ دیکھے ہوتا ہے۔ گئی اُس کے جھے ہوتا ہے۔ گئی ہے۔ اُس کے جھے ہوتا ہے۔ گئی ہے۔ اُس کا ہلاکت آفرینی کے زیمار میں جو صدیوں پہلے اِن کے جھے ہیں آفی تھی۔

انسان کھانا پینا تو سب میں کہا ہے گہا گہا ہوت کے دائے قوہ ایسانیس کرتا۔ لیکن پرت کے دائے قوہ ایسانیس کرتا۔ لیکن پرت کورٹ کے دور کا جائے گئی پردو پوش کا مظاہرہ نیس کرتے ۔۔۔۔۔ اُڑتے ' بیٹھے تھے۔ چاتے اور سوتے جا گئے بھی پیغرو پہنے کا مظاہرہ نیس کرتے ۔۔۔۔ اُڑتے ' بیٹھے تھے۔ چاتے اور سوتے جا گئے بھی پیغر بیٹے آسانی سے سرانجام دے لیتے ہیں۔ ہر جانو رکا بول و براز بشمول انسان کی ذمنی کام کا ہوتا ہے اور بہت سے توارض کی دَوا الا اتعداد بحری شفی عملیات کا جُزوا وَل اور کئی ایک سمیات کے تریاق ۔۔۔۔ رَبُ الجکمت نے اس جہاں میں کسی چیز کو ہے کارپیدانہیں فر مایا۔ بظاہر ہے مقصد فضول بھی دینے والی شے بھی گہیں نہ کہیں اپنی افا دیئت رکھتی ہے ہم اگر کور بنی کی بناء پہنہ جان پا تیس تو ایس میں ہے تھے۔ قصور ہوسکتا ہے۔ اِنسانی جم سے خارج ہونے والے متلف موادات کو ہم پیپیئ ہی میل میکری فضلہ بیشا ہے جو اس کی فیر ہضم غذائی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ایس کر ایست وحالت کے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھے۔ اِس کا زیادہ دور سامنانہیں کریا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھے۔۔۔ اِس کا ذیار تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھ سے اس کا زیادہ دور سامنانہیں کریا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھ سے اس کا ذیار دور سامنانہیں کریا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھ سے اس کا ذیادہ در سامنانہیں کریا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھ سے اس کا ذیادہ در سامنانہیں کریا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اوقات تو کئی وان پڑھ سے میں کی میں کو کیا کہ کی دائیں کر ایا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اور کی کئی دیا کہ کئی کھی کے دور سامنانہیں کر یا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اور کیا کی دیا کہ کی کئی کئی کے دور سامنانہیں کر یا تا گر یہ اِس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور پعض اور کیا کہ کورٹ کیں کینے کئی کے دور سامنانہیں کر یا تا گر دیا اس کے دور سامنانہیں کر یا تا گر دیا اس کے دور سامنانہیں کر یا تا گر دیا اس کے دور سامنانہیں کی دیا تا کر دور سامنانہیں کر یا تا گر دیا اس کی دور سے دور سامنانہیں کیا تا کی دور سامنانہیں کیا تا کی کی دور سامنانہی

فُضلات یعنی و وفضول چیز میس ہے اس کا جو ہر نکل چکا ہواور باتی پھوک رہ گیا ہو۔ ہمیں جاننا عیا ہے ۔ کے پیوک بھی اصل کی مانندافا دینت کا حامل ہوتا ہے۔ پھلوں اُر کاریوں کے گودے چھکٹے نیج ' وُشُحل' کیتے اور سے سے کے سے سے گوشت کی ہڈیاں' چھچھڑے بافتیں' چربی ۔۔۔۔۔ اناج وَ الوں کے چھککے بھوی ۔۔۔۔۔ حیائے قہوے کی استعال شدہ چیں۔ استعال کیتے ہوئے برتنوں اور کپڑوں کی وُ ھلائی کا پانی' سرجسم کے اُتارے ہوئے ہا۔ ناخن وغیرہ میں سے پچچ بھی تو فضول نہیں ہم ہی بے علم ہیں۔

''افی نا خوارا تی بتا' تو چوری کرتا ہے کہ بیرامال سالان دیتا ہے۔ ترسونی میں مند فارتا ہے کہ کھیا۔ سے فلّہ چرا تا اور کا اسلام کی ایک کا کہ کہ کہ ان کی کہنے پرتری ہر خطامعاف میں فحرا وجن ہے۔ غم نہ کوئی چنا آئی وَ م خوش خوش پھولا رہتا ہے۔ تی کہہ بتا کہ آن تی کہنے پرتری ہر خطامعاف میں فحرا وجن ہے۔

وہ مر وا متولونوند و تسلیم ورضا واقف محکمت وشفا مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ پیدید ہوں ہے۔ استعمال کے معرفی ہوں کا سب ''ما لک!مئیں نہ چوڑوں میں اور نہ ہی ہے ایمان و بے وفا ۔۔۔ میروی فوقی واطمینان کا سب اپ کے ایمان و سے دوروں میں وَ هند ہے میں محنت اور لکن ہے۔ مئیں معاوضے اور تسین کے قطع نظرا پنے ذمہ کے کام کاخ جان تو زمحت ہے۔ سرانجام دیتا ہوں۔ محنت اور خدمت میں و وب جاتا ہی میری خوشی اور اطمینان کا باعث ہے اور مئیں بینے دیکے ہے۔

ساہوکار چند کمھے خاموش رہنے کے بعد اس کے سراپے پیڈنظریں گاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ '' تیری صحتندی کا راز کیا ہے۔ مُئیں ڈنیا کی ہر فعت کھا تا ہوں پھر بھی تیرے جیسی تندری نہیں رکھتا تو کیا کھا تا ہے' جومئی نہیں کھا سکتا؟''

وه باتھ جوڑتے ہوئے بولا۔

"أن داتا! رَسونَى ب جو چيز سينكن والى موتى ب ونى ميرى خوراك ب سرر كاريول قصا

وں کے چیکئے اُناج آئے گی نجوی ۔ مُولی چوقندر شاہم پالک کے پتے ڈٹھل میری خوراک ۔ مئیں اِنہیں پھینکنے کی بجائے ' بھجیا بنا کر کھالیتا ہوں کہ اصل مزہ اور جو ہرتو اِن میں خِصپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی میری تندرتی کا راز سے!''

بات ہورہی تھی اِنسان اور دیگر جانوروں چو پائیوں کی کہ اِن کے فضلے اُگئے' پیپنے' پیشاب اور دیگر ۔ ۔ جو اِن کے کانوں' آنکھوں' ناک جسم منہ سے احاب' کیج 'کینچلی' ریزش' میل' جھا گ کی صورت جس خارج ۔ ۔ جو اِن کے کانوں' آنکھوں' ناک جسم منہ سے احاب' کیج 'کینچلی' ریزش' میل' جھا گ کی صورت جس خارج ۔ ۔ ۔ ۔ جس سے جی سے جی اور طلسماتی اعتبار سے اِن کے جسکار سے جسکار کیے گیے کیسے آسرار پنہاں جیں ۔ سنمیا می ٹوکلوں' دیسی طریقہ علاج اور صدری شنوں میں اِن کے کیا گیا چسکار سے ۔ ۔ سفلی عملیات اور فسوں بندی میں اِن چیزوں کا کیا کردار ہے؟

ے کیا کیا نیکیاں بدیاں ہو یکی ہیں .... ہندوؤں اور دیگر لا دین قوموں میں آئی چیزوں کا بہت عمل دخل ہے کے یوں کہنا جا ہیں گا آن کے روز مراہ کا ضروری جضہ اور دھیان گیان اور تبییا کی آتما ہیں بھی اے کے گو بر ا و پوتر سمجها جا آگئے ہے۔ اس سے اپنے گھر کے فرش دایوار یں لیبی اوتی جاتی ہیں۔ اس کی پُرهنی پڑھائی جاتی ملا کر بہرے برق کے کام آتی ہے۔ اس کی دُم کے بال اگر پراندے میں بٹ کر چٹیا میں باند بھے جاویں تو بیار ، تدرست موکر خوجه و مخینه اور چمکدار موتے ہیں ..... ای طرح نیل کا پیشاب طاقت داور چکتی رغبت پیدا کرتا ے۔ اس کے جلے ہوئے گھر واقع کی را کہ بہت ہی جسمانی اوراعصانی نے جبوبین کا علاج ہے۔ اس کے سینگ گھر کے صدر وروازے پینصب کرنے ہے مجموع کی بیت ادھر کا رُح کہیں کرتے۔ سائڈ بھیڈ و مجرے اپنا پیشاب پی جاتے ہیں اُن میں رَجولت اور مستی بڑھ جاتی ہے .... دُود ھاتو دُووھ ہے' بھری' گدھی' کُتیا' اُوخیٰ تی کہ شورنی کے پیشاب میں بھی عجیب وغریب اثرات ہوتے ہیں جن میں بہت ہے جسمانی عوارض کے کے شفا ہے۔ اُ کو چیکا وڑا کر دھ کر لا خار کیشت چھیکل جنگلی کتا بعنی لکڑ جھکا عام کتا ' فیولا الومڑی بندرا جعلى بحينسا 'جنگلي قر گوش شيرار يجهاور بيجو' إن جانورول كا گوشت پوست چو پچئ ينجائير اور إن كي غلاظت وغيره عظی تملیات اور آسیبی بیار یوں میں کام آتی ہیں۔ فچر کے پیشاب میں تیز خبخر تلوار شرخ کر کے بجھا لیئے جاویں تو ان كا زخم جان ليوا ہوتا ہے۔خار پُشت كے كانے بربادى اور بے اتفاقى كاموجب بنتے ہيں .... تجھلى كے کا تنوں کی تنکھی خوش بختی لاتی ہے۔کستورہ ہرن کا نافہ جس گھر میں ہووہاں اِک عجیب می روحانی خوشبواور خوشیوں کی بہاریں اُنڈی رہتی ہیں۔ مارخور کی جگالی کی جھاگ' مکڑی' مکس' مور' نیو لے' چیل کی بیٹ اورخون' ز ہرخورانی' مرگی' خونی مسہل اور لقوے کا بہدف علاج ہیں۔ چیگا دڑے اُ گائے بِلّی کی قے کی پلٹس بائد ہے ہے کوڑھ کے زخم مندل ہوجاتے ہیں۔ اِی طرح گدھ' گھوڑے' خچر' ہاتھی کی لیدسلگا کیں تو اِس کے دُھو ہے۔ دھانس سے پلیگ ' ہیفنہ کے وَبائی وَ بال ہے جان چھوٹتی ہے۔ اُونٹ کی ہڈیاں' ہارہ سنگھے کے سینگ' گورہیاں چیشاب' جھاگ رال ایک ایک چیز ایسے ایسے کیمیائی شفائی اثر ات رکھتی ہے کہ اِنسانی عقل و بینش دیگ روجاتی

جاددا فراز الونكا بندش بانده اور شرطين كر المراش حرام اشياء جزواله يكل في هيا المراس المراس المراس المراس المر ين المستقى المجار المراس ا

یسانی' رُومانی یا رَوحانی اُلجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں اِن کے چُنگل میں آسانی سے پینس جاتے ہیں۔گھر گھر سوجود چھوٹے جھوٹے اور لاینحل خاتگی مسائل کی شکینی ہے دوجار عامتدالناس' بادل نخواستہ اِن کے آستانوں پہ پیچے جاتے ہیں۔

الی بی ایک پڑھی کاھی گرامتی اڑئی جس کی شادی کو بشکل دواڑھائی سال بی گزراتھا اس شک میں اور اڑھا کی سے شاکہ اس کا خوبر وشو ہڑاس سے تلقی نہیں ہے ۔۔۔۔۔ سی اور اڑکی کے عشق میں بیٹلا ہے ۔۔۔۔۔ چونکہ بیاڑکی اپنے شہر کے مقابل میں پچھالی جاذب نظر نہ تھی اور شوہر کا کاروبار بھی ایسا کہ وہ اسے خاطرخواہ وقت اور توجہ نہ دے ہاتا تھا۔ رات گئے آتا وہ رسے شہروں کے دوروں پہر بہا ۔۔۔۔۔ وقت بے وقت نیلیفون پہلی لمبی با تیس وغیر وہ آسودہ خاندان کی بیوتو ف شکی مزاج اڑکی اپنی زندگی اجیرن کر بیٹھی۔ شوہر بے چارہ اے سمجھاسمجھا کہ عالم کر اس کے بیا۔ کا شیشہ د شد کے گا د حدالا بی رہا۔ اس کی اپنی جیسی ایک بیہ اڑھا کی اس کے بیٹے ہوئے اخبار کی اس کے بیٹے ہوئے اخبار کی اس کے بیٹے ہوئے اخبار کی اس کی بیٹر اڑھائی جو ان کر کر اور مائی میٹر کی اس کے خاص کے اور اور کی بیٹر اڑھائی کی وساطت سے جب آس کی ان اور اور کی بیٹر اڑھائی کے خاص کے دائی ہو اور کی بیٹر اڑھائی کے دائی ہو اور کر بی بیٹر کی اور اور کی بیٹر اڑھائی کے دائی ہو اور کر بی بیٹر کی اور اور کی بیٹر کی بیٹر اور کی بیٹر کو بیٹر کی کی بیٹر ک

''مجھ پیرٹم فرما کیں'میرے گھر کو ہربادی بدنائی ہے بچالیں۔ کی طریقے میرے شوہر کے دل میں میری طلب وچاہت پیدا کردیں۔ اِس کے موض میں ہرطرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں۔'' دھو کے باز دوفمبر عامل نے جب چڑیا' دام میں پچڑ پچڑات دیکھی تو مزید چندایک خدشات بیان کرتے ہوئے گیا۔

"کام بڑا ٹیڑ ھااور رسک والا ہے ..... مجھے بڑے تھن چلنے اور وظیفے کرنے پڑیں گے جو لمبے وقت اور چوڑے ٹریچ کا تفاضا کرتے ہیں۔ تب جا کر کہیں اُس پڑیل ہے آپ کے شوہر کو واگذار کرایا جا سکتا ۔۔۔ ""

لڑ کی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے تگی۔

''عورت کے لئے اُس کے گھر کی سلامتی اور شوہر کی محبت ہی سب پچھ ہوتا ہے۔ میرا پیسے زیور جو کے ہے حاضر ہے۔ میرا گھر پر باد ہونے سے بچالیں۔''

تارئین! قِفتہ کوتاہ کہ اِس پرانے پر ویشنل شکاری نے اِس سونے کا انڈہ دینے والی مرفی ہے گئے۔
مہارت ہے انڈے حاصل کیئے کہاً س بے چاری کو بیاحساس تک نہ ہُوا کہ وہ اَب غلط جواب پہنچن والا گئے۔
انڈہ بھی دینے کے قابل نہیں رہی ۔۔۔۔ خاندانی دونمبر عامل ایجھے پر ویشنل فراڈ کئے اور شریف انتفس نوسر پی کا کمال بیہوتا ہے کہ لُٹنے والے کواحساس تک نہیں ہوتا کہ وہ بر باوہ و چکا ہے بلکہ اپنے تئین شرمندگی می محسوں گئے ہے کہ وہ مزید للنے ہے محروم کیوں رہا۔ عامل نے اس مسئلے کے لئے مختلف وظا نف کیئے اور کروائے جب کو تھے ہیں شامل کی سے کہ وہ مزید للنے ہے محروم کیوں رہا۔ عامل نے اس مسئلے کے لئے مختلف وظا نف کیئے اور کروائے جب کو تھے ہیں شامل کے اس مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے اس مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے دارت سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اور کروائے دیف کی ایک خاص مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے دارت سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ان سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد ہے۔ اس مقد ان سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ہے۔ اس مقد ہے اس مقد ہے۔ اس میں شامل کے درات سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد ہو ہی ہے۔ اس مقد ہے

إنسان اپنے پُرچھے متصد کو یانے کے لئے بسااوقات جائز نا جائز جھر پر استعال کر لیتا ہے۔ غرض مند دیوانیا اور دیوانے ہے کچے بعید نبیل ہوتا۔ بیاز کی محض شک کی بنا ہیہ بیسب پچھے کر محتصری ۔ اس \_ شو ہر کو اپنی جسم آئی غلاظت پلانے سے ذرینی شرکیا۔ عامل نے بتایا تھا کہ اس طرح وہ خار آگر کو اپنا مستح مدت تک میقیج الکی کرتی ربی ۔خاوندمطیع ہوایا شہوالیکن وہ آزخودا یک چڑیل نماعورت ضرور ہیں گئی ۔خاوند ہے رَ جولیت اپنی انتها تک مجموع کی تقی متیجه به نکلامیاں بیوی دونوں جنسی مریضوں کی دار پی مختلف عوارش ش جكڑے گئے الركى كے چبرے بجھ مجھور ہے واغ زہرے اور تھا ال پر النا ہے جما تياں مجھل يا يول ك ما تندانگ گنیں۔ آئکھوں میں واسنا اُنچھل اُنچھل کر ٹیکنے لگی یعنی سارانسائی نظام وَرجم برجم ہوگیا۔خاوند جسمانی اعضاء شکت وریخت کاشکار ہو گئے .... اِک عجیب می غلیظ بد ہوائس کے جسم پینے اور مند میں پیدا ہوگئ اوروہ آتشک کے جبنمی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آتشک سوزاک کے مریض ہے بیمرض اِس کی بیوی یا اس عورت کونتقل ہوجا تا ہے جس ہے وہ جنسی رجوع کرتا ہے ۔۔۔۔ ہیوی پہلے آ سودہ حال تھی مگر جب اچھا خاصا مال عامل کے چرنوں میں بھینٹ کر چکنے کے بعد کنگال اور بے حال ہوگئی تو تب کسی میرے ڈشمن نے اُسے میرے وہ کی راہ بجھائی میں اُس کی ہیپودہ کہانی نے قطعی متنجب نہ ہوا تھا۔ ایسے دِلخراش واقعے اور شرمناک قصے کہانیاں ہمارے معاشرے میں چھک وطاعون کی طرح پھیلی ہوئی ہیں کوئی کہاں تک سے اور کوئی کہاں تک سنا ہے تعویذ' گنڈے'عملیات' جِناّت ہمزاداورجعلی عاملٰ اِن اخباروں اشتہاروں کے ذریعیہ عوام الناس کو بے دردق ے لوٹ رہے ہیں ۔گھروں کے گھر' اِن نام نہاد پیروں' صاحبز ادوں کے ہاتھوں تباہ ہورہے ہیں ۔قِصَّمُخَصَّم

س تباوحال اڑکی ہے اپنے لئے ایک نیکی میں رز دہوئی کہ اس نے کچھے ٹچھپائے بغیر ہر بات میرے گوش گز ارکر کے اورا پٹی کو ہتا یوں' غلطیوں کوتسلیم کرتے ہوئے اِنسانیت کے نام میری مدد جا ہی ۔۔۔۔۔ اُس کے نصیب میں مدیت کاہمی تھی کہ میری کچھ تو جھکوشش ہے اِس کا بھلا ہو گیا۔

بات وہیں ہے چلی تھی کہ جانوروں اِنسانوں کے جسمانی فُضلات وعُضلات وغیرہ بیکار محض نہیں عقے بلکہ اِن کے سعدی وسفلی مقناطیسی تا اِکاری اور کیمیائی اثرات پڑے سریع الاثر ہوتے ہیں۔ چونکہ اِن کا تعلق عکمت اِسفلیہ اورعلوم بحروفسوں ہے ہے اِس لئے بیعلم محض محصوص حکماءاور عاملانِ مابعد الطبیعات تک محصد ودریا۔

نوزائیدہ نتج اور زچہ کی جسمانی اندرونی آلائش .....اول نا ژو بچ سے جسم کی جھلی رَطوبتیں خون اُ سے بال زچکی کے وران صفائی بھٹے اُستعال کیلئے جانے والسے بھی جادوٹونوں میں استعال سے بال زچکی کے وران صفائی بھٹے استعال کیلئے جانے والسے بھی جادوٹونوں میں استعال سے بیں۔ ہندوؤں کے انگر فرتوں میں سریر جل یعنی اِنسانی پیشاب مختلف شکتیوں اور اند کیوں کے لئے کا م ماری کے بار کے علاوہ ہٹریوں کے مسال کیٹ میں مرے بالک کی کھو پڑی مختلف اعضا اُسرو کی گابن مورت کے دائیں یاؤل کے کا خن مٹی بال وغیرہ۔

بعد الرواع المراق المر

انسانی جسستیں بھی جب طرفہ ی نیا ہے۔ جس کی اپنی کوئی واضح می شکل نہیں ہوتی۔ تاک کان ا انسانی جسستیں بھی جب طرفہ ی نعمت ہیں۔ جس کی اپنی کوئی واضح می شکل نہیں ہوتی۔ تاک کان ا میں کہ انسانی کاروعمل سوچ سمجھ اور حرکت وحیات کے سب ہی وظیفے انہی کی بدولت سرانجام پاتے ہیں۔

واپس و ہیں بھو پال چلتے ہیں۔مئیں کیے کی پھپلی نشست پہ بیٹیا جنگل کی راہ پہ ہوں 'منج سے '' پچکی راہ کے کناروں پیرکہیں کہیں خنز بروں کی غلاظت دکھائی دیتی ہےاور ہوا فضاء میں پچھالیی ملی مجلی خشسے۔۔۔۔ معنی ہوتی ہے جے احاط ہوتم وادراک بیں لانا ہر کے باشد کا کام نہیں کی رانحوای ہی اِس کا اِدراک کر سے بیناد یدہ فوق البشر مخلوقات کی ساندھی سکھری بینا ہوئی ایرائے ہوئی ایرائے کے جانب دیکھا تو ذرا سے میں بینا ہوئی ایرائے سے محمول ہوئے جو اِس سے کٹا پیشا جنگل کا دھاما دکھائی پڑا۔۔۔۔فضاء میں غیر مُرنی مرغولے بھی لہرائے سے محمول ہوئے جو اِس سے کٹا پیشا جنگل کا دھاما دکھائی پڑا۔۔۔۔فضاء میں داخل ہور باہوں جدھر بجھے قدم قدم پیچنا طربہنا پڑے گا۔ میں داخل ہور باہوں جدھر بجھے قدم قدم پیچنا طربہنا پڑے گا۔ میں دیسا سے کہ میں آب ایک ایسے علاقہ میں داخل ہور ڈنگر یا بھیر بگری۔۔۔۔ جو اِس طرح کے ماحول کا حقہ سے بیا تھا کہ بات بھیر بھرگی۔۔۔۔۔ بھی ایک بیاں غلبہ سے آب میں نے اپنی آغرر کی ایک جوائی ہوئی کہ مشکل شاتھا کہ بلیسی اور طاغی استعانتوں کا بیہاں غلبہ سے آب میں نے اپنی آغرر کی ایک جو کے باہر نظمے ہوئے کہ بان میں ہوئے جو کے باہم میں اِس بجب کی سے آب میں اُس بھیر کی ساد سے ہوئے تھا کہ اُس کے بھول سے اور نہ میں اِس بھیر کی ساد سے ہوئے تھا در اُس کی بھول میں اِس بجب کی ساد سے ہوئے تھا در اُس کی بھول میں اِس بجب کی ساد سے ہوئے تھا دیا کی ساد سے ہوئے تھا دیا کہ میں اور بھی ہوئے تھی ساد سے ہوئے تھا دیا کہ میں ایک بجب کی ساد سے ہوئے تھا دیا کہ میں ایک بجب کی ساد سے ہوئے تھا دیا کہ میں ایک بجب کی ساد سے ہوئے تھا دیا کہ میں ایک بجب کی ساد سے ہوئے تھا کہ کہ میں ایک بھیر کی ساد سے ہوئے تھا کہ کہ کہ بات میں تھی تھی تھیں۔ اُس کی تھی کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی کھی تھیں۔ کی اُس کی اُس کی اُس کی کہ کے کہ کہ کی اُس کی کہ کہ کی اُس کی کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کی اُس کی کھیر کی اُس کی کھیر کے کہ کی کھیر کے کہ کی کھیر کی کھیر کی کہ کہ کی کھیر کی کھیر کے کہ کہ کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کہ کی کھیر کے کہ کی کو کہ کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کہ کہ کی کھیر کے کہ کہ کی کہ کہ کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کہ کھیر کے کہ کی کھیر کے کہ کھیر کے کہ کے کہ کی کھیر کے کہ کھیر کے کہ کی کے کہ کی کھیر کے کہ کی کے کہ کھیر کے کہ کی

UrduPhoto.com

و مجھے تھا تم شہرے جنگل کی جانب آرہے ہواور جنگل بھی وہ جس میں جناور کم اور جس نجھ ہوگئے زیادہ رہے سے اتنا کہدکروہ پھر مجھے میں اورد لیا۔ سے اتنا کہدکروہ پھر مجھے میں اورد لیا۔

جيد مين أي آمادة الفيلومون القارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم

"شاوبابانامینا کا مزار ادهری بے نا - ؟"

وہ اُلجھا ہوا باول تخواستہ بولا۔ ''ممیّں پہلے بھی بتا چکا ہوں بھیا' اُب وہاں مزار وزار نہیں ایک گڑھا جنائٹ شاہ بابا کا تابوت وہاں ہے نکال کرلے گئے ہوئے ہیں اور بقیہ بچی ہوئی وہاں کی مِنْی 'اینٹیں سے منداُ کھیڑ کرلے گئے۔''

منیں نے سوال کا ایک اور روڑ اپھینگا۔

المِيتَى المِيشِ أَكَمَا رُنْ كَى وَجِهِ ....؟"

''عقیدت کی انتها ..... پیروں' فقیروں کو ماننے والے اس سے بھی بڑے بڑے کا م کر گزرتے ہیں۔ ''

مع تقورُ اسااحوال مُن لوَّ يُحرِخود عَلَى الْمُدهى عقبيدت كا أنداز وكرلو؟

جعمرات كاروز' آ دهى رات كا وقت ـ شاه بابا نابينا كو پرده كيئے پانچ روز گزر چكے تھے \_حب معمول

بزارون عقیدت منداورمُر پیرُ مرقد په موجودُ ذِکراَ ذِ کارُ ساع اور دیگرخانقابی اشغال جاری تھے کہ یک ؤم ہے۔ کی اُوڑ ہے کالی آندھی اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب ٹنی ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے دیا تھے آ ہو ہکا' چیخ چار' شور وغوغا' اِک قیامت بیا ہوگئ' روشنی کے ہنڈ و لے اُلٹ گئے ۔۔۔۔ مَرے کو مارے شاہ مدار و ہاں قریب ہی جلتا تجزئتا ہوا اَلاؤ بھی تھا جس میں منتیں مُرادیں پوری ہونے پیزائزین کھی تیل اور کیا 🖚 ڈالتے تھے۔ کالی آندھی نے اُلاؤ کی بحری ہوئی آ گ کواُٹھا کر جاروں طرف پھیلا دیا۔ جو شے جلنے لائق تھے۔ آگ رسیدہ ہوگئی۔ کئی سادھوملنگ اور دیگر زائرین جل کوئلہ ہوئے ..... کچھ دمیر بعد آندھی تو رُک گئی ہے آگ وُحوال دَ حانس کئی روز تک قائم رہا۔ جلے ہوئے ملے کو ہٹایا تو دِکھائی دیا کہ شاہ بابا کی چندروز ہ قبر تہدو ہا 🚅 یڑی ہے۔ یوں پیتہ پڑتا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے ایک ہی جھکے میں پوری کفنائی ہوئی میت کو تکال کرمیا۔ حقیقت یبی تھی کہ قبر جا علا بھی سے خالی تھی ۔۔۔ خاصی گہری قبر کشائی کے کیے مجبلات افراد اور اور اور اور اور ضرورت ہوتی کہا ور ان میں ہے کئی چیز کا بھی وہاں انتظام نہیں تھا۔۔۔ لگنا تھا یہ کام انسا تھیں نے نہیں ج نے کیا ہے اقد تھا بھی بیں ۔۔ شاہ بابانا مینا کا جن شاگر فیزر ماہ بھی تھا ہے۔ اس کا شاخہ فی تھا۔ چھر ہے۔ Total Can Finoto Comingion پہاڑوں کے آگئے مقدتی مقام پہ وفن کر دیا ہے۔ بیہ جگہ اور کیہاں کے لوگ اِس قابل نہیں تھے وہ شاہ پایا 🚐 بلندمر تبت و لى الله يختص المارورة رجات كومجة سكيس-"

درختوں کے ایک مجمیع میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی باری کیے ہاں گئی آبان وونوں رک چکے تھے۔ ہے۔ ی اُبڑ نیجو جگہ تھی جیسی سیلا بوں آتش زدگی یا زلزلوں کے بعد ہوتی ہے۔۔۔۔ یکیہ بان قبلت سے پیچے اُسڑ میڑی ساگاتے ہوئے کہنے لگا۔

> " بعياً أوتم پنچ اپني منزل په اور مجھ دواجازت ...... " ان خرا کمتر مدر کار مخت گالا متن از ا

الله خیرا.... کہتے ہوئے وہ کیے پہ بیٹنے لگا تومیس نے اُسے کا ندھے ہے پکڑتے ہوئے کہا۔ ''میاں بی اید کس جگہ پہ مجھے پھینکے جارہے ہو۔ آ دم نہ آ دم ذات ..... جنگل نما ذخیرہ تو خے ہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن وہ شاہ بابانا بینا کا مزار۔۔۔۔ وہ خانقاہ۔۔۔۔اور وہ ....؟''

مرا رہ ہے ہاں روس دباہ ہوتے ہولا۔ ''بھیآ! کا ہے کو میرا نیم خراب کرتے ہو۔۔۔۔ ب پچھ تو تشہیر = =

بیرں ؛ سے وقت میں اور میں ہے۔ ہوں ..... مزار والے کو تو جن لے گئے ہوئے ہیں اور مزار کی مٹنی اینٹیں وغیرہ اُن کے عقیدت متدا کہ اُسٹ لے گئے .....اَب یہی پچھ بچاریڑا ہے جو تنہیں اپنے اِردگر د دِ کھائی دے رہاہے۔'' منیں نے ایک بار پھرآ کے پیچھے نگاہ کرتے ہوئے کہا۔

'' حضرت! إدهرتو مجھے پچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا' کوئی تو ہوجس ہے میں ملوں' پچھ دریافت سے ''ال ہے آ ب و گیاہ زمین' جھاڑ جھنکاڑ اور ویرائے سے تو میں پچھ حاصل کرنے سے رہایا پھر مجھے سے حافظوں کے کمی فرد سے ملوادین' پچھ تو حاصل ہوجس کے کارن میں کالے کوسوں کا سفر طے کرکے

وہ پیچی داڑھی میں کھیجاتے ہوئے خشمگیں سابولا۔

''بھیآ!مئیں جو پچھ جانتا تھا وہ پہلے ہی آپ کے کا نول میں ڈال چکا ہوں۔۔۔۔۔ اِسے زیا دہ نہ تو مجھے سے ہے ہاور نہ کوئی مزید مدد کرسکتا ہوں'ا أب مئیں تو چلا۔۔۔۔۔!'' میہ کہداور میری پچھ مزید شنے بنا وہ گھوڑ کے کو سے دکھا کر ہَوا ہو چکا تھا۔

کچھ دیر تو مئیں آئیں بائیں شائیں سا کھڑا صورت حال پہ فور کرتا رہا چھڑھیا کچے سوچے سمجھے اُس اے درچھوں کے ذخیرے کی جانب چل دیا جے شاید کبھی جنگل کہاجا تا ہو۔

اکٹرلوگ قبرستانوں شمشانوں میں جاتے ہوئے گھراتے ہیں ۔۔۔۔ اگرخودکوموت آشنا بنالیا جائے تو علیہ مطالعاتی قدورہ اور تعلیمی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جنگلوں میں جانا 'پہاڑوں یہ چڑھنا' علیہ مطالعاتی قدورہ اور تعلیمی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جنگلوں میں جانا 'پہاڑوں یہ چڑھنا' محرک مطالعاتی میں بھٹکنا' محررے پانیوں میں اُٹر ٹا بھی خاصی تفریخ کا سبب ہوسکتا ہے اگر اپنے اندر کے جنگل بیلے سے پیماڑ اور تعلیم تو ہے سرکرر کے ہوں۔ اُن سے یا داللہ اور آرادت برکت کی بناء پہلیجرکوئی جفا' جفانہیں رہتی سے کی اِلنشین اُدائن جاتی ہے۔

چیدرے درختوں کے جنڈ رُخ بڑھتے ہوئے یُوں لگ رہا تھا جیے مئیں کی نخلستان کی راہ پر ہوں ..... تریب پہنچا تو اُدھر سے کچھ جانو روں پر ندوں کی آ وازیں سنائی دیں لیتن وہ جھے باور کروار ہے تھے کہ سیس میرے اِس طرف آنے کی خبر ہو چکی ہے .....مئیں بھی تو یہی چاہتا تھا یہاں کا ایک اِک پَنَة' بُوٹا درخت' ئِقَرْمِتَی رَورُا' بلکہ یہاں کے رہنے والے اِنسان جِن اور جانور تک مجھے جانیں پہچانیں' جن کی خاطر کی سے سے حسرت یا لئے میں بیت گئے تھے کہ کوئی موقعہ ملے تومئیں یہاں پہنچوں۔

اُس زمانہ میں إنسان اور جِناَت کے مابین مکنہ تعلقات ورّوابط کی کُریدِ مُرید اور مطالعہ مشہدہ ہون تھا۔ جنون تھا۔ میری پیہ حالت کہ جہاں جدھر کہیں بھنک پڑتی ویوانہ وار دّورُ پڑتا' کا گا کی طرح چینا جیتی ہے۔ پہلے نہ نہ نہ ہونیا جیتی ہے۔ پہلے نہ نہ ہونیا جیتی ہے۔ پہلے نہ ہونیا والا جِنّ قِصَہُ اپنی نوعیّت حقیقت اور واقعاتی کھاظ ہے ایسے ہوں اور پُرُاسرار تھا کہ لامحالہ میرا اس جانب رجوع کرتا بنتا تھا جبکہ اس سارے قِصَہ میں رَوحانیت ہے۔ تھیرّیت وجکہت بھی اپنی تمام ترموشگافیوں کے ساتھ موجودتھی۔

أب جبكية ورختوں كا ذخيره چندقدموں كے فاصلہ يہ تھا كدا جا تك أ دھرے بے شارگلہرياں تھے 🚅 تكليل اور دانت نكوستے ' وُ بِس أَ شِيادِ الله ميزين مجامع الكين الكان الله والمجاملية ور مونا حيا ہتى بيں ۔ اس صورت حال کے تھیرا کو میں آپ راستہ ہے قدرے ہٹ کر دائیں جانب ہو لیتنا ہوں ویسے ہی جے ۔ سامنے گدھا پڑائے آجانے یہ ڈرائیورسوک جھوڈ کر کئے پیار جاتا ہے۔اپنے تیکن ملکھی نے اپنے سے بند ویست کرچ تھا ۔۔۔ بگرنہیں ٔ وانت کٹکٹاتی ہوئی جہازی سائند کی گلبر یوں نے مجھے اپنی نہ دیکھی لے اپ تھے ۔۔۔ Lichedulino to comico ساری شیری تی ہو جاتی ہے۔مولے سکینڈول منٹول میں اس کا تیا پانچا کرویتے ہیں ، پہریوں شہر ا چھل کرمیرے سراور کا پندھوں پیھلدآ ور ہو تھی اچندا یک میرے یا تجاہے کے پائینچوں میں کئیں۔ عسا نے شاید یہ پائینچوں میں گھنے والوں تفقیق اولیس والوں ہے سکھا یہ 19 قبال بڑم کروانے کے لیے اس کوشش کے طور پر مکزم کی شلوار میں چوہ ہے چھوڑ دیتے ہیں۔انگلے چند کھوں میں مکزم کر دہ نا کر دہ سارے قبول کر لیتا ہے۔ مگر مجھے تو کچھ قبول یا شقبول کرنے کا موقعہ بی شاملا۔ کمانڈ وگلبر یوں نے میرے عسم یا تجامہ پچھالی حرکاتی تھلبلی مجانی کہ مجھے ہڑ بڑا کروہاں سے بھا گتے ہی بنی شکر کہ غیرارادی طوریت جنگل کی جانب تھا۔ بھا گیا چور نا چنامور .... جان بھا تا ہوا انسان وحیوان اور لاحول کی چوٹ کھایا ہو ہے ۔ وغیرہ بری بے جگری ہے سُدھی دِ کھاتے ہیں .....میری ٹوچھل پیچھے اگر کوئی شُر کی پٹانے باندھ کرچاہ ہے۔ بھی شاید مئیں بھا گئے میں ایک ٹیحرتی نہ دکھا تا جواب یا تجاہے میں تھنی ہوئی گلمریوں کی وجہ سے پیدا ہوں سے و خیرے میں کھس کرمئیں نے خود کومٹی کے ایک ڈھیر یہ یوں گرا دیا جیسے کوئی کمزور مزدور ہے۔ وَ هب ہے نیچے گرا دیتا ہے ۔۔۔۔ وہ جِنَاتی گلہریاں جومیرے پیچیے چیچے تھیں یہاں بھی اُنہوں نے کھے ۔۔

زنے میں لے کر تُومنا شروع کر دیا۔

"ميآل جي إمليل بچه مجهانبيل ...."

مطلب بیر کہ آب میری آئکھیں کا جل کوٹھا بن گئی ہیں ..... دیا جلے نہ جلے کوٹھا کالا ہی رہتا ہے۔ سے جاڑو' پُو چھو کالکٹم نہیں ہوتی۔

" کا جل کوشا .....؟ 'معیّن نے زیرِلب ؤ ہرا کر پھر کہا۔ سستن اُب بیکا جل کو شخے والی بات بھی نہیں سمجھا' میآں جی!''

<u>چوں ای کے کھیل کی طرح یہ بلی چو ہے کا کھیل بھی جیب می معصومت یا شاید تنگین کی کمیننگی پیٹی ہوتا</u> یے چوہے کواپنے گھیراؤ میں لے کر ملکے بھیلکے پنجوں اور نرم زم دانتوں کا مناسب استعمال کر لیتی ہے ع نے کی خاطر اُسے آ زاد کھیں کی اور میں اور میں میں اور اور کی ہے۔۔۔۔۔ میں اور انتہ نیم مُردہ چُو ہاؤم ذیائے' م الله المامية الربيتان الميني بظاهر به وصياني الغرض سُست مي مية المامين المينالي بين المرامين المينالي بين المامين ے ۔ وہ چھکا میں کچو ہا کھا کر حاجن قمازان ہوگئی ہے بس ذراا پنی فطرت عادت سے ججو کھا ہو کر جھ سے trauPhoto.com "منزل کے لئے وو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے" ت کی جائے پہانچہ اپنے ہوتی ہے وہ چیٹم زون میں وہاں پہنچ کر اس کی رہتے ہوئے تحفوظ ہوسکتا ہے۔ علی اینشا کے رجمین میں نے کی تاری کرتا ہے ویٹی ان اور میں ان کے نام اس کے ان اس کے ان اس کے ان اس کے ان اس کے وہ ذرا ہے الا پتی ہوئی اس کے بل کے سامنے ای مراقبے کی صورت بیٹھی ہوتی ہے۔ بس وہ ذرا ا کی کی خاطراً سے اپنی اگلی ٹاگلوں کے حصار میں لے کرنو کیلے پنجوں سے گدگدی کرتی ہے۔ ملکی و کرے پھراے آزادکردی ہے۔ بس ای باربارؤ برائے گئے ڈرامے کوچو ہے بلی کا کھیل کہتے و المار الما ے ہم دونوں بھی شاید ای نوعیت کا کوئی تھیل تھیل رہے تھے اور بھیتر ہے ہماری کوئی راہ ورسم ہے؛ جل کوٹھا سمجھانے ہے تنہاری سمجھ نہیں آ وے گی ..... جب تم اپنی آئکھوں ہے دیکھو گے تب سمجھ و المار الما

''میآں جی! آپ کے لئے کیا مُشکل ہے۔کرم کر کے جھے کا جل کوٹھا بھی دِکھا دیجئے۔'سٹی ہے۔ کا گھٹنا دا ہے ہوئے کہا۔

'' بھیآ! پہلے اپنے تیس سوچ کرید فیصلہ کر او کہ اصل مئیں تم نے ویکھنا کیا ہے؟ خواجگان گی ہے۔ کرنی ہے' یونیرے دیکھنے ہیں یا پھر کا جل کوٹھا ملاحظہ کرنا ہے۔''

" حضرت! بُونير كا توميّل نے ذِكرتك نبيس كيا " پ نے ....؟"

'' بھئی مجھے نہ بھی رات گوالے سے تو بُونیروں کی ہابت بات ہوئی تھی نا۔۔۔۔''

'' ہاں جی! اُس نے ہی بتایا تھا کہ آپ کو پنگھ کچھیرو' جناوراور یونیرے تک جانتے ہیں سے ۔

بونیروں کی منجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں لیکن بونیروں کی بات تومئیں نے اُس گوالے سے گی تھی۔ اِس کا کیوکرعِلم ہوا؟'' ہے۔ پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید پیدید

ووسترات والشيخ يوجين لكار

" كِيَالِمُ فِي أَسُ كُوا كِيُودِ يَكُمَا لَهَا؟"

UrduPhoto com

ویا جھیں۔ '' یبی قبل دانتہارے قبل؟ ۔۔۔ رات تمہارے زخصت ہونے کے اعلاقیل نے پیجڑے ﷺ

انبیس دحویا 'شکھایا اور پالش مجھھ جھی '' انبیس دحویا 'شکھایا اور پالش مجھھ جھی در مورد مورد مورد مورد مورد مورد مئیں ہکا بکا سا اُن کا مُنہ شکنے لگا۔

 میں انسان کے جبلی جانور کو دیکھ لیتی تھی ..... أب میاں جی کے تصرف سے مجھے نظرو نگاہ کی میں۔ میں ہوگئی ہے۔

یں ووڈ کے شہرہ آفاق فلم سٹوڈ پوزش مئیں متعدد بار گیا ہوں بلکہ کئی ایک مشہور فلموں کی شوٹنگ بھی مستعدد کی مقدمت کی ایس معلوم ہوا کہ قلم بنانے کی ہنر مندی ایسیرت کی پختلی اور جوجد بدسپولتیں اِن کے پاس معلوم ہوا کہ قلم بنانے کی ہنر مندی ایسیرت کی پختلی اور جوجد بدسپولتیں اِن کے پاس

رات کواکٹر پچھ کھانے پینے کی نتیت ہے ہا ہر نگل آتا۔ اُب فرق کھولنا چونکہ اس کی ہمت طاقت ہے ۔ اُسے یہ کسی نہ کی طرح کھانے کی میز پر چڑھ لیتا۔ وہ پڑے دھرتے بسکٹ کھل نینر وُنل رو فی گئے۔ گئی کرا چی ضرورت عادت پوری کر لیتا۔ اِی شیم کی حرکتوں میں سمیں آتا بالہ چائے والی کی سیسا بیٹھتا ہے اور کہیں وہ ٹوسٹر میں اُلجھ جاتا ہے اور کہیں وہ کتابوں ہے چسکتا ہوا کسی رق کی ٹوکر ٹی گئے۔ ہے۔ ایس ایمن شیم کی معصوم معصوم حرکتوں 'شرارتوں پونٹی بیٹلم چھوٹوں ہروں میں بے صدمقبول ہوئی گئے کہی کسی ہے۔ ایس بس ای شیم کی معصوم معصوم حرکتوں 'شرارتوں پونٹی بیٹلم چھوٹوں ہروں میں بے صدمقبول ہوئی لیس کے بدی کے بیا تھا جو اس ہوئی بیٹلم میں کا اور دوسرامخصوص بوٹوں کا لیک کیٹر مندی اور جد پر ٹیکنیکی جادوگری ہے بیا تھا کہ ایک سیسا کہا ہوئی ہے۔ ایک عام قد وکا ٹھ کے انسانوں کا اور دوسرامخصوص بوٹوں کا ایک سیسا کی بیک سیس کے بیا گئی کھوٹر کی گئی ہے۔ ایک عام قد وکا ٹھ کے انسانوں کا اور دوسرامخصوص بوٹوں کا جو سیسا کی کھوٹر ایمن کی جو سے بیس آرام ہے سوسکتا ہے۔ سامنے کی جے ہوئے میں آرام ہے سوسکتا ہے۔ سامنے کی جے ہوئے گئی انہے تھوں دیج ووست آ ہے آسان ہوا کی کیٹر نے پچھڑھی کے بھی دیو ہے۔ کا کا اُن کھوٹر کی کیٹر نے پچھڑھی کے بھی دیو ہے۔ کی بوٹا ایک چیوئی اور دیکتے والے کسی کیٹر نے پچھڑھی کے لئے بھی دیو ہے۔ کیٹر انسانوں کا دیا جو الے بھی بھی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر نے پچھڑھی کے دوست آ ہے آسان ہوا کی کیٹر نے پھڑھی کے دوست آ ہے آسان ہوا کی کیٹر نے پھڑھی کی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر نے پھڑھی کے دوست آ ہے آسان ہوا کی کیٹر نے پھڑھی کی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر نے پھڑھی کی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر نے پھڑھی کی دیو ہے۔ کیٹر اس کو کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کھڑھی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر کے پھڑھی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کھڑھی کی دیو ہے۔ کیٹر اس کی کیٹر کی کیڈر کیکر کی کھڑھی دیو ہے۔ کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کیکر کی کی کی کھڑھی کے دو سے بیا کی کیٹر کی کی کھڑھی کی کیکر کی کھڑھی کی کی کھڑھی کی کی کھڑھی کی کو کی کی کی کھڑھی کی کھڑھی کے دو کی کی کی کھڑھی کی کی کھڑھی کی کھڑھی کی کی کھڑھی کی کوئی کی کوئی کی کھڑھی کی کوئی کی

بات والٹ ڈزنی کے سٹوڈیو میں شوٹنگ کی شروع کی تقی۔ وہاں اِک جیب نوع کی تھی ہے۔ تقی ..... ایک بہت بڑے میزید ایک متوسط ذرجہ کے گھر کا ماڈل سیٹ لگا ہوا تھا۔ ویسا ہی جیسے گئے یہ ستھے

و بیان کے ایک کا ایک کا میں کا ایک کی سے کا میں کا ایک کے میز کرسیاں' وفیرہ ہوتے ہیں۔ بالکل یونہی ہے سیٹ بھی تھا۔۔۔لیکن سیٹ کیا تھا' انسانی ہاتھوں کی ہنر مندی کا معت ایک ایک اونی اعلی چیز بمطابق اصل کے تقی ۔ یوں لگتا تھا کہ کی جادو کی چیزی ہے گھر اور گھر من اسل ہے گئی ہز ارگناہ چیوٹا کردیا گیا ہے۔اس گھر بیں شوننگ ہور ہی تھی ۔۔۔۔ یہ کئی زمین دوز گھر ت جیاں بونا اپنے انسان دوست کو لے کر جاتا ہے۔اس ماڈ ل سیٹ پیہ جومووی کیمرہ استعال ہور ہا و مریب کیمرہ تھا۔ کسی بیچے کی چھوٹی می پلاسٹک کی تھلوٹا کار کی ما نندروبوٹ کیمرہ ....جس کے ورسٹر جیوں پیدیموٹ کنٹرول ہے مطلوبہ مناظر کی عکسیندی کرر ہاتھا بیعنی بونوں کے ماحول 'جو میں اور کوتاہ روی ہے جبیر ہوتا ہے اوان کے بیٹی انداز میں جین کر رہا تھا۔ ای طرح میں نے معنے ہے وہ سیٹ بھی ویکھیا جس پہ ہر چیز اپنے حقیقی قد وقامت سے کئی سو گنا بڑ کی مائی گئی تھی۔ سینے والی かというないというというでしてよりにはことに、できます result UrduPhoto.com متصد الما الجينا لم تمبيد كابيرتها كه جبكه ايك سشم دوسر كسشم ب ينج و الاستجاقة دونول غيرموثر اور ے ہوکررہ جاتے ہیں جو الم کیس میں ایک ایک میں ایک ایک میں اور اللہ ایک ایک الگ میں ایک الگ میں ایک الگ میں میں م يساب يمكن بى نبيل كدا يك سلم سے قطع تعلق كيتے بغير دوسرے سلم ميں داخل ہوا جائے۔عالم اسباب و معادی بات ہے۔ کی بھی آپیشن سے پہلے مریض کو ممل کنٹرول میں لایاجا تا ہے۔ پچھ عرصہ پہلے اس و جسانی صفائی کی جاتی۔ آپریش والی جگہ کے بال مونڈ سے جاتے ہیں۔ طاقت بحال رکھنے کے شکیا و الوخون كى بوتلول كا إنتظام كياجا تا ہے۔مئي مجھتا تھا كەنتىلىم مياں بھى جھے كى گردش ہے گزار

تحری ڈی فلم بغیر خصوص عینک کے نہیں دیکھی جاسکتی .....ندمنظرصاف اور سیجے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی معلق بیدا ہوتا ہے جو اِس مخصوص فلم کا خاصا ہے۔ ڈور ڈراز دیکھنے کے لئے ڈور بین اور قریب وخور در کیھنے کے لئے خور دبین کا ہونا ضروری ہے۔۔۔۔اور جب بات روحیّت ٔ رُوحا نیّت ۔۔۔۔ پیرانارٹل سائنسز اور پٹیری سے سے کی ہوتو پھراہتمام در دِ دِل و د ماغ چنداں سَوا ہونا جا ہے ۔

نو چندی جمعرات بھی ۔۔۔۔ صبح قطبی ئے جب وہ میرے کمرے میں تشریف لائے تو اُن کے ۔ گاڑ ھے ئوت کا ایک سیاہ رنگت کپڑے کا جوڑا تھا ۔۔۔ مجھے تھاتے ہوئے بولے۔

'' آج مغرب کے بعد عشل لے کرانہیں پہن لینا ۔۔۔۔۔ سُر مداور عُو دہمی تا زہ کر لینا۔طریقہ وہی ہے۔ جومیّں نے بتایا ہوا ہے اور ہاں روپیئے اعظمٰی کی کا لیے تِلُوں والی گزک یا اَمر تیاں بھی بندھوالینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کی تُکَرِّ پہ خَچِندے حلوائی کے ہاں ل جاویں گی۔ آج عشاءا کٹھے پڑھیں گے۔ یہ کہدکر بیہ جاوہ جا تھ ہے ۔ مگولے پہ چلے گئے ۔۔۔۔الیا لگتا تھا چینے وہ گھڑے گھڑے بین کھوٹھ کے اسٹریتے۔

مئیں ٹبلتا ٹبلتا ٹو ننگے ہو نئے لیتا ہوا ادھر آ ٹکا بھا .... سیرسپاٹا مقصدتیں بلکہ مخض مغرب کے گزاری کا بہانا .....اوریا پھرتشلیم میآں کے اِس بے طرح غائب ہونے کا روعمل جو مجھے یہاں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تجدیدحیااور و قا کے لئے دو حیا رکگریں مار لے تو پھی بعیداز قیاس نہیں ....!

معتماں کے قطعے کے کنارے ایک پرانے چھتنار پیڑ کی چھاؤں میں ڈھے ساگیا تھا۔ پہاڑ' قلعہ وڈوں کے جو اپنے پاس آئے والوں کی پنڈ لیوں میں سیسے ساتھردیتے ہیں۔ان کی اُو ٹیجائی کٹے گوڈوں معین کی کردیتی ہے۔ یہی پچھ میرے ساتھ ہُوا تھا' گہری تھکا دے اور گھنا سابیۂ دونوں مل کر جا عدار مين کر کے غنود ميں ڈال دیتے ہيں 'بے سُرتی اپنی اُوج په ہوتی ہے اور نیندا پنی مَوج میں .....مِیَں کہنی و میں بلی ہورہاتھا۔ جب کسی نے میرے کندھے کوخوب جنجھوڑ کر ہلایا تومیس یوں بدک کراُٹھ بیٹیا 

المستحق بعد المحتى لكا مواب "

## ت المنزاسة المااور بواد و يرحظ من المالكي المنزل المناور بواد و يرحظ من المالكي المنزل المناول المناو

الله كوكها ـ الله كوكها ـ

مستى سائىيەد الاھىرىنىڭ كى چھاۇل مىس بىيىمىنا يالىنىنا تۇ برا اپنىڭ كا كان بېيغانلىقىدىكى ار دخت تۇ علی سے ایس کے جین کہ جَائدار اور میں اس کے اور بنوا پیلیاں کے اور بنوا پیلیاں سے قائدہ اُٹھا تیں۔ یہ آپ ت كيالكيوديا كوئى إوحر بينے لينے بى نيس .... تو أكھا (مھينتے اس بے كار درخت كو يہاں ہے۔' وعراباته تفاعة موية بولايه

آئے میں آپ کو نیبو پانی پلوا تا ہوں اور اس درخت کی حقیقت بھی کہ اس درخت کے نیجے بیٹنے یا - CUE 0 = -

ہم دونوں وہاں سے ٹل کرما منے نمرخ پھڑ وں والے چپوٹرے پیآ جیٹھے۔لالہ کندن <sup>لع</sup>ل بتار ہا تھا۔ ماراج!مشہور ہے کہ اِس درخت کے نیج بونوں کی بستی ہے اور بہیں کہیں بونوں کے آئے معاقونیں کی ہے۔ آتے جاتے تو کسی نے ویکھاتونہیں کیکن مشہور یمی ہے۔ اس کئے ادھر اس - ياس كوكي نبيس بينها \_

مےرے ادراک میں تھا کہ لال قلعہ دہلی چونکہ کئی منزلوں کی بلندی پنتمیر ہوا جو پھیلا وَ اور گھما وَ میں کسی

چھوٹے شہرے کی طور بھی کم نہ تھا اس کے نیچ بھی اک جہاں آ باد۔ خفیہ تبددر تبدخانے 'منزلیں 'رقیق خانے ..... الی زیر زمین دُنیاوُں کے اپنے علیحدہ نظام ہوتے ہیں۔ جس کے تحت ہوا 'پانی 'روشی ضروریاتِ زندگی کی فراہمی کے ذرائع ایسے قدرتی اور حکمتی ہوتے ہیں کہ عقل وسائنس سششدررہ میں ایک عام انسان کے لئے انہیں کما حقہ' جانتا بھینا بہت ہی اُڈق ہے ..... ذیرِ زمین ہی کیا موقوف 'زیر میں وہیش یہی پچھ ہوتا ہے۔ ہوا' روشی اور بقائے حیات کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں۔ پائیوں کے میار گہرائیوں میں اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے۔ ان کے اپنے چا ندسورج ستارے' کہکشا کیں' رَوان رَسِمَ عَلَم اللہ عَالَ مَن رَبِي اور رَوئے ..... اللہ جو اَن گنت عالموں جہانوں کا رَبِ ہے ہم تا ہے۔ ہم تا ہے۔ ہم تا ہے ہم تا ہے۔ ہم تا ہے۔ ہم تا ہم انہ کی میں ایک خالق اور رازق .....!

بات ہوتی رہی تھی لالہ قائمہ سے ور رکھیں علوق اور مخفی و تیاویں کی جو عالم انسان کی نظر 🗕 🚽 ہیں ..... اُوپر کی وُنیا اور چیند نُفوں ہے اگر اُن کے کوئی را بطے ہیں بھی تو اُن سکھے بارے میں کوئی ہے۔ ے نہیں کر پیکٹا۔ برصغیر ہندویاک کے قریب قریب تمام قدیمی قلعے .... لال قلعہ وہ کھی شائ تھے قلعة عنر جي ورُ قلعه ربتاسُ تارا گذها جميزُ وين گذه صاحب گوڙه جا گلهُ قلعه آڳه وُ قلع وڪ - Horau Finoto.com قلعه باله وغير اوروه تمام سرائين كنوكس باؤليان مينار مساجد ومزارت ومكاتب جنهين مي والتسبي دیگر غیرمسلم عکر انواق نے بنوایا ان کے نیچے اکثر بصدا بہتما م تبدخانے بغلی کوٹھڑیالہ پر معلوبت خانے سردخانے ' ہوا خانے' اسلحہ خاص خان کا خانے ' خفیہ راہتے اور سُرَکلیں وغیرہ کی شرکتی وشع قطع میں ہے ۔ جاتے تھے یہ اِس دور کے حالات کریاست وسیاست کے نتا ضے تھے اور یا پھر اِن مطلق العمّال پاست نداق تغییر ہی ایسا تھا۔میں نے اچھی خاصی تحقیق وتصدیق کے بعد سیجانا کہ خاص طور پہنل بادشاہ ۔۔۔ تغییرات میں تمن طرح کے انداز اپنائے عسکری ضرورت کے لئے جو قلھ بُرج مینار خند قبل قیس ا میں کل ووقوع کے ساتھ شورج کے ژخ اور یا کے کنارے از ثین کی پچنتگی وتا ثیر مواؤں کے مستقب آبادی ہے مناسب دُوری کا بھی خیال رکھا جا تا۔خاص طور پہ قلعہ اور بیکل بُرج کے لئے کسی اُو بی اُ كى چھوٹے پہاڑ كا انتخاب كيا جاتا .....مندرى جہاز كى طرح قلعہ جتنا نظر آتا ہے اس سے فات زيرز بين موتا ہے۔ جس بيں اس كے تمام وسائل .....اسلو اناج خوراك مال خزائے ياتی اعظم اللہ ا ہوتے ہیں۔حدوداربعہ کے کما ظاتاز ہ بنوااورسُورج کی روشیٰ کے اِنعکاس کا فقد رقی اِنتظام ہوتا ہے۔ ا یک وُنیا آباد ہوتی ہے۔کشادہ راہداریاں ٔ وسیع سڑ کیں ٔ فراخ والان و گودام کمبی چوڑی غلام کردیے۔

 ردایت ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پُنِلے کی بَنِی کِئی کِئی کِئی آ سودہ نا آ سودہ گل ہے نخے سے
بونے بنا کر اَرْض کی دراڑوں 'پہاڑوں کی کھوؤں غاروں میں اُ تار دیئے گئے تا کہ وہ با قیما ندہ مٹی جس کا تسخیر
سیّدنا آ دم علیہ السلام کے پُنلے ہے تھا وہ ضائع نہ ہو پائے یا پھر شیطان رَجیم کے ہتھے نہ چڑھ جائے سے
بھی روایت ہے کہ گنا بھی اِسی مِنْ سے پیدا کِیا گیا جو پُنلے کی ناف ہے کھینچ اُ تارکر پھینکی گئی تھی کہ شیطان ہے
جوش رقابت وخباشت میں پُنلے کے پیٹے پیٹھوک دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ فطیق طور کی گور پر انسانوں سے خاکف رہتے ہیں۔ شاذ ہی کمی خاص وجہ ہے کئی آگان ہے۔

رکھیں ور نہ پر انگانی ہی رہنے ہیں اپنی عافیت کھتے ہیں۔ انسان کی طرح آرمیں ہر طبع قبیل کے بوٹ سے ہیں۔ بھٹے پر کا اور کا اور کا اور کی اور کر ہی ہیں۔ بھٹے پر جہاں زمین پیار صحراج کی فرہمت ہیں۔ بھسانی اور کی ہیں ورک بھی اور کہ نیا میں ہر اس جگہ موجود ہو گئتے ہیں جہاں زمین پیار صحراج کی فورسمتہ ہیں۔ بھسانی اور کی ہیں اور کہ نیا میں ہر اس جگہ موجود ہیں۔ جبل طبیل کے آس پاس ان کے قبیلے ہیں۔ ویوار تھے۔

ایک خاصے ویران جھنے کی جنیا دیں ہوائی ہوں کی آراج کا وہ ہیں۔ افراق ہیں۔ ای طرح جزیر والڈیمان میں بھی مراس کی قبیل کے اس میں۔ ای طرح جزیر والڈیمان میں بھی ہی ایک خواص ہوں کے بیرے ہیں۔ ایک طرح جزیر والڈیمان میں بھی ہی گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہیں۔ ایک طرح جزیر والڈیمان میں بھی ہی ہوئی۔ ایک خواص ہوائی گئی۔ امریکہ کے خال صحرا قطب شالی کے برف زاریا سندرین ایشنز کے گئیڈرات یا تھے تھے ایک شخص ہوئی۔

اہرامین مصر کی دریافتوں اور گھدائیوں میں بھی ہید کھائی دیئے گر تجیب بات ہے گہ آئ تک میں ہے۔
کسی سطے پہلی اوٹیرے کے وجود کو زندہ اُٹر دہ ڈھانچ کی صورت یا اِن کی کسی حقیقی تصویر کو پیش نہیں کیا ہے ۔
یہ قدرت کا اِن سے کوئی وعدہ ہے یا محض انفاق! میں نے اِن کے قبرستان اور مساجد بھی دیکھی ہیں۔
اذان قر اُت جمدونعت حتی کہ گیت گاوان وغیرہ بھی سئے ہیں۔ تین چار مخصوص او گوں کے علاوہ میر تی ہے ۔
اذان قر اُت جمدونعت حتی کہ گیت گاوان وغیرہ بھی سئے ہیں۔ تین چار مخصوص او گوں کے علاوہ میر تی ہے۔
ادان جبر کیس ایسے لوگوں کو کھوں آپادک جو او غیر دی سے ملے ہوں یا اُن کے بارے ہیں مزید ہے ہے معسے ا

## تیری آنکھوں کے سوا ؤنیا میں رکھا کیا ہے .....!

بات بونوں کی تھی کچر آ گے دبلی میں مہرولی کے صوفی تشکیم میاں کا ذِکرشروع ہُوا۔ جو ایک سے شف نامینا بزرگ تھے۔جن کی زندہ خوبصورت آٹکھوں سے مجھے پچھے اور آٹکھیں بھی یاد آ گئیں۔ سے جات کن بات مید کہ اِن دونوں آٹکھوں کا اِک باہمی رُوحانی ربط بھی تھا جو بہت آ گے جا کر سمجھ میں آیا۔

سر تکیں آئکھیں بعنی سُرمہے آلودہ آئکھیں کین کچھآئکھیں سُرمہ کا جل کے بغیر بھی قدرتی طوریہ معتقروز ہوتی ہیں۔غزالوں' گدھوں' بچھڑوں'شتر مُرغول' زیبروں اوربعض اِنسانی بچوں کی آتکھوں میں ا مرمہ شیا ہوتا ہے جو بڑا پہلا لگانا ہے آن کی قطری معضومیت مزید انہو کر سامنے آ جاتی ہے۔میری کسی کے ایک مضمون میں آگھوں اور اُن کی اقسام کے بارے میں سیرحاصل گفتگو کا گئی ہے۔مئیں سمجھتا ہوں اور النين ياه المحمد كالمراكب ے وجال کا آنی اور واضح اِظہار اِن میں آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ آنکھیں' خاموشیوں ﷺ کی ایسی زبال' ت کے کیدد ہے کی تاہد ہوتی ہے۔ ول وہائ احساسات جذبات اور پر دوخیال کے سارے تو تے سلسلے = = ب المحسن چرے كے آئے كاشمير اور اس كى زوح ہوتى بيں۔ ويكھيں توبيالي پُراَثر پُر زمز التقريق جين جو نطق كے مُقدر وبس كى بات نبيل ہوتى ....مصورى ہوياستم تراشي واستان كوئى يا شاعرى ا ے کے پاشکیت کاسٹک آ تکھوں کی نمائند کی معتبر تھر تی ہے۔ زبان لاکھ کنگ ہوگر آ تکھیں بولتی ہوئی ہوتی ے اردوا قاری شاعری مصوری آنکھوں کی جادوگری ہے بھری پڑی ہے۔ سلِّی نے اِی وُٹیائے '' چتم و چراغ" میں بڑی بڑی حسین دلنشین آئکھیں دیکھی ہیں۔ایسی ایسی ے حرانگیز آنکھیں کہ مقابل منتر ڈھونڈ تا رہ جائے اور ایسی بھی وحشیٰ خواب آگیں آنکھیں کہ انسان غنود ے وہ میں بھکتارہ جائے۔ کشیلی زہر ملی اور نشلی آئیھیں پیانہ آئیھیں مے خانہ آئیھیں واستان آئیھیں' السياليَّ بونَيْ آنكھيں اچھي لگيں .... مزوبرسات كا جا ہو تو إن آنكھوں ميں آ بيھو ....!

جدّہ کی ایک ملٹی سنوری سپر مارکیٹ میں محض ونڈ وشاینگ کی غرض سے وقت گذاری کرر ہاتھ منزل بھی اُس منزل' برقی زینوں' خوبصورت جدید کیپسول لِفٹوں سے لُطف اندوز ہور ہا تھا۔ وُنیا بجرے ﷺ پُرتعیش سامان ہے بھر یور ماڈرن یورپین انداز کی بید مارکیٹ متموّل شیوخ' اُمراءاورغیرملکیوں کے کے سیسی ا پنی اعلی پیشہ ورانہ ذ مہ دار یوں کے سلسلہ میں جدّہ میں مقیم تتھے۔ کہوں میں شامل تھن کی طرح بمجھا ہے۔ اور فَقرے قتم کے لوگ بھی ایسی شاندار اعلیٰ جگہوں پیچن دِل پیثوری کرنے کی خاطر چلے جاتے ہیں۔ ہے اِن کا مقصد وہاں خریداری کرنانہیں ہوتا' اپنی محرومیوں اور بے بسریوں کی جھوٹی تسکین ہوتا ہے۔ یہ پٹھان سے خریدی ہوئی چیس رویے کی گھڑی ہاند ھے ہوئے جب کوئی میرے جیسا غریب غریا تھے ہے ہے شوکیس میں رولیکس کی ہیروں ہے مزین ٔ سفید سونے کی گھڑی ہے اپنی آئکھیں روش کرتا ہے تو اُسے 🖚 تسكين ہوتی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑونے چینز المحے وہ اس لا کھول زیالوں کی بیش قیت گھڑی کواپنی کا گ ہے ۔۔۔ ہوامحسو*س بھی کرتا ہے توبیان افقت* وہ خود کوسعود میرے بادشاہ کے برابر خیال کرتا میں اور بیروہ وقت ہوت جب كولى بنده والأعباء ورندكولى بنده تواز ميرة بهي اي طرح كي خيالي عياً شيال فضول خرجيال اورخريدا سال كرتا بها دو كاف ورود ا Liurdukhoto.com وُنيا ي اللَّهِ اللَّهِ فَقَ عده دوكان يا شورُ وم تو كوني ثبيس تفاليكن سنودُ يونما وركشا بين جا بجانتيس - يعثل منتسب بُنر مند بیٹے اپنے انجھ کاموں میں بُنے ہوئے تھے۔عروی پارجات عورتوں کے کو بیو کو سات میں ا طلا کی انگانی طلبه دّوزی استقلی هموزن کاری وغیره - ساته یک دوسری حافظی مردانه عما کیس یا تی است. طلا کی انگانی طلبه دّوزی استقلی هموزن کاری وغیره - ساته یک دوسری حافظی مردانه عما کیس یا تی است ك رُومالُ مختلف خراش وتراش كي عَبائينَ قَبائينَ وْرِياحُا هِ لُوبِيانِ .... كَهين محرائي انداز كافرتيج

ہُنر مند بینے اپنے المعیدی کا موں میں بھے ہوئے ہے۔ جروی پارچاہے' مورتوں کے کیوٹیٹو کہوسات موں کا لائن کا کا کی طلبہ دوری منتقب میں بائیں ہے۔ ہوئے ہے۔ ہوئی وہر کی جائے ہے۔ کا دوری کا کا کی طلبہ کی استعمال کو دوری کا رہی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ کا دوری کا کا کی انداز کا فرقیے کے دو مال مختلف خراش وہراش کی عبائیں آئر پائیجا ہے کو کری معنوعات تیار ہورتی ہیں کی گئے۔ کو سیاں سٹول دریاں خالے ہوئی ہا کہ ان اور کہیں مجور کی معنوعات تیار ہورتی ہیں کی گئے۔ مطابئیاں ہن رہی ہیں۔ اووٹ کی پوسٹین کی مصنوعات عورتوں کے پرس جوت سے تیار ہورت ہیں۔ کو گئے۔ موری ورکشاپ عربی بدوی فو اکہات طعام وقمیز کی بھی تھی۔ ٹریداورع بی بلاو' عربی انداز کی تھی ۔ ٹریداورع بی بلاو' عربی انداز کی تھی ۔ شرح دلی تاری کے دلی تاری کے بیار ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار کی تھی ہے۔ کو دورا دائی وی تربی ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار کی تھی ہے۔ کو دورا دائی وی تربی ہوئے ہیں۔ بھی ہوئے کے بیار ہوئے کا موری کی تھی ہوئے کی ہوئے کے بیار کی تھی ہوئے کی ہوئے کے بیار کی توری ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کی

متازمفتی آولانفهایی .....!

ایک سے فاکار زولی نے ایک بڑے اور کچ فلکار ممتاز مُفتی کے پورے مرچرے کا جُمتہ بڑی سے نقی مہارت اور باطنی خینی محسوسات کو بروئے کارلاتے ہوئے تیار بھیا۔ جُمنے کی شخیل کے دوران سے نقی مہارت اور باطنی خینی محسوسات کو بروئے کارلاتے ہوئے تیار بھیا۔ جُمنے کی شخیل کے دوران سے مثنی کو خاصا وقت ماؤل کی صورت سامنے بیشتا پڑا۔ ول بیس اک شوق فراواں تھا دیکھیں کہ چاک مٹی سے متازمُنٹی کیسا دکھائی ویتا ہے؟ تصویر کھنچوانے والا بااپنا جھتہ بڑوانیوالا کیسا بھی کالا کلونا یا بھی شک سے متازمُنٹی کیسا دیا ہو تھے اور خدو خال کے ایک سک سے سے شرا ہو۔ متبجہ نوبصورت چاہتا ہے۔ مُنٹی صاحب کی رقب اور خالص و پہائی وضع قطع اور خدو خال کے اس بھی کہیں چچپی ہوئی خواہش تھی کہ جمتہ سے انسان سے۔ تاہم بشری تقاضے کے تحت اُن کے دل میں بھی کہیں چچپی ہوئی خواہش تھی کہ جمتہ سے انسان سے۔ تاہم بشری تقاضے کے تحت اُن کے دل میں بھی کہیں چپپی ہوئی خواہش تھی کہ جمتہ سے دولی جوں جوں جوں جی کا کاون بھی آ پہنچا ۔۔۔۔۔۔خیال رہے سے منسان مونے کے بعد ہی دکھائے جاتے ہیں۔ جمتہ سیاہ کپڑے سے ڈھانیا ہوا تھا جبکہ سے میں بھوٹی جو یا جمتہ میاہ کپڑے سے ڈھانیا ہوا تھا جبکہ سے دولیا جو تھا جہد

مُفتی بی اپنے جُستے کے صوری نُور اور زوبی کے بیگانۂ روزگارفن کے خینی ظہورکوملاحظہ کرنے کے لئے ہے۔
عقد خدا خدا کر کے زوبی مرحوم نے پردہ اُٹھا یا اورجلوہ دکھا یا ..... وہ اُو اچھا ہوا کہ مُفتی صاحب غیر سلح ہے۔
زوبی غیر طبعی طور پیا مرہوجاتے ۔مُفتی صاحب کو ویسے بھی اسلحے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔اسلحے ہے۔
بہتر کام وہ اپنی زبان کلامی سے لے لیا کرتے تھے۔ جُسمَہ دیکھے کرمُفتی صاحب تو کیا کوئی بھی آتی تھے اللہ ہے۔
کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میہ جُسمَہ کم از کم مُفتی صاحب کا ہوسکتا ہے۔ رنگ کو تو چھوڑ ئے صاحب اور چھے ورنوں بکیاں تھے۔ اصل خصومت تو جُسمَہ کے خدو خال کی خشونت اور بے ڈھباپین تھا بعنی صاحب اور چھے جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایک تو تع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایک تو تع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی ۔ زوبی جیسے آرسٹ اور دوست سے کم از کم اُنہیں ایک تو تع نہیں تھی کے دولی جہرے سے مطابقت نہیں تھی گا مُفتی صاحب بڑے بُرز بُر ہوئے خفا ہوتے ہوئے شکا تنا کہا۔

''یاراتم نے میر ہے ہاتھ مال کیا ہے میں میں اور کھواؤر کیٹر اچر و کیمو ۔۔۔ کیا میراچر والیا ہے۔ تم نے بنایا ہے؟'' زولی کے جار وصادقین کی طرح ایک درویش منش تھا ۔۔۔ دب و بے لیجے میں کوٹیم ہوا۔ '''نگیتی صاحب ایسل متاز مُفقی بھی ہے نے میکٹر کابا ہے لیے ایس کی اور ایس کی ایس کا ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی نے اسل میں زمفتی بھی ہے نے میکٹر کابا ہے کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کار کیا ہوا۔

آ واخر میں بھی رہ جاتے ہیں۔ بھین بھیروں کی طرح ۔۔ جوانی مجے جے وقع جیسی اور فاقع کی است بھاویں ہوتے ہیں۔ بھیلیم کور کی مفتی صاحب کا براصا یا وضع کیا گیا تھا۔

مئیں شاید بید کہنا جا ورم افغار کرتے آف کا رہا ہے وہ کئی ہیں کہتے ، نورون سے ہواوہ ہی ہے جس کی گئی ۔ تخیل اُنسوراور باطنی نصوف کے ماضی حال اور منتقبل کی آگی بدرجۂ اُنم موجود ہو۔ دریں صورت وہ مسلما دیباڑی دارمز دورتو ہوسکتا ہے سے فذکا رئیں ....!

جدہ کی مارکیت میں وہ آرٹسٹ پچھرائی تو جائی کی تصویریں بنار ہاتھا وہ شایدایک آ دھ بارا ہے۔
کوکسی اندرونی آ کھ ہے و کچے لیتا تھا پھرائی کی پُرکار ٹپھرتیل اُٹھیاں لکیریں تھینچنے میں جُٹ جاتی تھے۔
تھوڑی ہی دیر بعدوہ عجیب می تصویرا ہے گا کہ کے ہاتھ میں تھا دیتا ۔۔۔۔ اس کا کوئی مقررہ ریٹ تو تھا تھے۔
بھاؤ تاؤ کے جہنچھٹ میں پڑار ہتا۔ جو پچھکوئی اُس کے پٹسلوں والے ڈے میں ڈال دیتا وہ اُسے تا تھے۔
بھی نہیں دیکھتا ۔۔۔ میکس کائی دیر کھڑا گا 'اس کے گام اور اُسے دیکھتا رہا۔ یقینا وہ سعودی نہیں تھا ہے۔
بھی نہیں دیکھتا ۔۔۔ میکس پڑتا تھا۔ شاید ہندوستانی ہو۔ اُب مارکیٹ میں کہیں سے اذان کی آ وازی آتھے۔
و کیمتے ہی دیکھتے سباوگ دوکا نمیں بڑھانے گئے ۔۔۔۔ میکس بھی اذان کی آ واز کے سمارے شیخ مجر تھے۔

و میری انگوٹھیوں اور گلے کی مالا وُل کو بڑی استعجاب بھری نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے یو چھنے لگا۔ "پیسب کیا ہے.....؟"

سے جواب ویے کی سوچ می رہا تھا تھا کہ اس کے اطابقوال دائی ہا۔

م شیعہ ہوں ہو یا گئی خاص مسلک ہے تعلق ہے؟''

م شیعہ ہوں ہو یا گئی خاص مسلک ہے تعلق ہے؟''

م شیعہ ہوں ہو یک گروان سُنا تی ۔ میں اُسے اپنی کا اگریزی میں بتانے لگا۔

مسلکوں ' عقیدوں ہے ہمٹ کر محض ایک ہے میان اس مسلمان ہوں ۔ وہ بھی ایک ہے میری

مسلکوں ' عقیدوں ہے ہمٹ کر محض ایک ہے میان اللی شقیع اور میر ہے بابا اہل ہوئی ووالجماعت

میں ہے دو میری اور میں خود شاید ملاحتی آویک ورویش ہوں یا نہیں ہوں لیکن پر الحقیال ہے کہ میں پہلے

میں سے میں جو میری ای رہی تھا ہوں ہوں دودوستاندا ندازے مسلمانے ہوئے۔

میں سے کہ دو میری ای رہی تھا تو ہے ہوئی ہوایا نہی ہوا۔

میں سے کہ دو میری ای رہی تھا تو ہے ہوایا نہی ہوا۔

" تم خاصے پُر اسرار ہومگر دِلچے ہی ۔۔۔ آؤمیرے ساتھ۔۔۔۔ اِس ملاقات کے نام دو پیر کا کھانا مل پر ''

آس فے پاس ہی ایک ہوٹل سے کھا نا بندھوایا اور کشاں مجھے ساتھ کھیٹیا ہوا اپنی ور کشاپ کے سے سے سے سے بنیج گیا۔ یہ جگہ اس کے سٹورا سٹوڈیوا سٹڈی روم کے لئے مختص تھی جبکہ باہر کے ہنے میں سے سٹ سٹ بنیج گیا۔ یہ جگہ اس کے سٹورا سٹوڈیوا سٹڈی روم کے لئے مختص تھی جبکہ باہر کے ہنے میں سے بینی تصویری بنا تا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے روشنی کا ایک سیال ب پھیلا دیا۔ اوھر گی ہر چیز سے سے بینی تھا واضح ہوگئی۔ اللہ اللہ اورودیوار ایزل میزیں کوئے کھدرے کیٹی کھی جھوٹی بردی اُوھوری سے برجا ہر جانب آ تکھیں ہی آ تکھیں سے کئی ساکت و جامد کھے مہبوت سامیں میں ' نمین کدہ' دیکھا

رہا ۔۔۔ اُوں محسوں ہونے لگامئیں آتھوں کے کئی نین نستان میں چلا آیا ہوں۔ مسکراتی ' گنگناتی 'شریحی علی فلا فی 'رکسی ۔۔۔۔ لُجاتی ' خاموش بولتی ہوئی ' روتی ہوئی ۔۔۔۔۔ سیاہ چشم' بآوری شریخ ' سز نیکی گرفتی کول کورہ آئکھیں ' خزالی آئکھیں ۔۔۔۔ خرضیکہ ہر سُونیٹوں کی بہار کھی ہوئی تھی ۔۔۔ مئیں بھی ادھراور بھی آئکھیں بھاڑ بھی اور ایسے زاویئے انداز ' کیفیات' ایسے انگ سے آئکھیں بھاڑ بھی اورا یسے زاویئے انداز ' کیفیات' ایسے انگ سے دیوانے نے کہاں سے حاصل کیئے ؟ اگر بیسب محض آئکھیں ہی ہوئیں تو مئیں بھی محض آئکھوں سے دیکھیں ۔۔۔ میکم نوٹی تو مئیں بھی محض آئکھوں سے دیکھیں۔۔۔ مشکل میٹو کی اور کھیتے ہوئے بولا۔۔۔ اور کھیتے ہوئے بولا۔۔۔ اور کھولتی ہوئی ، خرد و بینش کی گھیے۔۔۔ اور کھولتی ہوئی ہوئیں۔۔۔ مشکل میٹو کی ایک کھیل کے ایک کھیل کا معلی ہوئے بولا۔۔۔ اور کھولتی ہوئیں۔۔۔۔ وہ مجھے اس طرح مستفرق دیکھتے ہوئے بولا۔۔۔

"دوست! يشغل پجر بهي سهي سردست طعام ئيت لونحيك تمين من بعدمين اپن كارويات

جاؤں۔'' مُرفیٰ چاول اول اول اور اسلاؤے مرج پیدکا کھٹا کا!ویسے بھی کام وربین تھیے۔ کہیں زیادہ میک ہے۔ سے پی رہا تھے بولٹی رے چاروں طرف مجھے اپنے جصار میں لیئے ہوئے تھیں ۔۔۔۔ پھیکے جاوالوں کا ایک تھے۔

UrduPhoto.com

یہ جانتا جا ہتا آگوں کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ تم نے جملہ اعضاء سے قطع نظر محض آتھوں کو بی انکہ خاص وجہ ہے کہ تم نے کے لئے منتخب کیا ہے ایک اولی ''سوچتی 'کھنٹتی ولفریب آٹھوں سے منیں پہلی مرتبہ پراہفٹ ہوا ہوں اور سے سے شدّت سے احساس ہوا کہ انسانی جسم میں صرف آٹھوں ہی ایسادہ میں ہوگا جربی ہے اور ہاش تھے۔ خاموش بھی ہے اور شکلم بھی ۔۔۔۔۔اور یہ کہ رُخ زیبا کی ساری ڑیا نش آ رائش آٹھوں کی ہی مربوں ہے۔

ہوں ووگھانا کھانے میں خاصی گِلت دکھار ہاتھا۔ میر کی ہے مجیدہ می بات تو جیسے اس نے کئی اس سے متھی۔ مُر غَیٰ کی ٹا گک میر کی جائب کھسکا کر 'گتمہ چہاتے ہوئے یہ دِقت بولا۔ '' پیدوفت الیمی ہاتوں کے لئے مناسب نہیں۔ میر کی دوکا ندار کی کا دفت ہُوا چاہتا ہے۔ ہے جلد کھانا ڈتم کر کے ہاہر پہنچ جاؤ۔۔۔۔۔!''

ميں ويڪتابي رو گيا اوروه ہاتھ مند يو چھتا ہوا سنوڈ يوے ہا ہر لکل چکا تھا۔

عربوں اور بنگالیوں میں کم از کم دوقدریں مشتر کہ ہیں ایک ندہب ٔ دسری کھانا چینا اور خصیرے 🗕

معرع و ما ہی دونوں کا پہندید و کھاجا ہیں۔ بنگالیوں میں بھات کے ساتھ مُرغ کے مقالبے میں مچھلی اِس ۔ سے حوں کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی ۔ مچھلی واحداییا خورد نی گھما بیض ہے جس میں قدرت نے ہروہ معلی میں الحے وٹامن نمکیات اور دیگر حیاتینی عضر شامل کر دیتے جن کی دوسرے گوشتوں کو یکانے ے شافی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔ ای طرح عربوں کے لئے مچھلی کی نسبت مُرغ یا اِس کے بعد بھیڑ بکری ت تاوہ آسان ہے۔ دونوں کے کھانے کا اُنداز قریب قریب ایک ساہی ہے۔ مُجَے کاٹ کاٹ کرمٹھے و کھانا ۔۔۔ بیلوگ کھاتے کم ہیں رُگیدتے زیادہ ہیں ۔کھانے کے اختتام پیدسترخوان مُرغوں کی اڑائی \_ معظم پیش کرتا ہے۔ جابجا بکھرے جا ول ..... اُدھ کھائی چبائی بوٹیاں بڈیاں ٔ روٹیوں کے ککڑے اُ جار' م من با قیات یبال بھی میں منظر تھا دہ جات ہوائے تھا اور منظر تھا ہے۔ اور تھے مجھے دستر خوان سمینتے ہوئے علام أن ..... ببرطور المبين التي زكس و هنك سے سميٹ ساٹ باتھ مند صافح اللہ كام الكنے كو اى تفاك ہے کے پیرور میں آورد تھلے کینوس کے ایک زول یہ بڑی جو ای نوع کے کا ٹھو کا جھو کے ساتھ بڑی مسلطى عَلَيْرُا ہُوا تھا۔ اگر چەۋرميانی فاصلہ کچھاليا کم بھی تھا پھر بھی مئیں اُن زم اوران فاقیکی حدّت میں JE STORE LACOUR HOLO COME \_ \_ یہ بنائی ہوئی محض آنکھیں ہیں۔معلوم ہوا کہ آنکھیں جا ہے کسی گوشت پوست کے چاہے یہ ہول یا و الله المارية المعين المحين المحين على الماريق إلى - ان كا فسول اورا قر الكيزي مكيدي جي التي اوتى ہے-

بیتے وقوں کی بات ۔۔۔۔ائیر پورٹ پہنچنے کے لئے میس کیا ہوئے کہ اور ہوا۔۔۔ ڈیڈ دہ گھنے بعد جھے کراپی اسٹ کیٹر فیلک سے بخلی سرک ہے فکل کر مین روڈ میں کیا داخل ہوئے کہ اک مصیبت میں پھٹس گئے ٹر فیلک سے بیال بیش سے کرئی حکمیں گئے ٹر فیلک سے بیال بیش رہی ہے کہ ہوں اور سواروں کے مزاج اورا نجن گرم ۔۔۔۔ بیس بیس پی آپ کیا لیا کا ہے بنا دہ ہو ہو ہی کا اخراج ۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ جس ریاست میں موام مہنگائی ملاوٹ عدم تحفظ وانساف سے بنا دہ ہو ہو ہی کا اخراج ۔۔۔ بہاں رہوت اورا قربا پروری کا بول بالا ہوگا۔ عزت نفس اور شخصی آزادی تجھین لی گئی سے بیام الزائس میں سب سے پہلے مبرو ختل فاعب ہوتا ہے۔ بے صبوری ہے اعتمادی کی چڑا پن اور سے کہا تھے خود فرضی بھی ذرا تی ہے۔۔ مرکز وملت کا تصور وحندلا جانے کا خدشہ لاحق ہوجائے گا۔۔۔۔ بس

نینال رے نینال .....!

الی ہی کیفیت یہاں اِس وقت بھی تھی۔ ہرگاڑی والا چاہتا ہے کہ وہ اگلی گاڑی ہے آگے نکل لے جائے ہے۔
ہیں کہ اگلی آگے نیس ہڑھ عمتی کہ اِس کے آگے بھی گاڑیاں رُکی ہوئی ہیں پھر بھی ہارن پہ ہارن ویے ہے۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس ہو گیا ہو۔۔۔۔ ہمارے پیچھے ایک ویکین والا لگا ہوا تھا وہ پچھ زیادہ ہی آئے۔۔۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس ہو گیا ہو۔۔۔ ہمارے پیچھے ایک ویکن والا لگا ہوا تھا وہ پچھ زیادہ ہی آئے۔۔۔
ہیں۔ جیسے ہرشخص پاگل ہے جس بھی وائیں بھی ہائیں۔۔۔۔ اِس کی کوشش تھی کسی طرح وہ ہماری لیکسی ہے ۔۔۔
دکل لے ۔۔۔۔ بھل بھی لیتا تو محض ایک گاڑی کے فرق ہے وہ اِس قطار میں رہتا ۔۔۔۔۔ پر تو بہ بچھے کہ جو اُسے کے مہر آئے ۔۔۔۔ وائی قطار میں رہتا ۔۔۔۔ پر تو بہ بچھے کہ جو اُسے کے اُسے مہر آئے ۔۔۔۔ وائی ہوکی ہائیں ہی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اُسے راستہ وے کرا ہے آگے آئے و ہیں۔ میس و میس میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اُس ہوگئی ہوگئی

'' بھائی ایس بیوتو ف بے مبرے کو کسی طوراپنے ہے آگے نگلنے کا موقعہ دے دو۔۔۔۔!'' وو میری جانب دیکھے بغیر ہی اواوی نہ چاہتا اقدیم کی میکی ہوں۔۔۔ تین لائنیں مُنہ چیئے ساتھ سے ملائے بسرک رہی ہیں ہیں تالی کی دا 'بتر! اُورِ ہے فلائی کر کے ہی ہمار مسلم ہوں کے جا سکتا ہے۔ واسمی سے ہنیں ۔۔۔۔ اِنْ کا اِنْ یَکْ کُٹِی ۔۔۔ مثیر بھی خاموش ہوگیا۔

الأينايس بن بن مداريك بن المراكة المر

اُبِمئیں نے جو ویکن کے پیچے ویکھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ پیچے والے پورے شیشے پہلی سے جو افعا۔ دوخوبصورت ی غزالی آئکھیں چکمن کے پیچے ہے جھا نک رہی ہیں۔ بعد میں توالی سے تھے ۔ آئکھیں قریب قریب ہرویکن کے پیچے وکھائی ویئے آئیں ۔ انگین جب میکن نے دیکھیں تب یہ بی تھو ۔ آئکھیں قریب قریب ہرویکن کے پیچے وکھائی ویئے آئکھیں ۔ انیکن جب میکن نے دیکھیں تب یہ بی تھو ۔ ام کورٹ ہو کر آئے تھے اور واقعی ایک وکلش شہکار تھے۔ ایسی نُدھر نشلی آئکھیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا ۔ ایسی نُدھر نشلی آئکھیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا ۔ چھکی کی اورٹ میں سرف آئکھیں ۔۔۔ مرایا انظار آئکھیں ۔۔۔ جس بھی فنکار نے بید ڈیزائن کیا تھا ۔ تھا ۔۔۔ تھا ۔۔۔ میکن آئکھوں میں مگن! کہاں کی بچھنی ٹریفک ۔۔۔۔ وقت کی کمی ۔۔۔۔ ایکر پورٹ کرا جی وقید ۔۔۔ تھا ۔۔۔۔ ایکر پورٹ کرا جی وقید ۔۔۔

م کے ورجبال میں پہنچا ہوا تھا۔

مجھے خاموش اور بے مُمدھ ساپا کرڈ رائیور بولا۔'' وہ آگے دیکھیں ۔۔۔۔!'' ایک بس فُٹ پاتھ پہ چڑھی ہوئی تھی جبکہ ایک دوموڑ کاریں بھی رگڑی گئیں تھیں ۔۔۔۔ ایمبولینس اور سے کاریاں بھی موجود ۔۔۔۔ مئیں نے اُچٹتی ہی نظراً دھر دیکھا ۔۔۔۔ پھر جو ادھر دیکھا تو آنکھوں والی ویکن کافی سے کی جسکیونکہ آگے آبٹریفک آسان ہو چکی تھی ۔مئیں نے وُ ورونگن کومڑک پہ تیرتے ہوئے ویکھا

" جلدی نکلو و یکھو ویکن کہاں ہے کہاں نکل گئی ہے۔"

قدائيور نے جو كل دَبائى تو ويكن كو چو بر بى كواٹروں كے پاس جاليا۔ آگاميس ديكھيں تو ميرى جان ميں اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على كے جيش نظر أے رفتار اللہ على ال

اس ویکن کا پیچهامت چھوڑ تا ۔۔۔! 'مئیں نے اے ظلم دیا تھا۔وہ بے چارہ ہر شاپ پیداس کے علاقہ اس کے علاقہ کی دوہ ہمکا یا سے جاتا ہے اس کے است کھوں میں ڈبکی لگا دیتا۔سر کارموخ در ٹیا دریار کے سامنے پہنچ کروہ ہمکا یا

اسرگار! آپ نے ائیر پورٹ جانا ہے یا اِسی ویکن کے چیچے ریلوے شیشن؟'' ساتھ ہی بیجی بتایا کہ گفتہ باقی ہے۔

س فے اُن آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر اے جواب دیا۔

مراچی کی فلائیٹ کا وقت گزر چکا ہے۔ تم صرف اور صرف اِس ویکن کو فالوکر تے رہو.....ویکن

آ گے اور ٹیکسی چھیے۔ پیپول کی فکرنہ کرنا'جو ہانگو کے ملے گا۔''

ہ ہے در سی پیچے۔ بیرس سر در در در در در در در در ہے۔ پیتی ہیں وہ کیا سمجھااور کیا نہ سمجھا مگرا تناضر ور سمجھ کیا ہوگا۔۔۔۔ بڈ ھاٹھر کی ہے ویکن میں فرنٹ سیت لڑکی کو دیکھے لیا ہے' اُسے پٹانے کی غرض سے پیچھا کر رہا ۔۔۔۔ میرک بات کے جواب میں معنی خیز مسکراہے ہے۔ کہنے لگا۔۔

" فکرنه کرو سرکار! اَب ویکن جمارے آ گے آ گے ہی رہے گی۔"

واقعی پھر اس نے ویکن کوا کیا نہیں چھوڑا۔ آنکھوں والا معاملہ تو اُس کے وہم و کمان میں بھی تھے۔

یہی مچھوائی اورئینن میٹی کھیلتے کھیلتے ہم اشیشن کے سامنے بھٹی گئے۔ یہاں سٹینڈ پیدو کمینیں ایک قطار شہر ہوتی ہیں۔ میرے قالم کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ہوتی ہیں اور پھراپی ویکنیں ایک قطار شہر سے تکافی ہیں۔ میرے قالم کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے سے ملک ویکن کی مطابق کی مطابق کیا ہوئی کی دواور ویکنیں بھٹی آئیں۔

ویکن کے چھپے قطار میں سکھ کی سامان اور مجھے دیکھ کراگلی ویکن اور چپلی ویکنو کی دوالا ڈرائیور تھا۔

آ گئے ۔۔۔۔۔اگلی ویکن دالا وہ بے سبرا صاف سخرے کپڑوں اور چبرے مہرے والا ڈرائیور کھٹے گھائی

UrduPhoto.com

'' فی بازی آپ شاہ نورے میرے آگ آگ تھے پھر نمن آباد موڑے بیبال کی تا ہے۔ چھیے چھیے۔۔۔ ویکن میں تا ہے کا کوئی بندہ تھایا۔۔۔۔؟''

منیں کیا جواب و عاملہ معمول کا اور ایک ایک کا ایک ک

بولے جان چھوٹے .....ایسی صورت حال آگر بھی پیدا ہو جائے تو مئیں کچ کہنے میں ہی بہتری مجھتا سے ہے۔ اس ہے جھے کیسا ہی نقصان کیٹیے .... مئیں نے جی کڑا کر کے اس کی دیکن کی جانب اشارہ کرتے کیا۔

" بينا! وَراصل مجهر وتيكن والى خوبصورت آلكھول نے برا متأثر كيا-بس منك بيخورسا سوست

ویکن کا پیچھا کرنے پہمجبورہ و کیا ۔۔۔'' وو پہلے تو مجھے کھا جائے والی نظروں سے ٹھیورتا رہا کھر انتہائی تلخ لہجے میں وحاڑا۔

وہ چہے ویصے ھا جائے وہ اس سروں سے موربار ہورہ ہاں سب میں استان ہورہ ہورہ ہاں سب میں ہوتا ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہ '' بزرگو! حیا کرؤ کم از کم اپنی عمراور چٹی واڑھی جی کا خیال کرلو۔ و ومیر ہے ساتھ بیٹھی ہوئی ۔ کی مالکن ہے۔ اس کا خاوند پولیس میں افسر تھا۔ ایک مقابلے میں شہید ہو گیا۔ تین بچوک کی مال ہے۔ اُس کی مدو کے لئے رقم دی ہے۔ اِس نے بچوک کی تعلیم وتربیّت اور گھر یلواخراجات پورے کرنے کے ۔

و بیمن ڈال لی۔ آج پہلے دِن بیرو بیکن روڈ پہ آئی ہے اوروہ ایسم اللہ کے لئے میرے ساتھ ویکن پیشمیسے

ے جمارے کی کے برابر ہے۔ بیٹمیال خوبصورت اورخوبصورت آئکھول والی بھی ہوتی ہیں۔ کیا ماں ہاپ اُن کی معمل یے قریفتہ ہوکرسڑکول پیداُن کا پیچھا کرتے ہیں۔۔۔؟''

مسلس السشريف آ دمی کی بيد با تين من ر با تضا اور مسلسل سامنے اُس چلمن والی آئھوں کو بھی دیکے رہا مسلس حالات میں' میں نے اپنی صفائی میں بھی پھھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ نظریں سامنے آئھوں پہ جمائے مسلس نے صرف اتنا کہا۔

"الله مجھے معاف کرے اورتم بھی مجھے معاف کر دو۔"

والیسی گھر تک سارا راستہ ٹیکسی ڈرائیورخاموش رہا اورمئیں بھی کہ مئیں چیٹم تصوّرے اُنہی چیٹم آ ہو

من آ مواجهم ليل بياى نظوين ويدائ والن الن الكلي الكلي الكيال الكيال الكوار الكيال الكوار الميال الكوار الميال الكوار الميار الكوار الك

یات آس آرکشت کے سنوڈیو کے ایک کونے میں با حتیاطی سے پڑی ہو کی ایک گھوں کی تصویر کی ہو گئی ہو

اس خود بنی یاخود کی کے علاوہ اور بھی جو ظاہری تربیتی ممل یاریاضت جو تی ہے ہے۔
وہ بھی ہوتی ہے دہ مثل افقا بنی اشع بنی سامیہ بنی آ قاب و ماہتاب بنی گریمن بنی طلع می دہ ہے۔
ونیرہ ایک اور آگار ہی آتش اور قارم بنی بھی ہوتی ہے۔
بردھانے اور آگا اور آگار ہی میں کہ اور آگاری کا دائی ہے۔
متاصد کے آگئے استعمال کرتا ہے تو ہے اُس کا ذاتی خدموم خل ہے۔ بالکل ایسے ہی جسے کہا آگا ہے۔
جلائی جانے والی آ گڑے ان کرن کی سے کوائی یا آشیانے یہ تجینک دے یا تجمل اور کاری کا ہے۔

و این تعرف بن کنیں۔اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی نگاہوں اور مثبت سوچوں فکروں سے مگراہی اور المست سی بھیے اِنسانوں کی تقدیریں بدل ویں اور جب بید ظافتیں اور علوم واُسرارُ ظاخوتی چیلوں کے ہاتھ گلے ۔ اس کی بابان شداد نمر وو .....فرعون کے جادوگر اہل یہود کے ساحر..... کلے ٹوکری نجوی دونمبر عامل و پیر ' معت فيب كاحال بتانے والے باب بنآت مؤكلات جمزادوں سے كام نكلوانے والے خاندانى علی سے زاسپوتین صِفات والے شاہ 'میاں' پیراور پیرزادے بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وَعوے ے جادوگر شعبدہ باز' نظر بند بھی ایسی ہی منفی تو توں کے عامل ہوتے ہیں۔ تمر اِن میں بعض محض وہ اِن کا خاطر بیعلوم سکھے ہوئے ہوتے ہیں اُن کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا .....وہ اِن مر الله المراجع المراسني كي خاطروا المعال الراجع المراجع المر سے بہت ہے جال ماضی قریب اور ماضی اجید کے ایسے صاحبان تصرف علیائے علوم خفی ویسری کو من ﷺ بال بیرپُر اسرارعلم محض جانے اور یا گھر انسانیت کی فلاح و بہبود کی حد تک مجھورے۔وہ اِن معرب المیون کا مجودی رہا جن مے ممبران کے لئے کسی نہ کسی خفتہ ونہفتہ یا مابھودون الفطرت عُلوم سے ے شروری گفیر تا ہے اور وہ محقوقہ علوم کے ماہر من میں ہے بھی ہول مد

یں آو پورا ہندوستان ہی مگر خاص طور پہمٹی بناری اولکت مدرای جے پورا جودھ پوراور ہری دوار سے سرار علوم جانے والوں جادوگروں سادھوں سیبروں کے گڑھ ہیں۔ ہندومت ہیں سادھو سنیائ وی وی وی وی داوتاوں آئیراؤں مجوت پُریت نساچروں پہ بڑا اعتقاد کیا جاتا ہے جبکہ پنڈ توں جوتشیوں سیبروں جو گیوں جادوگروں کی بڑی عزّت واتو تیر کی جاتی ہے۔ ہندومت کے پُرانے پُران پَرُ ان پَرُ اسلامی ہوئے ہوں جو گیوں اور ما قرائے عقل و فطرت کتھاؤں ہے جمری بڑی ہیں۔ جہاں و ھارمک نا ٹک سے اسلامیوں پہنی ہوتے ہیں چین چین چین ہیں۔ جہاں و ھارمک نا ٹک سیس قسوں گہائیوں پہنی ہوتے ہیں چین چین ہیں۔ یا در پہنی تھیٹر محض جادوگری نظر بندی اور سیس کی مظاہروں کے لئے مضوص ہوتے ہیں۔ یا در ہے کہ ہندوستان ہمیشہ ہے انہی جادوئی کھیل تماشوں میں جیل جادوگروں سانپوں مسین وجمیل و یو قاسیوں مصالحہ جات اور جنگلوں مندروں بندروں کی سیس جیل و تو قاسیوں مصالحہ جات اور جنگلوں مندروں بندروں کی

بناء په اِک مخصوص شهرت وا بمیّت کا حامل ر ہا ہے ..... خاص طور په ہندوستانی ناری کا نصور ہی دوسری و پیت میں سانو لی سلونی سی رَنگت ُوّ راز گھنیری مشکسیں زُلفوں ٔ چھر پرابدن اور سیاہ خمدار پلکن والے کٹار نینوں ہے۔ اُمجرتا ہے۔

عالم المحال الم

رحمٰن الرحیم کے شاخت شیطان الرحیم کا تصور بھی موجود ہے۔۔۔۔ دونوں ہے انکار ممکن جیس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چُنگل ہے نکلنے اور اِس کی تر محید بلات و قرسواس ہے جینکارہ حاصل کرنے کے دیکھنے اگر قر آئی آیا ہے اور سے چُنگل ہے نکلنے اور اِس کی تر محید ہوں ور موروں وروں وروں وروں وروں وروں ورہ تھکنڈوں کو تھا کہ واکم تھے وہ اُس وُ عائمیں پڑھنی چاہیں وہیں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ شیطان مردود اپنے کن تر یوں اور ہتھکنڈوں کو تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ ا لاکر ہمیں وَ رفلاتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر ہمارے پاس بیالم نہیں تو ہمارا وہی حشر ہوسکتا ہے جوایک برجم خودہ ہے۔۔۔۔۔۔

كيرك فقيرمولا ناصاحب كانوا تفاسا!

• ابلیس این چیلول کے ساتھ ....!

شیطان الزجیم اپنی ایک ترثیتی وَ رک شاپ میں اپنے چیلے چانٹوں کولیگیر دے رہا تھا۔اپ سے خطاب کے بعد آخر میں تا کید مکرز کے طور پر ایک خاص گئتے پیدز ور دیتے ہوئے کہنے لگا۔۔۔۔میرے پیر ماننے والوا َبلیسی چیلو! میرے اِس فکم اور ہدائت کومضبوطی ہے لیتے با ندھاو کہ بھی کسی عالم کو وَریکا ہے۔

ب چیلوں کے فرشتوں سے عُلیے بنوائے اور خودا کی برگزیدہ اعلیٰ ذات کا رہبر فرشتہ بن کر وہ شہر مسلم وہمود مولوی صاحب کے جُمرہ کے دَرواز ہے پہد ستک دے رہا تھا ۔۔۔۔ آ دھی رات چیجے کے مولوں کی ساحب تیجید کے مولوں کی بہلویں آ سودہ استراحت تھے ۔۔۔۔ دروازہ کھکنے کے مولوی صاحب تیجید کی تیت کے مولوائی کے بہلویں آ سودہ استراحت تھے ۔۔۔۔ دروازہ کھکنے سے مولوی دائی اور پولیس کے سے مولوی تو گئی اس کے اس مولوں کی اس کے اس کے اس کا اس کے بادل نواستہ اُسٹی میں میں مولوی دروازے تک آ کے ہوئی بھی کسی وہمیں میں مولوں کی امراق ہوئی استوالی کو استان کو

UrduPhoto com

" أَنَّ الْمَالِي حَفِرت كُون؟ ..... إلى وقت زحت فريا فَى .... آپ كهال ت تشريف لا يَنْ عِين؟ " وقت زحت فريا فَي جِياب مِنْ اللهِ اللهِ

"مولا ناالله وَ ساياصالاهي ! وَروازه وَ الْسَيْحِيِّ ... آپ کی مناجاتی اُنگی اُنگی وَ عاسمی اور اِلْتَجاسمی " مولا ناالله و سایر کا کا کھو گیئے ' تولیت کاونت کیل ہاتھ ہے نہ کل جائے ۔''

اک بجیب سرمدی می سرشاری سے دروازہ کھول دیا ..... سامنے نُورانی چرے ملکوتی خدوخال ا عدد وحدد چران و پُر والے فرشته نُفس کھڑے ہیں .... جلو میں دُورتک ملکوتی اِنفاس ہاتھ یا ندھے ا سے استادہ ہیں .... نصف شب کے اندھیرے میں اک بجیب می روشنی پھیلی ہوئی تھی .... جبکداً جنہی می سے ستام جان میں اک تازگ می اہرا می گئی تھی کے عین مردود جو سرکردہ فرشتے کا رُوپ وَ صارے ہوئے سے ستام جانا کر گویا ہوا۔

"مولاتا الله وسایا صاحب! آپ کو مُبارک ہو سسماکنان آسان کی جانب ہے آپ کوسلام معتقع ہوکہ آپ کی جانب ہے آپ کوسلام معتقع ہوکہ آپ کی شانہ ہے اور معجد میں معتقع ہوکہ آپ کی شانہ ہوکہ اللہ تعالی سے بھر پورزندگی کے پیش نظر بلکہ متاثر ہوکر اللہ تعالی معتقد یص معتقد اللہ ہوکہ اللہ تعالی

نے آج کی رات آپ کوعرش پہ مُدعو کیا ہے۔۔۔۔مئیں جرئیل ہوں جوخصوصی طور پہ آپ کو پورے پروٹو کولے ساتھ لے جانے کی خاطر'ستر ہزار قُدسیوں کے ہمراہ حاضر ہُوا ہُوں۔لہٰذا آپ فو رالباس تبدیل فر ما کر چاہے جائیں کہ ووسامنے والے پہاڑ پہ آسانی سواری آپ کی راہ و کمچے رہی ہے۔''

UrduPhoto.com

'' فی سے بیارے شاگر دواہتم نے و کیو لیا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ اِس نام نباد عشل فیلم سے ہے۔ مولوی کا علم محض فراوی اور نصا فی کتا بی سا تھا۔ بید کلیر کا فقیر مولوی مخبر ہے ہوئے کید دیا ہے۔ کی ما نزر تھا ایسے پانی میں مجھومینڈک تو ہو سکتے ہیں گر چھلی نہیں ہو آباد ہی تھروں کے ہاں ہمنے سے مینڈکوں کے ہاں محض فرفراہٹ ہوئی ہے' چھلی کی مانند کا راآ مدقیتی وجو و نہیں ہوتا۔ تبہا را آسمان ہے اُسے تھوڑ علمے لوگ ہیں۔ یا در کھوعلم عمل والوں کے قریب مت پھٹلنا یہ تہارے کچنگل میں نہیں پھنسیں گ

بات اقوت باصرہ کی ہورہی تھی جو آنت کی طرح بڑھتے بڑھتے پیدنہیں کہاں سے کہاں تھے۔
ہے۔ سرگا پید ند پاؤں کی خبر ۔۔۔۔ خامۂ بے خبر وخمیر کیا کیا ہے بڑگ وقیم گل کھلاتا ہے۔۔۔۔ وی شرے خامۂ برخبر وخمیر کیا کیا ہے بڑگ وقیم گل کھلاتا ہے۔۔۔ وی شرے خام بری جنوں شرح خام بری بری بری اوراعصا بی طور پہ پورا اِنسانی جسمانی نظام ای تھے۔ بھی اوراعصا بی طور پہ پورا اِنسانی جسمانی نظام ای تھے۔ بھی اوراعصا بی طور پہ پورا اِنسانی جسمانی نظام ای تھے۔ بھی اوراعصا بی طور پہ پورا کی شوجھ۔۔۔۔ چنسیت ہویا تروہ ہے۔ سال کرتا ہے۔خواہ وہ جذبات ہوں یا خیالات ۔۔۔۔ سوچ ہو یا کوئی شوجھ۔۔۔۔ چنسیت ہویا تروہ ہے۔ سال سال کا تاور راسے۔۔۔ سال سال کا تاور راسے۔۔۔ سال سال کا تاور کی سال کے مربون مینت ہیں۔ اگر یہ جسیس تو انا اور راسے۔۔۔

<u> ۔ آت نا اپنی ذات ہے آ گے دیگر اِنسانیت کے لئے بھی بہت می کارہائے خیر سرانجام دے سکتا ہے۔</u> ست اوراعصالي صلاحيتين جهري اورخفي بهي جو تي جي ..... وَ هِبِي ُ وَصَفَّى ُ وَقُوعَي اور وَ قَتَى بهي ..... إن په آيد معتقی آتی جاتی رہتی ہے۔ انہیں حد ۃ رجہ ۃ ہایا اور بے جساب اَ ملیخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ پس میہ کہنا مقصود م وری و نافع٬ معقول ومنقول .....علوی اَرضی یا آ فاقی سَماوی ہؤ سب اِنہی جسیاتی قوَّ توں کی ماہرانہ م وائرة إدراك مين آتے ہيں۔عالمان عالم خواه كى بھى مكتب ومنصب ہے منسلك تھے إن \_ حياتي صلاحيتين بَدرجهُ أتم يا في تمنين - مُدعيان بَمه داني' ماهرين طبيعات' عالمان مسمريز م' فيلسوف معقولات میں میاتی قوتوں کوعلم ظاہری و باطنی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ بیسارا خلیل نفسی مدر کات معقولات ' - تعتمینات اور مّوہ و مات کا کمال ہے کہ آپ ایسے خارق العادت اور مافوق الفطرت کا رنا مے سرانجا م و کھنے والے کی آنکھیں چواٹ اسے جیل جاتی ہیں واقات کوجاد وار سمجنے لگتا ہے جبکہ بیسارا تماشا و المال مونا ہے ، المالوت مُحَيْلَه بتحليل نفسي اور تزكية نفس كى حركت سے برد العقول مناظر وكھائے ے ہے وہ اول میر یوں بابلیوں گلدانیوں کے علاوہ ہندوستانیوں میں اس تو معلی بڑے بڑے المستحص الرقي على \_ قارس معفر موت أما أن أسبا وطيال أنياطا في بغياد و بصر وأبكر الدين ستيوستان اور Licent hoto com ے یا بری ڈولینی صلاحیتوں کو انسانی' دین اخلاقی بہبود واحیاء کے لئے استعمال کیا۔ جو ڈھیسب طافت' معلم ودَانْشُ رَبِي عليه وحكومت بني نوع إنسان اورالله تعالى كي أوني وأعلى مخلوق من كليم آسود كيال الساف تتحفظ عزت للمعلمة فها بيم نه كريكے وه مال شيرطاغو تي افتق اور تعلق ہے۔ یہ آسرار یا خفی علوم کی ذیل میں محض وہی علوم خبیس آتے جومجیر العقول یا مابعد الطبیعات کے ڈمرے ے ہوں بلکہ علم وعقل وکمل کی اس زنبیل میں ہے عیّاں ہونے والی برعلمی فنی شخفیق و کاوش شروع شروع ت من پُر آسرار و آہم ہوتی ہے۔

## ترے پُرامرار بندے....!

آولیاء کامعنی اللہ کا دوست بھی ہے اور بید دوطرح کے ہوتے ہیں۔ آولیائے ظاہرین اور اُولیائے ۔ میں اُن کی بارہ وَ رجات میں تقلیم ہے جیسے قطب عُوث اُمامان اُوتا وُ اُبدال اور اَخیاء .....ا برار اُسلامی کی ا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور مفردان ۔ اُولیائے مستورین کا ہرہے کہ اپنے مقام ووَرجہ میں مستورہوتے ہیں .... سواحق تعالی اور چند مخصوص نفوس کے اور کوئی اُن کے مقام وحدے آگاہ نہیں ہوتا ..... اور اگر کسی بھی ہے غاہر ہو جائیں تو پھرانٹد کی ذات اُنہیں پر دہ دے دیتی ہے۔ آب رہ اُولیائے ظاہرین ۔۔۔ بیالٹہ ﷺ بندے اپنے مقام و دَرجات کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیوں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ..... یہ جانے پہچانے ہوئے ہے۔ ان کی مصروفیات ٔ اُولیائے مستورین ہے عملی طور یہ مختلف سطح کی ہوتی ہیں اور بیداللہ کی مخلوق ہے کنارہ سے سے نہیں کرتے ..... دینی شرعی اشغال'ا کل علال کی تکمیل وحصول کے ساتھ دساتھ وہ پوری تُندنبی اور توجہ 🖚 🖚 کی مخلوق کی خدمت میں مجنے رہتے ہیں۔البتہ ان کی خدمت اور ہمدردی کے طور طریق قدرے مختلف 💶 ہیں..... ہَوامِیں ہُوا' یانی میں یانی' آگ میں آگ اورمئی کے ساتھ مئی .... مُخلوق خدا کی خدمت' تُغش میں اور خاک نشینی اِن کا وَ طیرہ ہوتا ہے۔ اِن کی ڈبانِ فیض تر جمان سے محبت اُخوت سامتی اور آسی کے 💴 پُھوٹے ہیں اور نِگاہ بَرقَ عالم پُھولا کی ۔۔۔۔ یہ کا وظہور کی آ موز بھی پینجاری مثال میں بے مثال اور پا 🚅 تُرہوں کے جارہ سانہ او سنتے ہیں ۔ بیعلاَ مدّ وَہرُ رَجل رَشیدُ فردو حیدُ فقیر کا مال جیر مین رَشی منی ہے ۔ جوگی بھت میں کی گئی الی برجھاری وغیرہ انہی کے آگے اپنی اپنی رَاہوں یہ لگے ہو سی کرم کے ا L'illication company حكمت و بيئت تحدل رياضي منطق وموسيقي وانول فلاسفرول اور أرضيات وافلا كيات بيكونا أمول و يرْهين توية چانا ہے كەمچۇكونى اپنے اپنے مقام پيعلامة ؤ ہرتھا ... كون سامعقول اور مثقول فلا ہرى التي است جس میں وہ یکنائے روز گارنبیں مجھی شرشہ ہے ہو ہوا کہ انتخاب الناری انظم شرید ہوئے ہے۔ اوپر بَروج وسارا الناری انظم شرید ہوئے ہ میں۔ آرض وسُما کی گردشیں اُن کے ہالہ بازومیں ٰیا تال کے بینیدے میں پڑا ہوا پیپل کا پیّنہ ُ اُن کے ﷺ ہوتا .....ہواؤں فضاؤں کی سسکیاں اُن کی بغلوں ہے اُنجرتی تھیں ..... ہاں! وہ نابغة روز گارہتے ۔ جابر بن حیان ٔ بوطی مینا محمد بن ذکر یارازی ٔ ابن البیشم 'البیرونی 'عمر شیام ٔ سعدی از وی ٔ رازی ٔ حافظ می سیست كدى أبن سيما أبن رشد فاروني وغيره التي وربائي اوربائي ويكيس الفاطون ارسطوني الاسطونية برقليطاس ليوطاني يا تجرا كوبريلسكس نطشة كليليو ويمقراطيس اور تاؤ..... اب ليونالشاني كوسي سمرسٹ ماہم ٰ یکاسوٰ آ سکروائیلڈ میلٹن 'برنارڈ شاہ ٗ فرائیڈ سادر ؓ زابندرناتھ ٹیکورڈ ڈاکٹر محمدا قبال کے چی واصول کیے قاعدے شاعری فلاسفی نظریات کردارازندگی نضوف اُدب سے ہم بہت کھے سکھتے ہے۔ آفکار وخیالات میں صالحیت پیدا کرناسکھاتے ہیں' ظاہری و باطنی وَجوداور مالای' رَ وحانی اور ملی تھی ۔ کے ساتھ زندگی کا مقصد مکمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جبکہ اپنے دین و ندہب کی تعلیم کے ساتھ 🚅

مستحری مسری تعلیم و تربیت بھی اُ زبسٌ ضروری ہے۔

رَبُ الْکُلُمةِ وعَظمت نے جے عالم کے علوم لَنْ أَلْ اللَّهِ مِينَ رَوْمُ إِسَ فريادِ \*اوسَكُولُوا ہے اپنے مر و الله المركزي عن OTO والمنظل المريك المركزي المحلول المحلول المركزي المرك و المان کا کھانیوں' اور اُساطیر ہے معلوم ہوا کہ اِنسان ہر دُور میں ظاہری اور باطنی علوم اُقتون جانے' المستحدث سر كروال وبلي خلام بك خلام ي غلوم سه إس في كمال ورجد تي كي والبريسي بوب اعلى ترين المساسل كية .... زمينول أيسان والمراج المراكز بركيا والمارية المالية المالين أواليل ... ي في جهان م من اور اخترا کی فروج کی انتها تک میں منز نسیکہ اپنی علمی فنی اور اخترا کی فروج کی انتها تک و ان ظاہری غلوم کی تخمندی اور خاطر خواہ ثمرات ہے بھی اس کی علمی تجے نسبانہ تفظی بجھ نہ تک ۔ یہ باطنی مع کے عامری علوم سے بدر جہا قوّت خیز مُرلع اللاڑ اور جبرت انگیز ہوتے ہیں۔ انسان کسی نہ کی طور اِن سے مع و ماسل کرنے کی جبتو میں بُٹارہا۔ جو چیز جنتی کمیاب تھجل اور پُر اسرار ہوتی ہے وواتی ہی قیمتی اور ے تن جاتی ہے۔ ملاحظ فرما تھیں کہ وُنیا کے ہر دُور میں ماورائے عقل وطبیعات کے عُلوم کے ماہرین اور ۔ ہے میں بیزی پُر اسراری حیثیت و شخصیت کے حامل رہے۔ طاغوتی ہفلی عُلوم کے مقلدین کی نجاست ایک ۔ بود مجھتے ہی پہچان کتی ہے کہ بیدوا تھی باز و والا ہے یا کہ بائیں والا مٹی کے تیل کی کواور چنبیلی کے و فیشبوکو مجھیایا نہیں جا سکتا۔ میرے نصیب کہدلیں یامحض حُسنِ اتفاق کہ مغربی مما لک کے علاوہ ایشیا

کے بیشتر مما لک کے بیشتر ماہرین بیفلی و عُلوی عُلوم سے میری کسی نہ کسی طور بُڑت رہی۔ مجھے نہ صرف 🚅 د یکھنے ملنے کا موقع ہی ملا بلکہ اُن کا چیدہ چیدہ کام بھی قریب وؤورے ملاحظہ کرنے کےمواقع حاصل ﷺ کئی ایک ہے دوستانہ مراسم بھی کٹھبرے۔۔۔۔ اِن مختلف نسل و مُداہب ماہرین میں مقامی ملکی بھی ہیں اور میں بھی..... دِیندار اور لا دین بھی .....ا نتہائی پڑھے لکھے' پُروقاراور وَالا اِعتبار بھی اور بے حد جاہل' تحریب گھٹیا اُفراد بھی اور بہت ہے یوں بھی کہ وہ محض بیعلوم ذاتی دلچیسی اور شوق کی بناء یہ سیکھے ہوئے ہیں تبیل کے زیادہ تر لوگوں کا میر پیشہ ہے۔ اِن میں بین الاقوامی شہرت یا فتہ بڑے بڑے جادوگر شعبدہ باز تھے ہے اور جو یورپ ادر اَمریکهٔ کینیڈا کے بڑے بڑے عالیشان مجک تھیٹروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہے۔ ای نوع کے کھیل تماشوں کے لئے مخصوص ہیں۔مخصوص اس کئے کہ جادو ُ نظری بندی اور شعبہ و 🚅 🚅 پیشکاری کے لئے بڑی پیچیدہ اور مخفی عیرہ کی استفاعوان کی تھی مفرورت ہوتی ہے۔ بلکہ بیشتر جاووشعیدہ 💴 تحيل توے فيصد ميكانياتي التي التي سائكسياتي اور فطرتي أصولوں بوللمونيوں أنتراد وستعال اور شرعت و علي کے مظاہر ہو ﷺ ایک شعبہ ہباز' جادوگر کا یہی کمال فن ہوتا ہے کہ و داپنتی ٹیراسراریت' تروشنیوں مسوق اورائے آ بنگی واجد کی پُر اثر اہروں ہے ایک ایبا 'پر اس لہ ماجعلہ پیدا کر دیتا ہے کہ ناظر ہونا ما محمد L'Urdurhoto.com حرکات وسکنا ﷺ آئکھوں کی تسنیری قوت روشی سابوں کی ساجھ اور مخصوص کموں کے باج ﷺ ایسا سے کرنے میں کامیا مجھ جو جاتا ہے کہ وہ اکیلا جو چاہتا ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کے وکھا ملکا ہے۔ نظر بندی شعبدہ گری موسیقی مختلا ہی اور محبت وغیرہ زیادہ تر ہاحول پیدائش نے کا کام ہے۔ سے 💶 💶 فنون و کمالات کے ایسے ایسے کام دیکھے ہیں کہ اگرمیں رائخ العقیدہ مسلمان نہ ہوتا تو اِن کارناموں ہے ۔ لیتا۔مئیں جانتا ہوں کہا ہے تمام جادو کے کھیل کرتب محض استدراج کی ذیل میں آتے ہیں ۔۔۔مسل ے اگر ماورائے فہم وفطرت کوئی کرامت وتصرف ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کریم کی جانب ہے ۔ کوئی حرکت غیرمسلم ہے ظہور پذیر ہوجائے تو و واستدراج ہے جس کا وسیلہ شیطان مر دووہوتا ہے۔

## • عهد قریب و بعید کے تکیم محشب شدآ د اور سامری ....!

ة ورِحاضر کامشہور دمعروف امریکن جاد وگر ڈیوڈ گو پر ٹیلڈ اپٹے منفر د جاد وئی کمالات کا ہے۔ وہ کوئی ٹیرانے انداز اور شلیہ کا بورژ واقتم کا جاد وگرنہیں۔ بلکہ عہد جدید کا ایک څو برو پڑھا لکھا' ماؤں جسے

براڈوے پیرس کے شانز لے ہے ماسکوٹرانٹو 'میڈنی' میونخ' جو ہانسبرگ'روم اور برسلز تک اِس کے فن است كا دُنكه بجنّا تفا- إى طرح رُوس كاسُليمان باكوف ُ تُركى كا رَحِيم را يا شا' مصرى جا دوگر آ ذرمصري' مبندوست 💴 گو گیا یا شا' گولکته کا را جندرنرائن بھائیہ' برطانیہ کا میجک ماسٹر ہے این میکلین جبکہ اُ زمنہ قریب کے مصلح جاد وگروں شعبدہ بازوں میں ہیروناعمس'رابرے ہو دین'جین ہوجین کے نام نمایاں نظرآتے ہیں۔ پر 🚅 جاد وگر جو ہاف مین کے نام ہے مشہور تھا ہڑی جیرت انگیز صلاحیتوں کا حامل تھا .... شِکر دو پہرے برسات 💴 دیتا تھا۔لو ہے کی سلاخوں کو گرد کی گزک کی مانند چیا کھاجا تا۔وہ اپنی گاڑی کی ٹینکی پیٹرول کی بجائے پائے 🛋 مجرتا تھا..... دَ مَكِتّے إِنْكَارُونِ اور آ بِشُور ہے ناشتہ.....ظہرا نداورعصرانہ' ہمیشہ بیرنگ کی آہنی گولیوں کے 🚅 كرودُ آئل كائوپ كايرك آ دھے الحج موثے پتروں كونت استعال كرتا۔ إس كے پينديدوش پٹرول ڈیزل گندھک اورنمک کامیر اب سے میں موجود کو کیے گا چوں اور کیلوں کے آ رام دہ بستر ہے۔ میٹرول ڈیزل گندھک اورنمک کامیر آب سے اور تو کیے گا چوں اور کیلوں کے آ رام دہ بستر ہے۔ حیف که زندگی مجر وه میچه علیل تنبیل ہوا....کسی ڈاکٹر حکیم یا ہیتال ہے وہ واقتصلے نہ تھا۔ اُس کی معتقد عجیب وغریب پالات میں واقع ہو گی۔ وہ چیکوسلوا کیدمیں ایک تنج پروگرام کے وقفہ میں چیکا گھڑیاں کر UrduPhoto com ے وہ مُس تک فیزیں ہوئی تھی۔ کا نے والے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا۔ مگر کیا کہتے کہ بیر جا پور انتخاب کے بے ضرری چھیکل کے خوصصصی ہی چل بسا۔

وُنیا کے بیشتر ممالک کی طرح انگلتان میں سینماہاؤ سز' رقص گاہیں' تحییرُ ز' آ رٹ گیلر پیز' آ کھی

سو میوزیم اور اس کے ساتھ ساتھ میجک تھیٹرز بھی موجود ہیں جو اِن کی نقافت کا ایک نمایاں حقہ ہیں ..... حوالان معاشرے کی تعریف شاید بول ہے کہ وہ زندگی کی گونا گوں گہما کہمیوں اور دلچیپیوں ہے بھی سے ہے۔ اپنی تہذیب نقافت اور لوک قرشہ ہے جُڑت کے ساتھ ساتھ اپنی رَ وایات کی رَ خشندگی کا بھی سے اِنسانی جسمانی نظام کو اگر بہچٹم عمیق دیجیس تو معلوم ہوتا ہے کہ صحتندی .....ا عمال و خیالات کی سے بیٹر ارزیتی ہے۔ اِسی طرح سے قبلی و خرابی اور وَ خلائف نے ندگانی میں اِک گونہ تو از ن قائم رکھنے سے برقر ارزیتی ہے۔ اِسی طرح

كيا احجاب كيا بُرا كمين جارے معاشرے ميں فنونِ أطيفه كو لطف بحرى نظروں ہے نہيں ديكھا مستق مصوّری' شعروشاعری' رقص' مجسمته سازی' تصویریشی' فلم سازی وغیره \_ شاید اس لئے بھی که مراح المراجع ا مراجع المراجع ا ا میں اسٹونو العلاقہ ایک طرح کے فنون کثیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں سیسٹی کا یا بجانا مکروہ حرام مگر ے کے والی اور وُصن اگر کوئی نعت کو جدیا نعت میں فیٹ کر لیٹا ہے تو بھی پھی شرف کھی اسلام ہوکر من ماتا ہے۔ ڈھول طلبہ علی کردنیا Photo com المعلى المحارة بن المراكب المر ے اور ڈھولگ میکی مصداق آ وازا منہ ہے پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیدہ اللہ اللہ کہدرہے ہوتے ع سُرِقَيَّ اور جَدْ بِي كَيْفِيتِ اللهِ وَيَعْلِي فِي اللهِ مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِن اللهِ و کے سریدی آ ہنگ کی بجائے طبلے کی تال تھاپ کی آ واز کیوں اُ بھرتی ہے جبکہ ظلم ہوااللہ اور اِس کے ۔ بلد مب برگزیدہ ہستیوں کے نام القاب اچھے واضح اورمجت بھرے آغداز میں لیا کرو۔۔۔قر آن الکیم ت خوش الحانی اورخوش بیانی سے کیا کرو ..... اعراب ومخرج کی اُدائی کبولت سے نبیس مہولت سے ے خریقہ پیندئیدہ اور اَجر آگیں ہیں۔ اِی طرح رَقص وسُرود کو بھی ہم نے وَ حَالَ و سُرود اور کہیں مع الله المرابع لئے طال کرلیا ہے۔ فنون اطیفہ کی دیگر آصناف بھی ای طرح کی روّہ وہدل ہے المستحد الرقي بوقي بين ....و يكها جائة واس فتم كي منافقت وُ برے معيار اور حيالا كي بوشياري كے بم عاوي علی میں ان آب اپنے قو می اخبار اُٹھا کر دیکھ لیس ۔۔۔ دوچار کو تیمور کر سب ہی قوم کا بیز ہ غرق کرنے پید \_\_\_ ہیں۔۔۔۔ پورے کے بیورے رتگین صفحات ٰ جاد وگروں' عاملوں کاملوں بابوں کے گمراہ کن اشتہارات ے یا ہے جیں۔ ایک رات کے عمل سے مجڑے کام سنورنے کے دَعوے .... محبت شادی ' کاروبار'

مقدے میں سوفیصد کامیابی کے اعلان … لاٹری پر پی کمیٹی اور میچوں کے جوئے جہانے کی خوش تھے۔
وغیرہ وغیرہ سے کوئی خاندانی عامل ہے تو کوئی سیّد صاحب شاہ اور صاحبزاوہ صاحب … داتا کا تھے۔
کوئی شکتی مان ہنومان کالی مائی کا بھگت … عیسائی اور بے شار بنگالی … لگتا ہے اِس فیلڈ میں بنگا ہے۔
عیسائیوں کا قبضہ ہے … کہنا میہ چاہتا ہوں کہ جس معاشر ہے میں تعلیم کا فقدان ہو تنگ نظری تو ہم پری تھے۔
قورہ ہو۔ معاملات زندگی میں غیر متوازن رّو ہیوں پہ اِنھار کرتے ہوں تو اُس معاشر ہے میں بھی پھی تھے۔
سکتا ہے کہ دین راست اور نہ وُنیا وُرست ۔ اُخبار و جرائد اور دیگر ذرائع ابلاغ تو کسی ملک وقوم ۔
روشی کے مینارے کا کر داراً واکرتے ہیں۔ جب یہ مینارے بی کشیوں اور مسافروں کو فلط راستے ہے قوام ۔
تو پھر خُدا ہی جاؤظ ہے۔ رہبر ہی رہزن بن جا کیس تو میزل کیسے نصیب ہوگی۔

مېرومرة ت ..... پير آنگهيس كيا كچونېيس موتيس - د يد باني ويدگي اور د يده وري ميس بردا فرق = \_\_\_

ا یک ایرانی مصور کا بنایا ہوافن یارہ دیکھا۔ اس نے پوری کا نئات کے تصور کوایک آنکھ کی بنگی شراعی سے

تھا۔میری مجھ میں آیا کہ شائد آنکھ ہی ہے جے آپ آفاقی کا ئناتی اِستعارے کے طوراستعال کر سے

و پیٹریٹ ہونٹوں میں دیائے میرے سرپہ کھڑا تھاا درمئیں آئکھوں میں یوں کھویا ہوا کہ اِس کےاندر کے تھے نہ ہوئی .....وہ کھنگارتے ہوئے مجز بُرسا گویا ہوا۔

'' بھائی! تم یہاں بیآ تکھیں دیکھ رہے ہو اور مئیں باہر تمہاری رَاہ دیکھ رہا ہوں۔ آ گے بڑھ کر اِس نے و و آنگھوں والا کینوس کا مکڑا لے لیا ..... ' آؤ' با ہر آؤ .... مئیں شہیں گرم گرم قبوہ پلوا تا \_ پھروہ کینوس کے نکڑے پیاُ چنتی می نظرڈ التے ہوئے کہنے لگا۔۔۔'' تم جا ہوتو بیا سیج لے بھی سکتے ہو۔'' یا مریختی کر اس نے مجھے لکڑی کے ایک چھوٹے ہوئے مست جانتا ہوں کہتم بھی میری طرح خاصے کھنکے ہوئے ہو۔۔۔ ای لئے میں نے تہدیں اپنے ساتھ کھلایا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابویہ قبوہ نوشِ جان کر واور مجھے کا م کرتے ہوئے دیکھو۔۔۔ مگر خاموثی اورصبر کے ساتھ ۔۔۔'' ال قبيل ك آؤث كالمالية الأك بهت م اليام وقع بن من ال كال الماليان ب نيازي اور ب مجنونا ندح کانت و مقروفیات انہیں تنہانہیں تھوڑتیں۔ضد حیف کہ اِن سلم فیر موزوں زویوں اور منتخصی میں میں اوجود اِن کی مقبولیت ومجبوبیت میں کوئی کی داقع نہیں ہوتی .... کیے بیکے امیر و کبیرا L'aluPhoto com کے زورو بچھے کھر اور وہ ہیں جیسے وہ کہیں بام مغلی ہے اُترا ہوا کوئی صُوریت کو جُواوروہ سب اِس کی = ع منظر مول من من من من من المنظم الله على الله على جو بالآخر أن كي طبعي اور فني زندگي مختفر كر دينه مين نمايان كردارادا كرتي مين مروي يتل م الرحى أو الرحى مونول يالكي مولى مو في موفي موفي ال يه مشز او تكله مين ذالا موا ياستك كا ايپرن .... جس پير \_ تے ہوئے تین تھے اور گول پُتلیوں کی جگہ سُوراخ ..... اِن سُوراخوں سے اُجِلتے ہوئے کئی ایک شیڈ اور و المال تقامین کے بیچے پہنی ہوئی ہمدرنگ شرث کا کمال تقامید اس وَحان بان سے آ رشد کی فقی = سیرتیں اِس دَانائے حشم چشم کوعطا کردی ہوں۔میں بصد استعجاب و اشتیاق اُے شائفتین کے سی على و مکيدر با تفاوه کمال يکسوئی ہے مصروف کا رفغا .....ايسا مُنهمک که جيسے بيرکام اُس کی زندگی کا آخری

مئر ہاتی کا دن اپنی تمام خاطر جمع کے ساتھ اس کی ؤم سے بندھا جیٹار ہا ۔۔۔ وہ مکھیت = " LirduPhoto.com مخصوص انداز الکھا کے لیکی راگ داری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے برعکس پیندرے نیمن کی پی سے اس نہیں تھا اور نہ ہی کئی گڑھ کا نام تھا۔ بیاتو بھویال کی ایک نواحی بستی کے ایک مسلم کی واقعے کی ورود ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ م تھا ۔۔۔ ہے نا عجیب می بات! وقت خوار برا روک کے انہاں اور ان کا اور ان کا انہاز کی نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مخضری حیات میں زیادہ تر زندگی پاگل ہے' احمق ہے اور غیر ذمد داراند ترکات وافعال میں بسر کھے۔ سمجه وشعور التخام بُروباري اور ذمه داريال سمحض سمجهانے تک ووعمر عزیز کے ایسے مقام پیر پی جاتا ہے۔ نشان منزل بس دوچارگام بی ره جاتا ہے۔۔۔۔اب دَام و دَم تو ہوتا نہیں جوخود ممل پیرا ہو تھے اور ہے ۔۔۔۔ جیون جیسی وہ رُوپہلی وَ طوپ وَ هاپ کہیں وِ کھائی ویتی ہے جس سے رگروا رگر دی ہر چیز مینے ۔ پیینه عرق گاب کی مِشل مهکنا تھا۔ اس مقام عبرت و عجلت پدوہ عرکھایا اور بہت پچھتایا ہوا پوڑھا کا است کیوں کیوں کی گردان گردانتار ہتا ہے جوگز رے سانپ کی راہ پہ لاخی برسانے کے مترادف ہے۔ کھیا پی ذات کے بارے میں لکھ رہاہوں کدمیری حماقتوں لا پروائیوں اور آ وارہ کرویوں کا قور بھی ہے ۔۔۔ دّور تھا.....اُترى كاتر دّونه چڑھى كى چىقا.....ندكى دْمەدارى كا إحساس اورندكسى دُنيادارى كاپات مُنهُ الْحَااُ دَهِرِ چَلِ دِیجَ۔زادِ رَاه اور کھیے کا 'بوجھ تو اُن مسافروں کے لئے ضروری ہوتا ہے جو می سے

۔ وہ ایک منتعینہ منزل کے متمنی ہوتے ہیں ..... میس تو ہواؤں کے دَوش پیہ پھُوں کے بے تو قیر سکے کی و الماريد بہتے کی دَرخت كِ لُو لِے بِيتے کی طرح .... آندھيوں كِ أَنْكُ لِكُ كُن يَجِيْ جِنْرَى كِ و تا کی صورت ....گر داپ دَریامیں چکراتے ہوئے کسی ٹوٹی پتوار کے نکڑے کی حالت آ شفتگی میں م میں تھیر کی تہذیب ہے ہوں تھی کی نیاوی اور رُوحانی تر کیب وتعمیر کی تہذیب ہی پچھ یوں تھی کہ میں پچھ و المستحقی کیس کھی ہوتایا نہ ہوتا 'بس اگر ہُوا اِس طرف کی چل پڑی تو مئیں بھی اُ دھرچل دیا ۔۔۔۔ کیوں' کیا مستعص يصالفا فلاورمعني يبغوركرنا تؤشا يدميري نمرشت مين بي نبين قعاب سِلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں' اِنسانی' حیوانی اور پہلی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مرئی مخلوق کی ماہیتی ترا کیبی معادات طوروطريق نظاير<del>ي باطني مرقات واستفال كالمطالة ميري</del> مصروفيات كاليك نمايال بصدر با و المار ہو یا عضری مختل تخلوق ہر کسی میں کوئی شہوئی ترجیعی خُو بی خامی اور و مجلودی عضری نمایاں نشانی مع حد موتی این نشاندی کمیں وہ موجود ہوں وہاں ان علامات ے اپنی نشاندی کر میں تی ہیں۔ پہلے = استانگا فود دا پنی مخصوص اُو مخوشوے اپنی پہچان کروائی ہے۔ پچھا ہے آ بنگ دہمک کے اور پچھا کی LE L'EQUE hoto com و المالي المعال المان معرت انسان خصوصي طورية قابل ذكر ہے۔ بيرا پينا المالي الفحال اور عقلي معنی میں میں میں اور انہ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس کے ظاہری پیکر میں سے وہ انکی اور انہول جتنہ علی این میری لیم میری لیم است آسانی سے بچھیٹن ندآئے۔ ذراغور کو این تو مجھیٹن آتا ہے کدآ تکھیں میں است کہ تکھیں میروزنوں کی ابتداییں۔ ہرجذبہ احساس موق ۔۔۔۔ اظہار افر ارائیس کا مربون منت ہے۔خوبصورتی ا م محوں ہے تک ہوتی ہے۔ آنکھوں میں ؤم نہ ہوتو خسن م متعلق ہر چیز بے ؤم ی رہ جاتی ہے .... و و که شاعری .... رقص بوکه مجسمه سازی .... گانایا بجانا ٔ آنکه میس بردا کردارا دا کرتی ہیں۔ میری بزارول بُرائیول میں میری نمایاں کزوری حسین زکسی کنول ستارہ آنکھیں نہیں

سے غین ہیں۔ خوف کے خلاف میں لیٹے ہوئے نین ۔۔۔ پاگل پئے ممق اور لاَ عِلمی کی وَ هند میں اِسْ کِئے کی اور لاَ عِلمی کی وَ هند میں اِسْ کے کی اُن کے کہ اُن کی کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

یالکوٹ سے تھا۔ پرتھوی رائ کپور اس کو بڑا مان دیتا تھا۔ بیا ہے اُسلوب کا ایک نادرروزگار فنکار تھے۔

نے جبعیٰ میں جتنا بھی کام کیا۔ وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے۔ اِس کی ایک فلم'' باور سے غین'' تھی۔ جسٹ گیتا بالی نے بڑی خوبصورت ادا کاری کی ۔ بیفلم مئیں نے کم از کم میں بار دیکھی تھی۔ مئیں جاننا چاہتا تھے۔

اس کا نام'' باور سے فین' کیوں ہے۔ مئیں پُر اُسرار نَمیناں گوسرف نمینوں کے حوالے سے دیکھا۔ سے آبوچھ اور ممبئی' گھرسے بھاگ کرگیا۔ لا بور میں ایک ادا کارہ فیمناں تھی' اُسے بھی اِسی وجہ سے دیکھا۔ سے آبوچھ ادا کارہ شیناں تھی' اُسے بھی اِسی وجہ سے دیکھا۔ سے آبوچھ ادا کارہ شین تھے۔ آبوچھ کے لئے بھی اور کیوں ہے۔ آبکھیں تھیں۔ سے ادا کارہ شین اور جبار شین تھیں۔ سے ادا کارہ سے بھی اور جبار شین سے ۔ آبکھیں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین اور جبار غین اور جبار غین ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے جوتی میں اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے دور کیلیاں میں بڑا فرق میں برا اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے دور کیلیاں میں برا اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے دور کیلیاں میں برا اور جبار غین ۔ ۔ آبکھیں محض دیکھیا ہو کیلیاں میں برا اور خیار کیاں کیلیاں میں برا اور جبار غین ہوتا ہے۔ آبکھیں محض دیکھیا ہوتی کیاں کیلیاں کا دور کیلیاں کیلیاں

رئيس أمرو ووي مرحوم وخفود المعلمة المان المعلى المان المعلمة المعلمة المعلمة الموادية وري" كي مشقيس كيا كرتا تق نے ایک بار مجھے آ کھے اور کاٹن کے مابین کا فرق سمجھایا تھا .... بدظاہرتو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آ تکھاور ہے ۔ اور نگاہ' چیٹم پیر پیشمان وغیرہ کیساں معنوں میں ہی مستعمل ہیں۔ گراپیانہیں ہے۔ بیٹھی میں سیجھ میں آ کے وقاف ﷺ شاید جیے عقل اور عشق مسلمان اور مین کا دی اور بندے میں جوہازک ﷺ معنوی فرق ورة كداور في الماري م Com والمالي الماري المالي الماري المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية وہ آ تھے وں گا بھیٹر میں کہیں نینوں کی تلاش میں تھااور اوھرمٹیں بھی اِن نمیوں کی وجہ ہے ہی آئی کے قر تھا۔ مجھے یفین ہے انسی نے اپنی قنی اور باطنی بالمیدگی ہے مجھے پہچان لیا تھا۔ آپ پید میر جا کے خرض ۔ ۔ ساتھ شامل طعام کیا..... اِس الله موقع مل کا موقع مل کیا۔ ساتھ شامل طعام کیا..... اِس الله موقع مل کا موقع مل کیا۔ تاك جبانك كرة وران أيك كونے ميں بڑے كيوس ينفون كايك ناكمل سي في نے مجھے مكر الات اک زمانے کے بعد میں نے ایسے باور ہے نین و تھیے کہ جنہیں و تکھنے کی آرز ومیں سمیں باورا ہو کررہ گیا تھے تمن چارروزمیرا وَطیر ویوں رہا کدمتی ظہر کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوتا .... پھرعشاں با دل نخوات اپنے ہوٹل لوٹنا کھانا بینا أس كے ساتھ ..... پورا دن متيں أس كے پاس سٹول پہ بیٹھا أس كے أنگيول کي" چيثم سازيان" د کچتار ښتا ـ ولنديز ځاورفرانسيې ز دائتي مصوروں کي اپني ايک عليحده ہي تھيا۔ ہے۔ وہ حال خُلیے' شکل وصورت اور اپنے طور طریقوں سے بنی پہچانے جاتے ہیں۔ اِس جدید دور ا وو کہیں اُزمنہ قدیم کے باشدے وکھائی دیتے ہیں ۔۔ شاید سنچ آ رشٹ کے پاس اِک جنونی محت ہوتی ہے جوائے خود اور وُنیا و مافیہا ہے بے نیاز کردیتی ہے۔ یہاں تک کداُس کا نا تاصرف اور صرف جنون وفنون ہے ہی رہ جاتا ہے....اُس کا بھی یہی عالم تھا۔اینے کا میں مصروف ُ اُسے پچھے ہوش ہے

کے اردگردگیا ہور ہا ہے۔ کون آیا کون گیا ۔۔۔ کئی نے پچھ معاوضہ دیا ہے یا وہ سکج نے کرمخش تھینک یو کہہ کر سے سے اردگردگیا ہور ہا ہے۔ مئیں نے دیکھا ایک دوتو سکج مکمل ہونے سے بیشتر ہی اُٹھ کرچل دیئے شاید وہ جم کرنہ بیٹے کی سکت کی شکل کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں ۔۔۔۔ مگر اُسے تو ایسے اُٹھ کرچل دینے والوں کی بھی خبریا پروا نہ ہوتی سے وہ کئی تھی کا ظہار کرتا بلکہ کمال استغناء سے نامکمل سکج ایک طرف ڈال کرا گلے ماڈل کی جانب متوجہ ہو جمعے یقین ہوچلا تھا کہ وہ نامکمل نینوں والا سکج بھی جے مئیں نے اُس کے سٹوڈیو سے اُٹھایا اور جو ابھی سے سے بھی ایفنٹ میں تھا وہ بھی کوئی ایسا ہی سکتے تھا جس کا ماڈل اُسے اُدھورہ چھوڑ کرچلا گیا ہوگا۔

مئیں نے جد ہے روائل کی کے آخری دِن خصوصی طور پیاس سے قرخواست کی ۔

مئیں نے جد ہے روائل کی کے آخری دِن خصوصی طور پیاس سے قرخواست کی ۔

مئیں نے جد ہے دکار! الودائی ملا قات کا آخری طعام میری جانب سے قبول کرو۔''وہ ہے گات بولا۔

" میرے ایکھے فذکار! آلودا کی ملاقات کا آخری طعام میری جانب ہے قبول کرو۔" وہ بہ بجلت بولا۔
" بیاتو تم جانے ہو کے میکن قلیل اور عام ساطعام لیتا ہوں اور آھیے ہوؤ کو میں ہی کھانا پیند کرتا ہوں
سے اس اس مینی مطبخ ہے ہوگا آتا ہے جو نیچے مجد کے پہلو میں ہے۔ اُب اِس سے کیا گرفت ہوتا ہے کہ طعام میں
اس میں اس کی بیٹری مطبخ ہوتا آتا ہے جو نیچے مجد کے پہلو میں ہے۔ اُب اِس سے کیا گرفت ہوتا ہے کہ طعام میں
اس میری آتا کھوں میں وُ در تک جھا تکتے ہوئے پھر گویا ہوا ۔۔۔۔'' اچھا گھاؤ' آتے تم ہی

ومغیّں تنہیں بتانا ہوں تھے ہوئے کہ ایک مطبخ کا پیمنی اول کو ہوڑا ہوا ہوئے ڈونن وشوق ہے۔۔۔۔ خاص طور پہ سنت اور صحرائی موہیقی سے ہزی دلچیس رکھتا ہے۔ اُم کلثوم اور مصباح ڈرویش کا تو دیوانہ ہے۔۔ ہم نے اِس سنتے کا اُندرونی دستہ نہیں دیکھا۔۔۔۔ اگرتم ایک باروہ سب کچھ دیکے اُن اور کھا پی اوجو اِس مطبخ کے اندر ہے تو سنتے داور تجربہ تبہارے لئے اُنو کھا ساہوگا۔''

> ود مثل ....؟ معنی نے جرانگی ہے آئیس پھیلاتے ہوئے یو چھا۔ وہ طعام والا پکٹ کھولتے ہوئے کہنے لگا۔

" پہلے اِس وَعُوت ہے فبٹ لیس جو خاص طور پہتہاری طرف ہے ہے۔ بعداً یعج چل کر اِس کے سے بینی حلوہ جو چھوہ کجور شامی اُنجیراور شہدے بٹتا ہے کھا ئیں گے۔ اِس کی لذت آفرینی اور منظر دوا لکتہ سے بھلا پاؤ گے۔ '' بجیئر کی بھنی ہوئی رَ ان ہے ایک مجا کاٹ کر میرے آگے سرکاتے ہوئے مزید سے بھلا پاؤ گے۔'' بجیئر کی بھنی ہوئی رَ ان ہے ایک مجا کاٹ کر میرے آگے سرکاتے ہوئے مزید سے کا۔ '' عبید بن عبداللہ' جو اِس مطعم کا مالک ہے میرا دوست اور قدر دان ہے۔ گر تھبرا وہ قدرے

سَنَى ....!'' وہ مزید مزہ لیتے ہوئے چہنے لگا۔''تم یقیناً جانتے ہو گے سَنَی لوگ کسی نہ کسی طور غیر معمول ہے۔ ہوتے ہیں۔ایسے سَنکیائے اَفراد کی ایک آ دھ زگ ٹیڑھی ٹہیں بلکہ وِل ود ماغ کی قریب قریب سارگ تھے۔ اَلٹی ٹیڑھی ہوتی ہیں ..... بظاہر میہ بیکار و بیزار دِ کھائی دینے والے بڑے اُولڑے ہوتے ہیں..... مُفَفّر تھے۔ سائنسدان' شاعر'اُ دیب وغیرہ۔''

یہ مصور بھی کمال کا آ دمی تھا کھانا اور فرمانا' دونوں کا م ایک ساتھ کرر ہا تھا۔ عربی انسل اور دھی سے
والے باتوں کے گالڑ ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی دِل شُردے والا یا کوئی فقیر ڈرویش جس نے اپنامَن مارا ہو سے
اپنے کان' کانے کروانے پہ ٹلا ہو وہ اِن کے آ کے جم سکتا ہے ۔۔۔۔ مئیں کمال مخل و ہرداشت کا مظاہر و کر سے
شاید ہاں لئے بھی کہ مئیں اکثر ایسے ہی معرکوں کی محرابوں تلے چیش اِمام کا تحکیر بنار ہتا ہوں ۔۔۔۔ اِبتدا تھے۔۔
ہوتی ہے پھر پوری گفتگو کی نماز جھے مجام تو کی اس ایک کی افتد اور میں مغلی ہوتی ہے۔۔

أے وقف بہ يك فاطر ميں نے يو چھ ليا۔

وران طعام اگر پُر لُطف گفتگو بکی پھلی پھیتیاں مُداق اطبے چلتے رہیں تو نہ صرف کھائے ہے۔ اس کی فذائیت دو چند ہوجاتی ہے بلکہ ایسے خوشگوار ماحول میں پیپ پڑا کھانا بھی جلد ہضم ہوجاتا ہے۔ میں کچک کے ساتھ ساتھ خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ انبساط بحرے ماحول کی خوشگواریت آ سیجن کئیے۔ میں ایک موثر کر دارا داکرتی ہے۔ مُند میں لُعاب لازمہ کا چشمہ پُھوٹ لگتا ہے۔....طبیعت کا اسم

ہم دونوں بڑے اچھے موڈ میں نیچے مطعم میں پہنچے ۔۔۔۔صدر ذروازے کی بائیں جانب ٹیک اوے کے لئے کا وُنٹراور دائیں طرف مطعم کے اُندر جانے کے لئے رَاہداری تھی ....سُنگِ اَبیْض کا شفاف فرش ' م المرت رنگلین آئینول سے آراستہ جیت ..... سیز گرینائٹ کی محرابیں اور دیواریں ..... أندر داخل ہوتے و تعلقوم کے ذَمزموں نے ہمارااستقبال کیا ..... پھراللہ جانے مطعم کاما لک وہ یمنی کہاں سے نکل کر ہمارے سے آموجود ہوا ....ا ہے ہی جیے چراغ ر گڑنے ہے اس کا جن آن واحد میں سامن بابابا قبقہ لگاتے ے عاضر ہوجا تا ہے۔ میخض بھی کچھ پہلوؤں ہے اِک جِنّ جیسا ہی تھا ....مرید لپٹا ہواعر بی طرز کا رّ ومال' ے ہوئے تنگ مانتھ تلے الوؤں جیسی گول گول آ تکھیں .... تہت کی طرح لگا ہوا چیٹا ساناک ..... أدهرُ ی میں کے پیچھے تنقی وَانتوں کی ناہموار باڑاور ٹھگے قدید تو ندنیا ہما جسد۔ اِس نے ٹچھوٹے ہی اِھلا و بھلا کے مع اليا في شروع كردى - جمي كالأدعين ملين التي المناه المناه المناه المناه المناه الما الماس مين و المرابية بحي رَوا الركفيا جائے \_ يہيں كہيں ميري مجھ ميں آيا كەعر بي لوگ فيحقور اب كا إتنازيادہ استعمال اس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شایدعوام وخواص مردوزن حتی کہ بڑگان تک بڑی ہے ذرد کی ہے تم ہا کونوشی کی ۔ تبعیر پی نتا ہوتا ہے۔ بس مُنهٔ تمبا کو کی اُیو مارنے کہ خاطب ہے تحاشہ خُوشبویات کا استعالٰی کیا جاتا ہے۔ is it is to come ے رجک گڑتاہ یا کشید قامت فر بہ یاؤبلا پتلا ہو ۔۔۔ گندے بکر صورت دانتوں اور گھر دری فیا تھی والے ہے ا والماري المعلم المحالي الماري الماري الماري الماري الماري المحالي المحالية الماري ال ا عناد ہاتھا کدأس نے بھے اس نے اکثر ہیں کے بیاز وؤں کے شکھ میں جگڑ کیا اور وی کچھ رکیا جوم بی یے دوسرے سے ملتے وقت کرتے ہیں ....مین مجل سا گھڑا سوچ رہاتھا کہ جھے فورا کسی واش روم میں گھس السایة چرودَ طولینا جاہے ۔۔۔ کر وے تمباکو کی بُونے میری منت مار دی تھی۔ گواس کی ہے تحاشہ نکلی ہوئی تو ند مع فاصد فاصلے پر کھا تھا مگر اس رکھ نے کھائج کراپنا کام کر ہی لیا تھا۔

 کے ڈائنگ رُوم میں پہنچ آئے ہیں۔ اِدھر کی ہر چیز کسی نہ کسی طور آگھ کی شکل سے متشابہ تھی۔ فرش پہ تھے۔ اُوھ کھی سوئی جاگی سوئی جاگی اُوھ کھی سوئی جاگی سوئی جاگی سوئی جاگی اور کھوجتی ہوئی آتھی ول سے لبالب قالین ۔۔۔۔ گاؤ بیجے تپائیاں گھستا فالیچ 'پردے آرائش سامان جو بھی تھا آتھ ہے متشکل ۔۔۔۔ آتھ کے اُبھار پُرخمار کی طرح اُ بھری ہوئی تھے۔ نشتوں پہ بیٹھ گیا ہوں۔ پچھ دیم بھی سے بعد جب آتھی ول ہے بیٹھ گیا ہوں۔ پچھ دیم بھی سے بعد جب آتھی ول کے کی سمندر شکھ اُلے ہوئی تھے۔ بعد جب آتھی ول نے اندر کے ماحول سے قدرے آشنائی کی تو یوں لگا کہ مئیں آتھی ول کے کی سمندر شکھ تکھوں نے اندر کے ماحول سے قدرے آشنائی کی تو یوں لگا کہ مئیں آتھی ول کے کی سمندر شکھ تا ہے۔ جاری کھوں کے کی سمندر شکھ تا ہے۔ اُل کھوں کے کی سمندر شکھوں کے کی اُلے اُلے تھوں کے کی سمندر شکھوں کے کہ والے تھوں کے کی سمندر شکھوں کے بود کو جو اپنے کی اُلی اُلے اُلی کی بھول کے اُلی کی اُلی کھوں کے کی سمندر شکھوں کے کہ اُلے کہ کہ اِلے نوا کا قبرستان کہنا زیادہ مناسب تھا۔

آنکے یا نین اِنبانی اعضاہ اِن اور اجسام والفضاہ کے اللہ بھائیں (استناء کے ساتھ) کیے ا خاص ماحول وکل میں اِن کی کی کیفیات اَمر ہو جانے کی قدرت بھی رکھتی ہیں جھے فزور کی موت فوقی ہوئے۔ مجت نفرت جنوں وقت کے ساتھ ہم فراموش کر مطبعہ ہیں مگر اِن سے ظہور پذیرا کئر کیفیائے کو کو کرد آ سان نیں ہوئی جب ہم کسی کی مجت یا نفرت کوسا ہے اور تو کوئی فقی چرہ ور مور ہو تھے نہ آ خوالوریا نا کو اور کی ایک کی مجت یا نفرت کوسا ہے اور اور کی فقی جرہ ور مور ہو تھے نہ آ فقدان تھا۔ میر آپ پریف کیس میں اِس کے سلوٹی ہو اُنے ایک ہوا وہ شکتی ہوئی آئے تھوں واللے تھے موجود ہو ہے۔ ہو تنہ میں او بے شک او موجود کی تیس مگر اِن میں کیفیات بلاشہ ممل تھیں۔

مئیں دوجیتے جاگتے اسلامی اور پرشارسا کت وجایہ آنگھوں وکی قرمیان ایک ایسا زوبانسوسے بنا بیشا تھا جواپنے گرمیان ایک ایسا زوبانسوسے بنا بیشا تھا جواپنے گھر کا راستہ بھول کر گھتے جنگل میں کمی اُندھے جادوگر کے پختگ میں پیش گیا ہو۔
اپنے شکار کی آنگھوں سے کیفیات کشید کر کے اپنی کورآن کھوں کو بینچتا ہے۔۔۔۔ باقی ماندہ ڈیلوں کو جھاڑ جھتے۔
ٹا تک دیتا ہے۔ نبو کھنے یوسیدہ ہوئے ہے اِن ڈیلوں سے خُون آشام جیگا دڑیں جنم اُٹھاتی ہیں۔۔۔!
مدر بیت ہے۔ نبو کھنے یوسیدہ ہوئے ہے اِن ڈیلوں سے خُون آشام جیگا دڑیں جنم اُٹھاتی ہیں۔۔۔!

مین تصوّرات کی وُنیا میں شرجانے کہاں کہاں بحثک رہا تھا۔۔۔۔میّں نے اِس سے پیشتر بھی کھیں ۔ ہے کہ کالا رنگ آئیمیں ابال رات اور آواز کیہ پانچوں پڑھفٹ یعنی جادو ہیں۔ بیا پنی گر ہیں اُس سے کے کھولیس کے جس کے ہاں ناخن علم و ہُنر ہوگا اور جے کسی مُرشد کامِل سے فیضان حاصل ہوگا۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کالارنگ شوق سے پہنتے ہیں مگروہ اِس کے شرف اورشرے وہ سے

ا پ نے ویلھا ہوتا کہ اس اول کا لارٹ سول ہے چہتے ہیں سروہ اِن سے سرف اور سرے سے خوف اور سرے سے خوف اور سرے سے خ خہیں ہوتے۔ اِی طرح آئیسیں ہمی ہر کوئی رکھتا ہے مگر بینائی کہیں ایک آ دھ میں ہی ہوتی ہے۔آٹھے۔ فسوں کاریاں' فتندگریاں اور حشر سامانیاں ہجھنا اِک الگ ذر دِسرہے۔

سیمنی مطلع میں مطابع ہو ہے۔ اس میں اپنی جرتوں کے چرافوں کی لوئیں بن والے شششدرسا میشا سے بات تو میرے وائر والوں کی میں آ چکی تھی کہ دیواروں کی باتین اور کے جما تکنے ٹیمنکارنے والے سے کے بیسارے مارسیاوا ای مجنون تبدیرے کے کیلے ہوئے ایں اور پینجیوط الحال بمنی اس کا زبروست مدآج

ے درای دوئی کی وَجہ ہے اِے ایتھے ایتھے کھانے بجوا تا ہے۔ بڑے نفیس برتنوں میں قبوہ اور کھانے ٹو نکنے کا سامان تیائی پیدَ ھرا ہُوا تھا۔ اِسے کون اور کب لایا 'مجھے

ر وانیا ہے بے نیاز اپنی تینگی مینگی میں لگے ہوئے تھے۔

پٹھان اور عربی اپنی روز مرہ کی گفتگویٹ باہم پر کار دیکھائی دیتے ہیں۔ فرق صرف پشتو اور عربی کی آگ اور نزمی کا ہوتا ہے۔ ان کی باہمی گفتگو مجس زبان سے ہی نہیں ہوتی۔ ہاتھوں اُ اُنگیوں آ کی ہوٹوں اور سے نوع کی حرکات وسکنات سے بھی ہوتی ہے .... جو دیکھنے سننے سے کہیں زیاد ومحسوں کر کے لُطف لینے کا

وست بنتي ہے۔

شایدان کی گفتگو میں کوئی وقفہ آ گیا تھا' مجھے یوں مبہوت ساد مکچے کرمصوّر بولا۔ '' خیریّت' بھائی! کدھر پہنچے ہوئے ہو؟ .....میّں تو اپنی ہا توں میں اپنے اس مخلص دوست اور مقالیاً ہے تعارف کرانا بھی مجول گیا۔''

اس سے پہلے کہ وہ تعارف کروا تامیں چے میں بول پڑا۔

'' بھائی!مئیں آج وُوپہر انہی کے ہاتھوں سے کھانا لے کرآیا تھا۔جس احتیاط اور محبت سے کھانا تھے

تھایااور بھگایا اسے مجھے اِن کے اخلاص اور آشفقہ مزاجی کا کچھے کھا ندازہ ہو چکا ہے۔''

وہ چنون چڑھائے پکھ نہ بچھتے ہوئے پوچھنے لگا۔''مئیں پکھ سمجھانہیں؟''

''آپ نے مجھے اِن کے ہاں کھانا لینے بھیجا ۔۔۔۔ جب مئیں اِن کے مطعم پہنچاتو یہ کھانا لیئے میرے

منتظر تنے۔علیک سلیک کے بعد کم الی معباق و جبر سے تھا سے کا بیکٹ میز میں جانب بروحا دیا۔میری بدیختی جست

نے بل کا یو چھ لیا .... بہی پھیلی سے ان کا محبت بھرالہجۂ شقاوت کی کثافت میں تصورا کیا اور مئیں سریہ یا تھا۔ رکھے بھاگ آبنا پیھیلیوں

رو المحدد المن المراب من الموالي المن الموالي المن الموالي المن الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي المران الموالي الموالي

ہوئے مزید ﷺ نگا۔'' تمہارے اور تمہارے خبط کے متعلق میں اے سب پچھ بتا چکا ہوں ﷺ ۔ چوتک یے گئے۔

تہاری طرح چیٹم گرمیں ہے۔ ای نسبت ہے میراایک پُرخلوص فیمن ہے۔ جمھ یہ جان چیٹر کتا ہے۔ ایک ہے

عرصہ ہے میرے طعام وقیام کی وجوہ داری سنجالے ہوئے ہے۔'' مورسہ میرے طعام وقیام کی وجوہ در مورس مورس مورس مورس اُب شاید گفتگو کا ٹریک بدلنے کی خاطر یو چھنے لگا۔

"م إس نشت كاه من بيضي بوئ كيامحوى كررب مو؟"

مئیں اِس سوال پہ ہڑ ہڑا سا گیا۔۔۔۔سوچ میں پڑ گیا اے کیا جواب دوں؟ کچھ تو قف کے بعد سے آگھ نماطشتری میں پڑے ہوئے کسی معصوم بتاریخ کی آدھ کھلی آ کھڑیوں کی مانندا برانی پہنے کو دیکھتے ہوں کہدر ہاتھا۔

د میں ایک نین نیا میں سوار ہوں اور جیسے یہ نیا کسی نینن ندیا میں جھکو لے لے رہی ہو۔ ندیا سے محصل کی طرح سو سے کھیلیاں سیپیاں گھونگے مونگے بھی آنکھیں جیسے آسان پہ جا ندستارے بھی ٹیم خواب آنکھوں کی طرح سو جاگے ہے 'جدھر دیکھوں آنکھیں ہی آنکھیں ۔۔۔۔ گلتا ہے وُنیا تو وُنیا 'پوری کا ننات ہی ایک بے کنارٹھلی کی سکھ ہے اور پھر اِس کا نناتی آنکھی جیسے کئی اُزلی آبدی آنکھوا لے کم مرہونِ مِنْت ہو۔''

مئیں یونٹی بے ئروبال کی ہا تک رہاتھااوروہ میری کن ترانی پیمسکرار ہے تتھے۔مئیں شاید پچھڑ یادہ ہی سے ایس تھا جنل ساہوکر یوچھ ہیٹھا۔

TrauPhoto.com

المرائد في الموقع المرائد المرائد و المرائد و المرائد في الموقى المرائد في الموقى المرائد و الم

ووشبحان الله!"ميرے منہ ہے ہے ساختہ نکل گيا جبكه منیں اس كی وضاحت وقصاعت پر آبان ہوكر

وه اینی بات جاری رکھتے ہوئے کبدر ہاتھا۔

ددمئیں اپنے تجرب اور گہرے مشاہدے کی بناپہ یہ کہدسکتا ہوں کہ ہر جاندار خاص طور پہ اِنسان کی سے ایک ایک چیز ہیں جو کی مصور یا شاعر کی جولائی طبع کوافلیخت کرتی ہیں۔ یاتی چیرہ اور نفوش آؤٹ آف سے سے طفیلی ہو کررہ جاتے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں میں چندایی فسوں خیز وطلسم ہوشر یا کہ اِن کے سرسراتے سے جادو سر پہ چڑھ کر بولتے ہیں۔ بزاروں آنکھوں میں چیز ھا ہُوائر گان کی اُنیوں سے چھدا ہُواور اَبروؤں کے سادو سر پہ چڑھ کر ہولتے ہیں۔ نیوں کی سولی پہ چڑھا ہُوائر گان کی اُنیوں سے چھدا ہُواور اَبروؤں کے سادوں سے کتا ہوا کھر کہیں چین نہیں بکرتا ۔۔۔۔۔ اگر وہ وُنیا کا بندہ ہے تو کسی نیوں والے کے ہاں

''یہ دیوالاُوں پراگ اُڑے اور چنے ہوئے عذابوں کی مانند فیناں ویکھ رہے ہوگاہیں ہے گئے گئے۔
علامے ہیں۔ ﷺ یہ لفت گفت فیناں میرے انگفت برسوں کی جاں سُوزی اور اُنگشت نگاری ﷺ ماصل ہے۔
جھے یہاں بنی مسلم میں میں میری نشست' میرایستر اور بھی جگہ میرے گئے قبل ہو اور جھے
کا اہتمام کرتا ہوں۔ کام کے علاوہ بہیں میری نشست' میرایستر اور بھی جگہ میرے گئے قبل ہو اور جھے
دوز نجے ۔'' معمومین

مئیں و کیجہ رہا تھا کہ وہ جنہات ہے عاری گفتگو کر رہا ہے .... بیٹے دواہدے کیمنی کی جانب بہجت سے نظروں ہے دیکھتے ہوئے وہ مزید کو باہوا۔ نظروں ہے دیکھتے ہوئے وہ مزید کو باہوا۔

منقتلو شکفته اور عام فہم ہوتو ماحول میں چنبیلی کی ہی مہک تھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گہرے گا بی اور و المرابع المعربكم مرجاتے ہیں اور اگر گفتگو اُؤِق اور غیر دِلچیس میں ہوتو کئے وَحتورے کی وُحونی پھیلی ہوئی معن عاصل أثرا بُوا لكتا ہے۔ بارے موضوع بخن اگرفنونِ لطیفہ ہو یاشن جاناں کی باتیں ..... معتم اریا قامت دلدار کی قیامت کا تذکرہ چھڑا ہوا ہو تو جاروں اَطراف تارے تمتمائے ہوئے ہوتے مع میں مورے موتیئے کی مبلی مُبلی مبرکاریں اور دَھنگ رنگوں کی دیوالی ہی دَ می ہوئی ہوتی ہے۔ مصور کی ایسی دلیدیر اور سحرآ فرین گفتگو سے بہاں بھی کچھ ایما ہی سال بندھا ہوا تھا۔ ماحول میں وقت نے میکی لے لی ہو۔ کمرے کی دیواروں ڈروازوں کے پیٹ پردوں فرشی گدیلوں' میں سرخور دونوش کے سامان وظروف یہ کھلے اُدھ کھلے پٹیٹاتے ہوئے نیٹاں ہی نیٹاں .... یہیں کہیں سمجھ مر تھڑنے ہے ہم پہر آبوجاتی ہے۔ ر علی اور کے اور اس کے آثرات وشرات محض موسیقی کے لئے ہی مخصوص بھیل ان سے المستنب عن اللي كما حقد منتفيض ہوتی ہیں۔ موتیقی کو باتشاف حاصل ہے کہ یہ نفی اس فیت جذبات ما در الما الكري الما الكري الما الكري الكري الكري الما الكري الكري الما الكري الكري الما الكري الم المعلق عن سر المحيدية ه كربولت بين .... فنون اطيف متعلق برصنف باجم ايك دُوج بين م بوط موتي و الله المستخطرة الموسيقار بحي بوتا م جبكه رقاص كي أنك براث والم الم ال قین ستان میں ہم مجھ کا کیے دوہرے کی گیا ایک تصویری تھے کھی کیا ۔ رُخصت ہوتے وقت اس مستخی میز بان نے کمال محبّت وعنائت مجھے ایک عدد پینٹنگ تھاتے ہوئے کہا۔ سنس کسی کواپنی کھال تو تھینج کردے سکتا ہوں مگر اس کرے میں آ ویزاں کوئی پینٹنگ أتار کرنہیں منیں خود حیران ہوں کہ میرے ہی میں کیا آیا؟ یہ پیٹننگ میرے اس دوست کا ایک شاہکار تسارے یاں جو بھے ہے یہ ای بیٹنگ کا ایک نامل حقہ ہے۔" ووقعے پیننگ کا پکٹ پکڑاتے ہوئے تاکید کرنے لگا۔ " \_ پکٹتم اینے ٹھکانے یہ پہنچ کر کھولنا ....اہتم فوراً یمیاں سے فی اَ مان اللہ ہوجاو کہیں میری تیت ت تا جائے ۔۔۔ جلدی کروتمہاری فلائٹ کاونت بھی ہوا جا ہتا ہے۔'' ا ير يورث وينجني سے پہلے ہم ٹريفک ميں خوب تھنے ..... يبال تک كدفلائث جُهو نے كا خدشہ پيدا مع الله الماري من الماري المور المان المراق المراق الماري الماري الماري الماريك الماريك الماريك الم

اد تهمیں قو اس صورت مال است فکر دورت کو نیکان وکھا کی دویا جائے کرتم تو ایسے وشاش میں میں میں میں است کا دورت مال است فکر دورت کے مشاش میں میں است میں کرنے کی غرض میں اس مورک کیا ہے۔ میں میں میں اس کے آگے جھا وال ساقبقہ پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ دوراغوں کر واقعی اس نا گیائی تندیلی ہے ہیں خوش ہوا ہوں۔ وراغوں کر وابند واغی تم میں تو تی ایورٹ کے است میں اس کا کہائی تندیلی ہے ہیں۔

کے لئے کہی کا محت کوشش اہلیت اور نیت میں کہیں تجھول نیں ہوتا۔ اس کے باوسف فی ناکام سے کہا ہوتا۔ اس کے باوسف فی ناکام سے کہ گوہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ کہ وہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ کہ وہر مراد اس محت ہوتا ہوں گئی ہے۔ کہ اور مناب کی تو بہت کر ہوتا اس کی تو بہت کر شکس ہے۔ استعمال نیس کے ابھی کا قضیہ ہی کے لواسلوں کو تعلق کر ہے استعمال نیس کے ابھی کا قضیہ ہی کا قضیہ ہی کہ اس کے باوجود ہم یہاں وقت پر نیس کتی پائے۔ ائیر پورٹ کے صورت جال کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھائی وے رہی تھی۔ یہاں بی پی پائے تو کہی اور دیکھی گئے آگے ہے۔

اس نے کچھ کہنے کے لئے پراتو لے ہی تھے کے میں نے معذرت پیش کرتے ہوئے اپنی زوارے جاری رکھی۔

'' دوست! مئیں ائیر پورٹس' پلیٹ فارمول' لاری اُؤُوں پہ بخل خوار ہو کر بڑی طمانیت محسقہ ہوں۔ شاید اس کئے کہ بیہ مقامات بطوراستعارات استعال ہوتے ہیں۔ جیسے اُزل اوراً بدکے قدرمیاں زندگی اورموت کے مامین زمانیان ……مرگ اورمحشر کے بیچوں نیچ برزخ' گھرے گھاٹ کے قدرمیت وَحولِی گھسیٹے رام کا کتا وغیرہ ……کین میری اِس خوشی کی ایک بڑی وَجداوَتنہیں معلوم ہی نہیں' چلومیں خود ہے۔

وہ مجھے یوں تشویش بھری نظروں سے گھور رہا تھا جیسے میں اُسے اغوا کر کے بیہاں لایا ہوں..... سے سنگا کروہ گھمبیرے کہج میں پوچھنے لگا۔

UrduPhotocom

ی بیان ملاقات ہے۔ بی بیاندازہ ہو چکا تھا کہتم عام لوگوں ہے ایک ایک واٹسان ہو۔۔۔ تبہاری سے کھی ملاقات ہو۔۔۔ تبہاری سے کھوجتی آنگھوں اور مرکوں یو آجائی باتھ اس ہے جم پر یقتین فیدا کرنے گئیں نہ کہیں میرے لئے کوئی سے حال ضرور پیدا کروگے کہ جس کا سامنا کرنے پیمٹی خودکو مجود پاؤں گا۔ آب دیکھ لؤاس وقت وہی ہے کہمٹیں کوئی مناسب سامک مماکے بغیرتم ہے اپنی جان نہیں خچیزا سکتا۔''

سے فیمسراتے ہوئے اُس کے سبک ہاتھ پراینا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

الم ملک مُکا کو حساب دوستال تجھتے ہوئے مجھے سیسمجھاؤ کہ تمہاری ساری مصوری جوسرف مسال معلام کی جوسرف میں میں اس معلام کا استعمال کے جادو جگانے تک محدود ہے اِس کی قدیمیلان شوق ہے یا شوکت اِظہار ۔۔۔۔۔ پاگل بُنا معلام کی رُومانی حادثہ۔۔۔۔؟''

و بٹ بٹ میرائمند تکے جارہا تھا۔ مئیں نے مزید مزہ لینے کی خاطرا پی بات جاری رکھی۔ سئی اکثر تنہیں اُس کھر درے مگر کھڑے شاعر کی کا حالت میں پاتا ہوں جس کے وجدانی لاشعور میں سنگ قبال شعریامصرعہ چکاری مار رہا ہوتا ہے مگر وہ کوشش بسیار کے ہاوصف اُسے اپنے اُ حاطہ اِ ظہار وا ہلاغ میں نہیں لا پاتا۔ عجب جنون کی سی کیفیت صفحے پہ صفحے کا لے ..... خلاوُں میں گھورتا ہے تو بہمی خودے ۔ سوچتا ہے لکھتا ہے۔ مگر بات اُب بھی نہیں بنتی تو قرطاس مُٹھی میں مَروژ ' گولے بنا بنا کر پچینکآ رہتا ہے۔ کہیں وہ بندمُٹھی سے سر کئے جگنو جیسا خیال باتھ سے نکلی ہوئی تنلی جیسی ندرت تخلیق کی گُن مُن پالیتا ہوں۔ تشد آبی ہی مقدر رہتی ہے اور پھر شاید یہی تشد آبی یا اَمر کھون آ اِسے خُوب سے خُوب تر کے فنی اِرتھا کی ہے۔ بڑھنے کا ولولہ عطا کرتی ہے۔''

مئیں اُس کی کٹورا آئنکھوں ہےا پنی نظریں ہٹا کر' چند ٹانیوں کے لئے رُکا تو وہ فوراُ بول پڑا۔ " كہتے جاؤىمىئىن تىہارى دِلچىپ كفتگو سےخوب لُطف أندوز ہور ہا ہوں۔" ''بس معیٰں جو جاننا چاہتا ہوں وہتم جان چکے ہو۔اگر چاہوتو مجھے شیئر کرلو.....وقت بھی ہے <del>۔</del> وو خشمکیں نظام وال سے تو لتا ہوا مخاطب ہوا۔ '' پیوپٹ سے پہلے واضح کرنا جا بتنا ہوں کہتم خوانخواہ مجھے بانس پہ چڑ ھار ہے ہو جھی بھی سے تفتُّلوے عِلْمَا حِمالِ ہوا ہیے تم میر نے نہیں کئی اور کے بار ایک یا تم ہ کررے یہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک Faut noto com تم چاپلوی یا تھا پیانی ہے کام لےرہے ہو۔ بہرحال .....! ای دَوران کھون پینا جُن دیا گیا وران طعام بتانے لگا۔ وسئي بنگوريس اليسان توتي الريسان مسلم كيمان في ميرويد العراقية ميراياب بيشے كے ا سنگ تراش تھا۔ اُس کا پہندیدہ موضوع ہندومیتھا او جی تھا۔ ایک مُسلمان ہونے کے ناطے اُسے یہ سے کا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہئے تھا۔ ای وجہ ہے أے اپنے خاندان کے علاوہ دیگرمسلم حلقوں سے سے غير پهنديد و فروسمجها جاتا تفايه آخر کاراً ہے ايک فتوے کے تحت فاسق و فاجر قرار دے کرخاندان اوسے ے باہر نکال دیا گیا۔ بس پہیں ہے ہماری پرتھیبی کا ذور شروع ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے یا چھ بہت سے مئیں سب سے بردا ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا۔۔۔گھر میں پچھالی آ سودگی بھی نیتھی کہ ہم باپ \_ \_ \_ رہ پاتے۔ ہمارے باپ کو کھر بار بیوی بنتے اچھوڑتے سے ذرا بھی احساس ند ہوا ۔۔۔۔ مثل مرمرے میری ماں کا چیرہ جس یہ تکھیں سب نے نما مال تھیں اورا ہے کام کے اوزار اُٹھائے وہ انکی قبلت = جیے کوئی برسوں کا اُسیرا جا تک رہائی پانے پہ بندی خانے سے جان چھڑا تا ہے۔۔۔۔ ججھے وہ تجمعہ

تک یاد ہے کہ جب ہم ہے ہوئے بہن بھائی' خاموثی ہے آنسو بہاتی اُندھی مال کے ساتھ کے ہے ہے

علی وہ بھی ہمیں ہے آ سرا چھوڑ کراُس کے چیجے نہ چل دے ....شام سَمے کے گھاٹ پیٹورج بس آخری عیصے می والا تھا' سامنے آسان' ہماری بے بسی کا بید دِلخراش منظر دیکھے کرلہولہو ہور ہا تھا....گھر کی رَوشنی سے نکل سے گیرے ہوتے ہوئے سابول میں مدغم ہونے والے اِس باپ نے ایک بار بھی مُڑ کرنہیں دیکھا تھا۔ اینی جگه میرنجی ایک حقیقت تقی که میرا باپ ایک منفرد فنکار تفا..... دیوی ٔ دیوتاؤں اورسورگ کی و کے پیکرتر اشنے میں اُس کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔۔۔۔ بڑے بڑے سیٹھوں ٗ وَحاریک اداروں' مندروں' وں اور بدلی آ رٹ ڈیلروں کے لئے اُس نے بے مثال شاہکارتخلیق کیئے۔ وَاو و وَام بھی ملے ۔ عرفت بھی سمیٹی ۔ مگر شراب اور جوئے کی آت نے اُسے ہمیشہ کنگال اور خشہ حال ہی رکھا۔ وہ اکثر کے عالم میں میری سدا کی زوگی آندھی ماں کو پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا.....ہم بچۃ لوگ ڈرے ہے ہے معدرول میں وُ بک جایا کردیاتے ۔۔۔ اہمارے محصوم چیزے کی تم انتہا ہے بڑے تا رُّے عاری رہتے و الله الله الله المحالين المحالي فالمركز في تابل تنه يا شايد إلى روز مر و المحالين عادى مو يك تنه \_ ے من بابق فرین کا ان بھی جار چوٹ کی کھا کر بے مزہ نہ ہوتی۔ اِس کے منہ سے ہاستھی اے تو ؤور کی الماراب المار \_ ے کی خیر بیٹ موہ افت کررہ میں معفرہ بدمقام واعضا ٹول رہے چھاوہ باپ میرا بچھا بچھا جار ہا و ال حركت يه يجيمتار بالمجيم موساتي حواز كونتي والإستان المناسب عامل أن الله المناسب عال ميري أس و ت پہ ہے وَ می ہوجاتی ہے ۔۔۔ کہ جارتی ہے نہیں نہیں کھٹیں ہوا ۔۔ مئیں بالکل ٹھیک ٹھاک المسيقة آپ كاپيارتها ميال بيوى ميں يہ كھاتو بوتار بتا ہے۔ ميرے باپ كواپني ذفف منانے كے لئے مستعدر بيشوجهتا تؤوه ببتحاشه ابنامنه ماقعا يبينے لكتايا كجرز ورزورے فرش بيا ہے ہاتھ تو ژناشروع كرديتا۔ = = ل دي يم بهن بهائي جمي روناشروع كردية -"

آلو کا ایک قلّه چیری کی زویش لاتے ہوئے وہ چندساعتوں کے لئے خاموش ہو گیا پھراستہزائیدی سے تعییزید بولا۔

 آخر کارا پنے انجام کو پینچتے ہیں۔۔۔۔ ہماری باپ کے جانے پیدینوٹنگی بھی بند ہوگئی۔۔۔۔اورا دا کار۔۔۔۔۔ ''احچھااحچھا' تم پہلے اپنا کھاناختم کرو۔۔۔۔ پڑا پڑا ٹھنڈا ہور ہاہے۔' 'مئیں اُ ہے ہلکی میں ریلیف سے سوچ رہاتھا۔

ملكے ہے حراتے ہوئے بتائے لگا۔

"بال تم نے ورست کو است کو است کو است اور است اور است اور است اور است کا باشده لگتا ہوں۔ مشابہت میرے لئے کھا تول آئندنہیں ہے بلکہ ایک طرح کا آزاد جاں ہے۔ پہلاکی مطابقت کو پیاں اور مقامی لوگی بیجی ایسا خوشگوار بھی نہیں مجھتے بلکہ اُلٹا معیوب گروانتے ہیں۔اہلِ فارس محقق ہیں کے ا شبباز نبيس بي سكنا .... بعينه الل عرب ك رحى كوا بني ي توجيع كا تصديمي نبيس كريجة في ال Edurada com برا اتھا .... پڑھیائی کے ساتھ کسی نہ کسی طور گھر چلائے میں مال کا ہاتھ بٹا تا رہا۔ آخرا کیکے بیٹی ماں ا ایک رات ایسی سولی محمد کلی فیتم اس کی میت اس حالت میں بستر یہ پڑی تھی کیے دانوں آئے محمول کے تعد ڈیلے چاندی کی ایک کوری میں ہوتا ہو ہے ہے اور پاس ایک کا غذیبے کو اور کی می شکنتہ تحریب میں برق کی سے تھا....'' یہ بدنصیب آنکھیں میرے بچوں کے باپ کے لئے میری جانب ہے آخری تحذیبیں سے ان میں ہے کہ بیآ نکھیں' جیسی بھی حالت میں ہول و رید برمیر ہے محبوب شوہر تک پہنچادی جائیں''۔۔ میرے نے ایک علیم کے مشورے کے مطابق اِن بری بری مردہ آٹکھیں شہد میں ڈال کر شیشے کے ایک م محفوظ کرلیں ..... ماں کی فوتیدگی کے بعد میں نے سکول چھوڑ ویا۔ ماموں بھی پچھآ سودہ نہ تھا کہ یا گ كفالت قبول كرليتا\_بس برائے نام آسرای تھا.....ودكون سامعقول ُنامعقول كام تھا جوميّں نے تاريخ نەئسى طور ژونجى ئونكى رونى چلنے لكى \_

پچر دیکھتے ہی دیکھتے میرے قد کی طرح اوقت بھی آ گے نگل آیا .... مئیں فارغ اوقات ہے۔ باپ کے کام والے کمرے میں تھس جاتا۔ جہاں آب بھی اُس کے پچھاوزار ٹراشے اَن تراشے پھے۔ مکمل اوراُ دھورا کام پڑا ہوا تھا .... یہاں مجھے ایک گونہ سکون سامحسوس ہوتا تھا ..... اِدھراُ دھر کھوں کھے۔

کے متار ہتا۔ ایک دِن نیٹروں کے کاٹھ کہاڑ میں ایک ایسا نامکمل نیٹر کا چیرہ ملا جو ہو بہومیری ماں کے \_ \_ \_ مشابہ تھا ۔۔۔۔ اِس چبرے یہ آ تکھوں کےعلاوہ باقی نقش مدھم تھے لیکن آ تکھیں ایسی جاندار اور بولتی 🚽 پيان پڻه تا نفاانجھي مسکرا اُنځيس گي يا پھر چھلک پڙي گي ۔مئيں اِن آنگھوں کود يڪتابي ره گيا کيونکه پيهوبہو 🚅 🚅 کی آنگھیں تھیں .....تم شاید جانتے ہو گے کہ پتھر پلاسٹر' مٹی اورلکڑی ہے آنگھیں اُبھار تا بڑامشکل کا م معتصوصی طوریدأن میں کسی کیفیت یا تاثر کو بیدا کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا۔ ایسی آ تکھیں تراشنے یا بنانے مع الحول میں کہیں دو چارہی ہوتے ہیں اور میرا باپ بھی ان دو چار میں سے ایک تھا .... یہیں مجھے بھائی معری ماں نے مرنے سے پیشتر اپنی آ تکھیں نکال کرجومیرے باپ کو بھینٹ کی تھیں اِس کے پس منظر و الله الله على الله على الله على باب كوجميشه لات جفكرت اور بعد سلح صفائى كرت و يكهاليكن اب ے وجیرے سمجھ میں آ رہا تھا اللہ میری مال سے میرے باپ کا بیون کیا ہے علاوہ بھی کوئی رشتہ تھا۔ میری معتری مال میرے بات کی بیوی ہے زیادہ ایک محبوبہ تھی۔ وہ اِس کی دِنشین آ محصولات پیدول و جان سے فدا ے اس استھ میں ایک ناباد اور گار منم تراش بنایا تھا۔ سیتا یا دیگر دیویوں کے پیچیل پیوہ اِی کی "- LitteduPhoto.com '' باقتامیری ماں نیم اُندھی تھی۔ لینی دِن کی روشی میں برائے نام ہیولاسا دیکھ علی تھی جبکہ شام کے المسلطة بني وه كورها وي كاشكار موجاتي مسيراس كي شفاف بير سے كي مانند ويكت بيوني آئنهيں ديكھ كركوئي ا کے سکتا تھا کہ وہ ما درزاد تا بینا ہے۔ اُس کیا مخصر اُس کے خاندالعا اللہ کے بھی سب کے سب ایسی ہی والحادراي طرح أنده عيل

منں نے اُس کے قریب سرکتے ہوئے جھکتے جھکتے ہو جھا۔

وہ کیاتم کچھان خوبصورت آنکھوں والے آندھوں کے بارے ٹیں کچھ مزید بتانا پیند کرو گے؟'' ووالیا اساما وقف کیتے ہوئے قدرے متر دّوسا بولا۔

" بیساری کھائنانے کے لئے مجھے پچھتنصیل میں جانا پڑے گا اور میکن نہیں سجھتا کہ بیسب پچھ سے جاننا ضروری ہے۔ ہاں ٔ البتہ ولچپ ضرور ہے۔''

"بیسٹگ راشی پیتر کاری کافن و پیشہ بمیں اپنے پُرکھوں سے قد دیجت ہوا ہے ۔۔۔ ہمارے دادا پڑدادا ا ماجوں مہارا جول کے لئے پیتروں ہاتھی دانت اور سونے چاندی کی مور تیاں بناتے تھے اور شاہی سے ماجوں مہارا جو کے گئے۔ اس مورت گڑھتے کہلاتے تھے۔ اِن کے بنائے ہوئے چیدہ چیدہ شاہکار' آج بھی مختلف ریاستوں کے

UrduPhoto.com

'' الله با بارے علاوہ ہمارے تمام رشتہ دار ہندوئی ہیں۔ بلکہ کٹر ہندوا دفت ہو گاؤرا کے بھوان قراس کی انکے بھولیاں قررولیش ہے گئیں مٹھ بھیڑ ہو گئی ۔۔۔ خدا جانے اُری بھیڈ کیا چھا دیکھ مسلمان ہوکر اِس کا مرید بن کیا اور پیرا کیا ہو جارہ کی بھی ہو اُری کا مرید باری کا کا مرادرا کے اور میرے دادائے گئی ہو کہ بار دونوں کا ایک ہی وقت زمانہ تھا۔ ایک ہی طرح کا کا مرادرا کے اور میرے دادائے ہی طرح کا کا مرادرا کی سے کمایا ۔۔۔۔ چاہیے تو بی تھا اُسلمان ہونے کے بعد وہ مور تیاں اور دیویاں دیوتا بنانا ترک کردیے گئی ہو کہ اور بچوں کے کارٹون رہ جاتے ہیں۔ جیسے گیت کو بتا وغیرہ و سے آئی رنگ بغیر نے ڈھولے سے لگتے ہیں ۔۔۔ میرے دادائے اسلام قبول کرنے کے بعد کوشش کا انگ رنگ بغیر نے ڈھولے سے لگتے ہیں ۔۔۔ میرے دادائے اسلام قبول کرنے کے بعد کوشش کا فیرہ و بھی تا ہم کہ ان کے بعد کوشش کا فیرہ و بھی تا ہم کہ ان کے بعد کوشش کا میں دیا ہو بھی ان کے بعد کوشش کا میں دیا ہو بھی ان کے بعد کوشش کا میں دیا ہو بھی کہ میں دیا ہو بھی ان کے بعد کوشش کا سے معاش میں ڈال ہو جہ دالد صاحب کے کندھوں ہے آ پڑا اور بان کا بیاما کم کہ ان کے نام کا م

سسان نے بنائی ہیں جو اپنانام' جنم قر حرم سب بچھ تیا گ کر ملیجہ ہو چکا ہے۔ اُدھر مُسلمان یوں خفا کہ اسلام علی کرنے کے باوجود بھی کا فروں کے لئے بُت تر اشتا ہے۔ اِن کے ویوناؤں ویویوں کی تصویریں بنا تا ہے۔ یہ منافق وطحد ہے۔ اِس کی روزی حرام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اِس طرح کی کیفیات اور مسلسل ذبئی قبلی اُذیت نے اے برطرح پیڑ کیڈ ااور زندگی سے بے زار ساکر دیا۔ اِس خاندانی کام کے علاوہ اِسے اور پچھ آتا بھی تھا۔ بیٹ کا دوزخ مجرنے کی خاطر بادل نخواستہ بھی قصدہ جاری رکھا۔ مگر جو کام قماش ولیجھ فی زبنی تعلق اور کھلے ہاتھوں سے انجام پذیرینہ ہوائی میں بھلا خاک مزہ اور برکت بوگ جبکہ میر ابا پ پہلے ہی سے تعلق کا اور نی گاور فنی اعتبارے بچ تھا اُب اِس صورت حال سے بالکل ہی بھر کررہ گیا۔ بھری ہوئی کوئی بھی سے جوہ وہ ب رُخی ہے وَ ذِنی اور بے تو قیری ہی ہوجاتی ہے۔ عرنا پختہ سجھ عقل خام مختل صبور نا پیدا و راو پر سے سے مورہ کی اور دکھی یا بنشیات سے سووہ ب رُخی ہے۔ ورث نی بیدا وہ اور ب تو قیری ہی ہوجاتی ہے۔ عرنا پختہ سجھ عقل خام مختل صبور نا پیدا و راو پ

UrduPhoto.com

پتوں کی نگدی اورمشروب خوراک ..... پُرانے لوگ کہتے تھے کہ کورنظری کے باوجود' وہ سب پجھے دیکھیے۔ صلاحیت رکھتے تتے ..... ان کے گھرانے والے چندنے نیناں والے عافظ کبلاتے اور اِس مزارے سے یزے جنگل کے کنارے ایک چھدری می ستی میں رہتے تھے۔مفلوک الحال بےضررشریف ہے لوگ جھے رزق پانی قرآن پاک کی تلاوت ہے بندھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اِس گھرانے میں جنم لینے والا ہربچۃ ہاڈرزاد نامیعا 🖚 الله جانے ہیکی بزرگ کی بدؤ عاتھی ٔ اللہ کی طرف ہے کوئی آ زمائش یا کوئی اِنعام و اعز از ...... أندها ہونا الحب بیا ایک کمی ضرور ہے بگر رہے کی اِن سب کے لئے رحمت کا باعث بھی کہ برفر دقر آن یاک کی نعت ہے بہا ہے جس تھا۔ اِن مرد اورعورتوں کا قُماشُ سوز' نعتیں اور قر آن پڑھنا پڑھانا تھا۔ ایک اور نمایاں خصوصیت ڃ 🦳 خاندان کے ہر بیچے بوڑھے مرد و زَن کی پہچان تھی وہ اِن کے ٹرِنور روشن چہرے یہ کنول نین تھے ۔ ہے بولتے زندہ جادو کہ دیکھنے والا' اپنے پیچی کھیجو کیوں وہ جاسئے سر مواقع میں جرے نینوں کو دیکھنے والا کوٹ ہے نہیں کہا سکتا تھا کہ یہ ہے اور کیں۔مقابل کے چبرے یہ آٹکھیں جما کر بات کی ہے تھے۔۔۔اندھوں 📲 جھنجھلا ہٹ اور ایسٹائش محرومی ان میں نام کو نہتھی اور نہ ہی روزمر ّہ کےمعمولات میں کو کی غیرمعمول ہے۔ تھی ..... انبیل گیار ہائے حیات میں پوری ولچیپیوں اورتوانا ئیوں ہے مگن و مکھ کر گمان ہوتا تھا اپنٹی بھی اگ تھے UrduPhoto com کہتے ہیں اُندھوں کے ہاں محض اک ظاہری بینا کی کی ہوتی ہے گر اِن کی حیات اوٹ یاطنی ہے ہے۔

وہ بنا رہا تھا۔۔۔۔ اِس عالم شوریدگی و بے خودی میں ایک دِن میرا باپ اِس مزار کے قریب ہے۔ بے ثمر دبار دَرخت کے شخ سے فیک لگائے بے مُرت سا پڑا تھا۔۔۔۔ بھوک اور مایوی نے اُودھم مچایا ہوا تھ ے جاتب ہے معمولی لباس وشکل صورت والی ایک لڑکی اُس کی طرف آئی اور پیپل کے پتوک والے ٹجرمئر سے میں قاصیلا ساتھجڑا' اُسے تھماتے ہوئے بولی۔

"مايوي بي د لي گناه بين ....."

میرے باپ نے اُے نظراُ ٹھا کر دیکھا ۔۔۔۔ شمشاد قامت ٗ ڈھان یان می لڑکی اُس کے سریہ چڑھے ۔ تعکیری تھی .... ملیح چبرے پیدا لیمی شفاف روش آ تکھیں کہ جیسے ڈریائے نُور کے ڈھارے ہوں۔ گم شم' = سے ڈوبا' بن آنکھ جھکے اِس کی آنکھوں میں کھویار ہا۔ ہوش اُس سُمے آیا جب وہ دیے کی ٽوسی لڑکی وہاں ے ﷺ تھی آ گے چیجے دا کیں با کیں دیکھا بھالانگروہ کہیں دِکھائی نہ دی۔۔۔اِک عجیب سے بے کلی پنجنس میت ہے دوحیار کر کے تحرز ڈ ہ ساکر گئی تھی۔ شام ڈھلے تک وہ انتظار کرتا رہا' تب وہاں ہے اُٹھ آیا۔ \_ رون من سورے ہی وہاں پیونیا براجمان جوا است کورالان زاد دیکھتے کے گیا، گراے ندآ نا تھا ندآ کی۔ = تے جانے والیوں کو تو رہے و مکیتا رہا مگر وہ شمشاو قامتی' مینی عود کی سی ملاحظ ہوگئی ....فسول گھولتی ہو کی معن عشر بین کمیں وکھائی نہ دیا۔ اس روز بھی بے نیل مرام گھریک آیا ۔۔۔۔ کھانا بھیلوختم ہو گیا' البتہ على كي راك بزه كل ....رات كلى آنكهون عناب كنار بنا جرتارا أي كه حقين آنكه كالحلا ماريك في الماري الماريك ے شروع کھردیا۔ نور کے تڑکے وہ اُس کا سرایا وضع کر چکا تھا۔ آئکھول پیپٹنج کر پینس کی .... بنا تا' منا وں کے پہلے چار تھے وہ ای بنانے مٹانے میں سرگروال رہا۔ جواس کے بختے وہ اس تھا وہ ہنوز بن نہ یا رہا ے سرپیا کر اُٹھا اور بن کچھ مجھورت ہے مزار کی جانب چل دیا۔ پیروپی انتظار اور انتظار۔ ای طرح پیر ۔ یہ روز آ گے بڑھ گئے اور جنوں بھی کہ اِن دِنوں وہ کئی ایک تصویریں بنا کرضائع کر چکا تھا۔۔۔ بس اِک مسی تعمیل جونبیں بن یار ہی تھیں ۔۔۔۔ اُن میں وہ یا کیز وی آ فاقیت ہی پیدائبیں ہور ہی تھی جواُن آ تکھوں کا (3)

جعرات بی کاروز کروہ حسب معمول اُسی پیڑے تنے ہیں جوڑے بھنگ کے نشے میں جُبولے ہے۔ اُس جنول کے نشے میں جُبولے ہے۔ اس منیوں والی کاوہ بول اُسے ابھی تک از برتھا۔۔۔'' مایوی ہے ولی گناہ ہیں''۔۔۔۔ای مبتل نے ہے۔ تھی تک اِس مُمیوں والی کاوہ بول اُسے رکھا تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔۔۔ کچیڑے کا دُونا دے گی اور کوئی نیاسبق ہے۔۔۔۔ اور جُوا بھی ایسے بی دوہ اپنی تیں گم مُشان پڑا تھا۔ ایسے میں کوئی پاس آ کر بیزی تُن ہے کہدر ہا

د وابیتبرک کھالو..... 'وہی لڑکی اُس کے زوبر دایک وَ هویں کی وَ حانس بنی کھڑی تھی .....تر تگ میں

ڈ و بی آئکھیں' پٹیٹاتے ہوئے اُسے دیکیے رہی تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے کھچڑ سے کا دُونا تھامتے ہوئے خود کھ گئے گئے۔ انداز میں یو حجنے لگا۔

''' ثم استنے روز کہاں رہی؟ مئیں اِن دِنوں اِدھر بیٹیا تمہارا اِنظار کرتار ہا۔ تیرا پڑھایا ہواسیق بھی گھ اچھی طرح یا دے۔۔۔۔ مئیں نا اُمید ہوانہ ہی بد دِل ۔۔۔ کیکن تم نے جھے بیسبق یا دکرنے کی خوب سزا دی۔۔ وہ بَبر بَبر تَجرُ الحیونس رہاتھا۔۔۔ اُے'اِس بُری طرح کھاتے محسوں کرتے ہوئے کہنے گئی۔۔ '' دِچرج سے کھاؤ' کم پڑے تو اور لا دول گی۔''

کچھے جواب دیئے بنا اُٹھ کھڑا نہوا 'کھلی آستین ہے باچھیں پُوخچی ..... ہونٹ صاف کیے چھ ہے۔ اُس کے شانت نیمن ساگروں میں وُ ورتک اُٹر تے ہوئے یو چھنے لگا۔

"تم كبال ربتي بو تمهارانه المياسيخ علوا وعربه عوالت كرووه في آتي مويا....؟"

وہ ملک ہے مسکر اور کے ہوئے یولی۔'' اِن باتوں کوچیوڑو۔.... پکڑنے گی بات ہے ہے کہ کام کا ت سے چرا کر بریکار کر منطق کا سے بات نہیں ہے گی۔'' مزار کی جانب چہرہ پھیرتے ہوئے مزید کھنے گئی۔'' سے

پید رہیں رسید ہوں ہے۔ بابا کہا کرتے تھے کہ جومنش نشے کے بھیترا پی کوئی منزل امقصد تلاش کرتا ہے وہ بدنصب اور گیدا تعال ہے۔

تهیں یہاں rdurhoto.com کی انجاب rdurhoto.com کی انجاب کے است

ا تنا كبه كر والموالين جانے لكى تو أس نے بن سوچے تجھے تبت أس كي كلائي پي لوگئي پاس سے

بسة سے محتی کے پتر اکا لے وقع میں ہوے محکومیا۔

ين وَمُ بين وَوَالًا

'' ویجھومئیں اِن دِنوں گھر پہ بیکام گرتا رہا ہوں۔۔۔۔ مثیں اُیک چتر کار ہوں۔۔۔۔ کیول میراسے۔۔۔ کام میں نہیں اُٹھکٹا۔ بیہ ہمارا پُرکھوں ہے قہ حندا ہے۔ پُر یُوں لگٹا ہے کہ میرا مَّن مَن کمی نے باعد ہویا ہوا۔۔ تو ڑنے کو جی نہیں کرتا ۔۔۔۔لیکن جب ہے جہیں ویکھا تمہارے میں پہنور کیا ہے۔۔۔۔ مجومیں پجھے کھا آیا ہے۔ اپنے پُرکھوں کے فِن کو آ کے ہڑھا نا چاہے ۔۔۔۔ بیافشہر کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگٹا۔میرے باپ کو بھی بیفسٹ ۔۔۔ لے ڈو بی ۔لیکن ؟۔۔۔۔لیکن میرا خو دبھی قالونہیں میرا مَن بچھ کرنے کونیس کرتا اگر پچھے کا م کرتا بھی ہوں ۔۔۔۔۔

وہ أے ألنے سيد ھے كئى ورق وكھاتے ہوئے مزيد بتانے لگا۔

'' دیکھومئیں اِتنے روژ تنہاری تصویریں بنا تا رہا ہوں ۔۔۔ تنہارے شریر کے زوپ سُروپ تھے۔ بنے سبح مگر ہر بارتنہاری آئکھوں نے مات دی۔ بننے کوتو وہ بن جاتی تنجیس مگروہ بات نہیں بنتی تھی جیسے۔

المات من ب-"

ووو ہیں سے چتون پڑھاتے ہوئے گویا ہو گی۔

وہ آتھوں میں شکاف کے ول و دماغ کے دیوں کی تویں بڑھائے اُس ڈیلیو قرر کی ڈرافشانی کے دیوں کی توانی کے سے اس کے دماغ کی کوئی قرید تھی اُس پدافشا مُوا کہ بیدنشیّات تو محضّ کھیل سی خفلت

ا مل المحمد المركبان الديمية المركبات المركبات

چند لیجے وہ بے شکت بات گانی کھڑی ہوتی ہوتی کے اپنے ماجا کھٹے آٹھا کر جدھرے آئی تھی اُدھر سے میراباپ یکھے دیرائے مزار کی جانب پڑھتے ہوئے دیکھتار ہا۔ وہ پریشان تھا کہ کوئی جواب یا مزید سے سے اپنے بغیر وہ برزی ہے تیازی ہے چل دی۔ اُس کی بیب برزی بچھیں ندآئی تھی۔ کہیں کوئی ایسی و لیک سے اندے تو نہیں نکل گئی تھی ۔ کہیں کوئی ایسی ویت خور کرتے اُس کے پیچھے مزار تک آئی بینیا ۔ وہ سر بانے کی سے قرضی نگل گئی تھی ۔ کہیں اگر بتمیاں آڑوی رہی تھی ۔۔۔ پائینتی کے پاس کھڑا اُسے دیکھتا رہا۔۔۔۔ وہ تو نہیں میں اگر بتمیاں آڑوی رہی تھی ۔۔۔ پائینتی کے پاس کھڑا اُسے دیکھتا رہا۔۔۔۔ وہ تو تھر بیا آگل بدن کی تے صندل می زگھت آئی تھوں کے علاوہ عام سے خدو خال ۔۔۔ معمولی مقامی ۔۔۔ یہی وہ کہی آنجا نے گرکی ناری دیکھائی دے رہی تھی۔۔۔ یہی وہ کہی آنجا نے گرکی ناری دیکھائی دے رہی تھی۔۔۔

ایک مجد وب سابوڑھا اُس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اِک تجیب کیج میں با آ واز بلند بھے مجر بڑا نے لگا سے تعد ساتھ اپنی کہنی ہے اِس کی پسلیوں میں شہو کے بھی رَسید کرئے لگا۔ اِس ٹی اُ فَاد سے گھرا کر ذرا تر ب سے کے گڑا ہوگیا۔ اگلے لیدوہ بوڑھا پھر اِس کی بغل میں آ کھڑا ہوا۔۔۔۔ مُنہ اِس کے کانوں کے قریب لاکر

كبنے لگا۔

'' ما تک جو پچھ مانگناہے' دیکھتے نہیں ہوصا حبز ادی صاحبہ اَ گرسُلگارہی ہیں پھر چراغ جلا تھی گئے۔ اس سے جوبھی مانگو ہایا دِلوا دیتے ہیں۔''

سُنی اَن سُنی کرتے ہوئے میرے باپ نے اُسی لڑکی کی جانب و یکھتے ہوئے پوچھا۔ '' پیلڑ کی کون ہے؟ ۔۔۔۔ اِس کا نام اور پیکہاں رہتی ہے؟'' بوڑ ھا'نا گواری چیرانی ہے اِس کی جانب و یکھتے ہوئے بولا۔

''اگرتم صاحب مزار کو جانتے ہو تو صاحبزادی صاحبہ کو جائتے ہو گے۔ نہیں جانتے تو سُنوْسے صاحبہ چندنے نیماں والے خاندان کی چیثم و چراغ ہیں اور صاحب مزار بابا کی متو تی ہیں۔''

ميراباپ چيران سايوچه پيدا هنده او دورت که مي مراد په دو آن د کتی ہے؟''

"بان اگر مهاه به مزار بهی مورت بوتو....!" "قام کیا کی میزرگ مورت کا مزارے؟"

الماريدوليكامواريد والمارية المارية والمارية والم

'' وہ سامنے جنگل کی آوٹ اپنی بہتی میں چلی جاتی ہیں۔ چند نے قیناں والے حافظوں کا تھر = بہتی میں ہے۔''

''چند نے نمیناں والے حافظ ۔۔۔۔؟'' میرے باپ نے کئی بار اِن الفاظ کو دُہرایا ۔۔ نمینوں ۔۔۔ اُس کی شوئی اُٹک جاتی تھی ۔۔۔ نمیناں' نمیناں ۔۔۔ یکبار گی اُس نے رُ ویرو اِس متو تی لڑکی کے فیر مصلے اُنجر آئے جنہوں نے اِس کی زندگی کا پانسہ ہی بدل دیا تھا۔ اِس کے اُنداز فکر میں اِک مثبت تید ہے۔ دی ۔۔۔ اُندر کے مدہوش فنکار کو جنجھوڑ کر اِس میں جینے کا جذبۂ کچھ کر گزرنے کی جنجو جگا دی تھی۔ اس کے ۔۔۔۔۔۔۔۔

مع جمال کوا نگیخت کر کے بیدار کر دیا تھا۔

عَينا چندنے غَينان؟ .... بزرگوارا بدچندنے غَينوں كاكيا قصة ب؟"

بوڑھااس کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔

''اس عجیب وغریب گھرانے کے بارے میں کوئی بھی وَسوخ سے پچھنیں کہدسکتا ۔۔۔ کوئی پچھ بتا تا ے ور گوئی کچھ سُنا تا ہے .... متوسّط طبقہ کے متوکّل ہے لوگ ہیں۔اللہ جانے کیا تج ہے اور کیا نہیں؟ سین ہے کہ موجودہ خاندان ایک جن کی نسل ہے ہے۔ یہ جن پہلے ملحد تھا ۔۔۔اللہ کا کرنا کہ یہ سی مُبلک ہے کی جس مبتلا ہو گیا۔ بہتیرے علاج معالجے ہوئے مگر اُفاقے کی بجائے دِن بدن حالت دِکر گوں ہوتی چلی ہے۔ آخر جب جان کے لالے پڑ گئے تو کسی حکیم حافہ ق کا بیتہ جلا کہ اُن کی مسیحائی ہے جن و بَشر کے علاوہ مع تقوق بھی مستفید ہوتی ہے ﷺ ما حب مزار مسجا صفت علیم مادرز الاقدینا و حافظ قرآن تھے اور ادھر مع ال کے نواح میں انکی کیسماندہ سے علاقے میں رہتے تھے۔مشہور ہے کہ اِن تطبیع کی تی حکمت وطب کے مریض و بی بھیے۔ سی سے لکھارہ ھااور نہ کہیں ہے سیکھا۔ کمتب مدرسہ کے قریب تک نہ گزر تھے۔... مریض ULCO Tradit Photo comission ت سیم صاحب انھوں کی پشت یہ حضرت سلیمان کے ذریاری سیم مقیس خمشی والی آبورہ کا نقشہ اُ بحرا ہُوا و النانون يو المانون المراقي الموجول من عليم متنيس مجو أشر تفا .... جنون إنسانون يو الدول اور ديكر جاندارون المان كياكرتا تفا\_ ( باتفول كي يختا في البرين أمه ما في معان المائي كالمناف المناب وفيره شاير إي طلسماتي ے کوجو ہری توانائی کی لہریں ہیں جو پُراسرار ضفتہ علوم کی مم گوتھ ہے کہیں خارج ہوکر انسائی و ماغ کی بٹاری سے توبصورت مگرخوفنا ک سانپ کی مانند قید ہوکررہ جاتی ہیں۔ ٹر وارض پیسانپ ہی سانپ اورمجھلیاں ہی عید بوتیں۔اگرسانپ اورمچیلیاں اپنے نوزائیدواٹھ ہے بتج چٹ شکردیں .... جو بچئے کسی طور نج نکلتا ہے ے زندہ رہتا ہے۔ بالکل ای طرح کوئی خفتہ اُ کھر ٹوٹکا 'فٹے کر کسی مخصوص اِنسان کے پاس آ ڈکٹٹا ہے۔ جس سے ا عالم فیضیاب ہوتا ہے) .... وہ قریب الموت جن اپنی جُون بدل کے سی نہ کسی طور تکیم صاحب کے ہاں پہنچ "يا\_أس كى مجھ ميں تھا كە كليم صاحب پيدائش نابينا ہيں خودكو ظاہر كيے بغير اپنا علاج كروالے گا.... إدهر مع تی تھے کہ اس کی بوباس یاتے عی جان گئے اس کی اصلیت اور مرض کی کیفیت کیا ہے گرمسلخانی ے۔ ربحی طور پیمرض کے بارے میں کچھ سوال جواب کیے .... نبض زبان 'آئکھیں وغیرہ ٹٹولیں اور کہا' آپ ہ میرے ہاں مریض خانے میں قیام کریں۔ آپ کے مرض کی نوعیت کچھ یُوں ہے کہ مجھے کچھ مزید تشخیص اور

غور وخوض کی ضرورت پیش آئے گی۔ مئیں دوبارہ طلب کرے آپ کے لئے کوئی مناسب علاج تجویز گئے۔
گا۔۔۔۔ دراصل حکیم صاحب اس کے جن ہونے کی وجہ ہے شش و پنج میں پڑگئے کہ اس غیر انسان مخلوق ہے کسے کس طرح نبٹا جائے۔ حکمت وطِبَ ہے زیادہ تر استفادہ خاکی بَشر اُٹھا سکتا ہے۔ ناری نُوری مخلوق کے ہے۔
ارضی نبا تاتی جڑی ہوٹیاں ہے اُٹر ہوتی جیں۔ اللہ کریم نے اِن حکیم صاحب کو اُر بعہ عناصر اورشش بجت کے ایس کی بخش ہوئی تھی ۔ ایک دوروز بعدا نہوں نے علاج کے لئے ایک طریقہ وضع کرتے ہوئے اِس سے کہا۔
بالیدگی بخش ہوئی تھی ۔ ایک دوروز بعدا نہوں نے علاج کے لئے ایک طریقہ وضع کرتے ہوئے اِس سے کہا۔
مُت لُونی کے ایک عاری میں حکیل یائے گا۔''

حجیل سیف العلوک کے بیاڑ اور علاقہ ٔ حاملان افلا کی کا جہان فسول 'مسکن وطلسم آباد تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیدو کا قوت میں جنات پری زاداور بساچر والی کی تربیت گاہ کے طور بھی استعلام ہوتی ہے۔
موتی تھی۔ یہاں ایک مخت کو ٹی کا بہاڑ بھی ہے۔ مت کو ٹی بہاڑ کے اس غار کے بہت کہا جاتا ہے کہ استعلام وراد بانڈ دوہ کی کے درمیان و آئی آگ میں گھاٹا ہے۔ سرکش شرارتی جنات 'جومعتوب وملعون اضہر تے التھے۔
اور بی کاروائی کی کرتے ہواں کے غار کے زمین کھاٹا ہے۔ سرکش شرارتی جنات 'جومعتوب وملعون اضہر تے التھے۔
ماحول بیدا کے قویل کے مت کو ٹی کے بارکائن کروہ جن ٹری طرح کا بیٹے لگا۔ پاؤں پڑتے ہوئے اولا۔
ماحول بیدا کے قویل کے مت کو ٹی کے بیاڑ کائن کروہ جن ٹری طرح کا بیٹے لگا۔ پاؤں پڑتے ہوئے کی اگر کھیے۔
ماحول بیدا کے مت کو ٹی کے بیاڑ کائن کروہ جن ٹری طرح کا مطلب ہے کا مرح ہے۔ کہ میں انہوں کی اگر کھیے۔
ماحول بیدا میں ہے تو وہ بھی نہ درسیم میں میں میں اور بھیے کا مطلب ہے کا میں ہے۔ کو میں کہ کھوٹری بہت اُ میں ہے تو وہ بھی نہ درسیم میں میں کہ بھی کہ میں اُدھر بھیے کا مطلب ہے کا میں ہوئے کی اگر کھوٹری بہت اُ میں ہے تو وہ بھی نہ درسیم میں کوئی آبائے کریں اُدھر بھیے کا مطلب ہے کا میں ہوئی کے کہ انہا کھوٹری بہت اُ میں ہے تو وہ بھی نہ درسیم کو بھی کو برائی کوئی آبائے کریں اُدھر بھیے کا مطلب ہے کا میں ہوئی کے بھی کا میں ہوئی کی اگر کھوٹری بہت اُ میں ہیں تا میں ہوئی کی درسیم کی انہائے کریں اُدھر بھیے کا مطلب ہے کوئی کی درسیم کی انہائے کریں اُدھر بھیے کا مطلب ہوئی کوئی آبائی کی انہائے کی بہت اُ میں ہوئی نہ درسیم کی درسیم کی انہائے کی درسیم کی میں کوئی آبائی کریں اُدھر بھی کوئی آبائی کی درسیم کی انہائے کی درسیم کی درسیم کی کائی کوئی آبائی کریں اُدھر بھی کوئی آبائی کی درسیم کی انہائے کی کی درسیم کی کوئی آبائی کی کی انہ کریں اُدھر بھی کوئی آبائی کی کوئی آبائی کی درسیم کی کی کوئی آبائی کی کوئی آبائی کی کوئی آبائی کی کوئی آبائی کی درسیم کی د

حكيم صاحب نے بدظا مرخفا ہوتے ہوئے پوچھا۔

'' بیتم کس طرح کہدیکتے ہو؟ ۔۔۔۔ حکیم مئیں ہوں یا کہتم ؟ ۔۔۔۔ علاج تنہارے مرض کے مطابق سکے تمہاری مرضی کے تحت نہیں ۔۔۔ ویسے وہاں جانے میں تہہیں کیا پریشانی ہے؟ ۔۔۔ جبیل سیف الملوک کا علاقۃ ہے ایک صحت افزامقام ہے۔''

وه اپنی جان بچاتے ہوئے کہنے لگا۔

''آپ مجھےسیف المناوک کےعلاقہ میں مت اُو ٹی پہاڑ کےعلاوہ کسی بھی جگہ پہنچنج دیں ....گر '''' ''گر کیوں .....؟''

وہ ہتھیار پھنکتے ہوئے گویا ہُوا۔

" آپ جانتے ہیں کہ وہاں کنہیں اور کیوں بھیجا جاتا ہے اورمئیں اِس حالت میں مزید کچھا 🗷

و برواشت نبین کرسکتا۔''

آب تقیم صاحب ہولے۔'' ہاں مئیں بیرجانے کے علاوہ بیھی جانتا ہوں کہ تہمارا بیرجان لیواعار ضدہ اسکار سے سے زیادہ سرکشی اور ملحد اندسر گرمیوں کا شاخسانہ ہے۔ آب تہمارا آخری علاج مت لُوٹی کا شفاخانہ سے سے تیلوں کے توقف پیرمز بد کہنے گئے ۔۔۔'' میرے خیال میں وہاں کی سز ااور علاج سے بیچنے کی شاید سے سے تا حال موجود ہے۔ لیکن ۔۔۔۔''

وہ حجت بول پڑا۔۔۔۔''' حکیم صاحب بتائے' میں کچھ بھی کرنے کو حاضر ہوں مگر مت کو نی کے آزار سے تے ہوئے اِس جان لیوا بیاری ہے نجات دِلوائے۔۔۔۔'''

علیم صاحب کمی گہری موج میں اُڑے ہوئے بڑے تھمبیر لیجہ ہے گویا ہوئے۔
"ای کھد میر سے اندرا کیا الا فلاق کر آبرائی ہے جوائم پاک اللہ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اِس سے بید
السم میں اُپ میکھلا آفہ رُوئے اور سر کئی چیوڑ کر رَاهِ رَاست پہ آ جانا چاہئے کہ میں سے پہلے کہ تم اپنے
ارفت پی آ جاؤ کتے ول سے قوبہ کر کے خدائے برحق کی وَ حدائیت اور اُس کے آخری گارے رُسول اُس کے آخری گارے رُسول اُس کے آخری گارے آخری
اسکور وَافِی اَسِالِ مِیں بناہ لے لینی جانے اُس کی اور اُس کے آخری اُس اُس کے آخری گارے آخری

تھیم صاحب أے مسلمان کرنے کے بعد چند شیحتیں بھی فرمائیں۔خاص طور پہتا کید کی کہ بھی کسی پہ

تمہارے جِنّ النسل ہونے کا راز افشانہیں ہونا جا ہے اور نہ بھی کوئی خرق عادت حرکت سرزوہو۔ آ ہستہ پہیں بشری نقاضوں ٔ رشتوں ہے شناسائی ہوجائے گی۔

سے سرّنے اورگز رنے کی صلاحیّت بھی موجو دہوتی ہے۔۔۔۔۔چیٹم زدن میں صدیوں کی خبرلاتے ہیں۔ وہ بچھ گیا تھا کہ پیرواُ ستاد کومرض المرگ نے آگھیرا ہے کہ جس کا علاج ملک الموت کے پاس بھی نہیں سے بچت اُتمام کی خاطر مکرتم اُستاد ہے بصداً دب عرض کی۔

" اِجازت ہوتو مئیں وادی حَضر الموت ہے مَفارخُ اِلمزاد کی جَمارُ یوں سے پچھ کونپلیں پنے آکھاڑ سے چواس مرض مَردُود کا آخری اورشافی علاج ہیں۔''

اُستاد روشن خمیر نے تحسین مجری نظروں ہے دیکھتے ہوئے بقد پر دِنّت جواب میں کہا۔ '' کُوٹِ نَقَد بر پیہ مَرقوم واجب الا دا قرض چُکا نے کا موقعہ وَ رپیش ہے' سواب اَ دائیگی میں جِیل و مُجّت '''''''''''''''''''''

السے جگر پاش جواب نے والے خوالا کر رکھ دیا۔ کی چھوٹی ہوئی مزامیں کی ما نند بے شراسا کہنے لگا۔ ''میرا ماجراتے دوگا ''بوا' اُر نے بھی نہ پائے کہ گھائل ہوئے۔۔۔۔۔صدیوں بھٹھ گائی راولگا تو بنجارے سے ۔ کچی منطل آب کس کا دامن تھا موں گا۔ جھآتش کبیدہ کوکون آسود وُ خاطر کرے گا؟' بھٹھ گا

UrduPhoto.com

ويريتار نے اس محکوم اتحد به اپناسر دسا باتھ رکھتے ہوئے تخليع کا حکم دیا پر وہ قریب و دُور میٹھے ہوئے معلق مرید معتقد تن جب و ہال محصر موتو تو مان والدان کھیوائتھا کہ موتو تو دھی آبا۔

''عبدالغفور! قد بیر بھی تقدیر کے آگے سرقلوں ہوتی ہے ۔۔۔۔ مُشیئت ایز دی کے سامنے لبیک کہنا ہی اسٹ اسل مفہوم ہے ۔۔۔۔ ہمارے تنہارے چاہئے 'سوچنے یا کرنے ہے ہی اگر تمام مسئے حل ہو تکتے تو پھر خدا ہے؟ ہم منزل کی سمت قدم ہو ھاکر سفر تو شروع کر سکتے ہیں لیکن منزل پالینا ضروری نہیں تھہر تا۔ ہر حال سے نہیں بدر نساہی منزل کا مفہوم ہے۔''

پھر جب قرم ڈرست کرنے رُکے تو عبدالغفور نے سسکیال لیتے ہوئے جواباً کہا۔ "میرے محن! آب مئیں تشلیم درضا کا مطلب خوب سمجھا۔ شِکوہ شیون کی بجائے شُکرشعاری ہی بہتر سیتے ہے ادر تدبیر و تدبیر کے رائے پہ تقدیر کے پہاڑ کو بھی جان پایا کہ پُقِر کی خق 'گِل کی نرمی پہ بھاری پڑتی سے بڑھم .....؟"

عَلِيم صاحبُ خنده رُوسِج كَهِ لِكَــ

سرکتے وقت اور اُس کی قِصَہ بیانی کے سحر میں ایسا ہیںگا کہ مجھے پچھ ہوش ندر ہا تھا۔کون ہوں سے کیا ہوں' کہاں ہوں۔ جیسے مئیں خود اِس کی کتھا کا جِصَہ قِعا۔ اُز ل سے وہ کہدر ہا ہے اور مئیں سن رہا ہوں جسم و وجو دنہیں کھن گوش ہوں اور وہ کوئی آفاتی سروش ہے۔

وہ شاید سگریٹ سُلگانے اور دو چار بجر پورٹش کینے کے لئے خاموش بُوا تھا اور مئیں اندر باہر دسیہ جسکتے لے کر جیسے کسی بیٹائیٹ کے رُوبرواک لمبی فنودگی ہے بیدار ہوا تھا۔ باتی ماندہ کھانا 'جسے ہم کھانا سے گئے تنصرا منے دَھرا بجیب سامنظر پیش کرر ہاتھا۔ دُور ُلکتے ہوئے ڈیجیٹل کلاگ کی سُوئیاں جو بہت آ گے سے گئی تھیں۔ ناگاہ میری نظر اس کے چبرے پید جائئی ....۔ دُھلادُ ھلا ساسیاٹ چبرہ' بے نقط حروف کی مانند سے ے تقدوخال گول گول ہے پلک آئیسیں۔ مجھے خُبِرُنجری کی آگئی تھی' بچی تو یہ کدمئیں آ دھے جِن اور آ دھے تعلق والا بیہ قصّہ من کرخوف ز دہ ہو گیا تھا ....مئیں اُسے اَ جنبی اَ جنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھگھیا کر بولا۔ ''تم .....تم کہیں اُن دونوں کی اُولا دمیں سے تو نہیں ہو؟''

وہ سگریٹ پولتے ہوئے ٹراسراری مسکراہٹ ہے ججھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ '' ڈریاؤں سمندروں میں ایک ایسی مجھلی بھی پائی جاتی ہے جومچھلی کم اور خطرناک سانپ زیادہ دکھائی ہے ہے۔ بے علمی کی بناء پہ اکثر لوگ اے پکڑنے' کھانے ہے اجتناب کرتے ہیں جبکہ وہ ذائقہ میں لذیذ'

"UrduPhoto com

برسات کاموسم' حچم حچماحچم مینه برس ر ہاتھا۔ا جا تک پرانامرض عود آیا۔ بن پانی محچکل کی مانند کو 🚅 لگا۔ آ دھی رات کا سال نصف بیوی اِس کی تیمار داری میں گلی ہوئی تھی۔ بید سے وہ دے۔ ہرٹو تک دارہ آت ہے۔ ا ہے چین شآیا۔ زیرائب کچھ پڑھ رہی تھی کہ اچا تک کڑ کڑ بکلی کڑ کی وہ مہم کر اس ہے چیٹ گئی۔ بس اجھی ہے سبزے کی خوشگوارمہک بارش کا جاواؤ سے کی سمیا میں دونوں پھھا گیے تھیے تھیاں ہو گئے اندر باہر دونوں سب بیار پاں بہر کئیں ہے ۔ خلوفان تھنے کے بعد بردی پر آسراری خامشی طاری ہو جاگئے ہیں۔ . . . ورو وُور ہو ہے ۔ . تو سکون ہے ﷺ مجلس بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں .... بچتہ جننے کے بعد ڈیچہ پر کا و کی ما تند سکت پورشیش سے L'ALTAUPhoto.com و کیتا ہے۔ بھو گھند بچوگ ذرآئیں تو پہنی شوچھتا اپرش صرف پیہ بُوچھتا ہے کہ ان کے آنت کا اُپریٹھے کیا ہوا عبدالغفور مصحيحها غ كوبهى نجول كى چينكلى چت كئتمى وواپ پيرومُ شد كي نظيمت فراموش كريسة کلیان میں کھے اُڑا چکا تھا۔ بیوی اپنی کسی ضرورت ہے اُتھی' تَن تَرَا وُ ھانیا' آس پاس مُولتی ہوئی کمرے با برنكل گئي مُنه زور مينه كامنه البحي تك گُلا بُوا تفار وُه سامنے كھا أِ ٱلا مگ كرسنڈا س تک پنچنا جا ہتی تھی كريسة بھی کڑی اور آسان ہے ایسا گونجدار چکتا کو تدائیکا کہ اس کی آٹکھیں چندیا گئیں ..... آندر باہر چود وطبق 📲 گئے بدھواس می وہیں اُوند ھے نمنے گریڑی پھر اِک اور کڑا کا بُوا جیسے آسان بھٹ کر اِس کے اُوپر آ ہے۔ اس كيجونير كرك آك كهازے ورائي بيان وهرم سے اس ك أو يرآ كرا۔ يوب ا الکاایکی میں بُوا أے پتہ تک نہ چلا کہ درخت کے نیچے ذب چکی ہے۔مسلس بارش کیچو انگٹانوپ آندھے مجھی چکا چوند کڑ کیلا اُجالا ..... برحواس مفلوج می بے بسی کے عالم میں پڑی تھی کہ اُدھراً تدرعبدالغفور کے علم کڑک کے ساتھ بھاری درخت گرنے کا دھا کہ سنائی دیا تو وہ بیوی کی ٹو ہ لینے کی خاطر ہا ہر ڈکلا ۔ آ دھا تھے آ دھا کھاڑ جے پیپل گرایڑا تھا۔گھبرا کر ہیوی کوآ واز دی۔ بجلی کی کڑ کڑ' بارش بر سنے کا شور..... وہ آ گے پڑھ 📜

و البیل کے ملبے کے اندر سے کہیں ہائے وائے کی مدھم کی اہر اُس کے کا نول سے نگرائی .... ہے " معرقے ہی اُس نے چیثم زدن میں سینکڑوں مٹن وزنی دَرخت کو گُلدستے کی ماننداُ ٹھا کر جنگل کی جانب المارين بہلاموقعہ تھا اُس نے اپنے جِنّ ہونے کاعملی ثبوت دیا تھا۔ ہوی کو پھول کی ماننداُ ٹھا کراندرلا یا۔ دیکھا بھالا سوائے آ زردگی اور ملکی ہی وہشت اور کوئی ضرر نہیں مستعین ملتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ آنکھوں ہے کچے بھی بھائی نہیں دیتا۔ مبح کے اُ جالے میں معلوم ہوا وخت كى بينائى يهليے حال ہے بھى چلى گئى ہے ..... إر دگر دبہت نقصان ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے ورخت ٹوٹے \_ ہے۔ یالتو جانور کم ہو گئے۔ باڑیں چھتیں اُڑ گئیں ..... مگر اس کے ہاں سب سے بڑا نقصان آ تکھوں کا و المارت المحميل بي او تقيل جو پيزو او الرائد المارية ا کے آ دھروز بھلاجی بیوی آ تکھوں کےصدمے سے منبھلی اور پوری مختر ہے اوسان بحال ہوئے تو " بَهِ اللَّهِ مِن نَهِينَ آتا۔ ورخت مير بِي أو يركر اقبار مني فيني بَهِ يها دَ بِي يِزِي تَلِي كُلُور كت نهيل Laurhoto.com ۔ ایسال دیکی بید میراوہم ہے' کوئی معجز ہ یا میرے ہزرگوں کی مدد کدا نہوں نے جھے ایجی پڑی ابتلا سے " یہ کئی جن کی کا رستانی بھی ہونگتی ہے ووشن أن شن كرتى موكى بولى-"موسكتا ب مرسى جن كايبان كيا كام .... يا أے مجھ سے كيا و کھيں نه جائتے ہوئے بھی عبدالغفورنے جواب دیا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی عبدالففور نے جواب دیا۔ '' پیچی ممکن ہوسکتا ہے کہ تمی جِنَ کو آپ ہے ولچیسی ہو اور آپ نہ جانتی ہوں۔'' '' بیناممکن ہے۔ انسان انسانوں میں اور جِن 'جِنوَں میں ۔۔۔۔ کُند ہم جنس ہاہم جنس پرواز' کیوتر ہا کبوتر ''

''لیکن کبھی اُنہونیاں بھی ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ باز' کبوتروں میں بھی اُٹر آتے ہیں ۔۔۔۔۔ اُنہیں زک سے نے کے لئے نہیں۔دوسرے بَدطینت شِکروں ہے اُنہیں محفوظ رکھنے کے لئے۔'' وہ اُسے مُندھی مُندھی نگاہوں سے ٹولتی ہوئی پوچھے گئی۔ '' کیاالی اُنہونی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟'' ''ہاں' دیکھی شنی بھی اور دیکھ بھی رہاہوں۔'' د'مئیں کچھ جھی نہیں ۔۔۔۔؟''

و کے مرتی ومُرشد ہتے۔ بیوی جومحسن راز داراورشر یک حیات تھی سووہ بھی چل بسیٰ اَب رہا بچہ جو اِنسانی' و الما عجیب سانمونہ أس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اُس نے إدھرے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرلیا پھر جانے انسان کچھ موچتا ہے اور کرتا ہے۔ قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ اِنسان اور قدرت 🚛 چی اپنی ڈگریہ چلتے رہتے ہیں .... اِنسان اور جن ..... پھر ماں بچتہ اور باپ! ہرکوئی اپنے اپنے رائے یہ وروقت اورگرم نے بیچے کوایک ہےاولا دہندو کے آگئن میں ڈال دیا۔ جدھر ہرجا نب چیوٹے بڑے میں ایسے اُن تراشے دیویوں' دیوتاؤں کے جھوٹے بڑے بُت ۔۔۔۔ گھٹنوں کے بل چلنے کی عمر تک تو وہ ﷺ وتحلونے سمجھ کر کھیلتار ہا۔۔۔۔ یا وَس پہ چلاتو مُور تی ساز باپ نے پُقِمْروں کی کٹائی رَکَرُ ائی پہ لگا دیا۔ کا م اس کا نام بھی مُورتی واس تھا۔ وہ جند ووں کا ایک بچلی واٹ استعلق رکھتا تھا۔ اس کے یاس مدیجة علی بیاے بھیب طریقے ہوئے اُل کے گفن دفن کے بعد اے کوئی قبو لنے کو تیار منافقات باپ کی جانب ہے تو و ی نبیر یہ میشنگی والے خود ہی فاقد مت لوگ جو اس عجیب الخلقت کی پیدائش محصور قت سے ہی علام المنظم المنت عن التي مال كوبرت كرليا أبات كوسكان السيم خس جيال ياك كرت في أنهول ے پی سلتی؟ بیٹی قوم' قبیلہ کلم میں جنم لیں رہیں کیں او بین کے ہوکر رہ جاویں .....مورتی وائر ﷺ نے اِس کے علی جنیووال کرم میں کا نام مورتی مل رکھ دیا .... ہنومان جیبا چیرہ ویبا بی بالوید الارون سے بحرا ہوا' المسال يورى بونى اورمفت مين ايك كرا مل مز دور بھى ہاتھ لگ گيا۔

آب سے کچھ آگ نگا تو مورتی دائی نے اے مورتیاں بنانے اور چِرِّ کاری کی تربیت وینی شروع یدونوں تخلیقی ہنر ہیں عام طور پہ قارش میں یا پھر خاص طور پہ قدرت سے ودیقت ہوتے ہیں ....اس سے شورتی مل کے ہاں یہ دونوں یا تیں نہیں تھیں۔ مورتی داس جلد ہی بچھ کیا کہ یہ گنوار کو پالا کسی مہین سے بی کے لئے نہیں ہے۔

وقت کے کواپو پہ جُنّا بیل جلد بوڑھا ہوجا تا ہے۔ اس کی گردن پہ گئے ایک فاضل ہو جھے بن جاتے ۔ ۔ یک ملی کے مجور پہ گھومتے گھومتے وہ خود بھی ایک گھن چگر بن جا تا ہے ۔۔۔۔۔۔سوتے اُو تکھتے بھی وہ چگر ہی کا شا ۔۔۔۔ پینچر تر اشنافن ہے اور پینچر تو ژنا مزدوری ۔۔۔۔ پینچر تو ژنے تھیٹنے اُٹھانے سے مزہ محسوس ہوتا ۔۔۔۔ بینچر تو میں پڑتا' جلد ہازی' جلالت' جذبات ہے عاری ہوناوغیرہ ۔۔۔۔ لگتاتھا اُس میں بشریت کم ہےاور جِن جھٹی ہے۔ ہے۔۔۔۔۔ تھابھی ایسا ہی۔۔۔۔!

بنات کے طور طریق اروز مرہ کے مل وشغل برتاؤ روئے انسان سے بیم مختلف ہوتے ہیں۔ شہروں دیبوں مختلف ہوتے ہیں۔ شہروں دیبوں میں رہنا پہند کرتے جبکہ وہ ویرانوں ، قبرستانوں ، پہاڑوں اور جنگلوں میں ہیں کہ اُدھر خالق و رازق نے اُن کے لئے پھڑ ، گو ہر 'بڑیوں اور گلے سڑے سوختہ چوب و جام کا قافر انھے سے ہوتا ہے۔ اُن کی بود و ہاش کے لئے وسیع میدان اُونے پہاڑ ، گہری کھائیاں ، گھاٹیاں غاریں سر سر سوختہ و خیرے اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں۔ وہ سمندروں اُوریاؤں میں اُنر تے ہیں تو سیلاب می کیفیت ہیدا ہوئے ہے۔ بعنور پڑنے نے لگتے ہیں جبکہ بارشوں اُر ندھیوں 'بُھوت پھیریوں' جھڑ وں کا سب بھی اکثر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُرا جھڑ اُر بھاٹھائے واقع میں اُر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُوری کا سب بھی اکثر اوقات اُری کے خرمستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُرا جھڑ کی اُری کھیل کو دُسفر اُر ہوئی اُری کھیل کو دُسفر اُر ہوئی کی اندھیوں 'بُھوت پھیریوں' جھڑ وں کا سب بھی اکثر اوقات اُری کے مستیاں شرارتیں 'کھیل کو دُسفر اُر ہوئی کا اُوری کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر اُر بھیل کا اوری کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر اُر کو اُریکا کی کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر اُر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہنا کو کو کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہنا کے کہنا کا کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہنا کہ کو کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہنا کی کھیل کو دُسفر کی کو کھیل کو دُسفر کی کو کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کے کہ کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کھیل کو دُسفر کی کھیل کو دُسفر کو کھیل کو دُسفر کی کھیل کے دو کھیل کے دیا کے دہ کو کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کے دیا کہ کو کھیل

اُس رات جہب دیگی آئی ہوگا استے ہوئے اور اِن کا آپس میں اختلاط ہوگا ہو آئی ہوگا ہو ۔

جب سب ایک ہوئی نے اور اس جگہ ایسی ہوائی اور آئتی اہریں پیدا ہو ئیں جنہوں نے ایک ہوگئی ہا گرو ۔

بارش کا سلسلہ تو کہ لیے ہوئی رہا تھا۔ سوئے اِ تفاق کہ اُوپر سے شریع ہی ہوں کا ایک ٹو لہ ہی کر سے ہوئے کر رہا تھا۔ سوئے اِ تفاق کہ اُوپر سے شریع ہی ہوئی کو لیک کو لہ ہی کر سے ہوئے گزر رہا تھا۔ اور کسوس کے بھی نیچلے تھیں بیٹھے ۔۔۔۔ بھی کر تیں جھا جو ل فرق کر سے کے بھی نیچلے تھیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کی رئیس جھا جو ل فرق کر سے بھی اور کر سے کے بھی نیچلے تھیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کی رئیس جھا جو ل فرق کی رساتھ بھیٹری ہوا تیں اِن میں اور کر سے کے بھی نیچلے تھیں بیٹھے ۔۔۔ بھی کر تیں جھا جو ل فرق کی رساتھ بھیٹری ہوا تیں اِن میں اور کسوس پر ایس میں ۔ بھی آ وہ اور میں جو اس باتھی ہوں کے مدروج والوں اور کسوس کو ایک میں ایک کا ایک کو اور ویک کو میں وہ میں اور کسوس کو سے بھی اور کسوس کو سے بھی اور کسوس کو سے بھی ۔۔ کر لیے جیں ۔۔

و استفلُ اساً فِلین کامہاجرُ أب مُورتی داس کے ہاں پڑا ہوا تھا .... قدرت نے کا ننات کے اُصول وَضَع مع سے میں۔وقت اپنی رفتار بھی تیز یا ہلکی نہیں کرتا۔ہم جو کہتے ہیں کدوفت بڑا تیزی ہے گز رر ہاہے یا کہ ے سے رفتاری سے کٹ رہاہے۔ابیااحساس اِنسان کواپنے حالات 'موڈ اور ساجی' اِقتصادی رَویّوں کے و و ا ہے۔ مورتی داس کواپیا لگتا تھا کہ بیان چیل بالک سی ایسے پُرش کا بُن پھند ہے جواناج وَ حال نہیں مست شعلے انگارے کھا تار ہا ہوگا۔ جل کی جگہ جاتا اُبلتالا واپیتا ہوگا۔ عام سے بُندوں بُندوؤں والی اِس میں ا ہے ہے جی نہیں تھی۔ ہندرا بَن کے بٹھل بانس کی ہی اُٹھان اورافریقہ کے بن مانس جیسا جُنَّہ ....! ایک شام مُورتی داس نے اِس کی آئکھوں میں واسنا کی ایک الیک لہر اُمجرتی وُوبتی دیکھی جو سی معت ایرادهی کی آنگھوں میں کسی انجو گی مہلا کی سُنگت میں خود بخو دپیدا ہو جاتی ہے۔۔۔۔ایک نرتکی مہلا اپنی اس کی میآ کے ساتھ کوئی مورتی بنوائ کھی کا اس کا اس کی مسورت آپکھیں تھیں جو چکو مجگر گرتی ول کے آرپارا ترتی تھیں ۔۔۔ سے کی سنگھی کا کرموں کی گلیٹ کہ ے بیوت رالحیث میں گوید آنکھیں چٹ کئیں۔الی کہ وہ اُے ویکھا ہی رہ گیا۔سوتیلا بالحیصلاور بڑھیا جونمی عرسورتیاں و ﷺ کے لئے دوکان کی جانب موسے اس نے اسے دیوج لیا۔ درکشاب میں ﷺ جا کرؤرواڑ و SE LEGUE A DIO COMETE و انت الناس الناس الناس مری بھاری اور کاروباری معاملات میں گلبری تھی مورتی پیار کرنے کے ے اور جَل پان چھوں اُلجھا ہوا تھا۔ اُن دونوں کی دانست میں اُل کی اندرا پٹی بینوری چھر بَقہ تلاش کررہی ے ۔۔ انتھی خاصی سرکھپائی 'وقع ہے یا دی اور ٹونگ ٹو کئے کے بعد اُن کے دوسیا آن مُور تی تیار کرنے کا معاوضہ معالی میں موروں کا دِن طے پا گیا۔۔۔۔ بُڑھیانے اُنتھے ہوئے لونڈ یا کوآ واز دی ۔۔۔۔ دوجار آ وازے دے چکنے کے بعد' ب تتجه کچھ برآ مد نه ہوا تو مورتی واس اور بڑھیا' دونوں چھے تحن کی جانب آ گئے .... ادھراُ دھر ویکھا' ا و یں ۔ لونڈیا اور لونڈ اجب دونوں کہیں دکھائی شددیتے تو تشویش بڑھی۔ سامنے ورکشاپ کا دروازہ عدف معمول بندد یکھا تو پوڑھے کے اندر کا طوطا بول اُٹھا کہ آج کٹریا کڑھک کئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے آ گے بڑھ کروروان ہے کے بھاری پیٹوں کو و تھکیل کر کھولنا جا ہا مگر انہیں تو جنبش تک ند ہوئی۔ بڑے بڑے بڑے نیقمرند پڑے ۔ تو شاید کل جاتے۔ ناکام ہو کر دروازہ بیٹنا شروع کر دیا اور پھر جب اس نے دروازہ چھوڑ کرسید پیٹنا شروع كيا توبرهيا بھي وَاوَيا كرتے ہوئے اپني بيني كانام لے لے كر چلائے لكى ..... أَرُوس بِرُوس والے إى ہے ہے منسلک دوکا عدار جمع ہو گئے۔ بڑھیانے وُہائی دی کہ اِس کی بیٹی کو اِس کے ملازم نے زیر دیتی اندرمجیوں گررگھا ہےاور پیت<sup>نہیں</sup> کہاُ ندر کیا ہور ہاہے یا ہو چکا ہے .....لوگوں کوتو تماشا جا ہے اور یہاں بڑا مزے کا تماشا

ہور ہا تھا۔مورتی داس ہاتھ جوڑ جوڑ کراپنی ہے گناہی ظاہر کرر ہاتھا۔سارا دوش اپنے کرموں کودے رہاتھا کہ گئی۔ نہش گھڑی اِس نے 'اس بنتے کو گودلیا تھا ۔۔۔۔، آخر بزی تگ و دَو کے بعد درواز ہ کھلوایا گیا ۔۔۔۔۔دروازہ کیا تھا گ اجتنا ایلورا کا کوئی غارکھل گیاہو۔ دونوں اپنے اردگر داور لباس سے بے نیاز' ہاہم یوں پیچاں و پیوست تھے۔ د کیجنے والے اپنی آنکھیں بند کرئے پہمجبور ہو گئے۔ دروازہ گھلنے اور اسنے سارے لوگوں کی موجودگ میں بھی۔ انہیں دتی بحرشرم وحیانہ آئی بلکہ دونر تکی بڑی ڈھٹائی سے اپنی مال سے کہنے گئی۔

''ماں ٰ! مجھے میرا پرم پریم مل گیا ہے۔۔۔۔۔ہم نے یہاں کرشنا تی کی اُن گڑھی مورتی کے سامنے کیا۔ وُوجے کواپنا جیون ساتھی مان لیا ہے' تن من ایک کرلیا ہے۔اُب وُنیا کی کوئی طاقت ہمیں علیحد ونہیں کر سکتی ۔ مجھے جس بُرش پر کمی کی تلاش تھی وہ یہی شکتی مان مُورتی مل ہے۔''

ا پنے پرائے سب گنگ منگ اسے ان 1989 کا پینے بھی ایک 1989 کا میں منظم ان میں اس میں کرلوگ اپنا اپنا نمنداُ شاہے کلنجگ کلنجگ کرتے ہوئے انگل کیے تو یہ بوڑ ھا اور بڑھیا مندسر کینیتے ہوئے ان کی کرتو ت اور اپنے کرموں کا کہ اگر مرکب نے نکال میں میں میں میں میں اور بڑھیا مندسر کینیتے ہوئے ان کی کرتو ت اور اپنے کرموں کا

نشد فی پرایک بہلو پڑے پڑے میری دائیں ٹانگ ٹن ہو چک تھی۔ کہانی کنے کا انڈاز و بیان کے انداز و بیان کے دائی کے کا انڈاز و بیان کے دو انداز کی اور کیا گئی کے کا انڈاز و بیان کے دو انداز کی کہاں کی کہانی کا کہانی کو دیتے ہوئے میرے کو لیے کی جانے پر فوالی کئی سیم کی کھی کا کہانی کہانی کہانی کو دیتے ہوئے میرے کو لیے کی جانے پر فوالی کئی جانے کہانی کی کا گئی کے دوئے میرے کو لیے کی جانے پر فوالی کا کہانی کی کہانی کی کہانی کہانی کا کہانی کہانی کہانی کا کہانی کہان

میریت میں ہو۔۔۔۔۔۔ " ٹا تک سوئنی داستاں منتے منتے ۔۔۔ " سین نے ٹا تک سبلاتے ہوئے جواب دیا۔

ووگھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔۔۔''اس کا مطلب ہے کہ مثیں خاصابول چکا ہوں۔ ویسے تھے

یہ بوراور منحوس کہائی اپنے اختیام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دو چار ہاتیں باتی روگئی ہیں' سووو بھی شن لولا میری زندگی ہیں تم واحد خص ہو جے مئیں نے اپنی ڈاتی جن بڑی سنائی ہے۔ مجھے یفین ہے تہارے علاوہ کوئی ہے

میری زندگی ہیں تم واحد خص ہو جے مئیں نے اپنی ڈاتی جن فی سنائی ہے۔ مجھے یفین ہے تہارے علاوہ کوئی ہے

اسے بہنم نہیں کرسکتا اور مئیں جا نتا ہوں کہتم جن وانس جیسی وو مختلف مخلوق کے مابین کسی مکنہ مادی یا ماورائی تسمیل کی نوعیت اور اس سے کوئی نتیجہ اُخذ کرتے گئی ہو بہت روعمل کو بجھنے اُس سے کوئی نتیجہ اُخذ کرتے گئی ہو بھر پورصلاحیت رکھتے ہو۔۔۔''

مئيں نے قدرے بو كھلاتے ہوئے كہا۔ "ميتم كس بنياد پدايسا كهدر ب ہو؟"

اُس نے میری آنکھوں میں اپنی جنآتی نگاہوں کے تنکھے بَرےاُ تارتے ہوئے جواب دیا۔ " تہاری آتھوں میں مقابل کا اصل رُوپ و کھنے کی صَلاحیت ہے جبکہ تہاری غیرمعمولی خداواد ا تت وفطانت ..... مَا ورائي معاملات اور ما فوق الفطر تي بوالعجبَةِ ل كوجانے بُوجھنے ميں عجب ہے....ميرے آ ہے آئے کی بھی یبی وجہ بھی کہ نینوں کے حوالے سے میراتمام کیا چھاتمہاری نظر میں آچکا تھا ۔۔۔۔ تمہیں یا د ﷺ میرے سٹوڈیو میں پڑانیوں کا ایک اُدھورا ساتھے ۔۔۔ تم نے مجھ سے ما نگاتھا جے ایک نایاب اور قیمتی چیز سمجھ مستحی تک تم نے سنجالا ہوا ہے۔ اِک عام اِنسان کے لئے یہ کینوس کا ٹکڑا دو تکنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ مع تعدارے لئے میراک شاہ کاراورا یک نادر کوح و تعویذ ہے۔'' ایک دوطویل کشوں میں باقی ماندہ سگریٹ را کھ کرتے ہوئے پھر کہنے لگا۔ " تمہاری فلائٹ کا وقت میں فریب ہے .....میں ساتے سامن اور تم سنتے اور ہو چکے ہو۔ ب خوا اینی منزل کی طرف بردهو .... انشاءالله! پھرملا قات ہوگی ۔'' وه اليك بلى سى انگرائى تو رتى بوت مويد كويا بوا\_ "That Photo.com لاون المن جانے سے پہلے میں نے ایک بار پھراس کی رُخلوص رفاقت اور منوب اوالے کینوس ﷺ تشریبادا کرتے ہو جھی کھیا۔ ''اگرمنیں بھی اپنی سال کی معلومیت اور ایک کی کارشوں مارکی اور سے میں کارسوں کے بدار میں کارسوں کے بدار میں کا وَيالَ جِا نَكُلُولِ اوراً سَ مِزارِيهِ الحريث من كے لئے بھی بہنچ جاؤں تو ....؟" وہ میری جانب گہری نظرول سے دیکھتے ہوئے بولا۔

معلِّس جانتا ہوں تم وہاں پہنچے بنارہ ہی تہیں کتے۔ چندنے نینوں والوں میں شاذ ہی کوئی قابل ذکر ار دیاں بیہو.... بینا درالوجود خاندان عرصہ ہے بگھر ٹیکا ہے ....اگر اِن میں کوئی دانی مہیں اُل بھی گیا تو اِس ے شایر تمہاری کوئی خاطرخواہ تسلی نہ ہو تھے ..... ہاں اگر تم جا اور ل پاؤ تو میرے ماموں سے ضرور ملو ۔ سیس دبلی میرولی میں تلاش کرنے بیل جاویں گے اگر وہ وہاں ہوئے تو ..... کیونکہ وہ اکثر گرمیوں میں الله يُ تُرحظرت بل علي جات بين-"

قار کمن ا نینوں کے اِس بگاندر وزگار مصور کی اُدھوری ہڑ بیتی آپ نے ملاحظہ فرمائی .... مجھ ایسے

خبطیوں اوراُس ایسے جنوبی اُوریجنل فذکاروں کی کھا تھیں کہانیاں اِسی طرح اُدھوری اورتشند اب ہوتی ہے۔
دیکھا جائے تو جو لُطف و مزہ اُدھورے بن میں ہے وہ کھمل پنے یاسیر ہونے میں کہاں؟ ۔۔۔۔اُدھوری کہتے۔
جوانیوں ۔۔۔۔ ملا قانوں گھاتوں ۔۔۔ خواہشوں خوابوں ۔۔۔ محبتوں رَفاقتوں اور زندگیوں 'شرمندگیوں ۔۔۔

میڑھی ٹیسیں حاصل ہوتی ہیں اُن کا ایک الگ ہی سانولا ساسواد ہوتا ہے ۔۔۔۔ یعنی جوگھات بات اِن اُدھے۔

مینوں والے کی میں تھی وہ اِس کے کمل ہونے پیشاید نہ ہوتی ۔۔۔۔ رُخصت ہونے کے سے اُس نے ہوا اُدھو۔

مصافحہ اور معانقہ کیا اور اَلودا کی بوسہ تو یُوں تھا جیسے بُھید کراہت و جُجُلت وہ کسی ناپیند بیدہ شخص کے تھو ہے۔

گالوں سے گال می کرنے پہمجور ہُوا ہو۔اُدھوری اُچھی می نگاہ ڈال کروہ باہرلوگوں کے بچوم میں یوں ہے۔۔۔

گالوں سے گال می کرنے پہمجور ہُوا ہو۔اُدھوری اُچھی می نگاہ ڈال کروہ باہرلوگوں کے بچوم میں یوں ہے۔۔۔

گالوں سے گال می کرنے پہمجور ہُوا ہو۔اُدھوری اُچھی می نگاہ ڈال کروہ باہرلوگوں کے بچوم میں یوں ہے۔۔۔

موگیا جیسے اِس کا وجود کہمی یہاں موجود نہ تھا۔

## و شق اورجس جمال كاجمال مين أزمتم " وَ وْ قصالَ " نه مو ....!

## خَليله بانو بهو يالى ملكة قوالى .....!

محسن إتفاق يا ميري کهبيں سنی گئی .... بھارت ہے شکیلہ بانو بھو پالی (مشہور ومعروف خاتون قوال اور مست شاعره)ا ہے تکمل طائفے کے ساتھ اٹکلینڈ چلی آئی .... تکمل طائفہ یوں کہا ہے کہ اُنیس ہیں افرادید مستحق می گروپ میں نوے فیصد' اِس کا اپنا خاندان شامل تھا۔ امان اور باوا کے علاوہ کئی ایک صغیرے کبیرے و بھابیاں' بھتیج وغیرہ ۔۔۔ بَس یا پنج سات خانہ زادفتم کے سازندے اور ہَمنوا' جن میں کالی کسلی معن المركبال بهي شامل تقيير المدان المركب المدان المركب المدان المدان المدان المدان المدان المركب ا وت سيكريثري جن إلى المنطقم اعلى اور خازن شھے۔ اماں جان ہارمونیم پیمبھتی اور وائی بھی کرتیں جبکہ و مجر و مگر بھات سازوں یہ ہے تھے۔ یوڈنیا کا واحد طا نفہ تھا جس میں انسانوں وُنکارو کا کی مرتم قبلی L'rduPhoto.com معتان کا اِس کھانے ہے بھی واحد طا مُفہ تھا جو بھو یال کے نواب خاندان سے لے کرسر کا پر پیکھ ایوانوں تک و نی یاتا تھا....فلم آنڈ میٹری کے مہاتو تشم کے ایکٹرا ڈائریکٹر اِس قالہُ عالم ﷺ کیٹیڈ ہاتو ہویالی کے مداح 💻 بلا کی و بین قطین کمال کی محاصر و روز کی معاملانی شیع نبی اور آنگی اگر ہ بندی برخل استعمال .... شعر مستعنی ومغیوم وہ زبان کے علاوہ اپنی اُداؤں' کنائیوں اورغمز وں سے ادا کرنے میں اپنی نظیرنہیں رکھتی تھی۔ ت بذاريخ واخر جواب مبذب باأدب اور باكلام وجمال خاتون كم ازكم إس فيلذ مين كوتي اور يتحي نه ب يري بحي بوكي.

تکلیہ پانو بھو پالی ہے میری بالمشافہ کوئی واقفیت یا ملاقات نہیں تھی۔ ہندوستان کے اخباروں رسالوں کے حدثک مئیں اُسے جانتا تھا۔ البتہ بیخواہش ضرورتھی کہ بھی اُسے بلوں یا اُس کا کوئی پروگرام دیکھوں .... جب سے بھی ہندوستان جانا ہُوا وہ کئی لیے وَ ور سے پہنگی ہوتی۔ اصل میں مئیں اُس سے تفصیل سے ملنا چاہتا تھا۔ کا فن اخلاقی ' وہنی جسمانی خوبصورتی اپنی جگہ پہ گرمیری جبتو اورشوق کا مرکز پھواورتھا۔ شکیلہ باٹو بھو پالی سے سے اپنے علم اور حساب کے مطابق لاکھوں میں ایک تھی ..... وہ عورت کا ایک ایسا اُنو کھا سروپ تھی جو سے مطلق سے بودی خاص سیرت نسوانی خوبیاں صلاحیتیں اور منزل ومقام حاصل کر کے اِس جہانِ رنگ و بو

میں وارد ہوتی ہیں..... ایسی خال خال عورتیں سمسی ہوتی ہیں۔ اِن میں اَفلا کی بلندیاں اور 🌃 سير بينياں ہوتی ہيں ..... پيٹس کی گلونی اورمشتری کی فرودی ميں عالم تيرہ وتار ميں جنم ليتی ہيں ..... آ ہنگ ت غنود کی کھنک .... نگاہ میں بیے ستارے .... جُڑے اَبروؤں ﷺ رینگتی ہوئی ریگ ماہی .... پیکڑ جے 🐔 محرابوں قوسوں اور گولائیوں میں ڈھلا ہوا..... جال میں بادِصباسی مست خرامی اور لہجہ میں میور ﷺ ز ماہٹ .....منش قطب کی مانند ہے قطبی ناری بھی کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے..... زیادہ ؤور <del>تھی ہے</del> قریب کی بات کریں تو میرا مائی' نیرا' سیتا جی' رانی کیکئی' رضیہ سلطانۂ جھانسی کی رانی' سروجنی نائیڈو' اُستعظمہ روشْ آرا بیکم ٔ صوفیدلورین ڈیانا' اِندرا گاندھی' نور جہاں (ملکہ ہندوستان) نور جہاں (ملکۂ ترنم) مینا کماری ای طرح چنداور بھی خواتین ای قبیل تے تعلق رکھتی ہیں۔ بیٹموماً بچے پیدا کرنے والی عورتیں نہیں ہوتی 📰 میں فنونِ لطیفہ کا رحجان زیادہ ہوتا ہے ہوگڈر وطانیت یا انسانیت کی جانب جدھر بھی نکل جاویں 'وُنیاوی مال ورواست عزت وشہرت حاصل پر ہوتا ہے۔ ایک قدر سب میں مشترک ہوتی ہے۔ انہیں وفاظیمین ملتی۔ از دوا بھی تھے۔ ناقص ہوتی ہے پیشتہ خیز حسرت ویاس نصیب ہوتی ہے .... نیرنا م اور کام چیکٹا سورج ہوتا ہے کا Light Photo com ووسروں پدلٹا والیہ عمر کی تجری بہار میں ول کے روگ سے قبر میں اُر گئی ....بس! یونہی پر پیلل تذکرہ 👚 كاقِيمة جِل ألكا .... اصلي المعلم المع المعلم المعل و بلی میں ماہنامہ و مثم المجھ فیزیر میں و پہلے تو المور و افظ مجھ الا بیادی مرحوم سے بات چیت \_ دوران شکیلہ ہانو بھو یالی کا ڈیر چل نکلا ۔۔۔ مئیں نے انہیں کہیں کہددیا کیمئیں اُسے سے ملنا جا ہتا ہوں آپ سبیل پیدا کردیں۔ اُنہوں نے تو جیے میرے امندگی بات اُ چک لی۔ کہنے گلے۔

''میاں احتہیں ضروراُس سے ملنا جا ہے ۔۔۔۔ وہ تہبارے مطلب کی چیز ہے۔اُس کی قو آلی آگر نہیں سُنی'اُس کی محفل میں آگر نہیں جیٹھے اُس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھایا۔اُس کے اشعار نہیں مُنے تو تم نے اسکے دیکھا' سنا' کھایا اور جانا ہی پچھ نہیں۔''

ود مجھے ایک بڑی می کتاب تھاتے ہوئے مزید فرمانے گئے۔

'' بید پکڑ واور شکیلہ سے تعارف حاصل کروں مجھے معلوم کر لینے دو کدوہ بمبئی میں ہے یا کہیں یا ہر؟ خاطر میں

جمع رکھو اس ہے ملوابھی دوں گا۔''

ساہ جلد کی کتاب ..... ''امیر خسر و سے شکیلہ بانو تک 'مئیں عنوان پڑھتے ہی چونک پڑا۔ شکیل ہدا ہے ۔

ے یہ لے بیٹے اور تلامذۂ خاص اکمل حیدر آبادی کی تالیف وتصنیف تھی۔ شکیلہ بانو کی ذات ُفن ُخاندان ُ است و غیرہ۔ آمیر خسر اُ کے حوالے ہے قو آلی کی پوری تاریخ 'الرّات ۔۔۔۔میّس اِک ندیدے کی سیست پیش پوری کی پوری تاریخ 'الرّات ۔۔۔۔میّس اِک ندیدے کی سیست پیش پوری کی پوری چائے ڈالی۔ اُدھر حافظ پوسف صاحب نے شکیلہ کا سیست بیس پوری کی پوری چائے ڈالی۔ اُدھر حافظ پوسف صاحب نے شکیلہ کا سیست بیس بوری کی تو کہ ہوئی ہے آئندہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تک اِس سے ملاقات کی کوئی اُ مید سیست کی جاسکتی۔ اِس سے ملاقات کی کوئی اُ مید سیست کی جاسکتی۔ اِس سے سکنڈ سیکرٹری کو پیغام اور بمبئی میں اپنافون رابط نمبرلکھوا دیا تھا۔

اچا تک ایک روزمتی خال جا ایس نے بیان کروٹی کا کی ایک آئے ہے گائے ہے کا فران میں بھو پال جانا ہوتو کے بھی ساتھ لے لیج گامئیں اس خوبسورت قد کی شمر کو بی جرکے ویجنا چاہتا ہوں ۔۔۔ یہاں کے ملآت کے ساتھ لے لیج گامئیں اس خوبسورت قد کی شمر کو بی جرکے ویجنا چاہتا ہوں ۔۔۔ یہاں کے ملآت کے ساتھ نے دیہات گیوں کو چوں بازاروں میں خوب گھومنا چاہتا ہوں اورخاص طور یہ وہاں بزرگوں اولیائے اللہ کے حالات کی زیارت بھی میرامقصد ہے۔۔۔ خان صاحب میری خواہش شن کرخوش ہوئے ۔۔۔ کہنے گے۔ کے حالات کی زیارت بھی میرامقصد ہے ہوئے ہوئے کروگرام بتالیں ۔۔۔ آپ وہاں جا کر بہت خوش ہوں گے ورآپ سے زیادہ مئیں خوش ہوں گا کہ جھے آپ کی میز بانی اور ہمرکانی کا موقع کے گا۔''

آب میں اس انظار میں رہا کہ کب خان صاحب مجو پال چلنے کا کہتے ہیں ۔۔۔ دوبارہ اپنی خواہش کے اعبار میں نامل تھا کہ ان کی دن رات کی گھر پلومصر دفیات ار پہرسلز پارٹیوں سے معاملات اور دیگر انظامی سور کی نوعیت یوں کہ انہیں کان گھجلنے کی فرصت نہتی ۔۔۔۔میس نے محسوس کیا اُنہوں نے مروتا بھو پال لے بیان کا محافی تو بھر لی ہے مگر حقیقا اِن کے پاس حاجی علی کی ذرگاہ تک جانے کے لئے بھی دفت نہیں۔

ایک صبح ستیں نے انہیں مطلع کیا۔ '' خان صاحب! آپ کی بے پناہ مصروفیات کا مجھے احساس ہے۔مئیں چونکہ پہلی مرتبہ بھویال ہوں۔ ہو سکے تو کسی بھلے سے بندے سے میرارابطہ کروادیں جو بھو پال میں میری پچھر ہبری کر سکے۔" خان صاحب نے مصروفیت کاعذراورمعذرت پیش کرتے ہوئے کہا۔ د معیّں چاہتا تو یہی تھا کہ آپ کواپنے ساتھ لے جاؤں' پر کیا کہتے کہ اُب چندا یک پروگرام ہو <u>ہے۔</u> عِسْ آن پڑے ہیں۔ آپ تو سجھتے ہیں کہ آئی روزی کولات مارنا بھی کفرانِ نعمت ہے۔ ویسے آپ کووہا ہے <del>۔</del> کی الیی عجلت بھی کیا ہے؟ ایک آ دھ ہفتہ اور رُک لیں۔'' '' خان صاحب!ایک تو مجھے واپس انگلینڈ جلد پہنچنا ہے۔ دوسرے وہاں جنگل کنارےا یک عظمہ مزارے جن کاعرس اس شکر واپیکو فروع ہور ہاہے ۔میں وہاں عرس کے موقع پیرجا ضری وینا جاہتا ہوں۔ چند کمی این میلیفون پیامشی چھائی رہی۔ " بياو سياو الماحب! آب من رب بي كيا ... ؟" UrduPhoto com "لَيْ أَن كَا بَكِ عَلْمَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ آب خان کشاہیں کا اجبراک ڈم تبدیل ہو گیا۔ بری بے دی سے بادل نخوانشہ بتانے گئے و و تتهبين شايد معلوم بين منطوم بين منطق من المان المان المان المان المان المان المان المان عن المان المان الم شركت كى خوايش كية تم وبال جارب بو-" ''آپ کیا کہدرہ میں'خان صاحب؟ پیتو بہت قدیمی مزار ہے اور صاحب مزار پرے پیچے ہے۔ بروگ ہیں۔ انسان تو انسان جنگل کے شیر چیتے وہاں حاضری دیتے تھے بلکہ جنآت تک وہاں ہے فیش ۔ سے خان صاحب جمنجلائے ہے ہولے۔ "معذرت خواه ہوں اِس وقت تفصیل ہے بات نہیں کرسکتا ' دوسری لائن پیسیٹھ ٹیکارام میرات رہے ہیں۔ویسے سرؤمت میرامشورہ ہے آپ وہاں میرے ساتھ ہی تشریف لے جا کیں۔اگر کھی وجہ ہے۔ نہ ہو سکے تو پھرمجبوری ایلے ہی چلے جائیں' لیکن وہاں کسی مزار و زار پر جانے سے اجتناب کریں آپ عیسے ے آئے ہوئے ہیں بھوپال کے خانقا ہی ماحول ہے آپ واقف نہیں محض وقت بر بادکرنے والی بات ہے۔ وویژی عجلت میں کہدر ہے تھے جیسے اُنہیں مجھ سے جان خُیٹر انے کی پڑی ہواور اِدھرمنیں اُن سے بھی ۔۔ ہے آگے کا آتا ولا گفٹ سے یو چھے بیٹھا۔

° قبله خان صاحب! خاتم بَدَ بنُ آپ کہیں وہا بی شابی تو نہیں ....؟''

اور صرف معصومیت سے کبور تعریف نہیں ہوتا۔ اِن میں کشف ٔ رَویا ..... ماضیٰ حال مستقبل بنی .....آرش مستقبل نجوم' موسم ..... وقت کے تقاضے' غیب کے اشار ہے .... اِنسان کے ظاہر و باطن' نیت وسوچ کی تمام ترسیسی ا اور خباشیں سجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔

آئلھیں بندکر کے کھڑے کھڑے''مراقبۃ السمت''ادا کیااور حسب طریق اپنے دائیں ہے۔ دیا۔۔۔۔کافی دُور آ گے جائے بیچھے ہے آتا ہوا ایک پھٹیجر سا بیّڈ میرے قریب پیٹنج کر رُکا۔۔۔۔ پوٹے ہے۔ پوڑھا بیّڈ بان پوچھ رہاتھا۔۔۔'' کہاں جاؤ گے بھیآ؟''۔۔۔۔ پُجنگی پَور برابر بیڑی کے دَم کش میں دور ہے۔ کھانس بھی دہا اِس کی ایک مُندھی آ کھے ہے آشوب بھی بہدرہا تھا۔۔۔۔ بادِل نخواست' رُکتے ہوئے سے پوڑ ھے' مُمرت زدہ بیّڈ بان کو خورے تکنے لگا۔

UrduPhoto.com

کے گئی گئے اندر بھو نیوے بچنے گئے۔ البی! سب کی خیز مریل سا ٹئے .... وکئی جائی ہے۔ اس کے خیز مریل سا ٹئے .... وکئی جائی ہے اس کے تام کر چکا تھا .... وکئی جائی ہے۔ اس سے کے خبر نامیں کہ منیں کو اندکا اور کدھر جار ہے۔ آگا تھیں نیم وائ میں منع کے کا سال میروں اور کہ ہو گئی الدیون کی مندوں آتا کے بھیل اور کہ اور کدھر ساتھ کے کہ مندوں آتا کے بھیل مندوں آتا کہ بھیل مندوں آتا کے بھیل مندوں آتا ہے بھیل مندوں آتا کے بھیل مندوں آتا کی بھیل مندوں آتا کہ بھیل مندوں آتا کے بھیل مندوں آتا

''بھیاً! کہاں اُرّ و گے میں تو موئن گنج کی جانب مُڑ رہا ہوں؟'' بن سوچے تمجھے کمنہ ہے فکل گیا۔ ...

''میاں بی امومن گنج لے چلویاسی کا فرگڑ میری اوھر کوئی جان پیچان تو ہے نہیں ٔ چاہوتو سے سے۔ یا آشرم کے پاس اُ تاریجینکو۔۔۔۔''

يتي مُوْكر وصي كالله والمربوجي لكال

''بصیّا اِتم اوھرہی کے رُخ پیر سے جارہ شے آخر کی ٹھورٹھ کانے پیدی نیخنے کا قصد تو ہوگا؟'' سجھ ٹس آگٹی کہ بات کی بلی' تھیلے سے باہر نکالے بغیر سد یو بک پیچھائیں چھوڑے گا۔ جسے سے کرنے کی غرض سے میں نے اِسے بتا ہی دیا۔ "بڑے میاں!مئیں جمعی سے آیا ہوں …… یہاں کے ایک ہائ جو جمعیٰ میں رہتے ہیں مجھے ان کے سے سال پنچنا تھا مگر بوجوہ وہ میرے ساتھ شرآ سکے ۔۔۔۔ اِدھرآنے کا اصل مقصد کیہاں آسود ہُ خاک ایک کے سیال پنچنا تھا مگر بوجوہ وہ میرے ساتھ شدآ سکے ۔۔۔۔ اِدھرآنے کا اصل مقصد کیہاں آسود ہُ خاک ایک کے حزار بیرحاضری وینا تھا اور دُوسرا مقصد کیہاں کے تاریخی مقامات مساجد و مکا تب 'تہذیب و تدّن کا سے جد مطالعہ بھی ہے۔''

وه حزيد كريدتي بوك بولا .... "اور يكي .....؟"

''معنیں یہاں کے ٹرانے لوگوں' قدیمی' مزاروں' کنوؤں باولیوں اور جنگل بیابا نوں کو دیکھنا چاہتا میباں کے شاہی محلاّت' عجائب گھر اور لائبر ریوں تک جانا جا ہتا ہوں۔''

" بھیآ! تم نے ابھی کہا ہے کی بزرگ کے مزار پہ جانا تمہارا اصل مقصد ہے؟ اور تم بجو پال کے رہنے

ے گا دی کے ساتھ ادھرآ نا جا ہے ہوں ۔ ''ان دوتوں کے نام کی بیادی ہو تا کہ اُدھر پہنچادوں؟'' ''وہ ادھر کے بین ہے جانے پہنچانے بندے ہیں۔نام اُن کاعبدالرشید خان میں مشہور تو آلہ شکیلہ با نو

م میں پیرور کے مزار پیمین کھی اُن کی سکونت ہے۔ دوسرے جن برزرگ کے مزار پیمین کھیا ضری دینا

ميرى الله التي شن كريك والله وجيم سانب شوكك كيا-اكروه بكورير بعد ككوز ب كوفك بشكارتا تو

مر المساق الدوه به المجلود وكا ہے۔ آب منی اس انتظار میں كدوه كوئى مزید بات كود الم يوج يوج ميں اس انتظار میں ك

ا کا وج کوٹو لنے کا سلسہ مجلوب کا الآوا ہے اپنے منطقی اُنجام تک پادائی رہنا جا ہے تھا۔ جب خاصا معرف میں کے جس و میں گزر گیا تو میں نے ہی بات کی ایک ہلکی می تنگری سکوت کے تالاب میں پہینجی۔

"میان جی ایکھ جوابنیں دیا میری کوئی بات تا گوارگزری یا جواب کے لائق نہیں؟"

برے میاں نے زُخ میری جانب موڑے بغیر ہی رُو کھا سو کھا جواب پھینکا۔

'' بھیآ! میں میں اللہ پڑھنے کے وقت آپ نے ہاتیں ہی لاحول وَلاقو وَ پڑھنے والی شروع کردیں سے بھامئیں خاموش ندرہوں تو کیا آفرین کہوں؟''

مئیں مرشپٹا کر رہ گیا ..... اپنی باتوں پہنور کیا ..... کون می بات الیمی کر دی جو قابل اوحول تشہری -جب چَندال مجھ میں ندآیا تو گھر ہو چھ بیٹا۔

'' ہارخاطر نہ ہوتو کچھ بتا دیں میری کون ی بات الی تھی جوآپ کی طبیع نا ڈک پیگراں گزری؟'' وہ میکہ روکتے ہوئے بولا۔'' بھیآ! بس تم یہیں اُتر لو میں سور ہے سور یے کمی قصیحتے میں پڑتا نہیں

یکے والے کی خوف ز دہ کر دینے والی ہاتوں ہے مجھے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ اِس تیم کی جِنائی یا تھے۔ جدّہ والے نمینوں کے مصوّر ہے بھی پُن دکھی تھیں ﷺ کا بیٹ پیکے موالا ہیں کی شرک کی جواب کا منظر تھے۔ مئیں ایک د ماغی جھنکا لے کو چیند نے نمینوں والے حافظوں کی بابت یو چینے بھی والد تھا کہ وہ مُجلت ظاہر کے۔ ریس دیں ہے۔

- UrduPhoto com

اور بے پناہ گرم مادے ..... وَ هرتی کی اپنی لَطُونی کیفیات وغیرہ .....اپنے اُو پرموجود مخلوقات پہ براہ راست اَرْ پذیرِ ہوتی ہیں۔خواہ وہ حیوانِ مطلق ہوں یا حیوانِ ناطق' شجرات یا حجرات وغیرہ اور پچھ طبقاتِ اسٹ ہے ہوتے ہیں کہ اِن پہرانجام دیئے کاروکرم بڑے مثبت ننانگے کے حامل کٹہرتے ہیں' کہیں ایسی زمین اسے بیٹ ہیں ایسی زمین کے سوتا پیجوتو پیتل بھی نہ اُگے ۔۔۔۔۔ کئی ایک بدطالع' مصرّت خیز اور کئی ایک تخته اُرض ایسی تا ثیر بھی رکھتے ہیں' کہوتون وخلجان پیدا کر ویں اور بیابھی ویکھا کچھ جسّہ زمین پہ وِل دوِماغ کے بندسوتے کھل لیتے ہیں' کے دوراجا تار ہتا ہے۔ بثاثت' عنو ورحم اور استغناء پیدا ہوتا ہے۔

گوہرِ مقدونہ سکندرا جب دُنیا کوفتح کرنے کاعزم لے کراپنے ملک ہے لگا ہے تو اِس کا مُعلمُ المعقمین سے اُتا لیق اور مشیرِ خاص اُرسطوا ہے چند خاص پندونصائح ہے نواز تا ہے۔ گھوڑے کی نگی چینے کے کیووچھ چرتر اور آئکی آنسوؤل سے بات کرنے والی عورت کے محروفریب سے وُور رہنے کی تلقین کی اور سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کھولتے ہوئے کشش نقل اُرضی طبقاتی اثر اُت اُن سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کو لتے ہوئے کشش نقل اُرضی طبقاتی اثر اُت اُن سے اُسلطریق جہال بانی کے همن میں راز بائے سریستہ کو اُنے کر اُن کر اُن والے کا محاولت کے بارے میں تھی کہا تھو کے وقت کر بڑا کہ وابت کی اَ تھاو تک دَرجہ بدرجہ تمام خفی سے وابستہ کے اور کوئی جائزہ لیما بھی سکھایا موسعد اُنٹر اُت اور کوئی جگو مساور کر تے سے اپنے سرے اُو پر وابستگانِ افلاک کا کہا کہا کہا تھی سکھایا جو کے عین میں جگو اُوراُ و پر جو گنجہ یہ بھک و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں فیل اِن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں فیل اِن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں فیل اِن کے تمرات و معرفت ہے فطرت و قدرت کے جو خفیف و میں فیل اِن کی تمرات و معرفت ہے فیل اِن کے تمرات و معرفت کے اُن اور کی جو کنے کے جو نفیف و میں بیں اِن کے تمرات و معرفت ہے فیل اِن کے تمرات و معرفت کے اور کی جو اسکتے ہیں۔ گو

دیتے ہیں۔ چمن کے قریب عَندلیمیں 'چڑیاں' قُمریاں اور گاہتیں آپ کا استقبال کرتی ہیں ..... سُوے عشر کے راستے 'ایسے سرسبز اور خوش منظر نہیں ہوتے کہ بیٹا آسودہ زندگی اور فرسودہ موت کی گزرگاہ ہوتے ہیں ہوتے کہ ایٹا آسودہ زندگی اور فرسودہ موت کی گزرگاہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں گزرگاہوں کے بیچے تخت الوگئ تک گندھگ شور کا جہنم دیک رباہوتا ہے۔ میں نے بروشلم' کوفٹ کرچے ہوتا ہے۔ ویلی' امرتسر' میسور اور وُنیا کے بہت ہے دیگر علاقوں میں ایسے طبقات اُرضی اور افلا کی مُکھٹ دیکھے ہوتا ہے۔ گئی اُس کے جھے ہوتا ہے۔ گئی ہے۔ اُس کے جھے ہوتا ہے۔ گئی ہے۔ اُس کا ہلاکت آفرینی کے زیمار میں جو صدیوں پہلے اِن کے جھے ہیں آفی تھی۔

فُضلات یعنی و وفضول چیز میس ہے اس کا جو ہر نکل چکا ہواور باتی پھوک رہ گیا ہو۔ ہمیں جاننا عیا ہے ۔ کے پیوک بھی اصل کی مانندافا دینت کا حامل ہوتا ہے۔ پھلوں ٹر کاریوں کے گودے چھکٹے نیج ' وُشُطل' کیتے اور سے سے سے کے سے سے گوشت کی ہڈیاں' چیچھڑے بافتیں' چربی ۔۔۔۔۔ اناج وَ الوں کے چھککے بھوی ۔۔۔۔۔ جیائے قہوے کی استعال شدہ چیں۔ استعال کیتے ہوئے برتنوں اور کپڑوں کی وُ ھلائی کا پانی' سرجسم کے اُ تارے ہوئے ہا۔ ناخن وغیرہ میں سے پچچ بھی تو فضول نہیں ہم ہی بے علم ہیں۔

''افی نا خوارا تی بتا' تو چوری کرتا ہے کہ بیرامال سالان دیتا ہے۔ ترسونی میں مند فارتا ہے کہ کھیا۔ سے فلّہ چرا تا اور کا اسلام کی ایک کا کہ کہ کہ ان کی کہنے پرتری ہر خطامعاف میں فحرا وجن ہے۔ غم نہ کوئی چنا آئی وَ م خوش خوش پھولا رہتا ہے۔ تی کہہ بتا کہ آن تی کہنے پرتری ہر خطامعاف میں فحرا وجن ہے۔

وہ مر وا متولونوند و تسلیم ورضا واقف محکمت وشفا مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ پیدید ہوں ہے۔ استعمال کے ہوئے بولا۔ یہ پیدید ہوں کا تعلق میں اور نہ ہی ہے ایسے استعمال کا سب استعمال کی میں محمد اور کو معلق کے ایمان کو استعمال کے تعلق کا میں محمد اور کھنے کے دور میں معاوضے اور کسین کے قطع نظر اپنے ذمید کے کام کاخ جان تو زمحت سے سرانجام دیتا ہوں۔ محمنت اور خدمت میں ڈوب جاتا ہی میری خوشی اور اظمینان کا باعث ہے اور میں ہیں دیتے ہے۔

ساہوکار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے سراپے پیڈنظریں گاڑتے ہوئے یو چھنے لگا۔ '' تیری صحتندی کاراز کیا ہے۔ مُنیں ؤنیا کی ہر فعت کھا تا ہوں پھر بھی تیرے جیسی تندری نبیس رکھتا تو کیا کھا تاہے 'جومئی نبیس کھا سکتا؟''

وه ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔

"أن داتا! رَسونَى ب جو چيز سينك والى موتى ب وهي ميرى خوراك ب سر كاريول قصا

وں کے چیکئے اُناج آئے گی نجوی ۔ مُولی چوقندر شاہم پالک کے پتے ڈٹھل میری خوراک ۔ مئیں اِنہیں پھینکنے کی بجائے ' بھجیا بنا کر کھالیتا ہوں کہ اصل مزہ اور جو ہرتو اِن میں خِصپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی میری تندرتی کا راز سے!''

بات ہورہی تھی اِنسان اور دیگر جانوروں چو پائیوں کی کہ اِن کے فضلے اُگئے' پیپنے' پیشاب اور دیگر ۔ ۔ جو اِن کے کانوں' آنکھوں' ناک جسم منہ سے احاب' کیج 'کینچلی' ریزش' میل' جھا گ کی صورت جس خارج ۔ ۔ جو اِن کے کانوں' آنکھوں' ناک جسم منہ سے احاب' کیج 'کینچلی' ریزش' میل' جھا گ کی صورت جس خارج ۔ ۔ ۔ ۔ جس سے جی سے جی اور طلسماتی اعتبار سے اِن کے جسکار سے جسکار کیے گیے کیسے آسرار پنہاں جیں ۔ سنمیا می ٹوکلوں' دیسی طریقہ علاج اور صدری شنوں میں اِن کے کیا کیا چسکار سے ۔ ۔ سفلی عملیات اور فسوں بندی میں اِن چیزوں کا کیا کردار ہے؟

إنساني' حيواني بال' ناخن إدِيدَ كُوا بَيْنَ لا مِنْكَا كَالِمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ے کیا کیا نیکیاں بدیاں ہو یکی ہیں .... ہندوؤں اور دیگر لا دین قوموں میں آئی چیزوں کا بہت عمل دخل ہے کے یوں کہنا جا ہیں گا آن کے روز مراہ کا ضروری جضہ اور دھیان گیان اور تبییا کی آتما ہیں بھی اے کے گو بر ا و پوتر سمجها جا آگئے ہے۔ اس سے اپنے گھر کے فرش دایوار یں لیبی اوتی جاتی ہیں۔ اس کی پُرهنی پڑھائی جاتی ما کر بہرے بڑھے کام آتی ہے۔ اس کی دُم کے بال اگر پراندے میں بٹ کر چٹیا میں باند بچھے جاویں تو بیار ، تدرست موکر خوجه و مخینه اور چمکدار موتے ہیں ..... ای طرح نیل کا پیشاب طاقت داور چکتی رغبت پیدا کرتا ے۔ اس کے جلے ہوئے گھر واقع کی را کہ بہت ہی جسمانی اوراعصانی نے جبوبین کا علاج ہے۔ اس کے سینگ گھر کے صدر وروازے پینصب کرنے ہے مجموع کی بیت ادھر کا رُح کہیں کرتے۔ سائڈ بھیڈ و مجرے اپنا پیشاب پی جاتے ہیں اُن میں رَجولت اور مستی بڑھ جاتی ہے .... دُود ھاتو دُووھ ہے' بھری' گدھی' کُتیا' اُوخیٰ تی کہ شورنی کے پیشاب میں بھی عجیب وغریب اثرات ہوتے ہیں جن میں بہت ہے جسمانی عوارض کے کے شفا ہے۔ اُ کو چیکا وڑا کر دھ کر لا خار کیشت چھیکل جنگلی کتا بعنی لکڑ جھکا عام کتا 'خولا الومڑی بندرا جعلى بحينسا ، جنگلي قر گوش شيرار يجهاور بيجو ان جانورول كا گوشت پوست چو پچئي نينجائير اور إن كي غلاظت وغيره عظی تملیات اور آسیبی بیار یوں میں کام آتی ہیں۔ فچر کے پیشاب میں تیز خبخر تلوار شرخ کر کے بجھا لیئے جاویں تو ان كا زخم جان ليوا ہوتا ہے۔خار پُشت كے كانے بربادى اور بے اتفاقى كاموجب بنتے ہيں .... تجھلى كے گا تۋں کی تنگھی خوش بختی لاتی ہے۔کستورہ ہرن کا نافہ جس گھر میں ہووہاں اِک عجیب می رّوحانی خوشبواور خوشیوں کی بہاریں اُنڈی رہتی ہیں۔ مارخور کی جگالی کی جھاگ' مکڑی' مکس' مور' نیو لے' چیل کی بیٹ اورخون' ز ہرخورانی' مرگی' خونی مسہل اور لقوے کا بہدف علاج ہیں۔ چیگا دڑے اُ گائے بِلّی کی قے کی پلٹس بائد ہے ہے کوڑھ کے زخم مندل ہوجاتے ہیں۔ اِی طرح گدھ' گھوڑے' خچر' ہاتھی کی لیدسلگا کیں تو اِس کے دُھو ہے۔ دھانس سے پلیگ ' ہیفنہ کے وَبائی وَ بال ہے جان چھوٹتی ہے۔ اُونٹ کی ہڈیاں' ہارہ سنگھے کے سینگ' گورہیاں چیشاب' جھاگ رال ایک ایک چیز ایسے ایسے کیمیائی شفائی اثر ات رکھتی ہے کہ اِنسانی عقل و بینش دیگ روجاتی

جاددا فراز الونكا بندش بانده اور شرطين كر المراش حرام اشياء جزواله يكل في هيا المراس المراس المراس المراس المر ين المستقى المجار المراس ا

ھسانی' رُومانی یا رَوحانی اُلجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں اِن کے چُنگل میں آ سانی سے پینس جاتے ہیں۔گھر گھر سوجود چھوٹے جچوٹے اور لاینحل خاتگی مسائل کی شکینی ہے دوجار عامتدالناس' بادل نخواستہ اِن کے آستانوں پہ سیجے جاتے ہیں۔

'' بمجھ پیرتم فرما کیں'میرے گھر کو ہر بادی بدنائی ہے بچالیں۔ کی طریقے میرے شو ہرکے دل میں میری طلب و چاہت پیدا کر دیں۔ اِس کے موض میں ہرطرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں۔'' دھوکے باز دوفمبر عامل نے جب چڑیا' دام میں پھڑ پھڑاتے دیکھی تو مزید چندایک خدشات بیان کرتے ہوئے گیا۔

"کام برا ائیز حااور رسک والا ہے ..... مجھے بڑے تھن چنے اور وظیفے کرنے پڑیں گے جو لمبے وقت اور چوڑے خرچ کا تقاضا کرتے ہیں۔ تب جا کر کہیں اُس چڑیل ہے آپ کے شو ہر کو واگذار کرایا جا سکتا سے.....!"

لڑ کی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے تگی۔

''عورت کے لئے اُس کے گھر کی سلامتی اور شوہر کی محبت ہی سب پچھ ہوتا ہے۔ میرا پیسے زیور جو کے ہے حاضر ہے۔ میرا گھر پر باد ہونے سے بچالیں۔''

تارئین! قِفتہ کوتاہ کہ اِس پرانے پر ویشنل شکاری نے اِس سونے کا انڈہ دینے والی مرفی ہے گئے۔
مہارت ہے انڈے حاصل کیئے کہاً س بے چاری کو بیاحساس تک نہ ہُوا کہ وہ اَب غلط جواب پہنچن والا گئے۔
انڈہ بھی دینے کے قابل نہیں رہی ۔۔۔۔ خاندانی دونمبر عامل ایجھے پر ویشنل فراڈ کئے اور شریف انتفس نوسر پی کا کمال بیہوتا ہے کہ لُٹنے والے کواحساس تک نہیں ہوتا کہ وہ بر باوہ و چکا ہے بلکہ اپنے تئین شرمندگی می محسوں گئے ہے کہ وہ مزید للنے ہے محروم کیوں رہا۔ عامل نے اس مسئلے کے لئے مختلف وظا نف کیئے اور کروائے جب کو تھے ہیں شامل کی سے کہ وہ مزید للنے ہے محروم کیوں رہا۔ عامل نے اس مسئلے کے لئے مختلف وظا نف کیئے اور کروائے جب کو تھے ہیں شامل کے اس مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے اس مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے دارت سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اور کروائے دیف کی ایک خاص مقد ار سوپ یا کسی گرم مشروب بیس شامل کے دارت سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد اس مقد ار سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ان سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد ہے۔ اس مقد ان سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس میں ہے۔ اس مقد ہے۔ اس مقد ہے اس مقد ہے۔ اس میں شامل کے درات سوتے سے 'اے بلادیا کری سی ہے۔ اس مقد ہو ہی ہے۔ اس مقد ہے

إنسان اپنے پُرچھے متصد کو یانے کے لئے بسااوقات جائز نا جائز جھر پر استعال کر لیتا ہے۔ غرض مند دیوانیا اور دیوانے ہے کچے بعید نبیل ہوتا۔ بیاز کی محض شک کی بنا ہیہ بیسب پچھے کر محتصری ۔ اس \_ شو ہر کو اپنی جسم آئی غلاظت پلانے سے ذریخی شرکیا۔ عامل نے بتایا تھا کہ اس طرح وہ خار کھ کو اپنا مستح مدت تک میقیج الکی کرتی ربی ۔خاوندمطیع ہوایا شہوالیکن وہ آزخودا یک چڑیل نماعورت ضرور ہیں گئی ۔خاوند ہے رَ جولیت اپنی انتها تک مجموع کی تقی متیجه به نکلامیاں بیوی دونوں جنسی مریضوں کی دار پی مختلف عوارش ش جكڑے گئے الركى كے چبرے بجھ مجھور ہے واغ زہرے اور تھا ال پر النا ہے جما تياں مجھل يا يول ك ما تندانگ گنیں۔ آئکھوں میں واسنا اُنچھل اُنچھل کر ٹیکنے لگی یعنی سارانسائی نظام وَرجم برجم ہوگیا۔خاوند جسمانی اعضاء شکت وریخت کاشکار ہو گئے .... اِک عجیب می غلیظ بدیوائس کے جسم پینے اور مند میں پیدا ہوگئ اوروہ آتشک کے جبنمی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آتشک سوزاک کے مریض ہے بیمرض اِس کی بیوی یا اس عورت کونتقل ہوجا تا ہے جس ہے وہ جنسی رجوع کرتا ہے ۔۔۔۔ ہیوی پہلے آ سودہ حال تھی مگر جب اچھا خاصا مال عامل کے چرنوں میں بھینٹ کر چکنے کے بعد کنگال اور بے حال ہوگئی تو تب کسی میرے ڈشمن نے اُسے میرے وہ کی راہ بجھائی میں اُس کی ہیپودہ کہانی نے قطعی متنجب نہ ہوا تھا۔ ایسے دِلخراش واقعے اور شرمناک قصے کہانیاں ہمارے معاشرے میں چھک وطاعون کی طرح پھیلی ہوئی ہیں کوئی کہاں تک سے اور کوئی کہاں تک سنا ہے تعویذ' گنڈے'عملیات' جِناّت ہمزاداورجعلی عاملٰ اِن اخباروں اشتہاروں کے ذریعیہ عوام الناس کو بے دردق ے لوٹ رہے ہیں۔گھروں کے گھر' اِن نام نہاد پیروں' صاحبز ادوں کے ہاتھوں تباہ ہورہے ہیں۔قِصَّمُخَصَّم

ت جاوحال اڑکی ہے اپنے لئے ایک نیکی میں رز دہوئی کہ اس نے کچھے چُھپائے بغیر ہر بات میرے گوش گز ارکر کے اورا پٹی کو ہتا یوں' غلطیوں کوتسلیم کرتے ہوئے اِنسانیت کے نام میری مدد جا ہی ۔۔۔۔۔ اُس کے نصیب میں مدیت کاہمی تھی کہ میری کچھ تو جَدکوشش ہے اِس کا بھلا ہو گیا۔

بات وہیں ہے چلی تھی کہ جانوروں اِنسانوں کے جسمانی فُضلات وعُضلات وغیرہ بیکار محض نہیں عقے بلکہ اِن کے سعدی وسفلی مقناطیسی تا اِکاری اور کیمیائی اثرات پڑے سریع الاثر ہوتے ہیں۔ چونکہ اِن کا تعلق عکمت اِسفلیہ اورعلوم بحروفسوں ہے ہے اِس لئے بیعلم محض محصوص حکماءاور عاملانِ مابعد الطبیعات تک محصد ودریا۔

نوزائیدہ نتج اور زچہ کی جسمانی اندرونی آلائش .....اول نا ژوئیج کے جسم کی جھلی رَطوبتیں' خون' کے بال' زچگل کے قوران صفائی سے جائے استعمال کیلئے جائے واسے کی پیٹن ہی جادوٹونوں میں استعمال سے بال نرچگل کے قوران صفائی سے استعمال کیلئے جائے واسے کی مسلم کے ایک کام سے بیں۔ ہندوؤں کے اکثر فرقوں میں سریر جل یعنی انسانی پیشاب مختلف شکتیوں اور اند کیوں کے لئے کام سیجی ہے اس کے علاوہ 'بڈیوں کے مسال' پیٹ میں مرے بالک کی کھو پڑی مختلف اعضا استعمال کی بن مورت کے دائیں یاؤل کے ناخن مٹی بال وغیرہ۔

بعد الرواع المراق المر

انسانی جسستیں بھی جب طرفہ ی نیا ہے۔ جس کی اپنی کوئی واضح می شکل نہیں ہوتی۔ تاک کان ا انسانی جسستیں بھی جب طرفہ ی نعمت ہیں۔ جس کی اپنی کوئی واضح می شکل نہیں ہوتی۔ تاک کان ا میں کہ انسانی کاروعمل سوچ سمجھ اور حرکت وحیات کے سب ہی وظیفے انہی کی بدولت سرانجام پاتے ہیں۔

واپس و ہیں بھو پال چلتے ہیں۔مئیں کیے کی پھپلی نشست پہ بیٹیا جنگل کی راہ پہ ہوں 'منج سے '' پچکی راہ کے کناروں پیرکہیں کہیں خنز بروں کی غلاظت دکھائی دیتی ہےاور ہوا فضاء میں پچھالیی ملی مجلی خشسے۔۔۔۔ UrduPhoto.com

و مجھے تھا تم شہرے جنگل کی جانب آرہے ہواور جنگل بھی وہ جس میں جناور کم اور جس نجھ بھی ڈیاد ہ رہے سے اتنا کہدکروہ پھر مجھے بھی اورد لیا۔

جيد مين أي آمادة الفيلومون القارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم

"شاوبابانامینا کا مزار ادهری بے نا - ؟"

وہ اُلجھا ہوا باول تخواستہ بولا۔ ''ممیّں پہلے بھی بتا چکا ہوں بھیا' اُب وہاں مزار وزار نہیں ایک گڑھا جنائے شاہ بابا کا تابوت وہاں ہے نکال کر لے گئے ہوئے ہیں اور بقیہ بچی ہوئی وہاں کی مِنْی 'اینٹیں سے منداُ کھیڑ کرلے گئے۔''

منیں نے سوال کا ایک اور روڑ اپھینگا۔

المِيتَى المِيشِ أَكَمَا رُنْ كَى وَجِهِ ....؟"

''عقیدت کی انتها ..... پیروں' فقیروں کو ماننے والے اس سے بھی بڑے بڑے کا م کر گزرتے ہیں۔ ''

مع تقورُ اسااحوال مُن لوَّ يُحرِخود عَلَى الْمُدهى عقبيدت كا أنداز وكرلو؟

جعمرات كاروز' آ دهى رات كا وقت ـ شاه بابا نابينا كو پرده كيئے پانچ روز گزر چكے تھے \_حب معمول

بزارون عقیدت منداورمُر پیرُ مرقد په موجودُ ذِکراَ ذِ کارُ ساع اور دیگرخانقابی اشغال جاری تھے کہ یک ؤم ہے۔ کی اُوڑ ہے کالی آندھی اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب ٹنی ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے دیا تھے آ ہو ہکا' چیخ چار' شور وغوغا' اِک قیامت بیا ہوگئ' روشنی کے ہنڈ و لے اُلٹ گئے ۔۔۔۔ مَرے کو مارے شاہ مدار و ہاں قریب ہی جلتا تجزئتا ہوا اَلاؤ بھی تھا جس میں منتیں مُرادیں پوری ہونے پیزائزین کھی تیل اور کیا 🖚 ڈالتے تھے۔ کالی آندھی نے اُلاؤ کی بحری ہوئی آ گ کواُٹھا کر جاروں طرف پھیلا دیا۔ جو شے جلنے لائق تھے۔ آگ رسیدہ ہوگئی۔ کئی سادھوملنگ اور دیگر زائرین جل کوئلہ ہوئے ..... کچھ دمیر بعد آندھی تو رُک گئی ہے آگ وُحوال دَ حانس کئی روز تک قائم رہا۔ جلے ہوئے ملے کو ہٹایا تو دِکھائی دیا کہ شاہ بابا کی چندروز ہ قبرتہہ و بال یڑی ہے۔ یوں پیتہ پڑتا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے ایک ہی جھکے میں پوری کفنائی ہوئی میت کو تکال کرمیا۔ حقیقت یبی تھی کہ قبر جا علا بھٹر ہے خالی تھی ۔۔۔ خاصی گہری قبر کشائی کے کیے مجبلات افراد اور اور اور اور اور ضرورت ہوتی کہا ور ان میں ہے کئی چیز کا بھی وہاں انتظام نہیں تھا۔۔۔ لگنا تھا یہ کام انسا تھیں نے نہیں ج نے کیا ہے اقد تھا بھی بیں ۔۔ شاہ بابانا مینا کا جن شاگر فیزر ماہ بھی تھا ہے۔ اس کا شاخہ فی تھا۔ چھر ہے۔ Total Can Finoto Comingion پہاڑوں کے آگئے مقدتی مقام پہ وفن کر دیا ہے۔ بیہ جگہ اور کیہاں کے لوگ اِس قابل نہیں تھے وہ شاہ پایا 🚐 بلندمر تبت و لى الله يختص المارورة رجات كومجة سكيس-"

درختوں کے ایک مجمیع میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی باری کیے اور کیکے باری کا ڈیان وونوں رک چکے تھے۔ ہے۔ ی اُ جڑ بچڑ جگہ تھی جیسی سیلا بوں آتش زدگی یا زلزلوں کے بعد ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یکیہ بان قبلت سے پیچے اُس سے میڑی ساگاتے ہوئے کہنے لگا۔

> " بعياً أوتم پنچ اپني منزل په اور مجھ دواجازت ...... " ان خرا کمتر مدر کار مخت گالا متن از ا

الله خیرا.... کہتے ہوئے وہ کیے پہ بیٹنے لگا تومیس نے اُسے کا ندھے ہے پکڑتے ہوئے کہا۔ ''میاں بی اید کس جگہ پہ مجھے پھینکے جارہے ہو۔ آ دم نہ آ دم ذات ..... جنگل نما ذخیرہ تو خے ہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن وہ شاہ بابانا بینا کا مزار۔۔۔۔ وہ خانقاہ ۔۔۔۔ اور وہ ۔۔۔۔؟''

مرا رہ ہے ہاں روس دباہ ہوتے ہولا۔ ''بھیآ! کا ہے کو میرا نیم خراب کرتے ہو۔۔۔۔ ب پچھ تو تشہیر = =

بیرں ؛ سے وقت میں اور میں ہے۔ ہوں ..... مزار والے کو تو جن لے گئے ہوئے ہیں اور مزار کی مٹنی اینٹیں وغیرہ اُن کے عقیدت متدا کہ اُسٹ لے گئے .....اَب یہی پچھ بچاریڑا ہے جو تنہیں اپنے اِردگر د دِ کھائی دے رہاہے۔'' منیں نے ایک بار پھرآ کے پیچھے نگاہ کرتے ہوئے کہا۔

'' حضرت! إدهرتو مجھے پچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا' کوئی تو ہوجس ہے میں ملوں' پچھ دریافت سے ''ال ہے آ ب و گیاہ زمین' جھاڑ جھنکاڑ اور ویرائے سے تو میں پچھ حاصل کرنے سے رہایا پھر مجھے سے حافظوں کے کمی فرد سے ملوادین' پچھ تو حاصل ہوجس کے کارن میں کالے کوسوں کا سفر طے کرکے

وہ پچکی داڑھی میں کھیجاتے ہوئے خشمگیں سابولا۔

''بھیآ!مئیں جو پچھ جانتا تھا وہ پہلے ہی آپ کے کا نول میں ڈال چکا ہوں۔۔۔۔۔ اِسے زیا دہ نہ تو مجھے سے ہے ہاور نہ کوئی مزید مدد کرسکتا ہوں'ا أب مئیں تو چلا۔۔۔۔۔!'' میہ کہداور میری پچھ مزید شنے بنا وہ گھوڑ کے کو سے دکھا کر ہَوا ہو چکا تھا۔

کچھ دیرتو منیں آئیں بائیں شائیں سا کھڑا صورت حال پہ فور کرتا رہا چھڑھیا کچے سوچے سمجھے اُس اے درچھوں کے ذخیرے کی جانب چل دیا جے شاید کبھی جنگل کہاجا تا ہو۔

اکٹرلوگ قبرستانوں شمشانوں میں جاتے ہوئے گھراتے ہیں ۔۔۔۔ اگرخودکوموت آشنا بنالیا جائے تو علیہ خوف نہیں بلکہ ایک مطالعاتی قدورہ اور تعلیمی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جنگلوں میں جانا 'پہاڑوں پہ چڑھنا' سوائٹ میں بھنگنا' گہرے پانیوں میں اُتر ٹا بھی خاصی تفریح کا سب ہوسکتا ہے اگر اپنے اندر کے جنگل بیلے سے پیماڑ اور تھل تو ہے سرکرد کھے ہوں۔ اُن سے یا داللہ اور آرادت برکت کی بناء پہ پھرکوئی جفا' جفانہیں رہتی سے کی لینشین آدابن جاتی ہے۔

چیدرے درختوں کے جنڈ رُخ بڑھتے ہوئے یُوں لگ رہا تھا جیے مئیں کی نخلستان کی راہ پر ہوں ..... تریب پہنچا تو اُدھر سے کچھ جانو روں پر ندوں کی آ وازیں سنائی دیں لیتن وہ جھے باور کروار ہے تھے کہ سیس میرے اِس طرف آنے کی خبر ہو چکی ہے .....مئیں بھی تو یہی چاہتا تھا یہاں کا ایک اِک پَیَّة ' بُوٹا درخت' ئِقَرْمِتَّى رَورُا ' بلکه یہاں کے رہنے والے اِنسان جِن اور جانورتک مجھے جانیں پیچانیں 'جن کی خاطر کی سے سے حسرت یا لئے میں بیت گئے تھے کہ کوئی موقعہ ملے تومئیں یہاں پہنچوں۔

اُس زمانہ میں إنسان اور جِناَت کے مابین مکنہ تعلقات ورّوابط کی کُریدِ مُرید اور مطالعہ مشہدہ ہون تھا۔ جنون تھا۔ میری پیہ حالت کہ جہاں جدھر کہیں بھنک پڑتی ویوانہ وار دّورُ پڑتا' کا گا کی طرح چینا جیتی ہے۔ پہلے نہ نہ نہ ہونیا جیتی ہے۔ پہلے نہ نہ ہونیا ہے۔ پہلے ہے۔ پہلے ہے۔ پہلے ہے۔ اور واقعاتی کی ظرے ایس سے اور پُرا سرار تھا کہ لامحالہ میرا اس جانب رجوع کرتا بنتا تھا جبکہ اِس سارے قِصَہ میں رَوحانیت ہے۔ تیج بیت و جکہت بھی اپنی تمام ترموشگافیوں کے ساتھ موجودتھی۔

أب جبكية ورختوں كا ذخيره چندقدموں كے فاصلہ يہ تھا كدا جا تك أ دھرے بے شارگلہرياں تھے ۔ تكليس اور دانت نكوستے ' وُ بِس أَ شِيادِ الله ميزين مجامع الكيس الكيا الله والبحظ الميار آ ور ہونا جا ہتی ہیں۔ اس ال صورت حال کے تھیرا کو میں آپ راستہ ہے قدرے ہٹ کر دائیں جانب ہو لیتنا ہوں ویسے ہی جے ۔ سامنے گدھا کو گائے آجائے یہ ڈرائیورسوک جھوڈ کر کئے پیار جاتا ہے۔اپنے تیکن ملکھی نے اپنے سے بند ویست کرچ تھا ۔۔۔ بگرنہیں ٔ وانت کٹکٹاتی ہوئی جہازی سائند کی گلبر یوں نے مجھے اپنی نہ دیکھی لے اپ تھے ۔۔۔ Lichedulino to comico ساری شیری تی ہو جاتی ہے۔مولے سکینڈول منٹول میں اس کا تیا یا نیجا کرویتے ہیں ۔۔۔ تیریوں شریوں ا چھل کرمیرے سراور کا پندھوں پیھلدآ ور ہو تھی اچندا یک میرے یا تجاہے کے پائینچوں میں کئیں۔ عسا نے شاید یہ پائینچوں میں گھنے والوں تفقیق اولیس والوں ہے سکھا یہ 19 قبال بڑم کروانے کے لیے اس کوشش کے طور پر مکزم کی شلوار میں چو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔انگلے چند کھوں میں مکزم کر دہ نا کر دہ سارے قبول کر لیتا ہے۔ مگر مجھے تو کچھ قبول یا نہ قبول کرنے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ کمانڈ وگلبر یوں نے میرے عہد یا تجامہ پجھالی حرکاتی تھلبلی مجانی کہ مجھے ہڑ بڑا کروہاں سے بھا گتے ہی بنی شکر کہ غیرارادی طوریت جنگل کی جانب تھا۔ بھا گیا چور نا چنامور .... جان بھا تا ہوا انسان وحیوان اور لاحول کی چوٹ کھایا ہو ہے ۔ وغیرہ بری بے جگری ہے سُدھی دِ کھاتے ہیں .....میری ٹوچھل پیچھے اگر کوئی شُر کی پٹانے باندھ کرچاہ ہے۔ بھی شاید مئیں بھا گئے میں ایک ٹیحرتی نہ دکھا تا جواب یا تجاہے میں تھنی ہوئی گلمریوں کی وجہ سے پیدا ہوں سے و خیرے میں کھس کرمئیں نے خود کومٹی کے ایک ڈھیر یہ یوں گرا دیا جیسے کوئی کمزور مزدور ہے۔ وَ هب ہے نیچے گرا دیتا ہے ۔۔۔۔ وہ جِنَاتی گلہریاں جومیرے پیچیے چیچے تھیں یہاں بھی اُنہوں نے کھے ۔۔

زنے میں لے کر تُومنا شروع کر دیا۔

سے پیداہوا تھا جہاں لگ بھگ نو ماہ قبل ہاں کے بتآ ہی نیلم سنگھ نے بجیب دخریب حالت میں پر ان ہادے تھے۔

کے دُوران ہاں کی خالہ تعلیم یوں اور خاندانی و اید نے مدودی تھی۔ شکل و شاہرت کے لھاظ ہے نومولودا پنے

میں تھائی کیکن اس کے رنگ دھنگ بھی اس جیسے ہی تھے ۔۔۔۔۔ رَو مچل رہا ہوتا تو لوری شکیت سنتے ہی دھیر ج میں تھائی کیکن اس کے رنگ دھنگ بھی اس جیسے ہی تھے ۔۔۔۔۔ رَو مچل رہا ہوتا تو لوری شکیت سنتے ہی دھیر ج میں تھا۔ تھنگھر و دُوحول میں ہی آ وازیں تو جیسے اس کے اندر مدّو جزر را جالنے تکتیں۔ نہایت نجیف و نزار میں اسکا و سیداور کھنے نیوں والاملکوتی سا بچہ تھا۔۔۔۔!

## خشق میں شرک نہیں ہوتا....!

ان باپ بیٹے کے مزار پہ بمدوقت نگاہ رکتے والا کچھ دِنُوں سے اپنے گاؤں گیا بُوا تھا کہ یہ واقعہ پُیْن یاب بیٹے کی قبروں کے درمیان یہ مست الست صابر سنگھ لیٹا ہوا پایا گیا' جے اپنے ڈرائیور کے ذرایعہ و ہاں سے بیٹ یا تھا اور صابر سنگھ نہایت خاموثی سے وہاں سے ٹل کر' باہر راہ گزر پہ اِک شکتہ سے منڈ ہر پہ آ ٹکا تھا

اُس کی کے قریب سے گزرتے ہوئے دِل کی دھڑ کُن ٗ وَّ عُول کے وَ طَلَح کی مانند ہے گُلُ کُلی تھی۔ جھ کی ۔ ساری چُولیس وَصِلی ہم جھ وہ اُسے نظرانداز کرتے ہوئے گزر لینا جاہتی تھی کر پیڈولی ہوگی اُچنتی ہی تھر ہے صابر سنگھ پہ پڑی تو گڑ ہڑا کر رہ کھی لیٹیس جھوڑتی ہوئی آتی ہٹانی جہد کے لیا آک پُراسراری بے نیازی جھے میں خُشونت جھائے مار رہی تھی ۔۔۔۔لال یوٹی آئی جیس اُٹھائے وہ اُسے گھور رہا تھا۔

وہ اِدھر کی تو ڈرائیور بھی بھا گا بھا گا چھے پنتی رہا گر اِن کے وَنیجے وَہُوتے وہ دونوں دوبارہ اپنی اپنی جگہ پراہمان ہو چکے تھے۔ تب سنبل سُہانی اور ڈرائیور کواپی جانب لیکتے دیکھ کر گئتے نے بھو کی لگا ناشر وع کر دی۔ ب جو ڈرائیور کی چیخ اور اِن دونوں ب جو ڈرائیور کی چیخ اور اِن دونوں کی وَھاند کی دیکھ کر ہے جو ڈرائیور کی چیخ اور اِن دونوں کی وَھاند کی دیکھ کر ہے ہے جا ہر ہوگئی۔۔۔۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ' جھٹ پُرس سے چھوٹا سا ویسل نکالا اور گئتے پہ میگزین خالی کر دیا۔ بیسب پچھوٹا سا ویسل نکالا اور گئتے پہ میگزین خالی کر دیا۔ بیسب پچھوٹا سے کیونکر سرز دہوگیا۔ میگزین خالی کر دیا۔ بیسب پچھوٹا سے کیونکر سرز دہوگیا۔

گٹتے بیچارے کی کیا اوقات تھی چھ عدد گرم گرم گولیوں نے اِسے ٹوم کرر کھ دیا تھا جبکہ کی کالے کے لئے تو ریٹھے کی اِک بیشرین کا لی گھی کا ٹی ہوتی ہے۔ مُنہ سے نکلنے والی آخری چَووُں کے وقت اِس کی کھی آئکھوں کا اُن جو تھا۔ اُن کی جانب تھا۔

''افسوس كدميرے وسطل ميں كوئى كولى نہيں .... نہيں تو تمہارا فيصلہ بھى إس سنتے كے ساتھ ہى ہو جاتا ..... تم دونوں نے اس جگہ كو تا پاك كر ديا ہے .... ايك توانجام كو پہنچ گيا كر شايد تيرا أنجام ميرے اتھوں نہيں كھا ....؟''

''میرااُنت تمہارے ہاتھوں ہی ہے'آئ نہیں تو کل سیم ضرور میرافیصلہ کروگ سیکلیر شریف میں ہیں قوار والی مائی جی نے بہی خگم دے کر مجھے یہاں بھیجا ہے۔۔۔۔ اِس سے پہلے بابا بی نے بھی بہی کہا تھا کہ تہارااُ تَم اَنت ماہیم شریف والی مائی کے پاس ہے۔۔۔ بمجھے یہاں اِس مزار پدیڑا آئندملا ہے۔ اجازت ہوتو میں یہاں پڑارہوں؟''

وہ وہاں ہے اُٹھ کر ُخون میں نہائے ہوئے گئے کے پاس اُٹھ آیا ۔۔۔۔ اِس کے خون سے ہاتھ بھگو کر اُس سے مخاطب ہُوا۔ '' سُتُحَ گرو دی سُوں .....گتآبن کے جو گئے مبلداائے او عاشق بن کے دی نہیں لبُھدا۔'' سنبل سُبانی کے برہم مزاج پہ اِن اُنٹ ہنٹ با توں نے کوئی خوشگوار اثر نہیں ڈالا تھا بلکہ وہ مزج مجڑتے ہوئے یولی۔

''تمہاری اِن فضول ہاتوں اور خُوخصلت سے مجھے کُتُوں کے پینے جیسی بُومحسوس ہور ہی ہے۔ اِنسانی لہج میں گفتگو ہجائے اگرتم 'کُتُوں کی جُھووُں بَھووُں اختیار کرلو تو عاشق کی بجائے ایک احپھا کُتَا بننے کی آرزو پھی پوری ہوجائے گی اور گُرونام کی تتم کھانے میں بھی خاصاوز نِ آ جائے گا۔۔۔۔۔!''

صابر علی نے عالم جذب میں بلند آبٹ ایک جَلی لگائی اور کئے کابوے رئے ہوئے ہاتھوں گا اپنے چیرے جسم اور کیٹر ہے چیتھوں ہے صاف کیا ۔۔۔ گئے کی لاش کو آٹھایا سینے ہے چیٹایا اور شہائی کے چرنوں میں گرکر کسی بچاری کی باخلاق تدویت کرنے لگا ۔۔ شہائی کے بر بھوا کر چیچے بننے کی کوشش میں علی ہے ہے فکرا کر بڑی طرح کی بوچی کی ورائیور سہارا دینے کی کوشش میں آگے برد ھا پہلے ہوئی کوشش میں علی ہے۔ مستعدی ہے گئے آپی بانہوں میں بجر لیا ۔۔ اب بیرعالم کہ شہائی 'صابرے کی گود میں نیم بیجی ہی پڑی ہے۔ ڈرائیور خواج گا اخت سا باس کھڑا نبوا میں کھر ایا اس بیرعالم کہ شہائی 'صابرے کی گود میں نیم بیجی ہی پڑی ہے۔ ڈرائیور خواج گا اخت سا باس کھڑا نبوا میں کھر بازی کر رہا ہے کی بچھ بین کے آئیں آ رہا تھا کہ اس بھوت نے ایک کو بانہ ہوں میں کھر اس کھڑا ہوں کی برد کے اس بیرے کی بچھ بین کے آئیں آ رہا تھا کہ اس بھوت نے ایک کو بانہ ہوں میں کھڑا ہوا میں کھر اس کو اس میں اس کی بیری کو بھر اس کی ہے بازواد

"ال مخ ك لخ كيافكم ب "؟"

شنبل جو بیجانی کیفیت میں بیزاراورلاغری وکھائی دے رہی تھی اپنے کپڑوں اور ہاتھ بازوؤں ہے ۔۔۔ گنتے گے خون سے گھن کھاتے ہوئے بولی۔

'' تُونے بجھے رُسوا کر دیا ہے۔۔۔۔۔ ویوانہ ہوتا تومیّں کجھے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ تُو فورایہاں ہے چلا جااور د دبارہ بھی اِ دھر کا رُخ نہ کرتا۔'' وہ گئے کی لاش کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

'' یہی اِک میراوفا دارسائقی تھا۔ جو کلیترشریف سے میرے سنگ آیا تھا۔ اُب تو اِس کا مزار بھی اِی احاطہ میں بنے گااورمئیں یہاں مجاور بن کر بیٹھوں گا۔''

'' مُنَا 'مُنَا 'مُنَا ' مُنَا ' مُنا اللہ ' معنبل سُبانی پہ جیسے بنریانی سی کیفیت طاری ہوگئی۔ وہ وہیں کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھ گئی ۔۔۔۔ اُسے خشمگیں نگاہوں سے تَومتی ہوئی پھر گئے گئے کی گر دان رَسٹے گئی۔

صابر سنگھے نے اِک عجیب می وجدانی کیفیت میں مُنداُ ٹھا کر بَحُووَں بَجُووَں کی ہا تک لگائی ..... پھر سننے والوں نے سُنا کہ گورستان میں ہرسُو' تَجووَں کی بازگشت گو جنے لگی تھی۔

اس ربود الشيخ واقعه كے بعد توجيہ اس كا جين لد كيا تھا ..... اك بجيب ي بے كلى تصحيح البيت اپنے حصار یں جکڑ لیا تھا۔ ﷺوثن دِن تو کسی نہ کسی طرح کٹ جاتا تھا مگہ تاریخی ہسلتے ہی جیسے اس کا حکم ﷺ ا جاتا ہے۔ الله المال عن المولاك مال المال الله الله المراجة على المراجة المساوكة بمن الله المناه المارة وجائع مكر جيات كالن لاك المناه الماك المراجة الم كاندركهيں ئتے بھونگنا فنہوہ ع بوجائيں تو وہ پھرسگ گزيدہ سابوكر دُوجوں كوآ زار پہنچا ناپیروٹ كردیتا ہے۔ ایساہی کچھ حال اِس کا محص ہوا۔ صحت کے ساتھ ساتھ زبان بھی کا دائی تھی۔ نوکر جا کر دشتہ دارتو جان' چھاتے پھرتے ہی تھے یہ خودا ہے آ پ سے جان بچائی رہی تھی۔ ہنسنامسکرانا ' کھانا پینا' کھلکھلانا' پہننا سنور نا وفیر دمخض نام ہی کارہ گیا۔وہ کئی روز ہے قبرستان نہیں جاسکی تھی۔شروع ہے ہی اِک مخصوص نے اِس کا مزاریہ ویا بتی اور پھول پتی ' ہرروز کامعمول تھالیکن اُب وہاں کا تصوّر بھی اِس کے لئے سوہانِ ژوح بن کررہ گیا تھا۔ بجوؤں بھوؤں کی دِل آ زار آ وازوں ہے تنگ آ کر اِس نے اپنے فلیٹ کے دروازوں کھڑ کیوں کی ڈٹل گلیزنگ کروالی تھی مگروہی بات کہ باہر کے شور سے تو کان بچائے جائے ہیں مگراندر کے شور سے جان بچانا مشکل پڑتا ہے۔ بہت بیرونی شور وغوغ سے کان اور دماغ بجنے لکتے ہیں جبکدا عدرونی شورش و ہنگام سے وجود و وجدان لرزنے گلتے ہیں۔

آ ہنگ گشت ٔ سواد وسوز ٔ صدا و کراہ وغیرہ لرزش کا خمیازہ ہی انو ہوتے ہیں۔ تمنور و اِک تارا 'تانپوریا

طاؤس ....ستار ہو یا سورنگی' مُرمنڈل یاسنتور' بیب لرزنے' کیکیانے' چیٹرنے گدگدانے کے سازیے ہیں۔

زخی زخمہ اُ نگشت فگاڑناخون اُہنز مضراب مضطرب اُ نگشتری آ ہنی پیسب آنگنج ہی توہیں۔

مُنکا قریب و دُور کہیں بھی جُونی لے اِس کے کان کھڑے اور دِل ہیسنے لگتا۔ بے کُل عُماسی اسے
بے طرح کی تو رُ بھوڑ دو چند ہوجاتی ' کا نول میں اُنگیاں گھسیوٹ دروازے کھڑکیاں بند کرنا شروع کرد ہے۔
اِک بجیب بات کہ گئے کے بھونگنے ہے اِس کے ذبن میں اُنگیاں بلکہ صابر سنگھ کا تصور اُ بحرتا۔ بس وہیں معلام مناظراً زسرِنوشر دع ہوجاتے جوعرصہ پہلے قبرستان میں وقوع پذیر ہو بچکے ہے۔ وقت پھے اور آ گے سکھا اس سارے مناظراً زسرِنوشر دع ہوجاتے جوعرصہ پہلے قبرستان میں وقوع پذیر ہو بچکے ہے۔ وقت پھے اور آ گے سکھا تو اِس کا ایک طازم جس کے ذمہ قبرستان جانا اور اِس کی جانب سے بچول جتی 'اگر بتی اور صفائی سخرائی روشی اور کی موجائی ہوگیا۔ وہ کوئی ایسا غیر ذمہ داری بیابازاری ملازم بھی نہیں تھا کہ وغیرہ کے اِنظامات کرنا تھا' بغیراطلاع غائب ہوگیا۔ وہ کوئی ایسا غیر ذمہ داری بیابازاری ملازم بھی نہیں تھا کہ جن کے آنے جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا' وہ بجروے کا ہندہ تھا۔ تیسر سے دوز اِس کی بیوی نے کسی ہیستال سے حالے من کے آئے جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا' وہ بجروے کا ہندہ تھا۔ تیسر سے دوز اِس کی بیوی نے کسی ہیستال سے دور کی کی بیوی نے کہ جن کے آئے جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا' وہ بجروے کا ہندہ تھا۔ تیسر سے دور اِس کی بیوی نے کسی ہوتا کی جانگیا کے اس کا خاوند نہیں جو لیا کہ وہ نگ آزاری کے مرض میں جتا ایو کھڑا تھے تھا۔

قرامیان صابرے نے اس کی مت مار کر رکھ دی ہوئی تھی ..... وہ سارا محاوا دن اور رائے وہ بارا محاوا دن اور رائے وہ بی تیروں کی قرامیان پڑار ہتا .... کھانا ہیا ' بگ سُون ' سونا ما گنا اور دیگر زندگی کے لواز بی آب کے اپنی اہمیت کو آب کا اس کے اس کے اپنی اہمیت کو آب کا اس کے بیار ہمانی کی راہ دیکھی اس کے بعد اسے دکھائی نہیں دی تھی ۔ اپنی کے علاوہ اس ہونکنا یا وقعا۔ انسانی کی راہ دیکھی اور اس کی بعد اسے دکھائی نہیں دی تھی ۔ اپنی کے علاوہ اس ہونکنا یا وقعا۔ انسانی کی راہ دی گئی ہوں کہ جونکنا یا وقعا۔ انسانی کی راہ دی گئی ہوں کہ جھیا چھوڑ و سے ۔ وہ ایک دیکھی رکھا تا ہے جھی ہوں کی معذور ہوں کے بیان کی رکھا تا ہے جس کے معالم ہونا کی دیا ہوں کی معذور ہوں کے بیان کی رکھا تا گئی ہوں کے بیان کے ہر اسس ساکھی بیچھے کی صفائی ہو نجھائی کے علاوہ اس سے مجب وعقیدت سے جمی ہوں آ تا ۔ مگر بیا اس کے ہر اسس ساکھی جو اب بھونک بچونک بچونک بچونک بھونک کے بیان تھا کہ جس روز اس کی مالکن نے اس دیوائے کو قبروں ہے ہوں کے بیار اس کی مالکن نے اس دیوائے کو قبروں ہے کہ کھونیا ہونک بھونک بھون

سُنبل اسکے روزخو دقبرستان پینج گئی۔ وہاں کارے اُٹرتے ہی ٔادھراُ دھرے ُکوّں نے بھونکنا شرعہ دیا۔ اِے کیا خبر کہ اِن آ واز ول میں ایک آ واز اُس دیوانے کی بھی ہے جس نے کئی دِنوں کی دید پیاس سرکے آمدے بچھائی ہے۔

اُدھر صابرا اِے دیکھتے ہی دیوانہ دار لِکا۔ باڑ دیوار پی قبرین چھلاوے کی طرح بھلا گئے۔ اِس کے سامنے اُوں ٹیوسیاں کھا کھا کر چھنے لگا جیسے پالتو مُمیّاً 'اُدّت بعد گھر لو نے والے مالک کے آگے ﷺ وٹ پوٹ اپنی ہے بناہ محبت کا اِظہار کرتا ہے۔ صابر دیوانہ ملکے ہلکے بھونکتا بھی جارہا تھا.... شنبل سُہانی اِ سے

اگ قرم سامنے اِس فیر معمولی حالت میں پاکر شیٹا گئی۔ وہ اِس صُورتِ حال سے دوچار ہونے کے مُوڈ میں نہ

ہی۔ اِس کی سمجھ عقل کچونیں آ رہا تھا کہ اِن کُتُوں ہے کس طرح نبٹے؟ اِکا دُکا لوگ آس پاس موجود تھے پھر

ہی پہلے والی ناخوشگوار صورتِ حال پیدا ہونے کے اُمکان کے خوف ہے گھبرا کروہ واپس گاڑی میں بیٹھ گئی اور

ہیں پہلے والی ناخوشگوار سے مُلنے کا اِذن ویا۔ سڑک کے ایکے موڑ تک اِن کُتُوں نے اِس کا بیچھا کیا ۔۔۔۔۔۔ گلے چوک

ہیں بیٹھ کر جو بیچھے مُڑ کر دیکھا' اُن میں دوٹانگوں والاسب ہے آگ آگے تھا۔

رات پُونَم کی ہویا اندخی اندجی اندجی کے جو کا اندی ہوں اور جس میں ہائی ہوگی یاجاڑے ختل ہے کا پتی ہوگی اُوہ سے اس میں ہائی ہوگی یاجاڑے ختل ہے کا پتی ہوگی اُوہ سے اور جس میں ہائی ہوگی یاجاڑے ختل ہے کا پتی ہوگی اُو شب اُن ہویا شب وصال آماوی یا نو چندی کی۔ شب ذفاف ہو یا شب ماتم ' کہیں نہ کہیں گئے ضرور جبونکا کرتے ہیں۔ اُن کی اپنی ایک لہر ہے۔ ویکھنے سنے والا سوچتارہ جاتا ہے۔ کوئی آگ نہ کوئی چیچئے چور نہ کوئی اُن ہے ہوئے ہیں۔ اُن کی اپنی ایک لہر ہے۔ مندا فعائے سنے کے زور لگاتے ہوئے ہی جارہ ہیں سے پر از تو کوئی سے میں اُن کی اُن کی جارہ ہیں۔ اُن کی اُن کی جانب ہوگئے ہیں؟ کیا اُن کہ دَم ہوئے یا اُن کی جانب ہوئے ہیں جو تکے ہیں؟ کیا اُن کہ دَم ہوئی جو کی جانب ہوئے ہیں؟ کیا اُن کہ دَم ہے۔ وُہ کیا دیکھ یا اُن رہے ہوئے ہیں جو تک ہیں کی کہ کہ کی ہے کیا کہ در ہے ہیں؟

ٹنے' کوئے' کیوتر اور پھوے کو سمجے جانے اور سکھے بن رو ملامت پہ چلنامشکل پڑتا ہے اور اگر کہیں ''ملائتی'' کے ساتھ دؤرولیٹی کی بھی چینک گلی ہوتو پھر ذرولیٹی' کسی بدر تکلے سے نہیں کہیں سیاہ یک رَنگے ہے سمجھ میں آوے گی ۔۔۔۔۔ کُتا اور کوا علامتی ملامتی ہوتے ہیں جبکہ کیوتر اور پھوامحض ڈرولیش ۔۔۔۔! احران ب يُرَا فِي الْمِرْ الْمُ الْمُرِيدِ الْمُ الْمُرِيدِ الْمُ الْمُرْدِيدِ الْمُ الْمُرْدِيدِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِعِيدِ الْمُؤْمِدِينِ اللّهِ الْمُؤْمِدِينِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِينَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللل

وقت شاید و حرتی پراڑئے کی بھرے شمرے ہوئے بادلوں کی مانند ہوتا ہے۔ جیدرا الآر کہیں گیرا۔ رم جھم برستااور کہیں جو منی کرتا ہُوا۔ ای طرح محض دکھاوے کا بادل بھی ہوتا ہے جی بھی بیش برستا ہیں جسک وکھا کر کہیں غائب ہو جاتا ہے بیماری طرح کچھے زندگیاں وستیاں محبتیں انجلی رشتے 'ہدرویاں تسلیاں گئے ہوتی جی جو کھو کھی اور بے شروسواد ہوتی جی ۔

قِصَد کوتاہ! میا کیا خطیریاں ممیریاں ۔۔۔۔ بے برے بادل کی طرح تو تھیں جو مُنہ ماتھا کرا گے گئے۔
جاتا ہے۔ ویکھا جائے تو کوئی کس کے لئے کرجی کیا سکتا ہے۔ جب اپنی بی گوگی نہ پکے تو دوسرے کی پر تھے
گئے؟ البتہ بیہ مشورہ ضرور ملا کہ بیٹر ماش کی دال پُضنے کے لئے نہیں سولہ شدگار اور اُ مُگ اُ مُگ اُسی
بہانے کی ہوتی ہے اور بید بھی کہ جوانی کی بیوگی توست اور بڑھا ہے میں بیوگی مولت ہوتی ہے۔ جوان بیوہ کی اُسی
کر لے تو ملکہ بن جاتی ہے اور اگر بوڑھی کلے پڑھوا لے تو رُسوا ئیوں کا نلکہ بن جاتی ہے۔ ساتھ ل بیوہ کی اُسی
اور کھا گھڑی کھڑ تال ۔۔۔۔ا

ہائے! وقت نے کیا پئے پہ بتا مارا کہ دیکھنے سننے والوں کے منڈ مارے جیرت کھل گئے ..... اُسی سے شوہر' جس سے پہلی رات' کھڑے کھڑے طلاق لکھوالی تھی۔ اِسے کمال رّضاور غبت منا کت کا پیغام تھے ﷺ ۔۔۔ اللہ جانے وہ کس مٹی کا مادھوتھا۔ لاکھوں کا کاروبار ٔ بازارمنڈی میں سا کھے۔سوداگر بچۃ مگر مت عقل کا ﷺ۔۔۔ دوبارہ اپنی تبھد کا تبھدراکروانے یہ تُل جیٹیا۔

مئیں نے وُنیا کے بڑے بڑے بڑے ملکوں کے چیدہ چیدہ شہروں کی نمایاں شہرت کی حامل مارکیٹوں سے سے سنوو اَقَیْق کے آلات الربیٹوں فلموں کے بڑے شانداراوراؤیّت ناک سٹورو کھے ہیں ۔۔۔۔ س جدیدانداز کے ہے جے سٹوروں میں داخل ہونے کے بعداییا محسوں ہوتا ہے کہ آپناطی ہے کی میوزیم یصدیوں پُرائے کی قلع کے عقوبت فانے میں چلا آئے ہیں ۔۔۔۔ سٹاف کے لوگ بھی جیب شکلوں وُراؤ نے بسدیوں پُرائے کی قلع کے عقوبت فانے میں چلا آئے ہیں ۔۔۔۔ اُندرلائیٹ اینڈ ساؤیڈا اسر پکر وُرائی کارشیڈی سٹاف کے لوگ بھی جیب شکلوں وُراؤ نے سٹا آپ والے کہ کی مقتل کے بہرے دار دِکھائی دیں ۔۔۔ اُندرلائیٹ اینڈ ساؤیڈا اسر پکر وُرائی کارشیڈی سٹا آپ والے کہ کی مقتل کے بہرے دار دِکھائی دیں ۔۔۔ اُندرلائیٹ اینڈ ساؤیڈا اسر پکر وُرائی کارشیڈی سٹا این مخرطرازیاں کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ دہ خودکون ہے کہاں سے آیا ہے اور بیبال کیونکر پہنچا ہے؟ اس آزارگری میں ہراطراف مختلف آلات ولیائی اپنی خوفناک بیٹ کذائی اور پرام اربیت کے ستھ دِکھائی دیں گے ۔۔۔۔۔ بی نہیں بلکہ مختلف کر داروں کے موی جستموں کے ذریعے وہ مختلف مناظر بھی دِکھائی دیں گے ۔۔۔۔۔ بی نہیں بلکہ مختلف کر داروں کے موی جستموں کے ذریعے وہ مختلف مناظر بھی دِکھائی دیں گے۔۔۔۔۔ بی نہیں بلکہ مختلف کر داروں کے موی جستموں کے ذریعے وہ مختلف مناظر بھی دِکھائی دیں جی نہیں آیڈا زسانی اورخوداؤی کی محل کوالیے ڈرامائی انداز سے دِکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والا اِن سنسی

تاین المیر السن فرید نے زکمانی مے اللہ UrduPhoto com

اس کی ایک مثل فیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کی من جا ہی عورت ہے شادی کرنا جا ہتا ہے کین پونگوہ ایسانسے ہے۔

پاتا۔ آ دی شریف آڈھ کو بت شہرت والا ہے۔ ان حالات میں قصد آخو دکوخود آذیتی میں جناآ کر لیتا ہے۔ وہ کیے

ایک عورت سے برضا و زغیت ملائی کرتا ہے جو کسی طوراً س کی پیند ہے دگا ڈول کھا تھا۔ اس طرح خاموشی ہے

ساری زندگی خودا ذیتی میں بسر کر لیتا ہے اور گئیں میں خودا ذیتی وقت گزرنے کے ساتھ سرخوشی میں تھے۔

ہوکر اِس کی تسکین کا سب بھی بین جاتی ہے۔

شاید اس و داگر یکے کے ساتھ میں بین فوداؤی و الا معاملہ بن گیا ہوگا۔ وہ اپنے کاروباری شاتھ کے ساتھ کی بین فوداؤی و الا اور خُودوار ..... گو پہلی رات ہی بیوی کی صف سے سابی حساب کتاب میں بڑا تھیک ٹھاک بندہ تھا۔ آن بان والا اور خُودوار ..... گو پہلی رات ہی بیوی کی صف سے سے طلاق کا تحفہ ملئے ہے اس کی کافی بھداڑی تھی .... کین صدا آفرین کہ بھی اس نے سنبل سُبانی کے فلاف کے افظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا۔ ہم بات ہم رُسوائی کو اپنی چند گھنٹوں کی شادی کا تحفہ جان کر سے لیا تھا۔ کہ میں گھر میں شادی کی بات چھیڑی گئی تو اس نے بہی کہا کہ میری بیوی سے گی تو وہی .... ورث کویں آور سے نہیں ہوگی ۔... ورث کویں آئی کے مرنے ہے تھی بھی اس کے بال نہیں گیا تھا۔ گر اس سے نہیں گیا تھا۔ گر اس سے نہ دبا گیا ۔... وہ آگے ہے۔ دبیا ان اور اس کے مرنے ہے تھی بھی اس کے بال نہیں گیا تھا۔ گر اس سے نہ دبا گیا .... وہ آگے ہے۔

و سنبل سُہانی کی غم زوہ اُماّں کے پاس پہنچا۔۔۔۔ تمام حالات جان کرا پنا تعاون پیش کیا۔ اُماّں بے چاری پہلے می شرمندہ تھی اسے اپنا مُنہ دِکھانے کے قابل نہ تھی۔ بجائے پچھ جواب دینے کے بیسا ختہ رو پڑی۔وہ پاؤں کو تعامتے ہوئے کہنے لگا۔

أمال! مجھے آپ اور آپ کی بٹی ہے کوئی شکایت نہیں۔افسوس صرف اپنی برنصیبی پیہ ہے کہ مئیں آپ و آپ کی بیٹی کے کسی کام ندآ سکا۔ آپ نے جب مجھے اپنی فرزندی میں قبول کیا تھا تو یہی نیت کہ مئیں ایک ہے کی کمی بھی پوری کرول گا۔ وائے نصیب! میری میہ خواہش پوری نہ ہوسکی۔ اب اِن نامساعد حالات ت جب کوئی گھر میں محرم مروموجو دنہیں ممیّں ایک مرتبہ پھر بیٹا بن کرآپ کے ڈکھ سکھ بانٹمنا جا ہتا ہوں۔'' أب پیتی سنبل کی أمال نے اس کی ہمدروانہ پیشکش کوئس انداز میں لیا ..... متیجہ یہ نکلا کہ أمال اس كا خلاق واخلاص كے كن كانے كا اور وہ بنى و قبالو قبال كارشاد وقبيل ميں پیش پیش رہے لگا۔ پھر وَ قت كا وليث يجمد يوں تَحْويا اور تقدر كار ولنگ بال بحثكما سنجلنا الز كھڑا تا تجھا ہے پڑا كہ وہ غرنبر كاسبر گھر تھا۔ كيسية وينتن جوئے كى گھو منے والى تشترى كوز ورے چكر دے كرريٹھے كى گو كى سے ذرائع ا اہلى دانت عدبال فلى كر مكرك الخران في المال ا ے وفانے پیدر فول کے بیں۔جوجیتنے کی صورت میں وگئی ملتی ہے۔ کچھ پُرانے تجربہ کار نمبروں پیڈنگاتے ہیں۔ ان میں جیتنے کے جا میں کہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیتنے کی صورت میں ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے ے اعداداور کالے شرخ رکھوں کے درمیان ایک خان سزرنگ اور مفرق کا بھی ہوتا ہے۔ اس سزرقدے ہے میں اگر بال زک جائے تو اس وقت داؤ پہلی ہوئی تمام رقم ہاؤس کی ہوتی ہے۔ یعنی تمام جواری ہار جاتے ہے اور جُواء کرائے والے جیت جاتے ہیں۔لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔

 خود پہندی' غرور و تکبتر کواپنی متاع اورخود کوعقل کُل کا ما لک سمجھ لیتے ہیں اور اپنے تئین تصور کر لیتے ہیں کہ آت کے حُسن' دولت' طافت اور شہرت کا سُورج بمبھی نہیں گہنائے گا۔ سُدا اُیوں ہی ہَرے بُھرے قابلِ قدراور چاہے جانے کے قابل رہیں گے تو اِن کی مثال' ایسے نرگسیّت پہند' بھولے بھالے احمق مگرخویصورت جانوروں' حقا گھوڑے' مور' کیوتر جیسی ہے جن کوئر کسیّت لے ڈوبتی ہے۔۔۔۔!

سنبل سُہانی کو بیرصا برمجذوب اور کالاُ کتا کے ڈوبا تھا۔ ڈو ہے ڈو بتے اتفاق سے اِس کے ہاتھ ا جا تک اِس کے سابقہ شوہر کا دامن آگیا جھے تھا ہے وہ پھرزندگی کے کنارے تک آگی تھی۔ ڈو ہے والے کے لئے سب سے پہلا اور بڑا مسکا صرف اور صرف ہلا کت سے خود کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ سوسابقہ شو ہرے گا 🕽 کر کے اس نے وقتی طور ہی ہیں بخواڈ کو س فید رخفوظ کر کیا تھا۔ بیوی دوستے ہواری ڈ کھ شکھ کار کارندے وقیے۔ اگر نے میسرآ جا کیں او پھر سابقین کہلی کا اہمیت کے حامل نہیں رہتے۔ شاہ کی شب تجابہ نحر وی میں داخل ہوا تو اس ہے وہی انداز اختیار ہوا جو پہلی مرتبہ کھوا تھا UrduPhoto.com و اللهب آ کے بودہ کر اس یا تھی میوکی وراز کھولیں ..... عَلَم كَ تَعْمِيلُ مِعْ مِلاَ عَلَى بِرْجَةِ بِوعَ أَسَ فَ وَراز كُولَ. ° اندرے لفا فدا شاہی کی کی اور تحریر رہے ہیں ان أس نے ایباہی کیا۔لفافہ کے اندر کافذیا لکھا تھا آج کے بعد آپ تیں بلکمیں آپ میں يا بندر بول كى .... أب آپ مير ي جانب برحيس اور چيرے ہے كھوتگھٹ أٹھائيں ..... آپ كى دُلېن منتظرے۔ کہنے کوتو وہ آب اس کے حکم کی بابند تھیری تھی نگر دُ ولہا بے جارہ وہی کچھ کرتا رہا جو وہ جا ہتی رہے۔ معلوم ہواشاہ جمالوں اور ناہیر خصالوں کی بندگی اور نیاز مندی میں بھی ایک طرح کی حمکنت و محکم ہی ہوتا ہے لا کہ بچھے بچھے دکھائی دیں عمراصل صورت وہ چھائے چھائے ہی ہوتے ہیں۔اُن کی مثال خربوزے اور تھے ۔ ی ہوتی ہے کہ ہر حال میں خربوزہ ہی کشااور چھری ہی کا ٹی ہے۔ شادی کے پکھے ہی ونوں بعد اس نے محمعلی روۋے اپنی رہائش تبدیل کر کے انٹریا گیٹ کے است پوش علاتے میں اختیار کر لی بھی۔ ساتویں مالے پیدو بیڈروم والا بیفلیٹ بے حدیرُآ سائش خوبصورت است

تھا۔ دُلہن کو تخفے میں ملنے والی اِس رہائش گاہ کی چند نمایاں خُو بیاں تھیں .....سامنے دُور تک مُونَ وَرَسَكَ

میکول سمندر .....سمندری پرندول کی اُڑا نیں'انڈیا گیٹ کا نظارہ ..... لا نچوں کشتیوں' جہاز وں اور کروز رول كى آيدورفت 'ايك طرف يُرشكوه تاج محل موثل اورسونے پيسُباكه وُورحاجى با با كاسمندرے أبجرتا موا مزارتھا' ہاں ساراون بھکاریوں' عقیدت مندزائرین کے پڑے کے بڑے لگے رہتے۔ سپیدموتی کی مانندگنید بہارا تا و الجریرااور رات کوجھلمل جھلمل کرتی ہوئی زوشنیاں' ول میں عجیب ی طمانیت بھر دیتیں ۔شور وغو غاسے یکسر اک بیعلاقد اس کئے بھی اہم اورمنفر دفھا کہ یہاںعوام الناس کی رسائی نتھی۔ اِس کے راہ راہے شارع عام سے تھے۔ پھیری اریزهی خوانچے فروش تو کیا میہاں آوارہ کتوں بلیوں کووں کا بھی کوئی تصور نہ تھا۔ زمین ہے عصی اُو کچی اور آسان سے بے حدو بے قیاس نیچی میر ہائش گاہ عین سنبل سُہانی کی ضرورت وخواہش کے ے بن تھی۔جدھراُ ہے کوئی ویوانہ زیج نہ کر سکے۔کوئی چٹا کالا کتاا پی بے بنگم کرخت اور منحوں آ واز ہے آ وازار الرے ..... وہ شور وشغب شروی وال سے کوسول وُ ور رہنا جا ہی تھی۔ وہ انسی شاید تنہائی ویکسوئی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یہی پھوا کیہ یہاں پہنچ کر وہ بظاہر بڑی ٹرسکون دِکھائی دیتی تھی۔ آفٹ کا سووا گرشو ہڑاس پہ ں دجان سے فیلا او تھا بی اس کی ولجوئی اور دیستگی میں بھی کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرنا میں تھا تھا۔ أے مان قا كريال المان ي وروي فرون كون الماكي المان الم عرور به الفي المان ا ار کے کا پہرا بھادیا۔ نئ نئ شادی رہائش کی تبدیلی اور درمیان اک فاصلہ ظاہر ہے آب وہ سیا تھیں گورستان ﴾ مشوره كه تنبائي قبرول مزارول ويخيله ويورو الداريكة لمداوغيم ويورو والماس تو بهتر ب-شوهر ب جاره عشو ہرے کہیں زیادہ عاشق تھا' اس کے ہرمعائب ومحاسن کا خُوب اوراک رکھتا تھا۔ وہ نامحسوں طوریہ اس کے پیماؤ اور بردھاؤ کے لئے کوئی شکوئی لائح عمل تیار کرتا ہی رہتا تھا جبکہ گھر میں آ سائش و آ سودگی کی ہر لغت

کتے ہیں کہ جس کے گھریں جینس موجود ہوا ہے باہر ہے دوود یا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ..... پر کیا گئے کہ انسان فطرت ایک ہی کھونٹے یہ بند ھے رہنا گوارہ نہیں کرتی ..... گھر کے نعت خانہ ہیں کیا کچھ موجود نیس ہوتا ہے گھائے گھا تے ہیں۔ ای طرح وقا شفقت مجت عزت عزت موجود نیس ہوتا ہے گھائے گھا ہے گھائے گھا ہے گھا تے ہیں۔ ای طرح وقا شفقت مجت عزت عزت میں وعلم اور پاک وحلال کے حاصل ہوتے ہوئے بھی یہ سیماب صفت انسان خصومت افرت ماقت موجود ہیں والے گھری میں تولہ گھری میں سولہ گھری میں ہوتے کی میں شات نہیں شات نہیں سیاست نہیں سولہ کا خاصہ کہ اسے کہیں شات نہیں سے بارت دوہی نیس

سکنا...... تغیّر شّامل ٔ تگون تلملا ہٹ توجم تنفر ُ نقاخر ٔ تنقید تِلا بیلی وغیرہ اِس کی تنقیلی پیدۃ ھرے رہتے ہیں۔ ناک کی سیدھ چلنے..... قطار ٔ قربیۂ قول میں قائم رہنے ہے اِس کی کا یا کا چنے لگتی ہے۔ اِس کی ایس گلیون شق کے یوری حیاتی کد کدؤرتی اورکِل کِل میں ہی گز رجاتی ہے۔

وقت کا پہیا تبدیلی کا تیل دینے ہے ایک بار پھر جیسے تیسے زواں ہو گیا تھا۔ اُصول حرکت ہے کہ زور میں یکسانی نہیں ہوتی۔جِن عناصرا آ واز وں مُنوچوں خیالوں سے بد کی ہوئی وہ یہاں نئی پناہوں میں پیچی تھی ہے۔ أب يهي چيزين شديد شَدّو مَدّے إے اپني جانب ڪينجي ہوئي محسوس ہونے لگيس ..... ڙ ہول وَ هالے قواليہ اور کتق کے بھو تکنے کی آ وازیں۔ نشے کی ثوث والا جس طرح و بوانہ وار اپنی خوراک کے حصول کے 🚾 سرگر دان ہوتا ہے اور ہر جائز و ناجا پڑا گلر لیگے ہے حاصل کرتے ہی چھوڑ تارہے۔ ای طرح آب اِس کی حاست بھی ہونے لگی ..... چید پوشنا و نڈسٹم پہلم والیم کھول کرڈ ہول قوالیاں شنتی ..... کٹوگن کی آ وازیں سننے کے گے کھڑ کیاں کھولگا و تی ....اُی پرانی وُور بین ہے جاتی بابا کے مزار کے نظارے دیکھتی رجھی سشوہر ﷺ UrduPhoto.com یراں اٹھ بنام پٹی ہے بائنیں بغل راوھے باری باژ کوجھوڑ وتو ایک پتلا سا بازار کھاتا ہے 🚝 ..... پھول 🖫 سَست بازاری کے تصفیحانف جل نوری مجوجن کھا ہے 'تبیجاں'ٹیرے ٹو پیادی پیشنیپوں کھونگوں کوڑیے ے زیور تھلونے ہچھلی'نار مل مجال ہو یا ایک تھے اس کھولٹوں سے اور اسٹردیوں کے سلا دوغیرہ ..... ڈھلوان <u>سے</u> أترتے ہى سامنے نيلے سندر ميں إك لُولُوئ بحرك مانندة مكتا ہوا حاجى بابا كا مزار نظرة تا ب اللّا ا جیسے مہربان مہان ساگر نے چنبیلی اور چمیا کے بچولون اور کلیوں سے بھری ٹوکری اینے کشادہ بازوؤں شرعے۔ رتھی ہو۔ بل کھاتی ہوئی اِک بتلی تنک می پگڈنڈی جس کے دونوں اطراف پتھراور کنکریٹ کے بڑے پیزے بلاک پڑے ہوئے اُدھر سامنے درگاہ شریف تک ذراز دکھائی دیتے ہیں۔ اِس تنگ ہے رائے کو جورات کے وقت ڈوب کرسمندر کا جصتہ بن جاتا ہے نہ تو سڑک کہا جا سکتا ہے اور نہ پگڈنڈی ..... میدکوئی ذرمیانی کا چیز \_\_ جس کے دور وہد پیشہ در بھک مُنظ چیونٹیوں کی ما تند چمنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بوڑ سے جوان بیج اعور تیں ا لو لِلنَّكُرُ بُ أند هے....غرضيك ہرنوع قبيل كافقيرُ فقرايهاں اپني اپني الاث جگه په دَهرا ہوا ہوتا ہے---تو وہ جوازل اُزیل سے پیدای پہیں میہوئے۔ کچے وہ جو بولی دام دے کر اِدھر دَھندے پیآ بیٹھے۔ اِن 🕊 کمال ہے کہ بیاس زائر ہے بھی ذان بھکشا نکلوالیتے ہیں جس کے پاس زہر پھانکنے کو پھوٹی کوڑی سیسے

یوتی۔ آئے سائے دور ویہ براجمان اِن گرگانِ باراں دیدہ کے درمیان سے ہرگزرنے والا اِن کے لئے اُھرلیا ہوتا ہے۔ اگرکوئی وُھرلیا اپنی از لی خساست یا دامن و جیب کی غربت کی بنا پہ بن دیئے ولائے سائے سے گزرنے کی جُرائت کرتا تو یہ اِسے بدشہدی سے ایسانگل تکمت کرتے ہیں کہ وہ غریب مارے شرم وغیرت خود محتل سے گزرنے کی جُرائت کرتا تو یہ اِسے مارجا تا ہے۔ وور دَرگاہ شریف تک چینچے چینچے عقیدت مند سے چارہ اِن فقروں کی آہ ووزاریاں وُ عالمیں بَدوُ عالمیں مُن مُن کراور جیبیں جھاڑتے جھاڑتے ہے حال وکنگال ہوجا تا ہے اور اگر پچھ چَھدرا تَجِھدام چَ جَاتا ہے تو وہ اندرمبئی کے پاکٹ ماروں اور قاعدہ ' ہے قائدہ تو الوں کے کام آجا تا ہے۔

• خِصرَبِی بے وَست و پالایا ل کی کے وَست و پالایا کی کے مرحوم اُبا کی شکار والی وَوریْن یباں بھی اِس کے کام آئی۔ سمنٹی جانب کھڑی کے وَست و پالایا کی اِسال بھی اِس کے کام آئی۔ سمنٹی جانب کھڑی کے وہ پہر آئی وَریْن کے اِسال کی اِسال میں ایک کے اور کے اور کی اور کے وہ کی کام آئی۔ کو ورین ساطی کے اُسال کی ورین ساطی کے اُسال کی ورین ساطی کے اُسال کے ورین ساطی کے اُسال کی ورین ساطی کے اُسال کی کام آئی۔ کو درین ساطی کے اُسال کی کام آئی۔ کو درین ساطی کے اُسال کی کام آئی۔ کو دریان ساطی کی کے دریان ساطی کے اُسال کی کام آئی۔ کو دریان ساطی کی کے دریان ساطی کے دریان ساطی کے دریان ساطی کی کے دریان کی کے دریان ساطی کے دریان ساطی کی کے دریان کی دریان کی کے دریان کی دریان کی کے دریان کی دریان کی دریان کی کے دریان کی کردیان کی دریان کے دریان کی در

الله! یہ کیا؟ صابر دیوانہ اس کی جانب و کمی رہا تھا اور گنا بھی لیک کی ادھر و کمیستے ہوئے بھونگ رہا تھا۔
وہی قرآ ہم پہا س نے اپنے پسطل کا پورامیگزین خالی کر دیا تھا۔۔۔۔ صابر دیوانے کی متوقش نگا ہوں گی تاب
نہ لاتے ہوئے اُس نے اپنی و ور بین گئے پیمر کوز کر دی۔۔۔ جیرت دوچند ہوگئی جب اُسے سیاحساس ہوا کہ اُس
کے کا نوں پہ ہتھوڑ ہے کی مانند پڑنے والی بھوں بھوں اُسی گئے کی ہے جو اِس سے کم وہیش ڈیڑھ دو کلومیٹر ڈوس
ہے۔۔۔۔ اپنا وہم و ورکرنے کی خاطر اِس نے آ واز اور گئے کے جبڑے کی حرکت کی جانب توجّہ دی۔ معلوم سے
کہ بیا اُسی کی ہی بھوں بھوں ہے واس ہے جاننا اِس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ استے فاصلے سے بی بھوں بھوں سے سنا ۔۔۔ اب بیہ جاننا اِس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ استے فاصلے سے بی بھوں بھوں سنا ۔۔۔ نہ بیہ جانا اِس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ استے فاصلے سے بی بھوں بھوں ا

هر ذِي نَفْس بِيونَت وَمانه ما يَهال ..... إس كي باطني وَ جداني اور فِكري فنبي حالت كيفيآت اورمحسوسات کے مطابق آثریذ برہوتا ہے ۔ وہ اگر اس اہل ہواور جا ہے تو رخش عصر محدولات کو لگام دے سکتا ہے یا مجیز کے وقت کے دِل کی دَ ھز کن جیے زُک می گئی تھی۔ وہ سنگ مرمر کے اِس کتبے کی ما نند جو تھی جوانمرگ قبر پار ابواد ﴿ جماعة مندرجات اور تروف حست آبات كنظرة الني كاموت كا والله على عادو كناد ZZJUĘQUĘ, noto, comi, ا یے بل کسی شکھ ہوئے وک کبل کے پایوں کی مانند ہوتے ہیں جن پیجی کائی کا رنگ بھی سانو إل کیا ہوتا ہے اور بُحول چکے ہوتے ہیں الدیکھی ستا' شور پرہ ٹنگرو تیزیانی' اِن کو گد گدا تا چھیٹر ٹیھاڑ کر تاہ کو اسکسی وشال ساگرے ملن کے ارمان میں آگے بڑھ جایا تھونو تھا۔ کی چکوری تو میں تھا ہو بارا دید بھٹائی ہوئی ساعتیں ؤور ثین کے ا صابر دیوانے کی آنکھوں بیں آنکھیں ڈالے اور بھوں مجبوں کی مجبونکاریہ کان اٹکائے کھڑی رہی ۔ مجمعیت كهيں أمرك كوئى كلى چنك كر غنجيه بني اور وہ ويھيے ہئي ....حيث بيث تيار ہوئى كالا بير بن زيب تن كيے تشمیری ذاہے کی حیاور ملکھ شانہ کی ۔۔۔۔ بزینہ پامپیرا کی مورنی کی حیال خاجی بابا کے مزار کی جانب نکل آگی کالے گئے نے شروع بازارے ہی اُس کا بھونک بھونک کر اِستقبال کیا تھا۔ جوغور کیا توبیو ہی کٹا تھا جس پیعل کامیگزین خالی ہوا تھا۔شروع گردن پسلیوں اور پچپلی ٹانگوں تلے گولیوں کے نشان صاف دکھا گی 💶 رہے تھے۔۔۔۔ پر کیا مجال جو اِس کے برتاؤ دِ کھاؤ میں کہیں شکوہ رَبْتی یا نظلی دِ کھائی ہو۔وہ وُم ہنٹر کی مانٹر گھ ساڑھے جارقدم آگے یوں طمطرا قاچل رہاتھا جیے کسی ملکہ کی آبدیہ کوئی ذرباری چوبدارہ ٹو بچو میں ﷺ ہے۔۔۔۔ دِ بِوانوں'متانوں'طوفانوں۔۔۔۔ بگولوں آندھیوں اوراَندھوں کے لئے راہ رَسنے آ ہے آ پ ع جایا کرتے ہیں....گر دو پیش ہے بے نیاز' وہ اُب کِلی راہ ہے اُنٹری' رَوکا وٹیس پیٹر بھلانگتی ہوئی سمندر کئے 🗷

لایت پیاُ تر آئی تھی اور بہت آ گے سامنے ایک جہازی پھّر پیصابر دیوانہ بیٹیا اِس کو آتے ہوئے دیکی رہاتھا۔

UrduPhoto.com.

ارسی سماوی آفر را وحانی اعتبارے بھی اس روز کی بوی اہمیت سلیم کی گئی ہے۔ قایوں قطنوں آفر وروسلوا قاتیروں وروسلوا کریم سلی اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ وروسلوا کہ اللہ واللہ وروسلہ واللہ واللہ

کوگدرائے رکھتی ہیں ..... ہر چند ریجی دیکھا کہ مُودائے عشق اور جَذب وجَنوں میں بندھے گندھے ہوئے مزید مُبتلائے اہتلا ہو گئے .... کچے گھڑوں کا پانی اُبل پڑا .....سیندوری مچھلیوں کے غلافے جھڑ گئے ۔سلاسل خود بہ خود ٹوٹ گریں ....قض بند پڑے رہے اور پنچھی اُڑ گئے ..... ہیجی کہ جگنوؤں کے ٹم ٹینے لہرانے گئے..... تتلیوں کے یروں کا سُنہری بنفش و قرمزی غبار اُجل ساگیا۔

عشق ہی جانے کہ سنبل سُہائی کوآج کو چندی جمعرات سے کی کون کی اہر بہا کرا ہے ساتھ سمندر کے لئے تھی وہ کوئی ہے اختیاری تھی مجبوری یا مقدوموں کی کوئی گرفت ..... ادھر یہ بندہ عِشق ومُشک مُر دِوَ فا وجیا گُرِنت اللہ ورضا 'اے کمال تندہی و استفامت 'یہاں اِنسانی نُجوے کے کھلاڑے میں سُوئی کی مانند کھوٹ گھٹے تسلیم و رضا 'اے کمال تندہی و استفامت 'یہاں اِنسانی نُجوے کے کھلاڑے میں سُوئی کی مانند کھوٹ رہا تھا۔اُدھراُند ھیرا' کہ لیجہ بہلی کنویں میں اُر تا چلا جارہا تھا .... مغرب کی اُذ ان تک وہ تھک ہار کر نُجورہ و چھا تھا۔ نُماز دُعا کے بعد اِس نے ایک آبار پھر تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو اُلوی کا نِپندال خواتین کی مُفل میسے لنگر خانہ ؤ ھول دَ حمال کے اُلوی کا نِپندال خواتین کی مُفل میسے لنگر خانہ ؤ ھول دَ حمال کی کھوٹ کے اور منہ ملی اللہ اور خانہ و صول دَ حمال کے کھوٹ کے اُلوی کا نیکٹر اُل خواتین کی مُفل میسے اُلوی کا نیکٹر خانہ ؤ ھول دَ حمال کے کھوٹی میں میں میں کہا کہ کو اُلوی کی کھوٹ کے اُلوی کا کہا کہ کھوٹی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹی کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوٹر کوٹر کی کھوٹ کی کھوٹ کوٹر کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوٹر کی کھوٹ کوٹر کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کی کھوٹ کوٹ کوٹ کی کھوٹ کی کھو

سُور ﷺ الجبی اپنا مکھزاسی ہے و ھانے نہیں یا تا کہ مندر کا شور بدہ سریانی ' اُمرے مجھ کے کناروں ک UrdaPhoto.com تام جمام سمیں کی جانب پڑھ آتے ہیں یا پھرا دھرشروع کے بڑے بازیدہ اللہ استیقا کی طرف نکل جاتے ہیں کیونکٹ مندر کا پانی اب اس تک ہے پتھر ملے راستے یہ بیٹھنا پیلانکٹنگل کرویتا ہے۔خاس طوریہ نوچندی جمعرات اکثر میں معنور فرمیر ماہور اور میں موری اور میں موری میں میں میں اس میں اس کر آئے جاتے ہیں ۔۔۔ وہ بھی یمی سوچ کرا ٹھ آیا کہ پانی ہوھنے ہے پہلے پہل سے نکل جائے ۔ گری جبس ااڑوھ ۔ اور تلاش میں ناکامی نے اے خاصا پُرْ مَر دہ کر دیا ہوا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کے سیلاب میں وہ بھی ایک ختک و خت چوب کی صورت چیئرے دَ محلے کھا تا ہوا واپس بلیٹ رہا تھا کہ ناگاہ اِس کی نگاہ بائیں جانب نیم ڈو بے ہوئے ایک بڑے ہے پیخریہ پڑی۔ بینگی شام کے ملکج میں اُسے سنبل سُبانی کو پیجانے میں ہمتہ ﷺ تهجي دِقت شهو كي ..... يا وحشت! صابر ديوانهُ ياس جيفا كالأُكتآاور ياؤل مين جيفي بجمري' أس كي بيوي وہ بھیڑ میں سے مبنیاں آٹکا تا ہوا باہرنکل کنارے کی باڑیہ آلگا .... وَم مارے ہوئے مَرْسَراتی بَا نجھ فوالد بطرح وحكم بيل بإنيابا بي اور إس يهمتزاد مية تكهيل بجوزتا بوامنظر أے يوں لگا جيے وہ ريزہ ريزہ كرسمندركي ريت بن جائے گا ..... و مكيور ہاتھا كەپىلے كما تجونكتا ہے بعد ديوانداور پھر؟ ..... بيرسب وكچھ و مكية ت کر اِس کے ہوش غوط مار گئے ۔۔۔۔ لِلعجب! یہ کیا؟ تینوں ایک ی آ وازیں' جنہیں ٹن کرکوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ

ان متيول مجونکيو ل ميں دونجونکيال کہيں إنسانول کی بھی ہوسکتی ہيں ۔خاصی دريرو دنگنگی باند ھے مجبونکيو ل پيرکان وهرے أدهر و يكتا رہا ---- إس كى سمجھ سے بالا تھا كہ وہ كيا كرے اور كيا نہ كرے۔ بلا اراوہ إس نے بائيں جانب گردن موڑ کر حاجی بابا کے مزار کی جانب دیکھا۔ کچے موتی کی مانند جیکتے سپید گنبدیہ بوت جگی ہوئی تھی..... سیجے کہیں الی فِنٹا جزیرے کی اُوٹ میں کہیں سُے جُسم ہور ہاتھا کہ ڈور تک آسان مجھلے تانبے کی مانند تپ رہایا شايدون جركاتيا باراسُورج ساگر أشنان لے رہاتھا كدأتپ كى چھينۇں سے بَوى بَوائياں چُھوٹى برائ تحص سودا گریتے کا ایس بے جارگ کی حالت میں گنبد کی جانب دیکھنا اِس اَمر کا غماز تھا کہ وہ اُ دھرے اَمر لینا چاہتا ہے۔ آ چا تک سمندری گونجوں کی ایک ڈارگنبدشریف کی اُوٹ سے نمودار ہوئی .... نیم اَ تدحیرے میں ان کے سفید سراپے خُوب چیک رہے تھے لگتا تھا کہ باغ بہشت سے نُورانی پُرندے آج نُوچندی جعرات کے موقع یہ حاتی بابا کے مزار پیر ملاحظ کے لئے بہتی رہے ہیں ..... اُدھر مزار شرعین کی جانب سے شنڈی ہُوا کا ا یک تُربرا اس کے بیٹے او گذرگدا تا ہوا گزر گیا۔ تسکین وطما نیت کی ایک نخ بست کی آبر اسے لیرای گئی .... یقیناً بیصا حب مزایق کی جانب سے عطائے شرف تھا۔ سکون وسکت کا سانس لے کر دوبارہ ای جانبی دیکھنے لگاجد ھر پھر ملے مچھو تھوں کیا کی جانب تھا جدھر اس کی دوبار بننے والی بیوی اک دیوائے اور ایک جیب وغریب كالے مُنتے كے ساتھ ينتي مولى تقى ۔ وى كُتا مجس نے شايداً ى جُون كيتے ميں دوبارہ جتم لے ليا تھا جس ميں وہ چھ کولیاں کھانے سے بیشتر موجود تھا تھو ہو کہ کہ الدیسانی و بانسید ہو میں سنتے وکی کر جونکیا ہوا نیے بریتے یہ آتر آیا تھا جبکہ سودا گرول' ڈریوز ہ گرول' مُسافروں اور لشکریوں کے راہ رائے کُتُوں کے بھو تکنے سے مار نے نہیں جاتے۔ سوداگر بچیہ 'محضوں اُوپر یانی میں اُدھر بوھتا جار ہاتھا۔ کیا مجال جوسنبل سہانی اور صابر و یوانے نے آتکھ أفحا كربهي إے إك نظر ويكھا ہو ... جبكه إدهر أدهر سے يجھ شہدے شاہد باز اور آ وارہ لونڈ ہے بھي إدهر آليكے تھے۔ کھیال' مکوڑے اور مچھندروغیرہ کس کے بلائے ہُوئے نہیں ہوتے وولو گادگندگی شیرابھکھیرا' ملغوبہ عجوبہ' سونگھ پاکرخود بہ خود ہی تھنچے چلے آتے ہیں۔ ادھرا یک جٹ ذھار یہ ننگ دھڑ تک ملنگ اور ایک سیاہ یوش خور ا مشل كول كا چھول شام كا جھنيا .... بلكورے لے كرسمندركا ير هتا بر هتا مواياني اور چ ياني 'أشي موئي چٹان اور ایک عجیب بیئت والا کالا کتآ ۔۔۔ جواپی اوقات سے پچھآ کے بڑھ بڑھ کر بھونگ رہا تھا۔ یہ سب پچھ ان تماش بینوں کے لئے اک تماشای تو تھا۔ پاس پہنچ کرسودا کرنٹے نے کیاد یکھا کہ کٹا تو بھونک ہی رہا ہے مگر این کے ساتھ میہ دونوں بھی باری دے دے کر بھونگ رہے ہیں ..... وہ پچھے اور آ گے بڑھ گیا کہ شاید

نیم اند حیرے میں پچھیجے ہے دکھائی نہ دیا ہو۔۔۔۔۔اُب حیرت ہے اُس کا مُنہ کھل گیا'وہ دیدے کھاڑے دو اِنسانوں کو بھو نکتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔

گنج مندر اور گنبر میں اک قدر مشترک ہوتی ہے کہ وہ کی کا اُدھارا اُٹھا تھی رکھتے۔ سمندر میں چھ ڈالو کے وہ شاہ آئے بعد والیس سائل پہا گل دیا جائے گا اور گنبر تو اگلے ہی لیجے لوٹا دیتا ہے بچھ ٹمآا پنا اُدھا۔ منظوں میں جائے جائے ہوئی بھو کی اوا کرتا ہے کہ اوا کرتا ہے کہ اُلے کا اُٹھ کے اُٹھ کی تھا آر دی تھا آر دی تھا چیتے ہے بھڑ کرتا ہی اُٹھ کی اوا کرتا ہے کہ کو کے لیے اپنی پید کیاں اور پاپھے پہر اوا کا پہند نہیں چاہتا۔ پارے بہا در تھے بہا درآ وی بھی گئے سے اُٹھ ٹاپیندئیس کرتا۔ کئی کتر اگر کنز رایما ہی منا سے پیدائی کے انسانوں بارے بہا در تھے رہی طور کی جو بھے بٹتے بٹتے قربار کی پھر پلی راگذرے ساتھ آ رکا ہے گا جو گ

السعوری طور چھو چھے ہے ہے دربار کی چھری رہا نہ کی جائے ہے۔ اور بار کی جھری رہا نہ کر کے ساتھ الکا اللہ کی جائے اب غیر واضح ہے و تھے جائے ہوئے ہوگئی و جھو ہوئی و جھو اللہ اللہ کی اس اللہ کی اس اللہ کی اس اللہ کی اس اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے دور کی اللہ کی کے دور کی کے کہ کی اللہ کی کے دور کی کے کا کہ کی کہ والے کی اللہ کی کے دور کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے دور کی جس کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ

یہ صابر دیوانہ سنبل سہانی اور مُتماً بیٹھے تھے۔اب بھی وقفہ وقفہ سے تینوں کے بھو نکنے کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔اُ دھر رات کسی تھکے ہارے مسافر کی مانندمحوسفرتھی اور وہ کسی حنوط کیئے ہوئے پیکر کی طرح اُ دھرنگا ہیں چمائے ساکت و جامد کھڑ افعا۔

سمندری پانی سینے ہے اُٹھ کر ٹھوڑی ہے اُٹھکیلیاں کرنے لگا تھا۔ اچا تک چند سمندری پرندے بُری طرح چیختے ہوئے اِس کے اُوپر سے گزرے تو اِسے جیخھونا سا آگیا۔ اب جو بے دِصیانی میں جھکائی لی تو تمکین سی خوا پی مند میں بھرآیا۔ آتھولگا تو بے طرح کھائی چیڑ گئی ۔۔۔۔ کھا نستے کھا نستے کہیں پانی ناک کے داستے دِماغ تک چڑھ گیا۔ سیاہ سبز تر مرے پھیلتے ہی ہوش وحواس مُخل ہوگئے۔ بھاری جہم کسمسایا اور ووسیال بی ریلے کے تک چڑھ گیا۔ سیاہ سبز تر مرے پھیلتے ہی ہوش وحواس مُخل ہوگئے۔ بھاری جہم کسمسایا اور ووسیال بی ریلے کے آگے دیت مٹی کی دیوار کی مانند ڈھے گیا۔۔۔۔ آدھی رات کون تھا جو اُسے دیکھیا ؟۔۔۔۔۔ اُدھر وہ چٹان بھی پانی سے برابر ہوگئی ہوئی جو گئے گئے اُسے میں ہوگئے کو سمندری پانی اپنی گود سے برابر ہوگئی ہوئی جو گئے گئے۔ بہالے گیا۔

گیت و آف انڈیا کے مقابل ایک پانچ ستاروں والے ہوئل کے کمرانمبر بیالیمیں میں مقیم ایک پوڑھ نے نوٹ سے کہ انجاز کیا گئے ہار ہوران کے ایس کو سے کو گئے ہیں۔

بوڑھا پر بیتان کی در گائی ہوں کہ اس کے اس کے اس کے سارہ ہوئل میں دروازے پر بیٹی لینڈی گئے ؟

کردیتا ہے۔ آپ بوڑھ کے لئے جران کن کہ اس نے اس پانچ ستارہ ہوئل میں دروازے پر بیٹی لینڈی گئے ؟

''بابا تی سرگالوں!' اچا تک شرخیل گئے کی جنوں بھوں کی جو ڈکارانسانی آپروٹیش بدل گئے تھی۔

''مئیں تباذا بچوا صابر امیریاں۔۔۔''

بارے اس طولانی قصة والمناک بتانا بیر مقصود تھا کہ انسان کی قبدانی زوحانی کیفیآت اور اس کے سلطونی رحجانات و میلانات اے کیسی کیسی انجانی بیجانی را ہوں پہ چلا کے سی بے طلب منزل کی جانب و تکیل لے جاتے ہیں ۔۔۔۔ ہزاروں لا کھوں سال کنگروں ٹیجروں کو کولوں کی تزریمین و تہذیب ہوتی ہے جب کہیں کی کو قاشہ یکنا ہے بہا کا اعزاز نفیب ہوتا ہے۔ راوعشق سلوک و فقر پہنامرادیاں اب باتیاں 'رسوائیاں اور باتین کی کا اعزاز نفیب ہوتا ہے۔ راوعشق سلوک و فقر پہنامرادیاں اب باتیاں 'رسوائیاں اور باتین کی کو باتین کی مانندگری ہوتی ہیں ۔۔۔ ناتر اش پھروں اور آزار پیشہ کا نوں ہولوں آئی ترحیوں طوقانوں ہے واسط رہتا ہے۔ غرضیکہ ابتداانتہا 'ایتلائی مقدور رہتا ہے۔

مئیں نے کُتُوں کوایسے ایسے مداری پہتمگن دیکھا کداُن کی قسمت پدرشک آیا۔ بھیل کو ڈنا چنے کو دیے ' قورنے والے یاسر کس کے گئے' گھوڑے تو ویسے ہی بڑے قیمتی' خاص الخاص اور نجیب النسل ہوتے ہیں۔ اِن کی قدر و توقیر محض اُن کی خوبیوں 'خُوخصلت اور ما دی مفاد کی خاطر ہوتی ہے گر عام گئے جنہیں ہم لینڈی' لَوعُدریا آ وارہ بازاری کہتے ہیں اور جن کا بہ ظاہر کوئی والی وارث نہیں ہوتا' ہوٹلوں کے پچھواڑے'مر گھٹوں' نذ کے خانوں کے آس یاس بھی یائے جاتے ہیں' آپ جانیس کہ اِن میں بھی ہڑے بڑے نا در وانے ہوتے ہیں۔

'سگ شنائی بھی ایک علم اورفن ہے۔اللہ پاک نے اس کا نئات کواپنے پیارے محبوب کی خاطر تخکیق فرمایا اور اِس محبوبی حوالہ سے بہاں کی بیشتر مخلوقات کو اِنسان کا رفیق بنادیا اور اِن مخلوقات میں چنداں الی خُونُخُوبیاں' خصوصیات اور جسیآت و دیقت کیس جو چِناً ت اور اِنسان کے جِصّے میں بھی نہیں آئیں ..... بہ ظاہر حقیۃ نجس' منحوس' بے مقصد' بدطینت سمجھے جانے والے جاندار بھی بہت سی چہتوں اور حُجتوں میں یوں ارفع ہیں کہ جم اپنی دُنیاوی' علمی اور رُد حانی تربیّت و تہذیب میں اُن کی طرف دیکھتے ہیں' اُن سے مدد لیتے ہیں۔

مغربی حکمت دانوں مفکروں موجدوں علوم حق کے عالموں ماہوں خرب وسکریت اور پر وفارمنس آ رٹ کے فنکاروں پیغا کتے جمعی کور' کوے' بکی شکرے اُلوّ مچھلیٰ گدھے گھوڑے مچھو کی کیہ چوہے ممولے جے بہ ظاہر حقیر جانچار وال سے بھی خاصا کام لیا۔ ان سے سیکھا' بہت فائدے آٹھائے آٹ بھی اچھا کی وہی اہمیت برون فروا المنظم المنظ پچھاعظیم جنگو آگا ہے علاوہ لا تعداد حربی معرکوں میں کُتُوں ' کبوتروں' شکروں' چُوہوں نے ایسی ایک معرکنة الآراء خدمات سرانجام وين لا حقل إنساني بيونچكا بوكرره كئي .... بَرِندول في جواني جوالا بنائي تحصائ مجهلول وہیلوں شارکوں ڈولفنوں اور چھوا ہوں ہے بچ ی جہاز کشتیاں کے قرن بین انہوں کرافش سمندری کاریں اور موٹر سائیکل معرض وُجود میں آئے مولول چوہول ٹسانبول اور فرگوشوں سے ٹیرنکیں اور زمیز مین اقامت گاہیں بنانا سیکھا۔عقاب نے کنکارڈ کا تصور ویا۔ریڈار سیلولر ٹیکنیک ریڈیؤ وائزلیس اور لاسکی ٹیکنالو بی چھاڈروک آبا بیلوں شکوّں بلیوں ہے حاصل ہوئیں۔ آند جیرے میں دیکھنے کا ڈھنگ آبا بیلوں جیگا ڈروں اُلووں ہے لیا....شب خون مارنے کے طریقے بھی انہی ہے سیجھے .... بلندی سے بنچے اور بنچے ہے اُوپر آ نا پڑھنا میں یا نیول' ہواؤں میں خیرنا بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ شکار کرنا' زخیول' بیاروں کا علاج بھی جانوروں 💶 سیما موسموں کی شناخت اور اُن کے مفترت ہے محفوظ رہنا اُنقشے بنانا کھر بنانا کپڑا بنیا اُلڑی کا کام کا بجانا انسراور تال کی پیچان رنگ آمیزی وغیرہ شکھنے میں پیچانورمد ثابت ہوئے۔

یوں تو سب ہی جانورا پی اپی جگہ ہے کی نہ کئی مخصوص خُو بی وخصلت کے اہل ہیں باای ہمہ چندا کے بہت اہم ہیں۔ بہت اہم ہیں۔۔۔۔ان میں مُما اسب سے پہلے ہے۔ گھوڑا 'کوا' بلی مشہد کی کھٹی' مکڑی' چیوزی وغیرہ یا ای تو سات

ویگر جانور بعدیں ہیں۔ جو آسرار اُوصاف عقلیہ و باطنیہ گئے میں موجود ہیں کمی اور میں اِس کا عشر عشیر بھی اسیاں اور بلیات اُرضی وہاوی کو اپنی آنگھوں ہے بغیر کئیں سے بدواحد جانور ہے جو جنوں اُووا ہیں گان سُن سایا یا آ وازیں سُن ساتا ہے فی الوجو ذہیں و کیوساتا۔ بِلَیٰ مُحض آ ہو کی گُن مُن یا پھر خوشہو بر کو گھوں کر سکتی ہے۔ اِس می گھورت حال میں اکثر وُس سینے وَ وَ وَ سُر کُس مَعِیٰ کَو نَے کھدر ہے میں پڑ جاتی ہے۔ گور اُمحض تھان پہر کھڑا یا وان پینکتا ہے یا جنہنا کر اپنی ہے جینی کا اظہار کہا گھورت میں پڑ جاتی ہے۔ گور اُمحض تھان پہر کھڑا یا وان پینکتا ہے یا جنہنا کر اپنی ہے جینی کا اظہار کرتا ہے۔ اب صرف گئتا ہے جو اُن کے چیجے لِکتا ہے بھونک بھونک کر بھا تا ہے۔ اُن کی موجود گی گی خبر دیتا کرتا ہے۔ اب صرف گئتا ہے جو اُن کے چیجے لِکتا ہے بھونک بھونک کر بھا تا ہے۔ اُن کی موجود گی گی خبر دیتا گورتا ہے۔ اس سرف گئتا ہے جو اُن کے چیجے لِکتا ہے بھونک بھونک کر بھا تا ہے۔ اُن کی موجود گی گی خبر دیتا گورتا ہے۔ اس سرف گئتا ہے جو اُن کے چیجے لِکتا ہے بھونک بھونک کے جو گئتا ہے۔ اِن کی موجود گی گی خبر دیتا گورتا ہوں کے کہا تا ہے۔ اس سے طاخوتی آبلیسی طاقتیں بھی خاصا ہے کر رہتی ہیں۔ یو کیدار سے بیس کے گئتا ہے۔ اِس سے طاخوتی آبلیسی طاقتیں بھی خاصا ہے کر رہتی ہیں۔ ایو کید کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا کہا گئتا ہے۔ کہا کہ کہا گئا ہے کہا گئا ہے کہا کہا گئا ہے۔ کہا کہ کہا گئا ہوں کہا گئا ہے۔ کہا کہا گئا ہوں کہا گئا ہے۔ کہا کہا گئا ہوں کہا گئا ہے۔ کہا گئا ہے۔ کہا گئا ہے۔ کہا گئا ہے۔ کہا کہا گئا ہے۔ کہا گئا ہے۔ کہا کہا گئا ہے۔ کہ

حیوان ناظر النا کے بعد گراتی ایک ایسا حیوان طاق کے بوائی جیاتی اور النا کے بعد اللہ النا کے بعد گراتی کی ایسا حیوان طاق کے برای بولی ایسا کی بات کا اللہ کھی کا بین کا ایس کی برای بولی ایسا کی برای بولی ایسا کی برای بولی کی بین کو برای بولی کی بین کو برائی سال کا برای کی بین کو برای کی برای کی برای کی برای کی بین کو برای کی گو کار کے وہ بہترین کو برای کی کو کار کے وہ بہترین کو برای کی کی برای کی کو کار کی وہ کی برای کی کو کار کی وہ برای کی کو کار کی وہ کر کی کو کار کی کو کار کی کو کو کی کو کار کی کی کو کار کی کو کو کی کو کار کی کو کو کار کی کو کار کار کو کار کو کار کو کار کو کار کو ک

معمور..... برف زارول میں' جہاں اِنسانی وسائل کا منہیں آتے وہاں اِن کی خدمات قابل تخسین ہوتی ہیں۔ حجیلوں دریاؤں میں ڈو ہے والوں کو بچانا۔ آگ' سیلاب طوفا نوں سے قیمتی جانوں کو نکالنا۔ والٹ ڈزنی کی معرکتہ الآرا فلموں میں اِن کے کارنا ہے دیکھ کر اِنسان ششدررہ جاتا ہے۔ کُتُوں کی تاریخ کے مطالعہ ہے گ حدتک اندازہ ہوتا ہے کہ اِن کے اِنسانیت کے لئے کیسے کیسے کارنا مے اوراحسان ہیں۔۔۔ایسے ایسے ظیم مظر سائنسدان مغتنی ومصوّرجنہوں نے اپنی تمام زندگی اِن کی مونست و ہمدمی میں بسر کر دی۔اُن کی بہترین یادول میں گئے شامل رہے۔ اِنسانوں کی اِس وُنیا میں اِس اِنسان نے جو پچھ ترے کے نام پر کُوُّں کے لئے مختل کیے۔ وہ اُس نے اپنی آل اولا د کے لئے نہیں کیا۔۔۔۔چثم حبرت کومزید وَا کرنامقصود ہوتو پورپ امریکہ کے سی کُتُوں کے قبرستان میں تشریف لے جائمی' آپ شششدررہ جائمیں گے....ایسی ایسی خوبصورت اور فن تغميروآ رائش كى شهكار قبرين كيچيه وي تبيدا او كه جمين المين فلين البين المين كنبين .... سنگ أبيض اورسنگ 🚅 كتراشي بوك إستار و بعق يرك مربائ كي فيمتى أوح يد بورى داستان زند كي مخاهران باب دادا كانام وَطِيْتِ اور نَهِ إِنَّ كُارِنَامِدُ بِائِ حِيات من شاديان أولاد ..... عادات ومشغلات وغيرة الله كننده كري يبال كُنّا فين ﴿ وَوَكُونَى سِيهِ سالار يا كسى شاى خاندان كا كونَى فيه مجواستراحت مور مناهب ﴿ صله ركة كرينال ہیں کہ خیروخو 👸 اور و فاحیا کوخراج تحسین چیش کرنا اعلیٰ اِنسانی و طیرہ بھی ہے ۔۔۔۔۔ اِس کے لیکٹرندہ یا مُردوست ضروری نہیں تخبیر تا۔ افضادی یا حیوان ہونا بھی شرط نہیں ....۔ کُتُوّں کے نام پیٹرسٹ کیوالی ادارے سکول کا ایس موجود ہیں .....جانوروں سے گاہیں ہے' اُن سے سکھنااور پیارکر ناکوئی مغربی اللہ لگ ہے <del>سکت</del>ے۔

سورۃ الجاثیہ بیں اللہ کریم فرماتے ہیں۔''اس زمین اورآ تانوں کی ساری بی چیزوں کوتمہارے کے مستخر کر دیا' سب پچھاپنے پاس سے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوغور فکر کرتے ہیں۔'' سب ہم اپنے اروگر د نظر دوڑا کمیں تو واضح محسوس ہوتا ہے تمام مخلوقات اور اس کے نشر فات انسانیت کے لئے وقف ہیں۔ '' سب ہم اپنے اروگر د نظر دوڑا کمیں تو واضح محسوس ہوتا ہے تمام مخلوقات اور اس کے نشر فات انسانیت کے لئے سامان تقمیر پیدا کیا گیا ہے۔ بیسب تدیر ونظر کے مقامات ہیں اس میں غور کرئے سمجھے اور جانے 'پھر آئیس حاصل کرے اسپے زب کا شکر گزار بندو ہے۔

کیسی عجیب بات کہ دُنیا بھر میں تو قیر اور تذکیل ٔ دونوں سیغوں میں لفظ گئے گا استعمال عام ہے۔ اعلیٰ اُوساف کے لئے بھی اوراَ دفی معاملہ میں بھی ۔۔۔۔۔ ویکھا جائے تو اسٹل ُ اعلیٰ دونوں حالتیں اس کے ہے۔ موجود ہیں۔ جو بیک وفت ہم میں کراہت ُ نفرت اور محبّت وعزّت پیدا کرتی ہیں یعنی ُکٹا 'اُصولِ فطرت کے تحت' ایجھے پُرے دونوں رُخ رکھتا ہے۔اچھائی پُر ائی دونوں معاملوں میں وہ کھلم کھلا ہے کہیں منافقت ومسلمت

ے کا منہیں لیتا۔ جو کھ کرنا ہوتا ہے تھ چورا ہے میں کر گزرتا ہے۔ رُسوائی پٹائی کا خوف اے چنداں ہراساں شیں کرتا۔ شُمّاً ' شُمّة کا وَبری ۔۔۔ ایس بھی کوئی بات نہیں وولڑائی مجڑائی غیرت میں آ کر گزرتا ہے۔ بڈی' علاقة گلی'محبوبهٔ ما لک بیداگر کوئی دوسراغلط نگاه ژالے گا تو وہ یہی پچھ کرے گا ۔۔۔۔ کہتے ہیں وہ اپنے ہی خون کا مزہ لے لے کر بڈی بھنبیوڑ تار ہتا ہے۔ تھیک ہے اُس کا اپناخون ہے مزہ لینا اُس کاحق بنتا ہے۔ اِنسان بھی تواپنے قون کا ہی مز ولیتا ہے۔ایک اوراَ فترا ملاحظہ ہو'' دعو بی کا کُتاً گھر کا نہ گھاٹ کا'' ۔۔۔ اِس میں سُکتے کے لئے بُرانَی كالبيلوكهان نكلتا ہے۔ ثمثاً' وَحوبِي كا ہے گھر كايا گھاٹ نہيں .... وَحوبِي گھر ہوگا تو يہ بھی إ دهر ہوگا اگروہ گھاٹ يرب توات بھي وہيں ہونا جا ہے۔اصل ميں يوں کہنا جا ہے 'گتے کا ذھو بي 'گھر کا ندگھاٹ کا ۔۔۔ايي ہي ايک اورشرمندہ ی ضرب المثل مشہور ہے۔'' رَنڈی کا شما کا سب کا بار' ۔۔۔ آب میرے نز دیک مالکن کے احباب ے خبر سال کے تعلقات اُستوار رکھنا میں و فاوادی کی ویل میں آئی میں اُس میں گئے کی رو یلی کا کوئی رخ نمایاں ہوتا ہے۔ ای طور کے ایک اور ضرب المثل '' مجتمع تیرانہیں تیرے محصل کا بننہ مارتا ہے'' یہاں اس میریانی میں بھی گئے پھٹے قصم کی عزت وقد رہے جو بلا وَاسط عُنَة کی بھی عزت افزائی ہے مجھیرہ بھی طرح اور بھی ہے شار کئتے ہیں ہے۔ سبک کیلی صحابہ کا کُٹا ' فقیر کا کُٹا ' کارولایا اور سرائے' بھیارے کا کُٹا ہے ہے اُن اور پھار Kuji will the dult in oto comi i i i i بھی تصور کیجئے ہو ویا مجر میں لا کھوں آندھوں کی آئکھیں ہے اُنہیں متحرک رکھتے ہیں۔ وُنیا بھرے گُتُوں کی مادات قبیحہ ایک می موجعی میں۔ویسے کتوں میں بھی کی کُتول کا فرق ہوتا ہے ماہ ا آپ نے ڈیا پیر منافعوں سنگھاں والا بابا چھٹری والا سائنس کا والا ۔... لٹاں والی سرکارا بابا سوالکھ ٹوسائیس سرکار۔۔۔۔ بابا گھوڑے شاہ توری بوری والی سرکار۔۔۔ بابا تنک توکز اپیر بیر ریکاڑا نٹے پیرا سیلی سرکار بلیاں والا بابا جڑیاں واچو گاور بار بابابیک مِتر اُن سخی در بار جیسے برگزیدہ ہستیوں کے نام یقینائن رکھے ہوں گے۔ایسے اکمشہو رشم کے نام دراصل اُن کے اصل نام نہیں ہوتے' اُن کی کی خاص چیز میں وکچیں یا

• بلھ شاہ کے گئے ۔۔۔!

كراچى سے بذر بعد سرك داتا سركار كى مكرى لا جوراتے ہوئے درميان ايك كاؤں جو برى شاہراه

سکی عادت ٹانید کی وجہ سے خاص وعام میں مشہور ہوجاتے ہیں جو بالآخراُن کا نشان یا پھیان بن جاتے ہیں یا

پراُن کا کوئی تصرف یا کرامت کے شاخسانے میں اُن کے صفاتی نام منظرِعام پیشیرت بکڑتے ہیں۔

کے کنارے پیواقع ہےاہیے ایک معتقد بچے ہےا تفا قأملا قات ہوگئ وہ بھی لا ہور میں ملازم اور ہرجھ ات دا تا صاحب میرے پاس آتا تھا' بیشریف ا<sup>لطب</sup>ع بچۃ اکثر مجھے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتار ہتا تھا۔لیکن <del>می</del> چاہنے کے باوجود بھی اِس کی میمعصوم می خواہش پوری نہ کرسکا۔ شومئی ا تفاق کہ کراچی می پورٹ سے مجھے آئے گاڑی بذر بعیرسڑک لانی پڑی' دونتے بھی تھے جوڈ رائیونگ کے لئے ساتھ تھے۔اب بھول یہ ہوئی کہ یادی ہ ر ہا گاڑی آ ٹو مینک ہے جبکہ وہ مینول گاڑی چلانے والے تھے۔ اِس حال مجھے مجبوراْ ڈرائیونگ کرنی پڑی ہے۔ بوڑھا' نا تواں ایسی کمبی ڈرائیونگ کا کہاں متحمّل ہوسکتا تھا ....۔ دِن کی روشنی میں تو کسی نہ کسی طرح میّل گاڑی تحییج کھاج لیتا لیکن رات کی ڈرائیونگ میرے لئے ممکن نہیں ہوتی ....سامنے والی گاڑیوں کی لائیٹ میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔میرا پروگرام تھا کہ ہم ماتان پہنچ کر قیام' آ رام اور طعام کریں گے لیکن سڑک خراب ہو \_\_ کی وَجہ ہے رائے میں ہی شام ہوگئی ہ<del>ا آئے ورویا تھا پی موان کا ان کے اسموان مار ہے ہی اب روک آ</del>بادی وکھا آئی ہی ذرا آ گے آئے تو پاس بی کی مجل سے اذان کی آواز اُنجری ....میں نے ذرا اُن کے میمارد کھنے ہے گاڑی کتے بیان تاووش مسجد کے باہر ہی بیت الخلاء ہے ہوئے تھے۔جلدی جلدی طباط بھیلے کی آندر مہنے 🛋 كرتة كرت قصاعت كفرى موچكى \_ يجيلى صف مين كفرے موسكة ..... نماز شتم مو كى دائيس و يكاب سلام ﷺ FILE LECTUAL MOTO COM SINUSIT بوئى تووه مير في باتھ چو منے لگا جمران ويريشان ساپوچھنے لگا۔

''بابا بنی آبخوش آیدیدا دیرآید درست آید آپ تشریف لائے تو۔۔۔''
مئیں نے مختصرا اُسے آبخو میٹری زوداد سائی۔۔۔ اُسے میرے ساتھ پیدی تھیں ہے۔
مئیں نے مختصرا اُسے آبخو میٹری زوداد سائی۔۔۔ اُسے میرے ساتھ پیدی تھیں ہے۔ پیش آسے
د کھے کراور نمازی بھی میری جانب متوجہ ہوئے۔ اچھا خاصا بھی لگ کیا۔۔۔۔۔ وہ لوگ میرے کالے کپڑے پر
انگو ٹھیال مالا کمیں منظے د کیچ کرکوئی اُو ٹھا پیر فقیر مجھ رہے تھے۔ پیر حال د کھتے ہوئے مئیں نے اس بچے سے کہا۔
انگو ٹھیال مالا کمی منظے د کیچ کرکوئی اُو ٹھا پیر فقیر مجھ رہے تھے۔ پیر حال د کھتے ہوئے مئیں نے اس بچے سے کہا۔
'' بھائی آ مجھے یہاں سے نکال لے چلو۔''

وہ جمیں مسجد کے پیچھے دوگلیاں آگے ایک کشادہ ہے مکان میں لے آیا۔ میرے اصرار کے پاہ سے
اُس نے جمیں ادھر تھیر نے پہمجور کردیا۔۔۔ جب میں نے اپنے ڈرائیورساتھیوں کو بھی اِس کا جمنواویکھا تھے
شرط پدرات تھیر نامنظور کیا کہ سویرے سویرے ہی نماز کے بعد ہم یہاں ہے بتل دیں گے۔اُب میر سے نہیں
شرا رام یا نیندگہاں 'کھانے پینے کے دوران ہی لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔۔۔۔ بیہ میرا میز بان بچہ جس کھیں
جشید تھا۔ دکھائی ہی دیا کہ اُس نے یہاں میری اُلٹی سیر جی بجوابا ندھی ہوئی ہے۔ جوآر باہے ہاتھ بچو مربا ہے
معانقہ ہور ہاہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرا مجر گیا اور مجھے پانگ پیدمند لگا کر کسی پیشہ وّر بیرکی طرح بٹھا دیا گیا۔

-622

اللی امئیں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ دِل ہی دِل میں وُعا کی ما لک! مجھے اِن اَند ھے عقید تمندوں ہے ۔ پچا۔۔۔۔ وقت قبولیت تھا۔ ایک معتبر سابوڑھ المخص اندر داخل ہوا۔ مجھے ہے نبٹنے کے بعداً س نے اعلان کیا۔
'' حضرات! نماز عشاء کے فور اُبعد ہمارا قافلہ سنگ دار بابا کی جانب روانہ ہوجائے گا۔ بس اور دیگن سامنے چوک میں کھڑی ہیں۔ ڈ ہولوں اور چا در والا جھے ' بس کے اُوپر بیٹھے گا۔ لہٰذا' تمام سنگ دار باب کے والے نئماز کے فور اُبعد بس میں بیٹھ جا کیں۔ یہ آخری اعلان ہے۔۔۔۔!'

میرا اُوپر کا سانس اُوپر اور پنچے کا پنچ ۔ مئیں بَکا بِکَا سانجی اِس بزرگ کواور بھی اپنے ''بزرگ' نتج جشید کو دیکے رہا تھا۔ سنگ دار بابا! معاً میرے دماغ میں کوندا سالیکا۔ کاواں والی سرکار گھوڑے شاہ سرکار گھوڑے شاہ سرکار گھوڑے شاہ سرکار گھوڑے شاہ مرکار گھوں ہیں شوسکتا ہے کو شک دار بابا گھوں ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں اس کی حمدوثناء کرتے ہیں۔ بین میں جانور اللہ کی میں کچھ کہنے سننے کا موقعہ نہ کی میں نہازے فوراً بعد مئیں گئے کہا۔ آگے میں بیکھ کہنے سننے کا موقعہ نہ کی میں کی اور اللہ میں کے کہا۔

"بما فی ایم نے آرام کرلیا کمان کی لیا تہاری از کا ایک آپ کی آپ کی آپ کی ایک ایک آپ کی ایک آپ کی ایک آپ کی دوکو مان کسی بیش میں ایک میں بیٹر کی دار بابا کون کے دار بابا کون ک

وہ میری بات دھوں ان ہے دولخت کرتے ہوئے بولا۔

''بابا جی اباقی تمام بہا تھے ہوں آرہ کی اور الرائے کے اور الرائے کے اور الرکار نے ہی المال ہوں کے ۔'' میال روکا ہے۔ آج آج آج ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں سیمیر اوعدہ کہ آپ بہت مسرورہوں گے۔''

مئیں نے گہری نظروں سے اُسے گھورتے ہوئے پوچھا۔

'' بیتم کی جرتے پہ کہ رہے ہو۔۔۔؟'' دوسر نیمو ڈکر بڑے اُدب سے بولا۔

" بابا بى اميرى گردن مارد يجئة گاا گرميرى إس بات بين سَرِمُو بِحَى فرق فَطَ ......"

وہ میرے آگے سے سرنداُ ٹھا تا اگر وہی اعلان والا بزرگ در میان میں ندآ جاتا ۔۔۔۔ جشید یہاں سے بٹ کر اِنظامات میں لگ گیا ۔۔۔۔ میرے ساتھی بچے ہاتھ یا ندھے میرے عقب میں کھڑے میرے کسی فیلے کے منتظر تھے کہ دیکھئے پروانہ اِدھرآتا ہے یا اُدھر جاتا ہے؟

مير \_ سامنے و يکھتے ہی و يکھتے بس اور ويکن جُرگئيں ۔جدھر جے گنجائش ملی وہ و ہیں په اُلفی ہو گیا

حیبت پیڈھول تاشوں والے بیٹھ گئے تتھے۔جنہیں اُو پر یا اُندر بیٹھنے کے لئے جگہ میتسر نہ ہوئی وہ بُس کے بیسے اور پیچھے لئگ گئے ۔مئیں دیکھید کھیخوش ہور ہاتھا کہ چلو بُس ویکن میں جگہ نہ ہونے کی بناء پیہ جان چُھوٹ جاسے گی ۔۔۔۔اَب جوو یکھا جمشیدخرا مال خرا مال میری جانب چلا آ رہاہے۔

"باباجى! آئے سبتار ہیں بس آپ کا انظار ہے۔"

'' بیٹا!ایک نؤمئیں بس میں سفرنہیں کرسکتا' دوسرے ویگن میں بھی تل وَ ھرنے کوجگہ نہیں' ہم تین ہے۔ افراد کہاں بیٹھیں گے؟''

'' بابا جی! آپ کے لئے موٹر کار کا بندویست ہے۔ آپ آ رام سے ٹھلے ؤھلے جا تیں گے۔ ہے۔ آ و ھے پونے گھنٹے میں اِنشاءاللہ ہم وہاں ہوں گے۔''

ا پنا پید حیلہ بھی ریکا رہا ہے اوالکے کر عین نے اپنے کر کس کا اگری جیوڑا۔

" برخو دار ایک ورس میلے میں شرکت کرنا میرے پروگرام میں شامل میں تا میں مسلسل انشارہ سے

ے ڈرائیونگھ کرتا آیا ہوں۔ میرے جم کی ایک ایک چول بلی پر ی ہے۔ مجھے چند تھے کھر سیدھی کرے

UrduPhoto.com,

نہیں ۔۔۔۔ آ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا' آ پ کی آ مدے یہاں کس قدرخوشی کا اظہار ہوا۔ پکھ لوگ اُ پ سے کا تعد کے حوالہ ہے بھی عقید مصلح کہتے ہیں آ پ انہیں ۔۔۔۔''

میں نے ورمیان سے باعد کا منت و درمیان کے اور میں کا اور در کا اور درمیان

" .....اور پھے او گوں کوتم نے میرے بارے بیں اُلٹی سیدھی ہا تک کر کمراہ کیا نبواہے ....میرے

عقل کے کیچ غرس میلوں میں جانا' کچھ ٹول آ سان بھی نہیں ہوتا .... میہ ہاتھ لگا کر واپس آئے کا کا ۔ نہیں .... جانا آ سان اور واپسی اگلے کی مرضی ہے ہوتی ہے۔''

ووستم ظريف كمال وْ عنائى سے كيناكا-

'' ٹھیک ہے'بابا تی! وو بس کے چیچے کا لے رنگ کی گاڑی بمعہ ڈرائیورموجود ہے۔ بابا تی شکھے نے آپ کو بغیر کسی پیٹنگی پروگرام' ادھرروکا ہی ای لئے ہے کہ آپ کی شرکت کھی جا چکل ہے۔ بابا جو بھٹے ہے۔ وہ ہو جاتا ہے۔ اِنشاء اللہ آپ آ ج ضرورشرکت کریں گے۔ باتی اللہ جانے کون پشر ہے۔'' کہتے ہے۔ ممرے پاؤں کو ہاتھ دلگا یا اور چلتی ہوئی بس کے چیچے لئک گیا ۔۔۔۔مین بس کے چیچے بھا گتے ہوئے گئؤں سے ہے۔ می شرخ بتیوں کو دیکھتارہ گیا۔ اُبِ مئیں نے جوابے پیچھے کھڑے ساتھیوں کو دیکھا۔۔۔۔ لنگے ہوئے چیروں پہ بجیب کی پڑ مُردگ گھنڈی ہوئی تھی۔۔۔۔ جیران رہ گیا کہ اِن کوکیا ہُواہے؟ قدرے تاؤییں پوچھا۔'' کم بختو! تمہاری پھونگ کیوں نگلی ہوئی ہے؟'' اِک دَم خیال آیا مسلسل سفر کی وَجہ ہے تھکے ہوئے ہیں لہٰذا 'فوراَ ملتان پہنچ کر کسی ہوٹل کا بندوبست گرنا جا ہے۔۔

" چلو گاڑی شارٹ کرو سامان کئے کہ فاصلہ پھا۔ اُب اُس کالی گاڑی والے ڈرائیور نے جو میلے میں لے بات چلو گاڑی شارک کرو ہا تھا۔ اُب اُس کالی گاڑی والے ڈرائیور نے جو میلے میں لے باتے کے لئے تیار کھڑ اہماراان تفاد کرد ہا تھا۔ ہمیں اپنی جانب آتے و کھے کرگاڑی کے ڈروازے کھول دیے۔ میں نے اُسے بوٹ شفقت ہے المثلاً مملکم کہتے ہوئے حال مزاج ہو چوکر گہالی ہو۔ "میں نے اُسے بوٹ شفقت ہے المثلاً مملکم کہتے ہوئے حال مزاج ہو چوکر گہالی ہو۔ "میں اور ہمارا سارا شکھ والے متاثر ہوگا۔" سمیں نے اُس کی جیسے میں موروپ کا نوٹ ڈالتے ہوئے مزید کہا۔ "اُب ہم متان جارے ہیں آتے ہوئے والے متاثر ہوگا۔" سمیں کی جیسے میں موروپ کا نوٹ ڈالتے ہوئے مزید کہا۔" اُب ہم متان جارے ہیں گھڑی ڈی لے کر میں کہا۔ آگا۔ اور ہمارا کو کہا ہوں کے اور کے اور کے ایک کو کے کو کی کہا۔ اور کا درائی کے کو کو کی کہا۔ اور ہمارا کی ایس کے کہا۔ اور کا درائی کے کہا۔ اور کی اور کی کو کی کہا۔ اور کی اور کی کو کی کو کی کو کی کھڑی ہما۔ کو کی کو کو کی کو کو کی کھڑی ہما۔ اور کی کو کو کو کو کو کھڑی ہما۔ کو کو کو کو کو کھڑی ہما۔ کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی گھڑی کو کھڑی گھڑی کی کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کو کھڑی گھڑی کے کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی گھڑی کو کھڑی کو کھڑی گھڑی گھڑی کو کھڑی کو کھڑی گھڑی کے کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی گھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کھڑی کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کھڑی کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑ

• مَلَك كا فور مَ بِنْدُ كَا عِبْدِ از وخُصْور.....! • مَلَك كا فور مُ بِنْدُ كَا عِبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ

تک خاکشر کردیتے ہیں۔مئیں جب اتنی ساری کالکوں کے پیچ کسی جَوگا نند رہا تو خامشی کی بگل مار لی۔۔۔۔۔۔۔۔ ملتانی ٹھاٹ میں پچھ شبد ٔ لہرایا لیتے ہوئے میرے کا نول سے نکرائے۔ '' بابا جی ! بیسواری آپ کو لے جانے کے لئے بابائنگ دارسر کارنے بھیجی ہے 'جشیدنے نہیں۔''

## لایاہے تیراشوق مجھے پُردے کے باہر .....!

کھٹ سے ایک اور وزریجیو آ اُبوا اور میرے سامنے ایک اور کُتیا آ گئی جس کی نگاہ وڈ عاہے ایک نا یخ کائے عشوہ اَ دائیں بیچنے والی طوا کف کے ذرجات یوں بلند ہوئے کہ وہ ایک اللہ والی کہلوائے لگی۔اُس کی دُ عا متعجاب بخبرتی' اِس کی نگاہ ہے بڑے بڑے بگڑے ہوؤں نے راہ ہدائت پکڑی۔جس طرح اِس قادر مطلق <u>ے عطا کرنے کی ڈھنگ زالے ہیں ای طرح اس کی ہدائت دینے کے بھی زنگ جدا گانہ ہیں ....اصل چیز تو</u> علام واخلاق ہے ٔاللہ پاک کو بید دونوں بہت پسند ہیں۔ بندہ کیسا بھی عبادت گز ار نیک و یارسا کیوں نہ ہوا گر ال کے ہاں بید دونوں صفیتیں موجود نہیں تو سب کچھ برکار ہے۔ ایک ایسے پچول و پھل کی طرح جوخوبصورے' تَقِيلُ رِينَكَ تَوْ صَرُورِ بِعَرِوْ الْقَيْرِ إِيوَ وَتَعْبُلُو بِ خَالَى .... كام ودِّ بَن كاسامان تُوسِيخ شاد كام كي قلب ورُوح نہيں ۔ بيطوائف إبيع الماش كحساب سابك پيشه وَرطوائف ضرورتقي مكراً سيم الحاد واخلاص واخلاق ا تنفی می قند بل اللی کمیں روش تنفی .... بالکل ایسے بی جیسے بڑے ہے آند جرے کمرے کے کئے گاہے نے میں کوئی Freu Photo comingue ارب میں پُھیا گرا ہے مزید خامت میں وُھالنا ہے یا ان کوجڈ بر کے اپنی جُوت مان سے روٹر گردیتا ہے۔ بيرا يك في المين المرتفا - درياك كناري آياد ..... مُورول موسيقارول مي والقي اورمسلمانول ے تجرائیرا۔۔۔۔ مذکورہ ان مخاصول چیزوں کی بیباں بہتات تھی۔مجدیں مدرے آمباد مختلے باغیجے طاؤسوں سے تنظیال ٔ طرحدارطوائفیں ٔ چندن چبروں والی نوچیاں اور زمانہ چشیدہ ڈیرہ دار نیاں ..... یعنی چٹم گرووں کے تے بینا درسا اک مثالی شہرتھا۔ وقت ہوگز را کہ بیباں ختک سالی کا حال آیا۔ کالی گھٹا تیں اُنڈ اُنڈ آ تیں اور بین ے گزرجا تیں ٔ ذریا خشک اورز مین کے بیچے کا پانی مزید کہیں بیچے اُڑ گیا ۔۔۔ بھیتوں میدانوں میں ذراڑیں يستن .... جَمَارُ بِيرٌ بُونْ شُوكَ كَارَابِ حِارا ياتي خَتْم ہونے ہوئے عانور پرندے مرنے لگے۔اللہ ك تعلق بلبلا أعمى ..... بالآخرشهر ك لوگ استقے ہوكرا يك الله ك ولى ك ياس يہني اور بارش كے لئے ؤعاكى ﴿ وَاست كَى .... الله كَ بند ع نه ما تحداً شائه الليكن بكونتيجه برآ مدنه والبيب صورت حال مزيد بكرى الدوباره حاضر ہوئے۔ تب انہوں نے فرمایا....مب لوگ یا برہند شہر کی عیدگاہ میں جمع ہوں گڑ گڑ اگر ہارش کی 🐷 کریں ..... لبندا اُن کی معیت میں اُدھر کا رُخ ہُوا۔ راستہ میں بازارخسن کا پچھے جِعتبہ پڑتا تھا..... اللہ کے ہوں کا جلوس اِس جگہ پہنچ کر قدرے مجلت ہے گز رنے لگا تا کہ اِدھر کی مکر دہات ومصرّات ہے بچتے ہوئے عیدگاہ تک پہنچ یا کمیں ..... اِسی گزرگاہ کے سامنے مذکور بالا سگ صفت یعنی ظاہر نجس اور بباطن سعد طوائف ﷺ بالا خانہ تھا۔ اِس شعے وہ جمرو کے میں چلمن کی اُوٹ 'بیٹھی بناؤشنگھار میں گمن تھی۔ نیچے بازارا کیک بے کنار چھٹ جن کا پیشروائیک بوڑھاؤرولیش ساخنص تھا گزرر ہاہے .....و ڈھٹکی کہ شہر میں یہ کیسا ہنگام ہے؟ کھٹ نیچے بنوائٹگ سے پیھ کروایا۔معلوم ہوا کہ پریشان حال مخلوق' ہارانِ رحمت کی نماز ڈھاکے لئے فلاں بزرگ کے قیادت میں عیدگاہ کی جانب رّواں ہے۔

ا اور المعتاد المحال ا

ساتھ وہاں ہے بھگا یا کہتم گندگی کے ڈھیر میں غلاظت پہ پلنے والی سنڈی ہو ..... شرح شریعت کے معاملات میں مشورہ دینااور دینداروں کو دین سکھانا' نہ تو تہارا منصب ہے اور نہ بی تقاضا .....!

پہلے پہر کے گئے ہوئے یہ لوگ کہیں تیسرے پہرلوٹے ۔۔۔۔۔عین بالا خانے کے سامنے سڑک کا موڑ' حڑتے ہوئے ججوم کی اکثریت نے اس طوائف کے کوشھے اور پنچے پنواڑی کی دوکان پہ نفریں کی نظر ضرور ڈالی۔۔۔۔۔ایک دِن' دو' تین اور پھر چوتھادِن بھی ہیت گیا۔ بارش تو کیا کسی کی آئکھے آ نسوتک نہ ڈپکا کہ آ کھے کے یانی کاسرچشمہ بھی تو جسم ہے اور جسم کا یانی بھی' کنویں دریا اور بارش کامتاج ہوتا ہے۔

آتکھوں اور یاؤں ندیوں نالوں کنوؤں اور باولیوں کے بعد جب ماؤں کی چھاتیوں سے وُ دوھ بھی حگ ہوگیا تو صدیوں سے بہاں پڑے ہوئے اوگ جرت کا سوچنے لگے۔ آب جو تین روز میں اُلوجَس نڈھالی سے جیں چھیں جنازے اُٹے تو ایسی تواڈ کراڈ کی گذشہر جرکی اُڈ اُٹی کا اُڈ اُٹی کو شیخ کی سے مسجدیں مندر کر ہے اور کو وَ وَ وَ ارے بُحر کے بیان بال کا اُٹی کو نہ برسنا تھا نہ بری۔ تب فاقوں اور خٹک سالی کا کہ میڈابوں سے بو کھلائی سول خلوق خدا دو بالر دو اے کے پاس کینی اور دشکیری کے لئے النباکی اور بزرگ جو پھیلے بھی اِن کی سول کھی ہوں کی اور بزرگ جو پھیلے بھی اِن کی سول کھی ہوں کی ہوں گئے گئے گئے گئی ہوں کہ بھی اِن کی سول کھی ہوں کی ہوں کہ بھی اِن کی ہوں کے النباکی اور بزرگ جو پھیلے بھی اِن کی ہوں کہ بھی ہوں کی ہوں گئی ہوں کہ بھی ہوں کی ہوں گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں گئی گئی ہوں کی ہوں گئی ہوں کی ہوں گئی ہوں ہوں کی ہوں گئی ہوں کی ہونے کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی ہوں گئی ہوں کی ہونے کو کی ہونے کی

'' مالک کی مرضی میں وخل اندازی' آ داب بندگی کے خلاف ہے۔۔۔۔ منیں سرے ہے وُعا ما تگنا ہی اسی اور اگر بھی ما تگنی ہی پڑے تو جی ہا تگنا ہوں۔۔۔۔ اے مالک! ہم تیرے غلام بندے ہیں اُوجو چاہے کرتا ہوں ۔۔۔۔ اے مالک! ہم تیرے غلام بندے ہیں اُوجو چاہے کرتا ہوار یقنیناً بہتر کرتا ہے۔ مالک کو اُلٹا پڑھ کرد کچھ لو گھام ہی آئے گام ہی آئے گام ہی اور ویزندگی ہوتا ہے اُن کی زبانیں شکوہ وشیون ہے آ لود وہیں سے ہمتری کا وروزندگی ہوتا ہے اُن کی زبانیں شکوہ وشیون ہے آ لود وہیں ۔۔۔ تھیں ''

نہایت آ دب سے کہا گیا۔'' حضرت! آپ مقام فَنافِی اللہ پہ فائز ہیں آ پ کا پہی فرمانا بَمَآ ہے۔۔۔۔ ہم ڈیاداری کی گندی موری کے نلیظ کیڑے ہیں' اُ چھوں کے ساتھ یرُوں کو بھی جینے کاحق دلوا کیں۔ خاتی خدارُ ی طرح بلبلا اُٹھی ہے۔ بچے 'بوڑ ھے' جوان' بیاراور جانور پانی کے قطرے قطرے کوٹرس گئے ہیں۔ آپ اللہ کے میر پیرہ بندے! اِنسانیت کے نام پہ بارانِ رحمت کے لئے دُعافر مائے۔'' بزرگ' کچھے خاموش رہنے کے بعد فرمانے گلے۔''بہتر! چلئے' ہم سب اُس مالکِ اَرض وساکے حضور' گزگڑا کر اپنے کردہ تاکردہ گناہوں کی معافی مانگلتے ہیں اور بارش کے لئے نماز استنقاء کا اہتماء کرتے ہیں۔''

آب پھرا یک ہجوم ۔۔۔۔ جس کآ گآ گا یک عجیب ُ انحکیہ قرولیش تھا' اُسی رائے پر چلتے چلتے ہیں۔ بازار مصر میں پہنچاتو وہی زنان بازاری بصد اہتمام طرحداری اُسی جھروکہُ جمال گاہی میں جلوہ نمائقی۔۔۔ وہی غلغلہ وہی شور جب سنائی دیا تو جلمن سرکا کرٹوہ لی تو معلوم ہوا وہی عشرہ قبل والا ہی قصتہ ہے۔ جانے کیا دِل میں سائی کہ نیچے سے پھواڑی کوطلب کر کے پھر اک نیا پیغام' اُس نئے ذرولیش کو پہنچایا۔

'' بابا!ات سارے ہجوم کوالی ڈورلے جانے کی زحمت کیوں دے رہے ہو؟ جبکہ بیلوگ ایک دویا۔ پہلے بھی وہاں جا کرؤ عالمماز کر چکا جیل۔اپ میرے کو تھے کی شیر صاف ہے۔ آپ کا کام ادھر ہی ہوجا سے تو ایسی ڈورجانے کی کیاضرورت ۔۔۔۔؟''

وَرَوِيْنَ فِي قُوا بِهِي يَهِي جَوْجُوابِ مَدِدِيا تِهَا كِدِوا مَيْنِ بِالْمِينِ كَالْوَكُونِ فِي يَبِلِي كَالْمُرْسِينِ مِن وَالرَّقِ لَا

UrduPhoto.com

کاٹ جائے گھنٹا نبوا کام بکڑ جاتا ہے۔ "جوم میں چندلوگ بے طرح اس پہالی پڑے۔ جارچوٹ کا کھا کروہ قرولیش کے قدموں پہ پڑ کر تھاصیا یا۔ میارچوٹ کا کھی تھا کہ وہ قرولیش کے قدموں پہ پڑ کر تھاصیا یا۔

''باواامئيل مائي بي المحلودي بيول جيساطكم ريتي مئي بحالاتا و المثلق ما يا آپ تک پئنوسو آب آپ جو چا بوسلوک کرو.....؟''

باواتی نے آے پاؤں سے بٹا کر کھڑا کیا.... زیادتی کی معذرت جاہتے ہوئے بڑی رسان ۔

"ية ب كى ما كى بى كون يى كبال يى الساع"

اس سے پیشتر کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ ایک واقف کار پیج میں بیٹ پڑا۔۔۔۔۔سرکار! بیرسی مائی کے ا ملازم نہیں بلکہ اس بازار حسن کی مشہور 'بدنام زمانہ طوائف چنداں بائی المعروف جی جان جی کا مجڑ وا ہے۔ آ اس کمین کے مُنہ نہ لگئے۔ اتنا کہنے کی ویرشی کہ طوائف کا بیفرستادہ اِک بھیا تک می چیخ کے ساتھ لوٹ ہے۔ مونے لگا۔۔۔۔ 'بہی حکرار کہ مائی بی ایس اے معاف کردیں بیا نجان ہے بچھنیں جانتا۔ بجوک بیاس نے ہے۔ بولگام کردیا ہے۔'' آب وہ باوا جی ہے مخاطب ہوا۔۔۔۔''دحضور!مین نے مائی جی کا بیغام پہنچادیا ہے گئے۔ اجازت دیں۔''وہ اپنے پیچنے ہوئے لباس اورمصروب ہاتھ پاؤں سہلا تا ہوا اُٹھاا در جموم سے ہاہر نکل گیا۔ اَب لوگوں نے ہا واجی کے لئے راستہ کھو لتے ہوئے عیدگاہ کی جانب چلنے کی درخواست کی۔اُنہوں نے کمال اِستغنا ہے فرمایا۔

''لوگواتم مجھے کیول ساتھ لائے ہو۔۔۔۔؟''

یکبارگی کئی ایک پگار اُٹھے.....'اللہ ہم پہ رحم کرئے ہمارے گناہ معاف فرمائے..... بارش' رحمت باراں..... آپ بارش کی دُعا کریں۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ خدا آپ کی سنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔''

آپ نے ہاتھ کا شارہ سے فاموثی افتیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا۔

''لوگو! یہ فیصلہ بہت مشکل کے کہ کون اچھا' کون بُرا ہے۔ کس سے بال افلاص ہے اور دکھاوے والا

گون ہے۔ کوئی بائی ہے اور گون مائی ہے مئیں تو اپنا جانیا ہوں کہ بارانِ رحمت کے مطبعے کو ہا اُس کی قبول ہوگی
جس کا اخلاص اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔۔۔۔۔اور سنو! جو اللہ سے حیا کرتا ہوا اللہ بھی اُس سے کھیا کرتا ہے۔

ہازارِ نحسن سے فی منہ ہو گھر کرنے کی مطابعہ کی کرنے اور اُس کی تھوں جانے کہ اُس کے جوائیکہ وہ ایس کے باران میں سوئی جانے کہ سرمہ کے والے کہ سرمہ کے کہ سرمہ کے بار کوئی اور کی اُس کے بارائی بھر کی کہا تھا کہ ہوگا کہ سرمہ کے بارائی کوئی کے بارائی کوئی کی بارائی کوئی کے دول جائے کہ سرمہ کے بارائی کوئی کے بارائی کی تو اُس کی کوئی کے اُس کے بارائی کی تو اُس کے دون جائے کہ سرمہ کے بارائی کی تو اُس کی کوئی گھر کی کہا ہوگا ہوگا کہ سرمہ کے بارائی کی تو اُس کے دون جائے کہ سرمہ کے بارائی کی کوئی گھر کوئی گھر کی کہا گھر کی گھر کی کہا کہا گھر کی کہا گھر کی کہا گھر کی گھر کی گھر کی کہا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی کہا گھر کی گھر کی گھر کوئی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی کوئی گھر کے کہا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کوئی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کر گھر کی گھر کر گھر کی گھر کرنے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کرنے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کرنے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کر گھر کرنے گھر کی گھر کر گھر

گنگ منگ جھی ہوگئی ہولیے کو بیچے ہو لیئے گر باوا کا رُنْ عیدگاہ کی جاہی ہیں تھا اُس بیا مبر کی طرف تھا جو چار چوٹ کی کھا کرنٹاڑ انہ جو الجھی بوالد نے اللہ خارف تھا جو چار چوٹ کی کھا کرنٹاڑ انہ جو الجھی بوالد نے اللہ خارف کی بوائٹ کے کوشے کی طرف جارہ ہیں۔ اُس طرف بوائٹ کے کوشے کی طرف جارہ ہیں۔ اُس طرف بالا خانے کے جھیرو کے بین گھڑ کی بی جان بی وہ پین سے بیسارامنظرہ کی بیررہی تھی۔ میں گھڑ کی بی جان بی وہ پین سے میسارامنظرہ کی بیررہی تھی۔ میں نے چو وہ باوا آ کھڑا ہوا ' چاروں اطراف اشراف بھی کھڑ ہے ہیں بازاری تماشین 'بارش کی وُعااور ما لک کی رضاوا لے بھی۔ شاہد باز چیل اور حیانواز بھی ۔۔۔۔۔ اُوھر بازار بیس تل وُالے کی جگہ خالی نہیں ' ٹھٹ کے ٹھٹ مجھے ہوئے ' کھڑ کیاں ' جھروکے بالکو نیاں' جھت بنیرے بازاری عورتوں سے طومارے ہوئے کہ اگ ٹھا شالگا ہوا تھا۔ اُوپر سے وہی پواڑی نے اُس اُنے اُس اُنے اُس کی اُن اُنے کی بیک میں اُنے کہ بوئے اُس اُنے اُن اُنے کی بیک اُن کی بیک اُن کی اُنے کی بیک کو اُنے کی بیک کو اُن کھٹ کے ٹھٹ کی بیک کو اُنے کی بیک کو اُن کھٹ کی بیک کو اُن کھٹ کھٹے ہوئے ' کھڑ کیاں' بیخام لایا۔۔

''بازار میں بول چوم نہ سیجے ۔۔۔ أو پرتشریف لا تھی لیکن اسکیے۔۔۔۔ کسی مولوی وولوی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔'' بنواژی میہ پیغام زبانی اور ہا آ واز فراوانی سنار ہاتھا۔ ہا واتو حسب طریق شانت تھے گروائیں ہائیں والے اُن کے طوائف کے کو شجے بیا سیلے جانے اور مولو یوں کی الی تحقیر پہ جرک أم لھے تھے۔ اُنہوں نے باواجی کو یہاں سے ثلنے اور عیدگاہ کی جانب چلنے گی درخواست کی۔ باواجی نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب میں کہا۔

''آپ کوآم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گئنے سے ۔۔۔۔مئیں آم پیڑ سے اُتارتا ہوں یا آ ک سے 'آپ کو اِس سے غرض نہیں ہونی چاہئے ۔۔۔۔مناسب ہے کہ سب لوگ اِن پہلے والے صوفی صاحب کی معیت میں عید گاہ تشریف لے جاویں ۔مئیں اِنشاءاللہ عصر کے قریب وہاں پہنچ جاؤں گا۔''

عام سادے سے لباس میں ایک ناتواں سا بُوڑھا' جس کی زندگی ذَہد وَتقویٰ میں گزری تھی جو بُجوکیس پالٹا اور اِن سے فسادِخون کے مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ قدم قدم اُو پر کو شخصے پہ پڑھ رہا تھا۔۔۔۔ نیچے لوگ کچھتو کچھ تو عیدگاہ چلے گئے' کچھ اُچھا بُرا کہدین کر کہیں ٹبل لیئے اور اکثریت وہیں اِدھر اُدھر ہو گئے کہ دیکھیں ''کوٹھائے طوائف'' سے کیا ظہور چین آگا ہے' ایسان اور طاقر ویک اِل طرح آس کی جیٹھک میں داخل ہوا جسے نے کھنگ وجھجک اسنے نچھڑہ تیں قارد ہُوا ہو۔

"آپ کوجی جان جی کیوں کہتے ہیں ۔۔۔؟"

متیتسمی گفتگ اُنٹی .... '' وقت ہوگز را' میرے ہاں عجیب ساایک نو جوان آیا تھا۔ دو بھاری ہے تھے۔
اُس کے ہمراہ تھے .... یہاں چنچتے ہی دونوں تھلے میرے سپر دکرتے ہوئے کہنے لگا .... ہی جان ہی اید دولت ہے کھرے ہوئے کہنے لگا .... ہی جان ہی اید دولت ہے کھرے ہوئے دیر یہاں آ رام کرنا ہے۔ رقس وموسیقی' شراب شیاب کہاب' رہاب ہر چیز ہے اُسے پر چانا چاہا گروہ کی چیز کا طالب نہیں تھا۔ تین پہر یہاں آ رام کیا ..... اُنھا اُند پھر چان ہا جان تی جان تی گھرچاں دیا .... جاتے کہ لگا۔ بی جان تی گھرچاں دیا ۔۔۔۔ جاتے سے کہنے لگا۔ بی جان بی ایساری دولت تمہاری ہے صرف ایک شرط کرتم '' بی جان تی اینا تکرکلام بنالو ....!''

باواجی نے گرولگائی۔" پھر ۔۔۔؟"

" پھر سے کہ مئیں نے ہر بات کے آغاز وانجام پہ جی جان جی ہی کہتی ہوں اور آب یہی میری پہچان ہے ۔....جی جان جی!''

'' مجھے تمہارا پیغام ملا۔۔۔۔ ہارش کی دُعا کے لئے کہیں دُور جانے کی ضرورت نہیں۔۔۔۔لوگ پنچ میرا انتظار کررہے ہیں۔۔۔۔مخلوق خدا کئی ہفتوں ہے ہے حال ہے۔ بھوک پیاس سے لوگ مررہے ہیں۔۔۔۔اچھے گرے سب گڑ گڑا کر دُعا کیں ما تگ رہے ہیں مگر کسی کی دُعامُستعجاب نہیں ہوتی۔تم نے کس مجرتے یہ ہارش پرسانے کا یہ پیغام دیاہے؟''

۔۔۔۔۔ وہ مسکراتے' اٹھلاتے ہوئے اُٹھی۔شراب کی صراحی تھامی اور جھروکے میں جا کھڑی ہوئی۔۔۔۔۔ آسان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔

'' جی جان جی! بارش اور شراب کا برسانا جہانا گئے الیا مشکل میں دنبیں ۔۔۔۔ آپ میرے پاس بہاں حجروکے میں آئیں ۔ آپر مال اور زمین کی جانب دیکھیں ۔۔۔۔!''

باوا پھا اوھ پنچ تو شراب کی صراحی اُن کے ہاتھ تھاتے ہوئے بولی۔

L'IduPhoto-com.

بی جان بی نے چرو ہرایا۔ ''شراب کو اکٹا چھیں یا کُنڈھا دیں توبارش لے لیں۔''

''جی جان جی! سب کچھ اللہ کے افتایار میں ہے۔ یہاں ظاہر فسق و فجور ہے تکر بہاطن ٹورعلی النور' مجھے لگا' اپنی عمر اِس وَشت کی سیاحی میں رائیگاں گئی۔ کچھ ہاتھ نہ آیا۔۔۔۔تنہارے ہاں صراحی ہے ہے کے چند قطرے نکیتے ہیں تو آ سانوں پہ بادلوں کے بند مُندکُمل جاتے ہیں..... چوڑیاں تھنکھناتی ہوتو رم جھم میت بر نے لگتا ہے.....اَب کچھ مجھاؤید مقام کیے حاصل ہوا؟''

ووسُنی اَن سُنی کرتے ہوئے اپنی کی کہنے گئی۔'' چھوڑ نئے اِن باتوں میں کیار کھا ہے۔ ذرا باہر کا نظامہ ہے۔۔ سیجئے ۔۔۔۔۔اللّٰہ کی مُخلوق کیسی خوش ہے اِن کے چبرے تاز وگلا بول کی مانند کھل اُٹھے ہیں۔۔۔۔۔ پیاسی وَ هرتی خوب سیراب ہور ہی ہے۔''

پیوں کی ما نند پُھڑ پُھڑانے گئے۔میرا خیمہ اس پنڈال ہے خاصے فاصلے پیتھا..... تیز ہُوا' ہارش وُ ھنداور لمحہ بہلحہ پر حتی ہوئی سر دی نے ہمیں اِس جگہ ہے نکلنے نہیں دیا۔ ہماری ایک مجبوری ہمارے آلات موسیقی بھی تھے جنہیں بارش اورا بسے تُندوتنخ موسم کے اثرات ہے بیانا ضروری تھا..... بہرحال مسی نیکسی طرح ہم انتظام کر کے اہنے خیمے میں پہنچے تو وہ سیجے سلامت تھا.....میرے ساتھی سازندے اپنی اپنی چھولداریوں میں تھس گئے کہ سردی اور پھیکے لباس نے اُن کا بُرا حال کر دیا ہُوا تھا۔مئیں بھی اپنی خوابگاہ والی چھولداری میں چلی آئی جس کے پر دے یںت وُوہری تبدوالے کیڑے سے بنے ہوئے تھے۔ اِی زم گرم اور آ رام دہ بستر کے تصور سے میری ساری کلفت کا فور ہوگئی اورمئیں عجلت ہے شب خوابی کا لباس تبدیل کر کے سونے کی غرض ہے تو شک اُٹھا لیٹنے لگی تو مارے جیرت وخفگی میری چیخ نکلتے نکلتے روگئی۔ایک لہوترے منہ والی کالی گنتیاً معداینے یا پنج چیزنو زائیدہ بلّوں' میرے بستر میں آسودہ ہے۔ اُن کے کہا موت سے بستر کا ناس مارا ہوا مصدید ہونے میرا دماغ صاف کر دیا القاميّن تو شك واپس أيني ليه لينتينت 'ياوَن عِكته ہوئے باہر خيمه ميں نكل آئى -مير ملحق واتي ملازم سازندے جو سیکٹے سروی سے پیوٹ نے ابھی ابھی اپنے استروں میں تھے تھے اس طرح تی یا یا کر بستر ہوں ہے باہر نکل کہنا شروع کردیا ہیا ہے وہ اے بستر ہے باہر کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ایک نے آ کے پیافٹاکر تو شک مھنج اُ تاریجینکی۔ لیے جسم والی کا کا کا کا کا کا کا بیان نہے ہے گے۔ پہلو نیم قرراز تھی انسف ورجن اُو والٹیڈہ ننسے ننصے لیے جن كَ البحى أَ تَكْصِيل بَعِي نبيس كَلِي تَقِيلُ المِجْعِيمُ وَيُرِونِ فِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْسَالَ السَّلَيْنِ موسم مِيلِ أَن كرمرول بيك رئم كرم محفوظ بسترے بوخل كرنے كى تركيبيں كررے تھے۔ ميرى سمجھ ميں نہيں آرہى تھى کہ اِس بیم جنگل میں بید کنتیا میرے بستر میں کیونکر تھی آئی ۔۔۔ جبکہ مہمالوں کے خیموں کی ملہداشت پہ گلبداروں کا عملہ موجود تھا۔میرے ملازموں میں دوآ کے بڑھے تا کہ بستر کی جا درسمیت انبیں اُ ٹھا کر کہیں ٹھکا نا دے آئیں۔اب اُٹھانا جا ہا تو معلوم ہوا کہ کُتیآ بُری طرح کراہے گئی ہے۔غورے دیکھا تو بورا بستر' تو شک کے ینچ کُتیاً کی زیگی والی آلائش سے تصرا پڑا ہے۔اب جومیں نے آ کے بڑھ کرویکھا کہ ایک بالا جس کا آوھا وَحرْ بابراورا وحاكتيا كے پيف كے اندرتھا كے س وحركت يز اجواہے ميرى توجّه دينے پر كُتياً برى طرح ہا پنے اورجهم المنطف لکی تھی۔مزید تو خددیے پے معلوم ہوا کہ ایک بلاز چکی کی کسی پیچیدگی کی وجہ سے مرچکا ہے از چہ برممکن کوشش کے باوجود اس کے پورے جم کوا ہے جسم سے خارج نہیں کر پارہی۔خدا جانے جھے کیا ہُوامئیں نے ایک ملاز مدکے علاوہ سب کو ہا ہر کیا۔ پانی گرم کروایا۔ ملاز مدکی مددے کُتیاً کے جسم کوصاف کیا ممردہ لیے ہے

نجات دِلوائی۔ گرم دُودھ پلایا' بستر کی چا دریں تبدیل کرے گتیاً اور پلّوں کواُ سی بستر پہ لیٹایا اورخود تمام رات اُس کی تیا داری' گلمبداشت میں گزار دی۔''

جی جان جی بتا رہی تھی اِس واقعہ کے بعد اُس کی زندگی اور سوچ میں اِک عجیب می تبدیلی واقعہ ہوئی ۔۔۔۔۔ اِس قَمَّاش میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کی توفیق سے گناموں سے نیگی رہی۔۔۔۔ ظاہری اور باللمتی عبادتیں وہ بمیشہ پوشیدہ رکھتی ۔۔۔۔ کتوں سے مجبت اوراُن کی خدمت کا بیعالم کہ اُس دِن سے اِس دِن تک وہ ہم روز کتوں کی دَعوت کا اہتمام کرتی ہے۔ اُن کے لئے خاص پکوان پکوا کر گھلاتی ہے۔۔۔ کہیں دِکھائی دے جاتے واحت ام کرتی ہے۔ اُس کے لئے خاص پکوان پکوا کر گھلاتی ہے۔۔۔ کہیں دِکھائی دے جاتے واحت ام کرتی ہے۔ اُس نے بتایا کہ اللہ پاک اُس کی کسی بات کورّ دِنہیں کرتے ۔۔۔۔ جوالتجا کروں مان کی جاتے ہے۔ لیکن میں نے اپنے لئے بھی پچھنیں جا ہا۔۔۔!

ضرورشر كت كري ما الماسان تيان والأنكام الماري ا شب تارجمراه عَلَيْنِ مِتَّارُ اور أبرار ..... سُبحان اللهُ ٱلْحَمَدُ للهُ .....!

سفراور خامو محکوم ہو گئی ہے۔ آگر ساتھ ساتھ ہوں تو تھکن اُلجھن اور بریار کی بریاری وکھول ہوتی ہے۔ انسے
راستوں اور فاصلوں کا آڑ در مساقر کھی زی کہا ہوتی ہے۔ آپہتے آپھی ہوتا ہے۔ منزل پیرسافر کی سے
راستوں اور فاصلوں کا آڑ در مساقر کھی زی کہا ہوتی ہے۔ آپھی ہوتا ہے اور نہ کوئی ہے ہوئے سے
ایک مُرد و نماؤ ھانچے برآ مدہوتا ہے جس کے ہاں نہ تو کسی خوشی کا حساس ہوتا ہے اور نہ کوئی ہے ہوئے سے
سمانی یا د ۔۔۔۔ ووایک پارسل کی مائند ہوتا ہے جسے وہنچے پہاُ تار کھینک دیا جا تا ہے۔ سفر تو ایک کھلی کتا ہے۔
ہم کا ایک ایک حرف ولفظ آپ ہے تو تح بھی چاہتا ہے اور تکلم بھی ۔۔۔۔ سفر جس ساتھ ساتھی اگر ہے۔
اس سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ کی بندر کو لے لیں تا کہ کم از کم ووایٹی غوں غوں اور پیلی حرکتوں ہے۔
اس سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ کی بندر کو لے لیں تا کہ کم از کم ووایٹی غوں غوں اور پیلی حرکتوں ہے۔

• أنكا كي سفريس بندر بزار ....!

بہلائے تور کے .... بندرے یادآیا۔

ایران جانے کے لئے بذریعہ بسّ بلوچتان عبور کرنا میری مجبوری تھی' ٹرین کا ٹریک ٹُوٹا ہو ہے۔

أدّ والے فرق وال معلق المالات المسالمة " حاتى صيب الكاتف كي إحديس سيثنيس ملى كالسا" مئیں چائے شک ہونٹول پیزبان پھیرتے ہوئے کہا۔ المنظمين بارار بوزها بوراك و UrduPhoto.com وہ جھٹی کیڑتے ہوئے بولا۔'' حاتی صیب! آپ آ گے فرسٹ کلاس میں ٹکٹ لے لو<sub>ن ال</sub>یک اُس کے مشور معنوں مئیں نے فرسٹ کلاس کا جائزہ لیا ۔۔۔۔ ڈرائیور کے پیچھے کیوسات شتیں تھیں۔ تدرے کشادہ اور صاف پینے کے مخاص کا کو بھی تھا۔ آپ جو ان جہ بیٹے مدید مسافروں کو دیکھا تو پسیند آ گیا۔ مسلسل نسوار کی پیک بھینک رہے ۔۔۔۔ بچھ سکریٹ بھی بی رہے تھے۔۔۔۔ وہ کنڈ پیٹر بولا۔ '' حاجی صیب! دو جار سینیں ہی رہ گئی ہیں۔ بیٹھنا ہے تو بولو پیجھے اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔' مئیں نے کہا۔'' بیٹا! ان لوگوں کو اوھر پٹھا دو مجھے نہیں جانا۔'' مئیں اک مایوی کے عالم میں وہاں ہے علنے ہی والاتھا کہ باس ہی کھڑ امچھیل ڈرائیور میرا حال خلیہ ا كالالباس انگوفصيال كلے كے منكے وفيره و كي كرمتوجه موا۔ "او ياواز ي فو يكايرا بلم ب؟" كند يكثر بتار باقفا .... " حاجي صيب في تفتان جانا ب سيث بسندنيين آيا- " أب وه بهلا ڈرائيور جھ سے نخاطب ہوا۔'' پيرصيب! سيٺ کا کيا پراہم ہے؟''

آب میں نے بتایا کدبس بہت خوبصورت ہے۔آپ اور بیاکٹر کیٹر بھی بہت اجھے ہیں۔اندرسیس

بھی بہت خوب ہیں ....میری عمر بیاریاں اور مزاج ہی اجھے نہیں۔''

ں بہت وب ہیں ۔۔۔۔۔ پیرن سریور ہویں ور تران میں اے ہیں۔۔ میرا بیاً وٹ پٹا نگ قتم کا جواب بن کروہ ہڑ بڑا کر ہنسا ۔۔۔۔ بڑی تھمبیر کچھیل پُیڑی ہوئی مو پچھوں کے نیچے سپید سپید ہموار دانتوں ہے مئیں محظوظ ہو ہی رہا تھا کہ بیا' فچھ نہیں تے پچھنییں' قتم کا ڈرائیور' جس ش حسِ مزاح بھی دِکھائی دی میرے مُونڈ ھے بیہ بولے لے ہاتھ رکھتے ہوئے التجا تجرے لیجے میں کہنے لگا۔ ''آئے پیرصیب! آپ کونٹی بھی کھلائیں اور قبوہ بھی پلائیں ۔۔۔''

اس سے پہلے کدمیں پھر جواب دیتا' وہ مجھے کھنچنا ہوا۔اُڈٹ کے دفتر میں پہنچ گیا۔ چھوٹا ساخالی دیتے ابھی ہم سبج سے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک خوفناک شکل وحلیہ والا ایک بندہ'المونیم کے چیکتے گول تھال میں وُ نے کی ران 'جسے تھی کہتے ہیں۔ ووتین گرم خشہ روٹیاں اور قبوے کے جینک' گلاس لیئے پہنچ گیا۔ '' لیجئے' بہم اللہ سیجھے ہے ہو ووالی بڑا سا کوسٹ کا محید میں مجھوٹی تھے تو ہوئے بولا۔

مان نه مان آدمان السيخمان!..... '' بھائی! ایک تومئیں کھانا کھا چکا ہوں 'و مصحبے مئیں ایسے کھانے نہیں کھ سکتا .....میر پیچے دانت اور آنت دولوں کمزور میں اور ہاں ابھی آپ تو مجھے بٹھا کر نکلنے واسکے پیچھے کہ اِس تیر کھی

UrduPhoto.com

'' پیگیوب! ابھی دو گھنٹے تک ہماری گاڑی ادھر ہی آؤے پہ ہے۔ وہ اس کے آپید فیٹے ہوئے گئے۔ تقریباً ہمارے اپنے الاقتصار والے ہیں۔ نکٹ تو ابھی سارے دی پندرو ہی دیے ہیں۔ یہ ہماری چال سے آ ہے۔ بندے بٹھا کے پول پول محصور کو گاڑی کا انوب طور اکال کے تک اور کالڈ دیتے ہیں کہ ہم بس چلتے والے ہیں۔۔۔۔۔ ابھی ہم کھانا کھائے گا' چِلْم چیئے گا۔ گھنٹہ ڈیڑ دھ گھنٹہ پاؤں پسار کرآ رام کرے گا۔ پھر کہیں شام کی تھا۔ بعد یہاں ہے روانہ ہوگا۔۔۔۔''

اُس کی پیر حقیقت افروز با تیس من کرمیری توسیقی هم جوگئی ..... البی! إدهر بھی کھانے کے دانت سے وکھانے کے اور .... خداوندہ' بیر تیرے سادہ لوح مسافر کبدھر جائیں۔ کنڈ یکٹری بھی عیآری ہے ڈرائے دی سے عیآری ....!

جھے یُوں مششدر کم صُم سا پا کروہ پُپ سادھ لیا۔ پھر شاید بات پلننے کی غرض ہے میرے سے قبوے کا گلاس و حرتے ہوئے کہنے لگا۔

'' کیجے' قبوہ تو چیجے''۔۔۔ اُس کے لئے دانتوں اور آئٹوں' دونوں کی ضرورت نہیں۔ پیرصیب انتھا ﷺ ہونا' مجھے کچھزیاد دیو لئے کا پراہلم ہے۔کوئی ایسا تعویذ دومیری زبان بندی ہوجائے۔'' مئیں پھرخاموش رہا کہ میری پالیسی ہےاگر مقابل زیادہ کہنے بولنے کا مریض ہوتو اُسے خوب قے گرنے دو۔ جب اُس کا پیٹ خالی ہو جائے گا تو خود ہی شانت پڑ جائے گا۔مئیں اَب کسی نہ کسی طوراُ دھر سے تھکنے کی سوچ رہاتھا۔احیا تک مجھے سوچھی۔

'' بھائی جی! آپ نے تو اوھرے شام کو نگلنا ہے۔ مجھے بھی پچھ کام ہے' آپ آ رام کریں مئیں انتظاءاللہ' شام تک اوھرآ جاؤں گا۔'' اُٹھنے کی خاطر گھنے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہی لَلوجُلدر کنڈیکٹر اندرآ گیا۔ '' اُوئے نوازے! مجھے کیا پراہلم ہے' پیرصیب کے لئے ٹکٹ کیوں نہیں بنا تا ۔۔۔۔۔ اِن کو ٹپرڈیکس سکا دی آئی فی کلاس میں بٹھا تا ہے۔جلدی سے اِن کا ٹکٹ بناؤ۔''

مين إى طرح سينة وكموكر يُوجه ليا-

" بهما فی صاحب! میسیر فید استان و گی و گی آئی فی کلاس .....؟ استان مستان صاحب! میسیر فید استان و گی و گلاس .....؟ " استان میسیری با میسیری با میسی طرف موتی بین - آرام دو منظمی میسید... د باؤند قد در هیکا .....

سامنے ہر منظر میں ایک سرائے میں جگہ جگہ تشم کولیس رینجراور چیکنگ والے بھی آ گے والی وی ایک کی بی سواریوں

UrduPhoto.com

میرا تو کلیجہا تھیل کے حلق میں آئیا۔ ڈرائیور کے ساتھ آئے نین میٹیں اور میری سیٹ گیئز بکس کے ساتھ۔۔۔۔مئیں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

'' بھائی بی! سفر میں مجھے اُلٹی کا احمال بھی رہتا ہے۔ آپ یفتین کریں کہ بچھے تفتان جانا ہی نہیں۔ سی تو ویسے ہی ذرااد حرمعلومات کے لئے آیا تھا۔''

أبمين فطوعا كرباأ تحركرجانا حابا

ڈرائیور بھائی بھی گھانا چھوڑ کرمیرے ساتھا ٹھ لیا ۔۔۔۔ دفترے باہر نکلتے نکلتے وہ جھے ہے تاطب ہوا۔ ''منیک سجھ گیا آپ تنگ ہو کر جیٹھنا نہیں چاہتے۔ مئیں آپ کو متیوں وی آئی پی سیٹوں پہ اکیلا ہی شاؤں گا۔ کھلا ڈوطلا' اُلٹی آئے تو گھڑ کی ہے باہر۔۔۔۔ اُوئے نوازے! میری سجھ میں نہیں آتا تجھے کیا پر اہلم ہے۔اُوئے' آگے کی دونوں سواریوں کو چچھے فرسٹ کلاس میں بٹھاؤ۔۔۔۔ اُنہیں سجھاد و 'ہمارے مُرشد' پیرصاحب

آ گےا کیلے بیٹھیں گے وہ چھٹیں بولیں گے۔''

مئیں نے گڑ بروا کرانہیں سمجھانے کی کوشش کی کہانہیں وہیں رہنے دیں۔مئیں نے جانا ہی نہیں وہ میرے کان کے قریب بھنے کرسر گوشی کے انداز میں مشورہ دینے لگا۔

'' پیرصیب! مجھالیا تابعدار ڈرائیور اِس بس ہے بہتر بس' آپ کو پورے آؤ کے پینیں ملیں گے۔ پورے راہتے مئیں ہی دوسروں کو اُوور فیک کروں گا .....اگر کوئی اس بس کو اُوور فیک کر جائے تو مئیں ہے بھی گ پالی ہوئی موجھیں صاف کروادوں گا۔ بدمیرابلوچستان کوچیلنج ہے۔''

أس نے پاس کھڑے کنڈ بکٹر کوایک دھول جماتے ہوئے یو چھا۔

''اوئے نوازے! تجھے کیا پراہلم ہے تو پیرصیب کومیرے بارے میں پچھے بتا تا کیوں نہیں۔'' اس سے پیشتر کدوول پیٹا استادی چھٹا ئید کرتا۔ مثیل ہی ممیا اٹھا تھے

'' ۋرا ئيور يوناڭي آيفين كروا مجھے آپ اور آپ كى بس كى تمام خوبيوں كى خبر مجي الى لا جواب بس 🖛 ابیا با کمال بالتلاق ورائور پورے بلوچتان میں نہیں ہوگا۔ پیتنہیں کہ میرا دل کیون آ مادہ سوسے

UrduPhoto.com

'' پار معنی ! ایک بات په میراول جهی آ ماده د کھائی نہیں دیتا کے مئیں آپ کو پیالا آس پریشانی ک حالت میں جھوڑ کر جانو کھا ہے ۔ وہ میرے سفری تصلیع کھانے پینے کے سامان کی ٹھاکوئی کی جانب اشارہ کر کے موتے مزید بولا ..... "آپ یہاں المحق اختلاق جات کی خوان مصری آسٹے ایس اس اس اس میں کے دور یہ یا کسی تیکسی کار .... کیکن مید میری گارٹی ہے گہ آپ کو میرے ساتھ اس اس سے بہتر کوئی اور سفری سے

میری ویکر کمزور بوں کے علاوہ میری آیک نمایاں کمزوری میری اُڑنے والی طبیعت بھی ہے۔ نقصان نے قطع نظرمیری سوئی جدھراً رُگئ سواڑ گئی۔ تا وفتیکہ کوئی ایسی ڈرامائی صورت حال ڈرمیان میں ہے ۔ ہو جائے جو میری خوانخواہ کی ضد کا بُطلان کر دے۔ یہاں بھی یہی صورت تھی۔مئیں'' بے فضول'' ع موا جبكه وه بالكل تُعيك كبدر ما تضارا كرجكه كي تنكي كاعلاج موجاتا ہے اور سُوٹے بازا نسواري اور يا وہ گوسٹر سے ے علیحدہ کشادہ سیٹ مل جاتی ہے تو اور مجھے کیا جا ہے؟ ..... ہس میری نام نہاداً نا کا مسلہ کدمنیں ایک دفعہ جوكر بيشا تفامني في اين الكاروالي أناكر كش كا آخرى تير بالآخرة زمائ كافيصله كرايا-

'' بھائی !مئیں بڑامسکیین فقیرمنش ہوں۔ میں تو عام مسافروں والے کرائے میں بھی اسٹوڈ نتوں

طرح فقیراندرعائت کا سوچ رہا تھااور آپ مجھے اکٹھی تین سپرڈیکٹس وی وی آئی پی سیٹوں پیا کیلا بٹھار ہے ۔۔۔ "'

بجائے کہ وہ مجھےمفتو ڑمسافر سمجھ کر جان خُھِرُ اجا تا ۔۔۔۔۔اُس نے بیم مسکراہٹ کے ساتھ میرے ہاتھ سے تھیلااور کھانے والا ہاسکٹ لیااور کنڈ بکٹر کو پکڑاتے ہوئے کہا۔

'' اُوے نوازے' بیوتوف! اگر تیرے لئے کوئی پراہلم نہ ہوتو پیرصیب کا بیرسامان' میرے ساتھ والی سیٹول پیدر کھ دو۔ دیکھو وہاں کسی اور کو میٹھتے نہ دیتا۔''

'' بھائی ! وہ وی آئی پی سٹیس تو پہلے ہی نبک ہو چکی ہیں' آپ میری وَجہ ہے اُن معزّ زلوگوں کو کیوں پیشان کررہے ہیں؟''

اُس کا جواب تھا۔ '' پیر پیوٹ اولی بنگ و لنگ بیل ہوتی تی ہوری تھی ہے۔ مار نے کے ہتھکنڈے ہوسے بیل ۔''

میرا ذباتی مجرا دباتی مجرا بہت کہ لیے زوٹ پہ جب بس چل پڑے مو پھائی میل فاصلہ طے گرانسی کے پہر دو پہر علی لیے ا کا لیس تو پیچھے تھی ہوئے میں میں برے میکنڈ فرسٹ وی آئی کا سے کوشر پوسٹ ہے کا کا پھرائے کا جبرائے کا ایس کے ایس کی ہے ہو جا بھی اس کی بھروتی ہیں۔ سفر کے پہلے دو جا رکھنٹے احساس مودوزیاں کون ورکاس رہتا ہے۔ اس کے بعد اورانی واملی جھوٹا مو گالتھ ہے ہے۔ اس کے بعد اورانی واملی جھوٹا مو گالتھ ہے ہے۔ اس کے بعد اورانی واملی جھوٹا مو گالتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد اورانی واملی مودوزیاں کون ورکاس دیا تھی ہوگئے۔

ایسے ہی ہُواجیے ڈرائیور پھولی نے تایا تھا۔ کہر مغرب کی نیاز کے ابخدر واندہوئی۔ مزے کی بات کے چمن کا کا ایک ہندوگر اٹے جن کی بات کے چمن کا ڈرائیورٹے نماز مغرب ہمارے ساتھ ہی آوا گی۔ وہ جام شورو کے ایک ہندوگر اٹے جس پیدا ہوا۔ حیک نام مسلمانوں سے لاکھ ڈرجہ بہتر تھا۔ بات حیک نام مسلمانوں سے لاکھ ڈرجہ بہتر تھا۔ بات حیک نام مسلمانوں سے لاکھ ڈرجہ بہتر تھا۔ بات حیک ڈوران میں بتایا کہ وہ ایک بیاری مسلمان چھک چھٹو سے بیار کرتا ہے اور وہ ول وجان سے ساتھیں۔

کوئٹے نکلتے نکلتے نکلتے اچھا خاصا اند جراح پھاچکا تھا اور پہاڑ بھی سر اُٹھانے شروع ہوگئے تھے۔ پہلے دوسرے گیئر میں مسافر وں اور مختلف فتم کے سامان سے لدی بچندی بس آ ہت آ ہت چڑ ھائی کرری تھی۔ مئیں چہن مسافر وں اور مختلف فتم کے سامان سے لدی بچندی بس آ ہت آ ہت چڑ ھائی کرری تھی۔ مئیں چہن لعل کی بائیں جانب برائے تام تینوں سیٹوں چاکیلا ہی براجمان تھا۔ پچپلی عام گلاس اور فرست کلاس کے مسافروں نے شروع شروع شروع میں مجھے بجیب بی نظروں سے دیکھا تھا ۔۔۔۔ چونکہ میرا بیر ہن طیا گھو تھیاں مالا تھیں وغیرہ سے بہی ظاہر تھا کہ مئیں کوئی آزقتم بیرا مُرشد وغیرہ ہوں۔ جن کے لئے اِن لیسماندہ

علاقوں میں خاصی تو قیر ہوتی ہے۔ اِس طرح اُنہوں نے مجھے اِسی پروٹوکول کے قابل جان کر برداشت کر اِس تھا۔ مگر پیشا بدکوئی نہیں جانتا تھا کہ اِس کنڈ میشرنوازے عرف پراہلم نے اِن تینوں سیٹوں کے لئے (جودرامسل ا یک ہی سیٹ بھی ) نیمشت اچھی خاصی رقم کرائے کی مدیمیں وصول کر لی ہوئی تھی۔ تنگ می پہاڑی سڑک بھی کے ساتھ بھا گتے سرکتے پہاڑوں ٹیلوں کے مجھوت ٔ حدِنظر تک گہرے آند جیروں کے ٹریت اور ہولٹاک 🚅 ساچھایا ہُوا تھا۔کہیں کہیں نز دیک و وُورکسی بیتی یا جھو نپڑے میں ممثماتی ہوئی روشنی کی زرد کرن لہرا ہی جائی 🕊 ا حساس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی اِدھرموجود ہوگا جو یقیناً اِنسان ہوگا۔ چہن کعل ہے ابھی تک کوئی باضابطہ بات ہے۔ شروع نہیں ہوئی تھی ۔ شاید وہ بھی ابھی تک میری طرح شعوری طوریہ خود کوسفر کا جصتہ نہیں بنا سکا تھا۔ سفر کوئی بھی ہو کچھآ گےنگل کر ہی اپنے باطن ہے باہر نکلتا ہے۔ جیسے دوتی شادی کاروبار تعلقات وغیرہ .....کھانا بھی ہے دوجا رلقموں کے بعدا پنااصل بعداد والقہ طاہر کرتا ہے۔ گاڑی چوشے یا مچھیجے کیئر میں .....گھوڑا وَلکی جال کے بعد سریٹ بھا گتا ہے یکٹو یا جھی اُلاپ لیتا ہے پھر کہیں مکھڑے اُستفائی اَنترے کی مجاهب پڑھتا ہے۔ مَنْ ﴾ نے اپنے جسم کواس کے قدرتی وُ ہب یہ تچھوڑ دیا۔ یانی کی بوتلی ٹیشو ہیں اسٹی کھیا ہے ویش سے L'rdnPhoto.com دا ئيں بائيں آھے سين سينرياں' ڪوٺين' گاؤن' گاڑياں فُوب ديجھوں گا۔اُترايوں پڑھايوں آموڑوں پے فیسے حبكو له اول گار ای طرح من کو نشخ چانیوں "میں پھنسا ہوا سامنے اُدھڑی پدھڑی اور کٹ پینم وَا آ تکھیں سا**۔** ہوئے بڑا تھا .....ایی حالت بھی جیر بید تا مدان ہو تا مدان کی کاف مدوال اور آئی ہے۔ انسان سوتا بھی اور جا گے گ رباہوتا ہے۔اُس کاشعوراورلاشعورا اُس کے ساتھ چو ہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے بھی یہی کچھ ہور ہاتھا۔ کہیں دُور' دُھند کے پڑے غُوں غُوں اور چھنی چھنی جھا تھے ۔ مدهري آوازين أبجرين- دوران سفر إس نوع كے آجنك زيرو بم إرتفاش شعور كے كنبدول الشعر میناروں ہے خارج ہوتے رہتے ہیں لیکن میر کھی وہ شرقعا۔ ملکی ی چیخ کے ساتھ ایک بگا میرے کا ندھے ہے ۔ اوراینے نغے نغے پنجوں ہے میرا سر کھنجلانے لگی ....میں حواس باختہ سا' اِس نئی مصیبت ہے چھنکارات كرنے كى كوشش كرنے لگا۔ چن لعل اگر مداخلت ندكرتا تومئيں شايد كيا كر گزرتا۔ أس نے كبان بادرك -باوری! اُتر اُ دھرے پیوتونے اپنے پیرصیب ہیں۔" نتھی کی چھمک چھلو با ندری جس کا نام باوری معلومہ --میرے کندھے سے پھلا نگ کر چھھے کے ریلنگ راڈیہ سے ہوتی ہوئی چمن لعل کے سریہ چڑھ ٹیٹھی اور 🖚 نکوس نکوس اور مُنه نُچلا نُچلا میرے کَتے لینے لگی۔ پچھ در پہلےمئیں نے سفر میں آ سودگی میسر ہوئے ہے سے

ہمینان کومحسوں کیا تھا اتن جلدی اے باطل ہوتے دیکھ کرمیری آنکھوں میں خون اُئر آیا۔ یوں لگا کہ میں اِس سیودہ بس جس کے دی وی آئی پی کے کندھے سراور بال ایک چیچھوری باندری کی وَستبردے محفوظ نہ ہوں ' کیا محدے لئے بھی سفر جاری نہیں رکھ سکتا ۔۔۔۔میئی نے قبر مجری نظروں سے چین تعلی کو تُوما۔ وہ مجھ سے نظریں شیا تا ہوا کھیانا سابتانے لگا۔

'' پیرصیب!مئیں نے آپ کواپٹی جس دوست باوری کے بارے میں بتایا تھاوہ یہی چھمک چھلو ہے۔ قادا تَٹ کھٹ نا دان ہے' آپ! ہے معاف کر دیں۔''

مئیں نے اِس چونکادینے والے انکشاف پہمزید برافروختہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ''جہاں تک مجھے یاد ہے'تم نے شاید کسی مسلمان لڑ کی کے بارے میں بتایا تھا' جھےتم چاہتے ہواوروہ

ی تحمیل .....؟'' و د حسب عادیت قافیه رگاتے ہوئے بولا۔''مئیں نے کسی لڑی کا نہیں' اِس باولوی کا ذکر کیا تھا ..... یہ یک کی مسلمان کی بچے نہیں کھاتی' جسم اور سرڈ ھانپ کے رکھتی ہے .... حیا' شرم کرنے والی ہی تھی کسن ہے

سائے ایک گام ہے دارموڑ کائے ہوئے کمال بے نیازی ہے جواب دیا ہے ہے۔ پہلیمی ہے۔ '' پیرصیب! آپ تو جام ہے ہیں کہ پر کری کا بیار انفریت کا بنال خالا ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ جانور ای طرح ہے اپنی محبت یا عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ اگلے کے سرے جو ٹین کینچیس ڈھونڈ ھاٹکال کر چٹ کرتا ۔۔۔۔ ہالوں کا نوال ہے مستی کرتا' ان کے لئے بہند یدہ ہوتا ہے بلکہ انہیں بیتین ہوتا ہے کہ دوسرا بھی اِن کی حرکتوں ہے خوش

مئیں بندروں کے بارے اس کے فلسفۂ اُلفت وعقیدت پیغور کرنے کے ساتھ ساتھ کا ٹیا آگھ ہے۔

ب بی باوری کی حرکات بیگا گلت بھی و بکیے رہا تھا ۔۔۔۔ ریشی چمکدار کپڑے کی گھا گریا 'جس پیہ طلے کا ٹیکا وُ کام

تا ۔۔۔۔ وولوں کا نوں میں سونے کے تار 'پاؤل میں چاندگ کی جھا تجھریا' بازوؤں میں ننھے ننھے کنگن ۔۔۔۔ میسَل
نے کم از کم اپنی ہوش میں ایسا کوئی پالتو بندریا بندریا نہیں دیکھی جس کے گلے میں کوئی ووری یاز نجیر بندھی ہوئی شہو کیونکہ میہ جانور بڑا آپنیل ہوتا ہے۔ موقعہ میسر آتے ہی سارے بندھن تو ڑے نکل جاتا ہے۔ یہ جنگل' ورختوں غاروں گھیاؤں کے بغیررہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ گلی محلوں میں گھومنے والے مداریوں' ورختوں غاروں گھیاؤں کے بغیررہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ گلی محلوں میں گھومنے والے مداریوں'

قلندروں کی رَسیوں میں بند ھے' تھسٹتے ہوئے بندر؟ ۔۔۔۔ بیہ بندرنہیں بلکہ بندرروڈ ہوتے ہیں یعنی سڑکوں کے بندر۔۔۔۔۔ جوجنگل کے بندروں جیسا ایک رَوبوٹ ہوتا ہے۔ بندراور اِنسان کا بچیۃ اگر خاموش اور بغیر کسی اچھی بُری حرکت کے ہےتو میہ طے ہے کہ وہ بیاریا پھرگز ریچکا ہے۔

آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا کہ ریز ھیوں و یکنوں ٹرکوں والے اور پچھا ہی قبیل کے شوقیت لوگ دیباتوں قصبوں میں آ وازے لگا کر' سائیکلوں ریز ھیوں پیسامان بیچنے والے دوکا ندارا اکثر اپنے ساتھ بندر کا بچّہ بھی رکھتے ہیں۔

''' باندر والا آیا' باندر والا آیا۔۔۔'' بچے بالے اور ان کے پیچھے اُن کی مائیں بہنیں بھی فکل آگی۔ ہیں۔۔۔۔۔ ووکا ندار کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہی وہاں سے ٹلتا ہے۔

نوجوانوں میں اکثر وہ مور کا پانچائی ہو جارہ ہے ہیں ہو کہا ہوں کے میں ناکام ہو تھے ہوتے ہیں۔
اپنے محبوب معشوق کے ہاتم پہر کرتے آگے چھے کرکے اس کا نام دھر دیکے ایس کا طرف کے اس کا نام دھر دیکے ایس کا نام دیکھ کے ایس کا کہ دور دول کے ایس کا مران کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور ضرور یا جاتھ کے اور ضرور یا جاتھ کے ایس کا مران جام دیتی ہیں۔ کھانا بینا آزام سب ایک ساتھ دیتے ہیں۔
اس کی گود میں معشوق کی جاتے نام دوھرے مورث تی ہیں۔ کھانا بینا آزام سب ایک ساتھ دیتے ہیں۔
اس کی گود میں معشوق کی جاتے نام دوھرے مورث تی ہیں۔ کھانا بینا آزام سب ایک ساتھ دیتے ہیں۔
اس کی گود میں معشوق کی جاتے نام دوھرے مورث تی ہیں۔ کھانا بینا آزام سب ایک ساتھ دیتے ہیں۔

ب بی باوری کے پاوٹوں میں کوئی ڈوری زنجے وکھائی ہندی تو منگل کیا ہے۔ '' چمن لعل اہم اے کوئی زنجیری ونجیری باندھ کے نمیں رکھتے ؟ سفر کی حالت میں اے باعد ہے۔ رکھنا' اس کی حفاظت کے لئے بھی بہت ضروری ہے۔''

میری ای بات کے جواب میں وہ یوں ہنا جسے مئیں نے کوئی انتہائی بچکانا کا بات بودی فقندی۔ کہنے کی کوشش کی ہو ۔۔۔۔ یوں ہننے کے بعدوہ کیک قرم ڈ م سادھ لیا شاید اس لئے بھی کدسامنے سے دوج اللہ فال لائٹ چھوڑے آرہے تھے۔فرنٹ سیٹ پیسٹر کرنے والے جانتے ہیں کہ ایسی تیز روثنی کیسی پر بیٹ تھے۔ کرتی ہے ۔۔۔۔ ٹرک گزرگئ تو وہ والی اپنے ٹریک پہآتے ہوئے کہنے لگا۔

'' پیرصیب! یہ باوری میری محبوبہ ہے کوئی انارکلی نہیں جے زنجیریں پیہنائی جا کیں۔ جس تعقق سے باند سے کی ضرورت پیش آئے اس سے خود ہی دستیر دار ہو جانا جائے ۔ اِس کومٹیں اِس لئے بھی باوری کے سے کہ یہ واقعی باوری ہے جو مجھا ہے ہے مایا ہے کا یا کے سنگ اِک وفا کا بندھن جوڑے میٹھی ہے۔ بس سے تھے۔

دروازے اور دس کھڑ کیاں کھلی ہوتی ہیں ۔۔۔۔کسی سے بئس میں کوئی بھی نہیں ہوتا ۔۔۔۔ یہ جاسکتی ہے' کہیں بھی ۔۔۔۔ شہڑ صحرا' پہاڑوں میں' کہیں جہال وہ جانا چاہئے ۔۔۔۔ مگر مئیں تو چلا جاتا ہوں' اپنی ضرورت کے مطابق ۔۔۔۔ یہ سپیں میرے پاؤں کے بیچے اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ جب جی چاہے بس کی سیٹوں' کھڑ کیوں' حجست' اُنجن پہ طبلغ لگتی ہے۔ یہی بس ۔۔۔۔ اِس کا گھڑ آ گئن' جنگل منگل ۔۔۔۔ میکہ سرال سب کچھ ہے۔۔۔۔''

کر وَ حانس جِنْ وَ نِهِ کَانِين تَو وُهوان وُهوان وُهند مِين ُ زِمان و مکان کے فاصلے' سلسلے چیثم فو و میں طے ہو میں تاہم معلومہ معلومہ

سی بندهی رفتار مولانا کو سنائے وائی با کس سل پُتِر نساج وال کی با نندگرے کوڑے پہاڑ۔۔۔
آسان کی سیاہ جا در پہ بچے مو تیوں ہے جھکملاتے ستارے پہاڑ وں ریگزاروں کی مخصوص خُوشیو۔۔۔ جورات کے پہلے پہر پروہ اور آخرشب شامیاتے تان لیتی ہے کی شاید ابھی ابھی اُونگ ٹوٹی تھی کہ کھڑ کیوں ہے مشکبار باوسیا کے جھو تکے یوں تراوت ویٹے لگ کہ جیسے ہم طلسی یا دبانی کشی پہسوار کسی قُلزم کلہت و کھو میں اُترے باوسیا کے جھو تکے یوں تراوت ویٹے لگے کہ جیسے ہم طلسی یا دبانی کشی پہسوار کسی قُلزم کلہت و کھو میں اُترے ہوئے ہوں۔ ایسے لمبے لمحات رات کے راہیوں وُڑ رائیوروں مسافروں بیبرہ داروں پہنوب اُترتے ہیں کہ دہ بورے بھی ۔۔۔ یعنی جا کو بیٹی کی ٹرکیف کیفیت میں سرشار پورے فیند سے کہ بوٹے بھی ۔۔۔ یعنی جا کو بیٹی کی ٹرکیف کیفیت میں سرشار بھی ۔۔۔ بیس کے فرنٹ کیمین میں موجود ہم تینوں رات کے راہیوں کی اِس وقت میں حالت تھی۔۔۔۔

سمندر میں رات کا سفر باطنی سکون دیتا ہے۔۔۔۔ بسیحرا میں ستاروں کی تنویر میں سفر رّوحانی بالیدگی عطا کرتا ہے۔ پہاڑوں کے سفر' مزاج میں صفراقیت' طبیعت میں شندی اور قویٰ میں قوّت پیدا کرتے ہیں۔۔۔۔ میدانی سفر' آسودگی آسانی اور عُلُت کا میلان پیدا کرتے ہیں جبکہ فضائی سفر' وُسعت خیالی' دیدہ وَ ری اور فکر میں آ فاقیت پیدا کرنے کے حامل ہوتے ہیں۔ جنگلوں کے اُندرون سفر طبع میں مختل 'مجسن اُلجھن اور فطرت سے دلچہی پیدا کرنے کے موجب ہوتے ہیں ۔۔۔۔ برف زاروں کے سفر' بردباری' مشحار' برداشت اورعبادت کا ذوق پیدا کرتے ہیں۔ اِن کے علاوہ بھی چندا کی اُسفار ہیں ۔۔۔۔ زمین اور سمندر کے اندر' پنچے کے سفر۔۔۔۔ کا نیم اُلے میں باولیاں سنگیں' غاریں۔۔۔ بکھا اور اندر کے بطونی' وَجدانی' کیفیاتی' مراقعی سفر اور کہیں ایسے بھی چھ سوچوں' خیالوں' فکروں' اُندیشوں کی مسافتوں ہے معمور ہوتے ہیں۔۔

غیرشعوری طور پدمیرے مندے نکلا گیا۔ ''چمن لعل! بیہ بندریا' آ پ کوکہاں سے نکری تھی؟''

توقّف کے بعد کھے بڑے بھاری پڑ گئے تھے۔شایدوہ کوئی مناسب ساجواب سوچ رہاتھا۔

اس باراً سے بیٹے بڑی ہارؤی لگ کرائی .....مئیں سہم ساگیا' سو پھنے اگا یقینا میرے سوال میں کوئی عقم ہے کا فارٹی طور' جواب نہیں ملا' اُوپر ہے اُس کی خشمگیں نگا ہی' اب جو ذرا النجیج میوال پے غور کیا تھ

مَيْن خورجَى: الْأَسْ سَرَائِ ذِكَا أَبِ بِرَاسِ الْ يَكُولُونِ الْمَالِي كُولُونِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مصرفی ی خفکی کا اظهار کرتے ہوئے اس نے کہا۔

د مئیں آنجی وہواب ایک گھنٹہ کی مسافت کے بعد دون گا۔'' مور تھے کہ اور کھنچی ہوں تاریخ کا مسافت کے بعد دون گا۔''

مجھے بھی کیا جلدی تھی جو بعد ہو سفاک اور سفال نے بہاڑوں میں ایک واقت شب کے سنگ اُسود کو دی آپ

يُو تِيحِثُ تِك جُومنا حِيا شُأ تَفا-

تَجُنّے پیددھرے تھے۔ پیچھے بَس میں سوئے جاگے مسافر بھی کسمسا کر ہوشیار ہو چکے تھے ۔مس باوری بھی ٹیوسیاں مارتی ہوئی' چہن لعل کی گود سے باہر کود کرمیرے ساتھ خالی جگہ پہ بیٹھ کے بغلیل کھجلنے گلی۔

> مئیں إدھراُ دھرد مکھتے ہوئے پوچھ ہیٹھا۔ ''بھائی'چن لعل! بیکون کی جگہہے۔کوئی چپٹر ہوٹل یا چیکنگ پوسٹ؟'' وہ مجھے نیچے اُترنے کا اَذن دیتے ہوئے بولا۔

'' پیرصیب ایدجگداُس بات کا جواب ہے جوالیک گھنٹہ پہلے آپ نے پوچھی تھی کہ باوری مجھے کہاں ہے کی تھی۔''

مئیں اُس کی بات یےغور کرتے ہوئے نیچے اُتر آیا۔ جکڑی ہوئی ٹانگیں سیدھی کیں۔ایک لمبی انگرائی لوڑی پجر بحر پور جمائی کی .... ہوڑے ہوائی جمال ہوئے تو اِن جنو پیزوں کا منظم عائز جائزہ لیا۔ وہی نے ڈھنے پتروں کی بےمسالہ دھر کا اوگی دیواریں' اُو پر کا نے وار جھاڑیوں کی کھیریل۔ایسا مختصرا ند عیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دے بیا 'قرم نہ آ دم زاو۔۔۔۔۔ آب د<del>میرے دحیرے جکڑے بندھے ہوئے مسافر جھی کا ب</del>یر لکلنا شروع CrauPhoto com '' لِيجْ إِنْ فَارِغْ مُولِيل - اتَّى دِيرِيس مَئِن آپ كے لئے كُرُك ي جائے بنوا تا بِيفِيُّ -ا تنا کہدے وہ محتقے والے جمونیزے میں تھس گیا۔ شایدوہاں کوئی جائے خلافیا۔ میں اس باورے کو جاتے ویکیور ہاتھا جس کے کا ندھنے تیراوری بیٹھی ہوڈ کھی ہے ہے ہو یک بھاجش کے سر میر کا پچھے بیتہ ہی نہیں چاتا تھا جو چچھے کی لپیٹ دیتا ہے اور آ گے کی احیا تک کھول دیتا ہے۔ پیشاب کی اشد حاجت تھی کوٹے کی گرون د بو ہے مئیں ذرا پرے ڈھلاواں ی جگہ یہ ہولیا۔اُب کوئی جگہ مجھے پسند ہی نہیں آ رہی۔میرا ہمیشہ سے طریقہ ر ہاہے کہ سفر میں سفری چاقو ( سوکیس میڈ' مکٹی پر پڑ سرخ وَستے والا ) اور سفری بن ٹارچ' میری جیب میں ضرور موجود ہوں گی۔ایک ہاتھ میں یانی والا لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں شخص می ٹارچ 'جس کی لرزتی ہوئی مدھم روشنی شامئیں اپنے پاؤں تلے کے اُو نچے نیچے پھڑوں پہکوئی معقول می جگہ ڈھونڈ ھ رہاتھا مگر تا حال کوئی ایسی جگہ جاپ نہ پڑی جدهرمیں حاجت رفع کرسکتا۔ کثرت بول کا عارضہ جمارے ہاں موروثی بیاری ہے کم از کم میں ال ہے بہت عاجز رہا ۔۔۔۔ ون میں بار باراوررات بھر بیت الخلاء کے چکر۔ زیادہ پریشانی سفر کے دوران ہوتی

ہے۔ حتی الوسع 'مئیں بس' کوچ کے ذریعے سفرے گریز کرتا ہوں۔ البتہ ٹرین جہازے قدرے سہولت رہتی

ہے کہ سیٹ باتھ روم کے قریب تر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی بھی بھی ایسی عجلت وَرآتی ہے کہ

تَنْفِيحَ تَنْفِيحَةِ بَى كَيلا موجاتا مول ..... كَنْ بارتوا بيها بيها يتعذاب جيليه بين كدايخ ساتهد دوسرون كوجهي پريثان كر ویا۔ملاحظہ فرمائیں کہ آرام سے سفر کے دوران پڑھ رہا ہوں باہر کے مناظر سے لطف آندوز ہورہا ہوں یا محل ہمسفر سے گفتگو ہورہی ہے۔ یونہی محسوس ہوا کہ مثانہ قدرے بوجھل ہور ہا ہے۔ اِس فرسودہ سے بیشا ب آ در احساس کو جھٹک دیتا ہوں کہ شیطان خوامخو اہ خراب کرنے کی کوشش کرر ہا ہے.... خود کوصحت منداورا یک اچھ مسلمان ثابت کرنے کے لئے لاحول ولاقوۃ پڑھتا ہوں مگرمیرے خیال میں اِس مشم کی مکروہہ بیاریوں میں لاحول ولاقتم کے پاکیزہ ٹو تکے پچھ زیادہ اُڑنہیں کرتے۔اُب حال سے کہناف کے پنچ اندر جیسے کوئی غبارہ پھول رباہے اور مثانہ تھننے کوآ رہا ہو۔ أب مئي آ عے پیچھے اوراندر باہر کی صورت حال کا جائز وليتا ہوں ....زانوؤں كوجوژ كر أكژ اليتا بول اور پېلوپه پېلوبدلتا بول ..... إس مقام پيمبرے بال ايك آ دھەمن بى بوتا ہے دو يھى سختی ہے دانتوں تلے زبان دایب کے اب میں باہر نظر دوڑا تا ہوں و دیجی ہوں کہ بس کسی ایسی جگہ ہے گزردی ہے کہ وہ رُک نہیں عمری و آئیور کہتا ہے۔ پانچ دس منٹ اور صبر کرلیں 'آ کے پٹروک عیری پہوائی ڈوم بھی ہے اور وضونماز كي منهولت بهي ! .... يا في وس من اكر حقيقت ميں يا في وس بى بوں تو آ وى نافش ميں تھوك لگا آ UrduPhoto, com پیٹاب کی بیٹا گھریڑے تو مئیں بجائے می<del>ر کہنے</del> کے کہ بس روکو ﷺ بیٹاب کرنا ہے' مئیں گھیٹ ہے اٹھا کہ چگر د بین والپس چننی کرکسی اور بس پین<del>ین کرکسی اور بس پینین کرکسی به در کسین به در کسین به در به در برد در در در ب</del>

لا مور کے ایک پائی ستارہ والے ہول میں اُولڈ راوین کا سالانہ ڈونر تھا۔ کی کی ملطی ہے تھے ہیں دوت میں شریک کرلیا گیا۔ مہمان ڈھوسی چونکہ ایک بڑے سائنسدان سنے اس لئے سیکورٹی بہت مخت تھے۔ شرکاء کو چیکنگ سکر بذنگ کے مختلف مراحل طے کرنے پڑے۔ جب تمام شرکاء نشتوں پہ بیٹھ چیکے تو سارے دروازے بند کردیے گئے۔ آتا جانا موقوف کردیا گیا۔ یہیں مجھاور ہوئی کے سیکورٹی عملے کوایک ایسے آت کا محمد مرحلے ہے گزرنا پڑا جے ہم دونوں جھے داران پھلانا بھی چاہیں تو شایداییا نہ کر سیس سمیس مخصوص نشست ہو گئے پر وگرام ہے محظوظ ہور ہاتھا کہ اچا تک مثانے ہے شکنل موصول ہوا کہ جھے زیادہ سے زیادہ پائی مت مسیک واش قروان ہوں ہوگا ہوگم از کم اس فائیو شارہ وٹل میں اور اس بنجیدہ اور اعلی سے حال اس ہو ہوت و زفتکشن میں نہیں ہوتا چا ہے ۔ مظمند کو اشارہ وٹل میں اور اس بنجیدہ اور اعلی سے حال اس ہو باستادہ سیکورٹی کے مستعدا ہلکاروں ہے واش زوم کا بو مجھا ۔۔۔۔۔۔ میکن صدقے جاوَں کہ اُن کی تی سیک

گردنوں کے سریوں میں کوئی ٹم ہی پیدائہیں ہوااور نہ ہی اُنہوں نے میرے سوال کوئٹی جواب کے قابل سمجھا۔ اُنہیں خاموش پاکرمیں نے دوبارہ اپنامد عابیان کیا کہ شایدوہ اُونچا سنتے ہوں یا شکر ملکو کی موسیقی سے لُطف اندوز عور ہے ہوں۔ اِس باراُن میں سے ایک بڑے رُو کھے اور تلخ لہجہ میں بولا۔

''واش روم بال سے باہر' دوسری طرف ہیں' مگر اس وقت تک بال سے باہر کو کی نہیں جا سکتا۔'' ''کیوں .....؟''

'' جب تک ثمر مبارک مند (سائنس دان ) یہاں موجود میں 'ڈروازے بندر ہیں گے۔''
مئیں اپنے زانو د باتے ہوئے بولا۔'' بیٹا! مئیں شوگراور کشرت بول کا مریض ہوں۔ یقینا مجھے یہاں
فہیں آتا چاہئے تھا مگر یہاں کے پچھلوگ زبردی پکڑ کر مجھے یہاں لے آئے ہیں۔مئیں گھرے احتیاطاً خُوب
اچھی طرح بیٹا ب کر کے آیا تھا ہے آپ کیا گرول بیٹیا ب نے چگر پر بیٹا ہے کہ دیا ہے۔مئیں گوں گیا اور یُوں
آیا بس ذراکی ذرا درولا خالا کو گوں دو۔''

ایر جنسی کا معامل اللہ ہے۔ فوراُ درواز ہ کھولو .... ورنہ؟'' میری جانب ٹاکھولدی ہے دیکھتے ہوئے بولا۔

واپس تغتان کے سفر کی جانب چلتے ہیں ۔۔۔۔ پن نارچ روٹن کیئے میں پنچے و کیلیا مجھانگیا ہُوا کی متاسب اور ہموار جگہ کا متلاثی تھا ۔۔۔ عام آ دمی کا کیا ہے کی بھی بظاہر مناسب جگہ پہ بیٹھ کر فارغ ہو لے گا۔ مشکل تو ہم ایسے خبطیوں کے لئے پڑتی ہے۔ سے پہر کا خیال ٹیجے پا تال تک کا حجھا تکا۔۔۔۔ اُوپر نگاہ اُٹھاؤ' آ گے پیچیے وائمیں بائمیں دیکھو بھالو.... نیچے کسی حشرات الأرض جانور کا بل' نباتات' کوئی زہریلی جڑی ہوئی — نیچے پَقَریلی زمین ہےتو کس تھم کی؟.....شور'تھورتونہیں؟

وَرولِينَ فَقِيرُ سَمِياى ُ بول و براز كے لئے ايك سوايك چيز ديكھتا ہے اور جابل جا تلا جدھرآ رُأوت یا تا ہے' کام ڈال دیتا ہے۔ اِنسان عموماً اپنی ظاہری آگھ ہے آ سانی کے ساتھ مادے کود کیھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔لیکن دیگرغیر اِنسانی مخلوقات' ماؤرائی عناصراورآ تشی آبلیسیمحرکات کوعام حالات میں دیکیے پیس سکتا پورے بحرو ئرّ کا کوئی جصتہ کونا' ٹکڑ اایسانہیں جہاں اللّٰد کریم کی کوئی نہ کوئی ٹلوق موجود نہ ہو۔۔۔۔ اِنسان بے جامعہ تومحض پانچ چو فیصد بحرو بَرّیه برقرار ہے باقی ماندہ یہ جِنات اور دیگر نُوری ناری مخلوقات اپناتساط ر کھے ہو ہے ہیں۔ پیاڑوں کےسلیلے برف زار' جنگلات' سمندر'ریگ زاروغیرہ جہاں انسان کی ابھی تک رسائی نہیں ہوگی دیگر مخلوقات کی آ ماجگائیں ہیں جہان کے کہا گیا۔ بول ویراز کے لئے جگاٹین رکھو۔ اَجنبی جگہ بیرز فع حاجت کے لئے بیٹھنے سے پہلے ﷺ میں خُوب دیکھ بھال لو۔ بَواسِرا سَوزشِ مِقعد ' آئٹو کھی کیا بیاریاں .....سوزاک چیشاب کی نالی کی از حدراور پھوڑ کے پھنسال وغیرہ بیرو وضبیث عارضے ہیں جوگھر سے کھی روم ہے وہ کلی نینا 'جنگافی کے کمیان کے آجائی کے آجائی کے اللہ اللہ کا ا سالم چُونے پی اُٹھیں جَلن ہوئی' کجلی گھاس ابانس کی جڑوں کے قریب رفع حاجت سے مذکور بالا پی اُریوں میں جس ہونے کا ستر فیصدا ندیشے وہ اے جبکہ نیاز ہوا تکسی مضدل رات کی رانی مموتیا کے پودول کے نزویک باان ک ز مین مٹی استعمال کرنے سے تکلیم کا موجود ہوئے اور کی گلٹیال کی ایک کا استعمال کے عاریف لاحق ہو سکتے ہیں رکیسر کے کھیت کے پاس بیٹھنے سے خلل د ماغ واقع ہوسکتا ہے۔ گرم ریت پہ بول و براز سے نو طے پھول جاتے ہیں۔ گردن کے گلمز کی بیاری عود آتی ہے۔۔۔ کھڑے پانی میں اُڑ کر پیشاب کرنے = پیٹاب میں رُوکاوٹ بندش پیدا ہو جاتی ہے جبکہ روال یانی سے توت مردانہ میں نقابت آ جاتی ہے۔ گرم بھو بھل الکھے عضو کی سیاری شوج کر شرخ ہوتی ہے ....ورفتوں کے بیچے بھی بیکام بوی تکلیفیں پیدا كرنے كاموجب ہوتا ہے۔ جنّ كاسائيكى باہروالى چيز كاچٹنا 'نجوت تريت كا ترجيماوال وغيرو۔

• جصار جفظ و پناه....!

کم از کم صاف ہمواری جگداُوٹ و کمچوکر بیٹے اور کسی کنگریا ٹہنی ہے 'لاحول ولاقوۃ زیرِاب وُھراکراپے گرو حصار تھنے کے اور قدرے آ وازے تین مرتبہ وُ ہرائے ..... ''میں رفع حاجت کے لئے یہاں بیٹھتا ہوں اگر کوئی اللہ کی اَن دیدہ مخلوق' یہاں آس پاس موجود ہوتو وہ پُردہ لے لے اور میرے اِس بشری تقاضے ہے دَرگزر کرے'' ..... یدانتہائی مجرّب ہے۔ یاد رہے کہ جنآت اور دیگر عضری' ہوائی مخلوقات' مختلف قالب میں بھی موجود کتی ہیں مثلاً سانپ' چھکی جچگاؤر' کتا' بلی اَبائیل' کوا' اُٹو' گیڈراور گدھ .... یہاں تک کہ مُعنی' مچتر اور

بچتے ہو یا بڑا' اُن سے ہم جھنے کی جھنے منا یا سٹی تھا دی جائے تو وہ اُں مصرفہ وربچا ئیں گے.....اگراند ھیرا سے در ہاتھ میں ٹارچ ہوتو آ دمی اُسے روٹن کر کے اِدھراُ دھر دیکھے گا۔ کیونکہ اندھیرے میں اِس کے علاوہ اور کی مشخلہ نیس ہوتا۔

 میرے خدایا! مئیں کہاں پینس گیا۔ مئیں نے پلٹ کر دُورا پنی بس کی جانب دیکھنا چاہا گراُدھر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی دِکھائی نددیا شاید اِس لئے کدور میان میں دہ دونوں بڑے بڑے جھو نپڑے تھے۔ اُب ججھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کداتنی دُورنییں آ نا جاہے تھا۔۔۔۔ ذراسی دیر میں چاروں طرف بندر ہی بندر۔۔۔۔۔دانت مند لگاہے غوں غوں کرتے میرے دوالے ہو چکے تھے۔ گرمیرے گرد کا حسارایا تھا کدوہ اندرداخل نہیں ہو سکتے تھے۔

حصارکے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ بیا لیک دائرہ ہوتا ہے جو کسی عصا میکڑی' پَیْقر' بخنجز' تلوار' تیر یہ وائيں باتھ كى شہادت كى أنگل سے زمين منى ريت يَقِرُ كيرے يا پانى پر كينچا جاتا ہے۔ إس كامقصد سى خطرے کی صورت میں خود کو مالک کی پناہ میں رکھنا مقصود ہوتا ہے۔نوری ' ناری ہر دومتم کے عملیات یا ذاتی تخفظات کے شمن میں بھی بیہ حصار تھینچا جا تا ہے۔۔۔۔ پچھاُ ورادُ آیات اور جنتر اُ کھر ایسے بھی ہیں جو اے 🚅 سُمے پڑھے جاتے ہیں۔ اِس نشان ورو ورین ( جدھر بھی یہ حصار کا نشان ہو ہے) یا دائر ہ کے اندر پھر کوئی ایسی بُری مخلوق زک پہنچا ہے کی فرش سے داخل نہیں ہوسکتی .... چلئے' مرا قبات اور پھی ہے۔ کلوں' گھیاؤں میں 🖢 چوڑے عملیا ہے کڑیٹنے والے عاملوں کو گیوں ہیرا گوں اور تیہ ویوں کے لئے بیر خافلتی حصار نا کھیے پر ہوتے ہیں۔ يه عرض كرنا چلق كداكر إس وقت منين حصار آبلوس مين نه و تااور باتحديث وثن ناريخ ديم فقو خداجا \_ \_ J. Urdu. Photo com بەنسناس ب (قانبیان نماایک جنگی جانور) جس کی شکل وصورت آنجھیں ..... بنسنا'رونا' و کینیا پھی کھیے انسان کی مانند ہوتا ہے مستعمل ڈارون کا جد امجر ہومان کی پہیان جنگل کا کھل تا تیک و پیان اس عادات اور جنگ جنسیٰ جمالیٰ جذباتی 'جنونی کیفیات کے اظہارات میں انسان کے کچے قریب وکھائی دیتا ہے۔ غور کریں تا ہے حیوان ناطق ہے اور شدحیوان مطلق .... نوری ہے شاری .... اس کے بندر یا نی جی سے اس کی نیت مشیت إدراك ملتا بي الي كى سوند ك بعد بندركى كثير القاصدة م بحس سے بيا يے ايے كام ليتا سے ك حضرت إنسان کی ٹی تم ہوجاتی ہے۔

ہے۔۔۔۔ حقیقت میں جنگل کے دربار کا سارا وَارومدار بندر کے وَ م بحرم ہے ہی ہوتا ہے۔ مخبری ہے لے کر چُوبداری بندر کے وَ م بحرم ہے ہی ہوتا ہے۔ مخبری ہے لے کر چُوبداری اور اہلیان جنگل کی بال بنتج واری میں بھی ای بندر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بعنی جنگل کے چوہڑ ہے گئر بھگنے ہے لے کر ہاوشاہ شیر خاں اور اُس کے بیوقوف بیوی بچوں تک سب چھوٹے ہوئے اس کوتایا بی کہتے ہیں۔۔۔۔ اِس جنگلت تایا کے جب اور اُس کے بیوقوف بیوی بچوں تک سب چھوٹے ہوئے اس کوتایا بی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اِس جنگلت تایا کے جب اُدا اِس کے بیات بلند ہوجاتے ہیں تو بیتا یا بندر سے خلیفہ کھندر ہوجاتا ہے۔

سانپ کے اُز لی دُشمنوں میں بندر' مور' نیولا' گرڑ چیل' مارخور باز اور اِنسان سرِفِیرست ہیں۔ گر بندر کا گوئی دُشمن نہیں کیونکہ وہ سب کے کام آنے والا اور دِل بہلانے والا جانور ہے۔ بندول اور قلندرول ہے وہ بدکتا ہے کہ وہ بندھن بائدھ دیتے ہیں۔ اُسے اُن کی سوٹی اور زَوٹی کے اشارے پہنا چنا پڑتا ہے۔ بندردوست میں ہوتے ہیں اور دُشمن بھی ۔ اُسے اُن کی سوٹی کی موقع کے اُن کی سوٹی ایک حَدِّ اُن کی سوٹی کے اُن کی سوٹی میں اور دُشمن بھی ۔ آب و فطانت سوا ہوتی ہیں اور دُشمن کی بائد کی اُن کو اِن اُن کی کُن کی ک

یہ ننھے ننھے بندروں کا گر دہ بھی شاید مجھے آ دشم کوئی قلندر ٔ بداری سمجھے ہوئے تھا ۔۔۔۔۔ اِس میں اُن کا بھی کوئی قصور نہ تھامیر اُنحلیہ حال ہی ایسا کہ میں کورنظروں کو بچے نیگ دِکھائی دیتا ہوں۔

بول و براز کاخراج ایک خود کارنظام ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کو پچھ زیادہ تر قرخییں پڑتا۔ خود بخو دبی سارا کام پڑجا تا ہے۔۔۔ مجھے پُنَۃ بھی نہ چلا کہ میں فارغ ہو چکا ہوں اور آپ مجھے طہارت سے فارغ ہو کر ادھر سے عزت سادات بچا کرفکل لینا جا ہے۔ آب میں پائجامہ پڑھائے لوٹا' ٹارچ تھامے کھڑا ہو جاتا ہوں۔

مير \_ بونۇل يەسكرابت كىيل گئ-

'' بیرصیب! بیمیری باوری کامیکه علاقہ ہے۔ پچھوصہ پہلے بیدای جگہ میری سیٹ کے پیچھی عطیہ علی تھی۔ وُ دوھ بَن کھلایا۔ بہتیرا بھاگیا مگر سے ادھرے ٹس ہے مس ندہوئی۔''

بون گھنے کی ہریک کے بعدہم پھراہیے سفر پہرّ وال تھے۔ چمن تعل نے بس کے ڈیک پہلی سندگی۔ بلو چی لوک فذکار کا کیسٹ لگا دیا تھا۔۔۔۔الفاظ تو کچھ زیا دہ تمجھ میں آنے والے ندیتے لیکن دُھن' لے اور گا تھے ک انداز بڑادلِنشین تھا۔۔۔۔ راجھستانی ٹھاٹ کا ٹمڑشب رّ وال کافسول!

راتوں میں صحرائی سفر ستاروں کے شماتے جگنوؤں کی روشن میں یوں لگتا ہے کہ جیسے مسافر معرات کا نئات کے لئے نگلا ہو۔۔۔۔الیے سفروں میں جسم نہیں رُوح محوسفر ہوتی ہے۔۔۔۔۔الی ہی پجھ کیفیت ادھر سی ۔ واقع تھی۔۔۔۔موسیقی کے زیرو ہم پہ مجبوعتی اور بس کی رفتار کے آ ہنگ پہ جھولتی ہوئی نیند کی لہریں عجب ساکیف

UrduPhoto.com

مئیں ﷺ فی الفور جواب دیا۔ ''جب کوئی بیارے پنڈلیوں میں گدگدی کر رہا ہوتو آ ﷺ ہوئی نیند بھی اُڑ تچھو ہو جاتی ہے۔''ہم جم جم جو ہو

اَب میں نے قدرے آھی <del>ہو کہ اور ایک ہو کا ایک ہو کا اور دید کا اور دید کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کے انتقاب کا انتقاب کے انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کے انتقاب کا انتقاب کے انتقاب کا انتقاب کے انتقاب کے انتقاب کا انتقاب کے ان</del>

وہ قدرے میری جانب جھک کرمیرے پاؤں کے بیٹیے دیکھتے ہوئے بولا۔

" پرصیب! کیاچیز ہے جھے تو کھو دکھائی نہیں دیتا؟"

أب منس بولا-" وكهانى تواجعى تك مجھے بھى پھے بين ديا تكر ہے كوئى ضرور جوميرى ٹانگوں سے لگالپٹا

تحيل رباب-"

''آپ ذراہاتھ بڑھا کر اے اُوپر ٹکالیں دیکھیں توسمی کوئی بلی کا بلوگڑا ہے یا کوئی بندر کا پچنے۔۔۔۔؟'' ''چند کسے توقف کے بعد ممیں نے وجرے ہے ہاتھ ڈال کر اس ذات شریف کوگرون ہے پکڑ کر اُوپر اُٹھالیا' بالکل میہ ویسے ہی تھا جیسے کوئی اُدھ مری چُومیا' مَربّے کے مطّے سے باہر کرتا ہے۔ یہ ایک بندریا تھی بالکل باوری جیسی ۔۔۔۔ اپنی باوری تو بیابی برتی تھی۔ پوشاک جھاتجمریں' مُرکیاں' آ کھوں میں کا جل بزار نخرے نخرے ۔۔۔۔۔ مگر بیاتو بڑی غریب لاغری 'بالکل کسی بیٹے کے جاپانی تھلونے کی مانند کئے بیٹی ہی مجھوٹا تھ قر کنار' نظر بھی دیکھتے ہوئے کیکیائے ۔۔۔۔۔ اس کے منظر بیدآتے ہی باوری جیسے پاگل ہوگئی۔ وہ چینی ہوئی وہ ہی مجھلا تکی اور میرے سر بیدآ براجی لیک گھوم گھوم غرائے تکی جیسے اُسے اس کی موجود گی بے صدنا گوارگزرگ ہو۔ میرے لیے بال پکڑے وہ ٹارزن کی طرح جھول رہی تھی 'مئیں پُری طرح جھلا کررہ گیا۔۔۔۔ دو بندر پول کے درمیان اک مجھندر بنا نہوامئیں مدد طلب نظروں سے چمن تعل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس صورت حال

'' اس مصیبت کوواپس بنچ کردیں ....'' پھر اس نے اپنی زبان میں یاوری کو پچھے کہا .....وہ پھلا تگ کرواپس اُس کی گود میں پینچ گئی گراُس کی جھنجھلا ہٹ اور خفکی میں کی نیرآئی۔

مئیں نے اپنے اُلچھے ہوئے بال میلئے ہوئے کو چھا۔ '' چہن اعل ایکیا اِس وی وی آئی بی کلاس کے مسافر کے لئے بید بندر تمانسے بھی نکٹ میں شامل ہیں ؟''

وه يوك بارال ديده مير اي حوال يوخوب يملكهلا كربنا-

مئیں اس کی میہ بات من کے جمران رہ گیا۔ سوچنے نگامیہ بچھ ہوتو سکتا ہے کیونکہ وہاں ایسے ہی بندر ﷺ مجھے گھیرے ہوئے تھے ہوسکتا ہے کہ ای لیکا جمچنکی بیس میں امعلوم ساسیم ہچتے کہیں میرے نینے پائینچے ہے گ لنگ کریبال تک آگیا ہو؟۔۔۔ مثیں نے قدرے متر وہوتے ہوئے کہا۔

''چمن لعل اجو ہُواسو ہُوا۔ بولو!اب کیا کریں؟ میرے خیال میں اِس کو ہُوک بھی نگی ہوئی ہے۔ کھی کوئی وُودھ وُودھ ۔۔۔۔؟''

لا پروائی ہے بولا۔'' وُ ودھ شود کی جگہ ہے ہم کانی آ کے نکل آئے ہیں۔اُب تو شیح چھ بجے کے قریب اگلے ہوٹل پیڈنٹی پائیس کے ۔۔۔۔۔اَب تو وہیں وُ ودھا وُ دوھا ور پانی کا پانی ہوگا۔'' ''اس کا مطلب ۔۔۔۔؟'' ''مطلب سیرک پال' بوتل میں وُودھ تو ہے لیکن وہ باوری کے لئے صبح کا ناشتہ ہے۔سیانے کہتے ہیں کہ پیٹ اپناا پنا' قبرا پنی اپنی اپنی اپنی باوری کا وُودھ' کسی اور کوئییں وےسکتا۔۔۔۔۔ چاہے وہ پندہ ہو یا کوئی بندریا۔۔۔۔!''

ومعیّن نے اُسے سمجھانے کی غرض سے کہا۔

'' چہن لعل! اِس وقت تو باوری کھا ٹی چکی ہوگی اُس کے شیخ کے ناشتے کے لئے وُود ہوا گلے ہوٹل سے لئے سے گئے ہوٹل سے لیس گے یتم پچھودُ ووجہ اِس نئے بیچے کے لئے وے دو جو کسی بھی طرح اِس وقت ہمارامہمان ہے۔'' وہ اپناموقف واضح کرتے ہوئے کہنے لگا۔

آ تکھاُ چنگی تو ہر شوسپیدہ گئے پھیلا ہوا تھا۔ دن کوبھی وہاں شب کی سیابی کا سماں تھا ۔۔۔۔۔۔ وائیں ہائیں وہی ہوا کے جبرہ پہاڑی سلسلے ۔۔۔ بندہ نہ بندے کی ذات سنگاخ ' بِآ ب و گیاہ میدان گھاٹیاں۔ مسلسل ایسا گردو پیش و کیے کرآ تکھیں و کھے گئی ہیں۔ اب جواُ ٹھ کے بیشنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ایک پہلو لیٹے لیٹے ہے اگر گئے ہیں۔ تھوڑ اساہا تھ سے ملا دُہایا سہلایا اور پھر چیچے کی ریلنگ کی ٹیک لے کراُ ٹھ ہیٹھا۔۔۔۔ آب اِک

نیا منظرمیر امنتظر تھا۔۔۔۔ باور کی اور میرے والی سانور کی دونوں' گیئر لیور کے پاس بیٹھی ایک دوسرے کا سر پھول رہی ہیں۔ آپس میں ایسی رَ لی ملی بیٹھی تھیں جیسے دونوں گئی بہنیں ہوں اور چہن لعل ویسے ہی ہوشیار وچو بند — ڈرائیور حضرات جب تک ساتھ مشین کے مشین نہ بنیں' مشین چلاہی نہیں سکتے۔ اِن کے اعصاب گوشت پوست نے بیں' آ ہن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

مئیں نے بڑا ہشیار بنتے ہوئے کانی نظروں ہے اُسے دیکھا۔مئیں اُسے ناراض تھا کہ اُس نے علاقہ مئیں اُسے ناراض تھا کہ اُس نے علاقہ سے گھونٹ دُودھ کے لئے ایس بے مَروثی دِکھائی .... وہ بظا ہر بڑا نُچنت اور بے نیاز ساڈرا ئیونگ میں جُٹا ہوا تھا۔ معا سانوری (مئیں نے اپنے طور پر اُسے بینام دیا تھا ) نے پئوی ماری اور میری گود میں آگی .... چندھی توقف کے باوری بھی آ براجی بلکہ آتے ہی اُس نے میری داڑھی ہے جبولا جھولنے کی کوشش بھی گی۔ جس پے میری داڑھی ہے جبولا جھولنے کی کوشش بھی گی۔ جس پے میں نے اُسے ڈیٹے ہوئے ہاتھے بھی ہے جبولا بھولاتے

" پيرصيب إليها محشه إس غربيني په تو نه تکاليس؟"

أب والمات في المحادث الديار

''را المجال الماري بنريا کا المحال ا

و و بے طرح معنی میں نے دگا۔ اُس کی زور دار بنسی ہے ڈر کر دونوں بندریاں اپنی البی جائے بناہ سے مسلم سنیں .....یعنی باوری اُ دھراور سائولائو و میں کہا تا تا ہوا ہو ہے ہوئی ہے اور مینی نے فائد اُرٹ میں ہے کہا۔

" بجائے كەتم مير \_ سوال كاكوئى معقول جواب دۇ ألئا بنسى بين بات أز اگر مجھے مزيد تاؤ دلا \_\_\_\_

كوشش كرد بي دو؟"

قدر نے بخیرہ ہوکر کہنے لگا۔۔۔''نہیں چرصیب! مئیں نداق نہیں اُڑا رہا۔ مئیں ایک گٹا ٹی آئیں۔
سکنا۔ صرف نینداُڑائے اور آپ کو پچے مصروف رکھنے کی خاطر بیڈورامہ بازی کرر ہاتھا۔ ویکھیں سے بہاڑے سنر۔۔۔۔ وہ بھی رات کی تاریکی میں اُ جاڑسنسان پہاڑی رائے ۔۔۔۔ بھی گانے وانے بھی ہنسی خداق بھی سفر سے بھی گانے وانے بھی ہنسی خداق بھی بھی گئے ۔۔۔ بھی بھی سفر میں دِل بہلا نے' وقت کا شخ کا سامان ہیں۔ آپ زندہ دِل برزرگ بھی دیتے ہیں گئے اُس لیے آپ سے ہندریاں بھی سفر میں دِل بہلا نے' وقت کا شخ کا سامان ہیں۔ آپ زندہ دِل برزرگ بھی دوئے اور سفر سے کشار ہا۔۔۔ اللہ خیر! آب دِن چڑھ آیا۔۔۔۔ تنتان بھی جلد دَنیخ والے ہیں۔ آپ اپنی منزل کی طرف اور ہم سفری پچھیرو' پچھآ رام سکون کے بعد پھر سے سفرگی تیاری میں لگ جاویں گے۔''

ميري جانب ملكاسا كحسك كرراز داراند لهج مين كهنے لگا۔

ے تفتان تک اور واپسی په إدھرمنز وله میں اُتر جاتی ہے۔'' مئیں نے جیران ہوتے ہوئے پو چھا۔ '' اِس کا نام سانوری' کیاتم نے رکھا تھا۔۔۔۔۔؟'' اُس کا جواب تھا۔''۔۔۔۔۔اور کیا آپ نے رکھا ہے۔۔۔۔؟''

قار ئین! یہ بندروں والی بات 'کُنوَں والی بات نے نگلی تھی کہ کس طرح طوائف جی جان جی کی زخمیگ میں ایک نوزائیدہ بچوں والی کُنیَاں آئی جس کے وسلے سے طوائف کی زندگی بدل گئی۔معلوم ہوا کہ فیفن محصر انچھوں' نیکوں' وَلیوں اور پا کیز ففس اِنسانوں ہے ہی نہیں ۔۔۔۔۔ایسے لوگوں ہے بھی مل سکتا ہے جو بہ ظاہر ٹیس برقماش' بدنام ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسے و کھائی دیتے ہیں۔ فیض تو اِنسانوں کے علاوہ جانوروں' ورخص پہاڑوں' سمندروں ہے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچیوی سے ایس سکتا ہے۔

'' بِنِي الْجِيتِ جِا گِتِے اور کھلوٹو ل کی صورت میں سب شختے کا لے ہی دکھائی وے دہ ہیں'اس کی سے و''

أس نے أسرار بحرى ڈبيا كا ڈھكن كھولا۔

" سركار! آپ كاپير بن كالا .... مير بسيت سب بچون كالباس كالا ..... آپ كى إس گاڑى كا ت

گالا.....آب فرمائیں؟ یہاں کے ٹُتُوں کارنگ کوئی اور کیے ہوسکتا ہے؟ ویسے بھی من کامعثوق مندری کاتھیوا' سواری کا گھوڑ ااور دَرکا کتا ' کالے رنگ کے ہوں تو ٹمیٹ ہی کچھ ذکھر ا ہوتا ہے۔''اپنے کالے کالے نیوں کے سُوئے میری آ تکھوں میں کھوتا ہوا بولا .....'' ٹھیک ہے نا .....؟''

جواب من کرمیری تومّت ماری گئی۔ الجی اس کا لے کے کا نے سے میرا واسطہ پڑا ہے؟ آئ کالی رات میں کا لےاور ٹنتے میرا پیچھانہیں چھوڑ رہے۔

ڈھولوں کی آ وازیں اپنے عروج پتھیں ۔۔۔۔سامنے بڑی سے حولی اور کمبی چوڑی چاردیواری۔ ہاہر یوی کی آ رائش محراب جس پہ برتی قفے جگمگارہ ہتے۔ ہماری بس پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جمشید نے شاید پہلے ہی میرے آنے کی اطلاع پہنچا دی ہوئی تھی۔ کارار کتے ہی اِک تَم فضر 'ہمارے استقبال کے لئے کھڑا تھا۔ ڈھول والے بھی تھے 'نعرو' تکبیر ہوئی' گُل یا تھی کے بعد بھیل بڑھ کے احراب سے توسیل کے آندر لے جایا گیا۔ مزار تو کوئی تھا نہیں 'جدھر فاتحہ سلام جو ہو گئے تھی ایک 'جیسی بڑے دیہا توں میں آسودہ حال و میں نداروں کی ہوتی ہے۔ اعدر قدم وَ حرید ہوئی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔

انساقی کم اور کالے گئے زیادہ ۔۔۔ ایک وسیق ہے تنہ درازید ایک پینڈو ہے مزرقی بیٹے تھے۔
سامنے بہت برا اس کی اور کال کی اور سامنے
سامنے بہت برا اس کی اور کال کی اور سامنے
میٹے گئے کے بی سے رکھ دیے وہ میسنت ہے ہم جھا کرروئی واب کے الئے قدموں پیچے ہولیا ۔۔۔۔۔۔۔ ہم یہ بن معتقد ین ہاتھ ہا اندہ موالہ بیچے کھڑے ۔۔۔۔ ہمارے وہنچہ ہی باباتی کُتیاں والے کو در جو کی آگے ہو ہو کہ معافد کیا معافقہ ہوا ۔۔۔۔۔ ہمارے وہنچہ ہوا کہ وہنگار اور النہ اور النہ النہ وہندہ وہندہ

میں نے شاید پہلے بھی کہیں تحریر کیا ہے کہ میں پیروں کی طرح ، فرشی نشست پدزیادہ در پیٹے نہیں سکتا۔ میری ٹانگوں میں کمزوری کے باعث تھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔میں بار بار پہلو بدلنے اور ٹانگیں سہلانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ پکھ دیر بیٹھنے کے بعد مجھے بیہ تکلیف ہونی شروع ہوگئی ..... دِن بجر کی مسلسل ڈرائیونگ ہے بھی جسم ٹوٹ رہاتھا...میس نے بصداِ دب رُخصت کی درخواست کی۔

بڑی کجا جت اور نرمی ہے اپنی علاقا کی زبان میں فرمایا۔

''آپ کے لئے میرے کا جل کو شخے میں استراحت کا بندوبست ہے اور ساتھی بچوں کے لگے مہمان خانے میں انتظام ہے۔''

مئیں نے پچھ کہنے کے لئے اب کھو لئے جا ہے تو آ ہنتگی ہے میرے منہ پہ ہاتھ وَ ھرتے ہوئے کہا۔ ''لا ہور'ملتان والے تو اِدھر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اُدھر جارہے ہیں۔''

أَتْصَحَ كَا إِذَ نَ دِيتَ ہُوئَ يَحْجُهِ دروازے كَى جانب اشاره كيا..... جب أدحر ديكھا' ملك كافور'ميرى

آئىھوں میں اپنی کالی کثاریاں گاڑ<u>ے موجود میں کھائی دویا ایس کیاوں جیزو کو ا</u>تھا ہے۔

> مئیں کمرے کا جائزہ لے رہاتھا اور ملک کا فور حسب بھم میراجائزہ لے رہاتھا۔ مئیں نے آسے اپنی جانب متوجہ پاکرفندرے فبل ساہوتے ہوئے پوچھا۔ ''حضرت! بید فجرہ ۔۔۔۔؟''

> > میری بات پانی بات رکتے ہوئے فورا بولا۔

'' یہ کا جل کوٹھا آپ کے آرام کے لئے ہے۔ آپ لیٹئے 'مئیں پولے پولے جم ڈیا دیتا ہوں آپ کوسکون محسوس ہوگا۔۔۔۔لیکن اس سے پہلے آپ قبوہ لیس کے جسے خادم لے کر ڈیٹینے ہی والا ہے۔'' فرش بھی کچآ۔۔۔۔ ایک جانب کا لے رنگ کامٹی کا مٹکا' جس پہ اُلٹا پیالا پڑا ہوا تھا۔ و بوار کی تھوتی۔۔ کاستہ گدائی اورا یک موٹی می کالے کوہو کی مدار اور چندموٹے کھدر' گاڑھے کے کیڑے تہبند چا دریں وغیرہ' بناکسی اہتمام لئکے ہوئے تھے ۔۔۔۔ نیچے زمین پہ تھجوری صف سر ہانے کی جگہ لیٹی ہوئی شطر تھی تو شک اور شاید اوڑھنے کے لئے ویہا تیوں والا چارخانہ کھیں ۔۔۔۔ جُجُرہ اور اِن اشیاء کو دیکھتے ہوئے یہی مجھ میں آیا کہ بیہ جگہ بابا گنیّاں والے کی ذاتی آ رام گاہ ہے۔ پھر بھی مزیر تبلی کے لئے مٹیں نے پوچھ بی لیا۔

" جناب! بيكا جل كوشا....؟"

اُس مردِ نُرِاَ سرار کی شاید عادت تھی یا پھروہ محض میرے ساتھ ہی چھ میں بات کاٹ دینے والا رَوبیہ رَوار کھے ہوئے تھا۔۔۔۔کھٹ ہے بولا۔

''سرکار! بیاَ وطاق بابا جی کی ذاتی اقامت گاہ ہے۔ جہاں تک مئیں نے دیکھا ہے کہ بید مجرہ بھی کسی کو شب بسری یا آرام کی خاطر نہیں دیا گیا ہے۔ اور نہ کی سے کتے بابا بنی نے گالانکا پیسی ہے''

عود وعنبر کائٹ گھلا ہوا تھا ادر آئنھیں تو جیسے کسی بنیاں کوٹ کے نین سکھی وَید نے کاجل الجواہرُ غبارِمشتری ادر رُوح گلاب سیاہ ۔۔۔۔سنگ آئن رُہا کے آمیزے میں تحلیل کر کے اُٹر تے چاند کی بتیرہ شبوں میں اُس کی نین پُتلیاں تخلیق کی ہوں کہ اِنسان تو اِنسان نَیْقرکو بھی تاک لیس تو تؤخ جائے۔

ایک بوڑ حاسادیہاتی مٹی کے پیالہ میں گہری گلانی کی چائے لے کراندرداخل ہوا .... ملک کا فور نے یالہ مجھے تھاتے ہوئے کہا۔

''سرکار! آپ جائے کی کرتھوڑی دیریہاں صف پیآ رام فرمالیں ..... مجُرے کے باہر شل خانہ۔۔۔ اور ساتھ ہی معجد ہے۔ ویسے یہاں اندر مصلے بھی موجود ہے۔ کسی چیز کی ضرورت چیش آئے تو باہر درواز پہ خادم مبیخاے۔''

اَبِ مَیْنَ مُعْمِی اللَّذِی نه اُلِلَّذِی کی کیفیت میں چندطویل کم کورے کا کیٹروالا قبال کامسرے ول سی ول میں گنگنا تار ہا۔۔۔۔ ۔ سیمیس معربین

بات بدنتھی کے مئیں سیابی پسند نہ تھا یا جھے تاریکیوں اُ تدجیروں سے خوف آتا تھا۔ میر ہے تو خیر اسے ضمیر میں بی فائند میں ہوئی ہیں۔ مئیں تو اُجالوں کی جلو میں بھی اُ تدجیر ہے کی چا دراُوڑ ھا لیٹا ہوں گھ اُندجیروں میں دماغ سے خوف کی کھی اُنرجا آل ہے۔ روشنی میں آئی ویکھتی ہے اور دَھو کہ کھاتی ہے جھ اُندجیر سے میں اُندر کی آئی دیکھتی ہے اور ایسا آر بار کہ شمہ بحر بھی شک نہیں رہتا۔ اُجالوں اور چگا چوند ہوں گا اندجیر سے اُندا بہام کورنظری ہے اور تاریکیوں سیا ہیوں کی منتہا اُروشن بالیدگی اور واضح تا بیدگی ہے تعبیر ہوتی ہے۔ انتہا اُبہام کورنظری ہے اور تاریکیوں سیا ہوں کی منتہا اُروشن بالیدگی اور واضح تا بیدگی ہے تعبیر ہوتی ہے۔ اُنہا اُبہام کورنظری ہے اور تاریکیوں سیا ہوں کی منتہا اُروشن بالیدگی اور واضح تا بیدگی ہے تعبیر ہوتی ہے۔ اُنہا اُبہام کورنظری ہے اور تاریکیوں سیا ہوں کی منتہا اُروشن بالیدگی اور واضح تا بیدگی ہے تعبیر ہوتی ہے۔

رات جل أشتى ہے جب شدرت ظلمت سے ندیم لوگ أس وقفد ماتم كو سحر كہتے ہيں

> چن میں رہنے والوں سے تو میں صحراشیں اچھا بہاں آ کر چلی جاتی ہے وریانی نہیں جاتی

ووروشی اُجاکس کا جوک جُن کا اُنجام اندگیرے اور تاریکیال دوں۔ وہ خوشی کس کان کی جس کا
انعام رَنَجُ و مُحُن ہوں ہے میں اُوالیا طعام جو کس عارضہ کا موجب ہے۔۔۔۔۔ کم خور نبذ بندگی اوران کے بہت کم
یار پڑتے ہیں والے کے اُجلے سپیدلہاس کا کیا فائدہ نے واغوں اور لوگوں ہے بچانا پڑے۔۔ جو جو ہے شام تک
کا ساتھ بھی مشکل ہے دے ہو ہم کا لے شاکا ملے بردی ور انتقاب ہے ہے۔ جو بہت کو تھاں اظر بدکی
ور کے لئے کا اُور کی اُن کی بیادو کو نہ برتن کی اور کا لئے کے کا اُور کی بنا وہ کے کا اُن کی بیادو کو نہ برتن کو تھاں تو برائے ہوں کا کہ اُن کی بیادو کو نہ برتن کی بیادو کو نہ برتن کو تھاں تو برائے ہوں کا اُن کے کا اُن کی بناوہ انتقاب ہیں۔۔ '' قدم درویشاں رَدَ براست '

کروٹوں پہکروٹ بدل رہا ہے۔ خَرَائے بھی چل رہے ہیں ۔۔۔۔۔ بَرُ بَرُا بھی رہا ہے اور گھوڑے گدھے پیچے سوچی رہا ہے۔۔ سوچی رہا ہے۔۔۔۔ وجہ بید کہ بندہ سوفیصد فطرت کی گود میں آ سودہ خاطر ہوتا ہے۔ بِّرالی کی سُوندھی سُوندھی خوشیوڈ دَھر تی ماں کی گود کی ممتا بھری تمازت۔ مِنْ کامِنْ سے ملاپ ( اَرتھ ہونا یعنی کرہُ اُرض کے پہلے حصارے بُڑا رہنا جو اِس بشرِخا کی کی جسمانی وَجودی اور رَوحانی نشوونما کے لئے بے حدا ہم ہے) حشرات الاَرض میں چھ اِنسان وَ وست کیڑے ہیں اُن ہے مستفیض ہونا وغیرہ۔

## اے تیرہ و تار اے مُشت غُبار .....!

انسان کلاین وَ هرتی ہے تعلق برائے نام ساباتی بچاہے جس کے سیجے میں وہ خود بھی وظیفہ ہائے حیات صحت ٔ جنس اور اِنسانی ایک گذروں کے معاملہ میں اُ دھورا ہوکررہ گیا۔ ہے تو وہ خاصی ایک نے خاک میٹی ہے ۔ ڈ ھیلا کر کے وہ پیٹ کیس سٹیل پلاسٹک گلاس فائبر کا ایک روبوٹ بن گیا۔ نظی زمین اور خاک پیٹی میں آسے Torit du Photo com جنگلوں کو اَب مقرّف ٹیلی وژن ہے دیکھ کرخوش ہولیتا ہے۔ اِن پہ چڑ ھنا' انہیں پروان چڑ ھیاناڈاٹن پے جولا ڈاپ یا محض خچیونا بھی پہندئیں موالا ہے۔ مبادا کوئی جراثیم اے س کرجائے۔ يرانے سنيائ جوگ مُسُوقُ مُكُونُ مُدَوَّدُ وَمُولِوَ الْوَالْ الْمُسْتَعِيدُ فِي الْمُشْتَعِيدُ فِي الْمُسْتَعِيدُ وَمُولِوَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تنے .... مونے کھڑے کپڑے کی یا پوش بھی بیضرورت کام بین آتی رہی۔ اِن پیغورکریں تو معلوم ہوتا ہے۔ بيسب حسب ضرورت تحاسز من عدوري مقصد ندتها يونكه اكثر تاريك الدنيا فقيرة روليش جوك سيات لينے والے تبييا وَ هاري ميو کي وغيره ..... پهاڑول وُشوارگز ارراستوں څاروار جنگلول آتش تياں تعلوں = وابستەر جتے ہیں اس کئے اُنہیں بفقر مضرورت اپنے ہیروں کی حالت کے پیشِ نظر کچھا ہتمام کرنا پڑتا ہے۔ بیاشیاء ہمی ایسی جوزمین ے انسانی رابطے کو یکسر فتم نہیں کرتیں کہ پاؤں تھلے ہی رہتے ہیں۔ وُنیا بھر میں قدرتی اور فطری طریقہ ہائے علائ مرق جیں۔جو زُود اُثر اور آسانی رسانی میں آنے والے اور سے بھی میں مثلاً موسیقی یانی الش شفائی تو جہ ستویم بڑی بوٹیاں والا سے غذا 'تحليل نفسي' وَرزش' خوشبو وَها تين' رَوشَيْ بَوا ' گرمي سردي..... آفتاني مهتاني شعاعين کمسي سري سانپ' بِجَهُو بِحِرْ ' مُحِمَرُ شہد کی مُعنیٰ جوک ڈیمو .....گدھیٰ اُوخنیٰ عورت کائے ' بھینس' بمری اور کئی کا 💴

سینے مارخور چو ہےاور جیگا دڑکی مختلف چیزیں وغیرہ ( اِن کےعلاوہ ہزاروں لاکھوں اور بھی قدرتی فطری تعتیں ہیں جن میں اِنسانی عوارض کے لئے شفاہے ) پرانے حکیم اور کیمیا دان الی حکمتوں سے واقف تھے۔ آج اگر کوئی ہے تو وہ نام نہا دُاُ وھورہ یا جذبہ محدمت ِ خلق سے عاری۔

معلوم ہونا جا ہے کہ مذکورہ بالامخلوقات وعناصر کاتعلق بالخصوص کرۃُ التر اب یعنی اَرض ہے ہے جبکہ ویگر کرۃُ کھوا' کرۃُ الناراورکرۃُ کماءے واسطہ بالعموم ہے۔

آ دم کے تخلیق میں تراب مینی مئی کا عضر پانی ' جُوا اور یکھ دیگر اواز مات سے زیادہ رہا ہے۔ اِس کو اُتارا بھی اِس بین مئی پیڈاس کی بیشتر معیشت ' کاربار حیات ورائع و وسائل ' جینا مرنا اِس مئی اور زمین کی مرجونِ مِنْت مُضرائے گئے۔ اِس کی قلل اِس مئی سے تیار ہوئی۔ اِس کی فطرت وفہامت 'اس مئی کی تا ثیراور مزاج کے مطابق و صالی گئی۔ مرجوب آس مئی سے بیا گئی رواز کھ کرید کی فائیلا المئی سٹوری فلیموں میں جابسا تو مجھ بید نکا کہ ایس ایس میں آنے والی بیاریاں ' وما فی عارضے نفسیاتی اُلجھ بیان اور وحانی روکا میں پیدا مجھ بید نکا کہ ایس ایس موجود تی میڈ بیل مائنس کے پاس بھی موجود نیس سے بیان کھا شان نہیں ہے۔ اس پیٹمان خان نہیں سے بیان کی موجود نیس سے بیان بھی موجود نیس سے بیان کی موجود نیس سے بیان کے مطابق اس کے بیان بھی موجود نیس سے بیان کی میں بیانا کے مطابق کی اس میں موجود نیس سے بیان پیٹمانا خیانہ نہیں اس پیٹمانا کی اس میں موجود نیس سے بیان کی موجود نیس سے بیانا کی میں بیانا کی میں بیانا کو میں کی اس بیان کی موجود نیس سے بیان کی موجود نیس سے بیانا کی کاربار کی کاربار کی کاربار کی کاربار کی کاربار کی کیان کی کاربار کی

لفظ ماں کی ہمہ گیری کو کما حقہ طور پہ جانے تھے کے لئے صرف اور صرف قرهرتی ماں ہے۔ انسان ماں کے حوالہ سے اس رشتہ کو نجز وی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے گئی طور پہنیں ۔۔۔۔ فررا اس مثال سے آندازہ ہو کہ ہماری گوشت پوست سے بنی ہوئی ماں ممتا محبّت اور ایٹار کا ایک ایسا مینارہ ہوتی ہے جو اپنی وجیمی وجیمی مہریان روثنی سے اند جرے میں بھٹکتے ہووں کوراستہ دیکھا تا ہے۔۔۔۔۔اَب خور کریں کہ ایسے کئی کروڑ مینارے میہ قرحرتی

کیل شور مدگی .....!

برنظر میں اور یک صدیق ہے آرخور کیا جائے تو جمیں نظر آتا ہے کہ پیشنج ہونا صراک دوج میں اس طور شم جی گذار کی ہیں ہے کہ بیشنج ہونا صراک دوج میں اس طور شم جی گذار کی جی ہے دور کے دکال اور مئی جی ہے پانی اپنی جی ریت بھی ہونے کی کوال کو دو تو اس کے دور تو بانی جی ریت کو اس کے دور تو بانی جی کہ اسے ایسے منظام فی بیاد دور کو کال کو میں کے اور جی جی اور کی موجود میں کے اور جی ہور نے جیلیں موجود میں کہ اور کو کی کہ اور کو کی کا اور کو کی کہ اور کو کی کا اور کو کی کہ بیان کی کا دور کی دور کی موجود میں جدامر پانی کو گئی کر دیتا میاڑیا جیکہ دوسرے مادوں کو ہر جیکہ جائے کی کو سال کی کر جیکہ جائے کی کو جود میں جدامر پانی کو گئی کر دیتا میاڑیا جیکہ دوسرے مادوں کو ہر جیکہ جائے کی کر دیتا گئی کر دیتا ہے جیکہ دوسرے مادوں کو ہر جیکہ جائے کی کر دیکا گئی کر دیکا ہے۔

آگ اور ہُوا؟ .....نگار تھنچے کی ایک چنگار کی تقریبی اور بھنٹ کرنے آگ کی صورت وُنیا میں اُٹاری گئی جَبکہ بازنیم بیعنی ہوا بہشت کے حوش کوژگی منڈ میر پہر سرسراتے ہوئے ایک جمو نکے کواتنی ہی باراس کی گلہت بیزی اور جملا وے سے کم کر کے وُنیا میں دھکیلا گیا۔

ندگور بالا إن مادول کی اصل مال استی بی ہے اس مال کی مامتا اور مجت کے بھی ستر بزار رُوپ ہیں۔

اس نے اپنی گود کے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ذرمہ لے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی ہر بیاری پریشانی کا شافی علاج بھی اس کے پاس ہوتا۔ کیا کریں کہ ہم اپنے اُوپر فضاؤں 'خلاؤں کو مخر کرنے کی او شاف کا شافی علاق بھی اس کے پاس ہوتا۔ کیا کریں کہ ہم اپنے اُوپر فضاؤں 'خلاؤں کو مخر کرنے کی او شافی کا شافی موزیم سے کھر پوں آوری سال دُور ہیں لیکن اپنے وجود سے جڑی ہوئی ہوئی ہوئی اور ذہین پر دھیان شیس دیتے جو تمارے اصل مزاج 'مین فطرت کے مطابق اور تماری دسترس میں بھی ہے۔ شاید اِس کی ایک میں وجہ بیڈی ہوز میں اور خلائیں ہماری انتہائی آپر وج میں ہے جبکہ آسانی فضائیں اور خلائیں ہمارے و ہم و گمان سے بھی بے صدد وراً فقاوہ۔۔۔ جو ہاتھ میں ہے اُس کی قدر نہیں اور جواڑ رہی ہے اُس کے ہم بیچھے بھا گتے ہیں۔

بیا زنگ کالا حصہ اُوّل میں' اپین کے دُوراُ فتادہ ساحل پیدایک قند نمی متروک رَوشیٰ کے مینار میں دُنیا والوں ہے ؤِور چُھیے ہوئے کوڑھ کے مرض میں مبتلا مردوزن سے نا گہانی طوریہ میری ملا قات ہوتی ہے۔ e مجھے سے ملنے اور کھل کرسا منے آنے ہے گریزاں ہوتے ہیں۔وہبیں چاہتے تھے کے مئیں اِن سے ل کر ُاِن جے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں .....کین مئیں اُن میں موجودُ ایک ڈاکٹر میاں بیوی کی اِنسان دوتی اور ڈاکٹر ہوئے کے ناطے اُن ایک عظیم قربانی کی کہانی سن کر بے حدمتا تر ہوتا ہوں کہ کیسے اُنہوں نے بیباں موجود اِن بدنھیپ کوڑھیوں کا علاج شروع کیالیکن کچھ عرصہ بعدوہ دونوں میاں بیوی ٔ لاکھا حتیاط کے باوجود' خودبھی اِس مشخص مرض کا شکار ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی ہاتی اچھی بُری زندگی ٰ انہی ساتھیوں کے ساتھ گز ارنے کا فیصلہ کہ لیا۔ تب ہے اُب تک خود بھی مریض ہوئے کے باوجوڈا پنے ساتھیوں کےعلاج معالجہ تیار داری میں مگن تھے۔ مئیں اُن کی اِس قربانی اور جذبہ ﷺ میں میں میں میں اور کو اُن کا ساتھ دینے کا فیصلے کرتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے صبحت نہیں تنے .....ان سے کا انتشرار تھا کہ مئیں فوراً یہاں ہے چلا جاؤں اوراُنہیں اُن بھی جال یہ چھوڑ دول ایک جان بیاؤں پڑوا کی لیے کے لئے میرے دل میں بھی ابر آئی مئیں تو یونہی اپنی خانہ خرامیج وارہ گردی گ L'ediPhoto com جہنم زار میں اُن کھی کھانے پینے اور ذوا دارو کا بندوبست بغیر کسی لا کی معاوضہ کرتا تھا۔ اُن کی لاہواور پیپ بھر گ بٹیاں ٹیڈ بُوچھوڑتے ہو میں جینے ہے اور دیگر استعمال شدہ چیزیں اپنے ہاتھوں اُٹھا کہ معشد رمیں پھینکا ....ان خواب گاہ اور عبادت کے ننگے فرکن محصولات میک نفیول کی خلافلوت میسافید کا گاتھا۔ بیرسب سوچے سوچے محص ول خون کے آنسورونے لگا۔۔۔ مئیں اُن مقہور ٔ بدلفیب مردوز ن کو عجیب ی نظروں ہے دیکھنے لگا جوشکیم درہ کے زندہ پیکر تھے پھرمیری نگاہ اُن ڈاکٹر میاں ہوی پہرٹری۔جن کا چیرہ ٹٹا ک اور ہونٹوں سے خالی تھا۔ چڑھ كى بِدُيان تَنْكَى تَقِين - باتھوں كى آ دھى أنگلياں جُعِرْ چكى تقييں ..... يبال سب كا قريب قريب يبي حال تھا 💴 بيرسب مسلمان تق

مئیں ایک روز بعد واپس مینار پہنچے آیا تھا۔میری ایک دن کی غیر موجودگی ہیں ڈاکٹر میاں ہوی نے سے میری ہوائت کے مطابق ریت میں ذہب ہوئے مریضوں کی و کیے بھال کی تھی۔شہرے لائی ہوئی ڈوائیں اور خصوصی طور پہکا ٹن کا پٹیال ٹولیئے چا دریں اورا نٹنی ہائیونگ صابین اور پھھم جمیں وغیرہ نے علاج معالج میں ہے شار سہولتیں پیدا کر دیں ۔۔۔ پہلے دِن کے تجربے نے مریضوں کے اندرایک خاطر خواہ تبدیل محسوں کی گئی ۔۔۔۔ آب با قاعدہ ایک شیڈول بنا کرعلاج کا سلسلہ کر دیا گیا۔۔۔۔ خدا کا کرنا کیا ہُوا کہ علاج کے تیسرے روز ایک مریض چل بسا۔ بیایک اُدھیز عمر کا انتہائی قابل اور صابر اِنسان تھا۔ بینارے اُوپر چڑھے آخری ڈرواز ہ کا ایک مریض چل بسا۔ بیایک اُدھیز عمر کا انتہائی قابل اور صابر اِنسان تھا۔ بینارے اُوپر چڑھے آخری ڈرواز ہ کا

قفل کھولنے میں اِس ایٹھے اِنسان نے میری مدد کی تھی۔ کفن دفن کے روز ریت کے علاج کو مُوخّر کرنا پڑا۔ چو تھے روز تک یہاں کی ہا ہمی فضا ہڑی ہو جھل کا رہی۔ لگتا تھا اِس ہمدر دخص کی طبعی موت نے اِن سب کو انتہا فَیْ سوگوار کر دیا تھا۔ اب جب ریت کے نئے گھدے ہوئے گڑھوں میں اُنزنے کا موقعد آیا تو اچا تک ایک مریش نے اِنکار کر دیا کہ موت سے رُستگاری نہیں اور اگر علاج کا میاب ہمی ہوجا تا ہے تو ہاتی مائدہ تباہ حال جم واُعظم کے ساتھ دندگی کا کوئی معقول جواز ہاتی نہیں رہتا۔ یہ مایوی کی انتہائی خطر ناک صورت تھی۔ اِس کے ہاوچوں میں نے ڈاکٹر میاں بیوی کی حد تک ریت والاعلاج رکھا۔

عرض کرتا چلوں کہ اِس طریقۂ علاج میں مریض کے لئے ہرروز اِک نیا گڑ ھا تیار کرنا پڑتا ہے۔اگ مریض ایک سے زیادہ ہوں تو درمیانی فاصلہ کم از کم دس بارہ نٹ ہونا چاہئے اور مریض کا گڑھا' ساحل پے 📆 ۇور كەسمندر كىلېرىن رات دەن كى يوات بىلى كرھے تك نەپى يالىلى بىلدىۋە يور يېچىچە بى رېي \_رات كوسمند كنارون تك چڑھة تابيع جبكہ دن ميں وہ بہت چھے تك أترا ہوا ہوتا ہے۔ علی الصبائع الرّبة پ ساحل سمندر ا ديكھيں تو آپ يو تفلوم ہوگا كه ياني بهت آ كے تك بننج كر بيچے بنا ہاور كيلي كيلي زم ريت يعلم وجيوفي يوق UrduPhoto com یانی جمع ہوجا تا ﷺ سمندرجو کنارے سے دکھائی ویتا ہے وہ تو اُس کے ایک پہلو کی محض بلکی ﷺی جھک سے ے۔ اِس کی وسعت والکافن کی خفیف سا اندازہ جائے ہوتو کسی شتی جہازیہ سوار مصلی میں میں پر تکل ہے۔ ة ورُائيں .... خوب توجّد ریں۔ اِس کی بیکرانیوں اِس کے قبیرے .... اِس کی موجوں البرول جھکولوں بیسورے یے غور ہو۔۔۔۔ اُس کی بے قرار یوں' تندیوں' طرار یوں یہ بھی طرفہ نگاہ کریں تو پھر شاید ہجھ میں آ ہے گہا = سمندرا ساکر علزم اور بح کیوں کہتے ہیں ؟ جبکہ جو پچھاور جتنا پچھآپ کی نگاموں کے زوہروہ و محف اس أوير كى تطح كاايك أونى سامنظر ہے۔ أصل سندرتو أندر كے أندر كبيل جوتا ہوگا..... أفلاك كى وسعتوں أ واقت کے بے کنار وسیلوں ..... سندر کی پر آسرار پنہائیوں ونیاؤں کے اندازے لگانا، کم از کم اِس لھے موجود کے ممکن نہیں ہو سکا۔ ہاں جن کو رَبِّ افکرت وعظمت نے چٹم بینا عطا فرمائی ہے اُن سے پچھ اچھ تھے۔ عالم صور کانڈ کورکیا؟ یہ پراگندہ طبع لوگ تو عالم کبیرے بھی پرے تک کی بھی خبرر کھتے ہیں ۔۔۔۔ نہ یوچھ اِن زہرہ جبینوں کے اختیار کی بات بیہ لوگ کون و مکال زیر دام رکھتے ہیں

## • جَل يَرِيون كاجهانِ فَسون .....!

زیرآب وُنیا..... اِس وُنیا کی سب سے خوبصورت وُنیا ہے۔ اِس کے بعد سیارگاں یعنی میرومہ معم و نگار کے سلسلے ..... قوس قزح و هنگ کے رنگ ایر باران جھرنوں آ بشاروں کی معطر پھواریں ته نم ریز بان ..... جگنووُ ل کی چاندنی را تیں 'برف زاروں میں آب پارہ کےمعبد ..... وَاد یوں مُرغز اروں میں منعی وُھوپ کے پڑے پڑاؤ ۔ کیا کیا نہ اس جہانِ رنگ و ٹویس ہوگا ۔۔۔۔لیکن کیا کہتے کہ جو بُوَقلمونی 'جُمہ اِ قسامی' موسم گری ٔ جمالی جِدّت و جَودت ٔ کشِرالتعدادی اور نادریت اِس زیرِ آ ب نا دُرالوجود مخلوق کوعطا ہوئی وہ کسی وراً رضي أ بي مخلوق كے حضه ميں نہيں آئى۔ اس سلسله كى ايك بات بھى بہت اہم كه زير آب ئيرورده ہر نوع كى تعلق نسلاً مچھلی ہی ہے۔خواہ و وکر پر کا او مینندگ آئی سانپ وریابی کھوڑا میکھولیا نہے نہنے جھینیکے کیڑے وغیر ہ ۔ ساری مخلوق شکاری بھی ہے آور شکار بھی۔ جنگل کے قانون کی طرح سمندر کا قانون کھی ہی ہے کہ ہر کمزور' و تورکا شکار بن جائے۔ زیرآ ب گہرائیوں اور تاریکیوں کی گھیاؤں غاروں اور مُوسِکے مرجان کی جہاڑیوں کی ے آویں میڈ گارق ابن جان جیاتی بر ان کی ان کو بڑپ لائے کے ان کو بڑپ لائے کے بار کا ان کو بڑپ کے ان کو بڑپ کے ان کو بڑپ کے ان کو بڑپ کے بار کے ایکڑے وغیرہ ﷺ اور بھائے کے ساتھ سامل کناروں یہ آپڑتے ہیں۔ بظاہر یہاں ان کے پیان فیت ہوتی ے کہ پہال ان کی ڈھی کھی میں میں میں بیٹی یا تھی ۔۔۔ صبح طلوع ہوتے ہی یانی پیکھا وہ جی چیوڑنے لگا ہے القازت كوبرداشت ندكرت موع مرجاتى بيانيم مُردوى موكر برئة بدى بدى بدى مجكداكش يت ا کیلی اور مجر محری ریت میں اُر جاتی ہے۔ نیچے چونکہ وافر پانی موجود ہوتا ہے اِس لئے پہ جگہ اِن کے لئے العال بن جاتی ہے گرتا بکہ یہاں ان کے لئے اپنی خوراک حاصل کرنے کا مسلدة رویش آتا ہے۔جس کی المريكلوق أوپر نيچ اپني كردش قائم ركھتى ہے۔ اس طرح يا تو كى آبى پرندوں يا پھوں كا شكار موجاتى ہے يا ہے ادھراُ دھرے اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہے۔ آپ نے سمندر کنارے میلی ریت پراکٹر چھوٹے چھوٹے الرے ہوئے سوراخ دیکھے ہوں گے جن سے ہوا کے ملط نکل رہے ہوتے ہیں۔ انہی سوراخوں کے نیجے معدری مرواریدی جھینگے کیڑے کیڑے ٹاٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جُوں جُوں سُورج أنجرتا ہے بدانی ر على سے مزید گہرائی میں اُنز جاتے ہیں جدھروافریانی اور اِن کے لئے مطلوبہ ٹیریج موجود ہوتا ہے۔ جلدی بیاریاں أزفتم کوڑھ جذام' ایگزیما' خنآق' وَحدَر' چنبل' خناریر' حتیٰ که ٹرانے بجڑے ہوئے

سوزاک وغیرہ میں بھی ساحل کی ریت میں وضعے ہوئے کیڑے بڑا کام دکھاتے ہیں ۔۔۔۔۔خون کی بڑھی ہوئی محدت بیپیٹاب کی مکرو ہد بیاریاں برص فوطوں کا وَرم ۔۔۔۔مقعد کا اُلٹنا' ناف کی ناوُر سی جوڑوں کا وَرو بیبال علی جسمانی بالوں کی کی یا زیادتی کا بھی بہدف علاج ای طریقہ میں موجود ہے۔ اِسی طرح نمک مُتی 'زہمہ اور مرا ہُوا چونا' آ ہے شور' دہی اور وُودھ کے حوض میں بھی دوایک جنسی بیاریوں بڑی خطرناک کا علاج بیعت ہے۔ آ ہے کے لئے نئی بات ہوگی کہ مختلف درختوں پیڑوں کے کھالے کی مئی 'اُن کے سائے اور دَطویت' کو بھا اور چون جیسال سے بھی بہت تی بیاریوں کے لئے شفاہے۔ خاص طور پہ نیم' آ م' زیجون صندل' مَرواور چیسے کے درختوں کے تیاں سے مریض کو لیٹنا اور با ندھ کہ بھی ہے خاص طور پہ نیم' آ م' زیجون صندل' مَرواور چیسے کے درختوں کے تیوں سے مریض کو لیٹنا اور با ندھ کہ بھی ہے کہ کہ بسل ' جگر کے سرطان' سانس دَ مے کی تھیف

ساعل کی زم فیدار زیت کے نیچے ایسے انسان دوست کیڑ ہے کیڑے بھی ہوتے ہیں جوکوڑ ہے ہے۔

گر بیش کی بیرونی آلائش جراثیم صاف کر کا ہے بیرونی اوراندرونی طور پر شفایاب کرتے ہیں۔
ایسے بی جی جو نمیں فاسد ماد ہے اورخون چوس کر مریفن کوصحت یا بی عطا کرتی ہیں۔ آپ نے بھی محصوں کے ایسے بی جی بلا کا ناتے ہیں۔ آپ نے بھی محصوں کے ایسے بی بلکی بلکی بن گدگدی ہی ہوتی ہے۔ ای طرح یہ کیکڑ ہے بھی شمل کرتے ہیں۔ تکلیف قرد او تھیں۔
او پر کا مُردہ 'جراثیم آلودہ تعفیٰ گوشت یہ کھا جاتے ہیں۔ ان کے مند کے شفائی لعاب اوراندر کی مصاف کے لیے تریاق رکھا ہے۔ خدا کی قدرت کہ جہاں ہے۔
ایروں ہیں قدرت نے کوڑھاور جلدی آمراض کے لئے تریاق رکھا ہے۔ خدا کی قدرت کہ جہاں ہے۔
از یت ہیں قب پڑے ہوتے ہوتے ہیں وہاں یہ محلوق 'اندر بی آندر کہیں ہے ان تک پینی جاتی ہے۔

ان کو کھینچنے والی چیز مریض کے زخموں کی سڑائد ہوتی ہے جؤان کیڑوں کے لئے اِک اِشتہاانگیز خوشبو کی حیثیت ر محتی ہے ..... میہ فقیرول' ڈرویشوں اور 'پرانے وَ بیروں سنیاسیوں کے سینہ بہ سینہ بھید علم ہیں ..... یہی وہ ستیاں میں جوفدرت فطرت کے قریب ہوتی ہیں۔ انہی پہ کا نئات کے راز ہائے سریستہ روشن ہوتے ہیں۔ یہ نباض فطرت مسیحانفس ہوتے ہیں .... بیناخن تدبیرے نقتد برکی زانب پریشاں کوسنوارنے کی جیتجو کرتے ہیں۔ قارئين! إن مريضوں ميں ايک اور خاتون بھي طبعي موت' چل بي تقي ب باقي سب تندرست ہو گئے جو اعضا جھڑ چکے تھے اُن کو نئے سرے سے پیدا کرنا تو شایدمکن نہ تھاالبتہ ا تناضر ورہوا کہ وہ اُدھورے اعضاء کے ساتھ بھی کئی طور باقیماندہ زندگی گڑار کئے کے اہل ضرور ہو چکے تھے ۔۔۔۔ قار ئین! کی ولچیپی کے لئے عرض گروں کہ مچھلیاں' کیکڑے' ٹڈے تو ایک طرف ..... قدرت نے سانپ کے خطرناک زہر میں بھی شفا رتھی ہے۔ سانپ کا زہر چند مبلک آمران کے لئے ریاق کی حقیقت رکھا اسے۔ ای طرح بچھو کالی پیلی بحر' کالی پیلی چیونی شہد کی کھی کیڈ کک مارنے والے جانور ہیں۔ ان سب کے زہروک میں شفا مجری پڑی ہے للكن بهم إنبيس إينا وهمن سجيحة بين ..... ذراغور كرين كه آج كاما دُرن فتم كا أنجكشن انبي ك وسي كي بدولت اعاد موار آن فرز بر ترب بر بیاری کیان کی خاط انگری استعالی فرد کرد و آران انسان می استعالی فرد کرد و آران انسان در کرد و است بانور و است بانور و است بانور و آران انسان می درد بانور و آران انسان انسان می درد بانور و آران انسان می درد بانور و آران انسان انسان می درد بانور و آران انسان انس وليول كنوو النفي ورياوس مندرول من تبييا اور كيان وهيان اختيار كرنے والے يوافقول منتوں ا جگتوں اور سنیاسیوں جو کیوں کے لئے نہ تو اُدھر کوئی ہیتال ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈاکٹو لیٹارٹری وغیرہ۔ یہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں اور ظاہر مستحصر بتار بھی مڑتے ہوا ہے ہو اپنا علاق خود ہی کرتے ہیں اور اُدھر کے کیڑے مکوڑے اور دیگر جانور ....جتی کہ وہاں کے درخت پودے بھی شریک ہوتے ہیں۔

میں وی فردیم آوٹو کھا ہے اور سے سناز وں ایسے شفا خانے آشر م سینی ٹوریم آوٹو کھا ہے اور سینی سراکز ویکھے جاتوں ہو انجکشن یا آپریشن نام کی کوئی چزیا ہی جنوبی ہوتی ۔۔۔ یہاں کا طبیقہ علاق تصدفہ فطری ہوتا ہے آپریس ہوتی ۔۔ یہاں کا طبیقہ علاق تصدف فطری ہوتا ہے آپریس کی کوئی ایمیت دیے ہیں اور ندائن شفا بخش نباتات و ہما دات کھی کا حداقت انتخاب ہیں یہ کہ اور ندائن شفا بخش نباتات و ہما دات کھی کما حداقت انتخاب ہیں اور ندائن کو استعمال کرتے ہیں جو جانو دول پر ندول اور خشرات الارش ہے ہمیں دستیاب ہیں بلکہ جو آت میں موجہ علاق کے سے اور ندائن کو جانو دول کرتے ہیں جو جانو دول کرتے ہیں جو جانو دول کرتے ہیں کہ دور جہالت کے طریقے سے جبکہ ویکھا جائے تو آت کے ماؤران علاق کے سے مدر کی طریق ہیں۔ کہتے ہیں یہ ذور جہالت کے طریقے سے جبکہ ویکھا جائے تو آت کے ماؤران علاق کے تھر کی طریقوں کی جدید شکلیں ہیں۔

پیالوں میں سادہ می غذا' جڑی بوٹیوں اور سبزیوں کے سوپ' جوشائدے ..... جنگلی بچلوں پھولوں' کونپلوں گلوفوں اور بیجوں گلوفوں اور بیجوں کی گلقتدیں ..... ہر کھانے پینے والی شھوں مایہ غذا کرتی گئی ..... بلکہ اکثر غذا کیں کہی گئی ..... بلکہ اکثر غذا کیں کہی گئی اصلی حالت میں ہوتی ہیں۔ انسان نے جب ہے آگ اور دھاتی برتنوں کا استعمال شروع کیا ہے۔ زندگی اور حت خراب کرلی ..... زگوں میں زہر بھر لیا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں اور ذہنی اعصابی قو توں کا ناس مارے رکھ دا۔

لدے زمانوں میں جب مئیں'' جوان بوڑھا'' ہُوا کرتا تھا .....میرا خاصا وقت بنگال میں گز را .....

بنگال! نیپال کی طرح ..... میرے مُنتشر مَدهم اور مُدهر مُدهر سپنوں کی سرز مین ہے۔ یبال کی زمین میں بالیدگی اور نمو ونوال بہت ہے مِنتی میں تو جیسے سِز پنوں اور زُمر ۃ یں سفوف کی شفاف کر نمیں شامل ہیں کہ کہیں بھولے سے باڑی میں تنکا دَبا دوتو لہلہاتے ہوئے سِزے کاظہور ہوجائے ..... زمین کے اندر باہر پانی ہی پانی ....اور جدهر پانی' ندی نالے' دَریاسمندر بہتات میں ہوں گے وہاں چُھر کھیاں' گر چُھ' مینڈک اور ما جھی منڈولے مجھی کثرت سے ہوں گے۔

' بیا رنگ کالا' میں بنگال کے ایک کٹر ہندو' کھیا جی کی واستانِ عشق و حیات بیان کی ہے جوالیک با کمال مجسمہ ساز اور پینٹر تھا۔ کلکتۂ شانتی نکیتن میں اپنی تعلیم و تدریس کے دَوران ٔ وہ اپنی ایک ذہبین مسلم شاگرہ شکیلہ رحمانی کے ساتھ نا گہانی طوریہ ایک جنسی معاملہ میں ملوث تضبر ا۔۔۔۔ اس واقعے کے بعد شرمندگی کے پیش نظم شکیلہ رحمانی سے ملنا جلنا ترک کرد ہا ۔ اس پیجی جب اسے پیلان نہ ملاقوں کلکتہ چیوڑ کراہے گاؤں ہاہن تھی کاکس بازار واپس آ پہلا گلکتہ ہے تروانگی یہ جب وہ نیکسی پہ بندرگاہ کی جانب بھی تھا۔ راستہ میں کلا بھوں میں اُے شکیلیو رشانگی کے نام کا بینر آ ویزال وکھائی دیا۔ اِس دِن اُس کے پچھلے جار برس میں شات ہوئے۔ ہوے ٹابکا گھنموں کی نمائش کا پہلا روز ہا ۔ وہ ان کا کے سے خرنیس ہے کہ فیاں رکے کے ان اور کے کے ان اور کی ان کا اور کے کے ان کے ان اور کے کی ان اور کی ان اور کے کے ان اور کے ان اور کے کے کی ان اور کے کے ان اور کے کے ان اور کے کے ان اور کے کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ شامل نہیں تھا ﷺ ہیں کی محض یمی وَجِدِتنی کہوہ اُس کا سامنا کرنے کی خود میں جراَت نہیں یار ہاتھاﷺ کیکن عین اس عمارت کے سامنے بھی کو خیر آرادی طوریہ اُس کے مُنہ ہے ڈرائیورے لئے زُرینے کا فلڈنگل گیا۔ وہ سے یہ بھاری پتھر لیئے عجب ی شکت کیا گاہیے مال میں زاخل ہوا ۔ شکلے رہے ان اسے جند مندو بین ناقذ ہے کے ذرمیان کھڑی دکھائی دی۔وہ اُے ٹی دِنوں کے بعد اپنے سامنے یا کرمتیجب ہوئی اور نہ ہی کسی تنظی کا اعبار يها --- بلكه إك استزائية ي مسكراب كے ساتھ إلى كے استقبال كے لئے آ مجے برهى اورائي إلى أستاد الله ایک رات کے چندمنٹول کے ساتھی کو لئے ایک کوئے میں آ کھڑی ہوئی .....ان کے ڈرمیان پکھے بات جے مولی .... پھرچشم فلک نے دیکھا کہ شکیلہ رحمانی نے اُس کے مُنہ پائمنہ مجرتھوک دیا۔

تھیا بڑی کچھ دیر ٹھنگے ہے اُسے دیکھتے رہے پھر بندرگاہ کی جانب زوانہ ہو گئے۔ ہاہن کھلی!اُسے ا آ ہائی گاؤں! جہاں اُس کے پتا 'بڑے کھیا تی اپنا آشرم چلاتے تھے۔

ﷺ کیلہ رہمانی نے تھوک کی بجائے تیز آب بھی پھینکا ہوتا تو چہرے کے بھیا نک زخم مندل سے ہوئے ہوتے مگر بیشاید کروَ دھ کی اِس بھی کہ چہرہ بگڑتے بگڑتے' باگڑ بلنے کا نُوجِا ہوا تھمبا بن گیا تھا ۔۔۔۔۔ کوئی مرتبہ وَ وَا اور کوئی ٹوفکد کام نہ آیا ۔۔۔۔ کچھ عرصہ بعد بیہ حالت ہوگئی کہ اپنے برگانے سب بی بدکنے گئے تھے۔۔۔۔ کھیا تی 'جوخودا کیے مہاقید مجھے اوراُن کی قید کا' کا دُوردُ ور چرچا تھالیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے اِس روگ کا کوئی اُپائے نہ کرپائے۔ شاید اِئ فم دُ کھے کارن اُن کا ویہا نت ہو گیا۔۔۔۔کلیجہ پہ بھاری ہو جھ لیئے باپ کی جگہ بیٹھے تواحساسی ہوا کہ آب میہ قید کام اُنہیں بھی کرنا پڑے گا۔۔۔۔ بڑے کھیا جی نے اپنی ساری وقیا کی پُرانی پستکیں سنجال رکھی تھیں۔ بہی کام آ کیں۔۔۔۔اپنے لاعلاج گڑے ہوئے چہرے کا بھیا تک پن چھپانے کی خاطر اُنہوں نے چاندی کا ایک چہرہ نما خول چڑھا لیا تھا۔۔۔۔آنکھوں 'ناک اور ٹمند کی جگہ سوراخ تھے۔۔۔۔۔جن کے فریعہ اُنہیں دیکھنے سننے' کھانے پینے کی بہ وقت سہولت تھی۔

میراان سے تعارف میر سے ایک بڑگائی شاعر بھٹت ویاس قاقیلا کی وساطت ہُوا تھا۔...میّں پانچ چھ عفتے سندرین اور اس کے مضافات کی آ وارہ گردی کے قوران ملیر ہے پہلینے اور دیگر پیٹ کے عوارض میں جہلا تھا۔ اِدھراُ دھر کی دیسی ولائتی دوا ہمیں چپا ٹک چپا ٹک گریٹ خال آواز ارسی دیکھائی ہی دے رہا تھا کہ آخری نہا او ھونا ای ''سونار پنگاہ ہیں ہی ہوگا۔۔۔۔ قاقیلا نے میری اس حالت زار کو دیکھتے ہوئے۔۔۔۔ وہاں سے خاصہ وُ ور قران کی گھیا تی سے ملنے کا عند یہ دیا۔ وہاں علاج کے قوران 'جھے آئیس و یکھتے پوسے اور اُن کے چرے والی بیا تھی کی اصل وجہ بھی جانے کا موقع ملا۔ آسٹیں ایک تیاری ساری بھول کیا ہوگئی کے علاج کا قریبے ہوگیا۔ پھی کی اصل وجہ بھی جانے کا موقع ملا۔ آسٹیں ایک ٹی راہ پر لگا کر اللہ کے آمرے ایک بھی آزار سے وہ آے لا علاج آئی ارکر میر کر چکے تھے مرمیں نے آئیس ایک ٹی راہ پر لگا کر اللہ کے آمرے ایک بھی آزار سے نجات ولا دی تھی سے موجودی

یہ بندہ دراسل بڑا گندگاہ ہوتا ہے۔ ایس ٹیرانو برانت کے بھی پھڑتی خاکت کا عُضر زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ اور سکتی کی لذت اے عبادت واطاعت کی حکمت و برکت ہے گئیں زیادہ سرغوب ہے۔ سیم بالا ہے سیم کی تو اس کے فہر میں گندھی ہوئی ہے۔ ۔ چونکہ چڑیوں کا کھیت چگ جانے کے بعد پچھتانا لا حاصل ہوتا ہے اس لئے اس نو س کے چھوٹے موٹے خطا کا را پنی کار کر توت کی کشتی مفاجات کے بچرے دریا میں روڑ کر' ناموافق حالات کے کنارے یہ بیٹھے ڈیولے نئے گا کروقت پاس کرتے ہیں اور یا کوئی چلہ ہونی رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی خواجدالیاس یا خواجہ خمنر قدیولے اور آئیس نجات دلائے۔

اس تُحیا ہی کا بھی یہی حال تھا۔ تا دانی یا جوانی کے جوش میں منش بہک جاتا ہے۔۔۔۔۔یہ بھی بہک بلکہ لڑھک گئے ہوئے تھے۔ آرنشٹ بندہ تھا' جمالیاتی ذوق کا پر وَردہ۔۔۔۔گر تھا تو بَشر! اور بَشریّت کا تقاضا ہی بہکنا۔۔۔۔۔لڑکھڑانا ہے۔ کتے ہیں کہ وُنیاوی مادی لذتوں میں انزال اور تھی کی سے بڑھ کرکوئی لذّت یا مزونہیں اوراَ ذیّت ناک دَرووں میں دَروِنِو وَ دَووَل میں دَروِنِو وَ دَرووَل میں دَرووَل میں دَرووَل میں دَرووَل میں ان ایک منش کسی بھی اُندیشتہ ہائے سود و زیاں کو خاطر میں نہیں لا تا ۔۔۔۔۔ آ ماد وَ النفات واختلاط طرفین کے جذبات وجسم بندراور مجھندر تھی ایک میں ایک میں میں میں کہ اُنہاط واطمینان سے کدر گر ڈرگر خون کال دے گا مگر تھی لنا نہیں چھوڑ تا ۔۔۔۔۔ بیدونوں فطری ممل یوں ہیں کہ آ نہساط واطمینان سے آنکھیں مُندھ جاتی ہیں۔۔

ای فطری بشری پیسلن پر کھیا جی بھی پیسل گئے تھے۔ بس غلطی پیرہوئی کہ اُنہوں نے شکیلہ رحمانی جیسی ہونہار اور پُرصلاحیت شاگر واور ساتھی کو اِس'' سانئ پُرلطف'' کے بعد بالکل اکیلا جیبوڑ ویا۔ کھیا جی کے اِس رویتہ سے شکیلہ رحمانی کو جذباتی اور نیفتیاتی ظور پر بڑا شکہ یہ جھنگالگا تھا۔ وہ تھو چنے پر مجبور ہوئی کہ برسوں پرائے احترام' اَنہا م وَقَعْبِم کے وہ شخ ' کُول بھی نُوٹ سے جی اس اور ایک سے جی اس کا اس اُنہا م وقعی میں جا گئے۔ اور ایک حساس لاکی کوئ جہا اس ترکت کے رَدِ عمل کا معلقہ میں کہ خواجی کا معلقہ میں ہوا گئے۔ کہ اس اور ایک حساس لاکی کوئن جہا اس ترکت کے رَدِ عمل کا معلقہ اور اختیا تی خطاکار مند جُس کی مطاب میں اُن کی کوئن جہا اس ترکت کے رَدِ عمل کا معلقہ اور اختیا تی خواج کی گئے ہوں جا کے اُن کی کھیلہ میں کہ ان اُن کے کہ برائے ہوئی کہ اختیا تی خطاب کی خالت میں اُس کے مند پر توک دیا۔۔۔۔۔ اِس کی جور اور کمزور ور کمزور ور کمزور اور کمزور اور کمزور اور کمزور اور کمزور اور کمزور اس کے علیہ پہنوک دیا۔۔۔۔ اِس کے خور مول کی گئے ہوئی کہ اختیا تی خطاب کی خالت میں اُس کے مند پر توک دیا۔۔۔۔ اِس کے اُنہوں کی خالت میں اُس کے مند پر توک دیا۔۔۔۔ اِس کے اُنہوں کی کھیلہ پھیلہ کھیلہ کور اور کمزور اور کمزور اس کے علیا وہ کر بھی کی گئے تھی کہ جو اس کے علیا وہ کر بھی کیا تھی کہ کہ کی کہ اختیا تی خطاب کی خالت میں اُس کے مند پر توک دیا۔۔۔۔ اِن کے کہ کا کہ کہ کہ کھیلہ کھیلہ کھیلہ کوئی کیا تھیلہ کے کہ کہ کا کہ کہ کا تھیلہ کی کھیلہ کھیلہ کوئی کیا تو کہ کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا تو کہ کہ کی کہ کہ کہ کوئی کیا تھیل کی کھیلہ کوئی کیا تو کہ کی کھیلہ کی کھیلہ کوئی کیا تو کوئی کیا تو کہ کا کہ کوئی کہ کا کہ کہ کی تو کہ کی کھیلہ کوئی کیا تو کہ کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کی کھیلہ کوئی کے کہ کی کھیلہ کوئی کوئی کے کہ کہ کی کھیلہ کی کھیل کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کھیل کے کہ کوئی کی کھیل کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھیل کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کھیل کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے کھیل کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی ک

قبرادرز ہر مجری نگاہ مجھم ہوں اور جریس زلی ہوئی کراہ آ ہے۔ نفوٹ شکائت ہزیت کے اظہار شک پھیٹا ہوا تُھوک ادر کسی ظلم ہے انصافی کور و کئے کے لئے خودا فتیاری مرگ بھوک مجھی اپنے بھیانگ رّدِ ممل ہے برگا نہیں ہوئیں ۔۔۔۔!

## • پورتمنی کا چتکار....!

''پیارنگ کالا'' کے مطالعہ ہے آپ کو معلوم ہو چکا کہ تھیا تک جھیا تک چھرے اور آتما ہے گئے۔ داغوں کا علاج مئیں نے آمر الٰہی سے وَضوے استعمال شد و پانی ۔۔۔۔ شفائی تر غیبات اور مئی سے کیا تھا۔ ہمجے یہ نگلاکہ نصرف اُن کے چھرے کے داغ وَ جے اور ہڈیاں دِ کھاتے ہوئے گھاؤٹھیک ہو گئے بلکہ اُن کے احساس کھا کا آزالہ بھی ہوگیا۔۔۔۔ شکلیلہ رحمانی اِک زمانہ ہے اُنہی کے آشر میں اِن بی کی بیٹی کے ساتھ 'اِن کی خدمت پیں مامور تھی .... بگریدا سے پہچان نہیں پائے تھے .... اِن دونوں کا نکاح بھی میں نے خود پڑھایا اور اِن کے چھرے پہسے وہ خول بھی اُ تار دیا جس کے بارے میں اُن کا یقین تھا کہ بداُن کی اُرتھی کے ساتھ ہی ''سی '' ہوگا .... مزرے کہ بیم باتھ ہارضا ورَغیت مسلمان بھی ہوگئے تھے .... مزے کی بات کہ میں خود اگر میں کہ دیشیت سے اُن کے پاس پہنچا تھا۔ میراعلاج تو وہ کیا کرتے 'جھے خوداُن کا علاج کرنا پڑھیا .... مزید لُطف 'اِس بات میں کہ میں بین کسی علاج ومعالیہ' خود بخو دائیا تندرست ہُوا کہ جیسے بھی بیار ہی نہ پڑا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والے کی اپنی ساری مشکلیں' نامحسوس طریقے سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والے کی اپنی ساری مشکلیں' نامحسوس طریقے سے محلوم ہوجاتی ہیں۔

مئیں نے سر ہلا کراُے بڑھاوا دیا۔

کھانے کے بعد پووینے کی جائے آئی .... شکیلہ رحمانی اجازت لے کرنگلی تو کھیاجی نے أندرے دروازہ بند کیا اور بانس کی فتحیوں کا بنا ہوا ایک صندوق لے کرمیرے سامنے بیٹھ گئے .... عجیب بَدعال مُراناسا تو بُرا نُما صندوق تھا۔ یہ پچھ باہرنکل چکا تو آخر میں جو شے باہر نکا لی گئی وہ ایک بنگا لی پٹ سن کا ایک چھوٹا ساتھیا۔ تفارنهايت نفيس ملائم جُوث ريشدريثم سا....!

نہایت اُوب واُحتیاط ہے کھیا تی نے مجھے تھاتے ہوئے کہا۔

"پيرو کھيئے' کيا ہے....؟''

آ دھائیک کلوؤ زنی تھیلا۔۔۔ لگنا تھا اِس کے آندر' پسی ہوئی بھاری وزن کی کوئی چیز ہے۔

وہ ﷺ چند کھے عجیب معنی خیزی نظروں سے تو لٹار ما بھر کو یا ہوا۔ Liville rdu Photo comi

یہ نوٹلا کھیلدر اللہ ای نادہ زردہ بوش فیں اور نہ ہی میرے چرے یہ چڑھے ہوئے میل ایک سے زیادہ خت ہے ۔۔۔ پلیز المحصر مجھے کھوائ کے بارے میں بتائیں ۔۔؟

مئیں نے اس کے جسٹونو اس یو ٹلے کی جانب بغور و کھتے ہو ہے اللہ اس کے جانب بغور و کھتے ہو ہے اللہ جھا ہے گئے جا دو کیا آپ نہیں جائے کہ بید کیا ہے؟''

" دنہیں میں جانے کے لئے ایک بار اے کھولاتھا۔ اُندر تجرٹیمری می بَدُبُودارکوئی چیزتھی ..... یَوْٹلا بندہ

کے والیس میں رکھ دیا۔"

ى بېتر جانا يېدى ؟"

میں نے اے ڈز دیرہ نگاہوں ہوتے تو لتے ہوئے یو تھا۔

'' پہلے تو آپ مجھے اِس پوٹلے کے ہارے میں وہ سب پھھ بتا کیں کہ بیآ پ کوکہاں ہے ملاٹیا سم

دیااور پہ کب ہے آپ کے پاس ہے؟"

مُنه کی عجب کی شکل بنا کروہ بتائے لگا۔

'' جہاں تک جھے یاد ہے مئیں چھوٹا سانھا۔۔۔۔میرے سور گباشی پتآ بی کہیں ؤوسرے گاؤں 🕳 مریض کود کیھنے جانے کی تیاری میں تھے۔اپنی ؤواؤں کاتھیلااور دو جار پستگیں بھی ساتھ تھیں۔اجا تک آنسے نے میری ماتا ہی کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا۔ وہ جھٹ سے اپنے کر سے بیس کئیں۔ میں بھی بھا گا بھا گا پیچھے

ہولیا۔ اُن کے کمرے کا ایک خاصا جھٹ اُن کی پُوجا پاٹ کے لئے بخصوص تھا۔ یہاں پورب کی اَوڑ ' کھڑی کے

ہولیا۔ اُن کے کمرے کا ایک بڑے سے چوک کے اُوپر ' کرش بی مہارات کی کانسی کی بنی ہوئی مُورتی اور پُوجا

ہون کے لئے بختر ساسامان تھا۔ چوہیں گھٹے یہاں اُگر اور لوبان سلگنا تھا۔ اِدھر کی صفائی سخرائی کا سارا کا م

بھی ماتا بی خود ہی کہا کرتی تھیں۔ گھر کے نوکر چاکر اور دیگر افراد کو بھی اِدھر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔

بھی ماتا بی خود ہی کہا کہ خاص وجہ یہی بچھ میں آتی تھی کہ ماتا بی چونکد اپنے نہ ہی عقیدے کے لحاظ سے

اتی غیر ضروری احتیاط کی ایک خاص وجہ یہی بچھ میں آتی تھی کہ ماتا بی چونکد اپنے نہ بہی عقیدے کے لحاظ سے

ایک ایسے سلسلہ سے متاثر تھیں جو اپنی ضرورت کی اشیاء 'بر سے' کھانے پینے' پہنے' سونے اور پوجا پاٹ وغیرہ

پر چیز کو دوسروں کی نظر دستری سے دُور دکھتے ہیں یہاں تک کہا ہے پر یواراور پُق سے بھی بچاتی ہیں۔ میں

چونکہ اکلوتا اور لا ڈ لا تھا اِس رعائیت میں اُگھ آگن کے ساتھ آگی کو جا فرا سے کھی سے میں آیا جایا کرتا تھا۔

سیمیرا پہلاموقعہ تھا کہ میں ہے اس کر آبرار تھلے کو دیکھا۔ ایک دیکھا آبود تو پھراکٹر دوسرے تیسرے عضے اس کے درشن ہوجاتے لیکن جرت اس بات پہلی کہ مجھے بھی بتا تی یاماتا بی نے اس کے بارے میں پکھینہ بتایا ۔۔۔۔۔ وہ شاید میری عمر یا بُدھی کے حساب سے اس قابل ہی نہ بچھتے تھے اور نہ ہی تجھے بھی اس بے ریکھ ڈھنگے سے وزنی ہو بلے کو جانے کی ضرورت محسوں ہوئی ۔۔۔۔۔ ریوڑیاں ٹلدی شکریا پنجیری وغیرہ ہوتی تو بھی کا تھیلا خالی ہوتا۔خالی پیلی می کو جان کرکیا کرتا ۔۔۔۔ ؟

پتائی سور کیاشی کے بعد اُن کے استعان آشرم کا ساراانتظام والصرام بادل نخواستہ جھے سنجالنا پڑا۔
جیون میں اُن گنت تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ کلکته اور اُس کے واقعات و کورکییں وَ صند میں وُوب چکے تنے اور میں
وقت کے ساتھ ساتھ میں تھیلا ویلا بھی بھول چکا تھا ۔۔۔۔ وقت جو ہوتا ہے وہ لدے زمانوں کے پُر انے تھیلوں کو
اُٹھائے 'ساتھ لیئے لیئے نہیں پھرتا۔ پُر اُن قدروں کے موٹے ہاتھوں سے بے وُ حظے سلے سوت سلائی والے
الحرت کے تھیلوں کوکون پوچھتا ہے۔ اِسی طرح پُر انے بزرگوں کے طریقے 'علاج اور شوچنا کمیں وغیرہ پُر انے

لحافوں ذریوں چٹائیوں میں لپیٹ لپاٹ کر کہیں کونوں کھدروں میں ڈال دی گئیں ۔۔۔۔۔ آنجہانی پِتا جی کی سارگ و ذھیا اور پُستکوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ مگر نہ جانے میدئی کی پوٹ کیسے نکج پائی۔۔۔۔شاید اِس لئے کہ بید کرشن جی کے چرنوں میں پڑی تھی اور اِن کے استھان تک ہرکسی کی رسائی نہیں تھی۔

ماتا جی نے اپنے دیہانت سے پکھ روز پہلے مجھے اپنے اِس پرائیویٹ مندر میں 'بلا وا بھیجا۔ مئیں پہنچا تھ وہ مُور تی کے چرنوں میں پڑی کوئی جاپ مُرن رہی تھیں ۔۔۔۔ مجھے دیکھ کرمسکرا کیں اشارے سے اپنے پاس بلایا پاس چرنوں میں بٹھایا۔ پکھ دیر گھور دیکھتی رہیں پھر کا نہتے ہاتھوں سے اپنی چا در کے نیچے سے بہی تھیلا ٹکال کر مجھے تھاتے ہوئے کہنے لگیں۔

'' بیٹا! میراوشواس ہے اب وہ نے آگیا ہے کہ میں تہمیں تہمارے ٹرکھوں کی طرف ہے وہ پُورٹنگ اُر پن کروں جے وہ اپنی آگی نسل کو پر پیٹے آگئے ہیں '''''واؤ کنٹروازی قبالا ہے پتا تی کی تھی جے میں نہھائے ہے مجبور ہوں۔ مجھے معلوم ہے لائم بہت ہے سوالات کرو گا اور میں جواب ند دہنگے پائوں گی۔ اِس پُورٹنگی کے اِس پُورٹنگی کے اِس پُورٹنگی کے اِس پُورٹنگی کے اور میں تبارے میں تباری کے ہاں بیابی آئی تو تباری اور تباری کے اور میں تباری کے ہاں بیابی آئی تو تباری کی اور نہیں تباری کے ہاں بیابی آئی تو تباری کی اور نہیں تو اسے گئی دادی مال نے گئی اور نہ ہی تھے چتا پڑی کہ میں اِس کی با بیٹے بہت چھے جت ہے۔'' سیمرٹی کا پوٹل میں کئی نہ آئی اور نہ ہی بھی چتا پڑی کہ میں اِس کی با بیٹے بہت چھے جت پاؤں ۔ تبہارے سورٹر گوٹا ہی کہ چی ہی اور نہ ہی تھے جت کی اور نہ ہی تھے کہ اور نہ ہی تھے ہی گئی تھی کہ اور نہ ہی تھے ہیں کو ایس تھے تھے ہیں کر ایس تھے کہ اور نہ ہی تھے بھی بھی تھے ہیں کر ایس تھے کہ اور نہ ہی تھے ہیں کہ اور نہ کہ کہ بر پھتا ہے کہ بہت کہ تھے تھے ہیں کر ایس تھے کہ اور نہ کہ کہ بھی تھے ہیں کر ایس تھے کہ کر ایس تھے کہ کہ بھی تھے ہیں کر ایس تھے کہ بھوان کی کر پاکے احد ای بھی تھے ہیں رہی اور نہ کہ بھی تھے سے اور پیش خوب جانوں کہ یہ بہت پہنے بھی بھوان کی کر پاکے احد ای بھی تھے میں رہی اور ایس کر ایس تھے کہ بھی تھے سے اور پیش خوب جانوں کہ یہ بہت پہنے بھی بھوان کی کر پاکے احد ای بھی تھے سے اور پیش خوب جانوں کہ یہ بہت پہنے بھی بھوان کی کر پاکے احد ای بھی تھے اور ایس کی کہ بھی تھے تھے ساور پیش خوب جانوں کہ یہ بہت پہنے بھی بھوان کی کر پاکے احد ای بھی تھی بھی اور ایس کر ایس کی کہ بھی تھی ہوں کہ اور کی کر پاکے احد ای بھی تھی ہوں رہے۔'' اس کی کہ بھی تھی تھی سے اور پیش خوب جانوں کہ یہ بہت بھی بھوان کی کر پاکے اور ایس کی دور کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر بھی تھی تھی ہوں کر دیا کر دیا

یونمی میں نے ماتا ہے یوچھ لیا۔

"ميرے ملكھ كى دُرگھٹنا تو أن كى وَيدك اور إس يتى كى كرامت سے دُورند ہو كى ۔ إس كا كارك ك

"9....2"

'' ہاں سے بچ ہے اُنہوں نے خود مجھے بتایا تھا کدمئیں اپنے بیٹے کے زوگ کا کوئی اُپائے نہیں کر پایا۔ اِس کا مجھے بہت وُ کھ ہے۔مئیں مجھتی ہوں کہ اِی چِعثا کوا مگ لگائے وہ ٹرلوک شدھارے ہیں۔'' ما تا جی نے میرے سرچہ بیارے ہاتھ وَ حرتے ہوئے مزید کہا۔

'' تمہارے پتاجی کو بیمنٹی' اپنے ہاتھوں تجھے سوپنے کا سان نہیں ملا۔ اُن کا دیبانت إیساایکا کی تنہ

ہوا کہ وہ تہمیں نہ تو اِس مِنَّی کے بارے میں پچھ بتا پائے نہ کوئی اور نصیحت وَصیّت کر پائے۔'' چند لمجے چپ رہنے کے بعد مزید پچھ سوچتے ہوئے بتانے لگیں۔

''یونہی ہم آیک بار بیٹے تہاری اِس چرف والی بیاری کی بابت چننا کررہے تھے کہ بتانے گئے۔ ''کانتی! مجھے لگتا ہے میرے بتتے کے وُ کھ کا دارومیرے پاس نہیں ۔۔۔۔۔کسی اور سنت سادھو کے ہاتھ میں ہے۔ جو اِس کا علاج اپنے کسی دھار مک وَ یوک سے کرے گا اور بیا پنے ٹرکھوں کے وَ ھرم پرم سے بھی اُڑان مجر لے گا۔۔۔۔۔ اِسی میں اِس کا آنت پھل ہوگا۔''

أبشايدمير بيمي بولنے كى بارى تھى مئيں نے كهدويا۔

'' اُب آپ کہیں گے کہ مئیں ہی وہ سنت سادھوہوں جس کی بشارت آپ کے پینا جی نے آپ کودی تھی ۔۔۔۔۔ خیر آپ مینکی کی بات کررہے تھے \*\*\* ایسان اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی بات کر رہے تھے \*\*\* ا

ز مین اور منگی کوبی آپ لے لیجے۔ جتنی ظاہر ہے وہ باہر ہے اور جو بھیتر ہے وہ شیحان تیری قدرت
کہتا ہُوا کالا تیتر ہے۔ اِس کرۃ اُرض پہ چندا میک چیز وں کے علاوہ ہر چیز میٹی اور پائی سے تخلیق ہوئی ہے اور جو
موجودات ان سے بنی اُس کی پیوندکاری جڑیں 'بودوباش احیاء واموات وغیرہ اِس مُٹی پانی سے بی منسلک
موجودات ان سے بنی اُس کی پیوندکاری 'جڑیں 'بودوباش احیاء واموات وغیرہ اِس مُٹی پانی سے بی منسلک
مخبری ۔۔۔۔ اِسی لئے زمین اور مُٹی کو بڑی ماں کہا گیا کہ وہی گود لیتی ہے اور وہی گورویتی ہے۔ نباتات میں
صرف آگاس بیل ہی ایس خدا کی قدرت ہے جس کی کوئی جڑا پیمول بَیّا خیس ہوتا۔ جو زمین مُٹی سے نبیس اُلی سے اِس کی ایک تانت 'ہرے بحرے پودے درخت بیدال دوتو دِنوں میں
ہے۔ اِسے عشقیہ بوئی بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک تانت 'ہرے بحرے پودے درخت بیدال دوتو دِنوں میں
جانے جانے کر کے رکھ دے اِس طرح کانٹوں والا چوہا (خار پشت) بھی ہوتا ہے جس بَن میں بِل ہووہاں

بند ہے تو کیا بندر 'با گھ' بخو بی اور بگا تک بھا گ لیتے ہیں۔ جس گھر میں اتفاق برکت ہو وہاں اِس کا ایک کا شاہیہ
دو۔ پھر دکھ اِس اَبلیسی بان کی بدمعاشی اور بربادی ..... شرکا شرکا شیمن کا بجھیر کر رکھ دے گا۔ جوقاعہ سر نہ ہوتا ہو۔
اِس کے گرد کی جبیل اور فسیل گہری موثی مضبوط ہوتو چا روں طرف اِس رَدْ مِل خار پشت کے پنجے اور کا ہے۔
پوندڑوں کی پنیری کی ما نندالف گاڑ دو ..... آٹھ اور آٹھ سولہ پہر کی مندی کے بعد کارکارندے کرم کھائے ہوئے
کا کروچوں کی مانند باہر نکل آئیں گے ..... ہندوؤں پانڈوں مرہوں کی گئی ایک جنگیں ایسی جکھتوں بھیل گیت
اور چر بدھیا کی بدولت بدی گئیں۔ پرانے زمانے کی جنگی حکمت عملیوں میں بنجموں رَ مالوں جبید بھا در یوں سے
پراسرار عُلوم وفنون کے ماہرین کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا تھا۔ جان مال کا نقصان کم ہوتا تھا۔ جنگی حکمت عملیوں
پراسرار عُلوم وفنون کے ماہرین کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا تھا۔ جان مال کا نقصان کم ہوتا تھا۔ جنگی حکمت عملیوں سے میدان مار لیئے جاتے ....مثی 'پانی' روشی' اُندھرے اور موسموں کی بُوالمحیتوں ہے تو بھیلیں۔
کا مراباحاتا ہے۔

کام کیاجاتا ہے۔ خار پشت میٹی کھا تا گئے اور میٹی ہگتا ہے مگر جو میٹی اُس کی خوراک ہو گئی ہیں۔ وہ عام میٹی نہیں جا وہ مرکز میٹی ہے ہوسکتے کئی خار پُشت کی مٹی ہی ہوتی ہے۔ جنگل اُجاڑ کریہ شمشانوں' قبر سٹانوں ہیں آ ہوں آیں۔ جدھر النافی خوراک کا خاصا اِنتظام ہوتا ہے۔ یہاں ہے۔ سانسی کھکھود نے چنکڑ مداری آئیں پکڑ ہے۔ ہیں۔ ضرورت جسم النافی خوراک کا خاصا اِنتظام ہوتا ہے۔ یہاں ہے۔ اُس کھکھود نے چنکڑ مداری آئیں پکڑ ہے۔ ہیں۔ ضرورت جسم کا تعلق رکھے جسم کا اس کے جاتے ہیں۔ آئیں میں محبت کا تعلق رکھے جانوں کو سے

، خوراکیس کھلا دی جانگھیں آو وہ اک ڈو جے کے جانی وُشن بن جاتے ہیں ۔۔۔۔اِس کا گوشیۃ ایمان کوگئے۔ گناوینا کرر کھ دیتا ہے۔

انسانوں کو بھی جن کی نگاہِ النفات مُردوں کو بھی حیاتِ نَوے نَواز تی ہے۔مطلب سے کہ وُنیا ہر طرح کی مخلوق ہے بھری پڑی ہے۔ شرکے ساتھ خیر اور آندھیرے کے سنگ اُ جالا .....رنمان اور شیطان .....اچھا' بُرا ..... سے بھری پڑی ہے۔ شرکے ساتھ خیر اور آندھیرے کے سنگ اُ جالا .....رنمان اور شیطان .....اچھا' بُرا ..... سے سب عین مشیت ِ الٰہی کے تحت ہے۔ میں سب فطری نقاضے ہیں۔ اِن سے اغماض برت کر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا .....!

## بول مِثَى دَيا باويا منيرے دُ کھاں نے کليجہ ساڑيا .....!

مینی کا یہ باوا! مالک اُرض و سُا کا خلیفۂ اُرض' مبحودِ ملائکہ.... شاہ کارِ کا نئات وارثِ علمُ الا سَاءُ مجموعۂ ٹرّاب و مَاءُ نارو ہَوا اپنی فیطرٹ وکرشٹ اور جبلٹ جشریت کے تعد ایک ناورالوجود مجموعۂ اضداد واقع ہوا ہے۔ اِس سلسلہ میں جمعی کے حوالہ ہے بات کرتے ہیں۔

ما لکو گا گنات نے جِنات و اِنبان کی گلیل ہے بہت پہلے زیمن اور من کو پیدا قر کا گاہوا تھا مر ملا ککہ ان دونوں کے بیت پہلے زیمن اور من کو پیدا قر کا گاہوا تھا مر ملا کہ ایک کو بیدا قر کا کہ ایک کا مراک کے بیت کے فرشتوں کے بعد جِنات آ کے مجاب کو رہے ہے تھ یہ بیت ہے بہت کی سال کے بین اس میں جا اس کی کا مراک کے درجہ پہتھ یہ فرماویا کہ جوملا ککہ جنات کی سل ہے ہیں ان میں جلالت اور آئٹ مرائی کا فری تھا ضا ہے فروخاص کی ایک فرماوی جوملا ککہ جنات کی سل ہے ہیں ان میں جلالت اور آئٹ مرائی گائی کی فرماوی سے فروخاص کی ایک فرماوی کی ایک فرماوی کہ انہاں ہوئے سے بین ہوئے انہاں ان انھر قات ہے محروم رہا۔ بیدا لگ آمر ہے کہ بیشرکو کن کن سے مطالات و دَرجات میں افسلیت دی گئی۔ ان میں سب ہے اعلی اس کا ضلافی الارض علم الآسا و کا حامل ہونا موالات و دَرجات میں افسلیت دی گئی۔ ان میں سب ہے اعلی اس کا ضلافی الارض علم الآسا و کا حامل ہونا اور تی گائی کا کہا دو بشریت میں مظہر بھی شامل ہے۔

مئی کے کفدونے کھڑی بل وے پروہے

مئی میں نمود وجذب کی بے پناہ قوّت ہے اور بیدائے اللہ کے امرے اجرام فلکی لینی چاند سورے ' سارول' سیارول سے حاصل ہوتی ہے۔ جو مختلف اوقات وعصرات میں مختلف نوع کے اثرات وتشر قات کی
عال ہوتی ہے۔ مِئی 'اپنے بَطون میں اُن معد نیاتی اور کیمیائی خصوصیات کو بھی سموئے ہوئی ہے جو اِس کے نیچے یا قریب قام پخت ہوتی ہیں ۔۔۔۔ مِئی اپنے جغرافیائی اور موسمیاتی محاسن ومعائب ہے بھی متاثر رہتی ہے۔ اِنسان کا وَجودی خمیر چونکہ مِئی ہی ہے اِس لئے جس جہاں اور جدھرکی مئی اِس کی ابتدائی جمیل کے لئے کام میں لائی گئی ہوگئ وہ مزاجی اور طبعی طور پہ اُس طرح کا ہی ہوگا۔ اِنسانی آشفنۃ سری' شعلہ ؑ پائی' زم خطّ چڑچڑا پن'سستی یا جلد ہازی' تلون یا مخل مزاجی اِس مِنٹی کے شاخسانے ہی تو ہوتے ہیں جس مِنٹی کا وہ ﷺ ہوتا ہے۔

ماہرین ارضیات طبقیات ٔ صاحبان طبیعات اور عالمانِ فرش وعرش کے ہاں ایسی نظر اورجستیں موجھ ہوتی ہیں جن سے وہ ویکھتے سُوتگھتے ہی مِنَّی کی إقسام وفضائل کی تمام کیفیات جان جاتے ہیں۔ وَ وِ جِد بِدِ کے سائنسدان بڑے بڑے چیدہ آلات کی مدد سے زمین اور مٹی کی ظاہری باطنی تفصیلات جائے گ کوشش کرتے ہیں گر پھر بھی سیجے نتائج حاصل کرنے میں نا کام رہتے ہیں .....گراُ جِدْ دیباتی بڈھے جنہوں 📕 بخار چیک کرنے والا تھرمامیٹر بھی دیکھانہیں ہوتا جوا بک حرف لفظ کسی زبان کانہیں پڑھ سکتے۔ اِن کے ہاں۔ 'علوم وہبی ہوتے ہیں۔ لُطف کی بایت کہ یہ علوم کرنڈون ورنڈون اور چرمانوں کے ہاں بھی کسی طور ہوتے ہے۔ صحرائی مخلوق بھی جانتی ہے 🛒 آنسان کی عقل وبینش جہاں اختتام پذیر ہوتی ہے وہائے اکثر ویکر مخلوقات کی شرمیا صحیاً وَل مِبارُول جَنْكُول مندرول میں بعظنہ والے ذرولین بھکٹ فقیر ویا وارو کر است ز بین اورز پر چین رہنے رینگنے والے جانور' کیڑے مکوڑ وں سے خاصی مدو کی جاسکتی ہے۔ ہم پھر میں کا جانب چلتے ہیں۔ میں کے نیچے جائے میں میل کی گہرائی میں بھی اگر کوئی معدنیات م ے تو اس کے اثرات اُو پر تھی تھی دیکی میں موجود ہوں گے۔ یانی' کیس میانا اسٹیل ۔ ای طرح سونہ ہے ۔۔۔۔ پلائینیم 'مٹینیم ' تا نبا' ابرق ٰ قلعی ٰ او ہا' مختلف اِ قسام کے جواہرات وغیر وبھی اپنے و زات اوراژ ات اپ سے اوراو پر سطح کی متنی میں ظاہر کرتے ہیں ۔۔۔ ان اثرات میں ان کی مبک خوشبو بھی شامل ہوتی ہے۔ گھ ز بین کی مِنْ انتور اور بیط کی متنی را کھ .... آم کے باغ میدان جنگ کی مئی۔ ای طرح سانے تھے ۔ گھوڑوں' شُوُّوں کے باڑے کی منگ' قبرِستانوں اور شمشانوں کی ہنگی ۔۔۔۔کسی پیر پیغبر کی گزر گاو کی سے يبال تك كه جرو وصال كى منى .... مقام قال كى منى - بندى خانے كى منى ندرج خانے كى منى - كوت ا بغدا دودمشق كي مِنْ ....غرضيك بيساري بنياً ل اپنے اپنے باطن بھي اپني اپني خُوشبوئيں اور داغ پيتے رکھتی ہے۔ أب آپ اگر مِنْيُول كے كيمياني جو ہرى شفائي اور رُوحاني خواص پيغور كريں تو پيد چاتا ہے كے ا مخلوق کا ماخذ منگ ہے اِس کے ہرؤ کھ مرض کا علاج بھی منگی میں بنی پنہاں ہے۔ بس ذرا منگی کے بھید ہے۔ جا نکاری کی ضرورت ہے۔ چندا یک امثال پیش کرتا ہوں جو عام طوریہ ہمارے ٹرانی اقدار کے گھرا ہوں 🚅

مجھے اپنے ایک ویباتی ہے پیات مند کے گی شادی کا ایک سند مجلے نے کا موقع ملار و یکھیے میں کے بیشر پھٹ آورنفیس بچہ تھا۔ نیا نیا ٹوکر ہوا اور گھر والوں نے اکلوتا ہونے کی بنا پیر کھٹے ہے شادی کا میں مئیں کھی کا ول رکھنے کے لئے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرسکتا جو سراسر منافشت اور پھی تھے۔ کے تحت · تندگی ایک فسانی میں جبکہ موت اِک حقیقت ..... فقیر دَرویش ندزندگی دی اور ندموت سے المروه .....وه الحمد لله على حَلِ حالَ كَا تَعْضِيدَ مُوتِهَا مِيتِومِ أَرِّمَا ثَيْرِ الْجَسِيدِ الْمِيرِ الْ و سر (جواس کاسگاموں تھا) بدک گیا۔ ہرطرح کی کوشش مُنت ساجت کے باوجود ووٹس ہے مس ندہوا۔ ت ایک ای زٹ کے کمی قیمت یہ نکاح نہیں ہوگا۔ بارات واپس جائے گی .... بزرگوں رشتہ واروں نے عین وقت انکار کی وجہ دریافت کی۔ووبوڑھا وجہ بیان کرنے ہے بھی گریزاں ....بس یمی کہ وُنیا اوھر کی ه جوجائے' بیشادی نہیں ہوسکتی ..... یہ بھی کہا گیا اگر حق میر' خرچہ زیورات زیاد ولکھوانا جا ہویا مکان' لڑگی ے ام كروانا چا ہوت بھى ہم تيار ہيں۔جب ہرطرح كاطريقة آزماليا كيا تو آخرى فيصله كے لئے أس بنتج تے بھے ٹیلیفون پیساری ژوواد سُنائی اور میرے کسی فیصلہ کے لئے بیتی ہُوا ....سماری سٹوری من کرظا ہرہے میں عى أز حدمترة بُوا كه ايبا شريف بيبا بَرْ ها لكها خوبصورت صحت مندا كلوتا بحية ..... أس مُدْ هي پيندْ وكونو خُدا كا سرادا کرنا چاہئے جبکہ لڑکا اُس کا بھانجا بھی ہے .... بہرحال وقتی طور پہ میری سمجھ میں کچھے نہ آیا کہ الی سے حال ہے کس طرح نبٹا جائے .....میرے مُنہ ہے نکل گیا کہا ہے ماموں ہے ٹیلیفون پیمیری بات کراؤ ..... دی منٹ بعد بنتے کا فون آیا کہ ماموں اس موضوع پہ کس ہے بھی بات کرنے پہتیار نہیں بلکہ اُلٹا یہ تک بھی بات کرنے پہتیار نہیں بلکہ اُلٹا یہ تک بھی کہا ہے کہ مئیں کسی باب واب کونہیں مانتا' تم بدعقیدہ ہو چکے ہو۔ یہ کالے کپڑے داڑھی اور لمجی زُلفیں ..... تم تو میری بنی کو بھی اپنے جیسا بنا دو گے وغیرہ وغیرہ ..... مئیں بڑا شانت ہے ہوکراُس کی با تیں سنتا رہا ۔... بلکہ اکثر سنتار بتا ہوں کہ جھے تاؤ غضہ بھی نہیں آتا ..... برخض کو کہنے کا حق ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ مشغق بھی ہُواجائے ..... مئیں نے پچھ ہوئے اُس ہے یو چھا۔

° 'اُس گاؤں میں تنہارا کوئی اور بھی رشتہ داریا دوست ہے۔۔۔۔؟''

اُس نے جواب میں بتایا کہ بیاس کا تنصیالی گاؤں ہے۔ میراایک ماموں اور اُس سے چھوٹا ماموں بھی ہیں۔ مزید رشتہ داروں کے علاوہ میر سے بنی ایک دوست بھی یہاں رہتے ہیں۔ میر سے مزید پوچھنے ہے۔ بھی بتایا کہ میر سے تمام ماموں میروٹ ماموں کی بھوٹ کا بھی بتایا کہ میر سے تمام ماموں کی بھوٹ کا بھی بتایا کہ میر سے تمام ماموں کی بھوٹ کا کہ کہ کا اُن بات نیس آتی ہے۔ بھی کا کہ کو گھا تا ہے ہے است کو گئی بات نیس آتی ہے۔ بھی کا اُن میں تمام ماموں آرشتہ داریا دوست سے وتمام باراتی ساتھی بین بھی کھا تا ہے ہے۔ کو گئی آریار فیصلہ کی ماموں آرشتہ داریا دوست سے وتمام بارات کے لئے کھانے بھی کھا تا ہا کہ کہ جاتے ہیں۔ کو گئی آریار فیصلہ کی ماموں آرشتہ داریا دوست سے وتمام بارات کے لئے کھانے بھی کھانے اُن کی ماموں آرشتہ داریا دوست سے وتمام بارات کے لئے کھانے بھی کھی اُن کی اُن کہ کہ کہا گئی ہوئی ہی بھی کھی کے جاتے ہیں۔ کہا کہ کہا گئی دیا ہی دیا ہے۔ کہا کہ کہا کہ کہا گئی دیا ہے۔ کہا کہا کہ کہا گئی دیا ہے۔ کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا گئی کہا گئی کہا گئی دیا ہے۔ کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا گئی کہ کہا گئی ک

گاؤں کی حدوداً تھی ہینچے تو و و اُدھوری شادی والا پچے 'جس کا نام کمیرا حمرتھا' برابرے گزرنے وافی نہرے ہے۔ پانچ سات ہمراہیوں مجھے میرے انتظار میں کھڑا تھا۔۔۔۔ بھوک پیٹ کی ہو یا شادی کی بندہ بڑا آتا واست ہے۔میری گاڑی و یکھتے تی و وکوک میں کہ آرکہ میں کرنہ ہے اور بچولوں کے اوال سے جھے بوتیس کردیا۔

ے۔ بیرن ہوں دیسے میں وہ وت چھو ہو ہوں چھو ہو ہوں چھو ہوں ہوں ہوں ہے جو ہوں ہے۔ سامنے ہی پندرہ بیس تھیتوں کے پاراس کا گاؤں تھا۔ گاؤں تک چہنچے ختیجے ہم آٹھ دی لوگ ہے خاصے جلوی کی شکل افتتیار کر چکے تتے۔ آگے چیچے وائیں بائیں پچھے ٹکتے بھی نعرے بازی کررہے ہے۔ نے یہ ماں دیکھ کر کبیرے کہا۔

'' بنتج امیں تو کہنا ہول گیا۔ پھھتم ہی خیال کر لیتے کہ جھے جمگھٹا چھانہیں لگتا۔۔۔!'' ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔'' سرکار! یہ پینڈ ولوگ ہیروں مُرشدوں کا یونمی استقبال کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک آ دھ دوست کوہی ساتھ لانا چاہتا تھا۔۔۔۔۔گران لوگوں کونہ جانے کہاں ہے آپ کے آنے کی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لاکھ نع کرنے کے باوجودید چیچھے چھے پیچھے گئے۔''

دَیہوں گاؤں میں بیدمصیبت ہوتی ہے کہ گاؤں کے گئے بیٹنے پہنچنے والےمہمانوں یا افراد کھیں۔ والے دُورے ہی دیکیے پہچان لیتے ہیں کہاہنے گاؤں کا ہاشندہ ہے یا کوئی اجنبی ....جتی کہ گئے بھی یہ ساتھ رکھتے ہیں کہ آنے والا مائی جیواں کا پُتر ہے یا گاہے لوہار کا داماد.....ا جنبیوں کو پیچیان سونگھ کر وہ خاص طور پر آگے جا کرنعروں ہے اُس کا استقبال کرتے ہوئے گاؤں تک لاتے ہیں۔

گاؤں چنچتے چنچتے 'مئیں نے راہتے میں ساری صورتِ حال معلوم کر لی تھی وہ ساری بارات سمیت اپنے چھوٹے ماموں کے گھر چلا آیا تو بڑے ماموں نے کسی رَدِعمل کا اظہار نہیں کیااور نہ ہی اپنے فیصلے میں ذرّا مجر کیک پیدا کی .....کھانا وانا تیار حالت میں گرم بھوبھل په پڑا ہے۔ جوشا یدمحجدوں اورغریبوں میں تقسیم کر دیا جائے ..... دُلہن تیار بیٹھی اپنے نصیبوں کوکوں رہی ہے بلکہ ایک آ دھ بار بیہوش بھی ہو چکی ہے۔ اُس کی ماں بھی کتے کی حالت میں ہے مگراُ س کے اُجڈ اور ضدتی باپ پہکوئی اثر نہیں ہوا.....گاؤں پہنچتے ہی اَوْ ان کی آ واز کان یں جوایک اچھاشگون تھا ۔۔۔ وہیں ہے مئیں نے زُرخ معجد کی جانب کرلیا۔ پیروں فقیروں کی آید اِس لحاظ بھی متر ثابت ہوتی ہے کہا ہے افراد کو بھی آن کے ساتھ متجد شکینے کا موقع مل جا مجاہے جن کا تعلق مجد ہے نماز عیدیا الماز جناز ہ تک ہی محد دوجوں ہے۔۔۔۔ تماز دُعا کے بعد میں کبیراحد کے چیوٹے ماموں سے کے چلا آیا۔خوب آؤ بھت ہے جمعے پیٹا آیا۔ وہ بھلاشریف آ دی بھی اپنے بڑے بھائی لیعنی کبیراحمہ کے ہونے والے سیٹھر کی مثل سمجھ ساری کھاجب فیجوی بچھ میں آگئی تومئیں نے کبیراحد کے اُی مامون جس کے گھر کھیر ہے ہوئے تھے ہے کہا ہم جا کراہے انکاری بھانی کو بلالا ؤ میراپیغام دو کہ باباتی تم سے مانا جا جے ہیں۔ فورا کے پہلے پہنچو۔ اُس کو 

جس بندے کا کوئی بنیاداورجس اوٹے کا کوئی پیندانہ ہووہ دونوں اُڑ بھے ہوئے ہوتے ہیں۔قدرے اور کندے بعد وہ گھرایا سا چلا آیا۔ میرے سامنے چنچ بی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ میں نے اُس کی سلام کا بھاب دیتے ہوئے بڑے احترام ہے اپنے پاس بھایا حال احوال پُو چھا ۔۔۔۔ بیٹی کی شادی پہمبارک اور عالم میں دیں ۔۔۔۔ بیٹھ باتیں بتائیں کہ جو باپ ایک بیٹی کو پال پوس تعلیم تبذیب دے دلا کر جوان ہوئے پہرائی کی شادی کردیتا ہے اللہ پاک اُس کو بدلے میں جنت کا ایسا کلڑا عطا کرتے ہیں جونبیوں پینجبروں کے لئے سے بھی میں اِس نوع کی باتیں کردی رہا تھا کہ دہ خود کہنے لگا۔

"باباجی! أشجے چل کر نکاح پڑھائے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے.... کھانا بھی پڑا پڑا شدندا ہو

---

ياس بيٹے ہوئے سب لوگ مُنه کھولے أستِکَ رہے تنے .... اللي ! إس بندے کو کيا ہو گيا ہے کچھ

دیر پہلے تک تو بیز نکاح دینے ہے انکاری تھا' مرنے مارنے پہ ٹلا ہوا' اور آب بیخود نکاح کا کہدر ہاہے۔۔۔۔مثل نے تڑت کیا۔

'' بھلےلوگ! اُب بیدنکاح وہاں نہیں' اِس گھر میں ہوگا آخر بیکھی تو تیرے ہی بھائی' بُگی کے چھا کا گھر ہے۔ وُ وسری وجہ بیہ بتائی کہ میں بیار بوڑ ھا آ دمی ہوں۔ جہاں بیٹھ گیاسو بیٹھ گیا۔ ہار ہار مجھے ہے اُٹھک بیٹھک نہیں ہوتی۔''

پاس بیٹے ہوئے لوگوں نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔وہ تیار ہوگیا۔۔۔۔کہنے لگا۔ ''جیسے آپ سب کی مرضی ۔۔۔۔۔!''

اُس کے جانے پیسب اِک دُوجِ کا مُنہ تکفی گئے کہ بداتا ہے رنگ آساں کیے گئے ؟ ۔۔۔۔۔ گھڑے اور اللہ کا تاری میں بُنے ہے گئے۔ وَرُیانَ بُرِنَ وَ کُینَ وَلَیْنَ وَ کُینَ وَ کُینَ وَکُینَ وَ کُینَ وَکُینَ کِی اِجازت وَیَا ہِ کِینَ وَمُولُوکِ مِی اِرْبَارِیا وَ وَلَارِ ہِا تِھَا کَدا کُی مُاز کا وقت بھی قریب ہے اور میں نے تَعَلَیٰ پڑھائے گئے وَلَا اور کُنی کے اور میں نے تَعَلَیٰ پڑھائے گئے والے کہ وہر فُر کی والوں سے قریب ہے اور میں نے تعلق ہڑ اور کا تھائے کہ وہر اللہ اور گور کی اور کی اور کی اور کی میں انہ کے اور کی میں انہ کے اور کی اور کہ کا میں ہوئی میں انہ کے اور کی والوں کے گھڑے پیام آ کہا کہ گائی میں میں انہ کے اور کہا ہے گئے ہوئے کہ اور کی اور کی کہ اور کے گھڑے کے والد نے گھڑ تھی وہر کہ کہ وہ کے میں میں میں میں میں میں میں کہ کہ کہ وہر کہ اور کی کا مزہ کے دہائے اس کے سکے اور کہا کہ اور کے کہ وہ کے دہائے گئے۔ اب کے سے کے سکے اور کہا ہوگئے کہ اور کہا ہوگئے کہ اور کہا ہوگئے کے دہائے کہ اور کہا ہوگئے کہ کہا تھی اور کہا ہوگئے کہا کہنے وہا کا بہند وہاست کریں۔

ہوتا اُیوں ہے کہ پینیڈ وشاد یوں میں بارا نتوں کو کسی کی شادی طلاق سے کوئی ولچیجی ٹیٹس ہوتی ۔ دلچیس کا نقط ارتفاز وہ کٹا یا گئے ہوتے ہیں جوسالن اور چا واوں میں اپنی کمی بہار دکھار ہے ہوتے ہیں۔ کٹا تو رمداور کٹا بریانی کو وہ شخص ہجھ ہی ٹیس سکتا جس کا واسطہ کسی پینیڈ وشادی ہے ٹیس پڑا۔ اگر چینڈو شہر کٹوں کی ہجائے بکرے کئے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ شادی والا دُبئی یا سعود سے میں دس چندو ہیں ہے ہوتی ہے وہ بکرے کے بک بجے نے ریشہ وزگ کوشت میں کہاں؟ بکرے کا کوشت تو چھکلی کے بیسے۔ جوتی ہے وہ بکرے کے بک بجے نے ریشہ وزگ کوشت میں کہاں؟ بکرے کا کوشت تو چھکلی کے بیسے۔ سیز ناخن سے کا ٹا جا سکتا ہے جبکہ کئے کے گوشت کے ڈکرے ٹوٹے 'آ رہ مشین سے کروائے جاتے ہیں ..... مجرے کا گوشت دو جا را گلزائیاں تو ڑنے ہے ہضم ہو جا تا ہے مگر کئے کے گوشت کو گلانے اور جُز و مَعدہ بنانے کے لئے پینیڈ و بھنگڑا ڈالتے ہیں یا آپس میں کشتن و مُشتم ہوتے ہیں ....سگریٹ مُقَد، بڑھکیں یا پھر اُنہیں زنانوں کے راس سے کام چلانا پڑتا ہے۔

قومنی آبات کررہا تھا کیراحمدی شادی کی دیکیں ڈم پائی تھیں اویکوں میں کئوں کا گو تھیں اپ کھائے جانے کی ڈہائی آپ رہا تھا۔ گر ادھراؤی کا والد کی کھو خور جا دکھائی نیس بڑتا تھا۔ ہوئی گلوانے اور باراتی وغیرہ ترقی ایس کے دور تھیں گئا ڈکرا رہا تھا۔ بچے کے نکاح کا تصفیہ و تحض بہانہ تھا اصل پر کھی کہ تو میں کئے کے ساتھ سرکرنے پہنچا تھا تھیں۔

فوراً كبا-

''اُسٹیے'مولوی صاحب! اِن دونوں پتیاؤں کووکیل کے کراٹر کی کے پاس ہو آئیں۔'' اُس دومونیے کومیں نے بالوں بیل کا گڑا اپنے پائی بھٹا لیا بھیں پندرہ میں منٹ میں وہ وہاں سے فارغ ہوکرواپس پنج کے میں آب کر کے کلے پڑھائے چھو ہارے بانے۔مہارگ میں میں اور پھر کھانا کھل گیا۔ دان میں اُن کے کے قریب 'میں نے لا ہور کا قصد رکیا۔ اَب وُخصت کر مجھے ہوئی تھیں۔

LirduPhoto.com

أنبول نے كوف كيا .... جب كدشادي طفتى پھر بار بارا نكاركي وجد؟''

مئیں نے گاڑھی بیٹے ہوئے جواب دیا۔۔۔''اس کی وجداُوہ مِثَی تھی وہ زیدگان گا تقاعد' جس پے وہ اس وقت بیٹے تے ۔۔۔۔اُس مِثَی کے بیٹے زمین کے اندر کھیں بارے کا ذخر و ایٹ ٹیمارے ماموں کی طبی میں تھی مائیکا کا تناسب زیادہ ہے۔ جب وہاں ہوتے تھے تو اس وقت ان وصاتوں کی مقناطیسی لیروں کی زوشی آگے اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں پاتے تھے۔ میٹیج میں جُملاً کروہ اٹکار کردیتے تھے اور جب وہ میرے پاس آتے تھے جہاں مئیں میٹیا تھا وہاں بہت نیچے چاندی اورنکل کے ذخائر ہیں۔ ان وصاتوں کے اثرات میں اُن کا صابحہ کام کرنے لگنا تھا۔۔۔۔۔اوروہ ہاں کید دیتے تھے۔''

آب وہ بولا۔'' بابا جی امیری شادی کا فیصلہ بھی تو اُنہوں نے اس گھر میں پیٹھ کر بھیا تھا۔۔۔۔؟'' ''نہیں ۔۔۔۔ بیہ فیصلہ اُنہوں نے وہاں بیٹھ کرنہیں کیا تھا۔ وہ کوئی اور جگہ ہوگی ۔۔۔۔ جا کرا پی ۔۔۔ ہے دریافت کر لیٹا۔''

پرندول بیں خاص طور پیدا یک قدرتی ریڈارسٹم موجود ہوتا ہے جو آخییں فضا اور ہُوا بیں سے تھے۔ پرواز میں راہنمائی عطا کرتا ہے۔خصوصی طور پیروہ پرندے' جوموسمول کے مطابق ایک جگہ ہے ووسر تھے تھے۔ ہجرت کرتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملکوں پرواز کرتے وقت نظین اور میٹی اُنہیں راہنمائی فراہم
کرتے ہیں ۔۔۔۔ پانی کا نام اس کے بعد آتا ہے کہ اس کی اپنی کشش برائے نام ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس کے پنچے زمین کی کشش اُس کی کشش کو دو چند کر دیتی ہے لیکن رواں پانی اسے بہت حد تک معدوم کر دیتا ہے۔
ترواں اور جیکو لے لیتا ہوا پانی لہروں کو اُنھل پھل کرکے اِنہیں کمز وراور غلط ملط بنا دیتا ہے۔ مختلف پرند سے
اپنے فطری مزائے کے مطابق راستہ نتخب کرتے ہیں۔ اگر زیرز مین کی معدنیاتی لہریں اُن کے طبع کے تحت ہیں تو
وہ آسانی سے اپنی بلندی پرواز قائم رکھ کتے ہیں اور طویل مسافت طے کرجاتے ہیں۔ دَرین حال وہ بڑے
منتشر اور تھکے تھکے ہوئے بَدِقت تمام اپناسفر سر انجام یاتے ہیں۔

آپ کومعلوم ہوگا کہ مِنٹی کے ایک بظاہر معمولی ذرّے کے ایک کروڑ ویں سالمے میں بھی ایک کا تناتی سسٹم موجود ہے اورائس فریز ہے سے ایک کھا ماہ میں کا تناتی کا کوئٹ کی جاتے ہے۔

• جوراه کچی آدهر کوجاتی ہے مقتل ہے گزر کرجاتی ہے ۔۔۔!

مئیں نے ایک نانظے تپتوی کو برف زار میں ایک تو دے پر آس جمائے ویکھا۔ وہ اپنے آپ میں مت تھا۔مئیں کافی دیر تک ایک طرف کھڑا اُس کے انداز ریاضت پیغور کرتا رہا۔ بھی پجھ سوال مجھی پجھے۔۔۔۔ ذہن میں اِک تھچڑی تی کیے رہی تھی کہ یہ بندہ تز کیٹس کی سمنزل یہ ہے؟ اِنسانی عقل تو دلیل وْھونڈ لی ہے۔ اِس محیر العقول حرکت کی کیا تو جیہہ ہوسکتی ہے۔ اِس نظے دھڑنگے کوتو پندرہ ہیں منٹ میں برف کے تو دے کی مانند تو دہ بن جانا چاہئے۔اُصولِ فطرت کی اِس نفی پیمٹیں بڑا جیران تھا۔۔۔۔مئیں نے بیجھی محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ کھانے پینے کے آزار ہے بھی آزاد ہے۔ بڈیوں کا ڈھانچہ تو وہ پہلے ہی تھا۔ وہ عام اِنسان ہوتا تو برف کی بخ بشکلی اُے کب کی پُخِرُ بنا چکی ہوتی ..... چندمنٹ ایک ہی جگہ کھڑا رہنے اور اِس کے بارے میں مسلسل سوچنے سے میرے پیرٹائنگیں مُن ہوئے کوتھیں کہ میں وہاں سے ٹل لیا ۔۔۔۔کھانا وانا کھا کے میں آشرہ کے ڈھابے سے باہرنگل کراسی راہتے یہ آلگا جدھر تنہیآ کرمیوں کے گؤمے تھے .....یعنی وہنش جو اِس آشرہ میں یَوگا' جَوگا' مُوگا سَکِیخے آتے ہیں۔اُنہیں مختلف جگہیں الاٹ کر دی جاتی ہیں جدھروہ تبہیآ میں مگن رہے میں .... جب مئیں اُس نانے یو کی سے توسے سے زور کیا ہے ہوا اور کا انتظامی کے کا ٹھ سریر میں جان ی پڑگی ہے وہ جھکائی لیئے برنب کے تو دے ہے اُڑ رہا تھا۔مئیں نے پُھرتی ہے آ کے برد تھ کھیائر نے میں اُس کی 📲 کرنی جا ہی ۔۔ پیریٹر فی محض اُٹھیاں ہی اُس کے ہاتھ ہے میں ہوئی تھیں کہ میں جھٹا لے کر معلوں بیچھے بٹا ہے كى انتانى كري فيز كوچوليا بو ..... وه آرام يخ أز آله م كاجانب و يكت بو يُها م المراف ك of a larduratoro com ب وضع ی مسکر الیب میں تو او ہے کی فونڈری می گری تھی .... اس ن ایستہ کلیشیر وادی میں گری کا کہا گا م وہ میرے قریب آیا۔ تو فی کھوٹی انگریزی میں کلام کرنے لگا۔

ستہیں اپنے ہاتھوں کی تھوں اضرور مل لینا جو ای مقصد کے لیے جا آدی آشرم کے دواخانے تھے۔ موجود ہے۔وہ بھی میری طرح گزارے لائق انگریزی میں اپناما فی انشمیر بیان کرسکنا تھااور اِنٹائی بھے بھی سنتہ تھا۔میں کچھ ہاتھ کا فاصلہ رکھ کرساتھ ساتھ چل رہاتھا۔

> ''کہاں ہے آئے ہو ۔۔۔۔؟'' مئیں جواب میں خاموش رہا۔ ''یہاں بوگا کیجئے آئے ہویا جو گا ۔۔۔؟''

''مئیں موگا میں دیکچی رکھتا ہوں' یوگا اور جوگا بھی موگا میں آتے ہیں اِنے جینے کی ضرورت ہوئی ہے۔ '' بیر توسیح ہے اگرتم محض جوگا سیکھ رہے ہوتے تو میرے ساتھ دی آ گے بیچھے کی تو دے پہیٹھے سے اور اِس طرح کے بیکار سوالات اپنے و ماخ میں جمع نہ کررہے ہوتے اور نہ بی اِک وَم مجھے سہارا دینے کی کوشتے۔ کرتے ۔۔۔۔۔اچھاہے تم جوگا میں نہیں پڑے۔'' وہ مجھے کے کراپنے مٹھ میں آگیا جو میرے مٹھ سے پچھ زیادہ وُ ورنہیں تھا۔ قرمیان میں ایک تنگ ی
گھا کی تھی جو برف سے وُتھی رہتی تھی۔ آرپاراً ترنے کے لئے لکڑی اور جوٹ کے ریشوں کا جھولا بل تھا جس
سے لئے تھی ہوئی برف کی قلمیں اور ہمہ وقت چھائی رہنے والی وُ ھند 'بڑا خواب آگیں منظر پیدا کرتی تھیں۔۔۔۔ایی
شھنڈ اور خاموثی جیسے پوری کا مُنات برف اور وُھند میں لبٹی ہوئی ہواور ہم خاک سے نہیں 'کرشل برف سے بنے
ہوئے 'پہلے جیں۔ اُس کے مٹھے میں گھاس بھونس کے علاوہ شایدا یک بوسیدہ می سرخ رنگ کی چا در' لکڑی کا ایک
برتن اور ایک تھیلا تھا۔ ہم آسنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹے پڑی گھاس سے چند خشک خوبانیوں جیسا خشک پھل ڈکال
کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔

بیال بهی قریم بین به به به به به معامله تما اُس کا کها نشا ' سوچا جانا جیسے میں معطاقی جدان په اُلقا ہور ہا ہو۔ وه کهدر با تھا۔

''برف کتنی اور کیسی ہجی ہو۔۔۔۔۔ ہوتی تو قرحرتی کے اُوپر ہے۔۔۔۔ اور ؤھرتی کے بھیتر آگن کا جوار بھاٹا وہ کار ہتا ہے۔۔۔ میلوں اُوپر برف کی شخندک میں بیٹھ کرمیلوں نیچے کی گری ہے تا طہ جوڑ نامشکل تو ہے پر ناممکن شہیں ۔۔۔۔ بیسارا کھیل رابطہ کا ہے۔۔۔ تصوّر اور تخیل کی سانت کا ہے۔۔ جو اس میں کامل ہو گیا وہی نروان کو بجھ پاتا ہے۔۔۔ ہماری بیکھن تھیا 'اپنے سریر کی شریتا کو مار نا ہوتی ہے۔ آتما کی راہ پھل کرنے کے لئے بیاوش ب

ارے ماٹی کے پُتلے کچھے کتنا گمان ہے تیری اوقات کیا تیری کیا شان ہے شاید پینینس چالیس برس پہلے صبیب پینٹر قو آل کی ایک قو آل شن تھی۔ یہ بول آج تک سینے میں کانے کی مانند گھسا ہوا ہے۔ یہ ماٹی کا ٹیٹلا اپنی اوقات اور شان میں واقعی عجیب وغریب ہے۔ گرنے یہ آئے تو قَعرِ مَدَّت میں پڑے اور جب چڑھنے کی سوپے تو ہام رفعت کو ٹچھولے' گدلی مِٹی کا پُروَردہ جُنج' ایسی اُٹھان لیتا ہے کہ آوج ٹریا کو شر ما تا ہے۔

اک وقت ہوگز را ..... میرے اندرآشفتہ سرگ گئیرئے ڈھنے ہوئے تھے۔مئیں ہر لوَ چندی جھرت سالکوٹ سے پیدل جلالپور جٹال ٹراستہ گجرات جایا کرتا تھا۔ وہاں ہر ہند پا' پیدل چینچنے کی متعدّد وجوہ تھیں جس میں ایک بڑی ڈجہ میرے جنون آ وارگ کی تسکین تھی .....!

'' پانی چاہے ہوتو بچھٹ تک خالی گاگریا اُٹھائے ہوئے پنچنا۔توازن قائم رکھتے ہوئے سلاحی ۔ واپس آنا کہ ایک قطرہ ٹیکے نہ جیلئے۔ راہ راستہ کی ہر آبوع کی مخلوق ہے تعلق تر از وکرنا اور ہرگام پہ اک عصد ورد کرنا۔ گربہ گام کا اِک مخصوص وظیفہ۔گربہ یعنی بلی کو کہیں بھی چھوڑ آؤ وہ وہاں سے ہرطور واپس اپنے گھر آ گی۔گربہ گام وظیفے میں بھی گھر' گھاٹ اورگربہ کا کھیل ڈھرایا جا تا ہے۔''

جلال پورجٹاں مجرات ہے چند کیل ڈورا یک پرانی بستی ہے۔ راستہ میں ایک پنیم سانالہ بھی پر ہے۔ نام سے جاٹوں کا حوالہ مِلتا ہے جبکہ مئیں نے وہاں کسی باعمل جائے کونہیں دیکھا۔ کھڈیاں دیکھیں اور ان پر سے محک ٹھک کام کرتے ہوئے مستعد کار گر۔۔۔۔ جوانہ آئی نفیس کیڑا بغتے تھے۔ ان کار گروں میں ایک چکارہ سا با نکا' مجیلا کار گر میرے رُوحانی اُستاد ہے کہیں زیادہ میرا دوست تھا۔ نگاہ ہیرے کی اور بال سونے کے۔۔۔۔۔ وہ کچے شکرف اور سفید نوٹے ہے بنا ہُوا تھا۔ چبرے پہ چاندی کی چکی اور کہیں کہیں کندن کے کوئے بھی چکے ہوئے شکرف اور سفید نوٹے ہے بنا ہُوا تھا۔ چبرے پہ چاندی کی چکی اور کہیں کہیں کندن کے کوئے بھی چکی ہوئے تھے۔۔۔۔ قِل چنے مُبہاے مُوتی' سیاہ ہی نہیں سرخ بھی ہوتے ہیں۔ قدرت چبرے مہرے' نین فقش کے حساب کتاب سے آنہیں سجاتی ہے بعنی بیرصاحب نظر بھی قدرت کے اُن خاصال میں سے تھا جنہیں محض کہیں جمن مہیں دیاجا تا ہے۔

میری ابتدائی عملی رُوحانی تعلیم مین میری چاپی میان بی سنگان والے حافظ باؤٹرین اور اس
چکارے جولا ہے کا نمایاں حصر رہا ہے۔ ان ہستیوں کے علاوہ ایک ہستی اور بھی تھی 'کر چن لیک جوزف جس کا
چکارے جولا ہے اضافہ کے بید کے بختایا کہ تجرات کوگ والوں کی ہستی ہے اور جلال پور جنال
سلوک والوں کی ۔ راہ ہوگئی پیدل سفر ہوتا ہے پھرایک وقت آتا ہے کہ محض دوگا میں جوزف ہوں منزل سامنے
سلوک والوں کی ۔ راہ ہوگئی پیدل سفر ہوتا ہے پھرایک وقت آتا ہے کہ محض دوگا میں ہوتا ہے جو کہ سام منزل سامنے
سنگلات و تجربات کے لئے کا تنات الرحائی قدم'' والی بات بھی شاید میں ہے۔ پیدل چلے ہے جو
سنگلات و تجربات کے بیدول میں چھے ہوئے اسراروں سے شاہدائی ماس کر سکتے ہوئی کا سیریت
سنگلات اور خد اس محکوم کو ایک کی تو ہوئی کا تھی ہوئے اسراروں سے شاہدائی حاصل اور بھی کا کہ سینوں میں پنچے ہوئے اسراروں سے شاہدائی حاصل کر سکتا ہے۔
سنجھ سکتا ہے اور خد اس محکوم کو اس میون میں پنچے ہوئے اسراروں سے شاہدائی حاصل کو سکتی ہوئی کا تنات کی انگلات ہے۔
سنجھ سکتا ہے اور خد اس محکوم کو اس میون میں پنچے ہوئے اسراروں سے شاہدائی حاصل اور بھی جائی ہی موتوں میں بنچی جوئی اسرائی ہی جوتوں سیست نالہ عیک کا کہ بیالوث
کے علاقہ بارہ پنچر ہے اگو کی محموم یال میکو وال وزیر آباد اور پر گھرات کے راستہ بھے پیدل اور پایریٹ
علال پور جناں چکنچنے کا تھم کیوں دیا گیا تھا جبلہ بچھ کمال پور کھئیکاں بھی جوتوں سیست نالہ عیک کا ک پار

سیالکوٹ 'بارہ گیتر عیسائیوں کی بہت بڑی ہستی ہے۔خوبصورت ساچری اور پیارے پیارے شیام ریکے کرچن کیونی سنشراکیک خوبی ہی کہ ادھراکٹریت پڑھے لکھے مہذب عیسائیوں کی ہے۔ جوزیادہ تر شیام ریکے کرچن کیمونی سنشراکیک خوبی ہی کہ ادھراکٹریت پڑھے لکھے مہذب عیسائیوں کی ہے۔ جوزیادہ تر تبلیغی مشنزی اورتعلیم وقد رلیس ہے وابستہ ہیں۔ یبال کا سکونتی ایلک جوزف نامی ایک لڑکا جومرے کالج کا سٹوڈ نٹ تھا' میرا خداواسطے کا دوست تھا۔ ہال ڈشنی کی طرح کوئی دوتی بھی خداواسطہ کی ہوتی ہے۔ وہ اکثر کالج سے فارغ ہوکر مجھے تلاش کرتا ہوا' کالج روڈ کے قبرستان میں پہنچ جاتا تھا۔ اگرمیس سیالکوٹ میں موجود

ہوتا تو نؤے فیصد میرا اوھرموجود ہونے کا امکان ہوتا ..... یباں قبرستان کی بیریوں کے سُیو بیر رنگت بھم سے مزے میں بے مثال تھے۔ پاس ہی شیعہ مستریوں کا مُنڈ وااور بازارِشن! ۔۔۔۔ یہاں گندے نالے کے آویر ایک چیوٹی سی کوٹھڑی کے دروازے پہ کھڑی ایک سیاہ روجھینگی سی تنجری ہم شرارتی آ وارہ گردوں کی بلیک مینگ کا نشانہ بنی رہتی۔ہم اُے بے پناہ دِق کرتے تھے گر وہ کسی ایسی گم گِل کی بنی ہوئی تھی کہ خندہ پیشانی ہے۔ صرف ہماری زیادتی برداشت کرتی بلکہ پچھ دے دلا ہماری مٹھی بھی گرم کرتی۔ خدا جانے وہ کون تھی کہاں ہے آئی اور اور کن حالات میں بیہاں پڑی ہوئی تھی۔ برانی ۃ وٹی ساچوکور چیرہ' چیٹا ناک' تنگ ماتھا' دھنسی ہوگ چئی کی آنکھیں اور تنم بالائے تنم کہ بائیں والی آنکھا ایس جھینگی کہ وہ بیک وقت ' دومختلف سَمتوں میں دیکھتی جو آ محسوس ہوتی ..... چونکہ حیماؤنی قریب تھی اس لئے فوجیوں کے لئے بیرگندے نالے والاعلاقہ ریڈا پریا تھا سویلین کپڑوں میں ماہوں اکثر فوجی باطری کو اس کے ہاتھوں پیڑے جا است ہوا اس ریڈا ریا میں اور بھی کمرے كۇنخىز يال تىمىن جدھر بريەن قالىجىنىڭ فروش غورتىن تىمىن \_ جوخصوصى طور پەرات كونجىنىڭلۇرى چراغوں كى روشى شە ا پنے اپنے دِروبِ وَ پُر کھڑی وعوت گناہ دیتی تھیں .... یہ کارغیش ونشاط سورج غروب ہو کے تھے بعد ہی طلب موتا تفاكه يرتم في و والذرّارات كي تاريكي بي تاريكاما بيوانا وون كي وثني ياشام كي و الله الله على على Lillingto.com کے لئے اُنہیں ﷺ وورٹائم بھی لگانا پڑتا تھا یا مجرالی سنبیاں جوشکل وصورت فد کا ٹھد میں مانھی ﷺ کسی جسسا وماغ عارضه میں مِتلاً مجھ تھی۔ وہ مُحرِ کیلا لیاس مُشوخ میک أپ اور اپنے دیگر عبد المجھیا کر مجور فوجی ویہا تیوں اورا بسے تھڑے ہوئے جھانو ووں کے لئے کھڑا ہوتا رہ تا تھا۔ جورا میں گا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے والی بھی الی ہی غربینی مسکینی سی تھی۔ ہمارایس سے ایک خاموش سامعاہدہ تھا بھارو کٹنے کے بعد ہیں۔ دو پیے بطور جگا نیکس جاری جانب اُچھال دیتی اور ہم ذھیلہ ذمڑی آپس میں مستحق لیتے ....اگروہ کبھی اُدھاریہ چلی گئی ہوتی تو ہم پھرسارادِن اُے وَحندہ نہیں کرنے دیتے تھے۔اس کا ہے گ كا دروازه كحول دية "رَورُا يَقِر أَحِمال دية - أس كا باجريرُ ابنُوا كان كامُوجِرًا "كندے تالے ش دیتے ....وہ ہم ہے عاجز تو ضرورتھی مگر شاید ہم ہی تھے جواس ہے اک تعلق بھی جوڑے ہوئے تھے۔ وہ 🖹 تھی کہ ہم محض دو چار پیپوں کے لئے اُس ہے جُڑے ہوئے ہیں اور شاید یمی جُڑے اُ ہے اپنی ہے کا ری اسک

اس ایلک جوزف کی دوئی بھی ای طوائف کی بخشی ہوئی تھی ..... ہُوا ٹیوں کہ ایک دِن میں سے سے ہوا تھا۔ ہوا تھا۔شیعوں کے سینمامیں گیتا نظامی کا زندہ شوتھا' وہ تازہ تازہ بمبئی سے آئی تھی۔ ساتھ ممتاز شاکھ سے قالی صاحب بھی تھے۔میں بیشود کھنا جا ہتا تھا۔اُب اگر کوئی فلم ہوتی تومیں دھکم بیل کر کے گھس جاتا' مگر زندہ شوتھا۔ داخلے کا سارا اِ تظام دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بہت سَر مارا کہ کہیں سے دو جارا نے ہاتھ لگ جاویں مگر نہیں ۔۔۔۔ کوشش بسیار کے با دجود جب کوئی درِدَ وات کھاتا دِکھائی نددیا تو آ خری'' شرائی'' کے طور' اِس بے سروسامان غریبنی کا بے کھکے کا دَرواز ونظر آیا۔

مئیں اپنے طور ہی اِدھرنکل آیا تھا۔ دوپہر کا وقت شوساڑ ھے تین بجے شروع ہونا تھا۔ دواڑ ھائی گھنٹے باتی تھے۔ گری اور تیز دُعوب ہے بچتا ہوامئیں اِس کی کوٹھڑی کے سامنے شیشم کے پیڑ کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ ویکھا تو درواز ہ بجڑ انہوا تھا۔مطلب کہ اُندرکوئی تجاروکٹ رہاہے۔دِل کو پچھڈ ھارس ہوئی کہ دوجار بھارو بکرے اگر مزید اوهرآ گئے تواپی دَونی چَونی کِی آس بندھتے ہی مئیں پیڑے نیشت نُکا کرنچنت کھڑا ہو گیا۔ یانچ دس پندرہ منٹ بعد بھی جب درواز ہ نہ کھلاتو تیشہ <del>ایش لاحق ہوئی میں اللہ خیر اللہ رکھی نکل نہ</del>یں رہی ۔ درواز ہ بند ہے' کہیں کوئی پینڈو ہی نہ تھسا نیوا ہو جہ جیے وہ کہتے ہیں کہ مارنے ہے کہیں زیاد و تھسینا جوا ہوتا ہے ای طرح اکثر پینڈ وبھی اجھا بھا بھا تا کہ مکیں نہ کہیں جمالت وکھا کراً لٹا کردیتے ہیں .....مزیدوس منٹ بھی اور بیت گئے اورا یک سانولاسٹانو جوان بڑے اعتادے باہر نکلاجیے وہ گھر کا کوئی سامان لینے بازار جارہاہ وہ کھے اللہ رکھی بھی وکھائی وی (بیتام ہم مجھے ہوئے طوراُے دے رکھاتھا) جواُس ہے پچھے کید شن ری کھی ہے ہی کا بھی انداز پکھ یوں ہی تھا جیسے تا کید کر رہی ہو ۔ بھوٹ وی کی کی بھٹڈیاں نے لانا ٹماٹر نہاوہ کیے یا زیادہ کے بھی نہ ہوں' تاز ہ تاز ہ دَ حنیااور شملے کی مرج لا نانہ بھولنا ۔ میں نے ویکھا کدوہ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بھی أے کھے کہدری تھی .....وہاں سے نیچے اُسر تے ہی ہے پینٹ شرٹ میں ملبوس با نکاسانو جوان میری جانب بڑھا۔ مئیں بھی کلج دیائے پہلا گیئز ڈالے بریک کھولے تیار کھڑا تھا کہ شایدانلدر کھی نے اپنے اس بندے ہے میری ٹھکائی کا پروگرام بنایا جُوا ہو....میرے بھا گئے کے تیور بھانیتے ہوئے اُس نے ذرا دُور بی ہے مسکراتے ہوئے کچے دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ویکھا کہاُ س کے ہاتھ میں ایک روپے کا گراں بہایٹکہ بہار و کھار ہاتھا ۔۔ رُکوں کہ بھا گوں کہیں مجھے پکڑنے کی کوئی جال ہی شہو؟ ۔۔۔ ایک رویے کا سکٹراتنی بزی رقم مئیں سوچتای رہ گیااوروہ میرے سر پہ کھڑا تھا۔

پچھاوگ دُورے اچھے دِکھائی دیتے ہیں پاس پکٹی پا کیس تو پولیس دالے لگتے ہیں اور پچھ یوں بھی کہ فاصلے سے فالتو دِ کھتے ہیں ۔قریب آ جا کیس تو قیمتی سے نکل آتے ہیں .....! کون کا ایک اول موق کے معد کی زباں موقی میں کے ان کا موقی ہے۔ میں گئے نے جھٹالے کرخود کو اس جادوگر کی نگاموں کی ندی میں ڈوینے سے بیابار کی فودو تھے۔ دے بیٹا تنا کے لیکن کا موں کی ندی میں ڈوینے سے بیابار کی فودو تھے۔ دے بیٹا تنا کے UrduPhoto.com

> ا چانگ و دایک روپ کا سکه میری جانب برد هاتے ہوئے بولا۔ دو تمہار معھولتے میر پیسے ہیں .....!''

اُس کے ہاتھ میں رواجھ کا چکتا ہوار وید دیکھ کرسٹی نے ہڑ بڑا ہود کی چولیا۔ ''میرے لئے ۔۔۔۔ تم مجھ یہ کیوں میں موسود ''میرے لئے ۔۔۔۔ تم مجھے یہ کیوں دے رہے ہو۔۔۔۔؟

و دیاٹ کراللہ رکھی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ۔

''اُس نے دیتے ہیں کد میرے بھائی کودے دو۔اُے آج پجھے زیادہ پیپوں کی ضرورت ہے۔ بھائی کے الفاظ من کرمیرے کا نوں میں جیسے کی نے شرخ انگارا می سلائیاں اُتار دی ہوں۔۔۔۔۔

نے غنے سے لال ہلے ہوتے ہوئے کہا۔

''اں کنجری کو بھے بھائی کہنے کی جرأت کیونکر ہوئی؟'' ہلکی تی چیت میرے گال پارسید کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ''کم از کم تنہیں تو ایسانیوں کہنا چاہئے ۔۔۔ بہت گندی بات!'' میرے لمندے خود بخو دنکل گیا۔

''۔۔۔۔۔اورتم بہت اچھے ہو جواس کے کرے سے نکلے ہو۔۔۔؟'' وہ چند ٹاھیے معنی خیز نظروں سے مجھے گھور تار ہا کچر بولا۔ ودخمہیں سیجھی نہیں کہنا جاہے ۔''۔۔۔۔ اِ تنا کہہ کروہ ڈِ رماں والے چوک کی جانب چل دیا۔ يكمشت روپيد ملنے كى حيرت اورخوشي اپني جگه ..... مگراُس كنجرى كا بھائى كہنا اوراُس بيمشنز اوْإس يَلّج ندير نے والے نو جوان كى بھيد بحرى تفتلونے مجھے سل بَقَر كر ديا تھا ....ميّن أے جاتے ہوئے ديكھنے لگا۔ وہ شیعوں کے منڈوے کو کراس کر گیا تھا۔ ایسے میں میری نظر' سنیما کے باہر لٹکے ہوئے گیتا نظامی کے زندہ یروگرام والے ہورڈنگزیہ پڑتی ہے جو اِس ساری خوشی اور بدمزگی کی اصل وجہ تھے۔روپیہ کا سِکہ میری مٹھی میں سنپولیئے کی مانند ذبا ہوا تھا کہ ذباؤ کم ہوتے ہی مجھے ڈس لےگا۔ پید مدین اللہ رکھی کی کوٹیز کھا گئی جانب تکنے لگا مگر وہ وہاں موجود کہلے تھی دروازہ مجڑا ہوا تھا۔ شاید كوئى بھاروآ گيا تھايا پھوا کينے تھی کام ہے اندرگئی تھی ..... ای تذبذب میں پھنسا سوچھ وہا تھا کہ آب کیا کرنا UrduPhoto.com مئیں ﷺ فراے کے پاس جالیا تھا۔ " بحائى امين م محمد يحديات كرناحا بينا بول-" أعشايد ببى حربة تأقفا كلودو وقلالله كورانيد كالطورة أدفع آنکھول میں اپنی نگا ہول ہے چوبے مارتے ہوئے جواب دیا۔ '' مجھے ساڑھے جارہے جرج میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔میرے ساتھ چلتے آؤ' ہاتیں مجى بونگيں اورمئيں وقت پينچ بھی پاؤں گا۔'' یمیں بھے کہا ہاراندازہ ہوا کہ بینو جوان کر پھن ہے۔ " تم كى چرچ بين جاؤك ....؟" '' بارو پھروالے بڑے چے چی میں ۔۔۔۔!'' مئیں نے اُس کے پیچھے لیکتے ہوئے کہا

''اتَّیٰ دُور ..... بیہاں ہے تا سَلّے یہ بیٹھ جاتے ہیں۔'

وہ اپنی ڈھن میں چلتے ہوئے بولا۔

'' مجھے زمین اورمنگی پہ چل کرسکون اورسکت حاصل ہوتے ہیں۔ ٹاٹلیں ہوں تو ٹا ننگے پہ بیٹھنا کیا مُعنیٰ ۔۔۔۔؟''مزید پو چھنے لگا۔۔۔''ہارس پاور'جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ۔۔۔۔گھوڑے جیسی طاقت!۔۔۔۔اورگھوڑے کو پہ طاقت اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی ٹانگے پہنیں بیٹھنا کہ جس کے آگے کوئی احمق انسان ٹجاسے ہو۔۔۔۔ اِنسان ہویا جانور چو پایئ پیڑ' پودے' پہاڑ۔۔۔۔۔ یہ فطری توانائی' پاؤں جڑوں کے ذریعے زمین منگی ہے اور عقل اطیف'ا پنے سر'چوٹی ہے آسان اور فضا ہے حاصل کرتے ہیں۔''

مئیں نے پہلی باڑا ہے اِس دوست اور اُستاد سے زمین اور مٹی کی بُرکات وحِکمات کے فلنے کو سُتا ہے سمجھنے کی اپنی تی سعی کی۔

وہ مجھے کشاں کشاں لیئے بچبری کی جانب بڑھ رہا تھااورمئیں اُس کے پیچھے کسی ایسے ڈھیٹ بھاتھ کی طرح لیک رہا تھا جیسے کوئی بھوٹی جھیک ملنے کی توقع ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ ویکھٹے بھی وہ لیبے ہاتھ پاؤں والا عمر شد بھی دس بارہ برس پڑا اور ٹیز گام بھی تھا۔

وہ میری ہاتھ جی جلتے جلتے ہوں رکا جیسے ایر جنسی بریک لگانے پہ گاڑی واکٹ جاتی ہے ۔ اسکت آتکھوں میں اِک کونداسالبرایا چیڑھوں کی اُنگر کی اُنگر ہوں ٹروپ کی قادات کیتے ہوئے گویا ہوں۔ ''بھائی ! تم نے' مجھے یا اُسے کسی تم کی بُرائی کرتے ہوئے ویکھا؟''

منیں لاشعوری کی کیفیت میں تفا۔ کمنہ ہے کچھ پھوٹنے کی بجائے 'نفی میں سر ہلا کر جواب دے ہے۔
'' تبہاری ٹانڈوں کی ٹائلیں اس لئے سوگھی ہیں کہم زمین اور مئی ہے برائے راست تعلق کے ہوئے ہیں کہم زمین اور مئی ہے برائے راست تعلق کو ہے۔
بوئے ہمیں دھرتی ماں کا دودھ مناسب مقدار میں نفیب نہیں ہوتا۔۔۔۔ انسانوں درختوں پودوں کو ان کی سے تو انائی 'جڑوں اور پیروں کے ذریعہ زمین ہے گئی ہے۔ پھر بیتو ہت تمام جسم میں پھیلی ہوئی اوپر سرتھ ہے۔
ہے۔ ای طرح اس میں وما فی ذہنی بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ذراغور کرواسر دماغ میں طاقت ہوگی تو تھے۔
عقل سوچ سمجھ اور روز مرد کے دو توں میں شبت طرز عمل پیدا ہوگا ای طرح وہ محض آ کھوں اور آوپر ہے۔
سے بی کا منہیں لے گا بلکہ باطن کی آ تکھ اور دو وحانی بُرکات ہے بھی آ گا بی حاصل کرے گا۔''

مئیں شرمندگی ہے آنکھیں جھکائے' زمین میں گڑا جا رہا تھا..... پہیں مجھے احساس ہوا کہ زمین میں

بارہ پُقربی بچید شانام ہے بیشاید شہرے باہر چھاؤنی کی حدود کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ علی بارہ کے عدوق کی چنداور بھی مثلاً بارہ رہ ہے الأقال بارہ سالے بارہ مبیخ بارہ باٹ باڑی ہام بارہ برج ' مدہ من کی دھو چی بارہ بھی بارہ بچ (سکھوں والے) 'بارہ مرائی ہوؤری' ہوہ اپنے 'بارہ انجو پھیارہ دروازے' بارہ عگما 'بارہ پھی الام بھی بارہ بھی بارہ کی بارہ کی بارہ بھی بارہ پھی اس کی بارہ انجو پھی بارہ دروازے'

اپنی فی دویش داخل ہوتے ہی اُس نے گھڑی پہ وقت و کھتے ہوئے بھے کانی ہے فی دعوت وی۔

اس نے بھی میں جا بھی کی بہت کم استعال ہوتی تھی جبکہ کانی چاکیٹ بہت اُوپو پھٹے مشروب سے جو نہ تو

اسانی سے دستیاب سے اور نہ بھی ایس کے منے والے عام پر ایک خاص سے اوپو کی سے کھے اور نہ بھی اور کھی کے سے اور نہ بھی اور کھی کے منے سے کانی کا نام من کر منیں اور بھی مرغوب ہوگیا کہ بیتو اُوپی سے کا بندہ ہے۔ اُس کا چھوٹا سا گھڑا مرکز سے خاصا محتف تھا۔ وکٹورین سائل کا صوفہ سیٹ پر انی وشع کا بیا تو ایس سے شریب گارہ۔۔۔۔ ہم اُس کا بنام واس کے منے مواجب کی بلیس۔ فرش پہ کار بٹ ۔۔۔۔ بیڈ سیٹ اور کھانے کا بھی سے میں ویکھ ویکوں میں نی بلائٹ کی بلیس۔ فرش پہ کار بٹ ۔۔۔۔ بیڈ سیٹ اور کھانے کا سے میں ویکھ ویک ہو سا سو چنے لگا ایسے پڑھے کی بلیس۔ فرش پہ کار بٹ ۔۔۔۔ بیڈ سیٹ اور کھانے ہوئے سے گئی ۔۔ گویا ایک عام ساگھر تھا۔۔۔ اندر کا گھر بلو سامان پھے ایس شاندار اور قیمتی نہ بھی لیکن قرید اور سلیقہ ہمراک سے گئی دہا تھا کہ کہیں اُنے تھے وہ وق والے اور بڑھے کہتے ہیں۔۔

بغلی دروازے پینکی کا کچ کے مُوتیوں کی لَرُیاں چھنکیں ۔۔۔ آندرے چھوٹی می ٹرے بیں کا فی کے کپ عرے ایک لڑکی برآ مدہوئی ۔۔۔۔ میری تو چیخ نگلتے نگلتے رہ گئی۔۔۔ دِ ماغ جیسے جم گیا اور جسم پُھُڑیسل ہو گیا ہو۔ سکھیں پھاڑے اُے د کھر ہاتھا اور وہ بھی شکتے ہوئے ہلکی میں مسکرائی۔ٹرے میز پیدز کھ کرواپس چلی گئی۔ مجھے یوں ہکا بکا دیکھ کر اس جوان فہم و ذکانے اپنا ہاتھ میرے کندھے پدر کھتے ہوئے یو چھا۔ ''کافی بلیک پیؤ کے یادودھ کے ساتھ لو گے؟''

اس سے پیشتر مئیں نے محض ایک بار کہیں کافی پی ہوگی۔ عجیب سے وُھویں وُھویں وَالْقَۃ وَلَّهُ کَافَی ہِ ہوگی۔ عجیب سے وُھویں وُھویں وَالْقَۃ وَلَّهُ کَافَی ہِ ہِی ہُوگ ہے۔ کافی سے ہے کہ کہ نے کُھُنّہ کا پانی ماتانی مِنَّی میں گھول کر کپ میں ڈال دیا ہو سے زبردی کے دوجار گھونٹوں کے بعد مئیں نے کافی سے تو بہ کر لی تھی۔ بیتو بعد میں معلوم ہوا کہ میز بان کے ہاں مشروب اُس کے سٹیش کے مطابق ہوتا ہے۔ مُحنَّد ہے گھڑے کا پانی 'گرشکر کا شربت' چاٹی کی گئی' چائے' کافی' سوڈا واٹر یا پھر پیئر ویک مطابق ہوتا ہے۔ مُحنَّد ہے گھڑے کہ مئیں اِس کے سیاہ وسفید کافی والے سوال کا کوئی جواب دیتا۔ اُسے بٹ بٹ دیکھتے گا۔ وہ بھی اُس کڑی کی مائند مسکراتے ہوئے بولا۔

درتم توشايدكوئى جواب قد دوك كدم ب مجيد الانتخاص في كان مادى موسيسات المستخطط المستخط المستخط

'' اُلْهِ اور نئے نئے شراب پینے والے کے لئے کیامنا ہے ہوتا ہے۔۔۔۔؟'' وہ مڑاکر چینچے العلومی کی جانب و کیستے ہوئے بتانے لگا۔ کر سمن قریب مدید کیا یا اپنے کوئے ہے۔ بچاکز کر ممن سلیمریٹ کرنے مسلح موسطے میٹا کہ بوقع کر ہو ہے تا مدودہ کے انسان کا ساتھ جھے میک سے انچھی گلتی ہے گو ہوتی کم بخت ووٹوں تلخ میں۔۔۔۔!''

" و تم نے میری بات کا جواب نیس دیا کہ نے شراب پنے والے کے لئے پینے کا کیا طریقہ القیاد کا اللہ اللہ القیاد کا ا ہے ۔۔۔۔ ؟ "

وولي كا "أول" كرت وع يتاف كا-

ﷺ تام' کلاس اور گھروغيره....؟''

اُب میں شروع ہوا ۔۔۔۔ محمد یکی خان نام ہے۔ تہباری کانی ہے تھیک پانچ منٹ کے فاصلہ یہ کانی ۔۔۔ تھیک بانچ منٹ کے فاصلہ یہ کانی ۔۔۔ تعلق ہوتا تو میری ملاقات شایدتم ہے نہ ہوتی ۔۔۔۔ تعلق معن اور میں ملاقات شایدتم ہے نہ ہوتی ۔۔۔۔ تعلق ہوتا تو میری ملاقات شایدتم ہے نہ ہوتی ۔۔۔ تعلق العنی فتم کا آ وارہ گرد گرا ہوالز کا ہوں۔ گر اہم الرکہیں بھی میری شہرت انچی نہیں ۔۔۔۔ تم کے دیا ہوں ۔۔۔ گھر باہم کہیں بھی واؤ سے تو چوری بھی کر لیتا ہوں ۔۔۔ بہی این منازوں ۔۔۔ تیل نذرانے اور پلیے اُڑانا بھی میرا مشغلہ ہے۔ بس سے تو چوری بھی کر لیتا ہوں ۔۔۔ مجدول مزاروں ہے تیل نذرانے اور پلیے اُڑانا بھی میرا مشغلہ ہے۔ بس سے تو چوری بھی تک نہیں ایکی اس کے اہل نہیں ۔۔۔ بی وہ کام ۔۔۔۔ جوتم سرانجام دینے اُس بازار سے تھے ۔۔۔ اور بال نیہ مجھاؤ کہ وہ 'جس کے کرے ہے تم آ دھے تھے بعد نکلے تھے وہ یہاں ہم ہے بہلے کیے ۔۔۔۔ اور بال نیہ مجھاؤ کہ وہ 'جس کے کرے ۔۔۔ تم آ دھے تھے بعد نکلے تھے وہ یہاں ہم ہے بہلے کیے ۔۔۔۔ بیان کا تھے تھے ۔۔۔ اور بال نیہ مجھاؤ کہ وہ 'جس کے کرے ۔۔۔ تم آ دھے تھے بعد نکلے تھے وہ یہاں ہم ہے بہلے کیے ۔۔۔۔ بیان کا تھے تھے ۔۔۔ اور بال نیہ مجھاؤ کہ وہ 'جس کے کرے ۔۔۔ تم آ دھے تھے بعد نکلے تھے وہ یہاں ہم ہے بہلے کیے ۔۔۔۔ بیان کا تھے تھے۔۔۔ اور بال نیہ جھاؤ کہ وہ 'جس کے کرے ۔۔۔ تم آ دھے تھے بعد نکلے تھے وہ یہاں ہم ہے بہلے کیے ۔۔۔ بیان کا تھے تھے ۔۔۔ اور بال نیہ وہ کافی کے بہان وہ کام میں اور بال کام ایک کے بھوری ہوں کام ایک کی اس کے اور بال کیا تھے تھے دور کافی کے کہاں وہ کام ایک کے اس کو ان کے کہاں وہ کام ایک کی ان کیا تھے کہاں وہ کام سے بہلے کیا تھا تھے کہاں وہ کام سے بہلے کہاں وہ کام سے بہلے کیا کہ کرنے کے کہاں وہ کام سے برانے کیا کہ کرنے کے کہاں وہ کام سے بھوری کو کہاں کے کہاں وہ کام سے برانے کی کرنے کے کہاں وہ کام سے برانے کی کام کرنے کے کہاں وہ کام سے برانے کار کی کے کہاں وہ کام سے برانے کی کرنے کے کہاں وہ کام سے برانے کی کے کہا کے کہاں وہ کام کی کرنے کے کہا کی کرنے کے کہاں وہ کام کی کرنے کے کہاں وہ کی کرنے کے کہاں وہ کام کے کہا کہ کرنے کے کہا کہ کرنے کے کہاں وہ کام کرنے کے کہا کہ کرنے کے کرنے کے کرنے کے کہا کہ کرنے کے کرنے کے کرنے کے کرنے کے کہا

وہ خاموثی اور خل ہے میری کڑوی کیلی سنتار ہا۔ نہ کوئی چیرے کا زاویہ بگڑا تھے تھے ہوں سے چنگاریاں میں اور نہ بی کچھا ٹیرا کہا ۔۔۔ جبکہ اُس کا روعمل تو یہ ہونا چاہتے تھا کہ وہ جھے اُٹھا کر ہا ہر پیجینگا کی ارکم وہاں

وو روز بعد تحسینا تجھولیاں والا جو مرے کا کج کے باہر آ لو تجھولوں کی ریزھی لگاتا تھا مجھے چوک میں سرراوٹل گیا۔

"اوے خان! کا بھے کا ایک عیسائی لڑکا تمہارے بارے میں جھے ۔ پُوچھ رہا تھا۔ وہ شاید تمہارے گری آیا تھا گرتم اُسے مطاخیں۔ کیا بات ہے کوئی واردات تو نہیں ڈالی .....؟"

میں نے تسیعے ہے پوچھا۔ "کیا وہ ہرروز تمہارے ہاں چھو لے کھائے آتا ہے؟"

"ہاں پڑا میبا بچ ہے۔ جب کا س نیس ہوتی وہ میرے پاس ضرور آتا ہے۔"
ووسرے روز میں تسیعے کے پاس کھڑا اُسلے ہوئے آلوچھیلنے میں اُس کا ہاتھ بٹارہا تھا کہ ایلک پہنچ ووسرے تی بھے ڈاسٹنے لگا۔

'' یار! تمہاری تو تمہارے گھر میں بھی کوئی عزّت نہیں۔ دو روز ہوئے تمہیں تلاش کرتا ہواتمہارے گھر

پہنچا۔ تیری آئی دروازہ پہآئی۔مئیں نے تمہارے بارے میں دریافت کیا۔ مُجھوٹے ہی کہنے گلیں۔ '' ٹیتر! کچھ لیٹادینا ہے تو اُسی کو پکڑو۔۔۔۔ہم ہالکل ذمہ دارنہیں' آسندہ یہاں مت آنا۔وہ گھر بھی اپنی مرضی ہے آتا ہے پیڈنہیں کہاں کھے کھاتار ہتا ہے۔۔۔۔!''

" بِعانَى ! إنسان كم ازكم الية گھر تو كچھ عزت بنائے ركھتا ہے۔"

د منیں نے تو تتہیں پہلے دِن ہی آپنے ہارے سب کھر کھیئر کر دیا تھا جبکہ تم نے مجھے ٹال دیا تھا۔'' معنی خیز نظروں ہے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔

''آ وَ'ریل کی پڑوی پہ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔میرے ہاتی کے پیریڈ خالی ہیں۔'' ''ریل کی لائن؟ ۔۔۔ مجھن گپ شپ کرنے کے لئے کیااس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو علق ؟''

'' ہو تکتی ہے' پر ہر یا ہے' ہر جانہ پہلیں کی جاسی است است جس ہو وہ اپنا ایک مُوڈ مزاج رکھتی

ہے..... پچھ باتیں ایک افرانی ہیں جو چلتے پھرتے بھی کی جاسکتی ہیں۔ جیسے اُس وال ایک انجازی جلتے چلتے ہے نمبری ع چھوڑتے جارہ کئے تنے .....اور پچھالیے بھی گفتگو کے سلسلے ....جنہیں سرانجام دینے کے لکے موقت کی نبش شوانی

UrduPhoto.com

تاریکی کے متاقب کی ہوئے ہیں ، سیک میٹر اور اس ہوئے کی پندا ہوا کے اس طابعوں میں .... باتھ آیا۔ گفت وشند برقی ہوتی ہے جو در فتوں کی چھاؤں یا اس کے کا ٹھ کے بیٹھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اُرپیٹھ آپ منگی ہے جے

کفت و شنید می بولی ہے جو در حتول کی چھاؤل یا شوھے کا تھ پہ بیٹھ کر بی جانسی ہے۔ اپیٹھ ا پ کی پیٹھ کر کریں گے تو نتائج محتصر ہوں گے ۔۔۔۔ گوہے میہ بیٹھ کریا اُے ہاتھ میں پکڑ کر کر پیٹھ والی بات چیت کھے اس

ار رکھتی ہے۔ مینارے یا پہاڑ کی میں فرار ہے گئے کر بھی اور میں اور کھی کھی آگا گئی ہے گئی اور کی اور کی ایک کھی

سُناجاتا ؟ البندا آج كي تفتكو آو ۽ پيھ كركرنے كي ؟ - "

یا خدایا! یکس نوع کابنده ب ؟ ..... بنده ب بھی یا کوئی اور مخلوق ب ..... اتنی چھوٹی سی عمراورانگ

مئیں ایک بیناٹائیز کیتے ہوئے معمول کی ماننداس کے پیچھے چل دیا اور ہم کا نگلے پارک کی بائے۔ جانب جموں جانے والی ریل پیڑئی پیآ منے سامنے بیٹھ گئے۔

• ريل کي پڻوايال أسرار کي گفريال ....!

أغمال .....

ریل کی پیڑویاں بھی کیا چیز ہیں۔لو ہا ہوکرلو ہے کی مارکھاتی رہتی ہے۔۔۔ تیجیٹرے کھا کھا کر بھی 🚅

ھیت نہیں برلتیں ۔گری سردی بارش خشکی طوفان ہرموسم کی تخی اپنے سینے پیچسیاتی ہیں۔ ہزاروں میلوں پیچسیل جا تھیں لیکن اپنے مرکز سے رابط منقطع نہیں کرتیں ۔ سُدا ساتھ رہتی ہیں لیکن اِک متعین فاصلہ درمیان برقرار رکھتی ہے۔ پچھڑے ہوئے ملاتی ہیں جو مل چکے ہوں اُن میں تُوازن پیدا کرنے کے لئے وقتی طور پہ جُدا بھی کر ویتی ہیں توازن پیدا کرنے کا اُسلوب سکھاتی ہیں۔ میں نے جسم ذہن اور مختلف توانا سُیوں میں توازن برقرار رکھنا اِن پڑویوں سے سکھا۔ پنجاب کے تقریباً سب ہی ندی نالے دریاؤں کے کپل بغیراُ دھراُ دھر گرے نگلے پاؤل میس نے اپنے نینچے سے نکال دیئے ۔۔۔۔۔ مشق شوق اور توجہ میں ایس برکت حرکت پیدا ہوئی کہ' راہ شوق' کی ہر منزل دوگام ہوتی گئی ۔۔۔۔ اندھے سے سورے شوکے کیلئے گری سردی' نزدیک و دُورا اسکیا دو کیلئے شود و زیاں ہرکسی کا احساس لرز کررہ گیا۔۔

جب دَ صیان میں دَم ' تو اپنی میں تمیز و جباز کین کیا وہ میں پر تالی آئی اور لوہے ہے آ شائی ہوگئی تو پھر مجھے نہیں یاد کہ مئیں کمجی گاؤی تھیلے کو راہ دینے کی خاطر پاڑی سے پنچے اُٹر البول کا بھر تو یہ تھا کہ گاڑی شیلہ مجھ یہ ہے گزر کہا کہ گلیں اِن میں سے نکل گیا۔

فیض وا عجاز اور تصرف کے معنی یہ بھی جیں کہ کسی (بزرگ نیخ نیوتوف تنظمند یا کسی اور تفاوق) ہے ایسا علم وجمل عمل و بینش اور اُرضی وافلاکی وانش حاصل ہو جس جیں طالب اور وظیفہ ہائے وین و دُنیا اور اِنسانیت کے لئے سُود مند فلاحیت مُوجووہو۔۔۔۔ اَبِ فیض حاصل کرنے کی بیشر طُنیس کہ جس ہے آپ لیڈا چا ہے جیں وہ مسلمان ہی ہو۔۔۔ اگر ایسانی ہوتا تو آج علم و دانش اور کب وہنر کا دائر ہ ایساوسیج نہ ہوتا۔ اہل مغرب نے بیشتر علوم وفنون اہلی عرب و فارس ہے سیکھے۔۔۔۔۔ آج کی سائنس نے اپنی ترقی و ترویج کے تمام اٹا تو اس کا بنیاوی مسلمال المالی مشرق اور مشرق و سطی کے حکمت وانوں میت دانوں ریاضی دانوں مشجوں اور شاعروں ہے مستمار المالی مشرق اور مشرق و سطی کے حکمت وانوں میت دانوں ریاضی دانوں میجوں اور شاعروں اور اُولیاء کرام کی میں اور اُولیاء کرام کی بیرتوں اقوال فر مانوں اور مُولیوں اور اُولیاء کرام کی بیرتوں اُقوال فر مانوں اور مُولیوں سے حاصل کیا۔۔۔ایسے بی ہمارے اکا ہرین نے بھی اہلی بہود '

نصارا اور اہل ہنود سے عَصری عُلوم حاصل کیئے جن میں باالخصوص میرے رّوحانی مُرشد حکیم الاُمّت بھی شامل ہیں۔ میری خوش نصیبی کہ مجھے بھی چنداں غیر مسلموں سے اکتساب علم کا موقعہ ملا۔ اِس ضمن میں میرا پہلا غیر مسلم اُستاد بھی ایلک جوزف تھا جواُس مرے کالج کی اُسی کلاس اور بیٹنی پے بیٹھتنا اور پڑھتا لکھتا تھا جدھرمیرے مُرشدہ مجھی جیٹھا اور پڑھا کرتے تھے کہ اُس زمانہ میں بیہاں بچانوے فیصد 'پرنسل' پروفیسرز' لکچرار' اُنگریز' ہندو' عیسائی اور سکھ جُواکرتے تھے۔مسلمانوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابرتھی۔

بارہ پیچڑ کے اِس نفرانی فر دِفراَست و فہامت نے میرے کاسۂ طلب میں جو پہلی بھیک ڈالی وہ اُدھ مٹھی مٹئی تھی جےاس نے پڑئی کے چو لی بالے کے پنچے ہے پیچر ہٹا کر نکالا تھا۔میری چھوٹی سی تھیلی پہ جیے اُس نے پوری وَ هرتی وَ هردی ہو ....مین نظری جمائے فورے اُس مٹی کو دیکے رہا تھا جس میں کمود کو کھیں چنچل پیچر کے ڈرڈے موٹے کالے تیل کی تیلا ہٹ ککڑی کے معلوم ریشے اور لوے کے کوٹے ہوئے تیت چیک رہے تھے۔ یہ پُرت سونے چاندی کے ایسے وَرقوں کی طرح تھے جوایسے نازک وفقیں ہوتے ہیں کہ وَمِ تَفَسَ کے مِلِکے ارتعاش سے بھی لُرز جاتے ہیں۔ اِس رَجلِ وَانْفُ اَسرار نے ججھے یوں گُم شُم و کی کُر کہا۔
'' یہ نِیم مُشت مِنْ ؟ ۔۔۔۔ و یکھا' جانا' اورغور کیا جائے تو کا نئات سجھنے میں مَد ثابت ہو سکتی ہے بلکہ اِس کا ہرایک ذرّہ اپنی ایک بیچان اور اِک علیحہ و جہان رکھتا ہے اور وہ جہان کمل اور منظر دہے۔ یہ مِنْی 'جس کی اُستاد کھیری اور جس نے اِس کی تو قیرُ تا ثیر ہے آشنائی پائی اُس نے' اِس کے بطن سے جنم لینے والی ہر شے تک رسائی پائی ۔''

ا تنا کہہ کروہ کیپ ہو گیا ..... چہرہ پہنجیدگ فکرمندی ی گھنڈگی ٹوں کہ جیسے بے دھیانی میں کسی تمریسة رازکوافشا کر بیٹھا ہو۔

ا پنی جبرت اور اُس کی خَامِیْ می است انگلے کی خاطر میں سند اور اُس کی اِس مِنَّی سے ایک آشانی کیسے پیدا کرسکتا ہوئے ایک میں نے بیان کی ہے ۔۔۔۔؟''

أس علا المحتى كلب جائے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے كہا۔

''منیڈ نے وَحرقی کا دان تنہاری مسلی پید کھ دیا ہے۔۔۔اُبتم اس سے کیے نظیم ٹی تم پیم ہوتو ف ہے۔ یا در کھوا انڈ اس کی ہوتو ہے۔ مضبوط ہوتو اُورڈ کی بہر مسلم ہوتا ہے۔ زمین اور مشکی 'ہراس شے کی بنیاد ہے جو اُن کے اُور پر ایڈ تا اور ہو گئی ہو کی جڑیں سلسنے اُن مسلم ہور اُرزے ہوئے ہیں اور کوئی اُورز کئی پیرموجود ہے جو کشش آتا ہے ۔ اُن مسلم ہوری

میری خوش صمتی که زمین مینی و گل چک آ واکسب گوزه گری کی سب تعلیم و تخیل کا موقعہ مجھے اِس دوست نما اُستاد کے ملنے سے بہت پہلے ہی تصیب ہو چکا تھا۔۔۔۔ مینی اُ کھاڑنے سے لے کرکوشنے چھانے ' گوند ھنے اور پھر وَ رَّ دینے ۔۔۔۔ اِس کے آ کے پھر کلنے تھا ہے اور چک چلانے پڑھان و پھر کاری وُھوپ دینے ۔۔۔۔ آ واچڑھانے آ گ و گھانے تک میں سب پچھ بیکھ چکا تھا۔ بیٹر نینگ سکول میرانسیال اگال گڑھ ( سمیر ) میں تھا۔ والدہ مرحومہ کے ساتھ اُن کے گاؤں کئی گئے رہتا اور وہاں کوزہ گروں کو کنیاں پیالے' رکابیاں وریاں 'کنالیاں پانی کے گھڑے مُخوصیاں 'گلیاں گلمڑ بناتے و یکھا' مینی کی اِقسام' رَجمت' تا شیر سادی رتبلی پہیکنی 'پیخر ملی موٹی 'زم وغیرہ نے وُب گاڑھی چیمن چکی تھی۔ مبئی کی تا ثیرُ طافت 'خصلت وخُوبی کی پہچان کچھ ایسا آ سان کام بھی نہیں ہوتا کہ دیکھتے ہی بچھ میں آ جائے۔ یہ بوئی تبہیا' تجربے اور تَن ماری کا متفاضی ہوتا ہے۔ ہرظروف کی گِل اُس کے ظرف کے مطابق تیار کرنا بھی ایک ایسا کار کرم ہے جوسب سے برٹے ''کوزہ گر'' کی خاص عنایت ہے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مبئی ایسی ملائم اور بخت چیز کواپی منشا اور ضرورت کے تحت ڈھال کرکوئی شکل و وُجود دینا' کار خداوندی ہے۔۔۔۔۔گرخدانے اپنے اُوصاف و خصائل' ابدا و اِبدائ' اینے اِس خلیفة الاَرض کو بھی تو کسی حدتک عطافر ہائے ہیں۔۔

ئېمل رنگى مېررنگ كى الگ مېك د اين پېرانلوس پېرې پېرې پېرې پېرونگ

مئیں نے اپنی افکات میں گوندھ کر جھوٹے جھوٹے برتن کھلونے 'جانور کھیں ہونانے شروع کیئے۔ ان کو پکانے کے مطلح آپنی الگ بھٹی بنائی آگ لگائی پھرایک وفت آپا کہ مئیں با قاعد و کیک پھیلیا۔ اپنی مرضی کا پیالہ بنایا 'وصافی ہے آرپار کا ٹا۔ سبک ہاتھوں ہے اُٹھا کہ زمین چو قرا کھیری کی ٹیمٹیل کے بالوں والی قلم سے پیلے نیار کی اسکا کا۔ سبک ہاتھوں ہے اُٹھا کہ زمین چو قرا کھیری کی ٹیمٹیل کے بالوں والی قلم سے پیلے نیار کی اسکاری اسکاری اور کا ٹاریک ہاتھوں کے اُٹھا کہ زمین کے اُٹھا کہ کا گھیری کی گھیل کے جاتوں والی قلم

میر ﷺ میر کی ہاتھوں اُنگیوں اور پوروں نے مِثَی کے کمس کا ادراک حاصل کیا تھالیکن کو پی بہت وُور پی کراحساس ہوا کہ میں جس ہاتھ آلووکر نے ہے کہیں پہلے اُس کے'' پاؤل لگنا'' ضرور کی جُوتا ہے۔ پاؤں مُرید ہونا پڑتا ہے۔ اُس اُستاد نے جبلی میں بتایا ۔۔۔۔ کہ دانہ خاک میں مل کرگل گئے اور او تا ہے۔۔۔۔۔مِثَی ہمان کے لئے اِس یہ یا برہنہ چلا کرو۔ بی جی جیسے یاوک جلی میں وجیرے وجیرے منگولے لیتی ہوئی چلتی ہے۔۔۔۔۔۔

گرم سرد نرم سخت او بھی زمین پہ برہند پا چلنے سے اندازہ ہُوا کہ اِس میں قائد سے بھارے ہیں جبکہ نقصان ندہو نے کے برابر مسلم سافر سے زمین اور مئی مسافت اور جبائی میں آشائی پیدا کرتی ہے۔
صحراتوردوں سے تھل صحرا نصف شب جہاز رائوں اور تلاحوں سے سمندر آخر شب سنطابازوں سے خلا سرشام اور کوہ پیاؤں سے بہاڑ سورج جب نصف نہار پہ ہوتا ہے جب سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اپنی تی کہتے ہیں دوسرے کی شفتے ہیں۔ اپنی طرح جنگل بیلوں میں پڑے جو گیوں فقیروں دیوانوں اور سنیاسیوں سے بھی پہ دیکس بیلی ویرائے اُبڑی پستیاں کھنڈر کھولے ہا تیمی کرتے ہیں۔ جنگلی جانور وہاں کے ندی نا لے وَرخت اُ موسم نتمام کے نتام اِن کی تفاوت خدمت واطاعت پہ آمادہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ دیکھوتو اندکورہ بالا اِن تمام کا تعلق براور است یا بالواسط ای زمین اور اُس کی مئی سے ہے۔۔۔۔!

## سفر' شرط ہے مُسافرنواز بہتیر ہے....!

جب میں تکریم الارض اور فیم الترآب سے کے سلسلہ میں بکااتو میرا پہلا ٹارگٹ گورن جگت کا کنواں جو برہ بیتر ہے خاصا ڈور ایک ویران ہی جگہ پہ ختہ حالت میں تھا۔ میرے اُستاد نے بتایا کہ اِس کویں اور اِس کے گردو پیش والا قطعہ ارض ایک خاص شم کے آثر ات اور اہمیت کا حال ہے۔ تفعیلات تو نہ بتائی گئیں ہیں اتنا ہی کہتم خود جانو اور سجھو۔ میرا کام صرف لا ہور کا راستہ وکھاتا ہے ماتھ فیمیں جانا۔۔۔۔ پُورن بھٹ کا کنوان و نیا کے چند چیدہ پراسرار مقامات میں ہے ایک ہے جو ایک ایسے تختہ الارض پہ واقع بیں جواپی ظاہری خفی ما ہیٹ اُندونی معدنیاتی آثر ات و کیفیات کے علاوہ بُرج جدی کے مقابل ہیں۔ بیل جو اپنی ظاہری خفی ما ہیٹ اُندونی معدنیاتی آثر ات و کیفیات کے علاوہ بُرج جدی کے مقابل ہیں۔ بیل کوٹ کے علاوہ مناف اور بیل کا جنگل معرض اُنیر یا نینوا کوہ اُراز گاؤ ہت کے علاوہ بھی چند ایک مقابل اُن میر ویا بھو لیا کا جنگل معرض اُنیر یا نینوا کوہ اُراز گاؤ ہت کے علاوہ بھی چند ایک مقابل ایک مقابل اور کی مشہور جگہ ہیں گر طالبائن کی کوٹ اول پائین کی مقابل ہے تھیں۔ اِن کو مالبائن کی کوٹ اول پائین کی مقابل ہے تھیں۔ اِن کوٹ ایک مقابل کی مقابل کے خاص اُنین کی کا میں میں بلکہ بھر اور کی مقابل کی مقابل کوٹ میں بلکہ بھر اور کی میں بلکہ بھر اور کی مقابل کوٹ میں کا میکن کا مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کوٹ کی مقابل کی م

ہاں!مئیں بتا رہاتھا میرا پہلانگے پاؤں پیدل سفڑ ٹورن بھٹت کے کنویں تک کا تھا..... ؤوسرا سفر ہارہ پُقَرے جلال پور جٹاں تک شروع ہواتو میرے اُستاد نے ہارہ پُقَرے اگو کی (سیالکوٹ سے وزیرہ آباد کی جانب کا پہلاقصیہ پڑاؤ) کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

'' جاؤ' چلتے جاؤ'جب تک دریائے چنا ب کا کُلی پارنہ کر جاؤ۔۔۔۔ گجرات پُٹنج کرسا نمیں کاواں والا کے مزار پہسلام کرنا پھروہاں سے جلال پور جٹال پُٹنج کر ہائے تئے شاہ کے نگوہ اور ٹجرے محد کا 'پوچھ لینا۔۔۔۔ پھرتم جانواور وہ؟ ہاں! اگر بھی واپس پُٹنج پاؤ تو مجھے ل لینا۔۔۔۔''

یہ سب بچھ نوں تھا جیے وہ مجھے کہیں ہاں کے گاؤں' تھی یا گڑلانے کے لئے بھی رہا ہو۔۔۔۔ اُس اللہ کے بندے نے میدبھی نہ نوچھا کہ بچھے ! کوئی ڈوٹی چوٹی جیب میں ہے یائنیں۔ جُوٹے کپڑے حال طلیہ ایسے لمبے سفر کے لئے موزوں ہیں یائنییں۔کھانا چینا'شب بسری کا کیا بندوبست ہوگا؟ رُخصت سَمے میہ بھی مڑ دہ سُنا یا کہ إن تفيحتول كے ساتھ مجھے باكاساؤھكاديتے ہوئے كہا۔

'' چل میرے ٹنتے' کُت کُت کُت! ۔۔۔۔ اگلے ہی قدم مجھے بریک لگ گئے۔ چیجھے و کیھنے کی ممانعت تقى مئيں کے یاؤں الف ہور ہا'ول میں یہی کہ پہلی زفت بیاح چھا زادِ راہ ملا۔۔۔۔اچا نکیت پیچھے سے جواب ملا۔ ' دعمتے ہے بہتر حیوان مطلق اور وی میں اسٹ کیا اور کی ایک اسٹ اور اور اسٹ بھی ارفع نظر آتا ہے۔ بیرواجد مخلوق ہے جوز مین مئی ہے انگر جھا تک کر بیٹھتا' لیٹتا اور مُوتا ہے۔مئی کوسونگھتار ہتا بھی ہوا ندر ذیے پڑے سب خزانے خصاتیں ہا ﷺ روش وکھائی دیتی ہیں۔ اس کی جش شامہ اور اس کے اندر کا نظام استے ہیں کے آندر بہت کے تک ایج مرد بتا ہے اور بہت اور تک کے اور اللہ کا ریال نیے کی اللہ کا ریال نیے کی اللہ کا اللہ ک سید حی کرلیتا ﷺ سرامنی برضا ٔ فکوه نه شکایت ایک بی دَر کی دُردُ رپه دَ هرایژار بهتا ہے۔۔۔'' ياؤں كے برجيج جيے كھل ہے گئے تھے اگ جينكے ہيں آ گے زوانہ تھا يہ يہ ا يه پاير منه بيدل چلنه كالجنفوج جلاتو چلناي كياريز زاؤاؤ عوكين و يخت مجبوكين آياديان قصب كاون ویبے'شہراور پھرملکوں ملکوں'مئیں اپنی آشفتہ سری اور آ وارگی کی ذھانس اور دُھول اُڑا تا پھرا یسی نے فقیر کیا آ واروگر داور کسی نے زندگی کے تھائق ہدائن چھڑاتا ہُوا بے جُراتا ہے ہمتا انسان سکسی نے بچاور کس نے پچھالقاب والزام دیا۔ کوئی کیا جانے کہ میں کس لذت تر الی میں سرشار ہوں؟ ۔۔۔ لمبےطویل راستوں ہے ا پن لگن میں مگن نظے یاؤں پیدل چلتے ہوئے میں کہیں ہے کہاں ہوتا ہوں۔ نیچے نیچھی ہوئی زم تلائی کی مرت وَ حَرِقَى مِحْصَ كِيمِ لِلْكُورِ فِي مِونَى آكِ آكِ وَصَلِيلَى اورياوَں كے نيجے يولى يولى مِنَى ملائى كى پنجى كھا کی طرح محسوس ہوتی۔

دَرویشی کی راہ کا مسافر اور کسی پھائی کی جانب لپکتا ہُوا پرند داور سُوۓ مقتل قدم بڑھا تا ہوا پا بچوں سے ہے گناہ ۔۔۔۔۔ اِن میں اِک بجیب می سُرمستی ہوتی ہے۔ پچھے خبر شہوتی کہ کتنے شب وروز چاتیا رہا۔ کھایا پیایا کہیں سویا جا گا۔۔۔۔۔ اُند عیر اسویرا' دھوپ پاپٹ سب برابر۔ پنة تب چاتا جب مئیں سائمیں کا نوال والے کے اعاظہ میں داخل ہوتا۔۔۔۔سلام فاتحہ کے بعد یہاں خوب کمرسیدھی کرتا۔ وقت کشادہ ہوتا تو جلال پور جٹال کی راہ پکڑتا ورنہ پہیں تھی ہور ہتا۔۔۔۔۔ شہر میں گلیوں بازاروں میں بے مقصد گھومتار ہتا۔ چناب کنارے چلا جاتا۔۔۔۔ بیلے میں چَرواہوں کی وُتجلیوں 'بانسریوں کی تا میں مُنتا۔۔۔۔ دوایک روزخوب خاک خوارہوتا پھر جلال پور جٹال کی راہ پکڑتا۔ جہال کھڈی پہ بیٹا میرا بیاراسا دوست سدا سے میرا منتظرر بتا اور یہیں کہیں میرے حافظ باؤٹرین بھی رہتے تھے جن سے قلب ونظر کا با قاعدہ سلسلہ پچھ عمد بعد شروع ہوا تھا۔۔

اکیا قرص دن کا دفتہ از رام ....گر والوں کے فقہ دؤشنام میں ڈم جاتے ہی پھر وقتی کہ میں پُرکھ کم الور پھیروز کا دور کی کہ میں پُرکھ کم الور پھیروز کی دور کی کہ میں کہ کہ الور پھیروز کی دور کی گھیر دور کے میں کہ کہ الور پھیروز کی دور کی میں بھی کے دور کی میں بھی کہ دور کی دور کی میں کہ دور کی دور کی دور کی میں بھی کے میا تھی تھی کے میا تھی میں بھی کہ دور کی گھی کہ دور کی گھی کے دور کی کہ کہ دور کی کہ دور کہ کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کہ کہ دور کی کہ دور کی

ا یک روز وہ مجھے سحا گف آ سانی کے مختلف حوالہ جات ہے کا نئات ؑ اِس ہے متعلّقہ جہانوں اور دیگر ڈنیاؤں کے بارے میں بتار ہاتھا۔

کرہ اُرش اور اِس کے گرد لیٹے ہوئے گونا گوں جَو ہری ہرقیاتی مشعالی بخاراتی لہروں کے جورتگین قیر غلاف موجود ہیں اُن میں کیسے کیسے تشر قات پنہاں ہیں اور اُن کا اُصل ما خذسور ج کی تمازت اور زبین کی متناطیسی ذرّات ہوتے ہیں۔ اِس منگی کے ذرّات کے سالمے نُوں ملکے اور سرلیج الحرکت ہوتے ہیں کہ ووظاء میں اِک غُبار کی صُورت لہر کے لیتے رہتے ہیں۔ یوں لگتا میرے اس دوست کا پہندیدہ موضوع قرطرتی تھا۔۔۔۔ز مین جو اِک منبع مُنٹی ہے جس میں ریگ منگ پانی اور ہَوا بھی کی حدید تک شامل ہیں ۔۔۔۔ مِنٹی کے موضوع پہوہ پہروں بحث کرتا ہُوانہ تھکتا تھا۔۔ مِنٹی مُنٹی اور مِنٹی ۔۔۔۔ مُن مُن کرمئیں خود مِنٹی کا باوا بن چکا تھا۔۔۔۔ یہاں تک کہ مِنٹی نے مجھ پہ دِ چیرے دِ چیرے اپنے مزیداً سرارواَ وصاف کھولئے شروع کیئے۔ تب میں نے دیکھا کہ مِنٹی مجھے یوں لیئے لیئے پھرتی ہے جیسے پلاسک کی تھالی کے نیچے مقناطیس گھمانے سے اوپر تھالی میں بیرنگ کی گولی حرکت کرتی ہے۔ ز مین کے اعمد کی سِری آ شنائیاں اور واشکاف ہوتی گئیں۔ اِس کی با تیں اُرو سے اشارے کنا سے واضح سجھ میں آتے گئے۔ اِس کی با تیں اُرو سے اشارے کنا سے واضح سجھ میں آتے گئے۔ اِس کی اِس کی اِک اِک اُدا سے نظر وقلب شاد کام ہوئے۔

منگی مرنے کے بعکد دَفن کے لئے دوگز جگہ دیتی ہی ہے کہ زندگی کے لئے دِیا ہُوا چند مُٹھی مِنگی کا اُدھار جو واپس لینا ہوتا ہے۔کیما سودلے ﷺ دے زندہ کے تو مردہ بنگی اِسٹھر جب دوتی ہو جائے تو زندوں کو پیچی اپنے اندر بلالیتی ہے' چوٹ خاطر تو اضع کرتی ہے' جھولیاں ہجر مجرثمر ات دیتی ہے۔ پیچیم پھیلید

میں قار تمین ا آپ کی نظر ہے اِس کتاب میں چندایک اُبواب ایسے بھی کھی ہے ۔ وار تمین ا آپ کی نظر ہے اِس کتاب میں چندایک اُبواب ایسے بھی کھی کھی ہے ۔

... UrduPhoto, com ہونے کی وَجِلْانی کیفیت طاری ہے۔ ول ویکی میں دیاغ وَما ہوا .... فکرفق ' چننا ٹیپ فیام پینے کی خالی الذافی مئیں سوتے میں جانے واقعہ امریض کی ما نزر آ کے بڑھتا چلا جارہا ہوں سیدھ نہیں ہوتا ہیں کہاں کدھرنگل آ مول؟..... يَكَى تاركول والى سركت هذه ونول الطراف ورختول المركة الماريكة المعتبيِّي راهُ هيت نه كعلواژ \_ ریڑھے گذاور نہ کوئی پاس ہے گزرتی ہوئی گاڑی پابس سبس مئیں ہی اکیلا' کہاں رہاؤنیا کا میلہ؟ عجیب ی انجانی' اَن دیکھی سُنی راہیں' منظر ۔۔۔ ہر وکھائی وینے والی چیز' چیزے ویگرے! کچھیجی نہ ایسا جو پہلے دیکھے ہوئے ہے مماثلت رکھتا ہو۔ جیسے بیکوئی اور جہان ہو ۔۔۔ باغ عدن کے سارے خاکے میرے سامنے ۔۔ متعب مت خرام آ کے بڑھتے بڑھتے اچافکیت اس نیرنگ سازی ہے باہرنکل آتا ہوں جیسے کوئی ایک سرے ہے واخل ہوکر غار کی دوسری جانب نکل آتا ہے۔ آجا تک روشی اور منظر کے بدلنے سے اِک چونکا دیے وال سراسیمگی کا احساس ہوتا ہے۔ سواک زیانہ ہوگز را کہ میری بھی حالت الیمی ہی رہتی سفر حضر دونو ں صورتوں ش متیں کہیں سے کہیں نکل جاتا ۔۔۔ ظاہری خاکی جسم تو منظر پیموجو در بتا تکر بطونی غیر مرتی پیکر میباڑوں متدروں جنگلوں صحراوًں' دُور دراز برف زاروں کی جانب رجوع کر لیتا۔۔۔۔مئیں بیک وقت شش جہتی وصیان سے ہوتا ..... یوں میری حس مُخیلّه ایسی راسخ رسوخ انگیز اور رسیدہ خاطر تھی کہ بس ذرا جھکا تی لی اور جہاں ہ<sup>ے ۔</sup>

2 1

• تُجامى أَلَيْ أَنجامى زَنْي ....!

مختف آدیان کے بیول می بیون اور آن کی بیون کا بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی مطالعہ کرتے ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ قریب ترب ہیں بیان آئی اوائل عمری یا کی شکی دور حیات میں بیمیٹر بکر یون اُونوں اور دیگر جانوروں کے آگے چرواہے گر دیے کے فرائض آنجام دیے ۔۔۔۔ پیدل قافلوں کے ساتھ وور دَراز ملکوں شہروں میں مزدوری کی مشقتیں شہروں میں تجارت کی غرض ہے سفر اختیار کیئے ۔۔۔۔ کھیتوں باقوں اور مرغز اروں میں مزدوری کی مشقتیں اُٹھا تیں۔ دین کی تبلیغ کے فرور دَراز تک پہنچے۔ جہاؤ جنگوں غزووں میں شرکت کی ۔ بہی وہ وَ ورتعا کہ جب سافر مر د مجاہؤ تجارتی قافلوں کے افراد عام طور پہ اُوٹ گھوڑے ہاتھی پیسفر کرنا پہند نہیں کرتے تنے ۔ اُن کے نزویک سواری ۔۔۔۔۔ ما کہوں اور یا پھر بار پرداری کے لئے ہوتی ہے ۔۔۔ اُن کے نزویک سواری ۔۔۔۔۔ ما کہوں اور یا پھر بار پرداری کے لئے ہوتی ہے ۔۔۔ اُن کے نزویک سواری ۔۔۔۔ ما کہوں نے نزین اور شکی کی قریت و نسبت اس پیکا کے کوسوں کے پیدل سفر کی تخت وا فا دیت سے خوب واقف سے ۔ اُندرکا اَ لکھ جوگائے کے لئے زمین کی قریت میٹی کالمس میک خاموثی تنبائی اور سفر کے ساتھ صبر بمبت ضروری ہے۔۔

اِی اُستادِ خارافام نے نیکی بدی ٔاحِھائی بُر ائی اور ثواب وگناہ کا اِک عجیب سافلسفہ بیان کیا کہ پیقسویہ اور آئینہ کے دوڑخ میں کہ ان کے بغیر' تصویر کمل ہے نہ آئینہ۔۔۔۔ایک یاؤں اِس لئے نہیں ہوتا کہ توازات برقر ارنہیں رکھا جا سکتا۔کوئی عبادت گاہ' بیت الخلاء کے بغیر اورکوئی بشر' گناہ ہے گہنائے بن نہیں رہ سکتا (اسٹ كے ساتھ) كەبشرتۇ بى ان اب شر" بودا 'ب فير" اى شركى خرابى سے ہوگز ركر ہوتا ہے .... اى شرے مقر مشکل ُلبذا اِس سے اِی طور نبھا کرنا پڑتا ہے جیسے تھی 'نا نہجار اور نا اُدب وحیا اولا وے کیا جاتا ہے کہ نہ جا ہے ما ندن نه پائے رَفتن .... ویسے مجھے زعم پارسائی سے إحساسِ نارسائی کہیں بہتر وکھائی ویا کہ سے بندے ا کینڈے میں رکھتا ہے۔غرور وفتور' کھو پڑی کی اُو پر والی کھا کچے میں پیدا ہوتا ہے کہا ہے یاؤں کی پستی کے 🏯 ز بین کی مٹی ی عظیم ہستی تو و کھائی نہیں دیتی جبکہ بہت اُوپر ہام ٹریا کامبہم کرۃ قریب قرین سمجھ میں آتا ہے جوشک سرابوں کے سوااور پچھ جمین نہیں ہوتا۔ بخر وحا کساری پاول اور پیچے پھی خاک پیہ وھیان وینے سے بیدا سے ہے۔ سوبلندی اور پہتی ہو گا گڑا اور بجز کے درمیانی فاصلوں کو سمجھے کے لئے زمین اور جھے ان کو جاننا اَ زبس ضروب مخبرتا ہے کیا سان محض خلائی فضائی سرابوں کا نام ہے جے بصارتی شعبدہ گری ہے ویکھا کیا سکتا ہے مرجعہ L'iduPhoto com اورآپ کی بھی بدی ظاہر باطن أشائے قدم چومتی رہتی ہے۔ سبزر نگے قالین کوآب شبنم پہلے مدار خوشیوجی ے آپ کے یا وَالْ الله معروباغ کی گری فتورخون کوشانت کرتی ہے۔ طرح طرید ﷺ نے اجناس تری ہے۔ جارے ورخت یودے مہیا تر مسلم کے بیرو کیا براجیت آر سودگی اور معاثی موشقاتی کا سب بنتی ہے۔ اُولا و آ 📆 گودو گور کا اہتمام بھی وہی کرتی ہے۔غور کریں کہ ہرنبی تغییر' ولی' فطب' فقیر' ورویش' وَهرم آ تما ﷺ پہلوان کیمیادان بریادان کوشکتی گیانی نروان براوراست یا بالواسطه ای سے ملا سمندر بہاڑ جنگل ملے روسا ریکزاروبرفزارای وحرتی کے پروردہ پر اوار ہیں۔

مجھے بتایا گیااور پھرمئیں نے اپنے تئیں بھی جانا کہا پئی ھیقی ماں میٹی اورا پنی مجازی ماں لیعنی اپنے اپنے کی بیوی کواچھی طرح جانے پہچانے' اُس کی خدمت اُ دب اور پُوجا کیئے بین' وین ووُنیا کا کوئی دھیات گیسے کما حقہ' حاصل نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔۔ مَا دینت اور رَوحانیت کی کوئی ارتفائی منزل' زیمن مِٹی کے اندرا پٹی اُوّل ہست سیدھی وَ حرے بغیر سرنہیں کی جاسکتی۔

ایک موقعہ پیمئیں اپنے اِس اُستاد ہے یو ٹبی پو چھالیا۔ '' دوست! مجھے بیرسب پچھ سکھاتے بتاتے ہو۔۔۔۔جمہیں اِس جمنا کے بتیر کس نے ڈالاتھا؟'' وہ بے دِھیانا سا کہنے لگا۔'' جب پیاس کی گاگریا سُوکھی پڑی ہوتو پھر کسی کنویں' دریا کی کھوج میں لگانا می پڑتا ہے۔''

مئیں اپنی عاوت بدے مجبور بول پڑا۔

'' گاگراُ ٹھائے' گھونگھٹ کاڑھے گوری کواگر گھاٹ با وَلی کُنویں خالی خُشک ملیں اور اپنی ہے ہی پہ پیانے کے لئے نیئن میں دوقطرے آنسو بھی نہ ہول' تب……؟''

أبأس كاچره آتش تياں كانقشه پيش كرنے رگا۔

 رُخ میں گھماؤ پیدا کرنے پہمجبور ہوجاتی ہیں اور کہیں یوں بھی کہ نیچ تہدز مین میں مدارک معدنیات سے اور تیا' گندھک' فاسفورس اور دیگر تباخرات ارضی' اپنی کیمیائی لہروں سے گھومنے والے مدّوجزر بیا گرے گئیسن گھیریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں بھی افلا کی استعانییں ..... مَدو مِبر' بَجَوَم' سیآر و بُرُون کے انترات ..... رَعدو مقتاطیسی لہروں کے تصادم' سمندروں دریاؤں' جھیلوں اور وسیع آبی ذخیروں میں کے غیرمتوازن فاصل توانائی کے کوندے گرا کر تلاطم اور اِنتشار پیدار کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ گروا سے غیرمتوازن فاصل توانائی کے کوندے گرا کر تلاطم اور اِنتشار پیدار کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ گروا سے کی تھے۔ آبی چکیاں' ہواؤرول' بھی ای توع کی تھے۔ کارستانیوں کے شاخیان ' زلز لے بھی اِی توع کی تھے۔ کارستانیوں کے شاخیان ' ہوتے ہوتے ہیں۔

تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ نبی نیغیز رسول اور دیگر و کی قطب عُوث ..... پیر فقیر قورہ ہے۔ جدھر جدھرے گزرے جہاں کہیں قیام وقیلولہ کیا .... جس چیز کو چھوا ورخت 'پنیٹر پہاڑ' کئوی ہے۔ جانور 'کھا تا 'وُودھ' پانی وغیرہ وو خوش بخت چیز چیزے دیگرے بن گئی۔ اُس میں برکت 'شفا اور سط جانور 'کھا تا 'وُودھ' پانی وغیرہ وو خوش بخت چیز چیزے دیگرے بن گئی۔ اُس میں برکت 'شفا اور سط کئی ..... ہزاروں سینکڑ وں سال گزرنے کے بعد بھی اُن کی شفائی تا ثیرونو قیر کم ند ہوئی ..... مینی اپنی تھے۔ گئی ۔۔۔۔ ہزاروں سینکڑ وں سال گزرنے کے بعد بھی اُن کی شفائی تا ثیرونو قیر کم ند ہوئی ..... مینی اپنی تھے۔ ہوئی ہے۔ جانوں کو دخت والی انسان کے بعد ہوئی ۔۔۔ والی کو شبونے جگڑ لیا ہے۔ والی کو دخت والی اُن کو بھی کہا ہے۔ والی کو دخت کی ایک کی دھڑ کون تیز ہوئی ۔۔۔ ہوئی ۔۔۔ والی کو دی کہا تھی ہوئی ۔۔۔ ہوئی کے دور کے دور کی دھڑ کون تیز ہوئی ۔۔۔ ہوئی کو دی کے دور کی دھڑ کون تیز ہوئی ۔۔۔ ہوئی کی دھڑ کون تیز ہوئی ۔۔۔ ہوئے کی کے ناویدہ ہاتھوں نے ججھے آگے بڑھرکتھام لیا ہے۔ میرے اعصاب وافیان کو تھے۔۔۔

مع الله ہے۔مئیں ہے بس اور بےخودسا ہوجا تا ہوں۔ مجھےا پنے قول وفعل إراد ہے فیصلے پیرکو کی قدرت نہیں 🔮 ورنه بی اپنی کسی مّا دی یا جبکی ضرورت کا احساس باقی رہتا ہے۔ زمان ومکان کی قیدے فکل کرمئیں کسی اور ۔ حیال میں پہنچ جاتا ہوں۔معصوم بچوَل کا تنلیوں کے تعاقب میں نگلنے کی طرح میں بھی چہن زاروں' ۔ اول میں نکل لیتا ہوں ..... اِس طرح مئیں کئی جانے اُنجانے بزرگوں' رُوحانی ہستیوں سے ملتا ہوں۔ سے بظاہر پڑوہ کیئے گئی زمانے کد گئے ....ان کے یا کیزہ تنقس کی خوشہوا اُن کے نورانی پیکروں کی و ایٹ ..... شبک قدموں کی آ ہٹ اور سر گوشیوں کا مدھر آ ہنگ!..... میری کتابوں کی زینت کئی ایک ت الله قاتیں اور رُوحانی م کاشفے جو بیتے ز مانوں کا أحاطہ کیئے ہوئے ہیں' بزرگوں' صلحاء' غیر معمولی رَ جال من انی مخلوق ہے میری ایسی ہی ظاہری باطنی اور رَوحانی وابستگیوں کی رُودادیں ہیں۔جن کا اِظہار محض کسی ے نکتے کو بیان کرنا اور بیرواہی کونا ک<del>ر اللہ جوان اوقا الی سے اسپیمان</del> طیفہ کوئیسی کیسی نعمتوں حکمتوں و قول ہے سرفراز فرمایا بکتاؤہ ان ہے کام لے کراپنے مالک و خالق کو پہیا سے کا کہ کا کتوں کا شکر ادا ے .... اُس کی محلوق کے لئے بلا مخصیص آسانیاں مہربانیاں فراہم کرنے کے لئے مجھول رہے ا کی پرکافی او قراق سے طافوق استعان کا روز کر السائل کے گانڈوں سے طافوق استعان کا روز کر السائل کی کا ناڈوں سے اللہ اللہ کا ا

میری ﷺ نصیبی کے میں تو فیق البی ہے ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں بساط بحر نگار ہا ﷺ بے شک میر ے میرے خالق وما کا مصلی خاص فضل اور خاصان بندگاں کا فیض وتصر نے ہے کہ جو بھی جھے کہی بھی طور کیسی ے صورت اور کسی بھی حال عطا جو النہ ہوں نے آے اللہ کی گلوق میں لوٹا دینے اللہ کی تحریخل ہے کا منہیں لیا۔ معاد مار مورک بھی حال عطا جو النہ کو موروز م آپ کے تجربہ میں ہوگا کہ خسن والے ہر کسی کی توجہ کھینچتے ہیں۔ سریلا کو یآراہ چلتوں کی راہ مارویتا \_ عالیشان عمارت ولنشین منظر لذیذ بکوان کی اشتهاانگیز مبک پھولوں کی خوشبو .... کسی کا پیار اخلاق و اورخدمت واُدب وغیرہ ..... بیرب کھوتو دوسروں کے پاس ہوتا ہے گر آپ کے پاس بھی توجیات ے جاذب خوبصور تیول خوبیوں کو پیچا منے اُن سے مخطوظ ہونے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہونی

ے ۔۔ مزید براں اگر آپ میں فورصر اور ظہور کل شائ میں ہو آپ ابھی میں خام ہیں۔۔۔ا تخن گشرا نه میں پڑی بات کہاں کی کہاں کپنجی ....مقصود میرتھا کہ میں خام نہیں میں خاص ہوتو مسیحی کیمیائی لہروں سے خوب قوت بکڑتا ہے اور جب ایک بار طالب مطلوب سے بعنی خاص لوہا 'خاص کے مقناطیس نے مس ہوجائے تو وہ بھی اُس جیسا ہی ہوجا تا ہے۔ایسے ہی جیسے کوئی چیموٹی ہی آبجو جیسل وَریا سندرے من ہوتے ہی اپنی حیثیت کھوکراُسی کی عظمت و وُسعت کا جِعتہ بن جاتی ہے۔

## تن بمارے لئے ؤم عیسیٰ

بحرتضور میں ؤ بکیاں لیتے لیتے جب میں بے وَ م ساہو گیا تو یوں ہڑ بڑا کر إدھراُ دھر د مکھنے لگا ہے ڈو ہے ڈو ہے بچنے والا احیا تک زندگی کی ہانہوں میں آ جا تا ہے ....مئیں ایک پرانی مہا گنی کے نتج پیر جیئے 📰 جس نے آ کوپس کی طرح اپنے بہت ہے ناویدہ باز دؤں ہے مجھے جکڑ رکھا تھا۔۔۔۔ نہ مجھے میں آئے 🥌 پُر اُسراری مہک' جوقلندر' مجذوبول' شہیدوں کے نقدئن آ فرین مرفندوں پیشب کے آخری بھیکے پہر سے = جانے کہاں ہے عود آتی ہے' کی لبک میں سرشارسا پڑا تھا۔ لگا کہ بیدکلاس روم بیرجگہ' بنخ ..... ذرود بوار اسپ ماحول کوئی عام ہے نہیں ..... یہیں ذرا سامنے کھڑے سر جھکائے' مراقبہ الف سری میں اُرّے اپنے اُستہ ہے نظريزتي ٻنو أحامكيت جيے مير بعط الطبي البيان المان کہیں غائب ہونا شروع ہو گئیا اور دُھند کی دِبیز اَوٹ ہے خواب خواب کچھ منظر اُم مجلونا شروع ہوئے ۔۔۔۔۔ لمحول میں سے پہلے بدل گیا۔ وہی بیتا ہوا وقت مہلے کا زمانہ .... کوئی بھلے سے پرانی وضع **کلع پی**کے ککچرارسا **سے** سامنے استاد ﷺ کے دے رہے تھے۔ سٹو ڈنٹس سے کلاس کھری ہوئی۔ حد کے مئیں اور میرے اُنٹھادیجی انجی ہے۔ Sold Ray Come Coming to ہی رہ گیا۔ ﷺ نظر بےصوت و آ جنگ اور وُھندلا وُھندلا سا ۔ جنسے کوئی بہت ٹیرانا خاموثی ﷺ مول کے <del>سے</del> بلیک اینڈ وائٹ پر بھی چھنچ کے پہلے پروجیکٹر یہ چڑھا دیا گیا ہو۔ پھرمنظر ہون پیمنظر بدلنے کے بجیب بجیب حلیوں' لباسوں' مختصفہ والے لوگ برزرگ جن کے چیروں پورٹوں پیر شرافت' نجابت اور تھے۔ مجیب بجیب حلیوں' لباسوں' وقت محت والے لوگ برزرگ جن کے چیروں پورٹوں پیرٹرافت' نجابت اور تھے۔ کا نُورِظہور تھا۔۔۔۔ یہ بیخ یہ جگہ یہ کمرا وہی تھا جدھر حکیم الاُمت اپنے طالبعنمی کے زمانہ میں ہیئے ہے مرے کالج کے اِن کمروں ٰلا ہمریری گراؤنڈ وَرانڈوں ٰباغ باغیج ں اور غلام گردشوں میں ابھی تک اِس م کے قدموں کی چاچیں محفظو و افکار کا صوت سرمدی پیکرو پیرہن کی بھینی می خوشیو سوز وروں کے علا وانش نورانی سناب مبین ہے وَ البائدوائشكى اورعشقِ احمد كى بھینى بھینى مبك رّ تبی بسی محسوس ہوتی ہے جب کھے وقت ای کیفیت وحال میں ہوگز را اور میرے اتالیق نے بھی مراقبہ ہے واپھی کے --پکڑی تو سے کیفیت بھی وجیرے دجیرے پیشنی شروع ہوئی تو مئیں نے دیکھا کہ اُس کی آٹکھیں شرخ سے کورے لٹھے کی ما نندسفید ہور ہا ہے۔ بیشانی یہ اپینے کی تریزی اور تنفس میں اضطرار....اس نے مجھے ہے۔ ے باہر نظنے کا إذن ويا ..... تنو مجي ي حالت شن مئيں أس كے آ كے آ كے باہر برآ مدے شن اللہ ا پر پیشکل سائنس کی لیمبارٹری کی پائنیں گلی ہے ہوتے ہوئے ہم پیچھے گورنمنٹ ہائی سکول کی گراؤنٹہ سے سے سے آئے۔ ادھر چھوٹے سکولوں کی ٹیمیں کر کٹ تھیل رہی تھیں۔ ان سے بچتے بچاتے ہم سڑک تک آگئے .....
وٹول مُند تھنگھنیاں ڈالے ہوئے جب کا نگلے پارک کے ریلوے پھا تک کے قریب پہنچے ہی تھے تو پھا تک
الے چاہے نذرے نے سڑک ہند کرنے کے لئے پھاٹکوں کے ساتھ و تھکم بیل شروع کر دی ..... پک آمرو
سے گاڑی آ رہی تھی ....ہم دائیں جانب جھولا لے کرپٹڑی کے ساتھ عازی پور کے ڈخ پہولیئے جدھرآگ

یک ملکے سے موڑ پدریل پٹڑی کے ایک مخصوص فکڑے پہ ہمارا ڈیرا یعنی ہماری میننگ پلیس تھی ..... پُشت پہاڑی پور سامنے امرودوں کا باغ ، جو کا نگلے پارک کے جنوب مشرق میں جو ہڑکے پاس تھا۔ اِس جو ہڑ ہے ہم
ساڈی پورٹ سامنے امرودوں کا باغ ، جو کا نگلے پارک کے جنوب مشرق میں جو ہڑکے پاس تھا۔ اِس جو ہڑ ہے ہم

نہ تو اُس نے خود ہتایا اور نہ ممیں نے ہی جمھی پوچھا کہ خاص طور پہیمی پوائٹ ہماری میڈنگ کے لئے گیوں مخصوص ہے ۔۔۔۔ شہر سے ہٹ کو اکٹ الگ تھلگ کی خبار ۔۔۔۔ تھیت جوریز ' پھٹر اور بے قاعد و سے بنے گوئے ۔۔۔۔ ریلوےٹریک پیکے دو تو اس اطراف تک تک پگڈ تڈیاں جو پیدل چلنے والوال مائٹکل سواروں یا پھر گھوڑ وں گدھوں کی گڑ رکا ہیں تھیں۔

سیالکورٹی میں اور بھی چند ایک جگہیں تھیں جدھ کی جگر سے کہ جگر کے ایک انسان کا تھا گروہ ایک ہوں ہوں کہ جات کے جات کی جات کے جات کی جات کے جات کی جات کی جات کی جات کی جات کی ہوں گئی ہوں ہوں کا جو ایک ہوں گئی ہوں ہوں کا جو ایک ہوں گئی ہوں کے جات کی ہوں گئی ہوں کا جو ایک ہوں گئی ہوں کے جات کی ہوں گئی ہوں کے جات کی ہوں گئی ہوں کے جو ایک ہوں گئی ہوں کے جو بھی ہوں کا جو ایک ہوں گئی ہوں کا در ممانی گئی ہوں ہوں گئی ہوں کے جو بھی ہوں کی جو ایک ہوں گئی ہوں کے جو بھی ہوں کے جو بھی ہوں کے جو بھی ہوں کی جو ایک ہوں گئی ہوں کے جو بھی ہوں کے جو بھی ہوں کے جو بھی ہوں کے جو بھی کو بھی ایک ہوں کو بھی کا موقد خدما۔

ایک میں ہوں کی گئا تی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں گئی گئی اس سے بیر بچھ ہو چھیے کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں کی بیر فقیر کا استحان ہو یا کسی کا کوئی عزیز اور این کے خوا کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں تھے بھی اس سے بیر بچھ ہو چھیے کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں بھی گئی اس سے بیر بچھ ہو چھیے کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں بھی گئی اس سے بیر بچھ ہو چھیے کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں بھی گئی اس سے بیر بچھ ہو چھیے کا موقد خدما۔

سید ہو گیا ہوں جس کی نشانی کے طور پارپی ہوں گئی ہوں بھی گئی ہو جس کی دو گھی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں کی میں دو جھی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں

جاتی ہے۔ جب کافی ویر ہم دونوں کی بولتی ہندر ہی اور بظاہر اِک دوسرے سے بے نیاز' ادھراُ دھرروڑ کے تکر مچینک مینک کر بیزار ہو گئے تو گفتگو کی پہلی تنکری بھی میں نے ماری۔ '' یا اُستاد! بھوک اور پیاس ہے بُراحال ہے۔ کیا پیٹ بُوجا کا بھی پچھ خیال ہے؟'' أس نے کھاجانے والی نظروں سے مجھے نکا لتے ہوئے کہا۔ '' إنسانی جِسم میں محض معدہ ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جن کا خیال رکھنا معدے سے زیادہ ضروری مخبرتاہے۔'' بھلامئیں کہاں ٹیپ رہنے والا ..... گفٹ سے بول پڑا۔ سانوں نے کہا ہے بھوک وافلاس اِنسان کو کفر کی حد تک لے آتے ہیں۔'' پیٹ نہ بیآں رَ وٹیاں کے سَيِّمَةِ كُلاّ لِ كُلُونْيال ...... مئیں نے مصنوفی لقابت پیدا کرتے ہوئے مزید کہا۔ " فَلِي الْمُعْدُهُ مِحْكَ نَهُ لَهِ وَكُمَا لَى ويِتَا بِ اور نه بِي يَحْمُ تَجَالَيُ مِيرِ ، بزا بِ بَقَالَهُ الْمِحْمَ بِكُونَةٍ عَلَى LirduPhoto.com و المرابع المر in the second will be a second میراکوئی رومل جانے بن اوہ بغیر کسی توقف کہنے لگا '' بی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیقلندران بخن کس رَجل حق آگاہ پے اَمر ناطق بن کرانتہا كب كبال اور كيول؟ اوريبجي كه إن تحن نير شوز كي مخاطب كون بين؟' \* مئیں نے توجھن مذاق ومذکرت کے لئے میہ چیلجھڑی چیوڑی تھی تا کہ بیطبع پر پڑا ہوا تکدر تھیئے تر سا توبات بتنکزینادی کئی۔ کیا کرتامیرا اُس ہے کچھ معاملہ ہی دگر تھا کہ جومیری جانب ہے اشتیاق وانتشاف ہے شروع ہوتا مگر اس کے ہاں وہی اُک عذاب ناک ہاڑو بدو ہازگشت بیداختیام ہوتا۔ اُس کے مشاہدات مرقاف مظلوفات روحانی کھوالی بالیدہ سطی تھے کدوہاں تک رسائی یاتے یاتے میری عقل وفکر کی روئیدگی و سے کے بَرِ جَمْرُ نے لَکتے تھے مِئیں بِعْل وَنْشِ جِعْجِعلا أَلْحَتا بِرِب مِيرِي وَابِيَت كَي سَوند سے كوئي چَوند أَجِلَق ﷺ وَ نَا سُيتِ اورشعوري دَر ما ندگي کو چُھياليتي ۔

مجھے آئیں بائیں شائیں سادیکھتے ہوئے بادل نخواستہ سابتانے لگا۔ '' جب پیٹ بول پڑے تو د ماغ بند ہوجا تا ہے اور ساعت سُست ۔۔۔۔ اُٹھو کھے کھا پی لیتے ہیں' مجھے خود بھی پیاس محسوس ہور ہی ہے۔''

واپسى پەاچانك وە پوچھنے لگا۔

'' جدهر بم بیٹھے تھے اِس جگد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟'' مئیں نے اِک اُچکلتی ہی نظراُس پیڈالتے ہوئے جواب دیا۔

اَبِر تِي وَهِ ثُلُونِ اِنِي بِرِي بِدِي مِنْوِهِ الْمُعَارِرِّونِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْم "بِالْمُجِلِيلِ الْمُحْلِيلِ والم تقى آنافا ناسڭىي كىچىس نېس كرويتا ہے....مئين تمہيں كھوالى باتنس بتا تا ہوں جن كاعِلم محيق چندلوگوں كو تھا۔۔۔۔۔اوراُن لوگوں کی تھے میں علاَ مہے یہ معمولات اُس وقت کوئی خاص اہمتے نبیع کی تھے۔اُن کے آئدر گندهی موئی تحکمت اشین و کھا گی خصصه در ترا تکو مدرو والدر او کا المبرو کا البتار آئی و ور میں بوے کھانڈ رے شوڑے اور لا پروا سے تھے۔ تعلیم کے صول کے لئے شجیدہ نہ تھے ای طرح وہ سکول اور مدرسہ میں اکثر فیرحاضرر ہے اور بیدوقت' پہلوانی' کبڈی' کیوتر بازی' پٹنگ بازی' یار باشی میں گزارتے یا پھروہ دیرے پہنچتے جس کی بناء پر اُنہیں تا دیبی کارروائی ہے گزرٹا پڑتا ..... وہ واقعہ تو تنہیں یا دہوگا جب وہ ایک روز کلاس میں دیم ے پہنچاتو اُستاد نے قدرے در شکی ہے کہا۔''اقبال!تم اکثر دیرے آتے ہو .... بیر آئین کمتب کے مطابق نیں'' ..... قبال نے فی الفور جواب میں کہا ..... "سر! اقبال ہمیشہ در ہے آتا ہے'' ..... سادا مرادمشفق سا استاد بات کی گھات کو کچھ سمجھا کہ نہیں' البتہ اپنے اس ہونہار آجل فکر شاگر دے جواب ہے اے اِک گونہ سرت کا حساس ضرور ہُوا۔ اِس جواب میں مستورع قانی بالیدگی کو جیسے اِس نے اپنی رُوح پیمتر بھے ہوتا ہوا محسوں کیا۔ چند بہجت اَ فروز لمحات کے توقف کے بعدوہ بڑی رَسانی ہے جواباً گویا ہوا....'' صاحبِ اَ قبال دیر ئىيىن بۇي سورے سورے آتا ہے'' .....مراقبال!

اُن کی علمی' فکری اور زوحانی دانش وبصیرت' إنسانی' ملّی اور آ فاقی فلسفیانه خدمات کے اعتراف میں جہاں اپنوں نے انہیں حکیم الاُ مّت 'شاعرِ مشرق' عاشقِ رسول' واقف اسرار' آ شنائے راز' مَر دِحق آگاہ اور پیۃ نہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا' وہیں دیگر ندا ہب و عُلوم کے عُلاء نے بھی اُنہیں ڈاکٹر اور سَر جیسے خطابات سے اُن کی قدرا فزائی کی۔''

وہ کہ رہا تھا۔۔۔'' وہ کلاس رُوم' نَجُ 'لیبارٹری والی پیچیلی گئی۔۔۔۔گورنمنٹ سکول کی گراؤنڈ اور ریل کی پیٹوی والی جیلی گئی۔۔۔۔گورنمنٹ سکول کی گراؤنڈ اور ریل کی پیٹوی والی جگہ ہے۔ کیونکہ ہرجگہ بیٹے نے کھڑے' سونے یا غور وفکر کرنے کی نہیں ہوتی اور عَلاَ مہ اِس راز و جکمت سے کماحقہ واقف تھے۔۔۔۔۔نہی ہرکس و ناکس سے دو تی ہر مَدرّس سے علم اور ہر برزرگ سے باطنی بَصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اِنسانوں کی طرح جگہیں جہتیں' جانوراور و گیراشیاء بھی کسی برزگ کی بخشیں ہوتی ہے۔ اِنسانوں کی طرح جگہیں جہتیں' جانوراور و گیراشیاء بھی کسی برزگ کی بخشین ہوتی ہے۔ کسی میں ہوتی ہے۔۔ اِنسانوں کی طرح جگہیں جہتیں' جانوراور و گیراشیاء بھی کسی برزگ کی بخشین ہوتی ہے۔۔ اِنسانوں کی جہتیں ہو جاتی ہیں۔۔۔۔نبیت بروی چی

چلتے چلف آیگا کی رک گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا نہوا کہنے لگا۔

گوشتہ تنبائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ہر اس ست اس کے لئے ممد ثابت ہو۔ ایس جگد کی نشاندہی أے خود بخو دہوجاتی ہے۔''

''مئیں دوبارہ پوچے رہا ہوں کیا پورے سیالکوٹ میں بھی ایک جگہ ہے؟''

'' ہاں' بلکہ پورے ضلع میں بھی ایک خاص پوائٹ ہے جہاں اُرض کے بیچے کے دَروج اور فلک کے بروج ایک بھی راس کے رُخ پیا کیٹر مقابل رہتے ہیں۔ کرۃ اُرض پیا لیک جگہیں رونے اُزل ہے بی مخصوص تھیں۔
کو وطور عارِ حراء فلسطین کی وادیاں اور پہاڑ' گیا کا جنگل' چا و کنعال' زرتشت کا اُلاؤ' بندراہن' پورن بھگت کا کھوہ' جھیل سیف الملوک' فیکسلا اور کا بل کے پہاڑ' مہروئی' گئیٹر کی ویرانی' جمرہ شاہ تیم وغیرہ ہراَ و تاریخ بمبروئی قطب' ورق قطب' کھوں مہا تما کہیں گیان دھیان' عبادت وریاضت کے لئے بیٹھے ۔۔۔۔ مہا تما بدھشری رام چندر بی 'بابا بی گورو نا تک سیدوارث شاہ بھی مہا تی جادت وریاضت کے لئے بیٹھے ۔۔۔۔ مہا تما بدھشری رام چندر بی 'بابا بی گورو نا تک سیدوارث شاہ بھی گئان کے لئے لا ہور میں بھی فیہ ایسی جگہ جہاں پیآ تھی کارکام اراشریف ہے۔ استمان سید اور مرقد کے قطعہ ارتشریف ہے۔ مشار سیان کی وارویا نے میں تھی ویہ ایسی جگہ جہاں پیآ تھی کارکام ارتشریف ہے۔ مشار بید اور مرقد کے قطعہ ارتشریف ہے۔ مشار بید اور مرقد کے قطعہ ارتشریف ہے۔ مشار بید اور اور کی ان کی وال جگہیں اس آ فاتی کی عبادت اور مرقد کے قطعہ ارتشریف کے دروی جاتی بی اس آ فاتی کی میں عبادت اور مرقد کے قطعہ ارتشریف کی والی کے لئے فاتی کی دروی جاتی ہی اس کی ایسی میں بید اس میں عبادت اور مرقد کے قطعہ ارتشریف کی دروی جاتی ہیں۔ '' کھوں کی جاتی کی طال کی جاتی کی دروی جاتی ہی ہی قبال میں عبادت اور مرقد کے قطعہ ارتشریف کی دروی جاتی ہیں۔ '' کھوں کی جاتی ہی کہ کی جاتی ہی کہ کی جاتی ہی دروی کی کھوں کی جاتی ہی دروی کیا گئیس کی جاتی ہی ہی جاتی ہیں۔ کی مواد کی کھوں کی جاتی ہی دروی کی کی دروی کیا گئیس کی جاتی ہی جاتی ہیٹھیں کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی مواد کی میان کی میان کی میں کی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہی کی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہی جاتی ہیں۔ کی جاتی ہیں کی ک

ہم دافقوں انہی باتوں میں مکن اڈاشہباز خان پڑتی آئے۔ او ہاروں والے باز ایر ایک پکوڑوں والی دوکان پہر کچھ پیٹ آ دوکان پہر کچھ پیٹ آسر انجھ بالدور ساتھ بغلی گل ہے ہوتے ہوئے قلعہ پہر پڑھ آئے پید پھڑٹی گی جانب قریباً آٹھارہ کوس کے جموں شہر ہے مطلع صافی ہو نظر تھ تو تو تو تو اور کہ اور انسان کی تمارات و محلات کی ہلکی پُٹھلکی ایک کے جموں کے جموں شہر ہے مطلع ہے تھا کہ اند جھلملاتی بھلک و کھا گئی ہے۔ جبکہ رات کے وقت اُنجر تی ڈوئی روشنیاں ڈور جھاڑی س جگنوؤں کی مانند جھلملاتی ہوئی بری جملیلاتی

اُورِ وَيَنْجِينَةِ مَنَ ہِم بِيرِ مُراديہ كے مزار پير حاضر ہوئے ..... فاتحد وُعا كے بعد ہم وہيں پيرچونی سيالکوئی اينٹوں ہے اُنٹمی ہوئی شالی دیوارے فیک لگا کرنیم درازے پڑا گئے۔ دونوں خاموش ..... جیسے کہنے شننے کے لئے آب ہمارے پاس بچھ باتی نہ بچاہو .... کھانے کا خمار یا لمبی آ وار وگر دی گلعہ پہ پڑنے ہے کی تھکاوٹ کہ ہم اِک وَ وِجِ کَا آسرا کیئے ہوئے آب بے مُبدھے پڑے تھے۔

ظاہری' خارجی عوامل و کیفیات کھلی آنکھوں اور پاہوش وحواس دیکھی یا محسوس کی جاسکتی ہیں۔ مگر روحانی یا بطونی کیفیات ومعاملات کی تہذیب و تکمیل اکثر حالات میں جاگتی آنکھوں اور عقل وشعور کی بیداری میں ممکن نہیں ہوتی۔ جیسے پیٹ بھر کر کھانے سے ڈکاراور خُمار کی آ مدشروع ہوجاتی ہے یا جیسے محنت ومشقت سے چُور إنسان کی آنکھیں خود بخو دمُندھے گئی ہیں۔ إنسان اپنے جِسمانی فطری تقاضوں کے آگے بے بَس ساہوکر رہ جا تا ہے۔ اِسی طرح ذوق وشوق عِلم وعِشق اور جَدْب وجُنُون کے تقاضے بھی طالب کورَ ول کرر کھ دیتے ہیں ..... پُندارِ ذات ُنفسِ آمارہ' اَنا' بجرم بجروسہ سب پچھتہس نہس ہوکر رہ جا تا ہے۔ہم دونوں کی حالت ہُول جیسے جارجار بوتلیں خون کی نِکلواکر یہاں پڑے ہیں۔

مندهی مُندهی آنگھوں سے میں نے اُسے شؤلا ..... وہ گردن ڈالے بے مُرت سا پڑا تھا۔ کھو**دا** مارتے ہوئے میں نے یونمی یو چولیا۔

''للک صاحب! کیا آج ادھرہی قیام کا اِرادہ ہے۔۔۔۔۔اُٹھیں' چلیں یہاں سے ورنہ نیندہمیں پہلے یہ چو پٹ کردے گی۔۔۔۔''

'' نينز'غنور کيا پڪٽلمندي' محويّت' حظ اور خالي الذائن ......اگرتم إن کيفيات ڪھيئي' مطلب جانتے ہو تو اس وقت جھی کیفیت وحال میں ہے ہم گزررہ ہیں اس کے بارے میں بھی حمہیں پچھ الداک ہوگا کہ بندنہیں کرتا۔ بھی جبلی بُوُ تو وہ اُس کی آمد ہے بل ہی محسوں کر لیتا ہے۔ اپنی جان بھی بیا پیکا ہے۔ وُرولِين تو مشاہد وَعصر معلم اللہ مقام بيہ وتا ہے جہاں نفذي جاں متاع عزيز نبيس و وقع بلکہ تب کی ضمری ہوگی ساعتیں حرنہ جاں بنی ہوتی ہیں جوال مولی موجود کا اُم واصل ہوتی ہیں۔ پھٹھ کو کہ لذت آ فرین میں کچھ ساتھ گھڑیاں' ٹیوں بھی دَرآ تی ہیں کہان کے زوبروصدیوں کی زندگی ہے کیف ہوکررہ جاتی ہے۔ پچھوا تال پیدیت مواليا تال ع جُزار بتاب خشك كرورا بزيبا زمن .... ايك ى كرف اور علنه والأحداور قدين منا أوا یانی میں اُڑتا ہے کہ یانی بانی ہوجائے کہ یانی کافقرے گہراسمبندہ ہے ۔۔۔ پھوااور کُنَا دونوں اُونچائی بلندگ ے تھبراتے ہیں از مین سے علیحہ ہنیں ہوتے ۔۔۔۔ کوآ آ ب کا نہ خاک کا اور نہ اُو ٹجی اُ زان کا اور کبوٹر اُ تو وہ آ سا کا تارابنار بٹالیند کرتاہے مگر دھیان اورسنتان کے لئے گھونسلہ زمین کے قرب میں بنا تاہے اِس لئے کمی اور عظم کی زومیں رہتا ہے۔ آب پھوا' کوا اور کتا تھر گھاٹ کے نبیں ہوتے اور نہ بی کسی بیکاری بلی ہے اُن کا کو گ

میں نے اِس تمہید طولانی سے قدرے اُوب کر قطع کلائی کرتے ہوئے کہا۔ '' ہمائی جان! جان کی امان پاؤں تو گزارش کروں کہ میری طرح آپ بھی اِس وقت اچھی شاہی خنودگی کی زوییں ہیں جس کا نتیجہ آپ کی میہ پُرمغز گفتگواور میرا کمال متانت ٔ صبر سے ساعت کرنا ہے۔اصل میں میہ کہنا جاہ در ہاتھا کہ نیند کے غلبے میں ہم کہیں پہیں ہے شدھ ہو کے نہ پڑجا کیں۔جبکہ میہ جگہ کسی بھی طور قبلولہ کے لائق نہیں ۔۔۔۔ اِ تنا تو آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اِس قلعہ پیچف پیرمُراد میکا مزار ہی نہیں پولیس ہیڈ کواٹر بھی ہے۔''

اُستاد مجتر م نے مراقبہ کی کیفیت سے نکلتے ہوئے اِک نگاہ خلط بھے پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''تم نے ابھی جو کہا کہ اس میں پولیس ہیڈ کواٹر تو یا در ہالیکن پیر مُراد ہے کے ساتھ اقبال میمور مل ہال
گانام لیمنا شاید تہمیں یا دنہیں رہا۔افسوس کہ ہم شکم پروڑ نہ بھو کے آپے جس رہتے اور نہ پیپ بھرے ہوئے کی
گام کے ۔۔۔۔۔ دیکھ کو گو وہاں ریلو سے پٹرٹ کی ہے تہمیں بھوک نے اُٹھایا اور یہاں شکم سیری تہمیں شہلا رہی ہے جبکہ یہ
جاہمیں وہ جی جہاں علا مہ صاحب ہے گائے اُک خاص عُرصہ بیٹھ کے حَرد و جینی اور بیش و جَذب کی لا پیخل گھیاں
سلجھائیں ۔ بیٹ کی مجھوٹ آور خُمار معرفت کی راہ میں بہت بودی رُکاوٹیس پیدا کر مصرفین ۔ اِس لئے اِن میں
مناسب اعتد اللہ برقر اور رکھنا شروری ہوتا ہے ۔''

رو المرات في مالت من المنظم المرات في المرتبي المرتبي

۔ آنکھیں موقد ہے ہی جیسے اندر کامُشک جاگ پڑا۔۔۔۔ مدھم می مہکارنے پیک کی تھیگیاں دینی شروع کر ویں ۔۔۔۔جہم جیسے کا فور کی شنڈی کامُفکا الباری کرفینا قبل ہی مولیا ہو جیسا اور مشوق ہُوا جیسے زمان و مکان کے بند دروازے کے بعد دیگرے تیزی ہے قاہوتے جارہے ہیں پھر یکافت رّواں وقت نے اُلٹ بازی لگا کڑا عہدرفتہ کی جانب رُخ پھیرلیا۔

## • سيالكوث عهد رفة كولوث .....!

صداوں پہلے کا گم گمان سراجہ سالبان کارائ پاٹ۔ جا پجا گؤشا لے قوص مے شالے چو پالے اور مندرمندارے سر قریبلی جیکئے کلس بائ ناہیے ہوئے سالھ سینٹے کھڑتا لیں اور گھنٹیا لے گھڑیا لے سے کجر قریبے مندرمندارے سے اور دان دکھشا کیں ایجہ قریبان اور منانق اور منانق اور منانق اور شانق ہی شانق سے فودوم مایا موتی اور ان واناج جبکہ دَالانے اور پشو باڑے مال میں جبکے وگودوم مایا موتی اور ان واناج جبکہ دَالانے اور پشو باڑے مال

مویشیوں سے بھرے ٹرے تھے .... کھیت کلیانوں میں ہر یالیا بارآ وری کیوں نہ ہوتی کہ جموّل تشمیری 📰 ے سُبانے موسموں اور سُباکن بُروائیوں کی بہاریں پرے باندھے' یہاں اُتر تی تھیں .....عمبیرے بادلان کے قافلے دَر قافلے تشمیر کی وادیوں ہے اُڑتے ہوئے وُو جی ٹیکی پہیں یہ لیتے .....اُدھر جموّں کی راج دھا ے ڈھان یان می ندئی عیکال رانی 'راج بجوّن کے یائے لگ کر' مِنِه جالیاں کے انگ خچھوتے ہوئے آگ بڑھ جاتی ۔۔۔۔البڑعیک ندی کا گھاٹ بھی بڑا سریکھا گھاٹ تھا۔۔۔۔ اِس کے کنارے مسی البیلی ناری کے سی گوٹ کناری کی ما نند جل تھے ۔۔۔۔ یہیں یہ دھو بی گھاٹ ' گؤ گھاٹ منچھ اور ناری گھاٹ بھی تھے ۔۔۔۔۔ اُورْ' شہرے قدرے ؤورمر تیو گھاٹ یعنی شمشان گھاٹ بھی تھا..... یباں عیک ندگی' قدرے گہری اُنٹری 🛥 بغل یاٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہیں کنارے نسبتاایک اُو نچے ٹیلے یہاَ وٹلہ مندرتھا۔ یہ مندرکہیں جینی یا تلہ ہ کے وقتوں کے اِک اُوشد حالیہ آپٹیوم کے ڈھب یہ تھا۔۔۔۔ اِدھر کریا کرم مزاور اِن کو آگ دیکھانے تی کرنے کے وْ هنگ وْ هب ٰ ہون کردیا ہے گئی تربیت وی جاتی تھی۔ بیرمندر نما آشرم یا آشرم نما تعظیمار اُوپر سے کہیں تہ 📨 وهرتی کے اندرپھا آئٹی خاص طریقہ ہے عیک عمری کی اِک آبو نیچے تبہ خانوں ہے ہو گزر کی آئی۔ جس کے TratuPhoto.com يجول را كَ كُوند اللَّهِ كِي تِجُولُ بِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ کے ساتھ ساتھ اک فاتل ہواز کی توہم پری اور پیڈت یا نڈپری بھی ائتہا پتھی ہے پیال سے یہ کار کریا ہے ۔ یر وہتوں کی اِک خاص گوت سے معلق رکھتے ہتے ہوا ہے ٹر کھو**ں رکے پید پر تبید نقر کی فن ہے ا**ہے یہ اس ینے گڑھتے جن کی شکل وصورت اُنت سنسکار نے انہیں وکھائی دیتی .....مندر کے پراسرار تبدخانوں سے ۔ ئے بھیل کے مختلف مراحل سے گزرتے .... رنگ روغن چڑھایا جا تا'عیک ندی میں جل اشنان کرایا جاتا ہے۔ اک خاص سَبِعاسَجا کر ہون کیا جاتا۔ سَورِ گباشی کے پر یوار کوجھوٹی سی کھنائیں اورا گلے جنم کی خوشخریاں۔ قر چیلے چیے بۇرے جاتے۔ اِن طِلسماتی پُتُلوں کو بَسِماتم گان خرید کراپنے گھروں کے مندروں ہیں قوس د یوتاؤں کی مُور تیوں کے ساتھ جا دیتے اور پھر اِن کی پرستش پُوجا بھی اِن کاروز مرہ بن جاتی اِس اَ وثله مندر کے گہرے ٰا تدجیرے پر اُسرار تہد خانوں میں پچھا ہے چیتکاری پُٹلوں یہ بھی ﷺ

اس اَوٹلہ مندر کے گہرے اُندھیرے پر آسرار تہہ خانوں میں پھھا گیے چیتکاری پتلوں پہتی ہے۔ جوسرف اور سِرف راجہ اور راجد هائی کے بڑے مندر کے لئے تخصوص ہوتے۔ آنہیں جوتش بڑے ہیں۔ حساب سے بنایا جاتا۔ اِن خاص الخاص پتُنلوں کی گِل میں جہاں شاہی شمشان گھاٹ کی را کھوئی استعال ہے۔ وہیں اِس میں گنگا جل' بندرا بن' ہری وَ وار' مُنھرا' بنارس اور دیگر پوتر اُستھانوں کی مختلف اشیاء بھی شاہ جاتیں۔ بڑے مہان جوتی پنڈت 'بت تراش اور دیگر فنکار اپنی اپنی صلاحیتوں کو بُروئے کار لاتے۔ اِس کارکرم میں جہاں اِنسانی محنت و بُہنرکام کرتے 'وہیں زروجواہر 'سونا چاندی کانسی وغیر و بھی استعال میں لائے جاتے۔اصل مُورتیوں پُٹلوں کی گل۔۔۔۔ سُرخ ملتانی مِنی 'کھڑا بُچونا' تصکل ریت 'چیڑ کی پُٹی گوند' جُوٹ ریٹے' پانس کی جڑیں۔۔۔۔ ماش کی دال نگسی کی نیج 'گنگا جل' پیپل جھاڑ کی گوٹیں' املتاس کی بالوں کی آمیز ہے ہے تیار ہوتی ۔۔۔۔ چندن' مہوہ 'برگداور ناریل کا ٹھر کی آئی بھسم سے سُرخ آپئے دے کر عیک ندی کے مُورتی گھاٹ کی مُورتی تلائی میں پُورٹماشی کی رات جوگ اشنان دیا جاتا' تب کہیں یہ مہا پُورِ پنے شکھی پھل ہوتے ۔۔۔۔ پھر حسب مراتب آئییں سونے' جاندی یا کانس کے جلکے بھاری پیٹروں سے منڈ ھدیا جاتا۔

پُروہت پنگ پُرشاد نہ صرف اِس شاہی صنم خانے کا مہمان پجاری چِر کا رفعا بلکہ اِس سے کہیں زیادہ وہ راجہ کا مراب کے اس کا مہمان پجاری چِر کا رفعا بلکہ اِس سے کہیں زیادہ وہ راجہ کا مرابہ کا مراجہ کا دراجہ کا دراجہ کا دراجہ اس کے اللہ کی تفاید کی دیوار میں ادھر تھو تفاید کی تفاید کی تفاید کی تفاید کی تفاید کی دیوار میں ادھر تھو تفاید کی تفاید کی دیوار میں ادھر تھو تفاید کی تفاید کا تفاید کی تفاید کار تفاید کی تفاید کی

شائی مندر مین و گرای نے کی متوقع اُ شبید گھڑی کوٹا لئے کے کارن ایک دی اُس براتھنا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ راجہ اپ تمام کیا گیا تھا۔ راجہ اپ تمام کیم کے متوقع اُ شبید کر ہے گئی اپنی جگہ پیدمؤ دب کھڑے سے شائی پروہت پنگ پرشاوا پی شگت میں تمام پنڈ تو ل پجیاریوں حواریوں کو لیے ہون میں شریک تھا کہ اچا تک تحر تھراتا ہوا 'بڑے پُسک کے آگے ہے جٹ کر راجہ کے زوبروسر جھکائے کھڑا ہوگیا' جیسے وہ کی انجائی تاکامی ہے دوچا رہوا ہو۔ سراجہ کے استضاریہ وہ بَدَقَت بولا۔

''مہا بلی! ہم بہت بڑے سنگھٹ بنی پیش پڑے ہیں ۔۔۔۔ یتم ناتھ ہم سے ناراش وکھائی دیتے ہیں۔جو بڑے بچو تھم چینجھٹ کا کارن بن عمق ہے۔'' راجہ نے قدرےمتر ڈ وہوتے ہوئے کہا۔

'' کوئی چارہ کرومہاراج اکوئی بلیدان 'سددان دِکھشنا' پچھرتو آنت اُپائے ہوگا ۔۔۔۔؟'' پروہت ٔ راجہ کا حکم مُن کرمز بدگھبراتے ہوئے گڑ گڑ ایا۔ ''مہا بلی! یم راج چندر ما اور راہو کے چھ براجمان ہو چکاہے۔'' یہ گفتگو ہورہی تھی کہ چوبدار نے جان کی اَمان چاہتے ہوئے ایک ضروری خبر سُنانے کی اجازے جاہی .....اشارہ پاتے ہی وہ گویا ہوا۔

'' ذریقیم قلعہ کی بڑی دیوار ٔ چارمنزل تک تقمیر ہونے کے پھرڈ طیر ہوگئی ہے اِس کے گرنے سے گئ مزدور اور دوسرے کئی لوگوں کا کلیان ہو گیا ہے۔

سالکوٹ شہر کے قلب میں ایک اُونچا پہاڑی نماہتہ ہے۔ یہ مِتہ کیے وجود میں آیا کوئی نہیں جانتا۔ ای وَوراُس كراجه نے راج پاٹ سنجالتے ہى اپنے مشيروں كى تجويزيه إس أو نيجے اور وسيع بته يدا يك كثير القاصد قلعہ تغییر کرنے کا منصوبہ بنایا اور فی الفور اِس کی ابتدائی تغییر کا تھم بھی صا در کر دیا۔ اِس صَّکم کے پیچھے بھی ای شائ مندر کے اِس پروہت کی آ پٹیز وادشال کی جوانے جانے انجائے ڈیوٹاؤں سے شکون اور آشیر واد اپتا تھ مگراًب درمیان میں اچھا تک راہوئیک پڑا کہ قلعہ کی تغییر کے متعلق ہر بنا کا م بگڑ جا تا جبکہ ڈھن اور سے کے عصر کٹی ایک جانویوں کا تقصان بھی ہو چکا تھا۔ اس منصوبہ کی نا کا می راجہ کے لئے بہت بڑی بدنا ہوتھی وہ ہر قیت قربانی کے موٹی اے یا پیکیل تک پہنچانا جانتا تھا کر کیا تھے کہ وہ جتنا مقد رکھر ذرا کے اسٹی کرے آگ LIFQUITADIO.COM بے جارہ ہو کا ہو گیا تو راجہ نے دیش بدیش سے بڑے بڑھی مان 'جوشی مہندسین' چی افیہ دان میس تغییرانی فن وکار می استاد کار بگرا کشے کئے ۔ تا کہ کوئی ایساطر ابتہ کاراختیار کیا جا ہے پہلے اس کی خواہش کی پیمیل ممکن ہو سکے۔ کئی روز کا مونز کھیائی اور مشاورت کے بعد ایک میافت سامنے لایا گیا کہ جوتش 📨 یرتھوی تھالے کی بدھیا یہ بتاتی ہے کہ اس بٹیہ کے اتھاہ بھیتر پچھالی اشدھ شکتیاں ہیں جو پینہیں جا ہتی کہ اس مے پولی قلعہ باالی عمارت تقبیر ہوجن میں أگئ ہے سرخ کی ہوئی اینٹیں سلیں استعال ہوں۔ ای جس میں میں وقت بہت آ کے نکل گیا ..... قریب و دُور کے چھوٹے موٹے راجاؤں سے جیڑ پیں ہوتی راق میں۔ راجے لئے اپنی راجد حانی کے لئے ایک مضبوط قلعہ کی ضرورت شدید تر ہوگئی۔

پروہت پتکٹ پر شاد میں فیل کی دِلوں سے اپنے اِس عیک ندگی والے بوجا استحان پید پڑا اسی تیبی کا گئے۔ کشٹ جُوگ رہا تھا کہ کسی طرح اِس کا کوئی اُپائے دِکھائی وے جائے ۔۔۔۔ مہمان پروہت اور راجہ کا معتد ہوں کئی بنا پہ اِس کے وقار کا مسئلہ بھی بن چکا تھا۔۔۔ لمبی چوڑی تہیں اور دِکھشا جھینٹ کے بعد بالآخر اِس کو ایک اُپائے سُوجھا۔۔۔۔ اِس سُوجھا ہٹ میں کالی اور شکلی مان کی پوری پوری توری قلتی اور سہا تا شامل تھی۔ شکلی مان کی توری پوری نوری خدائے شامل تھی۔ شکلی مان کی شروے نے اِس کہ ایک خدائے برتر پیا بھال کے شروے نے اِس دُرویش کی شکل بھی دِکھا دی تھی جو بُنوں کُنیوں بلکہ ایک خدائے برتر پیا بھال کے اُس دُرویش کی شکل بھی دِکھا دی تھی جو بُنوں کُنیوں کوئیوں بلکہ ایک خدائے برتر پیا بھال کے سُن

تھا جو کہ تمام عالمین کا رَبِ ہے۔۔۔۔جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔عیک ندئی کے ایک ویران سے کنارے پدوہ ندجانے کب سے قیام کیئے ہوئے تھا۔ گھاس پھونس کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا اُ اُس کی آ ماجگاہ تھا۔ بسروسامانی کا بیدعالم کہ میٹی کا ایک لوٹا ' بیالہ۔۔۔۔تن کے جھوٹے مُوٹے کپڑے ' پھٹی پُرانی ہی ولق ' تھے وری پتوں ڈ نیٹھلوں کی چٹائی ۔۔۔۔ چھڑے کا ایک ڈ ھیلا ساتھیلا' جس میں' جو کے سَتَوَ ' پچھ خٹک خُوبا نیاں اور سے جھوری پتوں ڈ نیٹھلوں کی چٹائی ۔۔۔۔ چھڑے کا ایک ڈ ھیلا ساتھیلا' جس میں' جو کے سَتَوَ ' پچھ خٹک خُوبا نیاں اور سے جھوری پتوں ڈ نیٹھلوں کی چٹائی ۔۔۔۔ چھڑے کا ایک کا بندہ مسلمان تھا جو اللہ کی کسی رضا کے تحت ' نہ جائے کبدھر سے جو کھموں کا سفر طے کر کے ادھر پڑا ہوا تھا۔ اِس ویران سنسان می جگہ پہکون تھا جو دیکھتا کہ یہ ہندو ہے یا سے جُوکھموں کا سفر طے کر کے ادھر پڑا ہوا تھا۔ اِس ویران سنسان می جگہ پہکون تھا جو دیکھتا کہ یہ ہندو ہے یا سمی اور ڈھم کا بیروکار۔۔۔۔!''

پروہت پنگ پرشاد نے اپنی دُرد بدیا اور شکل مان کے شرد ہے گا شکل سے اُسے کھوج کیا تھا اور جان

ایا میں وہ سلمان مہاشے ہیں جی دی بلیدان سے جوز وقلعہ والے بھے سے دفسیل کی اُو نجی دیوارین تیار

گری بنیا دوں پہ اُٹھائی جا سکتی ہیں۔ یہ پہتے پڑتے ہی اُس نے کمال عُجات سے المسیح خاص کارندوں کو اُس دُرویش کی تابدایون پہر معمور کرتے ہوئے راج کے چرنوں میں حاضر ہو کرتمام کھائنائی اور دون را ایک کی جان تو رُ سیا کا ذکر کرتے ہوئے دورش کی بان تو رُ سیا کا ذکر کرتے ہوئے کہ اور میں کرتمام کھائنائی اور دون را ایک کی جان تو رُ سیا کا ذکر کرتے ہوئے کہ برقوں میں حاضر ہو کرتمام کھائنائی اور دون را ایک کی جان تو رُ سیا کا ذکر کرتے ہوئے یہ دورش کی اُس کی کا منا کے کہا ہو گئے ہوئے کہ اور اُس کی جان تو رہ کہا گئے کہ اور کہا گئے ہوئے کہ ہوئے کہ اورش دیا کہ کہا گئے کہ اورش دیا گئے کہا تو ہوئی کہا تھا کہ بائی چڑ حانی پڑے گئے شہور یہ بتایا کہ کئی مسلمان بھت آتما کی بلی چڑ حانی پڑے گئے شہور یہ مسلمان کے تو ہندو بھتا کی اُٹی چڑ حانی پڑے گئے شہور یہ مسلمان کو تو ہندو بھتا کی اُٹی چڑ حانی پڑے گئے شہور یہ مسلمان کو نے ہوئی کردوں میں کو سینے کا میں کہائے کہائ

''مہادیو! ہماری راجد ھانی میں کون ایسا مٹھر ہوگا جو ہندہ جاتی ہے بھی نہ ہو اور بھکت گیانی بھی موسس پُرنتو کسی زروش بھکت کا خون خرابہ کرنا ہمیں شو بھادیتا ہے۔۔۔۔کیابہ کسی دِصیانی گیانی کے ساتھ اُنیائے نہ

پروہت نے دایاں ہاتھ ول پدر کھتے ہوئے مزید جھک کر کہا۔

'' مہاراج! وَهِم شاستروں والے اور بِندوسِكشا يجى بتاتے ہيں كه بميں اپنے وَهِم وَهِم وَهِن 'وهن ' وُهوم اور دِهِيرج كو أوش أتم ركھنا چاہئے بَرِنتو إلى كے كارن بميں بنوى سے بنوى بَلَى بنى كيوں نه چرُ صانى پڑے ۔۔۔۔۔ بيقاعه كا تمرن سندپ بھى ہمارے وَهِم اور وُهوم وَهِر سے كِسْكرام كا ہے إلى كے ليے ہم كسى بھى بليدان سے در بغ نہيں كريں گے۔'' بُرد بارراجہ نے اپنے اِس بُرھی مَان شاہی مہدّت اور مشیر خاص کے اِس فلے دیکومت کو کمال مختل ہے = اور مزید استفسار کرتے ہوئے یو چھا۔

'' إن مها يُرشْ كو كھو جنے كا كيا وطيرو ہوگا جہاں تك ہم تجھتے ہيں ہمارى راجد ھانى ميں كوئى ايسامسلسا گیانی دِهیانی نه ہوگا جس کی بَلّی چڑھانے سے قلعہ کی دیواریں اپنی نیہوں پیٹھبریں رہیں گی .....؟\*\* یر وہت پنکٹ چندنے کمال جا پلوی ہے راجہ کورام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ''مهاراج کی چَفتر چھاؤں میں رہے ہوئے' اِس داس کوئسی طرح کی کوئی چنتانہیں .....میری تیہ 🚅

سوئیکارکرتے ہوئے دیوتاؤں نے اِس مسلمان منچھ کو ہماری راکھن عیک ندیا کے زشی گھاٹ پیاُ تاردیا ہے۔ د بوتا یم دّوت نے اِس کی جا نکاری پراپت کردی ہے۔ بس! اِس چَندن چُوتھ پہ آپ کی آگیااور آگئی ڈیٹھ == پیری ایک ایک میں ایک میں ایک جا ہے کہ سے کی شمیا اور جوش کی جیوٹی کی بیمی ہے ہے کارشنا کی دیگے۔ ہے اِس کارکرم کی شروعات بیم جاتل چاہئے کہ سے کی شمیا اور جوش کی جیوٹی کی بیمی ہے ہے کارشنا کی دیگے۔

راج ﷺ اُس کا مشورہ جس پیمل کرنے ہے کسی زدوش مسلمان کی جان جاتی تھی آگا ہے بھی کہ ہے UrduPhoto com

ننگی تکوار ہوتی ﷺ پلکہ اکثر اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے سرول میں کہیں بھیجا بھی ہوتا ہے اور قوال 💴 بھی لیتے ہیں۔ ان کی دھوا میں محض انسان عی نہیں ویکر مخلوق بھی ہوتی ہے۔ ند ہے۔ ویشنگ کی شخصیص کے سے وہ حکمران سب کا مائی باپ ہوتا مجھے جو بران اور کی مامون اور اور اور کا میں میں ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک طرح ہوتے ہیں۔ بادشاہ بادل کی مانند .....راجاروشی کی طرح اور سر دار مرسراتی ہُوئی فرحت بخش نیے و کی تھے حاکم وہ جوحق وانصاف کوعدالتوں کچہر یوں ہے اُٹھا کرمظلوموں اِنصاف خواہوں کی دَستری تک لاک بی بھی ایا بی کوئی راجہ تھا جے شاید راج یاٹ یونٹی ملاقھا جیے چکی کے باٹ کے بیچے بل می چیسے ۔ بن محنت وطلب آتا المحفظيون كي صُورت بل جاتا ب .....

بِن ما تَكُ موتَى ملين ما تَكَ مِلْ ن بَيك راجہ نے پکھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمری نظروں سے پروہت کو دیکھتے ہوئے ہو تھا۔ " آپ کی جوش بدیا آنے والے سے کے بارے میں کیا دکھاتی ہے.... اُس مسلمان بھت کے بليدان سے قلعہ كى سنك ۇور بوجائے گى۔ ہماراراج پاٹ سلھى رہے گا....؟'' ئروہت نے آتکھیں میچے ہوئے دلی دلی آ وازیش جواب دیا۔

''آ کاش کو مُجھوتی ہوئی بلندمضبوط و یواریں دیکھ رہا ہوں ۔۔۔۔قلعہ کے بلندا ستھان پیایک ہرا جھنڈا لہرار ہاہے۔شہر کی اُونچی و یوار پیآ پ کاشھونا م لکھا ہے ۔۔۔ بس میں بچھے دِکھائی ویتا ہے۔''

بھٹ اگر چہ شنداہی کیوں نہ ہواس کے گرداگرد کی زیمن مئی 'سیاہ رنگت اور مزاجاً تلخ و شدہوتی ہے اور کم وجیش ایسے ہی رہتی ہے۔ تاوقتیکہ اُسے نکال کر پھینکا نہ جائے۔ ایسے ہی ورویش عالم ولی عاشق مجذوب اور قلندر کہیں ٹھکا تا کرلیں تو وہ جگہ مقام مئی 'اردگرد کا ماحول فضا' اِک خاص تا ثیر وتشرف کی سرزاوار ہوجاتی ہے۔۔۔۔ وقت کی گردش زمانے کی تغیر و تبدل اِس سرمدی خوشبواور تو وعانی بیتناطیسیت پیاثر انداز نہیں ہوتے۔ بندے کا باطن میتقل ہواور جسیات نورانیہ پیزی سنخ کا غبار چھایا ہوانہ ہوتو واضح طور پر محسوس ہوجا تا ہے کہ اوجر بھی کہیں کوئی آبلہ پا شکت ول خت حال و مال اور قطب نگاہ ہوگز راتھا۔ اس کے فقد و م لزوم پڑے نظائس کا اور قطب نگاہ ہوگز راتھا۔ اس کے فقد و م لزوم پڑے نظائس کا اور قبل میں کا بیاروں کے قاطر نے میں اور فرحت بیز یوں اور قرحت بیز یوں کے سائے بڑے گروں اور فرحت بیز یوں کے سائے بڑے گروں اور فرحت بیز یوں کے سائے بڑے گروں کی ہوگی بھی اسیر

ہوتی ہے۔مومن کی قبربھی قطعہ بہشت نظیر ہوتی ہے جیسے کہ عطرِ خاص کی خالی شیشی بھی اپنی مہک بیزی ہے تھے ئیزار نہیں ہوتی۔

UrduPhoto.com

مئیں ہوں ہی ہے پور پنک ٹی کے بھو ہری بازار میں ایک خاص جو ہری حااش میں گھم رہا تھے۔
ور ان میرا جانا ایک خاصی بڑی اور شاندار دو کان پہ ہُوا جو دو کان کم اور کوئی پر انی جو پلی فریاً وہ و کھائی وہ تھے۔
ایک مہذب سے ملازم نے بھی بوجوں احترام سے بٹھایا اور میر امطلوب پیٹر پیٹر سے ڈویرو لا کر رکھ ویا۔
طرح پر کھنے کے بعد مجھے اندازہ ہُوا کہ یہ پیٹر ہم اور سائز میں قدرے کم ہے۔ ملازم نے ایک دواور پیٹر کے اور سائز میں قدرے کم ہے۔ ملازم نے ایک دواور پیٹر کے اور سائز میں قدرے کم ہے۔ ملازم نے ایک دواور پیٹر کے ایک کے دواور پیٹر کے دیک کے دور کے دور ایک کی مشکرا ہے گائے ہو ہو ان میرے سامنے آگر بیٹر گیا۔ انگی کی مشکرا ہے ہے اس نے مجھے آداب کہا اور ملازم کو پیچھائی دور ہو کے دیا سے شہلا دیا۔
بوتے وہاں سے شہلا دیا۔

''آپتشریف رکھیں امین آپ کواپٹی پرسل کوئیشن وکھا تا ہوں شایدان میں ہے آپ کواپ — دا شیل جائے۔''

منیں اُسے دیکھتا ہی روگیا۔ یونانی دیوناؤں کی سی خیب ٔ جامد زیبی میں کمال کی انفرادی سائے تھے۔ تَکُلُم دِنِشست میں تہذیب وَقعلیم ....فراخ مانتے پیا قبال مئندی کی فہرُ مُروانہ دہانہ ....گر بہ چیثم' کٹاویں آب شانوں پہ جُمُولتی کا کلوں کی سیاہ بدلیاں .... بندہ تھا یا کوئی صنم بَدَخشانی .... نگاہ و نیت کے مختلف زاویں ۔ میں اُسے تول ہی رہا تھا کہ اُس وہی تمیز دار ملازم' چاندی کی ایک جڑاؤ طشتری' جس میں تبتی فیروزے اور گاشغری نظامے جڑے ہوئے اور دو اِسی طرح کے پیالوں میں قہوہ' خنگ میوہ جات لیئے حاضر ہوا۔ اِس جوانِ رعنا و وجاہت نے مجھے قبوہ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔

''میرا نام ہاشم خان شیروانی ہے۔ جواہر دَانوں کا بیہ ہمارا پرانا پُرکھوں کا دَحندا ہے۔ اِس کے علاوہ ہماری پہال راجھستان میں کچھ زمینیں ہیں جہال سنگ احمر نکاتا ہے جوآپ کے پاکستان شاہجہانی مسجداور قلعہ کے لیے بھی بھیجاجا تا ہے۔''

یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ وہی ملازم کچھ رہیٹمی کپڑے کی تھیلیاں لیئے کچر حاضر ہوگیا۔ مئیں نے مسکراتے ہوئے اُس کی قیافہ شناسی کی داد دیتے ہوئے یو چھا۔ ''میرا پاکستانی ہونا تو آپ کی معلوم ہوہی گیا جبکہ میراکباس کھنگوں شکل وصورت بھی اِس کی چغلی ''میرا پاکستانی ہونا تو آپ کی مخریدآپ کچھ بتائے جو یقیناً آپ جانے ہوں مسلم میں میں ہے۔''

> وہ مجھے مزید تو معلقہ ہوئے قدرے خاموش ہوا تو میں نے مز ولیتے ہوں کے مزید ہو جھا۔ '' اِس کے علاوہ کچھاور مسجود کو مدرود دورود دورود دورود دورود کا معلقہ کا اور سے اور اس کے علاوہ کے اور مسجود

> > وه شايداً ب اپناپندا چيزاتے ہوئے بولا۔

'' و یکھے حضرت! ہم دوکا ندارلوگ ہیں ۔۔۔۔۔روزانہ سینکٹروں گا ہکوں سے واسط رہتا ہے۔ یہ جو پہلے گئے بتایا' یہ محض فہم ومشاہدہ کی یا تیں ہیں۔ اس میں کسی غیب کے علم کا وظل نہیں۔ چھوڑ نے ان باتوں کو' سے بتایا' یہ محض فہم ومشاہدہ کی یا تیں جو مئیں کسی کونہیں وکھا تا۔ اگر اِن میں کوئی دانہ آپ کے مطلب کا ہو توفر مائیس میٹی کروں۔''

مئیں نے اُچٹتی ی مینوں پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

" بيسب تو موتار ہے گا۔ پہلے ميں آپ کوتو و کي لول۔"

أب ميں نے أس كى چندن پيشانى پينظرين گاڑتے ہوئے كہا۔

" آپ کے لیے راوی چین آئی چین لکھتا ہے .... وَ هنگ کے سب ہی رنگ آپ کے شرول کے

سارے آنگ آپ کے ....شاب آپ کا 'شراب آپ کی ....سوال آپ کا 'جواب بھی آپ کا ....سونا آپ کا' چاندی آپ کی .... بیگم آپ کی'باندی آپ کی.... تنینے آپ کے نخزیے آپ کے .....'' أس في مير عنديه باتحد ركهنا جا بالسميّن في طرح دے كركبا۔ "صرف آخرى بات .... خواب آپ كاعذاب ....؟" یہیں ہے آ گے بڑ ھاکراس نے اپناہاتھ میرے منہ پیر کھ دیا۔ بیہ ہماری پہلی ملا قات بھی جو بن کچھ 🚅 دِیتے ہوئے اِس وعدہ پیٹنتم ہوئی کہ ہم رات کا کھا ناعز فورٹ کے ایک ویجیٹرین ہوٹل میں انتہے کھا تیں گے۔ میرا خیال تھا کہ کھانے پیأس کے ہمراہ کچھے ہم خیال دوست بھی ہوں گے جن کاخصوصی ذِکراُس کے دو پہر کی ملا قات میں کیا تھا ۔۔۔۔مئیں ہوگل کے لان میں بیٹیا تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بلیک کارڈ رائیو کرے۔۔ ميرے سامنے بننج گيا .....سفيد بافك تشرك سياه تروز راورمرون سكارف ميش ويو كي فرنج شنراده ہی لگ رہا تھے۔ مئیں اُے دیکھتار و کیا ﷺ السلام علیم کہتے ہوئے مجھے سے لیٹ گیا۔ '' خوش صاحب! آپ ہے دوبارہ ل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ۔۔۔ آج کا دِن میں ہے ہے ۔۔۔ UrduPhoto.com مكمل تعارف فيتنفي كمرايا تفابه " إلى كومير الحال وناكيم معلوم ووا.....؟" وومير برسامني كرى يه مي المنافع ومير بالمنافع وومير بريد والمنافع "آپ نے اپنے ہوئل کا بتایا تھا ۔۔۔ اِنقاق کہ لیں کہ وہ ہوئل ہمارے ایک عزیز کا ہے اور حی

إنفاق كمة بجى شيرواني يشان بي اور بال آپ كاسامان وبال سے بٹاكر كھر پنجايا جاچكا ہے۔ کھانے کھاتے ہوئے وہ جھے ہم کلام تھا۔

" فان صاحب! مجھ آپ سے بہت ی باتنی کرنی ہیں۔ اُٹھائیس سال میں میرے اعد 💶 موالات پیدا ہو چکے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے لگ بھگ اتنا ہی عرصہ در کارہے۔ آپ سے ا نوں لگا جیسے آپ ہی میرے وہ بحس ہوں جن کے پاس میرے نا آسودہ سوالوں کے جوابات ہوں جے ہے -آندر کے آند بھے بین کوؤور کر سکتے ہوں۔ آج دو پہر جب آپ میرے ہاں سے تشریف لے گئے تو سے ا عجب ی سرشاری یا مَد ہوشی کی کیفیت میں اُٹھ کراپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھیں کہ میری ذات کی مست کمرا بھی بڑا اُدھورا تھمبیر اورسوالات سے مجرا ہوا ہے۔ جب ہم اِک دُوجے میں ضم ہو جاتے ہیں ہے۔

کلت خوردہ زخمی کشکر یوں کی ما نندلوٹے ہوئے ہوتے ہیں جومیدان ہارنے کے بعد ٔ حالات کے رحم وکرم پہ پڑے ہوئے ہوں۔ میرا بید کمرا ہماری اِس پرانی حویلیٰ جس کے ایک حِصّہ میں ہمارا ڈائمنڈ ایمپوریم ہے ٔ بالکل پنچے گہرے تہدخانہ میں واقع ہے۔ ئرخ رتیلے پُھُڑوں ہے بنی ہوئی بیحویلی صدیوں پرانی ہے بعنی جس دَور میں عزقلعہ تعمیر ہوا تھا بیحویلی اِس کے بعد معرض وُجود میں آئی۔ گوقلعہ اور اِس کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہے پھر بھی حویلی کا تعلق ، قلعہ سے بہت قریب کا تھا۔

میرے جدِّامجد فتح خان شیروانی جوکسی زمانے میں یہاں راجپوتانہ کے حاکم کے فشکر میں عہدہ دار تھے۔ بہا در جری' وفاکیش اورعسکری تربّیت کے بہت بڑے ماہر تھے انہی خوبیوں کی بنایہ راجہ اُنہیں اپنے قریب تررکھتا تھا ....ایک وقت آیا کہ وہ اُس کے ذاتی محافظوں اورمعتندوں میں شامل کرائے گئے۔ پنکٹی یا بازار' اُس زمانہ میں ایک چھاؤنی تھا ہے اس جاڑی تو ایل کی رہین اور ارد و کا جنگل راجہ کی جانب سے اِن کی گرانقدرخد مات کے اعتبات میں عطا ہوئے کہ اپنی من مرضی اور ضرورت مختیلیت کے مطابق ر ہائش تغمیر ار کتے ہیں۔ پیالات پُرکھ نے اپنے مُرشد یاک سے رجوع کیا اُنہوں نے قطعہ زمیل ملاحظہ کی اور قبران جزویا فی محالے ہوئے ویل بنانے کا اجازت ما کا ان اس زیانے کے ایک اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس ک ویلی پاسام کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے سابق کی کے مطابق ہوئی تھی۔ سامان آئیسائے بَقَرَ چَوب لوہا تا نیا ہے کھیا حدوسا سیعنی اُس زمانے کے حباب ﷺ اِک ماورا ی حویلی تھی جس کی کوئی کا کی ہے ہیں شاآتی تھی۔ کام کرنے والے مزدور کاریگر بھی ہفتائی بیس تھے۔ایران اور آ ذر با نیجان تے علق رکھنے والے لیے جو ہے بُئر منداور خاص الخاص کل کیر بیند آ دھر حاسدوں اور بدخوا ہوں نے راجہ کے کا نوں میں اُلٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کردیں کہ فتح خان آپ کے خلاف سازشیں کررہا ہے جو یکی کی صورت میں دہ ایک ایسامضبوط تھمبیر قلعہ بنوار ہاہے جوآپ کے خلاف استعمال ہوسکتا ہے۔ اِس کے کنوؤں تبہ خانوں میں مسلمان پیرفقیز عامل اور جن بھوتوں کے استھان بنائے گئے ہیں تا کہ آپ کا راج پاٹ چو پٹ كرواكر إس يه قبضه كيا جا سكے۔ رائخ العقيدہ ہندوراجہ نے جب مسلمان فقير جن مجوتوں كا سنا تو وہ أن كى باتوں میں آئیا۔اُس نے بہذات خود حو ملی جا کر حقیق کرنے کا فیصلہ کرلیا' لیکن شاطر ساز شیوں نے ریہ کہد کر راجہ و تحقیق کرنے سے بازرہے کامشورہ دیا کہ اِس طرح آپ خوداُس کے جنوں بھوتوں کے زنے میں پھٹس چاویں گے۔راجبکسی نتیجے پیربیٹی نبیس پار ہاتھا۔اُ ہے تھتے خان کی وفا داری پیوز تر و بحر بھی شک نہیں تھاوہ اُ ہے ہر میدان میں آ زما چکا تھا مگر دوسرے معتمدوں کی باتوں میں بھی وزن دکھائی ویتا تھا.....راجہ کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنیا دیہ نفتح خان یہ ریکا ہاتھ ڈال سکے ۔حویلی ہرطرح سے تیار ہو چکی تو فتح خان نے ایک شبھ

موقع پہراہ کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔راجہ نے دیگر مشیروں کی رائے مشورے کو ٹیسِ پُشت ڈالتے ہوئے اُس کی دعوت قبول کر لی۔ فتح خان نے حویلی کو راجہ کی شان بان کے مطابق آ راستہ کیااور راجہ کی مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دعوت کے بعد راجہ نے خواہش فلاہر کی کہوہ حویلی کی تکمل سیر کرنا جا ہتا۔ فتح خان نے رہیے کی خواہش کے مطابق حویلی کا کونہ کونہ ملاحظہ میں گھول دیا۔۔۔۔۔اُب راجہ نے دریافت کیا۔

'' فتح خان! معلوم ہوا کہ اِس حویلی کے یتجے بڑے شاندار تبہ خانے بھی ہیں اور اُنہیں بڑے سے۔ سے انداز میں بنایا گیا ہے جیسا کدسب جانتے ہیں کہ خاص طور پر ہے پور کی زمین نینچے تبہ خانے بنائے کے لیے پچھے خاص موزوں نہیں اور پھریہاں تبہ خانوں کارواج بھی نہیں۔ کیاتم ہمیں اِس حویلی کے تبہ خانے کے سے نہیں جا ہوگے ۔۔۔۔۔؟''

فق خان منذ بذب سابولاد معملها رائع الميان المجاهدة المسابقة من الميان الميان الميان الموكن علمان الموكن علم ال تغميل ميں جيل و فجت كرون المسلكين فبتى ہے كہ إن تهد خانوں ميں صرف آگے الميان حارين كسى اور منظم الله المان الم

## LirduPhoto.com

راج آئے ند کمحے قبر بحری نظروں ہے اُسے تو لٹار ہا پھر گرجتے ہوئے کہنے لگا۔ ''ہماری راکھ چرچی تیں کون ایسا منٹش ہے جسے ہماری اچھیا کے علاوہ کمل آور ہے اجازے کے

ضرورت ہے؟ ہمیں جانا ہوگا کہ بیٹے اپیا کے کیا ہے جے ہمارے علادہ اور کو کی میں و کھے سکتا؟" منرورت ہے؟ ہمیں جانا ہوگا کہ بیٹے والیا کہ کیا ہے جے ہمارے علادہ اور کو کی میں و کھے سکتا؟"

باديدة نم فتح خان في كمال فحل سے سينے پر باتھ رکھتے ہوئے جواب ديا۔

''مباراج! راج پاٹ میں الی بہت ی یا تمیں اور راز ہوتے ہیں جوصرف راجہ اور راج کی سے سے محدود ہے۔ محدود رہنے چاہئیں۔مئیں راجہ کا وفا داراور سینا کا سینا پتی ہوں ۔۔۔۔۔آپ مہان ہیں سب جانتے ہیں کہ سے سے طرف اشار وکر رہا ہوں۔'' طرف اشار وکر رہا ہوں۔''

راجہ کے ول میں گرہ پڑگئی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور پنچے تہہ خانوں میں کیوں نہیں جاسکتے۔ کامطلب ہے کہ دوسرے سیجے ہی کہدرہے تھے۔راجہ نے فتح خان کی جانب فیصلہ کن نگا ہوں ہے و سیجے سے حکم دیا۔

'' فتح خان! تم نے ہماری تھم عدولی کی ہے' بیہ ہماراا پُمان ہے لیکن تمہاری خدمات کی پیٹر تھر سے دیا جا تا ہے کہ تیر تھر سے دیا جا تا ہے کہ تہد خانے کا گور کھ ہمارے سامنے پیٹل کرو۔''

فتح خان نے بڑے اُدب سے پھر وہی کہا کہ اِس تہدخانے میں صرف راجہ ہی جاسکتا ہے اور کوئی شہیں .....راجہ نے اِنتہائی غضب سے یو چھا۔ '' تہدخانے میں کوئی اورمنش کمنش موجود ہے کیا؟'' ''ایک مہامنش کا استحان ہے۔''

" وه كون بين كياجم أخيس جانت بين؟"

'' جی مہاراج! آپ اُنہیں میرے حوالہ ہے جانتے ہیں۔ وہ آپ کے اِس سیوک کے پیرومُرشداور سربھی ہیں۔۔۔۔۔۔ میں برسوں پہلے اُن ہی کی سربھی ہیں۔۔۔۔ میں برسوں پہلے اُن ہی کی سربھی ہیں۔۔۔۔ میں برسوں پہلے اُن ہی کی ہائت پہ آپ کی سینا میں شامل ہُوا تھا۔۔۔۔ بیدو یکی اِس کے نقشے تہد خانے سب اُن ہی کے مشورہ سے تعمیر ہوئے ہیں اور وہی بہتر بہجھتے ہیں کہا ہی جو گا اور بہد خانوں میں آپ اور بھتا کے لیے کہاں سلامتی ہے۔''

'' 'تم نے اس سے چینگے اپنے کسی پیرو مُرشد کا ذِ کرنہیں کیا۔ کیا وہ جمارے ڈائن یا ٹ اور اِی وحرتی پہ

" تَوْ الْمِدَانِ اللهِ مِيرِي ثَادِي كِي اللهِ مِيرِي ثَادِي كِي اللهِ مِيرِي ثَادِي كِي اللهِ مِيرِي ثَادِي اللهي كاسم مِن اللهِ اللهِ UrduPhoto. Com

قصد گفتاہ کدراجہ نے اپنے تنیکی فیصلہ کرلیا کہ یکی بھی ہووہ تبدخانے میں ضم ورجائے گااور اس کے پیروہ شد کی زیارت کر تھوں کے اپنے قان کی سنگت ہیروہ شد کی زیارت کر تھوں کے اس فیصلے پہ حاسدوں نے پیر نہ جانے کا مشورہ دیا لیکن واقبہ کی خان کی سنگت میں جمعرات کے روز حویلی میں میں جمع جو تھا۔ اس صورت کے حوالی کے جاروں گرف فراق محافظ وستے کھڑے میں جمعرات کے روز حویلی میں میں مجھوں میں میں میں دوئے ہوئے خان کے ہمراہ تیار کھڑا تھا۔ مید اختیاء کر دیا گیا کہ وفی بھی منش شورج ڈھلنے سے پہلے جو کی میں داخل نہ ہو۔

حویلی کے وسیع صحن کے بائیں کونے ش ایک پڑچستی کے پنچ ایک نہ تجھائی وینے والا کنواں تھا اوں کھڑے بھائے ہوئی کے پنچ تک پہنچتی تھیں۔ پنچ ایک نہ تجھائی وینے تھیں۔ پنچ تک پہنچتی تھیں۔ پنچ ایک بھڑے ہوئی ہیں چند جو بی دروازے جوائد جرے ش بظاہر وکھائی تہیں ویتے تنے ۔۔۔۔ایسے بے پانی کے کئویں جو مگ کہلاتے تنے راجیوتانہ کے میدانی اور نیم صحرائی علاقوں میں صرف بڑے تھا کروں اور آ سودہ حال دمینداروں کے ہاں ہی خفیہ طور پہ پائے جاتے تنے۔ایک دویا اسے بھی زیادہ بہ جگہ زمین پہنچھر ہوتا کہ آسانی سے کھون کے ہاں ہی خفیہ طور پہ پائے جاتے تنے۔ایک دویا اسے بھی زیادہ بہ جگہ زمین پہنچھر ہوتا کہ آسانی سے کھون کی اندازہ بھی لگایا جاتا۔

ڈیٹمن داری سے بچاؤ کا ایک محفوظ ذریعہ بھی ہوتے تھے لیکن کبھی کبھی اِ تفاقی حادثات سے جان و مال کا نقصان بھی ہوجا تا۔ وقت بے دفت آندھیاں چھکڑ طوفان اُ اُڑتی ہوئی ریت سے روشنی ہئوا اور آسیجن میں رُ کاوٹ بھی پیدا ہوجاتی ۔ اِسی خاطر اِنہیں اُو پر سے ڈھانپ اور ٹچھیا کر رکھاجا تاتھا۔

حویلی فتح خان میں چھوٹے بڑے ایک چھوڑ تین تین مگے تھے جوآ پس ایک دوسرے سے اندرونِ خانہ مسلک تھے دہ بھی تلاش کرنا مُشکل پڑتا۔ اِن مسلک تھے دہ بھی تلاش کرنا مُشکل پڑتا۔ اِن نریز مین مگول کی ایک ایک اور باہمی تلاش کرنا مُشکل پڑتا۔ اِن نریز مین مگول کی ایک ایک ہی مکانیت اور اِفا دیت تھی۔ عارضی مستقل رہائش وقیام 'خوراک پانی 'ضروری سامان اور حربی آلات وغیرہ۔ چونکہ اِن کا مقصد محض موسموں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنا ہی نہیں بلکہ ہنگا می اور جنگی حالات میں مکینوں کی حفاظ ہے بھی ہوتا تھا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دَور پین ایس فوج کی مختلہ خاتی ترکون گوں فصیلوں خدوق قانعوں اور زی مجلول بھیلوں نے باہمی جنگوں میں گلیدی کر دارا داری ہے۔ سے معرکہ کارزاریا تک و تازی کے شایدی کوئی تھے۔ چھاؤنی حولی بائن کا کائی ایسے معرض وجود میں آئے ہوں جس کے بینچ کہیں کمین گاہ مربک جی تھے ہوں سے بہری خاند یا کوئی خفیدراہ راست تغییر نہ کیا گیا ہو۔ از مند قدیم شدی اور گزار میاڑوں کو مربع ایک چوٹیوں اسے بندی خاند یا کوئی خفیدراہ راست تغییر نہ کیا گیا ہو۔ از مند قدیم شدی اور گزار اسماڑوں کو مربع ایک چوٹیوں اسے بندی خاند یا کوئی خوٹیوں اسے کے انسان اور اُس کی عسری املیت اور گئیت کا انداز میں کہ کہرائی جاند ہوں ہے۔ بن سے بزاروں سال پہلے کے انسان اور اُس کی عسری املیت اور گئیت کا انداز میں میں معرفی املیت اور گئیت اور گئیت کا انداز میں موجود کی تھے۔ بنداز میں سال پہلے کے انسان اور اُس کی عسری املیت اور گئیت اور گئیت کا انداز میں موجود کی تاروں سال پہلے کے انسان اور اُس کی عسری املیت اور گئیت اور آس کی عسری املیت اور گئیت کا انداز میں موجود کی انسان اور اُس کی عسری املیت اور گئیت کا انداز میں موجود کی موجود کی انسان کی جو تی کے انسان اور اُس کی عسری املیت اور کی انسان کی جو تی کا انداز کی جو تی کی گئیت کی کرائی کی کرائیک کرائیک کی کرائیک کی کرائیک کی کرائیک کی کرائیک کرائی

ہے ہی اہم ضرورت تھبریں۔

إنسان نے إن بُنرمند جانوروں سے بھلائی ، بُرائی کی مَدمیں بہت کچھ سیکھا، کیکن جہال بنی نوع إنسان کو بے پناہ فائدے حاصل ہوئے وہیں خاصا ضیاع بھی پہنچا۔اُڑن غبارے ہیلی کا پٹر' ہوائی جہاز جو پرندوں کے مرہونِ منت ہیں' بحری کشتیاں جہاز' آ ب وَوزیں آئی مخلوق کو دیکھ کرمعرضِ وجود میں آئے۔ آبا بیلوں حِيگاۋروں نے ریڈاروں اوراند حیرے میں دیکھنے والے آلات اور ریڈیائی لہروں کی سُوجھ بُوجھ سکھائی۔ کنویں ' باولیاں سُرَنگیں زیرز مین او بے آب رسانی اپنی گیس بجلی اورٹرین گاڑیوں کی گزرگا ہیں گندے یانی کی تکائ حربی مقاصد کے لیےمور بے پناہ گاہیں میسب کچھ انسان نے چوہوں خرگوشوں بجوں نیولوں سانپوں اور ای نوع کے حشرات الأرض ہے ہی جانا۔ قدرت اگر انہیں ایس عقل مُنرمندی اور إدراک خود حفاظتی عطانہ کرتی تو اِن جانوروں کی اکثر تسلیں چوٹیو ہوئی سے معدوم ہو جا میں۔ پیکھی سیجے بات ہے کہ اِس کا مُنات کی اَدِ فِي ہے اَدِ فِي اور اعلیٰ ہے اعلیٰ کُو ئی بھی شے بغیر مقصد وافا دیت تخلیق نہیں ہوگی اجھیں ہم کہہ سکتے کہ سانپ' بچھؤ بچو عمر مچھ کا چھڑ جیگا دڑا چو ہا مخزیز لکڑ بھگایا خارکیشت ایے کریہدا لشورت اور تحقیق کیک جانوروں ے انسانیت کے لیے کیا بھلا ہوسکتا ہے۔ بظام موائے فقصان اوس کھ نظر نہیں آتا کر کہا گئے ہے انسانیت کے انسان کا م فات زواك يا في الما الموكان و الما الما الما كالمال الما الما كالمال المال ووت جانوروہ کام کر ﷺ ہیں جو دومرے بشمول جن ویشر بھی نہیں کر سکتے۔ بید انسان کو گزند پہنچانے ﷺ لیے نہیں بلکہ اس کو بحر پور محفوظ اور تو آنا ہونہ کی ہے بہرہ مند کرنے کے لئے پیدا کیئے گئے۔ اِس اُدھنی وساوی آبی وہوائی علوق ميں بھی انسانی مخلوق کی طرح محمولات وخاص موجود ہیں ۔۔۔ خاص میں استعظامی الخواص کے انسان کی علمی' شعوری اور فنی حرکیت کی اُوّلیت کے یہی سز اوار تھبرے ۔۔۔۔ سائنسی معاشیٰ سربلندی انہی کی بدولت معرض وجود میں آئی۔ بڑے بڑے دریاؤں سندروں کے چی جھو لتے بے پاید بک مربقلک بہاڑوں کے آرپار مرتکیں -مندروں کی تنہوں میں سریٹ بھا گتی ہوئی گاڑیاں.... پہاڑی ڈشوار گز ارسلسلوں کے اُوپر کیبل کیبن..... ز بین دوز ریلوے سٹم' اسلحہ ڈیو۔۔۔۔ آب واجناس کے ذخیرے کارخانے' بستیاں چھاونیاں تجربہ گاہیں وغیرہ ..... اِن سارے تصوّرات اور خیال وخواب کو اِن ہی بیکار و بھیا تک دِکھائی دینے والے جانوروں نے حقیقت کا رُوپ دینے میں مدودی۔

ملاّت مجھنی مُرعابی کے بچوں کو پیرنا کوئی نہیں سکھا تا ..... مراشوں بھا نڈوں کی اُولا دیھا تدرو گرسُریس قائم اور جُلت باز ہوتی ہے۔ کلاّں جی کا مُرعا پیدائش بانگا جَبد ملنگ کا ملنگا سدا کا نانگا ہوتا ہے۔ کھوجہ کھرب چی کھوجی ککھ چی ..... کھدری خالہ بھان متی اور کھس وَٹی ماشدرَ تی ہوتی ہے۔ کھوتی کھلوتی رہتی ہے سنتی کو گت کتاریاں ہوتی ہیں ۔۔۔۔ بِلَی مُجُورَ جاتی ہے اور مُح ' نداق بیجھتی ہے۔سلورَ ی' پخواری' پنساری اور کھوجی کھٹیا پے نہیں ہوتے مگر اِن کی عزت تو قیر وقدر' چھاجوں برتی برسات ہیں تیلیاں ٹوٹے پرانے چھاٹ جیسی ہوتی ہے جوندتو دَلے جَوکی مُجُوی دُھنگ ہے پچنک پاتا ہے اور ندہی برستے پانی کی ٹیکن سے مُندری کے کھٹل ہیر ایسے سریرکو مزید دَ کجنے ہے بچایا تا ہے۔

جوگ زوگ تجوگ اور کھو جی بھی مجھے ہوئے نہیں رہتے اور نہ ہی کہیں شانتی پکڑتے ہیں۔ اِن کے ہاں ہر سے اُ چیلی ذھری رہتی ہے۔ جوگی' عبّت کی جَوتِ ..... رَ وَگی' زَگ رَگ رَگ رَوگ .... بَعُوگی' مُجمَّت مُجمَّت بَعُوگ جبکہ کھوجی' کھماج کے کھلواڑے میں مدھم سُروں کی کھمپیاں کھوجتار ہتا ہے۔کھوجی' سَویا ہویا جُگا کبھی بے قامیہ نہیں ہوتا۔اُے کھوج اپنی ذات کی ہویا اُس ذات کی ۔۔۔۔۔ چالیس کی ہویا چور کی' بُوم بدڑ کی ہویا مگس بَجُور کی۔ مُرِعَا بِي كَ يا مورك ..... آكاش كَيْ إِيَا مَا لَ كَيْ وَوَا بِي كَيْ وَصَلْ مِيلَ صَوْجَنَا جِلَا عِلِيمًا بِ ہونے والے برے ہو ہے اللہ کی سامدالی مہامہین اور زبردست ہوئی ہے کہ ہیں کہیں گئے بلی بھی اس کے آھے بھی تا ہوتے ہیں۔فصل لامسدائی خاذب کہ کاذب سے کاذب بھی آجل ڈاٹھی پول اُ مٹھے ماعت ْخُوشِيوقْ كَ بِمنت زباني كَي رّبتان تجسّن رّاز واور آن قالب قائم مُه اومُرَك مُدام. ﴿ وَارول لا كحول جو یا تال میں بھی اُتر جائے' کھوجائے .... ایک اِک ذرّہ پرت روگ روّے کا وَاقف ومجرم فیصے یا تال اور ہے تال کی پڑتال و پڑتوا الحصوبی تائل پیش شہوتے تو بچو ہے تشخیص میں بلا کا محل ہو۔ بلویں اور آڈروں میں سانیوں ک ما نند أترے .... كھا ئيوں كھوۋگ جي كرلوں كو ہوں شايڈوں كى طرح البياني .... نيولوں كو نيند نہيں آ تی " مولوں کومٹی نہیں بھاتی 'وہ کرید کرید' کھود کھود ہاہر ڈھیر کرتے رہتے ہیں۔ پھیھوندی اینے پھیولے پھیلا آ رہتی ہے شورتھور گندھک وکھاتی رہتی ہے۔ یانی الیس تیل سونا جاندی ہیرے بھرسب کچھ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔وہ زمین کی ساری اُوا نمیں جھتا ہے کہ سب کچھے اِس کو قر دیعت ہوتا ہے۔

فتح خان شیر وانی جب سن بلوخت کو پہنچا تو اُے بھی زندگی کی گاڑی کورَ وال وَ وال رکھنے کے لئے تھی۔
کارمعاش کی تلاش ہوئی ..... اَ فَعَالْسَتان کا تاریخی جغرافیا تی علاقائی اورمعاشی پس منظری کچھ ایسا ہے کہ وہاں جمالی رَ ویَوں ہے کہیں زیادہ بَقِقر ..... شاعر وں اَ دیبوں ہے جمالی رَ ویَوں ہے کہیں زیادہ بَقِقر ..... شاعر وں اَ دیبوں ہے دیالی رَ ویَوں ہے کہیں زیادہ بَقِقر اللہ بَنام واللہ بَنام مرادی سر براہی بیس حاضر ..... بَیر وَافْنَگ ہے اَ راستہ۔ یہی اِدھر کا ساج اور ذریعہ معاش تھا کہ لڑوم واور مال فنیم حاصل کرو .... یہ سرزین وَطن پُرست جنگجوؤں کی زسری کی حیثیت رکھتی ہے۔ فنح خان بھی ایٹ رَ والیاتی اورمعاشی نقاضوں کے تحت برائے نام مشاہدہ جنگجوؤں کی زسری کی حیثیت رکھتی ہے۔ فنح خان بھی ایٹ رَ والیاتی اورمعاشی نقاضوں کے تحت برائے نام مشاہدہ

پایک سردار کے جتنے میں شامل ہو گیا۔ اِس افغانی سردار کا اصل پیشہ چھوٹے موٹے سرداروں 'جتنے داروں کو الفینے مے بدلے یا کرائے پہ جنگ ہو فراہم کرنا تھا۔ تاہم وہ بھی بھی مالی مجوری کے تحت لُوٹ مار بھی کر لیتا تھا۔ فخ خان نے اپنی جواں مردی' بہادری اورخوش خلقی ہے بہت جلدا پنے لیے ایک نمایاں جگہ بنالی۔ افغانی سردار نے اسے مختلف معرکوں میں آز مایا اور جب ہرمیدان میں گھڑا پایا تو اِسے اپنا معاونِ خاص تقویض کرلیا۔ پچھلی صفول سے اگلی صف میں چنچ ہی اس کے عسکری جو ہر کھلنا شروع ہوئے۔ کسی عام جنگ باز کے برعکس اِس کے شور بی الگھڑا تھور بی الگھڑا کہ اسے جار کی حربی کھڑا کہ مقام پدلا کھڑا ہو اس کے ایس کی حربی کھرت مگملیاں شجاعت اور قائد انہ صلاحیت توں نے اِسے بہت جلداً س مقام پدلا کھڑا ہو ایک جات ہوگا وقعہ ایسا ہو گڑ را کہ اِسے کہا جہاں سے اِس کا درخشاں مستقبل صاف دِ کھائی دیتا تھا۔۔۔۔۔ اِس دوران ایک واقعہ ایسا ہو گڑ را کہ اِسے بادلِ نخواستہ اپنے جتنے کو چھوڑ کر تو غ ہوغ کے پہاڑی سلسلوں میں تروپوش ہونا پڑا۔۔

• وَشْتِ كُرينُ إِيادِ فَصْرُو وَتَم ير ....!

سپاہ کری گانچینے ستیزہ کاری جنگ و جَدَل ہے مملو ہوتا ہے۔ جنگ باز ہی دفت حیات وممآت کے مابین ایک جمو لئے دستیں مابین ایک جمول نے دملوں کا جنگ ماب ہے سانسوں کا جنگ مابین ایک جمو لئے دستوں کے جنگ ماب ہے سانسوں کا جنگ کرتے ہیں۔ کفن دنن اور قبر کتے کا اُن کے ہاں موجوم سانصور بھی تیس ہوتا۔ روشن کی کرتوں ہوا کے جو جو جو دہی تو ہوتا ہے۔ اور خوشبوک کچریروں کی مانشدان کا قرجو ذاک قرجو و ہے قرجو و ہی تو ہوتا ہے۔

وقت کی کروٹ یا معاش کی کوئی آڑتیمن کہ اِس اللہ کے بندے کے مختفرے خاندان کو وہاں۔
اجھرت کرنا پڑی واماد ہونے کے ناتے فتح خان کو اِن کا ساتھ دینا پڑا۔۔۔۔۔ رِزقِ حلال کی جبتجو اور عزت وقات کی چھٹر چھاؤں کی حلاش آئییں راجھتان کے وسیع وعریض کے رقم موسوں کے جبر اور برواشت وسیرے آئے ہے ریگزاروں تک لے آئی۔۔۔۔اللہ کا وَلَ یعنی پاتالہ کھو جی بابا پیشر دیتے اور گھرانے کے چار نفوس ایروسی البیا فتح خان اور اِس کی حاملہ ہوئ ایک چھوٹا بچاجس کے والدین فوت ہو چھے تھے۔ آب ایک ترکہ کا اللہ فتح خان اور اِس کی حاملہ ہوئ ایک چھوٹا بچاجس کے والدین فوت ہو چھے تھے۔ آب ایک ترکہ کا اُتا بنا کھو جی بابا کو ہوتو ہو کسی اور کونہ تھا اور نہ بی اُن سے سوال وجواب کرنے یا بچھ کہنے شنے کی تھے۔۔۔

گُراًت بھی۔ یُوں محسوس ہوتا تھا جیسے پچھ نا دیدہ ہتیاں اِن متوکل مُسافروں کی نگہبانی ونظامت پہ مامور ہیں اور اِن کو اِن کی مخصوص منزل تک پہنچا نا اِن کی ذ مدواری میں شامل ہے۔ کھو تی بابا بُوڑ ھا اور لاغر ہونے کے باوجود مجھی پائر ہند پیدل چلنا پہند کرتے تھے۔ پیچے پیھر ہوں یامٹی ریت ٔ پاؤں یُوں پولے پولے دَھرتے جیسے کوئی معصوم بچّدا پی مال کے پیٹ سینے پدر کھتا ہے۔

اُرضی اور افلا کی عکوم کا ذکر چیخرا تو مید بھی جانتا چاہئے کہ صحرا میں استے ریگ ذری آسان پہ استے بچوم اور بحر میں اِتنی ما بیال نہیں کہ جینے عکوم محض اِس کُرۃِ اَرض پیعلم الاساء کے باطن اور اِس کی برکت سے اِنسان کے لئے اُتارے گئے۔ اِن عکوم سے کس اِنسان کو کتنا حصّہ اور دَرجہ بلا بید دینے والے کی مشیقت اور لینے والے کے مقسوموں اورسن مقدور پہنچھر ہے۔ آ گے بردھ کرمز بیہ بچھ میں آیا کہ ہر جہان اور طبقات کے اپنے طور 'قانون اُسول قدرین نظام اور عکوم ہیں۔ چی کہ اِن پہنی بینجبر 'کتا ہیں اور شریعتیں تک اِن کے مطابق اُترین جودوسرے طبقات وُ نیاوں سے انضباط نہیں رکھتی تھیں۔ بالاً خرنی آخر اللہ مال صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمنۂ لِلَّحالین اور فرقان الحمید کو آخری کھل کتاب کہہ کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کردین اور شریعت تحدید پہا کملئیت کی الٰہی مُہر شِبت کی الٰمی کی گئی۔

مئیں کی بارا ہے تجربات مشاہدات ہے ہوگز را کہ عالم ِرَ ویاء کیفیاّت ِغنود و مَراقبت میں ڈوہا ہُوا کہیں

ے کہیں نکل گیا۔ طبقاتِ اُرضی وفلکی میں ایسے ایسے جہان جہاں پہلے بھی رسائی شہوئی وہاں ہر چیز منظری الگ کی بھی تھی تھی اند جیسا ہماری وُنیا میں ہے۔ ہمارے ہوا پانی آئسیجن کے بنازندگی کا تصور نہیں ۔۔۔ ہمارے ہوا پانی آئسیجن کے بنازندگی کا تصور نہیں ۔۔۔۔ خوراگ کے بغیر زندگی نہیں ، روشنی کے بغیر بصارت نہیں ۔۔۔۔ پاؤں وَ هرنے کے لئے زمین ۔۔۔ بناک مُندکان ہاتھ پاؤں 'چرموہم کے مطابق لباس جُوتے ۔۔۔۔ پرندے جانور' پھل پھول سبزیاں۔ بیسب محیض ہماری وُنیا کے تقاضے ہیں' ہماری وُنیا کے تقاضے ہیں' ہماری وُنیا کے تقاضے ہیں' ہماری وُنیا وی سٹم ہیں۔ ہم اپنے سٹم تقاضے ہیں' ہماری وُنیا وی سٹم ہیں۔ ہم اپنے سٹم سے نکل کردوسرے سٹم ہیں زندہ نہیں رہ کتے ۔ آپ و یکھتے ہیں کہ کرۃِ اُرض پچھ باہر آپ اپنی ہر ضرورت کی چیز ہیں تبدیلی گئر ہو اُرض پچھ باہر آپ اپنی ہر ضرورت کی تھی تبدیلی گئر ہوں ہوجاتی ہے۔ ای طرح زیرِز ہین پچھ منزلیں اُنٹریک تو کشش فلک بھی دَم توڑ و بی ہے۔

تارا گڈھ کا پہاڑا یک آ وہ قدر میں کو دِطور ہے ہلی کی مشابہت رکھتا ہے کہ اس کے کئی بھی تھے۔
دِن رات کے اِک لیے بخصوص میں عرشِ بریں ہے ایک جُنّی اُٹر تی ہے جس کی زدمیں جن بشر ُ جانور پُنِٹر درخت بھی آ جائے اِس میں اِک جذب خاص پیدا ہوجا تا ہے۔ گویہ پہاڑا کو وطورا کو وارار طاکو ونورا کو ورحت کو جسی عظمت مشہرت جلالت و جمالت نہیں رکھتا لیکن خواجہ غریب نواز اور میاں بی سرکار کے تصرف خاص جسی عظمت مشہرت جلالت و جمالت نہیں رکھتا لیکن خواجہ غریب نواز اور میاں بی سرکار کے تصرف خاص اے بہت سے تشر فات سے نواز دیا۔ میں اِک زمانہ سے اِس مشہرک پہاڑ کا گرویدہ ہوں۔ اِس کے گروی اُٹر ویدہ ہوں۔ اِس کے گروی ہوت ہوت ہے۔ اُب تو گاڑیاں فرّائے بحرتے اِس کے اُو پر تک ہی ہوت ہیں۔ پہلے وقتوں میں اِس پہ چڑھنا ایسا آ سان نہ تھا۔ اِس کے اُو پر خاص وسیح جگہ ہے۔ میاں صاحب عرار مجدد یوان لنگر خانہ پولیس چوکی پرانے قلعہ کے کھنڈ رات اور مقامی لوگوں کے گھر اِنے اور چھوٹا باز ارب

خرارشریف کے احاطہ میں مجرک انظر خانہ اساع گاہ اسپیل بھی موجود ہیں۔ یہیں قریب کنگری وہ چھوٹی ہڑی وہ گئیں بھی نصب ہیں۔ یہیں قریب کنگری مگر شکل صورت اور کنگری تیاری کا طریقہ وہی اجمیرا ورگاہ شریف والا ہی ہے۔ مئیں نے ایک زمانہ اوھر اس پہاڑی اخوب مطالعہ کیا۔ مگر صرت ہی رہی کہ میاں ہی مجھے بھی اس چلہ جہروت کی اجازت مراحمت فرما ئیں۔ شاید مئیں اس لائق نہ تھا۔ مئیں نے اس پہاڑکا ہڑی گہرائی ہے مطالعہ کیا۔ ایک جنون تھا جو جھے اس کے اندر باہر لئے لئے پھرتا تھا۔ کوویں کھائیاں ڈراڑیں خاریں۔ ایسے ایسے کونے کھدرے اور بل مُرتکی کہ جن میں شاید کوئی بھیٹر بکری بھی گھنے یا اُدھرجانے کی ہمت نہ کرتی ہو مئیں ایک اندے کے اندر کا بی پروا کیئے بغیراُ دھرگھی اندر کے اندر کے بات ہے کہ ہوگا کی ہوگی ہوگی گھنے یا اُدھرجانے کی ہمت نہ کرتی ہو مئیں پڑوا کیئے بغیراُ دھر گھی گھنے یا اُدھرجانے کی ہمت نہ کرتی ہو مئیں پڑوا کیئے بغیر مئیں باز نہ آتا۔ بس! یہی لیگا کہ کوئی غاز سُری بھی گھنے ایا وکھائی دے چدھر کسی اللہ کے بخور اس کی بھیٹر میں باز نہ آتا۔ بس! یہی لیگا کہ کوئی غاز سُری کے اندری بسالے کھی ہوگی دے جدھر کسی اللہ عرصہ کسی خور وفوش کا بندوب اور وہ تھیں جو کہ اِن اللہ عرصہ کسی مشخط میں بسرکرتا تھا۔ خور کوئی نیاں کے خور دونوش کا بندوب اور وہ تھیں جو کہ کیاں کی نظر سے مستور کر لیتا گھا۔ گھی گھی گھی سے مشخط میں بسرکرتا تھا۔ خور کیا کا کہیں سُراغ نہ مانا۔

ویکھا گیا کہ ایک آ زمائش تیسیائیں چلے مجاہدے بھی مملی طور پدوطرح کے ہوتے ہیں جیسے جلی اور خفی سے خان اللہ میں اور بھتے جلی اور خفی سے خان اللہ میں اور باطنی یا اختیاری اور و دیعتی حراء تورکی غاری چا و کنعال عراق گیا 'بندرا کے بٹن آیلیفنا' المورا' اجتا' وشنو دیوی' خواجہ غریب نواز کی چلہ گاہ 'گورونانگ متاصوبیر کی چلہ گاہ 'بابا فرید اور خواجہ کے چلئ سلیب جھنگی ۔۔۔۔ آتش نمرو و کشتی نوح معرکہ کر بلا' طلاح گائل 'شقر اطاور بیرا کے پیالے شرمہ کی کھال ۔۔۔۔ سیکی سلیب جھنگی ۔۔۔۔ آتش نمرو کی کھال ۔۔۔۔ سیکی علیہ ویک ہوید گی ہوید گی ہوید کے لئے نرگس کا ہزاروں سال اپنی بے نوری پرونا ۔۔۔ کیا یہ سب پھی کسی چلئے یا عبارے کی ذیل میں نہیں آتا ؟ ۔۔۔۔ جبکہ حقیقت ہے کہ سوبار فقیق کٹنے کے بعد ہی تگیں ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ سانپ اور چورد کیھتے ہی دیکھتے نظروں سے او جھل ہوجاتے ہیں۔زمین وَر و دیوار آڑ اُوٹ ورفت ہرکوئی اِنہیں پناہ دے دیتے ہیں۔ٹمڈی کے سوراخ میں سانپ اورخس کی ٹمٹی کی اَوٹ میں چور عِین نمین ہوجائے۔سانپ سمریزم سے حوال ٹخل کر دیتا ہے اور چور پکڑے جانے کے خوف سے سرپیسلیمانی ٹوپی اُوڑھ لے مگرمئیں نے خود بھی سانپ یا چورایوں غائب ہوتے نہیں دیکھا جبکہ کئی آستین کے سانپ اور بغدادی چور میرے آس پاس ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہاں البتہ اللہ کے قرایوں کو کئی مرتبہ منظرے یوں مُستور ہوتے ضرور دیکھا کہ جیسے صاعقہ چَوند کر اَوجھل ہو جاتی ہے یا انو کھی ہی خوشبو کا کوئی لہرا' پیک جھپکنے میں مشام جاں کو ہائے بہشت گ فضاے آشنا کر کے کہیں تحلیل ہو جائے۔

وَ لَىٰ جِنَ بِهِي ہوسکتا ہے بَشر بھی ٰ اِن کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی اِس وَرجہ مقام پر تقویض ہوسکتی ہے۔ إنسان چونکه افضل المخلوقات ہے اِس لئے عام تصور یہی ہے کہ صرف میدہی وَ رجه ولائت تک رسائی پاسکتا ہے کوئی اور نہیں ..... ظاہرین اور مستورین وونوں اِقسام کے وَلیوں کے وَرجات میں بھی کی بیشی ہوتی ہے اُن کی ذ مه داریوں اور خد مات و کار مین بھی نفاوت وقسیم ہوتی ہے۔ جیسے مشکر میں محیلیاں پکڑنے والے اور انک نچے ہے مُو نَکے کی چڑین اورموتی نکالنے والے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں ..... بخرنصوف میں بھی بچھا ہے ہی سے ے۔ پچھاُ وچ اُور پیرنے والے اور پچھا ندر اندر ڈبکیاں لگانے والے .... وَلَى كَا ایک پیکڑ ﷺ کی ہوتا ہے اور ڎۅڔٳٷڔؽڴؙؙؙؙؙؙؙؙڡڔڮڔؿؠٳڂۣۺڗڹؽؙۺڰؙۻڰڟڰڟڰڮڮڮڮڮڮڮڮڮ ڡڞۅڔۼؠڔڹٙؖ**ڶٳڔڮڔڔؽ؞ڰۺڗڹؽۺڰڔڮؠڔڮ**ڰڰڔڲؠڰڮڮڮڮڮ ہے۔ مُرعَانی کی طِرح' یانی اور خشکی ووٹوں مسکن۔ یانی میں رہے تو سیلی نہ ہواور خشکی میں رہے ہے تو میلی شاہو ''رام تیری گنگا میلی مجھیج سب کے پاپ وجوئے گی تو میلی تو ہوگی۔ وَ لی بھی مِیتِ اِکٹا کی ما نند ہوتا ہے۔ کہاں ے پُھوٹی جُپوٹی کرھر کدھر مجھے ہوتی ہوگی کے کہا کہ اور قان ہو گیا جا گا ہوگی سوتی ہوئی بنتی روتی ہو گی ﷺ وشال ساگر میں اپنا وُجووضم کر دیتی ہے۔ سُنگ وخِشت کی ویوار روشنی کوروک ویتی ہے مگر شیشے کی ویوار اس کھ رات دے دیتی ہے۔صدائیں شائیں دیواروں سے سرٹکرانگرا کرچینوں گرلا ہٹوں اور فریا دوں میں بدل سات ہیں۔سنگلاخ پہاڑوں کے ذرّوں گھاٹیوں میں زم خُویْروائیاں ٔ سبز پوش وَ ادبوں مُرغز اروں کی جاہ میں کم سود نَقِيْروں ہے سَرَ عِلَتے عِلْتے خود بھی کسی نو کیلے نَقِیر پیٹیالی ی کا ہی بن کرجم جاتی ہیں جنہیں کھر مارخور اُکھیڑا آگھ

ے نقطے ہے زیادہ دیکھائی نددے۔ کا تناتی مُطالعہ ومُشاہدہ میں پُوں مَّن کہ خُودہی آ فاق وافلاک ماہ واجم کا اِک مِصلہ بن گئے ۔۔۔۔۔ اُن کی پَروازِ حَیْلہ بہت ہے۔۔۔۔ اُن کی پَروازِ حَیْلہ بہت ہے۔۔۔ اُن کی پَروازِ حَیْلہ بہت ہے۔۔۔ اُن کی پَروازِ حَیْلہ بہت کرہ اَرض پیدر ہے ہوئے بھی وہ خلاوں فضاوں میں سانس لیے ۔۔۔۔ اُن کی پَروازِ حَیْلہ بہت پَروان اُن کی خیّن اَن کے خیام میں مَدہوتی مِن برآل اُن کی چھٹم کا وَیْ اُرس کا این مطالعاتی جَدو کیس اور دیگر رسالہ ہائے مضامین و تعلیل بھی اُن کے علم و إدراک میں گیرائی پیدا کرنے کے موجب ہوئے۔ عُلوم مُتعارفہ اور غیر مُتعارفہ میں اَدق علم الله فلاک ہے۔ تخلیق کا نات پیدا کرنے کے بعد بھی افلاک و آ فا ق ہی جے جو قائم ہوئے بَعداد میں آدی علم اللور غاص ہُوا 'کین اُرض کو دیگر کی اول کے ساتھ ساتھ ساتھ مشعد دیگر جہاں ہو یدا ہوئے جن میں اُرض بھی تھی ۔۔۔۔ فرقان الحمید میں دیگر جہانوں کے ساتھ ساتھ مشعد دیگر آرض و ساکا ذکر بھی بطور خاص ہُوا 'کین اُرض کو دیگر قان الحمید میں دیگر جہانوں کے ساتھ ساتھ مشعد دیگر کردیا۔ آدم کی جدہ گہد ہونا 'عرش و فرش کا کعبۂ اللہ اور می کریم حضرت محدمصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ و کھم کا جاتھ کے فولد و کہ اُن کی جدہ گہد ہونا 'عرش و فرش کا کعبۂ اللہ اور می کریم حضرت میدمصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ و کھم کا جاتھ کے فولد و کہ اُن کی اُن کی کھری ہوئے کہ کہ میں اُرض فرش کو رشک کو رہیں بنا و ساتھ ہے۔۔۔ بہد میں اُرض فرش کو رشک کری وعرش بنا و ساتھ ہے۔۔۔ بہد میں اُرض فرش کو رشک کو رہیں بنا و ساتھ ہے۔۔۔ بہد میں اُرض فرش کو رشک کو رہیں بنا ہے۔۔

مدار آین کی جہا ہو جہتے ہی آرش کی ہے کے دکھائی دین شروع ہو جاتی ہے جہلے کا دہمتا ہُوا کہ اس کا جہا ہُوا کے باہر جہتے ہی آرش کی ہے کہ دکھائی دین شروع ہو جاتی ہو اس کے جہا ہوا کہ اس کا جہائی کا میالا سالو دائی گردو فرارے آنا پھر کا گؤللہ کی الماس کا جہانہ وائی ہے ہیں جو اس پہ نظارے دکھائی وائی ہے جہائی ہو ہے ہیں جو اس پہ استادہ پہاڑوں کی سلسلوں کی نشاندہ کی کرتے ہیں اور ایک آڑھی ترجی لکیری جو ڈنیا کے تقیم کا شان طویل تر دریائے نیل کی عظمت کا جہتے ہی جا ور دیوار چین کی باقیات بھی بنظر خور ملاحظہ کی ہوئی ہیں۔ اس کے دریائے نیل کی عظمت کا جہتے ہی جا در دیوار چین کی باقیات بھی بنظر خور ملاحظہ کی ہوئی ہیں۔ اس کے احد آگے بوجے دہیں تو دیکھیں گڑھائی کر وارش کا وجو داک سراپ کی ہوڈٹ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تب احد آگے بوجے دہیں قال کی غبار کے اک معدوم ذلا سے سوال کی کوئی پیچان نیل ہوئی۔

تحقیق ہے معلوم ہوا عرش اقلا گی آ سانی کو وحانی علوم کسی نہ کسی ماورائی طور دیگر عالمین کے علاوہ عالم ماہ تراب آتش و ہوا عرش اقلا کی آت ہے۔ پہاڑوں کی پُوٹیوں غاروں گھپاؤں گھری کھوؤں میں ان کا نزول ہُوا ہی ہُوا کہ بڑے بڑے نبی بَغیرو کی اللہ کی تو فیق ہے بہیں دھیان گیان عباوت و مراقبات عجاہدات کی طفیل واقف اسرار ہوئے اور علوم النہیات و کا تنات سے مستقید ہوئے ۔۔۔۔۔ سوؤ نیا کے بڑے بڑے برے برے برا میاٹروں کی وجیشرت اور بزرگی ایسی برگزیدہ ہستیوں کی روحانی سرگرمیاں کھریں۔ ان بلند و بالا بہاڑی سلسلوں پیاڑوں کی وجیشرت اور بزرگی ایسی برگزیدہ ہستیوں کی روحانی سرگرمیاں کھریں۔ ان بلند و بالا بہاڑی سلسلوں پیقد سیول جو آل اور کی آلدورفت رہی گیا اور کلام سے نواز ا۔۔۔۔۔ و تی اور بیبت آتاری پیغیریاں بنوتیں سفر معران شروع ہُوا۔ قادر مطلق نے ظاہری جی آل اور کلام سے نواز ا۔۔۔۔۔ و تی اور بیبت آتاری پیغیریاں بنوتیں عطا کیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو معلامتی وی۔۔۔۔۔۔ بیغیروں کی قیام گاہ مرفد گاہ بناہ گاہ اور آخری خطبہ گاہ بنایا۔ اِن ہی

پہاڑوں یہ مختلف مذاہب کی ذرس گاہیں' آشرم' شفاخانے' قلعے' محلآت اور سیّارگاہیں وجود میں آئیں یونان کے اشراقیوں' ہندو یو گیوں' بڑھسٹ بھکشوں اور مسلمان صوفیوں کے علاوہ چوروں ڈاکوؤں اور مفرور مجرموں نے بھی یہبی اپنی کمین گاہیں بنائیں۔ بڑے بڑے تاریخی نوعیّت کے بندی خانے' عقوبت گاہیں بھی انہی نا قابل تیخیر پہاڑوں یہ بنائی گئیں۔ برازیل میں پہاڑ کی چوٹی یہ یسوع سیج کا بلندو بالامجسمۂ اجتاالخوں کی غاریں' بڈھسٹ راک' افغانستان اور ٹیکسلامیں بُرھا کے دیوبیکل مجسم' اسٹویے' کو و بابا کی غاریں دھارے کوہ اَرارط' کوہ صیبہون' جاءِ بابل' نمیزا کے باغات' حکیم نخشب جاہِ ماہ' کوہ ملکی کے مزارات' متھرا وشنور پوی کی سرنك راني كوث باميان كوه سييد قلعه القيقان كافركوث كا قلعه كيرتحر كا قلعه اور" اولد مين آف موشي حسن بن صباح کی پہاڑیوں میں جنت یا اسکر دو میں شکرفورٹ وغیرہ ای طرح اور بھی بہت کچھ کہ سب کا احاط ممکن نہیں ..... تہذیب نوے بہت میں اور اور الاطول برس پیچے بھی جہت کے تھا ..... پہاڑوں پدایسی ایسی جگہیں جہاں دوسر ہے بیاز ول جہانوں کی مخلوق اُتری .... نظر بصیرر کھنے والوں پیدید والوک کے اور مجانوں تا ہے تا تختۃ اُرض پے سر الکہ کیئے پہاڑوں کو ہی محض اپنی آ مدے لئے منتخب کیوں کیا۔ بیاسرار وحکمت جانس کے کے مسیر ؆ٮؚؾڹڶڐٛڔڹٳڹؙٲؾۦڹٷڔٵ؈ڴٷؠڶڮڰڔٳڒؠڮڔۯٵڰ ڔؿڹ؞ۣٳڝڋ**ؙۺڔڰڰؠڔڰڴٷؠڷ۩ڸٵڮڹ**ۯڗڰڔڰ ز مین کو پکڑ ﷺ کے توازن کیئے ہوئے ہیں۔ بنی نوع انسان اور دیگر مرکی مفیر مرکی مخلوقات کے ہے ب بهانعمتون التربسة والمحيدية ومعدنيات مستعنى إن -رَبُ الكت في انبين بوري الما الما مقصد خليق نيس كيا-كرة أرض يه حيات و بقا اور فمودو المهور يكول والناركار فردون من في منا الموسية الموسية الموسية المان أروحاني عكوم ك تربیل و مخصیل کی مُدمین مجمی میرسنگ میل کی جیثیت رکھتے ہیں۔

قادر مُطلق نے اپنی کمال بجمت مُصلحت سے گلوقات بیس پچھ مخصوص ہستیوں کو ایسی ایسی خاص و مُراسی ایسی خاص و مُراسی قاق تو آق آق آل گلوم و فنون اور صلاحیت آل کا مظہر و مَرکز آبین وا تالیق بنایا ہے کہ اُس کی بے نیازی عِطا اور کرم تو تنظیمی و کیے کر بے اختیار مُند سے بُخان الله نگل جاتا ہے۔ اِس بخشش وعطا بیس حیوانات مُطَلقہ یا حیوانات نا خقد کی گھے تخصیص ند ہوئی ۔۔۔۔کسی کے ہاتھ آئی ہی کرموم ہو گیا ۔۔۔۔کسی کے قرمت مسیحاتی ہے کوڑھیوں اور مُر دھ گھا اور مُر دھ گھا اور بَقا علی ۔۔۔۔کسی کی نگا و بصیرت سے نوشتہ نقد پر بدل گیا ۔۔۔۔کسی کے قرم نفس سے بینمیت اور فیق و فسی شان قرمود و مُقبر ہے۔۔۔۔۔کسی کی نگا و بصیرت کسی کی فراست کسی کے قرم نفس سے بینمیت اور فیق و فسی فسیمی کے ایسی کا جلال کسی کا بھال کسی کو بھر و ترکی شناوری عطا کی اور کسی کو آفاق وافلاک کی بیائی دے دی۔۔۔۔۔کسی کو گل شنای عیادت ۔۔۔۔کسی کو بھر کی شناوری عطا کی اور کسی کو آفاق وافلاک کی بیائی دے دی۔۔۔۔۔۔کسی کو گل شنای حالت کا میان کا میان کے ایک کی بیائی دے دی۔۔۔۔۔

تو کمی کوسنگ ساہی و دّ بعت کی ..... بیرب اُس'' کُل'' کی عطا ئیں ہیں جو'' بُز'' کو اِنسانیّت اور حقانیّت کی بُرز و بندی سِکھا تا ہے۔

ا گلے روز فتح خان پچھ مقامی لوگوں کو لیئے بابا کی تلاش میں نگلا مگر تلاش بسیار کے باوجود اِس کا کہیں شراغ نہ ملا۔ اُس سے اگلے روز اور پھر اِک لمباعرصہ اِس کی تلاش رہی مگر دہ جیسے دہاں ہے کہیں چلا گیا ہو یا پھر

پہاڑنے اپنے آندرکہیں چُھیالیا ہے۔ کچھ بعد اِک وقت آیا کہ تلاش بھی چھوڑ دی گئی۔ تلاش میں جُنوں اور قاسگھ نہ ہوتو گو ہر مُراد حاصل ہونے کے بہت کم إمكانات ہوتے ہیں یا اگر کہیں لغطّل واقع ہوجائے تو تلاش پھر تھات نہیں رہتی بلکہ کوئی بھولی بسری خواہش بن کر سینے کی ٹیم گرم بھو بھل میں مُعدوم می چنگاری بنی ؤب کررہ ساتھ ہاور پھر وقت کے آتے جاتے موسم اِس بھو کھل کی بھداُڑا کر اِس نام نہاد چنگاری کی چیس بجادیے ہیں۔ شیرخواری کڑ کپن جوانی اور بڑھایا بھی تو تلاش کے بدلتے موسموں کی طرح ہوتے ہیں۔ایسے آ کے بیجے کے متوالےموسم بالآخر أبد كے ايك ايسے چوراہے پہنچ كر جوم كرتے ہيں جدھر أربعہ عناصر كے رائے محت ہیں.... دائیں بائیں' سامنے چھے کئے ناریل کے جال بال اور کئے اخروٹ کا خِمام چھلکا.... جیکے ناریل جل جیسی آمرے و هارا کہ جنم مُنڈل یہ جیون اُدگھاٹن بھی بہی اور مَرن مَرتبو یہ کھویڑی کے ناریل 🗷 مغز اخروٹ کا شکا بھی چٹنے تو اُپویو کل سمت بھی ہیں۔معلوم ہوا کہ چہارششط تو مادی آنکھ اور سَانکھ کا کام کر \_\_ عمر با وَل شِحِياورسراُ وه يوطرُّفُ وه أنكه جوكسي نظر بَصر والے كم آنكه سے لڑى ہو - نيكن كھنے ويں كهشش جہات <del>ك</del> سُوجِد بُوجِدِ تو ﷺ على ركھتے ہيں۔ليكن گھوج كھكھور اور گھان كى سُوجِد بُوجِد كا سز اوار إنسان 🗗 ہى تھيرا 🌊 الك كل جال المالي Thoto.com نشاندی ملی۔ 🕅

جب اللہ کی رّضا' مُرشد کی وُعا ہے کسی اہل کو ظاہر ہے باطن گی جانب رُجوع کی عطامتی ہے۔ گلیم فُقر ہے نوازا جانا مقصود ہوتا ہے اور اقلیم کا سُنات میں کہیں کوئی خدمات تقویض مقدور سے است

Ledu Photoscom

کی ٹیسیں بھی وہ اور صبر کے پیش ٹیٹ شانت پڑجاتی ہیں۔۔۔۔۔انسان وُ گھٹی آ تکھوں کے بھاتھ وقت کے شوری کی ٹیسلاد ہے وہ کا تھا وقت کے سوری کی ٹیسلاد ہے وہ کا تھا وقت کے سوری کی ٹیسلاد ہے وہ کا تھا وہ است کھڑار ہے کا حوصلہ پکڑئی لیزا ہے۔ ہو ہد اللہ کا حرصہ تک العجم وہ کو النہ اللہ کا حوصلہ پکڑئی لیزا ہے۔ اس کے گرگز رتا ہے۔ اس وہ توان اک عرصہ تک العجم وہ کو النہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اس کے گھر کر گز رتا ہے۔ اس وہ توان کا باب تک بن چکا تھا۔۔۔۔ اک گروش تھی یا توزی روزگار کا ہیر پھیر کہ اُسے اپنے خاندان کے ساتھا کہ بار پھر جودھ پور کی جانب مراجعت کرنا پڑی ۔۔۔ پیشہ ورسیاتی کہ کوئی اور کا موضدا تو اُسے آ تا نہیں ساتھا ہے ہوئے موجود ہوئے راجواڑوں میں وقت گز اری کرتا رہا۔ وہ اپنے آ بائی پیشر سیاہ گری میں نام پیدا کرنا چا بتا تھا۔ خوش تسمی ہے وہ دوراجیوتا نے کی کی نہم میں ایک جنگہومردار کی نظر میں آ گیا۔ اُس نے اس کے اس کے مسکری شورول میں موٹی صلاحیت کی کی نہم میں ایک جنگہومردار کی نظر میں آ گیا۔ اُس نے اس کے اس کے مسکری شورول گور تھیں موٹی صلاحیت کی کی نہم میں ایک جنگہومردار کی نظر میں آ گیا۔ اُس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی خدمت میں سفارشی پیغام بھی بھیجا کہ بیروفا شعار خدمت گز اربندہ سیا بیا نہ خویوں سے مالا مال ہے اس کی خدمت میں سفارشی پیغام بھی بھیجا کہ بیروفا شعار خدمت گز اربندہ سیا بیا نہ خویوں سے مالا مال ہے اس کی خدمت میں سفارشی پیغام بھی بھیجا کہ بیروفا شعار خدمت گز اربندہ سیا بیا نہ خویوں سے مالا مال ہے اس کی

عسری قائدانہ صلاحیتوں کومزیداُ جاگر کرنے کے لیے اِس کی رہنمائی کیجئے۔ عُمَّا کر خُوشبیر سُکھ جوراجہ وَهنیت رائے کا سمرھی اور بینا پتی بھی تھا اِس سے ل کر بہت خوش ہوا و کیھتے عیانداز وکرایا کہ یہ جواں سال ستیز و کا راک دِن ضرور اِس کا اورا بنانا م روشن کرےگا' چنانچہ اِس نے راجہ کی

آ رام طلی کی عادت سے بیزارتھی۔ ہروفت کنچنے کھیلنے کی وَجہ سے وہ خاصی برہم رہتی اوراُس کے باپ سے شکایت کرنے کی دھمکی بھی سناتی ..... ایسا باپ! جس میں پدرانہ شفقت کی از حد کمی تھی اُسے خاندانی وَمدداریوں سے کہیں زیادہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات عزیز تھیں۔

''لؤ دیکھویہ کجنے اخدا جائے کہاں ہے لاتا ہے۔۔۔کون اے دیتا ہے؟ بس' سار ادن انہی ہے کھیلتا رہتا ہے ۔۔۔کھانے کا ہوش نہ کپڑوں کی فکر نظے پاؤں نظے سر'ضبح کا گیا رات پڑے لوشا ہے۔' فنخ خان پھٹی تظروں ہے ہنڈیا میں تجربے ہوئے جیب وخریب اُرنگ برنگے کچوں کو اُیوں دیکھے

ں حان ہی ہی تھروں کے جاتھ ہوں ہے جملہ یا میں جرمے ہوئے ہیں۔ وہریب رعب برسے چوں ویوں وید رہا جیسے وہ کچنے نہ ہوں کنیو لیئے ہوں ۔۔۔۔ کچھ توقف کے بعد قدرے تامل سے ہاتھ برھا کر ایک سرخ کچنا اُٹھایا۔ بنٹے کچنے بچپن میں تو وہ بھی تھیٹار ہا مگر کچنا ہتیلی پر کھتے ہوئے اُس کا فیر معمولی وڑن اور چیک وَ مک محسوس کرتے ہوئے سوچنے لگا۔۔۔ معمولی کا پٹی شیشے کے بنٹے گولیاں ایسی وزنی اور خوبصورت چیکدار نہیں ہوتیں۔ وہ مزید آ کے جنک کر غور ہے دیکھنے لگا۔۔۔ کوئی خراش یا ٹوٹ پھوٹ بھی کہیں دکھائی نہ دی۔۔۔ ایک ایک کرے ساری گولیاں بنٹے دیکھیں۔ صاف شفاف کوئی سیاہ کوئی سرخ 'کوئی سفیداور سبز ۔۔۔۔ جب پھی جھی ے سمجھ میں نہ آیا تو اُس نے سارے پھڑ ہنڈیا میں واپس ڈال کر' بیٹے کو لے کر بیٹھ گیا۔۔۔۔ پچھ کھے اُسے گھورنے کے بعد قند رے زم خوئی ہے پوچھا کہ کچنے کہاں سے لیئے۔ بچے نے رَئے رِنائے سبق کی طرح سے پچھا گل دیا کہ اُدھر تکیہ بابا اعظم شاہ میں ایک بابا دکھائی دیتا ہے۔ وہ مجھ سے بہت بیار کرتا ہے۔ ہرروز مجھے کچنے بھی دیتا ہے اور مزے مزے کے کھانے بھی کھلاتا ہے۔

منتخ خان نے مزید ہو چھا۔ ' وہ باباکون ہاورتم أے کب سے جانتے ہو؟''

''مئیں اُس کے بارے میں پچھنہیں جانتا گر وہ میرا' آپ کا اُور نا نو کا نام بھی جانتا ہے اور کہتا تھا تمہاری ماں میری بیٹی ہے اورمئیں تمہارا نا نو ہوں۔''

عَجْ كايه بتانا تفاكه أس كى نانى جِيخ أتفى \_

'' في خان! مهمین میلوک ، و تعبارے بابال گئے۔ جاوا ہوا تعین کو لے آتے ہیں۔' پھڑوں والی چنڈیا واپس اپنی جگہ پہر کھ کروہ بینوں بھا گم بھاگ تکیہ پہلیج فو میاں کوئی بابا وہا جس تھا اوھراُدھ پاکٹی با میں ویکھا' ووکا نداروں ہے پوچھا' خلیہ بتایا گر سب ہی کا یہی کہتا ہیں کہ اس سے شکل و نسور کے اور تدکا بوڑھا' انہوں نے پچھلے جالیہ کا اور کہتا ہیں ہے کہا اوھر سانے دو اور تک کا بوڑھا' انہوں نے پچھلے جالیہ کا اور کہتا ہے ہے گئے ہے ہے گے بیادہ ہی کا اور انگشانی پکھا کہ میں ہے گئے اوھر سانے دو اور کا کا بھی مریض ہے۔ ہاں گھڑے ایک بھک منظے نے ایک اور انگشانی پکھا کہ میں ہے گئے ایک اور انگشانی پکھا کہ میں ہے گئے ہے۔ ایسے بھوجن تو چاہی اور انگشانی پکھا کہ میں ہے گئی ہے۔ ایسے بھوجن تو چاہی اور کا کہ اور انگری اور کا کہ اور انگری ہوئی ہے۔ ایسے بھوجن تو چاہی تھیں اللہ کے دوئی ہے۔

سوج بچار کی طلیم گھوٹے میں خاصا وقت نگل لیا۔ اِسی قوران بچے نے بسورنا شروع کردیا کہ مجھے بھوک گلی ہے۔
نانی نے جو ہاتھ لگا سامنے لاکرر کھ دیا۔۔۔۔مئیں یہ نہیں کھاؤں گا منہ لٹکائ اُٹھ کھڑا ہُوا اور ہاہر نکلنے کے لیے
دروازہ کی جانب بڑھا۔ نانی نے وہیں سے ڈانٹ پلائی۔ خبر دار جو ہاہر نکلا اُتے وٹوں بعد ہاپ گھر داخل ہوا
ہے اور تو ہاہر نکل رہا ہے۔ فتح خان نے چند لمجے پچھ سوچا اور ساس کو ڈپ رہنے کا اشارہ دیے ہوئے بچے کو
ہاہر جانے کی اجازت دے دی۔

## پشمان کا بُوت کھڑی میں ولی گھڑی میں جُھوت ....!

وُه ایک چھلا وے کی ما خورا آن کی دسترس ہے نکلا۔ آٹری تر چھی بھالگی لیتا ہوا چثم زون میں وُہیں آ مِکا جدهر برروزاً س كا نانغ و كلّاناً مشائى اور كيّن ليئه أس كا إنتظار كرربا بوتا۔ إدهر في حال إنى بوژهى بيارساس كو تھیٹنا ہوا چیچے قبال پہنچا۔ شاید کھلموں کی در ہو چکی یا کچھ انبیں دکھائی نہ دیا۔ وہ کا پھولوں والی مستقل ٹھکانا بچھ میچد کا کونا تھا پاس چلا آیا سامنے والے پھلیرے بھی اُتر آئے۔ بچے نے چینج باپ ٹا ٹواور ويكرلوگوں كو ديكھا تو دوگا كونتي ہوئے أٹھ بھا گا۔ باپ جيچھے ايكا پُر چھلا وہ كہاں يا پھوا ان ہے۔ إن لوگوں ے یو چھا .... یہاں نتج کے ساتھ کو گاہی ٹر جو اور کھوا ڈانٹی میں اور کا ایک اور ایک بولا۔'' بھیا! یا تو تم باولے ہو یا کچر ہمیں باولا بچھتے ہو۔ چوہیں کلاک یہاں ہیٹھے بچے جوان بوڑھے ہی نظروں سے نکا لتے رہتے ہیں ..... بیتمہارا باولالونڈ ا ذرا کی ذرا پہلے بھا گنا ہائیتا ہوا پہاں پہنچا تھا مُمُرٌ سُرُ کے دیکیے رہا جیسے کوئی اِس کے پیچھیے يرًا ہو .... خالی ہاتھ مُنہ بھاڑ لیے إدھرا ہے والی جگہ یہ بیٹھ لیا .... بیٹمن فقیریا بھی اس کونے یہ کھڑا اپنے ة هندے میں لگا تھا....بس ایک آ وھ خالی نظر کسی گرا مک کی جانب اٹھی ہوگی پھر جو بلٹ کر ویکھا تو اُس کے پاس پلاؤ کہابوں کا دونا دَ هرا تھا۔۔۔۔ قلا قند اَ مرتی بھی نے یے پڑی تھی لنگر نیاز تو ہرروز ادھر بٹتار ہتا ہے ۔۔۔۔ ہم بھی کھاتے ہیں۔ پَر بھیآ ااپیا پلاؤ کہاب اور فلا فتد أمرتیاں تو ہم نے بھی ادھر بٹیے نہیں دیکھیں اور نہ ہی اس طرح کے پنتے دّونے اوھر کہیں ہوتے ہیں .... جمیں تو یہ بھی کوئی جن بچتے ہی دیکھ ہے جن ہی اے ایسا بڑھیا

فتح خان ٔ ساس کو گھر چھوڑ کر اِس'' جِنَ بجے'' کو تلاش کرنے دوبارہ وَ رگاہ شریف کے أطراف فکل

آیا۔ وہ سوچ رہاتھا' اُس کی ساس ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ اِس اُچیل بچے کی ذِ مہدداری اُٹھانے کے قابل شہیں۔ اِس کی پُر اَسرار' نا قابلِ فہم حرکات وسکنات خاصی مشکوک ہیں۔ یہیں اُسے اپنی مہر ہان پوڑھی ساس پہنے پیاہ ترس آیا۔ دِل میں فیصلہ کرلیا کہ آب وہ کی کوچھی اِس بچے کی وجہ سے پریشاں ہونے نہیں دےگا۔

یاپ نے کمال رسانی مجھی جھا۔ '' کھاٹا کھالیاہے؟''

'' ہاں'آئ نا نابابا بہت بڑھیا کھانااور مٹھائی لائے تھے۔ پیٹ بحر کے کھایا ہے۔'' ''خ خان نے جیرت ہے آگھیں دو چند کرتے ہوئے کہا۔ ''اچھا! کمچی ہمیں بھی ایسا بڑھیا کھانااور مٹھائی کھلاؤ۔۔۔۔مونگ آر ہر کی دال کھا کھا کر پیٹ ہوں۔

"- - B

وہ اِ تکاریش سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔

'نا'ناں ۔۔۔۔ ناٹوبابا ماریں گے ۔۔۔ وہ کھانامیراہوتا ہے کوئی اورٹیس کھاسکتا۔'' ''انچھاانچھا' اپنے ناٹوبابا ہے ہمیں ملواتو سکتے ہو ۔۔۔۔ ہم اُن سے خُود ہی ما نگ لیس گے۔'' ''وہ کسی سے بطبح بھی ٹبیس ہیں۔ صِرف مجھ سے بطتے ہیں ۔۔۔۔ کہتے بتھے تم میرے دوست ہو۔ ہے۔ لیے تو وہ مجھے ہرروز کھلنے کے لیے دواجھے اچھے کٹنے دیتے ہیں۔ کہتے تھے یہ کٹنے نہ کسی کو دِکھانا' نہ دینا۔۔۔۔ جمع کرتے رہنا' یہ بہت قیمتی ہیں۔''

فتح خان نے اپنا قبطیرہ بدل لیا تھا جیے وہ سپائی ہے اِک قرمُشفق باپ کے رُوپ بیں بدل گیا ہو۔
گووہ ابھی تک تمام ترصورت حال سے کما حقہ واقف نہیں ہُوا تھا تا ہم اِتناضر ور بجھ گیا کہ اُس کاسر اورا تالیق کیا تالہ کھوجا افغانی بابا جوعرصہ پہلے ایک رُوحانی مجاہدہ کے سلسلہ بیں تارا گڈھ پہاڑ بیں کہیں رُوپوش تھا اَب بیکی تالہ کھوجا افغانی بابا جوعرصہ پہلے ایک رُوحانی مجاہدہ کے سلسلہ بیں تارا گڈھ پہاڑ بی کہیں رُوپوش تھا اَب ۔ قیمتی مسلسل کے بعدوا پس آ چکا ہے۔ اپنے نوا سے باتا ہے اور اُسے اُتھے کھانے مشائیاں کھا تا ہے۔ قیمتی کھنے کے لیے ویتا ہے مگر خود ایس کے کھر والوں کے سامنے ہیں آتا نہ کسی اور کو دِکھائی ویتا ہے۔ اِس کی کوئی معقول وجہ اُس کی سمجھ بیٹر بیس آر دی تھی۔

اُس نے مزید کھے جانے کے لئے بڑے و ھنگ ہے تو چھا۔ معلی استان ہو جھا۔ معلی استان ہو جھا۔ معلی استان ہو جھا۔ معلی \*\* تم اپنے بابا کو گھر کیوں نہیں لاتے ۔۔۔ تمہاری نا نواور میں خود بھی اُن جھے مانا جا ہے ہیں۔ وہ اگر تمہارے بابا چھی کو تمارے بھی تو بابا جان ہیں۔''

UrduPhoto.com

وہ اُنگے بڑی معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔

''واه مینا واقع باران سے بلوگو ان کیے ہیں گرہم سے بلنے کے لیے انکاری ہیں ان کی ہی تو میرے بیٹے ہو۔ ان کی باران سے بلوگو ان کی سفارش کرنا۔ اُن سے بلنے کو بہت والی ٹیا ہتا ہے۔ اُن کی با تیں شفقت میر بانیاں یاد آتی ہیں۔ بتاؤ' اُن کی صحت کیسی ہے؟ چیرہ و دیسانی ہے جیسے تمہاری پیدائش سے پہلے تھا؟''
وہ باپ کے چیرے کو یُوں تک رہا تھا جیسے وہ کوئی دی پہلے تی کہانی شنا رہا ہو۔ پھیسے سے تا ہوئے

-182217

'' منیں نے تو کبھی نانا کا چرود یکھانہیں نہ ہی وہ صاف سامنے وکھائی ویتے ہیں۔۔۔۔ کپڑے جوتے' گڑی کچھ بھی تو نہیں ہوتا پھر بھی وہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں۔۔۔۔ جیسے آپ میرے پاس بیٹے ہیں۔' واپس گھر لوشتے وقت باپ بیٹا دونوں خاموش تھے۔ باپ اس وجہت خاموش کہ پیتہ نہیں اس میرے پہلونی کے بچے کا کیا ہوگا میں ٹھاٹا کرتا ہا ورنہ ہی کمتب مدرے جاتا ہے۔ ہر چند کہنا خواندہ نانی اُسے وقتا فو قتا نماز کلے پڑھاتی رہتی ۔۔۔۔ گراس کا زیادہ تر دھیان احمقانہ حرکتوں کچنے کھیلئے ادھراُدھ آ دارہ گردی مئیں رہتا۔ آب بینانا بابا والی نئی اُ فیاد آپڑی تھی۔ آب اِس کی مجھ میں پچھ نیس آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیانہ کرے۔ سوچنے لگا ادھر آیا تو تھا دو چارروز کے لیے گر لگتا تھا اُب ادھر کا قضیہ نبٹا کر ہی جا نا پڑے گا۔"
گھر پہ پہلی رات' خُوب گھوڑے نی کرسویا۔ دِن مجر کی جاں گسل دَورْ دُھوپ اور پُر اَسرارہتم کے حالات ووا قعات نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ رات بستر پہ یُوں لگا تھا جیسے جہم سویا پڑا ہے لیکن کھو پڑی میں پچھ کُلبلا رہا ہو۔ بعض اُن کی سے معاطع جو کوشش کے باوجو دیجھ میں نہیں آتے تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے دِما گُھتے بھٹے' سوتے جا گئے اِک مجیب کی وَرزش میں مُتلا رہتا ہے اور جب تلک کوئی کُٹی کُٹا برآ مد نہ ہو جائے اُنٹرے بھٹے 'سوتے جاگتے اِک مجیب کی وَرزش میں مُتلا رہتا ہے اور جب تلک کوئی کُٹی کُٹا برآ مد نہ ہو جائے بیندے کی ایسی ہی حالت رہتی ہے۔''

میں جمری نماز کے بعد نجوں والی ہانڈی لیئے بیٹھ گیا۔ گزرے روز والے دونوں نیلے اور شرخ کچھے

ابھی تک واسکٹ کی اندرونی جیب میں تھے۔ انہیں بھی شامل کر کے سب مصلے پیڈال لیے ..... چھوٹے بوٹ

درمیانے رنگ برنگ گول جیتی پیٹر ایس می شامل کر کے سب مصلے بیڈوال لیے ..... چھوٹے بوٹ

درمیانے رنگ برنگ گول جیتی پیٹر ایس می می میں میں ایس میں بھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ بھیل کے بعد والی آب و تا ب ایس می محظوظ ہونے لگا .... یکبارگی دل جا ہا کہ وہ اُن سے کھیلے بار بھیل گئے ان سے کے بعد ویگر بیان کے اندر بوٹ لگا .... یکبارگی دل جا ہا کہ وہ اُن سے کھیلے بار بھیل گئے ان سے کہ بعد دیگر بیان کے اندر بوٹ لگا .... یکبارگی دل جا ہا کہ وہ اُن سے کھیلے بار بھیل گئے ان سے کہ بعد دیگر بیان کے اُن سے کھیلے بار بھیل گئے ان سے کھیلے بار بھیل گئے ان سے کھیلے بار بھیل گئے ہاں ہے۔ یہ بھیل کے ان سے کھیلے بار بھیل کے ان سے کھیل کے ان سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دیا گئیں کر ہے۔ پھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دیا گئیں کیا گئیں کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کھیلے بار بھیل کے دور اُن سے کھیل کے دور اُن سے کہ دور اُن سے کہ کھیل کے دور اُن سے کہ دور اُن سے کہ دور اُن سے کھیل کے دو

\_\_UrduPhoto.com

شُرُ وعاقب نزله بُخار ہویا آخر شب نیند کا خمار ..... پہلا پہلا بیار یا کسی کا اِنظار ..... اِنَّهُ کیفیات میں عنبر و حِناء کی بی جی گئی گئی ہے اور کے آمرود ساسواد ہوتا ہے۔ پچھالی ہی کیفیات خادوان ہمزاد و خاضرات یا جنات کی نجالس میں بھی پیدا ہوگئی ہو ارجانگ کی ذارجینی مناو کی چیک گئی دھانس ..... بیقراری اور طبیعت میں بے طرح کا اِنقباض عَود آتا ہے .... کیکن ضبر کے آیک اور کیفیت بھی جو مشام و جاں میں کے طبیعت میں بے طرح کا اِنقباض عَود آتا ہے .... کیکن ضبر کے آیک اور کیفیت بھی جو مشام و جاں میں کے انتااس اور بھیکے کا فور کی شر مائی لجائی مبک اور اعصاب واحساسات میں گذاری ہی بیا گرتی ہے وہ ہے کسی قبیر و ... گوئی نہوں کا قرب موجود گئی آتا کی آباس قد سینہ بیار کی ہے ہو جو دول اور خوالی فیر مرکی ہوتی ہیں۔ یہ جبکہ مخصوص حالات و ضرورت و غیر و .... گوئیات پہ جبکہ مخصوص حالات و ضرورت کے تحت چنداں و بطون اور خوالی زوجا دیا و جائی ہیں۔ یہ مشکوئی آرویائی آلفائی الہا می اور معراتی کیفیات مارد ہوتی ہیں۔ یہ مشکوئی آرویائی آلفائی الہا می اور معراتی کیفیات صادقہ ہوتی ہیں۔ یہ مشکوئی آترویائی آلفائی الہا می اور معراتی کیفیات صادقہ ہوتی ہیں۔ یہ مشکوئی آترویائی آلفائی الہا می اور معراتی کیفیات صادقہ ہوتی ہیں۔ یہ مطابعہ ہوتے ہیں .... ہمت والست کی ہمراتی معراتی کیفیات صادقہ ہوتی ہیں۔ یہ مقام ہوتے ہیں .... ہمت والست کی ہمراتی آبات صنعت کا مشاہد و .... ا

- كون محفوظ أست پيش أولياء

چو بی کھڑ کی کے زوزن سے سورج کی چھنتی ہوئی زوپہلی کرنوں کی پڑکا چوندنے اے اور کنچو ں کومزید

''السلام علیم ایج کیا جال '''' منهازا با بادن '' بجوری سیمنی نه توخهیں وکھائی وے سکتا ہوں اور نہ عام طرح سے باہد کو سکتا ہوں۔ خدائے پاک کے آمزا ہے ٹرشد پاک کی تکافیکرم سے چاکہ کی تحیل ہوں ہے'اُس کے قاطا سے مجھے تر دودے دیا گیا ہے۔ آب میں اِک اظلے مرحلہ کا مشافر ہوں تھیں ہوں باباقی جانب سے چند ساعتوں کا توقف اُوا تو کیکیاتی تہ مازش کہا اُوا۔ سے اُ

LeduPhoto.com

ہی میہ بات مجھ کیتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے جبکہ آپ میرے بیٹے اپنے نوائے بیٹے ملتے ہیں آئے۔ وکھائی بھی ویتے ہیں تھوں برحیا برحیا بوان کھانے کے لیےاور کھلنے کے لیے قیمتی بیٹے پووٹ کی کولیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکھائی بھی ویتے ہیں تھوں کہ تھوں کا اوان کھانے کے لیےاور کھلنے کے لیے تیتی بیٹے پووٹ کی کولیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مُصلَّے پِہ پڑی گولیاں جاتھ میں لیتے ہوئے مزید کہنے لگا۔ '' پیہ پھروں کی گولیاں! کوئی کا چی شیشہ وکھائی میں دیتیں ۔۔۔۔ پنجے معلوم ہوا' آپ ﷺ '' بیہ پھروں کی گولیاں! کوئی کا چی شیشہ وکھائی میں دیتیں ۔۔۔۔ پنجے سے بیجی معلوم ہوا' آپ ﷺ

اُ دھر چند ٹائیے خاموثی طاری رہی۔ اوھر فنج خان سَر ٹیہو ڑے یوں سامنے ہیشا تھا چیسے یا قامد ہیں۔ ہوتے وقت کوئی عقیدت مندا پنے شُخ کے رُو ہروو تہد بہتہد بچھا ہوتا ہے۔ بَد دِقَت بِدِ بِحِرْ نَقَامِت مِیں دُو لِیا خان بابا کی آ واز اُ مجری۔

''الی شیخ میج آپ بازار میں کی کام ہے آئے یا محض ادھرے گزررہے تھے؟'' ''ایس کی ساتھ کا ساتھ کی کام ہے آئے یا محض ادھرے گزررہے تھے؟''

جائے کا ایک مجر پورگھونٹ لیتے ہوئے اِس نے بنیم سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ دوصل میں دیوں سے میں میں میں میں اور اور

''اصل کام' شاید آپ کی زیارت تھا۔ آپ کی نُورانی صورت سور ہُرمُن کی دِلیڈ برِ تلاوت' پُراَتُر مُحَّیّ اوراَ خلاق نے مجھے بے حدمتارؓ کیا۔ بھر کی وہ قوبی اوقت کا انداز یہ بھی ندگر سکالیکن خُدا تعالیٰ کی جکمت' آپ سجھ میں آئی۔۔۔۔۔اگرمئیں ایسی چلائی اُدھر نہ پہنچتا تو سورہُ رحمٰن کی تلاوت آپ سیجھ کھی کے طاوت اور پیرز مقر اِلْی

عات كيافسي والآليان

''قری طور پہ قبل کہتے ہیں ۔۔۔۔ قدرت کے ہرکام میں کوئی ندکوئی مسلحت ضرورہوتی ہے۔ اِنسان چھکہ فطری طور پہ قبل کی اور دارشن کا فیکھ اور دارشن کا فیکھ کے ایس کے اس کا الاوت کرتا ہوں ۔۔۔۔ بیٹی ہردوز دُوکان کھولئے پہ اِس کی تلاوت کرتا ہوں ۔۔۔۔ بیٹی ہردوز دُوکان کھولئے پہ اِس کی تلاوت کرتا ہوں ۔۔۔۔ بیٹی کی مطلب اور دَر فیج کے کہ بیٹی کے اس کی کوشش کرتا ہوگئی ہے اور اُر دکھ ہے کہ خدا تعالی نے جمیس کہتی ہے ہوگئی ہے تو از رکھ ہے اور اِن تعمین کرتا ہوگئی ہیں۔ آج میں جھے آپ کی اور اِن تعمین کی بیٹی ہوگئی ہیں۔ آج میں جھے آپ کی صورت میں جی ایک اور اِن اور اُن کو اُن کی ایک تعمین کی ایک تعمین کی ایک تعمین کی ایک تعمین کی تاریخ کی ایک کو ایک کی اور اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو ایک کی کو کر گئی گئی کی کو کر کو کر کی گئی کی کو کر گئی گئی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر کی گئی کی کو کر گئی کی کام کی کو کر گئی کی کو کر گئی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر گئی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر گئی کر گئی کو کر گئی کر گئی کو کر گئی کر گئی کر گئی کی کو کر گئی کو کر گئی ک

كرسكتا بون؟"

وُوکا ندار کی ایسی جَمت و محبت ہے لبریز گفتگو مُن کر جیران سارہ گیا۔ اِلَّی اِیہ صَرَآفہ میں جیٹنے والا اللہ کندن لعل ہے یا کسی وَدِیالَئِہ کا اُید اِیْ گیا نہ کری پُرشاد....گلاصاف کرتے ہوئے بتانے دگا۔
''میرے ایک بزرگ نے مجھے دوقیتی پُقِر دیئے تھے۔ پُقروں کے بارے میں میراعِلم نہونے کے علیہ ہے۔ آج ادھر بازار میں آنے کا مقصد بھی یہی پُقر ہیں ....میری خُوش بخشی کہ اللہ نے اپنے ہے بلا علیہ سے پُقرد کیھئے .....؟''

و و کا ندار اِن پُراَسرار چھر کی گولیوں کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر وہ اُنہیں پُرجس نگاہی ہے۔
اللّار ہا' ہاتھ میں کے کرفشلف انداز ہے جانچتا رہا۔۔۔۔ پھر بڑے دھیر جے ہے یو چھنے لگا۔
'' بھائی جی اِبُرانہ ما نیں تو بُوچو اُل کے ایک ایک کی درگ کے دیسے کے اُن کے ہارے بتا کیں گے؟''
ملکے ہے تذبیر ہے میکن بولا۔'' قراصل میہ بزرگ خُسر ہونے کے علاوہ میروسے آتالیق اور مُحن بھی
سے بلکہ اِس پہنے بڑھ کرایک پہنچے ہوئے اللہ کے قبل بھی۔۔۔''

UrduPhoto com

من خان کی سوال سُن کر اک جیب سے مخصے میں پیش گیا ۔۔۔ کیا کے کیانہ کیے۔ جواب کی کہنے لگا۔ '' حقیقت میں پھی بارے میں' میں خود بھی نہیں جانتا کہ دہ ہونے میں ہیں بالڈ بھونے میں۔'' اس گفتگو کے بعد دونوں معلم اف اک رُحِیری خاموثی طاری ہوگا جیسے دونوں اپنے اپنے ظاہری

من مادى رَوحانى تخمينوں ميں تجينے پڑے بول سن ترفق خان نے بى زبان كولى۔

''آپ خاموش ہو گئے ۔۔۔۔ کیا کوئی ایسی بات'جس کے اظہار میں کوئی تامل ہو؟'' دُوکا ندار' پُرشوق نظروں ہے کچھول کو بن آئٹھیں جھیکے دیکھتے ہوئے بولا۔

'' ہمارا کئی پیشوں سے پیشہ تکینہ سازی ہے۔ ہمہ دانی کا دَعُویٰ تو نہیں البتہ بیضرورہ کے ہزاروں سے اللہ ہوئے۔
سیس ہوئے۔
سیس ہرطرح کے تکینوں بھواہر دَانوں کی تَرَاشُ خُراشُ پالش اور ڈیزائن کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔
سے کی دُوکان …… آپ و کھورہ ہیں اِدھر بھی کام ہوتا ہے …… اُصل کارخانہ پیچھے ہے جدھر کئی کار بھر ہینے سے کی دُوکان پیتھی بھر رہے ہیں۔ اور پالش سیسی بھرت بھر آراہے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں شاہی خزانے سے بھی ہیرے جواہرات تراش اور پالش سے لیے لائے جاتے ہیں۔ 'وہ بھر کھے اِس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے پھر کہنے لگا …'' یہ تمہید میں نے لیے لائے جاتے ہیں۔' وہ بھر کھے اِس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے پھر کہنے لگا ۔۔۔'' میں اُس سا تعارف ہو جائے۔ میرانام حمیب وار ثی ہے … جَنُوکُنا کی والے سے باندھی کہ میرا آپ سے مناسب سا تعارف ہو جائے۔ میرانام حمیب وار ثی ہے … جَنُوکُنا کی والے

کی عُرفیّت سے جے پورمیں مجھے جانا جاتا ہے۔ کہنا ہے چاہ رہاتھا پوری پیشہ وراندزندگی ممنّیں نے ایسے شُدھ وائے نہیں و کیھے۔ میراول گواہی ویتا ہے کہ آپ نے جو کچھ اِن کے ہارے بتایا وہ درُست ہے۔ قررندمنّیں کیسٹ کہ اِنہیں کمی راجہ مہاراجہ کے ہاں سے چُرایا گیا ہے۔ بیا یسے جواہر ہیں جواپئی جسامت ُوزن کواٹی اور آئیت کے حساب سے کمی جِن یا اللہ کے قِل کی قرین ہی ہو سکتے۔''

سبزرنگت کاغذ کی تِتی میں لپیٹ کر'واپس اے دیتے ہوئے راز دارانہ لہجہ میں مشورہ دیا۔ ''میرے خوش نصیب بھائی! آج کے بعد انہیں لے کر اِس بازار میں ندآ بیئے گا اور ندکسی اور کو اللہ کی جھلک دکھائے گا۔ورنہ۔۔۔۔؟''

كمياب جوام الله يبال كرمها راجه كرزاندين بحى ندون كرا"

بازار کی با قیماندہ وُوکا نیں' صَرافے' ساہوکارے بھی آ راستہ ہو چکے بھے۔ حبیب وارثی ہے ۔ اِن پَیْقَروں کی حفاظت اوراہمیّت کے بارے میں چند با تیں مزید بتائے ہوئے کہا سمیّں اِس بارے سوچ ہے۔ کے بعد پچھے بتاؤں گا۔ گرمی بازار کے بڑھنے ہے پہلے وہ دوبارہ ادھر پہنچنے کے وَعدے پیاُ ٹھوآ یا۔ نیقروں کا عِلم اور عَالم بڑا ہجیب ممیتق اور پُرتِجیر و پُرتِجس ہوتا ہے۔ اِس عِلم و اوراک کا شدہ ہے۔

ہے ۔ نبی پیغیبروں ٔ رسولوں' اُصحابہ کرام' آئم۔حضرات' پیراُ ولیاء' تجگت سنت' فَقراء وَرویشوں نے بھی' اِنہیں اپے لباس وجسم کا جِصّہ بنایا اور اِن کی جکمتوں' بُرکتوں' شِفائی' رَوحانی اَثرات سے نہصرف خُود مُستضید ہوتے ے بلکہ ؤکھی اِنسانیت کوبھی فیض یاب کرتے رہے۔اللّٰہ کریم نے بھی جواہرات کا بطور تخسین خاص ذِ کرفر مایا ور انبیں اپنی اُن عنایات میں شامل کیا جنہیں' ابن آ دم یہ اُ تارنا اُس کا احساس عظیم تشہرا اور جس کے لیے انسان پەلازم ئبوا كە إن نعمتوں پەشكرا دا كرے۔ باغ ئېښت ومضافات میں خُوش نما بَرگ وگل' آثمار وآشجار' ھے زصد سامان زینت وزیبائش ..... قیام وقیلولہ کے لیے نگاہوں کوخیر ہ کر دینے والے شائدار ایوان وقصور جبکہ استراحت کے لیے بے داغ سنگ آبیض و مُرمَر کی دیوان۔ یُوں بھی دُنیا مجر میں مَساجِدٌ مقابرٌ مزارات' مَندر' معبد' محلاً ت' مینار' قومی بادگاریں وغیرہ مختلف فیمتی پیُقروں سے نغیر کی جاتی ہیں۔ اِن میں سَرفہرست سنگ ِ مَرمَر ہے جو صاف شفاف أجلا سفید کے جعاد بمثلاً أز أور مصابوط مجر سے جو صد اول احد بھی اپنی دیئت وابصورتی اور هجرات کی اہمیت میں اور اس سے بھی نگا ہے کہ عالم بالا سے اپنی حقیقی صُورت مِشفا کی برطور فی فیسیاتوں اور ادرانی اوی دید ایستان ایستا مین مین مین ایستان ایس ار سخیل کو پیچی ﷺ کعبشریف میں کھڑے ہوں یا مدینہ منورہ کے اندریا باہرا آپ کے آپھی پیچھے نیجا وأني بأئيل هر سُوخِرالي المنظم المرات .... جو البينا صناع عظيم كى بُزرگ بيان كرنے من رُفِّ اللَّسان ہوں ك-كوه طور بويا دى احكام خُداوند كالم غيرا والمارط كوه آن ما خِيل مقيمان في قبل رحت يا خِبل قُور بوا زحمتول ا یکوں عطاؤں عبادتوں رسالتوں اورمعراجوں کے آئین اور پاسداریجی بجراور جیل رہے بات آگے بڑھتی ہےتو تاریخ بتاتی ہے۔ ہر پنجبر و پیر محالی واُسحاب نسبت مُسونی وسُلما و فقهی و فقرا... وَرولِينَ ووَوَارُ حَاكُم وظُلُما نِے بھی بااہتمام حَجِرَات كااستعال بِها۔أنگشتری میں تکینہ کے طوریا لُوح وسیج میں مختی اور منکوں وانوں کی ضورت .... سنتی مہریں بھی مُوجود رہیں بیتی پھڑوں کے آب خورے منگھیال آئینے کھاٹا بنانے کھانے کے برتن کئے اور گھور ہے بچوں کے کھلونے ۔۔۔۔سامان خرب الزھکانے والے بڑے بڑے ازنی حول پیترا تو پول در مول منجنیقول عمانول فلیلوں اور پیکوں سے پیشنے والے چھوٹے بوے کولے میزان کے لیے بان چکی کا پاٹ فطب صاحب کی لاٹ سکیسی عجیب بات کدؤنیا کا پیلائل مجمی اِس پُقرے وا۔ پُھُر کے زمانہ کو آج بھی لوگ یا دکرتے نہیں تھکتے کہ وہ زمانہ اِس زمانہ کے جساب ہے وَاقْعَی پُھُر کا لِینی چواہرات کا زَمانہ تھا۔۔۔۔۔ سَوائے مَردُ عورتِ گھاس پھوٹس' کچھ دیگر جانوروں' سب پچھ پَقْمَروں کا تھا۔۔۔۔ یہی

اِس کا طَجَاما واشخے۔۔۔۔معاشرت مُحبّت ٔ عداوت ٔ نقافت شقاوت ٔ غرضیکہ ہرمعاملہ میں یہی پَقِر اِن کے اُستاد تھے۔ پھریہی پَقِر ۔۔۔. مختلف َ َ وَیّوں میں اِن کے إظہار بھی ہے ۔

ئیَقَروں کی اَنگشت اِقسام ہیں۔ اِن کا مَاخذ واُصلُ اَ مُک سُنگ پَرِبَت پہاڑ ہی ہیں جن کے وسیع وعریش سلسلے ٔ ڈنیا کے گئگ و تڑ میں تھیلے پڑے ہیں۔ اِن سّر بَفلک پہاڑوں کے بارے میں مختلف عجیب وغریب آپا ہیں۔قرآنِ بھیم میں بھی اِن کی بابت بہت کچھ فرمایا گیا ہے۔۔۔۔ أبتدائے آ فرینش ہے ہی بیے کُرُهُ أرض بیہ حالت قیاس میں تو انائے مُطلق کی شبیج کررہے ہیں۔ رَوزِ قیامت' صُورُ پھنکنے پید َ ہشت کے مارے ٔ پاؤں کی مِنْ چھوڑ ﷺ رُونَی کے گالوں کی ما ننداُ رُتے پھریں گے ۔۔۔۔۔ اِن کی بابت مختلف تَوجِیه بیان کی گئی ہیں کہ اِنہیں دَمین کا تو سے برقر ارد کھنے کے لیے پیدا کیا گیا ....۔ سمندر کھود نے سے جو مکبہ لکلاوہ پہاڑوں کی صُورت اختیار کر گیا ۔ است مُلکی' تہذیبی' قومی' اَرِضِی اور تُنڈنی حَد بندیاں نشان زدہ کی گئیں۔ یہ بھی سمجھ میں آیا گھیا نہیں زمین کے محس جِصُوں یہ استار و کڑنے ماحولیاتی نظام کو حیاتیاتی بہبود کے لیے بہتر بنایا گیا ..... زطب و یا بھی جدّت نے ۔۔۔ الرامران الماريران مرى توريد الماريران مرى توريد المارير المارير الماريري الماري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماري الماريري الماري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماريري الماري الماري الماري الماري الماريري الماريري الماريري الماري وَ اوِيال مُرْغُرُا ﴿ كُلُوا نَيَالَ وَرِّبِ شَامِينُونِ وَعُقَالِول كَ بَيْرِ مِنْ جِيكُوبِ مُهُدِّهُ مُ خُرِينَ وَاعْ وَهُوَ الْمُؤْمِنِ وَمُقَالِول كَ بَيْرِ مِنْ جِيكُوبِ مُهُدِّمُ مِنْ وَرَبِينَ وَاعْ وَهُو الْمُؤْمِنِ وَمُقَالِول كَ بَيْرِ مِنْ جِيكُ وَسِيعًا لَا مُعْلِينًا مُواعِنِينًا وَاعْدُونِ وَمُقَالِول كَ بَيْرِ مِنْ جِيكُوبِ مُعْمِدِهُمْ عَلَيْ وَرَبِينَ وَاعْ فَي الْمُؤْمِنِ وَمُقَالِول مَنْ اللَّهِ مِنْ وَمُعْلِيلُ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُقَالِقِل مَنْ اللَّهِ وَمُعْلِيقِ لَا مِنْ مِنْ مُؤْمِنِ وَلَيْ مُؤْمِنِ وَمُقَالِقِل مَنْ وَمُعِلِّي اللَّهِ فَي مِنْ مُؤْمِنِ فَالْمُولِ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُقَالِقِلْ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُقَالِقِلْ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعِلِّهِ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِنْ مُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا مِن ديمرأ ثمارا وركل لاله بخشد وريحال منتها ويتأرينا فالتهود فولكها متده فيمود ومنسب نكل جاتى بينيات دُنیا کے پانچ پہاڑوں' طُورِ سینا' طُورِ زیت' طُورِ لبنان' طُورِ جودی' طور حراء کو دیگر پیاڑوں ۔ تسب دی گئی۔ابن آدم اور متعلقہ مخلوقات پیاتر نے والی رحمتیں پر کتیں ، فیوتیں فرمتیں پیشتر احکامات فرمنے ہے گئے سُرُكروہ پہاڑوں كے وَسلِد باجملِدے پہنچے۔ رَوایت ہے كەمبُدا، فيأض نے پہاڑوں كواتوات فرمایا۔ یقیناً اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی .....اُونٹ جب تک پہاڑتے ندآئے خود کو پڑائی محت آئے اُوجِمل پہاڑا وجمل ۔۔۔ایک پہاڑی راگ بھی ہوتا ہے اور پہاڑی رات بھی ہوتی ہے۔ جمہ ا ک منگی ہوتی ہے ای طرح پہاڑوں کے پھر ہوتے ہیں جو بے شار جگہوں پر استعال میں لاے ہے۔ پکھے پھر راستوں پہ بچھانے اور پکھ راہ روکنے اور کئی ایک مارنے برسانے کے کام بھی آتے ہے۔ بد کاروں کو اِن سے سنگ سّار کیا جاتا ہے۔ بھی بھی عقل پیانجی پڑ جاتے ہیں ....ول اور سے یہ بھی ہے۔ ہیں.....دیوتاؤں ٔ دیویوں اور دیگر اصنام کی مُور نیاں بنا کر پُوجاجا تا ہے۔ کسی طویل رّائے کے تعہد ہے۔ ہوں تو سنگ میل 'تغییر کے بیچے سنگ بنیاداور قبر کے سَر بانے لَوْتِ مَزار کبلاتے ہیں 'بیدد یوانوں' عاشقوں اور گُتُوں کو مارنے دھمکانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اک قیس نامُراد تھا جو کُند بیشہ سے پہاڑ ڈوالے ہو گیا۔۔۔۔ بیشہ تو کوہ کن کے ہاتھ ہوتا ہے۔ عاشق لوگ آئن یاسنگ نہیں ہوتے وُہ تو پیارنگ ہوتے ہیں۔ اُلٹے پانی کی چھلی اپنی جنم بھُومی کا پَقِر چائے بِنانہیں رہتی۔ دِیوارگر بیہ کے قدیم بُھر کھرے گھردرے پَقِروں کی حالت پہ رونا آتا ہے۔ پُقر میں جَوک سوراخ کرسکتی ہے مگرسنگ دِل کے ہاں جذبہ رَبِّح پیدانہیں ہوسکتا۔

## • سامنے گِل پیھیے ئیقر سِل....!

'' پیچیے مُزُکر جو دِ کیولیا تو ہے اور اس ہوجاؤگے۔'' پچھ جگہیں ایک ہولا ہیں جن کے بارے میں جُھوٹی . چې ول و بلا و پيغ والي پايتين زېان ز و خاص و عام موتی ميں \_ ايسي جگهيس ٔ هر ملک شهر علاقة بستی قريبه بلکه اکثر گھروں حَویلیوں فیل بھی پائی جاتی ہیں جبکہ حقیقت ہے ہے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں گئتے بیکے' کو سکتے کیوز' سانپ' مُبُوت پَرِيت ُ سا ﷺ مَنْ خِيثُر ال باؤيّاس ياسي صَديوں 'پُرائے بالے کی رُوح يا کو کی مستور پير فيفيز علی اپنے ذہن ك مطابق دريافت كريكية مين ما يساستمان صاف شخر ساديد بن سار وثن اور ما المراجع مين الياكي بناكي یا کی پلیدی کا نبطور خاص خیال رکھا جا گا<del>ج موسور کا تاہیں کی پاکستان میں موسون فیڈ</del>وں کا ڈیر و بھی کہلاتی ہیں۔ جب ے حویلیوں'غلام گردشوں اوراُ و نچے اُو نچے بچھوں' روشندانوں سلاخوں والی کھڑ کیوں' بچھلی اُندروں کوٹھڑ یوں' صحن کی بیریوں'آم کے پیڑوں اور گلاب گیندوں مُوہیے کی باڑوں کا رواج جاتا رہاتب ہے اِن''خانہ زاد'' یوائی چیروں' مستور بابوں اور پکی تھاوں کی اہمیت بھی قدرے مَدہم پڑگئی ۔ لیکن اُب بھی پُرانے علاقوں کلی محلوں اور دیباتوں کے اکثر گھروں میں ایسے ٹھ کانے موجود ہیں جو چتات یابابوں کے لیکے استحمان ہیں۔ بات ال بات ے آگے بڑھی تھی'' پیچھے مُڑ کے دیکھ لیا تو پُھُر ہو جاؤ گے'' ذَورُ لفظِ پُھُر پہتھا جو پچھلے چند ضفات ہے موضوع کمن ہے۔۔۔ یہی پنچگر اگر عقل پیہ پڑجائے تو پھر اللہ ہی وارث ہوتا ہے۔ بڑے بڑوں کی عقل پیہ پچگر پڑ جاتے ہیں منیں کی صاب کتاب میں تھا۔

شیر کے کچھار میں شب بسری' بیخھوؤں کے پنڈال میں چہل قدی 'سانپ کی بَانبی میں وَست وَخو لی نے رہنا شایدممکن ہومگر بانسوں کے جنگل یا و خیرے میں سَوکر زندہ اُٹھ لیناممکن نہیں ..... اِدھر زمین پیسونے والے کے جسم سے بانس کی برچھیاں بھالے بڑی آسانی ہے آرپار ہوجاتی ہیں .... خوابِ خرگوش کے عرّب لینے والے کوخبر تک نبیں ہوتی اور وہ سفر عدم کا راہی بَن جاتا ہے فیفی اور باطنی عکوم کے بنتی کی جماعت کے طلباء کے لیے یہ جاننا ضرور کی نبیس ہوتا کہ اِن عکوم کی بڑی کلاسوں میں کہتے کہتے مجاہدوں اور غیر مایہ طبح مَراحل سے ہوگز رہا پڑتا ہے ۔۔۔۔ طالب کو اپنے چہارا جز ائے ترکیجی خسہ حواس حواس جوانی معتل ظاہری اور فہم ناسوت سے ماورا آپی ذات کی نفی ہے بھی نبیچ ہوگز رہا ہوتا ہے اور یہ محض مّبداء فیاض کے فضل وکرم اور مُرشد پاک کی عطا و دُ عاس بی مکن ہوتا ہے ۔۔۔۔!

 ہے فنا میں کمال ورویشاں وصل حق ہے وصال ورویشاں مُجاہداتُ وَظَیفِہ ہائے تَرَ کیدءاَ حوال ونفس یا چِلوں کا مقصد' شایدِ اِمتحان کی تیاری مملی ریاضت' مجرچے توجَهُ ارتكاز موتا ہے۔ جیسے یا تال کو فبا افغانی بابائے پیاد سے باطن میں مجمور اپنی منزل یائی یا ای طرے کے اور بابے وُرویش این وُر مُنکر مُنکر مُنکم کے تحت مختلف لُوع کے جِلْے کا شخ میں۔ اِن کا مقصد کوئی فوق الفطرے صلاحيت حاصل يحز نافتيس موتا محض اين إنساني مجسماني اورنفساني خوامشات بيقابو ياناموتا بيستعجيج مضان شريف كروز يه الله الله الما المتعام المتعام المتعام المتعام المتعام المتعام المتعام المتعام الله المتعام ال L. Urdurnoto com قوّت حاصل ﷺ في ہے جو صَالحين فقيروں وُرويشوں كا طُر وَ اسْياز بَنْتَى ہے.... مُجْهِ بمجدان كافتارا ہے ﷺ بُرِكَز بده بستيوں مِينَ جُرِ الفين بوتا بلك مئيں تو أس پينيڈ و كى ما نند بول جے كوئى ضرور اللہ أيا حادثة كسى بزے شر مين لا دُالنّا ہے۔وُوا دھر کی طرز جھی تاہ ہو ہو ہو اور اور ان اور ان اور ان اور ان استعاد ان کا ان کا ان کا ان اُذِينت مِين مُثلًا بوجاتا ہے۔ تعلیمی ٰ اخلاقی اور مجلسی لیس ماندگی اے احساس کمتری کے گدلے جَو ہڑ میں ویست دیق ہے جدھرے وہ بہر طور نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ ہت آ ہت لہاں گفتگو بالوں کا سٹائل اور دیگرزوز مرقب معمولات میں بھی تبدیلی آتی ہے ۔ تیکن سوسال شہر میں رہنے کے باوجود 'خویے' بُوئے وَجَةَ فی سیسے جاتی ۔۔۔ کہ بے علمی مجانقی بے تظرفی و ہے تھیں کے داخ وجتے پوری طرح صاف نہیں ہوتے ۔۔۔ جھے كوئى چارد سازېل جائے۔ مجھ زبول متب وحال كامعامله بھى نيوں ہى ساتھا.....تين نه تئيرہ پين تيم نے تاہم یں ۔۔۔ تجوندے بے شرم کی طرح نرآ کے تفسیر تاربتا کہ عادت ثانیہ بن چکی تھی جب تک یانی تیل آ خندقیں نہ بچلانگ لوں چین نہ پڑتا میرے بابے بھی مجھے اُوں اُٹھا کے جنجصٹ جُو کھموں میں بچیکئے تے ہے كونى بيكار فالتوچيز كو بھاڑيں جھونگ ديتا ہے۔كيا سيج كدرا كھ كريدنے ميں إك نيارنگ ليئے پھرسا ہے۔ مئیں کئی روز سے اِک نئی اُڑچھن میں پھنسا ہوا تھا۔ ہُوا اُیوں کہ برسبیل تذکرہ کہیں باباجی کے شہرے

اک بچوبہ میں ریاضت'' بینج گرہ'' کا ذکرنگل گیا۔ بینا م بھی سُنا پڑھا نہ تھا۔ کسی جرائم پیشہ کی طرح بید نیانا م سُنتے ہی میر ہے جسس کی زگ بھڑک اُٹھی ۔۔۔۔ پھر کیا! میں وشام اِس توہ میں لگ گیا کہ بیدریاضت کس نوع کی ہے۔ اِس کی مقصدیت' نفع نقصان اور دیگر کوائف جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ بابا بی ہے آ گے بڑھ کر کچھ ایس کی مقصدیت' نفع نقصان اور دیگر کوائف جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ بابا بی ہے آ گے بڑھ کر کچھ کی جرائت نہ تھی۔ کتا بیں کھڑک لیں' اِس سلسلہ کے بچھ بڑوں کو سیندھ لگائی ۔۔۔۔ کی کوئی کوئی کے اُس کھڑک کوئی وی موقع کی جرائی سے بھی کوئی گئے وی خیا برآ مدنہ ہُوا تو اِس نج پہسوچا کہ کسی وی موقع محل دیکھڑ کر بابا بی سے پُو چھ کر دیکھیں گے۔ اُب خُدا کی قدرت دیکھئے یہ موقع جلد ہی ہاتھ لگ گیا۔

مڑک کے داستہ ہم مرگودھا ہے میلانوالی جارہے تے ..... ہمیشہ کی طرح میں ہی بابا تی کی خدمت میں تھا۔ سلانوالی کے نواح میں ایک چک ہے وہاں بابا شبحان اللہ کا زمیندارہ تھا۔ نام تو شاید کچھ اور رہا ہوگا، مشہور وہ بابا شبحان اللہ کے نام فشخ ہی سے ای کا مخارا اولیا کے مستورین میں ہوتا تھا.... مقامی لوگ کھر برا دری والے اُن کے مینام ہے واقف نہ تھے۔ بالکل سیدھا سا واسا پینڈو بابا معلی اون وَ رانی گھر پہ ہاتھ میں لیے کھیوں پین گانت چھانت کرتا رہتا۔ اولا دمیں تین بیٹے جو ساتھ ہی کام کرتے تھے تھے میں بابا 'شبحان اللہ میں کی غرفیت ہے تھا یہ اس لیے کھیوں پین گانت ہے ہا ہوں کہ اور نی کا تکر فیت ہے تھا یہ اس لیے مشہورتھا کہ رکھا ہوں کا تکہ کا اور کی است یا جہ یہ شبحان اللہ کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کام کرتے تھے تھے ایس ہو تھا ہوں کہ کام کرتے تھے تھا ہوں کی اور کی کام کرتے تھے تھا ہوں کی اور کی کام کرتے تھا ہوں کہ تھا ہے تھا ہوں کا کہ کام کرتے ہو تھا ہوں کی کام کرتے تھا ہوں کی کام کرتے تھے تھا ہوں کی کام کرتے تھا ہوں کی کام کرتے ہوں کا تھا ہوں کی کام کرتے تھا ہوں کا کہ کام کرتے ہوں کی کام کرتے ہوں کی کام کرتے ہوں کی کرتے ہوں کام کرتے ہوں کی کام کرتے ہوں کی کام کرتے ہوں کی کرتے ہوں کی کہتے کہ کرتے کان اللہ کہدوں ایس کی ہوئے تھا ہوں کی کام کرتے ہوں کی کرتے ہوں کو کہ کام کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کے کہ کرتے ہوں گائے کو کہ کرتے ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کے کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کر

ایسائی ایک اللہ والا جس کا مقصر حیات اللہ کی تخلوق کی خدمت اُن کے لیے ہوئیں آسانیاں فراہم
کرنا تھا' اُلحمد بلدا کے تکیہ کلام پدلگاہُوا تھا۔۔۔۔ ہر بات سوال وجواب پہنچوہ بخو دمندے آلحمد بلدنگ جاتا تھا کہ
اِس پہ اختیار نہ تھا۔۔۔۔ جانے والے اے بابا اُلحمد بلد کہتے تھے۔ دُودھ کا کاروبار۔۔۔۔ خوداپے ہاتھوں سے
دَوجے اور خالص بیچے ۔۔۔۔ کہتے ا مالک آزل و آبد نے گو ہر اور پیشاب کے بچ 'پاک صاف خُوشبودار اُما لُغ فُور
پیدا فرمایا' اِس میں قوت' تھو بَت اور شِفا رکھی ۔۔۔۔ کیسا مُورکھ بُدنھیب شخص ہوگا جو اِس میں ملاوٹ کا مُرتکب
ہوتا ہے۔۔وہ بندہ اُسلیم ورضا' جس پہ مالک مہر بان نے '' اُلحمد بلد' کے آسرار ور موز آ کینے کر دیئے تھے۔ مجد میں
مکان کے اُور والے جھتہ میں آگ لگ گئ ہے۔ خسب عادت فور آئمنہ سے اُلحمد بلد بِکلا اور چَند ہوایات دے کر
مکان کے اُور والے جھتہ میں آگ لگ گئ ہے۔ خسب عادت فور آئمنہ سے اُلحمد بلد بِکلا اور چَند ہوایات دے کر
مکان کے اُور والے جھتہ میں آگ لگ گئ ہے۔ خسب عادت فور آئمنہ سے اُلحمد بلد بِکلا اور چَند ہوایات دے کر
مکان کے اُور والے جھتہ میں آگ لگ گئ ہے۔ خسب عادت فور آئمنہ سے اُلحمد بلد بِکلا اور جَند ہوایات دے کر

دی ..... ادھراُ دھروُدی آئی دینداوروہی شکون واطمینان ..... جیسے کچھ جُواہی نہیں علی طفد االقیاس! آگ بردھی گئی پورا مکان جل کررا کھ ہوگیا۔ بعد میں مزید اطلاعات جان واُ موال کے ضائع ہونے کی بھی موصول ہوگئی ہے بچھ بھی تونہیں جو باقی بچا ہو..... انابندوَ اِنَّا اللّہ وَ اِنْ اللّه وَ اِنَّا اللّه وَ اِنْ اللّه وَ اِنْ اللّه وَ اِنْ اللّه وَ اللّه وَا اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَا

سبان المداللة المداللة المداللة المداللة UrduPhoto.com

بابا شبطی الله بھی کوئی ایسا ہی ہزرگ تھا۔ اپنے پنڈ والوں کی نظر میں صرف سید جاتھ اوا اُن پڑھ اور محنت مشقت والا بابالا ہو جسے اکثر بُرانے حاجی نمازی بابے ہوئے ہیں کھیت کیا ہوں تشکیت یا پجر گھر ۔ میرے بابا سال میں ایک بار اُدھر تھی ہوا اور حاتے ہے ۔ میں ایس معرفی ایک دومر تبدادهم آچھ میرے بابا سال میں ایک دور وزرج پخروالی افرونو ورجاتے ہے ۔ میں ایس معرفی بیٹر کی ایک دومر تبدادهم آچھ تھا۔ ہم یہاں ایک دور وزرج پخروالی آجاتے۔ بابا تی ادھر کیا گینے ویٹے آت اُلی سے جھے کوئی تمروکا مختلف میں اور چندال سیر تفریح 'کھانے پینے کے چگر اور خصوصی طور پہرو وجائی تجربوں مشاہدوں کی چینگ کا مختلف میں اور پہری کہ شاید گھیں تہ ہی میرا کیا تھی میرا کیا بھی میرا کیا تھی۔ کہیں لگ جائے۔

بر فخض میں انجھی بُری بری یا جھوٹی جھوٹی کھے قباضیں ہوتی ہیں۔ جنہیں آپ رَ وزمرہ کی سُررَوہ وہ اللہ علیہ اللہ میں انجھی بُری بری یا جھوٹی جھوٹی جھے قبیر شندری ہیں۔ جنہیں آپ رَ وزمرہ کی سُررَوء وہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ

إن ﷺ كُلُون كو مُجوتى موكى نبر كزرتى ب\_نبرقريب موتوآس پاس كعلاقے والون كى برى موج رائ ہے۔ کا وں کی مضوطی طور استاد و در انتاز کا کالائم اللہ کے خواد ماکار مراور یانی کے اُندر کی مجیلیاں ان کی آنتوں کی استان کی آنتوں کی استان کی آنتوں کی استان کی آنتوں کی اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م إدهر تحلمُ كلا سَرا فَقِيلِي ويا جاتا ہے۔ ملے تھیلے كيڑے گائے بكی لاؤواور كھريلوبنائے ہوئے ہيا فكى سے نہر كے دَهو بي گھاٹ پيه دَهو هي هي جي اي ڪئير المقاصد شهرون کا ايک فائده يُون بھي پکوشنال جريس ايک آ دھ بُدُھا بُدُھی یا کوئی مَولو وَ ولو بَچَہ' اِسْ عَصَرِیا ہُوں ہے انگھیاں ک<u>ر تے ہوں کہ ایک آئے 'بل ک</u>اس پارٹرسلوں سرکنڈول کی باڑوں میں شغل میلے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لُونڈے مُونڈے پیرا کی سکھتے ہیں۔سانے لوگ تر بوزخر بوز ی کرتے ہیں۔ بھینسیں گئے و چھے پہروں پانی کے اندر چیکہ گدھے گدھیاں باہر ہی پکسیٹے مارتے رہتے ہیں۔ بیروز گارول مُوٹے ہاز ول نوجوانول عاشقوں کی جائے ملاقات ۔۔۔۔رجیم اللہ خان بتار ہاتھا کہ ریاض مُندری' نہریہ جاکریانی' مُردہ زندہ مجھلیوں اور پچوؤں کوبھی بڑی دلچین سے سُوگھتا ہے۔ بجری سینٹ' زیت کی مُست کروینے والی بھینی بھینی مبک کا تو وہ دیوانہ ہے۔ گئے اپنے گدیھے یا کسی اورا چھے بُرے جانور کی ہڈی کی پیچان ٔ وہ سُونگھتے ہی کرلیتا ہے۔ اِن کے گاؤں میں سانپوں کی بَفِر مارہے۔ ظاہر ہے یہ چنیڈ وسانپ ز ہر مینہیں ہوتے۔ چریوں کے انڈے طوطوں کے بتج شارکیں اور پُوہے کھانے والے ہوتے ہیں۔ اکثر بینام نہادسانپ بچوں بالوں کے بیٹھے چڑھ جاتے ہیں۔ وُعاکریں کسی سُورٌ سانپ سک دیوانہ ساعثر مُتانہ کا واسط کہیں پینیڈ وؤل ہے نہ پڑے ۔۔۔۔۔سانپ تو بے چارہ دو چارڈ نڈول سے ڈنڈوت ہو جاتا ہے البتہ سُوَر'

سانڈ اورسگ پاگل دو چار گاؤں' دس ہیں تھیتوں کا راؤنڈ اور تین چار بند دقوں کے فائز ضرور لگواتے ہیں۔ بتایا گیا اس تتم کی شکاری پار ثیوں کا ٹرخیل یہی ریاض مُندری ہوتا ہے۔ جس کے سُونگھ مُلاحظے کے بعد ہی اِن مقتولین کا پوسٹ مارٹم پخیل کو پہنچتا ہے۔

ادھر کے پہلے دوسفر بڈر ایور بل طے ہوئے تھے۔ آب یہ تیسر اسفر کسی تمعلوم بنا پہ بس کے قرر ایو ہے کہ فیصلہ ہُوا جبکہ سروک کاسفر بڑا تکلیف دواورطویل تھا۔ پُو چھنے کی جُراُت کہاں سے لاتے ۔۔۔۔۔ خاصی ساد ھے سر گودھا تک پہنچ اُدھر سے ایک کھٹارا سی بس پکڑی ٹیروٹیمر ٹوٹی پُھوٹی سڑک قرصی جبکولے۔۔۔ معین سوج رہا تھا کہ یہ بایا بی کو بس پہ جینے کی کیا تو بھی ۔۔۔ ایک سر گودھا نزد یک اور سلانو الی خاصا وُور تھا کہ بیک سوج رہا تھا کہ یہ والی آواز کے ساتھو گی کیا تو بھی ایک موسم ٹور کا کھڑی ہوگیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک آوھ بی سے اور آنا جاتا کرتی تھی ۔۔۔ یوہ زمانہ تھا جب ایک آوھ بی سے اور تھا کہ تھی ۔۔۔ اور آنا جاتا کرتی تھی ۔۔۔ گاؤوں کا موسم ٹیمر کا کنارا ٹھنڈا ٹینڈ اٹیل ۔۔۔۔ سروک پہ گھنے قررختوں کی جھاؤں ۔۔۔۔ سوار یوں کے ساتھ بی ہم دونوں گرو چیلا بھی باہر نگل آئے۔۔۔ سفر کے دوران گاڑی بس خراب یعا جائے تو مسافروں کے لیے ایک مفت کی تفریح کا سامان پیدا ہوجا تا ہے۔۔ بیچکہ پہنچھر ہے کہ وہاں مسافروں گا

وقت گزاری کا کیاسامان میشر ہے۔عموماً تمبا کونوش حضرات سگریٹ سُلگاتے ہوئے آس پاس استنجاء طہارت کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ پچھوڈ رائیور کی مدد میں جُٹ جاتے ہیں۔ پچھٹائلیں سیدھی کرنے کی خاطر چہل قدمی میں لگ جاتے ہیں۔

باہرنگل کر باباجی میری کلائی پکڑے اُو فجی سڑک سے نیچے اُٹر کر کھیتوں کی جانب ہو لیئے .....یہی کہ شاید رَفع حاجت کی غرض سے ذرا پّرے کہیں اُوٹ میں جانا جا ہتے ہیں۔ جب دو چار کھیت آ گے نگل لیئے تو ٹجرائت کرکے یو چھ لیا۔

> ''باباجی! ہم کافی وُورنگل آئے ہیں ....کہیں بس ندنگل جائے؟'' وہ اُسی رفتارے چلتے ہوئے فرمانے لگے۔

• شجرِ عِلَم عِنْ أَزْرٌه ' رَياضت بَخُ كُره ....!

پہاڑا غار صحرا مندرو قیرہ ڈورے دکھائی کچھ دیتے ہیں قریب سے پچھاور ۔۔۔۔ایے ہی جنگل بھی دُورنز دیک اور ہا ہراندر سے مختلف ہوتے ہیں ۔۔۔۔خاص طور پہ نیستال کے اندر داخل ہوجاؤ تو وہ اک چیستاں بن

جاتا ہے۔ بھول بھلتاں کے راستوں کی کھوج کہیں تم ہوجاتی ہے۔ یہاں صرف بانس اور یا پھر اِن کی مجانس ہوتی ہے۔ساری بانس وَاڑی ایک ی .... سبز وَ هانی رَعُوں کے اُچھوتے بلند' بالے چھبلے بانس ..... يَور يَوْرُ گره گره په گذیزهن .... زادِه يکا کے کشلے نينون ايسے لا بنے لا بنے کثاواں يئے 'باہم وباليده' پيوست و پياں! آ دھاقدم چھےمئیں قریب قریب تجسفتا ہُوا' اُن کے ساتھ چل رہا تھا۔ نگا ہیں اُو پر تھیں لگنا تھا بانس کے بُوٹے' آسان کی خبرلارہے ہیں جبکہ بانس بَن میں اُوپرنہیں' نیچے دیکھتے ہوئے سنجل سنجل چلنا پڑتا ہے کہ نو زائیدہ بانس کی کونیل' پُھوٹی ہُوئی جَر' زہر میں بجھی ہوئی کسی بَرچھی یا کٹار کی اُئی ہے کم نہیں ہوتی ....شیر چیتا' جنگل کی آگ میں ٹھلا نگالے لے گا' ئر بانس وَارْ ی میں گھنے ہے گریز کرے گا۔ شری رام چندر جی کی طرت سمى كو چودويا چوتاليس برس كى بَن باس دى جاسكتى ہے تكر كسى بانس بَن ميں چود و تحفظ نہيں ركھا جاسكتا.....اس بَن عَ لَوْ يُروا بَهِي اپنا پنڈا يَولى بجابي كرار رئى ہے ... چند قدم آئے برا مجمول كر كر چَهدرے ملك بالى کے ساتھ کھٹے بھاری اور ملا آ ور بانس شروع ہو گئے۔ اِن کے درمیان سے بیٹے میں گئر رتی ہوئی ہُوا اور کے بنسلوچن کی مبلی ﷺ اِک جب سراسیمگی میا کی ہوئی تھی ۔۔۔۔ کوئی اور ہوتے تو پیج بیما 'میر مسلم کھیٹر ھے ہو کے خود بخو د تُحَاتی جا اللَّهِ ہیں ہو۔ پچھ آ کے جیسے کسی نے با قاعدہ طوراً شختے بیٹنے کی جگہ بنار کھی ہے ۔۔۔ ایک صاف ہموار جگه كه خود بخو د پچود در اده هم كون لينه كو دل چا به آپ اس جگه كو دومُصلے برابر كه وقط ميں - بهيس قدر \_ نیز صابوکراندراُس جگه تک پنچنا پر موسی کے بڑھ کر بھو تکتے ہوئے پایا بیٹے توالیا قول جانب منیں بھی سٹ لیا۔ آب مئیں مہمی تظروں ہے اپنے گرد دبیش کا جائز ولیتے لگا۔ اُوپر جو دیکھا شاخساروں میں جیسے بزاروں زوزن کھلے ہوئے تھے سُورج کی زرد زرد چھدری کرنیں اک عجیب ساگنگا جمنی سَال ہائد ھے ہوئے تھیں باباجی نے میرے زخ یاؤں نیار لیے تو میں انہیں گود تھر کر اولے اولے داہے لگا۔ شاید کسی آمریا تھے کا إنظارتها كدوه آلكهين مييخ فيخت ع نيم دراز تخ .... ظاهر باكر دوساتفيون مين ايك وُهيلا يرُجات ت وُ وجا بھی جمائیاں انگرائیاں تو ڑنے لگتا ہے۔۔۔۔ پنة نہیں کس آسودہ لحدیث امنیں بیٹھے بیٹھے لڑھک گیا۔ نیند جے موت صغیرہ کہتے ہیں جب کی صغیرے یہ اپنے شامیانے کھول دیتی ہے تو پھر قیامت ک آندهی بھی اِس کی طنامیں وصلی نیس کریاتی ۔۔۔ چڑھی فینڈ بھنگ کی تر نگ کی طرح بھی کہ اِس کی کہلیوٹ شہ پینساہُوا بھنگڑی کمڑی کے جالے میں مکھی کی مانند جکڑا ہُوا ہوتا ہے..... آخرش مکڑی کے پیپ منکے میں 📆 کراس کی نینداُ چاے ہوتی ہے۔

جب میری نیندگی ساری چاکلیٹ کھی اورائدر سے ہوش کی کینڈی نگی تو ٹورج کا کمند ماتھا' سارے ون کی تمازت سہد سہد کرلال بھبھوگا ہور ہاتھا۔ گونسلوں کو کوشتے پنچھی کچھیروں کوئنج ڈاروں نے اک ساں باندھ رکھا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ حواس بحال ہونے شروع ہوئے تو بہت سے سوال ' سَر اُٹھائے کھڑے ہے۔ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچنا تھا۔ آ ہی کا ٹائز پنچر ہُوا' وہاں اِنظار کرنے کی بجائے ہم سید سے ادھرکیوں چلے آئے ۔۔۔۔۔ کیا ٹائز کے لیے بیضروری تھاوہ پہنیں بانس واڑی کے سامنے پنچر ہوتا ۔۔۔۔ ؤ خیرے کے آندر'اس خاص مقام پہ بیٹھنے لیننے کے لیے بیچگہ کس نے ہمواراور محفوظ کی کہم ناک کی سیدھ سید سے یہاں آ بیٹھے۔۔۔۔۔ پھر کچھ دیر بعد نے شدھ نیندنے آلیا۔۔۔!

اُن کی سیخی تی با تیں مَر پیے اَبا بیکوں کے جُمرمٹ کی طرح ڈن سے گزرگئیں۔الیی رَمزیلی باتوں کی گُن مُن لینے کی سَارُ ہر کَسَ و نا کس میں کہاں ہوتی ہے؟ مئیں ہُونِقُوں کی باننداُن کا چبرہ شریف سیجنے لگا ..... مجھے اس طرح استعجاب میں دُوبا ہُوا یا کرمزید فرمایا۔

'' آگر بھُولے نہیں تو یاد ہوگا کہ تم ریاضت بٹے گرہ کے بارے میں بھی جانے کے لیے بے چین سے سے سے سے سے بیان سے معقول معلومات حاصل شکر سکے تو مجھے اس بارے لوچے کے اوجود جب تم کہیں ہے معقول معلومات حاصل شکر سکے تو مجھے اس بارے لوچے کا سوچالیکن ای دوران آجا تک ادھر جنچنے کی زاہ کھی دکھائی دی۔ غور کیا تو محسوں ہُوا کہ بیسب سلسلے و سیلے تمہارے بیجے گرہ و ظیفہ کے لیے گئل رہے ہیں۔ آب میں سارراستہ یہی دیکے دہاتھا کہ کہاں تمہاری اس ریاضت کی تحمل کے جملے انتظامات موجود ہیں۔ سمجھویا نہ مجھو گر سُنو! اس بار سُورج بارہ کے باج 'بُرج حمل کی تحمیل کے لیے جُملہ انتظامات موجود ہیں۔ سمجھویا نہ مجھو گر سُنو! اس بار سُورج بارہ کے باج 'بُرج حمل

رَ وَجِلِيا اللّهِ لَكُلُّى كَ عَالِم أَسَانَى مُوكُلُول ہے بھی استفادے کی صُورت نکال کیلیج میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صدائے سَروش فی بھی آنگ سار کر لیتے ہیں۔۔اسی سِر آناتی ہے انفسی اور استعانے آجہ اور فی سُن رکھے والا یہ سِلانو الی اللّٰ ال

یں جَوہری' پارکھ' اُوہار' سُنار' ترکھان' وَحوبی' رَگھریز' چُوہڑے' وْاکیئے' مُوچی' وْرائیور' چوکیدار' چَرواہے' ٹوکرکا ہے وغیرہ بھی بابے دُرولیش ہی تو ہوتے ہیں ۔۔۔۔ یہی کام پیشے اصل میں اِن کی ذات اوقات ہوتے ہیں ۔۔۔۔ وَلی وَلائِت والا ہوتا ہے وَصائِت ووَراثت اوراُو چُی منصب ومقصد والا ُاِس کی آ ن وشان زالی جَبَد یاہے بیکار کی بیگاراوروَرولیش' دُروُر جَمِیش ۔۔۔۔''

خُدا جانے وقت کی کیسی گر و پھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی .... باباجی کی تخبل باتیں 'جوشاید کا نوں کے لیے نہیں تھیں کہ اُن ہے کچھ مطالب اُکالے جاشکیں۔ یہ با تیں میرے سَریہ ہے اُن پر ندوں کی ما نند گزر ر ہی تھیں جوشام ڈھلےا ہے اپنے ٹھ کا نوں کی جانب رَواں ہوتے ہیں ..... دِن مجر کی کھوج ٹوج' چیخ چار'لٹکتے پوٹوں کے بھاراور ہام میناے اُتر تے سُرخ روسُورج کے خُمارے اُن کی ذَولِتی جَجولِتی لُڑ کھڑاتی ہی اُڑا نمیں بُوں جان بڑتی تخص جیسے یہ کسی افلا کی ہے جات ہے اور ان اور اور ان سے شفق کے رنگ اُ مجرنے لگے تھے بنا المبال خموثی کی منتھی مُہر تَب کر دَ حانس دینے لگی تو ہا یا جی ڈھھ کا میریتے ہوئے بولے۔ '' اُو پر پیکھو کے تو آسان واضح دکھائی نہیں دے گا کہ بنسلوں کے بُھو نے پتے راو ماکھ ہے جیں ..... كالخصيل كے اللہ خشت أوّل كى حيثيت ركھتا ہيں .... و كيو سكتے ہوكہ ہمارے كرداگر د بانسلول اللّٰ يا جي خونھ یں۔غور کرونو معلوم برگا تکہ اِن یا نجوں ٹھون<mark>ٹوں میں تین تین</mark> گرہ پڑ چکی ہیں ۔ وہ مثلب کی ظہور نے اِن هونشوں میں مزید کر ہیں بھی پیدا ہوئی کی <u>اس مانون نیاز کی ادا لیک</u> کے مطابق شورۃ کا ورد یا نی منزلوں میں طے کرنا مقصود ہوتا ہے۔ متہیں اِس گھڑی کاسمعی اوراک شورج کے نے بڑج سے بلاپ سے .... برق رفقار آبابیلوں کی آ واز وں سے حاصل ہوجائے گا جوتمہارے سَراُورِ پُھڑ پُھڑ اتی ہوئی گزریں گی۔ بیرسے 'رات ایک پیرو طلنے کے بعد ہی متوقع ہوگا کہ اِس تعدیم بانی میں بیسلوچن کی پہلی کیا ہند کا تارجم لیتا ہے .... سیپ کے پیٹ میں پڑے قطرۂ نیسال میں آمرالی اُڑتا ہے ..... شنہری فصلول اُبڑگ و بار میں وّانہ میشاس ومٹھار پیدا ہوتی ہے ····اس سلکھن سُمے کے آ گے چیچے اُرضی معد نیأت میں کلوغت اور شناخت کے آ شار شروع ہوتے یں۔وَ زن جُم میں جماوَ' رَبُّک رَساوَ کمل ہوتا ہے۔۔۔۔ گہرائیوں میں تمازت کے تنور میں آئیل فشانی کے لیے رائے بنتے ہیں۔ چنانیں پہلو برلتی ہیں .... پہاڑ کھنکتے ہیں۔ پہیں جمادات اُزشتم جواہرات بھی اپنے زنگ وْحَنْكُ مِنْ نَهُمَارَاور جَمَالَي جَلالِي شَوِرول مِن تَكِعَاوتْ لِيتَهِ بِين ..... إن كَرَوحَانَي مُشْفَائِي اور كيمياني دَرجات پڑھتے ہیں اور اِس طرح مخلوقات جلیلہ کی ؤسترس میں چینچنے کے إمکان پیدا ہوتے ہیں..... خُدا کی حَبِمت اور شان … ای و قفد سعد و حس میں نئے کی اِک کروٹ ایوں بھی کہ گئے کے سامنے مُنہ کے دائیں بائیں گئے واسوں کی جڑیں کچوش کے جڑیں گئے کی موقی کو نیل کنڈ کی لے کر ' قبات و جمات کا جو ہر پھتی جان مرجان بنتی ہے ' کیلے میں کا فور کی کچھکی پڑتی ہے۔ سندل و زعفران ' شکر ف میں خُوشبوخوش رقی آئی ہے۔ مارسیاہ کی کنچکیوں میں زہرِ ہلا مل اور بچھوں کے فیش میں قطر و حشیش نیکتا ہے … اِسی سے کے اُلٹ پچیر میں نافی خشن میں کستوری ' نیل کی کستورہ مجھلی کے ماتھے میں شنگ ماہی … مقام شام الشیخ ' ایوانِ اَسود کے گھڑ اور نے نیا کی کستورہ مجھلی کے ماتھے میں شنگ ماہی … مقام شام الشیخ ' ایوانِ اَسود کے گھڑ اور نے نیا کی کستورہ بھیلی سیف العملوک کی ناف سے اَمواج ڈ لاّل کا بلا تی ہیں … جن کی معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے جن کی معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے جن ' تربیاں' اِنس اَور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہیں … کسی صاحبی اُن کا جنم سے معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے دِن ' تربیاں' اِنس اَور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہیں … کسی صاحبی اُن کا جنم سے معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے دِن ' تربیاں' اِنس اَور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہیں … کسی صاحبی میں ایک کی معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے دِن ' تربیاں' اِنس اَور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہیں … کسی صاحبی میں اُن کی میں اُن کیا ہونی کی میں سیم کی کھڑا ہوں کی میں میں ہوتی ہیں … کسی صاحبی کی میں کی میں کی میں کی معدنیاتی اور رَوحانی تا ثیر سے دِن ' تربیاں' اِنس اَور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہیں … کسی صاحبی کی میں کی میں کیا گھڑا ہوں کی میں کیا گھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کیا گھڑا ہوں کی کی کیا گھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کی کا کی کا کی کا کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کیا گھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں

اصل حاصل اُس لھے خاص کی جمل گروٹ ہے ہواں کا کھانے کروٹ ہے وہ اندائی کو بھا ہے فضل مُرشد یاک کی نگاہ وُ عاسے تھ نصیب ہوتا ہے کہ جس خوشی جنگ کو اِس سعد ساعت کا اِدراک واضاطل جائے گڑھ ہے تن کی طفیل و ہرگت سے شاہ گیلان کے معطیر جنگ کے سخ سخ عرفان صاحب پنجاگا نہ بند ہی جا گرہ عامل پنجئور وہ حاکم جنجے انہ وہ جسست کے مراتب کا ایکی ہوسکتا ہے۔

کے مراتب کا ایس بوسلا ہے۔

سور ایس ایس کر دو کہتے والے کی آئی کھوں میں خون کبور اُس آئے ہانوں کے بانوں کے مغرب اُوٹ ایس کی جوز اُس آئے جوز اُس آئے جوز کر دو ایس کے مغرب اُوٹ ایس کے بیٹرے کا بینے بی نیس کے مغرب اُوٹ ایس کے بیٹرے کا بینے بی نیس کے مغرب اُس اُند جر کی بیٹلی جاری کرے یا اُس کے مغرب اُس اُند جر کی بیٹلی جاری کر کے یا اُس کے مغرب اُس اُند جے ماں مسیق چور جاتی ہے کہ بی خور کہ اُس کے بیٹر کی بان کی بات کو دو کی در با تھا جس کے بارے میں بنایا جاتا ہے کہ اور میں دات بر میں کے بارے میں بنایا جاتا ہے کہ اور میں کی ڈوٹ کے جاتے کی بان کی ڈوٹ کے بان کی ڈوٹ کے بان میں بین بیانا کی ڈوٹ کے بان کی ٹوٹ کے گھوٹی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے بان کی ٹوٹ کے گھوٹی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے بان کی ٹروس بو یا تا ہے کہ اور میں کی بان کی ٹوٹ کے گھوٹی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے باندار جانبر ٹوٹ کی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ انداز جانبر ٹوٹ کی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ بانداز جانبر ٹوٹ کی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ انداز جانبر ٹوٹ کی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ انداز جانبر ٹوٹ کی بین کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ اُن کی ڈوٹ کے کہ اُن کی کہ کہ کہ کوٹ کی کہ کوٹ کی کی کوٹ کی

ای کا فوری تی کیفیت میں کشمیا تا ہُوا زوال وقت کچھ اور آگے ہمرک لیتا ہے کہ آئی ہیں۔ خاکستری اور سُرمُتی رکی فضا ' گہری ہو کراً ندجیرے میں ڈھلی جاتی ہے۔۔۔۔ حشرات الآرض اور دیگر شکھ جانورا پنے اپنے ہونے کا احساس ولا ٹاشروع کردیتے ہیں۔شام کے ٹو خیز ہونے میں شاید پچھے باک ہے۔ کہ قریب ہی کہیں سے نبدائے شبحانی اُ مجرتی ہے۔۔۔۔۔ ہُوافِضاء ٹرندفز ند پہ اِک چُپ می لَرز جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ کے دورامے 'ول کی دھڑکنیں بھی بے دھڑک ہی ہو جاتی ہیں۔ مومن کا زوم زوم' موڈن کا اُوان گیے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ دیکھا جائے تو معراجی نماز تو اُ ذان کے درمیان ہی اُ دا ہو جاتی ہے جبکہ بَد ٹی نماز کا سفر بعدا کہیں طے ہوتا ہے۔

' جی ہاں' مُلّا کی اَ ذاں اور مُجاہد کی اَ ذان اور'' کے مصداق ..... نماز' نماز میں بھی'' اور''ہوتا ہے۔ نماز' نماز کے اُجر وثواب میں بھی تفاوت موجود....گھر' باہرا کیلئے باجماعت' سفر' بیاری' عام مساجد' خاص مساجد' مكه مكرّمهٔ مدینه منوّرهٔ بیت المقدس...غرضیكه مختلف جگہوں په نمازوں کے علیحدہ علیحدہ أجر وثواب..... پکھ نمازوں کے وضو کے لیے آب زم زم عطا ہوتا ہے ۔۔۔۔اکثر نمازیں عام پانی کے وَضو سے پڑھی جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ کہیں آنسوؤل ہے سیراب ہوتی ہیں اور کچھ خون کے وضوے ادا ہوتی ہیں ..... خاص نماز وں کے قیام وقعود' رکوع و بچود طویل تر ہوتے ہیں کہ یاؤں پنڈلیوں میں وَرم .... مخنوں میں گئے اور پیشانی پے نشان پڑ جاتے یں .....اکثر جار قُلُوں میں نمازتمام عوجاتی ہے اور کہیں دور کھتوں میں قریق ختم ہوتا ہے۔ سواری کی پیٹیے پی<sup>ٹ</sup> سر مَرگ' تختهٔ دَار' تکوارول ﷺ مائے اور دُشمنوں کے زیجے میں \_سرَحدیہ کھڑ تھی کے اسے بین وَضوُ بغیر تجو رو سے نه مسلولا اللہ اللہ اور خیس سلام ندوعا ... بیٹے بیٹے کیٹے لیٹے لیٹے ... خضوری کی طالب اور نه منظوری کی خواہش .... عام کیمیوں کے لیے نمازین اہلیہ کے جمیز یا الذی کینٹی کی طرح ہوتی ہیں تک کے ایک کیے کہ جن الرام ب الاسترة المارك م Licaut و المارك المارك المارك المارك المناه کا ب لوتو انہیں خیج تک نہ ہواُن کی محویت یا گرز واندای کا یہ غالم کہ اُن کے گز رجائے کا گمان کی رجائے .... ميں نے رئين شريف أولوں كي جگهوں يہ غير جميول كوروران نماز مختف حركتي كرتے و كال و و بجائے فيج بجد و لى جگه پنظرين جمائے رکھنے مي مين ما ادھ أدھ و مگور ہے ہوتے ميں مين اللي تحصير نا بنڈلي يا پیٹ تھجلا نا تو معمولی حرکتیں ہیں' وہ تو غلطی یا مجبوری ہے ساتھ مئن باسا سے سے گز رجانے والوں کو ہاتھ مارکر بنادیے ہیں۔اُنہیں نماز پڑھے و کی*ے گرمھوں نہیں ہوتا کہ*وہ ایک اہم فرص ادا کررہے ہیں ملکہ یوں لگتا ہےوہ عام ي سي و رزش يو گاو غيره مين مشغول بين .... نه وه خشيت نه وه نقد تن بيخز نه خشوع .... سي لخه يالا ك ك طرح وہ زمین میں گڑے ہے۔ بندے کی بندگی میں انکسارا انجذاب اور پٹر دگی نہ ہوتو وہ عبادت تو ہوسکتی ہے بندگی نہیں ....عبادت اور بندگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔عبادت سّراً ٹھا کربھی کی جاسکتی ہے .... تاج سینے تحت پیشمکن موکر بھی ممکن ہے جبکہ بندگی میں سراُ ٹھا نائبیں سرتیبو ڑناپڑ تا ہے۔۔۔جسم وجان اُ اَاور 'منیں''کے مريخا كالخايزت بين-

یبال بنسلی واڑی میں بھی اِک نماز سر پہھی .....موذن کے حَیتی عَلَی الصَّلوٰ قَرِ کَیْجَ تک ہم ایک گیت کی باڑتک بھنے چکے تھے جدھرایک نتالی کی آب جُو کھیتوں کوسیراب کررہی تھی۔طہارت کے بعد ہم آگ پیچھے واپس اپنی مخصوص جگہ پہ پہنچ چکے تھے ۔۔۔۔نماز سے فراغت تک اُند طیرے میں مزید برکت پڑ چکی تھی۔ اِکُ لمبی ی ڈپپ وُ عاکے بعد ٔ بابا جی جیسے مُرا قبہ میں اُرّ چکے تھے ۔۔۔ کچھ کنے پُوچھنے کا یارا کہاں؟ کچھ بچھ ت پائے تو چُپ کا سہارالینا پڑتا ہے .... سَو اِس وقت میں بھی چُپ کا سادھو بنا بیٹھا تھا کہ نا گاہ تیز ہوا کا ایک جَسو ﷺ حَجِّه رے بانسوں سے بائدر کِلْمَ کھیلتا ہُوا ہم ہے چھیٹر خانی کرنے لگا۔۔۔۔ تازگی اور شروع شب کی شور پیدگیا کا ا حساس ہوتے ہی باباجی نے مجھے دوزانو ہونے کا حکم دیتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ کی شورۃ کی تلاوت کے لیے کہا۔۔۔۔ پانچ ہار پڑھنے کے بعد'میراہاتھ دائیں جانب بانسی کی جڑکے بالشت بحراُ و پر ذھرتے ہوئے فرمایا۔ و و تین گِره پڑ چکی ہیں مزید دو گِره اگلے کچھ وفت میں ظہور پذیر ہوں گی ..... ہاتھ ہٹائے بغیر ﷺ ہے۔ کی تلاوت جاری رہے۔۔۔۔ ای دوران ایسے لمحات بھی وَارد ہوں گے جب تمہیں احساس ہوگا کہ ﷺ 🚅 دائيں بائيں' آ گے پیچے بانسوں کے تیو کا ا<u>سام کو کیلیوں متاببار سے جو کی میں اس بی</u>ں ۔۔۔۔ شدید دَر داور تکلیف سے محسوں ہوگی ....لیکن میر ایضوار آیا ہے ہی میرب پچھ مفقو د ہوجائے گا ..... یا در سے میلولیت دو پہر شب ہے ۔ UrduPhoto.com مجھے پیتا مجھ کان سننے کے لیے ہوتے ہیں....گرایی یا تیں کا نور پیانگا لائق ہرگز نہیں سکتے پیرتو کہیں اُندر ٹائپ ہو رہی جو جو ہیں۔ انہیں جم مہیں جان گنتی ہے۔ پیرائی وقت بھی سی کے قت آ منے سامنے بیٹے اِک دُوجے کا سایا ہے گذائد چرے میں سامے بھی بڑے گیرے یادانے گاتھے ۔۔۔ ہوتے ہیں۔عشق معثو تی 'چوری چکاری اؤر و کیٹی نقیری ۔۔۔ ان میں اگر چلے گئے بھی شامل کرلیسی قریب ۔۔۔۔۔ لھیکھن گھیکھوں' اُندھوں اور اُندھیروں کے لیے بی تو ہوتے ہیں ..... ۔ . عاشق چور فقير خُدا لُوْل مُنكدے گھي، مُعِيرا اک لناوے اک لئے اک تبدے سب کج تیرا مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ ذیتے ہوئے اچا تک باباجی اُٹھے...۔ اپنا سیاہ تھیلا کندھے یہ سے عصاءفخاما اورميرا كندها نقبياتيج بوئي مزيدفرمايا-" پچلہ ﷺ گرہ پہ گرہ پڑتے ہی اِک کٹ کئیری تہمارے سر پہ پھڑ پھڑاتے ہوئے تھوتے ہے ۔ گی.....یبین تم نے بانسی کی پانچویں گِرہ په پڑی گرفت ڈھیلی ڈال دینی ہے.....الحمد بلڈ کہتے ہوئے۔ ہے۔ گل آنا ہے۔۔۔۔لیکن یا در ہے کہ پاؤں میں چپل نہیں پہننا اور مُڑ کراً دھر بانس واڑی کی جانب نہیں دیکھنا پَیَقر ہو حاؤ گے۔۔۔۔''

ہپتال میں آپریش سے پہلے کلوروفل سونگھائی جاتی ہے یا اُنجکشن لگا کروقتی طور پہ بیہوش کر دیا جاتا ہتا کہ مریض سرجری کی افتیت سے محفوظ رہے ۔۔۔۔۔ ہوش اور بیہوشی کے درمیان کچھ ساعتیں اُوں بھی ہوتی ہیں کہ مریض ہونے نہ ہونے کی ماہنی حالت میں ہوتا ہے۔ مئیں بھی کچھ ایسی ہی صُورت میں تھا۔خوف نہ ڈرا نیساط نہ آند وہہ چرت نہ حسرت ۔۔۔۔۔ کچر بھی میرے مُنہ ہے نکل ہی گیا۔

'' کچھ کام ایسے بھی ہو ہے ہیں جو کیٹونگ میں سرانجام دیشے جارے ہیں..... ڈوئی دخیل نہیں پوتی....''مُرُکرندد کھنا کِتُھُر پوکڑ جُاوُگے'' کہتے ہوئے چل دیئے۔

ا منزل اور قطبی قندِل همهمه المهم موموموموموموموموه المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم الم

رات شاید دوسرے پیمری گرہ کو جاگئی ہوگی۔ میری کیفیت اُس مریض کی ہی جس کا پھر در پہلے

آپیشن ہُواہو ۔۔۔ ایسا مریض عالم برزخ کے کسی گودام میں بوسیدہ لباس کی مانند کھوٹی پہ لاکا ہوتا ہے ۔۔۔۔ جم

ہے جس و بے جال و ماغ مختل و معطل بھنی نہ جہنی ۔۔۔ پھھ ایسا ہی صورت بھی کہ سر کے اوپر کسی کٹ کٹیری

نے کٹکٹانا شروع کردیا پھر جب ایک دو شوتے میری کھوپڑی پہ نکائے تو سجھ گیا کہ آب مجھے یہاں ہے اُٹھ جانا

ہو جائے ۔۔۔۔ شاید بھی آپ نے کٹ کٹیری کا نام سُنا ہو یا بھی اِسے دیکھا ہو؟ یہ مرق سلیمان ( ہُر ہُد)

مرف کہ آرا اِبیل) ۔۔ مرف جسرت ( پوپیما) کی قبیل کا ایک اِنتہائی چھوٹا پھر تیالا اورخوبصورت سیاہ پری ہو ہے۔

مرف آرزو ( چکور ) ۔۔ مرف حسرت ( پوپیما) کی قبیل کا ایک اِنتہائی چھوٹا پھر تیالا اورخوبصورت سیاہ پری ہو ہے۔

مرف آرزو ( چکور ) ۔۔ مرف حسرت ( پوپیما) کی قبیل کا ایک اِنتہائی چھوٹا پھر تیالا اورخوبصورت سیاہ پری ہو ہے۔

مرف آرزو ( پکور ) ۔۔ مرف ق اس کے ماسخے کے سیاہ خال اورخوراک کا ہے۔۔۔۔۔ آنکھوں کے اُوپر درمیان ایک

سیاہ تمرا گھراہ وتا ہے۔ اِس کی خوراک صرف جگنوہ و تے ہیں۔ جگنوں ندہوں تو یہ بھی وکھا کی نہیں دیتی ۔ ہمیں اُبائیل اور کٹ کھیر کی 'یہ بیٹیوں پرندے رُوحانی منازل وظا نُف وکیا ہدات میں 'صوفیوں' فقیروں دَرویشوں سے عاملوں کا ملوں کا ملوں کا کام کے کام آتے ہیں۔ اِن مینوں میں کٹ کھیر کی اُن دوخاص کچھیروں میں نماییاں ہے جو ہوا ہیں ہیلی کا پٹر کی مانند مُعلَق ہونے کے علاوہ عمودی پڑواز بھی کرسکتا ہے اور خاص طور پہتار کی مئیں مزد کے وقعہ کی تعرف کی سے چھوٹی ہے جو ہوا ہی کا پٹر کی مانندخود کوروش بھی کہ ساتھ کے مانندخود کوروش بھی کی ساتھ ہے۔ جب چاہتا ہے کسی قبقے کی مانندخود کوروش بھی کی سکتا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی قبقے کی مانندخود کوروش بھی کہ سکتا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی قبلے کی مانندخود کوروش بھی کے اس کے بازو لیے ہیں۔ بیانس کی خُھُون کھر میں اپنا گھونسلہ بنا تا ہے۔ سب کٹ کٹ کئی گئی کی آ واز اِس کا ورد۔ سب اِس کے بازو لیے ہیں جس محدوم ساہوتا ہے۔ یہ بیش خیز صُوفیوں اور بُن ہا سیوں دُرویشوں کے لیے شب چراغ کا کام بھی دیا ہے۔ سب اے قطبی قدّل بھی کہتے ہیں۔ بیانس کی خُھُون کی تقول کے لیے شب چراغ کا کام بھی دیا ہے۔ سب اے قطبی قدّل بھی کہتے ہیں۔ بیانس کی خُھُون کی قدر ایک کے شب چراغ کا کام بھی دیا ہے۔ سب اے قطبی قدّل بھی کہتے ہیں۔ بیا ہوں کا دول کے ایک کہتے ہیں۔ بیان کی کتے ہیں جو بیا قبل کے شب چراغ کا کام بھی دیا ہوں۔ بیان کی کتے ہیں جو بیان کی کتے ہیں۔ بیانس کی گئی گئی گئی گئی کی آ واز اِس کا ورد سب ایوتا ہے۔ بیر شب خیز صُوفیوں اور بُن ہا سیوں دُرویشوں کے لیے شب چراغ کا کام بھی دیا ہے۔ سب اے قطبی قدّل بھی کہتے ہیں۔

ہے '''اے قطبی قَدُل بھی کہتا ہیں۔ مئیں خوب دوش آند جیرے پاہر ہنڈ چلے کے کنڈل سے باہر ایکا تو کیجی قبلی قِنَدِل میراچی آ

مش عام فهامت ومگمانت کا کوئی فرد ہوتا ..... چَوروں اور سّا دوں کی گِنتیوں میں سواؤں 'آ دھوں اور پَونوں کارواج نہیں ہوتا .....اُن کے ناپنے کے گز اور تو لئے کے باٹ بھی جُدا گانہ ہوتے ہیں۔اُن کے فرلا تک وفر سا تگ بھی اک فاصلۂ فردا ہوتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیے تو وہیں پہنچا ہُوا تھاجِدھر بسَ کا ٹائز پٹلچر اور میرے جِلّے والا ایڈو نچرشروع ہُوا تھا۔معلوم ہُوا کہ فالتو ٹائر بھی خراب تھا....رات کے وقت کوئی بس گاڑی دستیاب نہ ہوئی تو ایک سُست رَوٹر بکٹر کے ذریعہ سرگودھا' ٹائز لے جایا گیا اُب کہیں جا کربس اِس قابل ہوئی کہ آ گے سِلانوالی کی جانب زُخ کرے ۔۔۔۔ باباجی آندر بیٹھے میری جانب دیکھتے ہوئے مسکرارے تھے۔۔۔۔راستہ بجرہم دونوں اگرو چیلا یُوں کم تم بیٹھے تھے جیسے ہمارے یاس کہہ سُننے کے لیے پچھیجی نہ ہو۔۔۔خالی خالی یا تجرے بخرے ۔۔۔۔ تنپورے کے تانت ڈیسلے ہول یا سنے ہوئے دونوں حالتوں میں حرکیت سے خالی نہیں رہتے ..... ہراچھی بُری گیفیت میں اِک سَوادُ تلذَرُ اور اَنِهِ کِفایِن جُوتا ہے۔۔۔۔ کی کیفیت کا گفت فیمیشی ممنی اور یرّ دہ رکھ کرلیا جاتا ے۔ کسی کا اِظہار کر کے پاکھ گا کہ تھا کر کیا جاتا ہے اور کسی کیفیت کا مز و بڑے محل جو بواری سے لیا جاتا ہے۔ س كيفيت ميں پير التحقيقي خوف اور جذب كا عجيب ساامتزاج ہوتا ہے۔ يہي حالت اِس وقت سختي مئيں بظاہر والا تعلق وكفا فَأَدْ بِهِ رِياقًا مِسْرَمِينَ بِحِي الدورِ بِحِي خُرِي خُرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ ك روچيلا كاكفيل الله UrduPhoto.com بىلانواڭ چېنچ چېنچ مصح كاد بىك تفكى لگ چى تقى \_

ایے سویرے سویرے کہ نہ اُسے ہوتا ہے ہائی کی دوکان ۔۔۔۔ پندرو بیس سوار یوں نے بس لاری اُڈے پہ اُرّے تو مورک پہ فاکروب نظر آیا یا ایک آدھ چائے پانی کی دوکان ۔۔۔۔ پندرو بیس سوار یوں نے بس سے اُرّتے ہی سے اُسرے ہی جائے ہے اُس کے اُسر کے اُس کے اُسر کے اُس کے اُس کے اُسر کے اُس کے اُسر کے اُس کے اُس کے اُس کے اُسر کے اُسر کے اُس کے اُسر کی جانب ہو لیے گئے کہ شاید بابا تی نے اُدھر کی جانب ہو لیے گئے کہ شاید بابا تی نے آئے ہول رہا تھا۔ جم شرے باہر خاصا دُور تک نگل آئے سے نہر کی سے خام کی جانب ہر جانب ہزہ ہی ہوئے یہ جھے جو ل رہا تھا۔ جم شرے باہر خاصا دُور تک نگل آئے سے نہر کی سے خام کی سے سواکو وُس اور کُنُوں کے اُس کے جانب ہزہ ہی ہوئے کہ جس کے خام کے شعہ سواکو وُس اور کُنُوں کے اُس کے خام کی بہلاموڈ ان ہوتا ہے اور دُوجاشب ورُور کا زندہ دار ۔۔۔ شبح گا ہی شمنڈی شمنڈی شمنڈی پُروائی ۔۔۔ تھی اور کھورتے ہوئے ہو چھا۔۔۔۔ ساستیں ذَول بَدُ ول رَبا تھا۔ بابا جی نے گھورتے ہوئے ہو چھا۔

و تھک گئے ہو یا کتھ گئے ہو؟'' تھک کو اُلٹا پڑھیں تو کتھ ہوتا ہے رَمزوں والے روشن ضمیر بابوں'

> ''احیا آب بناؤ' مین کا گھولا' شام گھروائی آجائے تو آئے کیا گہتے ہیں۔۔۔۔؟'' میرے آندرے بچکو لے لیتا ہوا جواب نگلا۔ '' آئے مجھولا ہُوائیس کہتے ۔۔۔۔۔'' چندساعتیں میری آنکھول میں جھا لکتے ہوئے نبحان اللہ کہااور پوچینے گئے۔ ''۔۔۔۔۔اور جوشام کا مجمولا ہُوائیج قرم لُوٹ آئے آئے کیا کہیں گے؟'' آب میں بُوکھلا یا' کوئی بھلا جواب بَن نہ پایا تو بھاڑ مُنہ یجی کہد یا۔ ''شایدا ہے بھی مجھولا ہُواہی کہیں گے۔''

ای افغار قریب ہی کسی مسجد ہے اوان بلند ہوئی' وضوطہارت کے بعد' سپیں پُھو ہڑ ﷺ کرنماز سے فارغ ہوئے تو آئنگھیں مند رہ جاری تنیس ۔ بَدِن جَعَولے کھار ہاتھا۔ ۔ بیدید پیدید کھیں مند رہ جاری تنیس ۔ بَدِن جَعَولے کھار ہاتھا۔

بابا شیخان اللہ نے ناشتہ گا خارج سلے ہی ہے بند و بست کیا نبوا تھا۔ آگ سائنکل سوار گرم گرم پرا شھے' کھین کتی اور کسوڑوں کا اَ چار کے کر بیٹنی گیا۔ و بین کھاٹ پہرستر ٹوان سجادیا گیا۔۔۔کی گئی گزری بات کی طرح بھوک بھی جیسے بھول چکی تھی۔۔۔۔ اِن تھیتوں کھلیانوں کے بیوں بی کھلی فضایت اِس قدر کُطفیلا و بیباتی ڈ ھنگ کا من وسلوئل و کھی کر بھوک لشکارے مارنے گئی۔۔

آپ کوشایداً ندازه شہوکہ کی باہے کے پاس بیٹر کر پچھ کھانا بینا کس قدر مُشکل کام ہوتا ہا اور یہاں اور یہاں اور یہاں اور یہاں اللہ اور الحمد للہ جبکہ میں درمیان بیس پیشا ہوا استغفر اللہ اور الحمد للہ جبکہ میں درمیان بیس پیشا ہوا استغفر اللہ اور الحمد للہ جبکہ میں درمیان بیس پیشا ہوا استغفر اللہ اور کے بھی تازہ بلوئی ہوئی اللہ است خرام ہوئی ہوئی ہوئی اللہ سے مشز ادلبلہاتی فسلوں کی خوشبوے مست خرام ہوئی ہوئی ہوائی اللہ خورہ می قافر سے اس پیمشن ادلبلہاتی فسلوں کی خوشبوے مست خرام ہوئی ہوئی ہوائی اللہ واسراد کر ایم ہمت کے نیادہ کھا رہے تھے گرہم گروچیا کو اصراد کر کے نیادہ کھا رہے تھے گرہم گروچیا کو اصراد کر کے نیادہ کھا رہے تھے۔ کھانے والوں اور کھلانے والے نے خوب اپنا اپنا حق آدا کیا۔ دسترخوان سیٹھ ہوئے کے زیادہ کھلا رہے تھے۔ کھانے والوں اور کھلانے والے نے خوب اپنا اپنا حق آدا کیا۔ دسترخوان سیٹھ ہوئے

باباشجان الله گویا ہوئے۔

اُ دھرے نظریں ہٹیں تو باباجی کھاٹ پہ ذراز ہوتے ہوئے یو لے۔

'' یار! مجھے تو پچھے دَم یہبیں پہ کمرسیدھی کر لینے دو۔۔۔۔ یہاں باہرموسم بڑا خوشگوار ہے فصلوں کی خوشیو اور ٹھنڈی ٹھنڈی بہوا بڑا نیرور دیے ہی <del>کا میں کا ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا</del>

• خُرَالُولِ ﷺ أُخْرُوتُ

UrduPhoto.com

ہیں کہ راوی اُن کے لیے آ رام ہی آ رام لکھتا ہے۔اکثر پیرانِ بدنام اور لوّے ٹائپ کیڈرانِ ننگ نام بھی ہوے بھیا تک تتم کے خرامیے' بُروَ زن فراڈ تے ہوتے ہیں کہ مال حرام اور بے ذریغ طعام وشُرب کے نتیج میں إن كے نظام حلقوم و ہمضوم میں واضح خلل واقع ہوجا تا ہے جس كى ايك بھيا نك تعزير إن مكروہ منحوں خرّا اُول کیصورت میں اِن کامقدرکھبرتی ہے۔عالمانِ صُوت وسّاع کی دَانت میں خرّائے ،مَنش کی مزاجی طبعی شمکمی ا حلقومی اورخوانی کیفیاّت کاعلامتی اِظہار ہوتے ہیں .....کہابھی گیااور تجربہ مشاہدہ ہے بھی ثابت ہوا کہ بسیارخور ً بسیار گؤ بسیار بدن اور حقیقتوں سے پرے خیالوں خوابوں میں خوش رہنے والے اِس مرض نما عادت کے زیادہ شکار ہوتے ہیں ۔۔۔۔ چار یاؤں والے جانوروں میں لکڑیگے' مارخور' تجور پچھ' بندراورنسناس کے علاوہ پرندول میں اُلواور چھا دڑیں بھی خرّا ٹوں کی خُوگر ہوتی ہیں ....سینگوں والےمینڈک کالے ٹڈے بینڈے بھی خرآ ٹوں کے بے تحاشا مینڈ بجاتے ہیں ہے ان بیویاں اسٹر آئے خاوندوں تواسطے خونیا کے خرانوں سے بیزار رکھتی ہیں اورخرا ٹوں کے حوالہ ہے چیکی ریکارڈ پیموجود ہے کہ کئی ایک ننگ پڑے شو ہروگ ہے خطاقیں تھا دیں .... پیشه در قاتلوں' نیات د ہندوں کی خدمات حاصل کی گئیں یاخُود ہی ہمت کر لی ۔۔۔ اکثر اپنے گھر معطیقے شیرُ ملک تک ے مند نجھیا کر ایس نقل لیے نفسیاتی مریض باکل یاؤ و ایش کا شکار ہو گئے۔ اِ تفاق کا کیٹی یا نصیب کہ منين خود يحى خرا يۇلول كادى را يى جىڭ رول اركى الىرى ئىل بالى ئىل كىلى كى كىلى كى كىلى كى كىلى كى ئىل تو جان آمر ہو جاتی ہے بلکے سی طور شہادت بھی کبی جاسکتی جبکہ خرآنا گروی کا مارا ہُوا بدنصیب نہ تو ہو گرحت ہوتا ہے اور نہ ہی تی کرچین یا تا مجھے ہے۔ میڈیکل سائنس نے اس کے تدارک کے لیے بہتر ہے جس کی کئے ۔۔ غرآرے ' حلق میں سرے کلے کی مالش المجھ میں جو لیٹونا ویک کا تھاری ایک المجانی مجھی ناک کی بڈی گلے کی گلیْوں کی سُونگھنے کھینچنے کی دّوا کیں ۔۔۔ آپریشن آکو پنگچروغیرو مگرکوئی بھی خربہ کامیاب نہ ہُوا۔۔۔۔اورتو اورا آج تک کوئی خُرَا ٹانواز کی قبولنے کو تیار نہیں ہُوا کہ وہ الیں بیبودگی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ریکارڈ کیئے ہوئے خرائے بھی وہ جعلی اور اک تہت قرار دیتا ہے۔عوامُ النائس کے خرائے بڑے عموی جبکہ اشراف وخواص کے انتہا کی خصوصی ہوتے ہیں۔ جیسے بلی خواب و کھتے ہوئے اپنی ؤم اور چبرے کی حرکات وسکنات سے دیکھے جانے والے تھیچڑ ملےخواب کی شرح بیان کرتی ہےا ہے ہی انسانوں کے خرَائے بھی اُس کی ذہنی باطنی اور آسودہ ٹا آسودہ خواہشات کی صُوتی صُورت لیئے ہوئے ہوئے ہیں ....علم خُرَاتگی کے ماہرین کسی کاجھن ایک ملکاسا خُرَاثاشن كرأس كے أندر باہر كى قمام كيفيات بيان كر عكت بيں۔

مئیں خود اس علم کا ایک اُدنیٰ ساطالبعلم ہوں بلکہ یُوں سیجھنے کہ زبردتی بنا دیا گیا۔۔۔۔ شروع شروع میں تومئیں خرآ ٹوں اور خرآ ٹا تو زوں کومخش تفنن کے طور پہ لیٹا تھا پھر آ ہستہ آ ہستہ عادی ہوتا چلا گیا' جیسے نوعمری میں تختیل گنجل با تین کرنے اور زیر دنبر کی عینک لگانے کا بڑا جنون تھا۔ سوچ گوں کہ انوکھی مہمل با تیں کرنے اور موٹے موٹے فریم کی بھاری عینک اِستعمال کرنے والے وانشور شاعر پروفیسر وغیرہ لگتے ہیں۔ بس اِی کمپلیکس میں مبتلامقیس عین مبتلامقیس عینک لگانے لگا ۔۔۔۔ بیار دوست یا رشتہ دار پُوچھتے تو گھٹ ہے جواب دیتا۔ بس پڑھائی لکھائی ہے تھر ذرامدھم پڑگئی ہے۔ نتیجہ بیدنگلا کہ اگلے پچھ عرصہ میں مجھے واقعی ہی جقیقی عینک لگ گئی ۔۔۔۔۔ حیدرعلی عینک سازگھاس منڈی والا میری آئکھوں اور بینائی کا حشر دیکھ کر پُوچھ دہا تھا۔

'' کا گا! یکی تنامید عینک تم نے کہال ہے۔ حاصل کی اور کب ہے اِسے استعمال کررہے ہو؟'' حیدرعلی اُ نکل کی مید بات مُن کرمئیں شیٹا کررہ گیا۔۔۔۔۔انگل حیدرعلی' جوسیالکوٹ میں واحد جدید ہم گی عینکیس بنانے والے اوارہ کا ما لک اور میرے آبا بی کا دوست تھا اور ہمارے محلّہ کا کج روڈ پیدا یک خوبصورے ت کوشی میں رہتا تھا۔ عینک کو اُلٹ بلیٹ کروٹ بکھتے ہوں کے والا القابی اس مجاری میں کہنے لگا۔

'' کا کا ایجھے پاری گیا گیے مینک میں نے کوئی ڈیڑھ سال پہلے ماسٹر سکندر کھا ہی ہاں کی نظرے مینا تھ بنا کر دی تھی اُن دنوال اُس کا آسکھوں کا آپریشن ہُوا تھا۔'' پھروہ مینک کا نمبر چیک کرتے ہوگھی ہوا ۔''اوے بیوقوف' شکر کر آگئے کے قدنہ بچھ دکھائی دیتا رہا۔ کوروز مزید لگا کے بیتے تو ہندوڈ پر سدے اُنہ کے ہوجاتے۔ مینک اپنے پار کا COM کی مناص کو کام کا کہ کا کہ کا ایسکو گئا م آسکھوں میں ڈالنے رہوڈ آگی جمع ان دوبارہ بیباں آکر چیک کراؤٹ'

میں شینتی تعلیم فرادوکان سے باہر کھلانگ آیا ۔۔۔ اگرمتیں اُسے بیہ بتا تا کہ پیدوٹو کئے فریم اور شیشوں والی عنک متن سے بید بتا تا کہ پیدوٹو کئے فریم اور شیشوں والی عنک متن نے تایا سکندر حالان کی ہے انتقال کے بعد اُن کی کتابوں والی المتاثر کی سے اُڑائی تھی کہ اِس کا تھا والی عنک میرے چبرے پہ فُوب فٹ بیشا تھا اور مزید بید کہ اُب مرحوم گوای سَرُ کی ہوئی سرآ غا خال شائل والی عیک فریم میرے چبرے پہ فُوب فٹ بیشا تھا اور مزید بید کہ اُب مرحوم گوای سَرُ کی ہوئی سرآ غا خال شائل والی عیک کی ضرورت بھی نہتی کہ مُرد سے اُسے اُن کی بیمائی کیسی بھی کمزور کیوں شہو عینک ہرگز استعمال نہیں کرتے سے کی ضرورت بھی نہتی کہ میں جو توں کی طرح نہر ہوتے ہیں۔

ذ ہانت نہامت وغیرہ جیے مئیں اِن سب بُوالعجیّو ل کا مُجرم ہوں ..... اِن کے بارے پُو چھ کیچھ مجھ ہے ہی ہوگی۔خرآٹوں کے معائب ومحاسٰ کی زومیں آیا تو آپ یہی میرا رّوزمرّہ بن گئے۔ جسمانی ، تنفتسی نفساتی عوارض کےعلاوہ اورکون ہےعوامل وآ زارکٹہرے جن کا ما حاصل ٔ خرّائے ہیں اور کیا اِن کی کوئی رَ وحانی تو جیع بھی ہے؟ ..... بہ ظاہر خرَائے یا چُوہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جوبین الاقوامی نوعیّت کا ہولیکن ماننا پڑے گا کہ بیہ بئین الإنسانی نوعیت کا بهرطور ہے۔ جیسے ظاہری باطنی بہت سی بیاریاں ایسی ہیں جن پیکوئی توجینہیں دیتا اور وہ کچھوے کی حال اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہتی ہیں۔ گھر ایک وقت ایبا بھی آتا ہے کہ کچھوا ألٹا پڑ جاتا ہے ۔۔۔۔سنگ پُشت کا پیالہ اُلٹ جائے تو اُس کالذیذ اور زم گوشت چیو نتیاں کمڑے اور کوے مزے لے کے کر خِٹ کر جاتے ہیں ۔۔۔ کہنا یہ جاہ رہا تھا کہ خرآئے اور چُو ہے دونوں بین الاقوامی اور بین الإنسانی مسئلے ہیں۔ بہ ظاہر معمولی مگر بیاطن بڑیے کے میں پہنے ہے ہے ہوری چوری چوری کی میں ایک کی کارروائی ڈالتے ہیں جبکہ خَرَاهِي' بَباللَّهُ وَمَل كُورِ كِي كُلُّوكُما يَحْ كَلِيت البي خراتا ذَني كرتے ہيں كه آس ياس مُحَوَّ المعزاجة افراد كجه ہے كي وي يمجود الوجات بين- إلى وفت إنبين صرف تين قابل عمل آيشن وكها في وية بين المرياسة ہے .... پولیس آلاتھ کاروہ تکیہ برآ مدکر لیتی ہے۔مئیں جب بھی ایسی صورت سے دو جار ہوتا ہو آل تو وُہی اپنا دُرويتَى طريقة اختيار كريم جون .... اطمينان ئے ''ال م'تيرى رضا ميرى تنايم'' كا درو عرف كرديتا ہوں ..... ميرے خاطب' اوّل وہ خُدائے مخطلق وَتا زِي الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ورعا بزومسكين كي جانِ ناتواں ہے اور دوم' وہ خرآ تا تَو زحیوانِ ناطق جو دُوسروں کے لیے اِک عذاب الٰہی بنا 'کسی بیار وہیل کی ما تندیزا'' راگ نحوست کے نمر چھپٹرے ہوئے ہوتا ہے۔۔۔''

اِتفاق کہدلیں یا شومی قسمت شامت اٹال یا پیش احوال کد مجھے بہت ہے جیب اور لا تعداؤ عجیب وغریب احباب واسحاب کے خرآئے سنے اور برداشت کرنے کے مواقع حاصل ہوئے ۔ صبر ابرداشت منبط و گل کی اعلیٰ تربیت کے باوجوؤ مئیں کئی مقام پہنتھ ہے اُ کھڑ گیا۔ فقیری شقیری شقیری ضبر برداشت سب اُڑ کچھو ہوگئے پیش نظر صرف دوہی راست کہ یا مئیں خُودکو پاک کرلوں یا پھر ای 'خراٹا خراب' کو پلید کردوں ۔ ۔ یا و رہے کہ 'خرا ناخوار' سے دین و دُنیا کا اطاع پی پیٹی کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا ۔ ۔ و مین زندین قبیم کے خرائوں ہیں جھے جن زندین قبیم کے خرائوں سے جہتال عدالت یا دائی وَشنی پہنتے ہوتا ہے۔ و اتن گر شتہ اور بیوستہ زندگی میں جھے جن زندین قبیم کے خرائوں سے و اسط بڑا۔ اُن کے ماخذ و منبع 'زیادہ تر میرے پھواستاد بردگ عزیز رشتہ وار' بیگم صاحبہ اور بہت سے و اسط بڑا۔ اُن کے ماخذ و منبع 'زیادہ تر میرے پھواستاد بردگ عزیز رشتہ وار' بیگم صاحبہ اور بہت سے واسط بڑا۔ اُن کے ماخذ و منبع 'زیادہ تر میرے پھواستاد بردگ عزیز رشتہ وار' بیگم صاحبہ اور بہت سے

دوست واحباب بخصاور ہیں ..... ہر چند کہ اُن کے خرآ ٹوں کی تمام تر بُڑ یات لکھنے میں اُدب اخلاق اور خوف بھی حائل ہے تا ہم پجھ اللہ لوک پُردہ پوش بزرگ واحباب کے خرآ ٹوں میبت زَنا ٹوں کا چنداں ذِکر شاید کیا جا سکتا ہے۔

سب سے پہلے جا جا کگڑ (پیارنگ کالا والے) کے کُندنی خرآٹوں سے میرا واسطہ پڑا۔۔۔۔۔سوتے یکانے والے آگ کے اَلا وُ کے گِر د دو تین روز' دِن رات' ہم دونوں کو ہاری ہاری ہیٹھنا پڑتا تھا۔ اکثر وہ پاس بی جاریائی پیر پڑے اُوٹکھنے لکتے .... خُتے کی نے مند میں تھشی ہوتی .... بڑی بڑی تھنی مُوٹچیس چیگا دڑ کے بازوؤں کی مانند پُھڑ پھڑا رہی ہیں اورخرآٹوں کے دہلا دینے والے زیروہم اور اَلاؤ میں کیمیائی غلے پیلے شعلوں کا کُندنی رقص ..... باکرہ اُونٹنی کی گوہریوں کے دَ مکنے کی چنگ بٹنے ..... ڈٹنگ اور بھیکی رات کی ٹر ہول تاریکی' گھروالوں کاخوف ہے اور اور است جا اور است ہوئے جا اور است کا میں ہے ہے ہیں جگر ان جیب پر آسرارساماحول ساہنے کا گفا ۔ خرآئے کی معصوم کے بھی ہوں' نیند بھگانے اور مجھ نے کے لیے کافی ہوئے مِين - مُقَدِّ كا شرق مِن قريب المرك بُورُ ها عُمر كهايا بُوا كها تكر بَيْل مُرْها رَا طوطا اور كنشج كا مارا ميلا بُرانا شير آ خیر غمرے ای کے مشاغل میں اُوکھنا کھانستا کھجلنا اورخیا کے قدر ناہی تو وہ جاتا ہے۔ اِس کا اُوکھنا جسال en Di Vero Fault Inoto Com كى ضرورت الله ليے ہوتى ہے كەزىم كى كار بى مبى حركت كوزوال ركھا جائے اور باقى رہ خرز ﷺ في الله الله مقصد سوائے اس معلق اور کے نہیں ہوتا کہ آس ماس کے زندہ لوگوں کو زندگی اور اُر کے المسرت بخش الماسی ے تُنغَرِ کیا جائے ۔خراٹا ز دوائنا کے وہیں اور خوبصوتی ہے کماج استفریس ہوسکتا کہ خراٹوں کی ہرسوتی اس کی جِشَ تَعْصَی اور ذوقِ جمال کویُری طرح رگید ڈالتی ہے۔ سمجھدار اور زندگی سے پیار کرنے والے افراوے خرانا زوّگان کے داؤ میں نہیں آئے۔ کوئی نہ کوئی راہ تر کیب نکال کر دہ خود کو بچا لیتے ہیں۔ سب سے ایا ہدردی کا اہل وُوغریب شوہر ہے جس کی بیوی اس مرض کا شکار ہوتی ہے۔ وہ قابل رحم شوہر نہ وہ حرکت کرسکتا ہے جو دَست اندازی پولیس ہوتی ہے۔ نہ بے جارہ حق مہر کی رقم اوا کرنے کے اہل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس بیاری با عادت کاعلاج کروانے کے قابل ....بس اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ خود کوصبر اور برداشت کے کے قابل بنا تھے۔

مئیں ایک ایسے بہادراور خُوش نصیب اِنسان کو جانتا ہُوں جس نے سہاگ رات کے آخری ہیں ہے۔ خوبصورت وَ فاشعار بیوی کوطلاق دینے کا ظالمانہ فیصلہ کرلیااور شیح سویرے تین ' ط' کھے کر سوتی ہوئی وکسے کے سینہ پیدر کھ کڑینا کسی کو پچھ بتائے خاموثی ہے گھر اور شہر چھوڑ دیا۔مہمانوں سے بھرا ہُوا گھر ہر شواتری سے

خوشياں گہما گہمياں .....سورج حيكنے په جب طلاق والا معاملہ كھلا تؤيُّورا گھر ماتم كدہ بن گيا۔ وُلَهِن سكتہ كے عالم میں گم صُمُ اُسے کچھ کُن مُن ہوتو بتائے بھی .... یہی کہد کر دُوجوں کا مُنہ تکنے گلی کہ سب پچھ پچھ گز را' بس على الصباح' اذ ان سے' وہ'' أحجے اورعنسل خاند میں چلے گئے۔ اِسی دَ وران کہیں مجھے اُوٹھے آگئی۔ بَدیرِ دَروازہ کھٹکھٹانے یہ جب جھٹکا لے کر بیدار ہوئی تو قسمت پُھوٹ چکی تھی میرے سینہ یہ حق مہر کی رقم کا چیک اور طلاق کا کاغذ ذھرا ہُوا تھا۔۔۔۔ پورا قِصَة کھولنے سے پہلے تھوڑا سا اُونگھ کی بابت بتادوں کہ بید کیا ہوتی ہے؟ سایا یمی ہے کہ کوئی بات' بتنگڑ ہے بن' میرے یاں ہے گزرتی ہی نہیں ۔۔۔۔میری فہامتی بجراحت کی نشتر زنی کے بغیر کوئی مسئلہ آ گے بیس سرکتا کہ بیمبری عادت نہیں مجبوری ہے۔۔۔۔ بنس ایک آ دھ بات اُونگھ کی بابت سُن لیس۔۔۔۔ نیندُ مُوتِ صغیرہ ہوتی ہےاور بیاُ وَنگھٰ اِس کی ایک خِلبلی سے ہیا ۔۔۔ کہ سہیلیاں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں اُ چھی کُتی ضرور ہیں۔ یہ با قاعدہ نینداور یہ قاعدہ بیداری کے درمیان کی توقی توان کی ترستی مُما اِک کیفیت ہوتی ہے ....جہم بَدُ ولا سائے ہو ہے یہ شتاین 'آئیس نے دھی ہوئی تھلی نہ پوری طرح بیکر ہے واٹ سیکسٹی نائن اور أولڈشیواز کے دکمیان کا کوئی شرور ۔۔۔۔۔ بھی ای شرور میں جل ادر تھل ہوگئیتھی ہے تجایہ عرفی میں ہوی اور بىر مرك يەن ئىلىكى ئىلىنى ئىل جا کعیں تو وہ حُسن عنے اب جہنم بن جاتا ہے۔ حُسن محوخواب میں خرائے شامل ہوجا کیں تو اُس کا کا قربا دینے کو بی

تھا۔۔۔۔وہی وُلہن جو پچھ دیر پہلے زاحت جال تھی' آپ وہ اک چڑیل کے رُوپ میں دکھائی دے رہی تھی۔سوٹ میں پُڑ گیا کہ تمام زندگی تو اس عذاب میں نہیں گزاری جاسکتی۔ جو کام کل کرنا ہے ابھی کر دو۔وہ طلاق تھا کر پھے کسی کو پچھ کیے شئے' گھر سے نگل آیا۔ شرعی طریقہ سے نکاح کیا تھا۔۔۔۔شرعی انداز سے ہی طلاق دے دی۔ وُولہا' وُلہن کے دونوں گھروں میں گہرام کچ گیا۔ کسی کو پچھ خبرنہیں کہ اصل قبہ کیا ہے نہ ہی وُولہا' وُلہن نے کسی طرح کی نشاند ہی گی۔

یہ اِنگلینڈ کا واقعہ ہے۔۔۔۔ وہ میرا معتقد تھا' وہاں کا پڑھا لکھا مگر وییا ہی جیسے وہاں پہ پروان چڑھے بچے ہوتے ہیں۔وہ سیدھا کوئے کی ماننداڑ ان تجرے'میرے بئیرے پہآ جیٹھا۔ساری صورت حال بتائی ۔۔۔ مئیں نے مسکراتے ہوئے صرف اِتنا کہا۔

'' برخو دار! اِتنا بڑا فیصلے کروٹ کے سینے پیشٹر اگر اِک ہوگا کئا تیا بیلیون بچھے کھڑ کا دیتے تو صورت حال اتن تعمییرا در پریشان کن پنہ ہونی جنگ آب ہوگئی ہے۔''

جلدی کے پچھا بھے نیسلے ایسے بھی ایسے نیس ہوتے جو ڈسٹی تر مفادے حال ہوں اور قبلت میں کیے ہوئے اکثر غلاق قدام بھی اسے ٹر نے نیس ہوتے بلکہ بسال تا ہے اور کے نتا گئے ڈور زس ہاب وہ کے جیں۔ یہ بیٹ کے انسان کا کہ کا مرکز کے جی اور کا مرکز کا کہ اور کا کہ اور کر کی گئے تا ظری کے

اُس کی شخصیت کی ایک انو کھا اُروپ بھی و کیسے کوملا۔ جان اُو جھ کرمیس نے اِس واقعہ کوکوئی اہمیت شددی تھی کے بھر ہونا تھا وہ تو ہو چکالفن اطلق کرنے کا کوئی فا ندہ شرقا ۔۔۔۔ انگلینڈ کے میر ن کورٹ میں چیلئے بیش کیا جا سکتا تھا کہ

یہ اسلامی قانون کے تحت شاد می موجود اور اور اس کے اپنے والدین کی جانب ہے گمان ہو تکتے تھے۔
تمام متوقع اقد امات روشن تھے جولڑ کی والوں اور اِس کے اپنے والدین کی جانب ہے گمان ہو تکتے تھے۔
کھلایا پلایا ' کچھ دیر کی آ رام تسل کے بحد میس نے اُسے پاس بٹھایا۔ شانے پیدوایاں ہاتھ وَ ھرتے ہوئے ہو تھا۔
کھلایا پلایا ' کچھ دیر کی آ رام تسل کے بحد میس نے اُسے پاس بٹھایا۔ شانے پیدوایاں ہاتھ وَ ھرتے ہوئے ہو تھا۔

'' ہاں بھٹی آ آب کیا ارادے ہیں ۔۔۔ خوفنا ک قرآئے تو ٹرنے والی بیوی سے تو پاتا پاک کرآ ہے اُسے اس کے نتیجہ میں جو یلدی ترام کی ارب کے گئے میں جی کے سے

اں کے نتیجہ میں جو پلیدی تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے کیتے پڑے گا اُس کے بارے میں بھی کھے سے ہے۔ تم تو جان خیشرا کر ادھر کو چہ بان باپ بھی ہے۔ تم تو جان خیشرا کر ادھر کو چہ باناں میں نکل آئے۔ اُدھر لڑکی والوں نے تو تیرے مان باپ بھی ہما تیوں کی جان نیس فرا کی ہوگی۔ ایسا انتہا تی فیصلہ اور اس پیمل کرتے وقت تم نے اپنے والدین یا تھے ابنا دمیں بھی نہیں نہیں مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ انتہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی مشکوک کر دی۔ وہ میمی اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی میکن کے میں اخذ کریں گے کہ تمہادا میڈ بھی میکن کے دیں ہے کہ تمہادا میڈ بھی میکن کے تا شاخسانہ ہے۔''

وہ سَراْ تُصَائے مگر نگا ہیں جُھائے بڑے آدب ہے میری با تیں سن رہا تھا۔ پیشتر اِس کے وہ کوئی معقول

غیر معقول جوب دیتا .... شیلیفون کی فَرن فَرن خَرن خِرن مِن مِن مِن اس کی جانب شیلیفون بڑھاتے ہوئے کہا .....'' کو بیٹا! تمہارے اَ ہِاجان کی کال .....''

وه چو کنآسافون کو گھورتا ہوا بولا۔

" 'با با جان ! ضروری تونبیس میرے ڈیڈی کی کال ہو .... آپ نیس تو سہی ۔ "

'' بیٹا! سے کے اَمر کے مطابق' فون کی دُوسری جانب چوہدری بشیراحمد بی ہونے چاہئیں .....وہ اپنے مرد بیٹے' چوہدری نویداحمد کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ' وہاں پہنچ چُکا ہے جِدھراً ہے' اِس اِنتہا کَ قدم اُٹھانے کے بعد پہنچنا چاہئے تھا....''

شیلیفون مسلسل نے رہاتھا ... مئیں نے چو ہدری نو ید کوشکم دیتے ہوئے کہا۔

ڈلہن کوعاز م ہوائی اُڈا ہونا تھا۔ جہاں رات آٹھ نئے کر پیٹیں منٹ پیدائیراطالیہ کی پروازے اُنہیں براستہ ۃ وم' وینس پہنچنا تھا۔۔۔۔ ہوائی اُڈے تک سفر کے لیے سفید لیموزین باہر کھڑی تھی۔ ہم دونوں گروچیلا جب کمرے میں داخل ہوئے تو ہمیں کھا جائے والی نظروں کا سامنا تھا۔۔۔ لگتا تھا

موثل میں یا ﷺ روز کے لیے الیکز یکو سُوئٹ مجک تھا .... اِس وَلیمه کی وعوت کے بعد تھیک یا ﷺ بچے شام اُو واہا

کہ ہم بھگوڑے مجرم میں اور آب جر کے میں اپنی صفائی پیش کرنے کے حاضر کیئے گئے ہیں۔ میس تو ایسی خلط سلط

نگاہوں کی قبر ہاری و کیھنے برداشت کرنے کا عادی ہوں ای لیے میرے بائے استقامت میں بھی اغزش 🛌 خبیں ہوتی اور اِدھرمیرا یہ پُٹھا' جوتھا ہی مَرد بچہ ۔۔۔۔ اِس انداز ہے داخل ہُوا جیسے سکندر' فتح کرنے کے بعد جسلم کے نواح میں داخل ہُوا تھا۔''مششمریز'' کے زیرا تر مَرد و زن 'بزی اُٹھان اورشان والے ہوتے ہیں 📁 😅 میں مُنخِرَ اور فَتَح کرنے کی خُداداد صلاحیت ہوتی ہے ..... جمالیت اورا قبالیت اِن میں کُوٹ کُوٹ کر تجری ہوتی ہے۔ ہزاروں میں چندا لیے افراد ٰ بڑے اُنا ئیرست اور کُشادہ دَست بھی ہوتے ہیں ۔سمت درُست کرتے اور موقف کے اِظہار میں کسی مصلحت آ میزی کو پہند نہیں کرتے۔ جیرت ہے کہ خاندانی کاروباری صلاحت ال میں نام کو نتھی۔ اِس کے برعس اِس نے فلم' ڈرامہ' تھیٹر کی سکر پٹ رائیٹنگ اور پروڈکشن میں ڈگری حاصل کی اور مزید سٹڈی کے لیے امریکہ جاتا جا ہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیذرائع ابلاغ 'اس جدیدة ور کے بڑے یاور آف میڈیاز ہیں ان کے ذریعہ انسانیت سے ہر شعبہ کیات میں بائع مفری پیماری جاسکتی ..... شرط یہ ہے کہ اے ذرائع کومُنثبت اور رائح ہانداز میں استعمال بریا جائے۔میرے اس سے دوئی اور اس کی مجھ سے عقیدت ک بنیا دی وَجِهِ مِهِی ﷺ (وَلُوْل کا یمی پاگل پن تھا۔ ہم دونوں شقی اور شقی .....مئیں سَراوگ تھااور وہ کھیے ٹے۔ چند کیے اور قدرین کی کمتر کے تیس شعر شامری میزی میتن شامری استان میزی استان میزی میتن از استان میزی میزی میزی میزی میزی آندر فوض ہوتے ہی مئیں نے ہا آواز بلند السلام علیم کہا۔ جواب میں چندمیائی ہی ہوازی آ سے

آندر قاض ہوتے ہی مئیں نے ہا آواز بلندالسلام علیم کہا۔ جواب میں چندممیائی ی قوازی آسے جیسے وہ چوہدری لوگ مجھول نخواستہ جواب دیتے پہ مجبور ہیں۔ ابھی چیج سے بیٹے پھی نیواں تھے کہ لاک ملاہ چوہدری بشیراحمد نے اپنے لا مجھول کی میں کچر ہاہتے کرنے کو کہا۔ لاک معظے کفیرسوچے تھے ہے وہوں کے اس کہ طلاق کے بعد مزید پچھے کہنے سننے کی گنجائش فیمن لہذا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ۔۔۔۔ آب لڑکی کا باپ پیٹا۔۔!

''ال سے بہتر تھا کہتم ہماری بچی اور ہم سب کو گولی مار دیتے۔ بغیر کسی قبدیا شرعی جواز کے تم نے سے فالمان فیصلہ کر کے اس چیکر تہماری اور تہم نے ہم سے کس بات کا بدلدایا ہے۔ ۔۔۔ جیکہ تہماری اور تہماری اور تہماری اور تہماری اور تہماری اور تہماری اور تہماری کی رضامندی سے ہی میں شادی ہوئی ۔۔۔ ہم نے ہمیں پوری برادری میں ذکیل کر کے رکھ ویا ہے۔ است کید کروہ ہیکیوں سے رونے لگ گیا۔

ماحول میں خاصی اکتابت اور بدمزگی پیدا ہو پھی تھی۔لوگ کھا جانے والی نظروں ہے ہم دیکھی۔ کو تک رہے بتنے اور آپلی کی کا ٹا بھوی بھی شروع ہوگئی۔ آپ وہ مولوی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھیا۔ بڑے خُشوع و خُصنوع سے شروع ہوئے۔

''عزیز! بھی بھی خلط نبی یا کئی اور وَجہ ہے اِنسان عُجلت میں نا مناسب فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ شریعے

میں ایسی نا دانی کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ اگرتم میرے چندسوالات کا جواب دینا پہند کر وتو مئیں .....؟'' لڑکا بچ میں بات کا شخے ہوئے بولا۔''ممولا نا! باضر درت و رَغبت' نکاح کرنا اور بوجوہ و کراہت طلاق کا شرع حق مجھے حاصل ہے ....مئیں اس ضمن میں مزید گفتگو کرنے یا نہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔'' اس کی خاموثی سادھنے پہڑایں کے والد بادل نخواستہ گویا ہوئے۔

''برخودار! جیسے نکاح کے وقت کچھ قریبی عزیز رشتہ دراور دیگر گواہان کی موجود گی ضروری ہوتی ہے ای طرح با کراہت علیحد گی پہنچی کچھ گواہیاں اور شواہد ضروری ہوتے ہیں ۔۔۔۔ آب جبتم نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ذلیل وہدنام کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جس کی تلافی بھی سرة ست ممکن نہیں تو کم از کم اس علیحد گی کی وجہ بھی بیان کرو۔۔۔۔؟''

لڑے نے بڑے لی ہے جواب دیا۔ معلق صرور بنا سکتا ہوں کے بچھ یا تیں صرف لڑک اور لڑک والوں کے درمیان ہی کرنی مناسب ہوتی ہیں ..... نیچ سرعام نہیں۔''

جب کونگی بات ٔ بام مقصد په پنجتی دو کی و کھائی نه دی تو اعلان کیا گیا که ولیمه کی بجانگی وت عام سمجھ عقد تناها گاگر ایساں تا حدیث بالدین سوار می تقسیم کہ جدا ہے۔

کھانے میں نمک ہاکا سازیا دہ ہونے پہ معمولی می سرزنش کی ہو۔ ہم چند ذ مددارلوگ جب کسی حتمی منتجے پہ پہنچنے کے لیے علیحد گی میں بیٹھے تو طرفین کے اذبان سے کافی

حدتک تلخی کا اَد ہار حَبِیت پُرُکا تھا ۔۔۔۔ اِس جَکمت کو خاندانی لوہار خُوب جانتا ہے کہ لوہے کؤ کب اور کس طرح مس قتم کے ممل سے گزارنا ہے۔مئیں جب سے إدھر پہنچا تھا سُوائے علیک سلیک اور چندری جُملوں کے علاوہ بھی بات چیت میں جصة نہیں لیا تھا....متیں ان چو ہدر یول' ملکول' بَوْ ل'شِخوں اور خوا جوں کو خُوب سجھتا ہوں ات ے رُوبرو'' اِک ٹیپ سَوشکھ' والی پاکیسی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہےاور پھرمئیں جو پچھ بھی تھاو واس بتجے کے لیے تھا۔ اس کے رشتہ داروں اور شسرالیوں کے لیے میں شاید تعویذ وں گنڈوں والے دونمبر پیر کی مانند تھا۔ میں ان کی نظروں میں اپنے پر سے پڑھ رہا تھا۔ اِس لیے خاموثی ساد ھے ہوئے اپنی جگہ یہ کسی بے کا رچیز کی طرح پڑارہا لیکن اِس أمرے بھی واقف تھا کہ مجھے ایک مُشاَق او ہار کی طرح کب اور کیسا سُلوک اِن نیم خام'' لوے کے مادھوں''ے زوا رکھنا ہے۔ أب وہ شمے شايد آگيا تھا۔ چوہدری بشيراحمہ نے اِنتِنا کی بے ولی ہے مجھے يو چھا۔ 

غیر انسانی حرکت کی ہے۔ چوٹپرزی نویدمیرے دائمیں پہلو ہیٹھا ہُواتھا' شایداُ س مجھے ہاہے کی اِس بات کا جواب دینا جا ہا مگرمنیں کی گئے گاؤں ہے اُس کے بیرکور ہاتے ہوئے جواب دینے سے بازر ہے کا آھیا ہو دیتے ہوئے

Legue hoto.com

سكتے ہيں ..... ﷺ نو ول ملے كا ميلہ اور كروملے كا چيلا ہے .... اے خدانخواسته دُلهن ہے كوئی مِنْ اللَّمت نيس تھی۔ طرفین کی زُضا و رکیج میں شادی اور جُملہ میاں بیوی والے مراحل بحشن خیرو خُوانی پینچے ہوئے ۔ آپ شوکی قسمت کہ رات کے آخر کا ہوں ' والبانسل غروی کے بعد جب والیک آیا تو شھی نینزے باری ڈولیس خرَائے لے ربی تھی۔خراثوں کا بھیا تک صوتی آ ہنگ چھے گوں تھا جو اک مخصوص نیچر کے افراد کے ہے صور إسرافيل سے كمنبيں ہوتا ..... إس صورت حال ميں إن سے كوئى ہمى اليي انتہائى حركت سرز و وعلى سے جس کی کسی صورت تو قعینیں کی حاسکتی۔''

برے چوہدری صاحب آ تکھیں بھاڑے میری جانب دیکھ رہے تھے جبکہ لڑکی کے باپ بھا گ حالت یُوں جیسے کی نے اُن کی زوح قبض کر لی ہو مئیں یہ کچھ کہد کراُن کارد ممل جانے کی غرض ہے خاص ہے۔ لیا..... بدخاموشی کے ساکت و جامد لمحات شاید سانب کے مُندیس پیچھوندر کی ما نندیجنس کے رو گئے تھے چوہدری بشیراحمہ نے ہی خشک ہونؤں کوزبان سے تر کرتے ہوئے کہا۔

'' بابا بنی! خرآئے تو قریب قریب ہر انسان لیتا ہے ۔مئیں لیتا ہوں' میری اہلیہ بھی ۔۔۔ حق کے تعہدے داداتك سب ليت بين .... مكراييا كجية تجمعي إس كحر مين نبيس بُوا...... ' مئیں نے اک استہزائیدی نگاہ چوہدری نوید پیڈالتے ہوئے جواب دیا۔

''ایک تو آپ کخرائے ایک توعیت کے نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ دُوسری وَجہ بید کہ چو ہدری نوید ہمیشہ دوسروں اسک تھلگ شب بسری کا عادی ہے ۔۔۔۔۔اگر بھی ایسی صُورت پیدا ہو بھی جائے کہ اُسے اجتماعی طور پہر ہنا پڑ جائے تو وہ اطمینان کرلے گا کہ ادھرکوئی خرآئے لینے والا فر د تو نہیں ۔۔۔۔''

چوہدری بشیراحمد میری بات پیائی بات رکھتے ہوئے بولا۔

'' بیرمبرا پُتَر ہے' اِتناسا کچوٹا تھا اَب ماشااللہ!اییا گھبروجوان ۔۔۔۔گرمئیں تو بیرب پچینہیں جانتا' آپ اِتنی تفصیل سے اِس کی بیعاد تیں' کیے جانتے ہیں؟''

مئیں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''آپ محض باپ ہیں' اس لیے نہیں جانے اور مئیں اس کا بابا ہوں اِی لیے جانتا ہوں۔ باب میں آیک کا ہوتا ہے اور ' بابا' میں دو پورسری صاحب!.... بحثیت باب' آپ کو پچھ یا د ہو گا بچین ہیں جھی پیشور رونے چینے اور خرا ٹول سے پریشان ہوجا تا تھا اور ابھی دوبرس پہلے آپ نے مکہ شریف پی کے فیلیفون یہ اس کی شکائٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ نویدا پی فیملی کوچھوڑ کرکسی کے رہوٹل میں چلا الا الدرائية في المراكبة المر باريك بات كو المجنوب سكتے تتے۔اصل قصّد يُوں تفاكه آپ مياں وَبوی بھی خرآ نُوں كے عادي وقت جَبدداداجان بلغمی توزی خرّانوں مستح وانتی مریض ..... اصل بات بتائے بغیر بیدا پنی اور آپید الشب کی آسودگ کی خاطر' ووسرے ہول میں چلا گیا۔ اس می ایس می ایس می انظور اس می انظام استان کی میں اس کی مقلندی اور وقت کی ضرورت بھی ..... آب اس شادی کے موقع پیر آپ دونوں پارٹیوں سے فلطی مید ہوئی کدلڑ گی کی اِس عادت یا مرض کوکوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے لڑ کے کو بے خبر رکھا ۔۔۔ آیئے امنی آپ کوایک چھوٹاعام ساوا قعد سُنا تا ہوں۔ میرے ایک عقید تمند کی ایک خلیری بہن چھٹن سے بی پیٹ کے کسی عارضہ کی بنا پہ خقہ پر گلی ہوئی تھی۔ تمبا کوکش کر کے اُسے افاقہ رہتا تھا۔ بچین سے مفوان شاب تک وہ حُقہ کی ایسی عادی ہو چکی کہ اُب اس کے بغیر اُس کا ر بناناممکن تھا ۔۔۔۔ ایک چھوٹا سائفیں حُقّہ ہمہ وقت اُس کے تصرف میں رہتا ۔۔۔۔ سارے خاندان والے اُس کی مجوري كو يحجة تع إلى ليكوني أس عال كنيس قا- بوت بوت أب أس كي شادى كاوقت آياتوبير فقر بحي آ ڑے آیا.... جو بھی رشتہ آتا محقہ نوشی کائن کر بدک جاتا دوبارہ کوئی سٹرھی نہ چڑھتا .... کئی رُتیں آئیں گئی سنگیں سے بنیاز و بے نوا سی'اپٹی جوانی کی جا در میں مٹی ہمٹائی خفتہ کشید کرتی رہی۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ ہارہ برس بعد رُورْ ی کی بھی شنی جاتی ہے۔ کہیں کا لے کوسوں سے ایک رشتہ آیا' بندہ کوئی افسر ٹائپ تھا۔ خُور بھی سگریٹ' سگار'

مى حوب الشاويج له الاراجيا محرى من منيا اور پن بين رك عبد البيان بي از مبلود المساول بيدن از مبلود المساول بين شريب حيات في من هر پهاو كاخيال ركھتے -" ميرى باتين تو موبار كي وُو ضَر بين تعيين جو دونوں پار ئياں اپني اپني عقابون مين تو تي محسو*ن كريد تا* 

تھیں اک مناسب ساوقفہ لینے سے جو بھونٹر کی اور کو اللوں ہے تالیا کی اس پریشانی ہے واقف نہیں ہے ؟ اور پہنگی کہ اس '' چو ہدری صاحب بتائے کیا آ ب اپنی بٹی کی اس پریشانی ہے واقف نہیں ہے ؟ اور پہنگی کہ اسکے کرے میں گھر کے افراد سونے ہے اچتناب برہتے ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں ڈاکٹروں العربی ما ہرین ہے ہی کئی مرتبدر جوع فر مایا ۔۔۔ آ کو بینچر اور فتاف طریقہ ہائے علاج بھی آ زمائے۔ آپیشن کی تھے ہی تھی گر بینی مرتبدر جوع فر مایا ۔۔۔ آ کو بینچر اور فتاف طریقہ ہائے علاج بھی آ زمائے۔ آپیشن کی تھے ہی تھی گر بینی نہ مانی ۔۔۔ پرچی کھی پروفیشن خواصورت بینی شادی کی مُمرکوآ گئی۔۔۔۔ آپ کو چو ہدری فرید کے بھی میں اچھا پر بھی مل گیا اور شادی ہوگئی۔ اچا تک پہلی رات اس پہ ظاہر مُوا کہ بیوی فرآ ٹوں کی بھاری ہے ۔۔۔ وہ بدک گیا پہلے تو اس کی بچھی میں کچھ نہ آیا پھر جواس کی بچھی تا آیا وہ کر گزرا۔۔۔۔ آب سارا عش بھسے کا حساب کتاب آپ کے مما ہے قرار ہے۔ بھے اجازت دیں ارات کے وقت میر کی پچھے معروفیات ہیں۔۔۔

مئیں واپسی کے لیے گاڑی میں میضائی تھا کہ لڑگی کا والد لیکتا ہُوا میرے پاس آیا۔ نہائے ہے۔

تجري لهجه بين مخاطب ثبوا-

''باباجی!گراندما نمیں تو ایک دوبا تیں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں۔'' ''پُوچھنے ۔۔۔۔۔!' ممنیں نے اُس کی سرکتی ہوئی ہُوا دیکھتے ہوئے کہا۔

''باباجی! آپ نے ابھی اُندر جو ہا تیں کی ہیں وہ تو میرے گھر کے اُندر اور آپس کی ہیں۔زندگی میں پہلی مرتبہ آج آپ سے 'ملا قات اور ہالمشافہ گفتگو کا شرف حاصل ہُوا۔ آپ میرے گھر اور بچوں کے معاملات اِتَّی تفصیل سے کیسے جانبے ہیں اور وہ ہاتیں بھی جن کا تعلق محِض ہماری ذاتیات ہے ہے۔''

بڑی سیج ہے مئیں نے جواب میں کہا۔'' حضرت!اس کا جواب تو آپ نے سوال کرنے ہے پہلے خُود ہی دے دیا ہُوا ہے۔''

وہ قدر نے غور کرتے ہوئے بولا۔''مئیں کچھے مجھانہیں... " بحالی ا آپ نے مجھے کیا البر الحاطب کیا تھا۔ وہ تُرت بولا اللہ المعلقيل في آپ كوباباتى كبد كرمخاطب كيا تھا۔" معاً إلى التي التي وتعينيات موسينس في جوابا كها-"آ ب في محصح بابا كها تعالي خانل على المتناب المت موسموں کی کا رسٹھنماں طعام ومشروبات خوشیو میں بَد بُو کیں۔ پھل بُھول دِن رات مخصوص پیر کھی تر ندے ' چو پائے ابعض قرابت والا موال را گنیال چندر میں تہوار اور بھی بہت پھی است کا جائے تو یہ کوئی مُوروثی يماري كوئي خاص نفسياتي عارضه بحق تغييد ويواني النباني طبع طبيعة وينام الماني المواث توجمات نركسيت كم علمي اور خاص طوریہاً س کے جبکی جانور کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔مثلاً ایک آ دی کا جبلی جانور نیول ڈپیل طاؤس یا مارخور ہے تو ظاہر ہے اس کے زوہرو یا آس پاس اگر کوئی فردناگ ناکن کے سروپ میں ہوگا تو یہ لیکئے جھیلنے پہ آباد وہو جائے گایااں کی حرکات اور زویوں میں بے چینی اضطراب و اضطرار دَر آئے گا۔ بھیڈ ویا بیل کے آگے کوئی پیٹے نکال کر کھڑا ہو گاتو ظاہر ہے وہ ڈھڈ ککر کھائے گا ۔۔۔۔ جائد کی جائد ٹی اُدِیاغی اور نیم جنو ٹی کیفیت کر دیتی ہیں۔ مامول بھانجا 'شکردو پہر'عاز م سفر ہوں تو انہیں سُورج کے نخالف یا پیچے نہیں چلنا جا ہے۔۔۔۔ اَ بلق گھوڑے کے تقنول کی سانسوں سے نمرسام ہوجا تا ہے۔ کھالوگ بچول کارونا کھانسنا اور رات کو ہگنا مُوتنا بر داشت نہیں کر سکتے۔ باور پی خانہ میں برتنوں کے کھڑ کئے کی آ وازیں اُرقیق طبیعت مخلیقی کام کرنے والوں میں انتشار پیدا كرنے كامُوجب بنتى جيں۔ گدھے كى ۋھينچو ں ۋھينچو ل غُرَاتے ہوئے آ وار ہ لينڈى گئے ..... بجڑتى ہوتى ياروتى ہوئی بلیاں ....جینٹروں کی بےطرح آ وازیں .... ہر گھنٹے کے وَ قفہ بعد ٹن کی آ واز والے کلاک .....وحوبی کی نچپو ٔ حاملہ کا ذر دِ زہ ہے کرا ہنا۔۔۔۔۔ چوکیدار کے گھنگھر واسو ننے کی نک ٹک یا جا گئے رہو کی آ واز۔۔۔۔۔ طبلہ تمرد گگ کی ٹھکا ٹی کی ٹھک ٹھک ۔۔۔۔۔ کُونج کی کرلا ہٹ 'مُرخ اور سیاورنگ۔۔۔۔۔کسی درندے کا کسی معصوم اور کمزور جا تور پہ جھپٹنا۔۔۔۔۔غروب آفتاب 'مُورج گربن' علی خذالقیاس ہزاروں رنگ انگ یُوں کہ حضرت اِنسان' اُن سے پد کے ۔۔۔۔۔موہیقی میں کئی ایک راگ ایسے کہ اگر اُن کی ساعت اور وقت ِ حاضری میں احتیاط نہ بَرتی جائے تو خُودکشی کے رُجانا ہے ووآتے ہیں۔

میرے ایک بچے نے اپنااچھا خاصا کارو ہار محض اس لیے خراب کرلیا کداً س کے پارٹنر کا ناک اختیا گی بھدا اور اُبوالہول کی طرح تھا۔ ایک شام وہ خاصا پریشان میرے ہاں پہنچا۔

'' الٰہی خیر۔۔۔!'' اُس کا بنا ہُواتھو بڑا دیکھتے ہی خُود بخو دمیرے مُنہ ہے نکل گیا۔علیک سلیک سے

ؤست بُوی کے بحد ٹیمٹ پڑا ہے ہے ہیں اور ان اور میرے بارے کو ٹی اچھی پُری خبر منظم کے ۔'' ''بابا جی ایجھ کگاتا ہے عنقریب آپ کومیرے بارے کو ٹی اچھی پُری خبر منظم کے ۔''

مَنْ ﴿ أَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَالِهِ \* بِكُواسَ بِنَدَكُرُواور وُو بات بَنَاوُجِسَ كَيْ وَجِيهُ مِنْ مِبار \_ وَمَا

UrduPhotocom:

آلةِ قبل سميت الله الله تعاند مين أس كافل كي من من اقبالي بيان لكسوار با موتا مكر آپ كي العما يرك تحلي كه مند بهشكا في من المجمع عند تروين ذكار من "

مئیں بمشکل خُود پہ قابو گاہوتے ہوئے ادھرنگل آیا۔'' ''پوری بات بتاؤ مسموم کا مئیں نے کئی ہے اُسے فکھ دیا۔ معمد ملا

'' ابھی سہ پہر کی جائے سُر کئے 'مثین وفتر میں جیٹا تھا کہ وہ وقت سے پچھے پہلے براند تھے روڈ سے پر چیز مگ کر کے واقت سے پچھے پہلے براند تھے روڈ سے پہلے ہیں ہونے گئے۔ پر چیز مگ کر کے واپس آگیا۔ گرمی پسینہ ہے اُس کا چہر والاولال ہور ہاتھا۔۔۔۔ پہنچتے ہی ووصوفے پیڈھے گیا۔ مئیں نے پانی جائے کا بو چھا۔ اُس نے ہاں ناں میں کوئی جواب نہ دیا تو مئیں نے خود ہی اُس کے لیے ہے۔ بنانی شروع کردی ۔ آب اُس سے مخاطب ہُوا۔

''اُکھونمنہ یہ پانی کا چینٹالگالو۔۔۔۔ اتنی دیریس جائے تیار ہوجاتی ہے۔'' وُوجلدی ہی والپس نَکل آیا۔۔۔۔ جیسے قاش رُوم میں ہاتھ مُندوجونے نہیں' مُحض کیلیے کرنے کیا ہو۔۔ اچھا! آپ جانتے ہیں کہ میں بات چیت کرتے وقت' اُس کے چیرے کی جانب نیس و کیف کے ا بااُ دب بچے کی طرح مَر اور نظریں جُھکائے رکھتا ہوں کہ آپ نے ایک بار تھیجت کی تحق پر نے کے ایک اِرتھے ہے۔۔۔ لائف یارٹنر کے رُوبروُبا اُدب با مُلاحظہ کانمونہ بن کررہنا جا ہے کہ بیدونوں جب جا ہیں' ٹا ٹکا جوڑیا تو ٹانگے ہے۔

JuguPhoto com

والا وَحرا تَفَا كُوَ فَيْنِ كَ بِاوجود كُونَى اليها أوزار وِكِمانَى نه ديا جي اس مقصد كے ليے كام بين أَفَيا جا سوائے سنگ سفيد منظ الكور بيرويث كے مگروہ أس كے منحوں ناك سے بہت زيادہ الله في اور كارآ مدتھا..... بير نائف سے توموم كاناك تك مجمع ليونوں جاسكتا ، كينز ہے كہناك كا كيا بي الآ جاسكتا ہے۔ ''

مئیں نے آو ہے ہوئے کھر ہو چھا۔'' اِس کا مطلب ہے کہ مُوذی ناک ابھی اپنے چیرے اور چیرہ نیچے اپنے جسم کے ساتھ سلامتی میں ہے۔''

'' جی ہاں' میری بدسمتی کہ موقع بھی ملا تحرکوئی اُوزار ہاتھ نہ لگا۔ بچ ٹوچھیں تو مئیں اِسی پریشانی میں یہاں آیا تھا۔ آپ میرے باباہیں پکھے میری دشکیری فرمائیں گے۔۔۔۔''

دیکھا آپ نے ناک اُس کے پارٹر کے چیرہ پہ ہے۔ تکلیف اِس سیّد زادے کو ہے اور ایسی بے زاری اور نفرت کہ وہ اُسے پار کرنے کا کوئی محفوظ اور شریفانہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہے اور اِس نیک کام میں میری دھیمری کا بھی طلبگارہے۔

مئیں اِس کے مسئلے کو خُوب سجھتا ہوں۔ اِس ناک سے شاہ صاحب کا تعلق اور دُشنی بہت پُر انی ہے۔۔۔۔ اِن کے والد مرحوم بھی' ناک والے کے اَباً جنّت مکانی کے کاروباری پارٹنز تھے۔۔۔۔ آ گے بیچھے ووٹوں

علی الصباح اِس دیباتی کئے خُمار پیدا کرنے والے محرّکات پہ گہری توجّہ کے بعد اِس تیجہ پہنے ہوں کہ میمن وَ ہی دُود ھابلونے ہی کا کمال نہیں' کچھاور لواز مہمی ہیں جن کے تشرّ قات رُوحانیہ ہے سی سیسی کی کیفیات عود آتی ہیں۔ اِس برکت وصحت والی کئی میں اِس ظہور نئے کے نور کی شفائیت بھی سرایت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ وجیمی وجیمی شفنڈک ۔۔۔۔مہر جہاں تاب کی وُہ نو خیز کرنیں شُعاعیں اورلہریں بھی جو حیات خیز ہی نہیں ' حقانیت اور رُوحانیت کا سَر چشمہ بھی ہوتی ہیں۔

سر شرق آگا سائمر ورکا سودا سایا ہے شکت ہو کے پاؤں ڈرالز کھڑ ایا تومٹیں پائٹٹنی کی جانٹ ہرک کر بابا مر سے گل کر ماگر اسسال ہی کر ملک ملک اور کھوٹی ہیں گئی جانب اور کھٹر اور کا میں میں ہیں ہے گ

کے پاؤں سے آف کر میں کا بات کے ملک اللہ فوٹ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا "خون اللہ جو سوٹ مایاں جو جاریاتی ہے گئے لیے اُباتی کے پاؤں یہ بیٹھ کرلیا کرتے ہے آفر پھر خود بھی

ا پنے بچوں کے بعد نیوتو کی فروریوں نو اسیوں کو بھی دیئے۔ ''محفو نے مائے ٹچلال محصوص نے اپنے کا ایکٹریٹر پیروز نور کا اور پیروز کو کی کا فوٹ کو شکے ٹوک لالوو...!'' ایک اور ملاحظ فرمائنس۔

''آ کاباکاتلی تلاکا 'نائیاں وے گھر ہویا کاکا' کاکے ماری چیخ 'کاکا ٹپ گیامسیت ۔۔۔!' ''آلحز بلحو باوے دا'باوا کک لے آوے گا'باوی بہدے چینے گی' سو روپیا وقے گی'اک روپیا کھوٹا' اُہدا لیا ندا لوٹا' لوٹے وچ پانی' ماں تیری رانی' ہو تیرا راجا' سونے وا دَرواجا' جاندی دیاں پوڑیاں نئے بہناں گوریاں'اک بھن کالی' اُوہوکر ماں والی ۔۔۔۔!''

''اَ کُڑ بگڑ بھمبالوا آسی نہے پُورا سوسوگلوٹا تتر موٹا' چل مداری پیدکھوٹا ۔۔۔۔۔۔'' ای طرح اور بھی کئی ٹخن سے جو بچوں والے گھروں میں زبانِ رَوعام ہے ۔۔۔۔ بچوں کے لیے ھُوٹے مایاں اور نوغمروں کے لیے جبولے بیٹلیس' پٹکوڑے ۔۔۔۔۔ساون کی مہلتی ہوئی رُتیں ۔۔۔۔گٹلھور گھٹا کیں' چھاچھوں برتی برسا تیں ۔۔۔۔۔ آ موں کے باغ' جامنوں کے ذخیرے ۔۔۔۔کوٹلیس' قمریاں' عندلیمیس' ہَر مِل طوطے....مستیاں تر نکمیں اُمنگیں ....کیا کچھ نہ تھا اُب کہیں اِس کاعشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہی کچھ اپنی غُمرُ عقل کے مطابق سوچتا کھو جتا .... جانے کب کہیں نیندگ کسی گلی میں نیکل لیا۔ جدھر پُقِمْ بی پَقِمْ سِلیں ہی سلیں ....کیا دیکھتا ہوں مئیں ایک وُھلوانی تِلی ی گلی میں اُرْ تا جا رہا ہوں۔ چیھے ہے بابا مُبحان اللّٰہ کی آ واز گونجتی ہے۔

''سُجان اللهُ سُجان الله ..... بحِّه ! بيتح مُرَكر نه در يكهنا 'سِل وَ مَّه بهو جا وَ عَلَى .....''

## تلوار کی آنی 'میرے کی گئی ....!

کہتے ہیں کہ ہیرے جوابورات و حاصل کرنے ہے کہیں بہتر سے کا انسان خود ان جیسی صفات اے أندر پیدا کر لے۔ فتح خان وَنیااور اس کی آسائشوں کا پچھزیادہ طالب نہیں تھا۔ اسپل پہلوانوں فیکاروں کی طرح' پیشه وَر پینگ بازنجی زیاد و ترمتوکل' قناعت پینداور حال مست ہونے کے ساتھ ساتھوں کا کروار اور توارك بى قَبْنَ مِرتِي مِن وَفَارِارِي فِي أَسْتَوَا لَمُ كَاسِلًا مِنْ فَرِي نَهِمَ الْمُولِ مِوا عِيدَ اللّ مُرحُ فان عِلْ اللّهِ اللّ کہیں آ کے برق کے عسکری میدانوں میں کامیابیاں حاصل کی تھیں ۔۔۔ سکھ بڑی دلیراور جنگجوتی ہے۔ تے سکھ کی کر میں کریان کی موجود کی اُس کے انداز فکر کی نشاندہی کے لیے کافی ہے۔ پہادہ اِٹسان میں دیگر خوجات کے ساتھ ایک نمایاں خوبی یہ بھی جولات ہے کہ وہ المنز و تحصیص اپنے مقابل کی جمال اسان کی عزت و قسہ کرتا ہے چہ جائیکہ وہ جانی وُتمن ہی کیوں نہ ہو۔ ای طرح ہے اُستاد شاگر و بھی ند ہمی علاقاتی اور اسانی ﷺ ہونے کے باوجود اِنسانی اور فن حرب کی مشتر کہ قدروں کی وجہ سے ایک وُ وسرے کے بے حد قریب وسرے تھے .... ایک ساتھ کھانا پینا ایک ہی د ماغ ہے سوچنا ..... ای مہر بان کی خصوصی کا وشوں اور توجہ ہے وہ آب اس مقام پیتھا کہ راجہ دَ هنیت رائے نہ میرف اس پہنے بناہ اعمّا دکرتا بلکہ اُے اپنامُشکل کُشا بھی سجھتا تھا ۔ آے نہ جانے کیے احساس ہو گیا تھا کہ فتح خان اپنے نام کی ما ننداُس کے راج پاٹ اور شیح شہرت کے لیے سی سے کا نشان ہے اور میکھی کے مسلمانوں اور خاص طوریہ فتح خان کے قبضہ میں ایسی ھکتیاں ہیں وہ اُن ہے ۔۔۔ بڑے کام لے سکتے ہیں ..... إدهر قدر دان مَروم شناس راجهٔ اپنے سینا پی خُوشبیر سنگھ کو بھی بڑی قدر کی تکاہ ہے و یکتا تھا کہ وُہ اوراً س کا شاگر د .....راجاراج یا شاوراور تر جا کے لیے عربت ٔ حفاظت اوراعتما و کا نشان ہیں۔ سینا پی اُس کا اُستاد ٹھا کرخوُشبیر سنگھ نُحُوب جانتا تھا کہ اِس کی بیوی اِنقال کرچکی ہے۔ وو ہیے ہم سے

اور قاسم خان اپنی بُورْ جی نانی کے پاس رہتے ہیں اور رہ بھی کسی حد تک معلوم تھا کہ اِس کا بوڑھا سُسرافغانی بابا پتالہ کھوجا ہے۔ جو کسی دھیان گیان کے سلسلہ میں کہیں مگن ہے ۔۔۔۔۔ بیہ بھی کہ اِس کے ہاتھوں 'بازوؤں اور پاؤں تلے دَھرتی اپنے وَجود کو کھول دیتی ہے' پُٹِھر پہار اُسے گود بھر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ اُدھر رَاجہ دَھنیت رائے بھی عمیانی دِھیانی بُرھی مانوں پہ خُوب وِشواس دَھرنے والامنش تھا۔

فتح خان کو جے پور میں براجے کئی روز گز ریکے تھے۔ساس کی بیاری بُڑ ھاپے کے علاوہ بڑے بیجے ہاشم خان کے پُراَسرار حالات نے جوزُحُ اختیار کیا اُس کا نقاضا یہی تھا کہ ؤہ اُس وقت تک واپس اپنے جَتھے میں نہ جائے جب تک گھر کے حالات ہے مطمئن نہ ہو جائے۔ایک اور خوشگواری تبدیلی جو مسرکی جانب سے عطا ہوئے قیتی پھروں اور اُن پیشان دیدتی ملاقات سے حاصل ہوگی تھی وہ بھی ایک وَجہتی .....اس کے علاوہ اُن ہے جوروز اختفار مجر کے بعد غائبانہ ملا قات اور بات چیت ہوتی تھی اُنٹ کا ہز و اور کیفیت بھی پچھ جُدا گانہ ی تھی چاہیں ملاقات کے بعدوہ ساراون اِک عجیب سے انبساط میں لبرتار ہتا ..... جیسے کھی ہلی کافوری UrduPhoto.com اُستاداوردوس في مجي تھا۔ اِس مقام تک وقتے ميں وُہي تو تھا جس نے اِس کا ساتھ ديا .... اُب اُلَّ قات پہتمام حالات وواقعات مِن والمحين أن كرُوبروكرويج ... وُه آئلهين يَصِيلاَ أَن كِي عِينِ وَكُوبِ بِالوِّل يِنْور كرر با تفا\_مثلاً البيخ نواے كو طرف يلي من كي مشائل نيكوان كلانا جو ادھ كالتا جي دستياب نہ تھے.....اُس کے علاوہ کسی اور کو دکھائی ندوینا' کھیلنے کے لیے فیمتی پھر کے کٹینے' اور خاص طوریدہ ہایاب جواہم'جو فتح خان کے پاس تھے جن کے بارے میں جو ہری بازار جواہرات کی کٹائی ' پائش والے حبیب وارثی المعروف ختو کٹائی والے کی رائے تھی کدا ہے نایاب بیش قیت جواہرتو کسی راجہ کے فزانے میں بھی نہیں ہوں گے۔ اس ملاقات میں فتح خان نے چڑے کی تھیلی ہے ؤہ جاردانے پھروں کے نکال کر ٹھا کر خُوشیر سنگھ کی قیلی پیہ ذ هر دیتے ..... اُن کی چُوند اور خُوش رَگلی ہے اُس کی آئلمیس رَوشن ہو گئیں۔ کئی ایک لیمجے وُہ مسحور سا انہیں تکتار ہا ۔ مجرنظری ہٹائے بن بے ساختہ اُس کے مُنہ سے نکلا '' اُس جُوہری بازار والے حُتو کٹائی والے نے پچھے فلط نہیں کہا تھا۔'' وہ اُنہیں مختلف زاویوں ہے د کھنے تو لنے لگا تھوڑی در بعد تھیلی میں ڈال کرواپس دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔

'' نخستو کے علاوہ کسی اور کو بھی مُلاحظہ کرائے .....؟''

'' دنہیں'مئیں نے اِس کی ضرورت محسوں نہیں کی ۔۔۔۔مئیں فقط اِتنا جا بنا چا ہتا تھا کہ بیہ معمولی پیٹر ہیں یا کوئی خاص ۔۔۔۔''

'' فتح خان! مئیں کوئی پار کھ یا جوہری تو نہیں البتہ اچھے'گرے منچھ اور خاص و عام تکینوں ما کھوں گئ پہچان ضرور رکھتا ہوں۔ بیا نمول جواہر ہیں۔۔۔۔ایسے تو تھی راجہ مہاراجہ کے جگن جوشن یا مُلٹ مالا میں بھی تیسی دیکھے۔۔۔۔میری ما نو تو اِنہیں کہیں خُوب گلہداشت میں رکھو۔۔۔۔اور ہاں! اِس جگدا ور مکان میں رہنا اُب تمہارے لیے مناسب نہیں ممیّں موقع دیکھتے ہی مہاراجہ ہے بات کروں گا اور تمہارے گئے کے لیے کسی اچھی می رہائے گا اِنتظام ہوجائے گا۔۔۔۔''

أب وُواً ہے رُخصت کا اِذِ ن دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔

"إس طرح كاور كتيموا المحتملة المستعلق المالية المستعلقة

۔ '' ہیں تو بہت مصلے مگر وہ شاید اِن جیسے نہیں ۔۔۔۔ بچوں کے کھیلنے والے کچھوں کی طرح کے جیسے ۔ ''کول گول ۔۔ پیکونٹ وہ کا چے کے ہر گزنبین' آپ جیاجی تو مئیں وُہ بھی لا کر دِکھا سکتا ہوں۔'' مسلمہ پھیا

UrduPhoto com

تمہارے خوش تھیب بیٹے ہے بھی ٹل اوں گا اور گھر بھی و مکیلوں گا۔''

فق خان کو بھا کہ اعتراف ہو ہے۔ اس ہوسکا تھا۔ وہ اُ سے ساتھ لیے گھر کی جانب نکل ہو ہا ہے۔ ہیں ہور سے متر سے مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ جامع تعقیقا ہورگا ہور ہور اسے کتے ہوئے گذاری تہم ستان اور ہا دارہ ہور کے در اس کا علاقہ میں واقع ہے۔ اس لیے سرول پر کو بیال شانوں پر رو مال اگر کے کرتے اور کھڑے پائچا ہے جانے وہ کھائی و سے دکھائی و سے در ہے۔ ہی جان کے بیان شانوں پر رو مال اگر کے کرتے اور کھڑے پائچا ہے جانے میں در کھائی و سے در ہے۔ ہی جان کی گئر پر چوٹا سائرانا مکان ۔۔۔ جس میں چنروشرے مسینے تو رہا جاسکا تھا۔۔۔ ٹر ان کا استقبال کیا ۔۔۔ اس وصلہ بیدائیں ہوسکتا تھا۔۔۔ ٹر ان کا استقبال کیا ۔۔۔ اس ور ان اک چیوٹا سائچ کہیں سے نکل کر اپنے باپ کی ٹاگوں سے لیٹ گیا۔۔۔ کا ن کا استقبال کیا ۔۔۔ اس ور ان اک چیوٹا سائچ کہیں سے نکل کر اپنے باپ کی ٹاگوں سے لیٹ گیا۔۔۔ کہ وہ جس کا گھرے میں پر چھا مطابعہ خان ہوا ہے۔ مقدم خان کا احداث کی جان کے جان کا اور باہر دالان میں پیٹھی ہو تھا تھا۔ مگر وہ اُلے پاؤل تی واپس بیٹ آیا اور باہر دالان میں پیٹھی ہو تی تھا۔۔۔ سال سے بچھ پو چھے لگا۔ ٹھا کر فوشیر سے پہلے تو ان ہو ایس بیٹ آیا اور باہر دالان میں بیٹھی ہو تی تھا۔ سال سے بچھ پو چھے لگا۔ ٹھا کر فوشیر سے پھوٹ تو میں ہونے والی اس گفتگو کو تا بچھے ہو تھے لگا۔ ٹھا کر فوشیر سے کھوٹوں کے بھوٹوں کے بچھوٹ سے کھا کھا کھا کھی بھوٹوں میں ہونے والی اس گفتگو کو تا بچھوٹ سے کھی ان اور کچھوں کی بور دی ہے۔۔ کہ بات سے پھوٹوں کے بھوٹوں اس کے بھوٹوں کے بھوٹوں کے بھوٹوں کے بھوٹوں کے بور میں ہور دی ہے۔

"فغریت ۱۰۰۰

فنخ خان تشولیش مجرے لہجہ میں بتانے لگا۔''میری ساس کہدرہی ہے کہ ہمارے اوھر پہنچنے ہے کوئی دس منٹ پہلے ہاشم خان بُری طرح بھا گنا بُوا آیا اور بغیر پکھے کہے ئے 'سیدھا آندر پچھلی کوٹھڑی میں گفس گیا۔۔۔۔۔ اس سے پیشتر کداس کی اس حرکت پہکوئی گرفت کی جاتی وہ کچھوں کی ٹھیلی اُٹھائے باہر بھاگ نکلا۔ اِس کی نانی تو اُٹھنے بیٹھنے ہے معذور ۔۔۔۔ محض آوازیں دیتی رہ گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ جانا پہند کریں تو اُسے کہیں دیکھتے ہیں پکھیزیادہ وُورنہیں گیا ہوگا اور پھر مجھے اُس کے ٹھکا نوں کا بھی پید ہے۔''

" ' چلوامئیں تمہارے ساتھ چاتا ہوں …. مجھے یقین ہے کہ اُس تھیلی میں وہ قیمتی کنچنے ہی ہوں گے جن کا ذکر تم مجھ ہے کر بچکے ہو … مئیں سمجھتا تھا کہ تم نے اِن کی حفاظت کا کوئی معقول بندوبست کیا ہوگا کیکن بنچ کا تھیلی کو اِتنی آسانی ہے باہر کے چاہد کے سے میڈابت کیل ہوتا۔

''مئیں خُوداَنہ علا حیران ہوں کہ اُسے تھیلی کا پیتہ کیونکر چلا جبکہ اُس کی تالی کوئٹی خبرنہیں کے مئیں نے بیہ تھیلی کدھر چُھیلیکڑارگھا ہے۔''

ادِه الله المراق المرا

اِدھر کُنَّ خَانُ الْتَصِیعَ مِینَ سوچ رہاتھا کہ اِس بے ڈھنگ نٹے نے پیڈنیس کیال کہاں شرمند و کروا تا ہے۔ ٹھا کر خُوشیر ساکھ کے رکھنے مورور نور کی اور گورونی مورون الطری انظر پیڈاس کی تلاش سرگرواں ہو گیا۔

أس نے إراد وكرليا بُوا قفا كدأب كے دُواً ہے خت سر زنش كرے گا۔

شام کے شے تھکا ہارا گھر پہنچا تو ہاشم خان نائی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا اُس کے کونے مُن رہا تھا۔ ہاپ کوآتے دیکھوکر چھلا تکتا نہوا پچھلی کوٹھڑی میں گھس گیا ۔۔۔۔اُندراُ سے پکڑنے کے لیے جانے لگا تو ساس نے اشارے سے تروکتے ہوئے کہا۔

'' کیوں اُس کا خون خنگ کرنے کے پیچھے پڑا نُوا ہے ۔۔۔۔ یہاں میرے پاس بیٹے مئیں تجھے بتاتی موں سارا قضہ' پھر جو جا ہے کرنا۔ ہاشم خان نے بچھے بتایا ہے کہ وہ قررگاہ شریف کے باہر میدان میں ججو لیوں کے سنگ تھیل رہاتھا کہ اچا تک بچھے وُ ور کھڑے نا تو دکھائی دیتے جوا شارے سے بچھے ٹیلار ہے تھے۔ وہاں گیا تو نا نونے پوچھا۔ تم کنچوں سے کیوں نہیں کھیلتے ۔ مئیں نے بتا دیا 'بابانے میرے کنچنے چھین لیتے ہیں۔ نا نونے خفا موتے ہوئے حکم دیا۔ بھا گا بھاگ گھر جا' بچھلی کوٹھڑی میں اناج کے بھورے میں کنچوں کی تھیلی دبی پڑی ہے۔ نکال کرلا اور اِدھرمیرے سامنے بیٹھ کر کھیل ..... جب کھیل چکوتو تھیلی' اُدھر برگد کے بیچے جڑوں میں رکھ جایا کروڈو ہاں میمخفوظ رہے گی۔''

اَب وہ پوچینے لگی۔''تم نے کئیے' چیننے یا اُس سے چُھپانے کی کیا ضرورت محسوس کی تھی۔تم جانتے ہو کہ بیراس کے نانونے' بنتج کو کھیلنے کے لیے دیتے ہوئے تھے؟''

فنخ خان ٰبوڑھی بیاراورموٹی عقل وسوج کی حامل ٔ ساس کوکیا جواب دیتا ۔۔۔۔۔ وہ کنچو ںکومعمولی کا کچے گئے۔ گولیاں سمجھے ہوئے تنھے جبکہ وہ قیمتی بیش قیمت نیکٹر تنھے۔۔۔۔ وہ ٹال مٹولا کر کے بیچیلی کوٹٹری میں پہنچے گیا۔۔ کھاٹ پہ پڑی چا دروں میں گھے ہوئے بیچے کو بڑے پیار و پُرکِکارے باہر نکالا۔۔۔۔بیٹھی گولی اُس کے مُنہ میں رکھتے ہوئے یو جھا۔

'' نا ﷺ نے کہا تھا' وہ تیرے کھلنے کے لیے ہیں ۔۔۔۔کھلنے کے بعد انہیں پیڑے نیجے کے آدیا کرو۔ سی انہیں ذرگاہ والے میڈال میں پیڑ کے نیچے رکھآ یا ہوں ۔۔۔''

۔ اَب وُہ اِے ساتھ ﷺ ہوئے آنا فانا وہاں بُرگد کے نیچے پیٹیا تو شکاش بسیار کے باوجود وُہ شکل کہیں دِکھائی نہ دی تو وُہ جھنج لیا یا بُوا پُو چھنے لگا۔

''بتاؤ' کہاں رکی تھی تھیلی'؟ ۔۔۔۔ یہاں تو کہیں بھی دکھائی ٹیس دے رہی۔''
وُو بھلا کیا جواب دیتا۔ بس مُنہ بسور کررہ گیا۔ فتح خان بھی پکھ شوچ کر مصلحتا خاموش ہور ہا۔
اگلے روز شنح نماز کے بعد ُوہ اُس آس میں بیٹھ گیا جے اختیار کرتے ہی اُسے سُسرافغانی ہایا ہے
نادید نی ملا قات کا شرف حاصل ہوتا تھا۔۔۔ پکھ دیر میٹھنے کے بعد اُسے محسوس ہُوا کہ بابا آس پاس موجود ہے۔
مگر گرہ نہیں کھول رہے۔ پکھ مزید اِنظار کے بعد بھی جب یہی صُورت برقر اردی تو اُسے لیفین ہوگیا کہ بیٹ
مگر گرہ نہیں کھول رہے۔ پکھ مزید اِنظار کے بعد بھی جب یہی صُورت برقر اردی تو اُسے لیفین ہوگیا کہ بیٹ
وانستہ اجتناب بُرت رہے ہیں ۔۔۔۔ فلا ہرہے اِس کی وجہ وہی کچنے سے جنہیں اُن کی اہمیت کے چیش تھر ہے۔
دانستہ اجتناب بُرت رہے ہیں ۔۔۔۔ فلا ہر ہے اِس کی وجہ وہی کچنے سے جنہیں اُن کی اہمیت کے چیش تھر ہے۔
کاموں سے فراغت کے بعد دُرگاہ شریف یہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے گھرے نظے لگا تو ہاشم خان ایے بچھوتے۔
کاموں سے فراغت کے بعد دُرگاہ شریف یہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے گھرے نظے لگا تو ہاشم خان ایے بچھوتے۔

ہو جھ کو اُٹھائے اور گھمائے رکھتا ہے اُیوں کہ حصار قطب سے تجاوز نہ کرے۔ پاٹوں کے گر داور نے مِثَی کا بنا ہُوا ہُودہ 'جس میں پیا ہُوا گرم گرم اناج 'پس کر جمع ہوتا ہے۔ کا رزار حیات 'نیر گئی مقدرات 'سُود و زَیاں' مکافات مِمل' جزاسز ا'فقدر وقضا بیسب چھ کیا؟ ….. وقت کی چکی میں پاٹوں بچ 'سب پچھ پِس کررہ جاتا ہے …..گندم کے ساتھ گھن' پاپ کے سنگ پُن ٹی بھی اور چیش بھی معارضی بھی ہمیش بھی ۔...غرضیکہ عصر کی چکی میں چکو در بھی مگوؤر ہو نگلتے ہیں۔ سُر نے' پیلئے سبز لے نیلے …. سَوختہ' کیلے اور سے ہوئے قبطے تو ہوہی جاتے ہیں۔''

وہ وقت بھی آ لگا کہ فتح خان اپ مختصرے گنجاور بیل گاڑیوں پہ گھر کا کا ٹھ کہاڑ ؤھرے ہیں جو ملی تك آلاً .... يهل كي نسبت يهال كي بود باش إروكرد كا ماحول سبولتيس إنبيس الحجي لكيس- مجهونا باشم خان یبال پینچ کرآ سودہ نہیں تھا۔ اُدھ کا تھا تھا تھ ماحول کردوٹوائے کی وسعت سے اپنی سی حیثیت کے لوگ ہاگ يتح .... كھيلنے كے ليے پيوان ورخت يودے ... يہاں يكسر مختلف ماحول تھا المستعلق کا كه باشم خان كى بيروني آ واره كرية في أور كھيل كودختم ہوكرره كئي .... وہ بُجِها بُجِها سار ہے نگا تھا.... نا تو اُفغانی بانچ كوشايد إس كي مالت پرس أكراكرانون فرولي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي مستری معمار بھی این کے ایما سے بیماں پنچے تھے ۔۔۔ پچھواڑ کے ملکے بھاری پھروں کے کچھے قیدی آئی اُبھار تھے۔ إن ميں پُر انی کھویں آور چھوٹی غاریں بھی تھیں۔ کیا عجب کہ اس قدرتی آسرار واُوجہ ایک والی جگہ بھی افغانی بابا كرَ وَعَانَى تَقْرِفُ وَتَشْرَفَ سَ تَقَايِحِهِ مِنْ وَكُما وَمِنْ أَنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُوالِما وَمُواللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ انہیں بھی یہاں بھجوا دیا تھا ۔۔۔ خر گوشوں کی موجودگی ہے یہ بھی وَاسْح ہوتا ہے کہ اوھر نیچے بھی اک جہان دگر واقع ہے ....اور تھا بھی پکھا ہے ہی اُ دحر ذرانڈے کے کونے بڑچھتی پنچے ایک کنڈ ولہ تھا ... کنڈ ولہ یا مُلّهُ کٹویں کی شکل کا ہوتا ہے ۔ گھیراؤیش کم وزیادہ ضرورت کے مطابق ۔۔۔۔ کسی میں کی سیر صیاں بنی ہوتی ہیں اور کہیں بانس زئنہ کی۔مُلّذ کنڈ ولہ اُوپرے نظا بھی ہوتا ہے اور ڈھکا بُوابھی۔ بیا کثر گھر کے آندر بھی ہوتے ہیں۔ان کے آندرینچے دیواروں میں گھدائی کرتے چھوٹے یابڑے غار بنائے جاتے ہیں'آپ انہیں کمرے یا كونفر يال بھى كہ سے مقصد إن كے بہت ہے جو سكتے ہيں ....موسم كى تيزى سے بچنا' وُسمَن سے حفاظت' أجناس' أسلحه کي ؤخيره أندوزي .... رَوحاني مُجاهِرات ورَياضت يا يكسوني حاصل كرنے كي خاطر..... إنهيں تيار کرنے کے لیے بڑے تجربے محنت اور سرمائے کی ضرورت ڈرآتی ہے۔ پالتو پُوہوں اور فرگوش ہے مدولی جا عکتی ہے۔۔۔۔افغانی بابانے اپنے نادیدنی وَ سائل وتصرفات سے اپنے افغانی شاگردوں سے بیرکنڈ و لے تعمیر کروائے تھے ….. اِن میں ہے ایک کنڈ ولد کا نقشہ ایسا کہ اُس میں ہے ایک پتلا سا راستہ وَ رگاہ شریف کے میدان میں جَیتنار بَرگد کی ہزارا نگ شاخی جڑوں میں چُھپا ہوا تھااور اِس ہے آ گے نہ جائے کدھراور کیاں۔'' اِس نقشے کوافغانی بابا ہی سیجے ہے جانعے ہوں گے۔

اُب بیہ قِصَد وہاں سے شروع ہوتا ہے جِدھ ٔ راجہ وَ صنیت رائے اپنے حساب کے مطابق می خات کی خوت کی خوت کی خوت کے خوت کی خوت کے سات کے ملاحظہ کے اِس کے ہاں پُدھارتا ہے ۔۔۔۔۔راجد ھانی کا دستورتھا کہ راجہ کے جہم وِن سے پیجے سے پہلے راجہ کے مشیر امیر ُ ڈرباری ' تعلقہ داراور سینا کے عہد ہ دارا پنے اپنے مقام کے مطابق راجہ کواپنے ہاں وہوں دیے ' خاص طور پیدوُ ہو' جنہیں اُس نے تعلقہ 'زمین یا کوئی باغ کھیت وغیرہ بخشا ہوتا۔

راجہ کی نظر میں شخ خان منے کے بڑی تو گیری کر دوا آپنے ہم تعلیمان کی آتھوں میں کانے کی سے کھنگا تھا۔ایک پیشہ و پائٹلا گا۔ایک پیشہ مالیان تغییر نا ہے آئی کا زائ کے مسلمان تغییر نا ہے آئی کا زائ کے موٹے راجوں مہاراجوں کی ایک بری پر تشمی کے بھی کے مسلمان تغییر نا ہے آئی کا زائر کی کر ایس کے جان کی دیا ہے گئے تاہم کی کہا ہے گئے ہے گئے تاہم کی کھی کے مسلمان کا تھا گئے گئے اور دیکر ریائی کی دیا ہے گئے دیا ہے گئے ہے۔ انہا می کو گئے سے ا

## • راج كانح كياباجا....!

اور ان دونوں کو گفتان کے بڑے احرام واصفام ہے ایک خواصورت مند پر راجہ کو بیٹھا یا۔ ای انتیاس کی بورجی ماس نے تا ہے گئی ہے بڑے احرام واصفام ہے ایک خواصورت مند پر راجہ کو بیٹھا یا۔ ای انتیاس کی بورجی ماس نے تا ہے گئی ہو گئی ہیں اپنے خاتھ ان را دارت کے مطابق سمات انا جی (گندم جَوْ ہُولا آبا جرو و چاول اپنے مسور) چھے پھل (آباد مجموع ہے شقر و شریف انگول کیلا) پانچ ترکاریاں (پر کی پیکھیلٹن شاہم آباد اگر کھی بیٹھیل جو بھی کے مسال میں ماس میں ماس میں بیٹھیل کو بھی کو بھی کو بھی کہ بھیل کو بھی کہ بھیل کو بھی کہ بھیل کی بھیل کا بندویست کرنے ملازمہ کے سنگ آندرون خانہ چکی گئی اور ایک بھیل کی اور ایک بھیل کا بندویست کرنے ملازمہ کے سنگ آندرون خانہ چکی گئی اور ادھ یہ دونوں نئے بھی بھی بھی ہیں خانہ ہو بھی تھے۔

راج تحسین مجری نظروں ہے گر دو پیش کی ہر چیز کو ملا حظہ کرر ہاتھا۔۔۔۔ اِس کی ساس 'بجوّں اور تھا کف کی مناسب ہی تو صیف کے بعد وہ دُو ہرواً دب ہے کھڑے فتح خان سے مخاطب ہُوا۔

'' فتح خان! ہمیں تمہاری و فاواری اور بہادری پرز تی مجر ظک ٹیس ۔۔۔۔ ہم ہماری سینا کے ایک انمول رَتَن ہو ہِمْ نے بہت کم مُدِّت میں ہمارا و شواس حاصل کرلیا ہے ۔۔۔۔ بیچو یکی والی جگہ صرف شاہی خاندان کے لیے تھی ۔۔۔۔ ہم نہیں جانے تم کس طرح اے حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے ہو؟ اس کے باوجو دہم تجھتے ہیں تم اِس اہل تھے کہ ہمارے اور قلعہ کے قریب رہو۔''

راجه إے وُرْدِيده نگامول عنولنا مُوامريد كويا مُوا

فنخ خان نے آ ہمتگی ہے تیس نواتے ہوئے پچیجل بان کی دَرخواست کی۔ رَاجِداُب اِس تَرْرِیّیۃ نظرین ہٹا کراے دیکھنے لگا۔۔۔ پچھ توقف کے بعد خُود ہی بولا۔

'' فتح خان! بیداُ چھوتی ی بھینٹ' ہے موہم کے پھل پُھول اور بیساری اُنچ می چیزیں؟ مُلیّب بیمنشوں کی نہیں ۔۔۔۔کہیں دَیوِتاوُں نے حمَّن کے اُس پارے بھیجی ہیں۔ پچ بتاوُ' بیسب پُھھ کیا ہے؟'' ن خان ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت اُدب سے کہنے لگا۔

''مہاراج! آپ جانتے ہیں کہ میرے شسر ہیں جو پا تالہ کھو تی ہیں۔ وَطَن میں لوگ اُنہیں اللّٰہ کا گئیت وَلی کہتے ہیں۔ وَطَن میں لوگ اُنہیں اللّٰہ کا گئیت وَلی کہتے ہیں۔ چوٹیال اُن کی بیٹیال اور پہاڑ اُن کے فرزئد ہیں۔ اجمیر شریف میں تارا گڈھ کے پر بت پا نہوں نے بابا میرال شاہ سرکار کے تھکم ہے اِک لمبی تبییآ پوری کی ۔۔۔۔ اِس کے بعد اُن کی کوئی ایسی منزل شروع ہوگئی کہ اُنہیں اینے ظاہری جسم کو پر دہ ویٹا پڑا۔ پا تالہ کھوجی ہوئے کے ناتے' اُنہیں زمینوں' پہاڑوں کے بھیتر کی ایسی کھوجوں اور رَازوں تک رَسانی حاصل تھی جو سی عام اِنسان کے لیے ممکن نہیں ہوتی ۔۔۔ اِس پُر بیٹے حاصل نہمیں۔۔۔۔ اِس پُر بیٹے حاصل نہمیں۔۔۔۔ اِس پُر بیٹے کے دَوران اور بعد ٰبابا پہر پچھالیں گلیوں جو اِس سے پہلے حاصل نہمیں۔۔۔۔ اِنہی گلیوں ہے بابا کو پُر بتوں کے لیجے کہو تیم پھروں کی پُرتوں کی کھوج پڑی۔''

یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کے دونوں دی کا اندرو نہتے ہیں میں ایک ایک اور افعال بھی ہے۔۔۔۔ دونوں نے اپنے ہاتھ اپنی پشت کی اوٹ میں کیے ہوئے بھی آنہ اور نہتے ہیں سر نیہو از را تعظیم دی چھڑھ کی وسر کے وسر کے واستقہام یہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے لائے انجوں میں ایک ایک لائی کی مالا کمیں لائک رہی تھیں۔ مالا کمیں کیا تھیں موٹے شوری کے شرخ و ور یہ میں ایک ایک لائی کی مالا کمیں لائل رہی تھیں موٹے شوری کے شرخ و ور یہ میں ایک ایک کچنہ بندھا ہوا تھا۔۔۔ کسی گول پھڑ کو و حاک ور یہ میں ایک ایک لائے کہ ایک کو بھی ایک ایک کچنہ تا اور کھیں ایک ایک کو بھی کو بھی کو بھی ایک ایک کو بھی کو

بہت ہی دریر بعد کہیں میری سمجھ میں آیا تھا کہ مادیت میں بھی ماؤرائیت پیدا ہو علی ہے اگر کسی صاحب تصرف کا اؤن حاصل ہوجائے تو ۔۔۔ مثال اس کی ٹیوں کہ اگر کوئی دشتہ دار آپ کے مُنہ میں لُقمہ ڈالے تو میسی کُفیہ ہوتا ہے اگر مال کھلائے تو تجھ اور سواد ۔۔۔۔ ہیوی اور محبوبہ کے لفّموں میں بھی ٹمیٹ الگ الگ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر کوئی مُرشد یا با با کھلا دے تو یہ گئے اک فعت بیز دانی بن جاتے ہیں۔۔

حضرت میسی علیه السلام کے ہاتھوں اُنگیوں میں القد کریم و تکیم نے مسینائی پیدافر ماوی تھی ۔۔۔ ای طرح جناب داؤ دعلیہ السلام کے دَست و ہازو میں آئین کو گداز کرنے کی توت تھی ۔۔۔ سیّد نا لُوح علیہ السلام کے لیے لکڑی کا کام آسان تھا۔ غور کریں کہ نبیوں پینجبروں وَلیوں اقطوں اور اللہ کے دیگر نتی بندوں کو وصف مسیحائی سے سرفراز فرمایا گیا ۔۔۔ عبادات مجاہدات اور اعمال صالح ہے بھی شفائی قوتیں بیدار ہو مکتی ہیں

یا تاله کھوجا یعنی افغانی با با اپنی عبادت و بندگی یا مقدروں ہے وُہ مقاصم کا چکا تھا کہ زمین کی سط ہے یا تال تک وُہ ہے مادہ آگئے ومعدن مُفرد ومرکب کونہ صرف محسوس کرسکتا تھا بلکہ اُن سے اصفارہ و حاصل کرتے کی استطاعتﷺ بھی رکھتا تھا۔ واضح رہے کہ اللہ کے ایسے خاص بندے اپنی فوق الفطرتﷺ ستعانوں اور THE PHINTENS COME DE LES وُنیاوی معاملا ﷺ میں بڑے محتاط جھی ہوتے ہیں ....افغانی بابا کواپنی اکلوتی بٹی ہے والہانہ ﷺ تھی۔ بیستی ے اپنے دوسر تھنے بھنتے کی وَلادت کے پہلوہی عرصہ کے بعد نا کہائی موت کا شکار ہوکر اپنے مثنا تدان کوسوگوار کر تنى ـ بُورُ حاافغانى بابا بمندة تنظيم تفا الله كي رضا آ كے سر ڈال دیا ..... متقاضل کے بشریت یا آل اولا د كی مخت کہ ہاشم خان بڑے نواے کی دید و کا <del>اور ان اور ان اور کا این اور ان کا ان اور کا است</del>ام خان بڑے اور بیار .....معاشی نا آسودگی کا دُور دُورہ تھا۔ اُس نے اپنامن بہیں یہ باندھا کہ نواسوں کوئمی اہل کرے۔ اِن بچوں کا بچین بہلانے اور تنكدى دُوركرنے كى خاطر كچھ كئے جواہر دانے كہيں پہاڑوں ہے كھوج كران باپ بيٹيوں كو ہے۔ ادھرراجہ کی جانب سے زمین ملی تو اس پہویلی کی پھیل و تغییر کے لیے عائبانہ وسائل پیدا کردیے ۔ فیے نہیں کی گہرائیوں میں اپنی استعافتوں ہے ایسے ایسے رائے مگئے اور تبدخانے ہوائے جنہیں دیکھ کر کہاجا سکتا ہے۔ کام عام انسانوں کانبیں .... یقیناً یہاں ایس ہستیوں کاعمل دخل رہا جوز مین کے ظاہر و باطن کی جانو ہے ہ تحییں ۔ اِنہیں گز رے موجوداور آنے والے دفت ٔ حالات کا خُوب اِدراک تھا۔

راجہ کی بھیلی پہ دوسنگ دانے پڑے و مگ رہے تھے۔ جو نہ صرف اُنمول تھے بلکہ اِگ بھیب ت مسرت بھری کشش بھی پیدا کر رہے تھے۔ آئکھوں میں ٹھنڈگ اور دِل میں کشادگی می بھر آئی تھی۔ پیرے جواہرات راجوں مہاراجوں کے لیے روز مرزہ کی طرح ہوتے ہیں مگریدتو کچھے دِگر ہی کیفیت لیئے ہوئے تھے کیونکہ اِنہیں اِک پا تالدکھو جی اور قالی نے پچھوا نہوا تھا۔ شفائی قو توں کے حامل اِن پَیَقَروں نے راجہ کے دِل ودِ ماغ میں اِک نُورسا مجر دیا تھا۔۔۔۔۔ وُہ گُومگو می حالت میں بھی کچھوں کو تکتا اور بھی اِن بچوں کو۔۔۔۔۔ چند ثانیے توقف کے بعد پُوچھنے لگا۔

" پیتنہیں ۔۔۔ نافو آبا کا نہ کی سے ملتے ہیں اور نہ ہی دکھائی دیتے ہیں سے عان نے جواب دیا۔ " پیتنہیں ۔۔۔ نافو آبا کا نہ کی سے ملتے ہیں اور نہ ہی دکھائی دیتے ہیں سے عان نے جواب دیا۔

راجي ين الآن كرسر په پيارے باتھ ركھتے ہوئے يُو چھا۔ ''انچھا يہ كہؤ تمہارے نا نو با با اس وقت كہاں ہيں اور كياؤه تمہيں دكھا كى ديتے ہيں ؟'' تَ

"HrduPhoto.com"

راج ﷺ نے دیجیسی لیتے ہوئے مزید کو چھا۔۔۔'' یہ بھی تو بتاؤ کہ دواس وقت کہاں ہیں؟ ﷺ ہاشم خاص نے نے فوراجواب دینے کی بجائے اپنے ہاپ کی جانب دیکھا۔۔۔۔ پیجر ﷺ وکافر کر بتایا کہ وُو نیجے

تہد خانے میں ہوتے ہیں۔ ان اللہ اللہ کے کروہ دونوں تیزی ہے باہری جانب نقل کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

راجہ کو جسے چین پڑگیا تھا جسے معلوں ہے۔ کو تارہا ہے۔ گفتہ کے گدے پہر تھرنا دے بیٹھا۔ بلکی ٹیسکی بات جیت کے دوران ہاکا ٹیسکا ناشتہ بھی ہوتا رہا ۔۔۔ گفتگوڑیا دوتر حو بلی کی تقییر' مسالہ سامان اوران پہ اٹھے والے مصارف کے متعلق تھی۔ راجہ کی معلومات کے مطابق' سفیدہ زئین کے علاوہ اور کسی طرح کے الحراجات ایسے نہ تھے جو ریاست سے وصول کیئے گئے ہوں ۔۔۔۔ جبکہ تقییر اتی مصارف غیر معمولی مالیت کے دکھائی دے رہے ہے۔ وقع خان کے بدخواہوں نے وہن الزامات کی بنیاد پہراجہ کو برکایا تھا اُن میں سرفیرست و کھائی دے رہے۔ ایک دوالزام تھے۔ ایک یہ کہ فتح خان نے قلعا اور شاہی محال ہے تر یب جو بجیب و غریب جو بیا تھی اُن میں سرفیرست کے اُندر نے گو وہرائی پُرائس ارمکائیت و مقامیت ہے جس سے اُس کے خصوم عزائم کی بُومحسوس ہوتی ہے۔ دوم' ایک ڈومور کی نفر مقامی نہیں تھا اور نہیں کی ریا تی المکارکو سوا بینا پی ٹھا کر خُوشیر سنگھ کے اور پھر یہ کہ مستری مز دورو غیرہ کو کی نفر مقامی نہیں تھا اور نہیں کی ریا تی المکارکو سوا بینا پی ٹھا کر خُوشیر سنگھ کے معالیہ کی اجازت دی گئی ہو ایس بالزامات بڑے تھیجر اور قابل فہم سنے ۔۔۔ یہ قدیم کی کہ راجہ کے من میں بھی معالیہ کی اجازت دی گئی ہو سب بیلی قبار کو میں بھی معالیہ کی اجازت دی گئی ہیں ہو کہ میں بھی ہو جو تھی کہ راجہ کے من میں بھی

بال پڑ گیا تھا اور بیجی کہ راجہ کے علاوہ کو گی اور وعوت میں شریکے نہیں ہوسکتا۔ بیہ قدغن بھی مزید اِس شک کو مضبوط کرتی تھی کہ فتح خان ٔ راجہ کے وَ فا داروں میں سے نہیں' جبکہ اُس کامسلمان ہونا بھی اُس کے حق میں نہیں جاتا تھا۔۔۔۔!

کہتے ہیں کہ راجہ مہاراجۂ بادشاہوں کے سَروں پہاُو پر والے کا خاص سابیہ ہوتا ہے۔اُن کے ہاں عقل دانش' بُرو ہاری' مصلحت کوثی اور غائبی إشارے بھی ہوتے ہیں .....حکمران ہوتے ہی وہی ہیں جو خاصانِ خاص ہوتے ہیں۔

جو بظاہر سامنے تھا وہ اُس کے حق میں نہیں تھا گر اِس کے باوجود راجہ باطنی طور پیچسوں کر رہاتھا کہ فتح خان اُس کا قد فا دار اور ایک بہا در جا نباز ہے۔ گر کچھ تو ہے جس کے پُردہ داری ہے۔ وُہ اِسی پُردے کو ہٹانے کی غرض ہے 'شابی اور حفاظتی اُرجولوں سے خلاف اُبغیری جا جا گا ہیں اُس کی پُراَسرار جو بِلی شر چلا آیا ۔ انجیر موسم کے پُھل پیلا گئی اُرسوں ہے خلاف کا ت جا گئی ہوں کے جا شکروں نے تو اِس کے خلاف کا ت بھر نے میں کوئی کہر اُنھا کہ بھر نے میں کوئی کہر اُنھا کہ فی خلاف کا ت بھر نے میں کوئی کہر اُنھا کہ اُن کے جا تھی ہوں کی جی کر بیاہے وہ بر دوش کی جیمیا کرنے تھی جی گیا ۔۔۔۔۔ راجہ تھی بھر نے میں کوئی کہر اُنھا کہ اُن کے خلاف کا ت بھر نے میں کوئی کہر اُنھا کہ اُنٹھ کوئی کیا ۔۔۔۔ راجہ تھی کہا ہے۔ وہ بر دوش کی جیمیا کرنے تھی جی گیا ۔۔۔۔ راجہ تھی کہا ہوں یہ بوا۔ پہر خاب کے فیکٹر وال کی مانند خُوش ریک و خُوش کیف آیمتی کچھوں کو زگا ہوں میں تو لانا نہوا اُس سے میں طاب ہوا۔

UrduPhoto.com

'' ہم آلاہ پید کے گرومہاران کے ڈرٹن کرنا چاہتے ہیں۔'' فتح خان' سیس کو آلکھ پینے پہ ہاتھ ذھرتے ہوئے بولا۔

''سئیں خود اِک عرصہ سے مختوفوں میں ملک ملی والمعید ماہد ہوں میں بھٹیا آبوں کہ بیابھی اُن کی مجھے ہے تا س قیا ہے کہ مئیں اُن کی ہلکی می آ واز ٹن یا تا ہوں ۔۔۔۔۔ اُنہوں نے دیکھنے کی تکتی شاید ہاشم خان کو ہی آرین گی ہے اِس کے علاوہ 'ووٹو اپنی بیوگ کو بھی دِکھائی نہیں دیتے ۔''

راجابزے تنظران اچیس کبی یوں کرتے ہُوئے ملکی ی آ واز میں گویا ہُوا۔

''اس کا کوئی اُپائے ۔۔۔۔؟'' ''مہاران اِمبری مجھ پٹس تو اِس کا اُپائے کوئی نامیں'اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ ہاشم خان کے پاس تھ

جهاران کا لا ڈلا نواسہ ہے۔ یہ فیتن پھٹر' آپ کا ادھر پیر صار نا اور بیرو کی شاٹ باٹ وغیرہ سب اُو پروا ہے۔ کا' آپ کا اور اِن ٹانو'نواے کا بی چنتکار ہے۔''

' فنے خان کا جواب پی جگہ پہ درُست گرراجہ مطمئن نہیں تھا ۔۔۔۔ کا فی دیرِ اِن کے دَرمیان اِی حویل کے متعلق گفتگو ہوتی رہی کا در اِن کے درمیان اِی حویل کے متعلق گفتگو ہوتی رہی مگرراجہ کے بُشرے سے لگتا تھا اُس کے دِ ماغ کی شوئی کہیں اوراً بھی ہوئی ہے۔

اچا تک راجہ یُو چھ بیٹا۔'' بیچے کہیں آس پاس دِکھائی نہیں دے رہے۔۔۔۔کہیں وُہ کھیلنے کے لیے باہرتو نہیں نکل گئے؟''

''مہارا جاوہ اکثر پیچے جو یلی کے جن میں کچنے کھیلتے رہتے ہیں۔ کھیل میں وہ اس قدرمنہمک رہتے ہیں۔ کھیل میں وہ اس قدرمنہمک رہتے ہیں کہ کسی اور کام کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ شاید بھی وَجہ کہ اِن کے کھانے پینے کی وَ مدداری اِک زمانہ سے نانو ہایا نے اُٹھار کھی ہے۔ ہم تو اِستے مجبور اور خوف ز دہ ہیں کہ اُنہیں پچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ ہڑے نئے اُٹھار کھی ہے۔ ہم تو اِستے مجبور اور خوف ز دہ ہیں کہ اُنہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ ہڑے نئے اُٹھا کی کسی بات کی اُٹر نہیں ہوتا۔ پڑھائی کی کسی بات پے دھیان ویتا ہے۔ آوارہ گردی یا کچنے کھیلتارہے گا۔۔۔۔۔اُدھرے اگر جی بجرے تو پھر پھر اور مئی میں بُٹ جائے گا۔۔۔۔۔اُدھرے اگر جی بجرے تو پھر پھر اور مئی میں بُٹ جائے گا۔۔۔۔۔ ہب سے حو یلی بنی ہے جائے کہاں سے بڑے بڑے دیا ہے۔ بڑکی خرگوش اور حرکے آئے ہیں۔ آپ پسند فرما کمیں تو چھپے چال کر جی کوئی اور خرگوشوں کے تماشے بھی ملاچ تھے کھو کھی خرگوش اور حرکے اُسے ہیں۔ آپ پسند فرما کمیں تو چھپے چال کر جی کوئی اور خرگوشوں کے تماشے بھی ملاچ تھے کھی خرگوش اور حرکے آئے ہیں۔ آپ پسند فرما کمیں تو چھپے چال کر جی کوئی اور خرگوشوں کے تماشے بھی ملاچ تھے کھی خرگوش اور حرکے اُس کی دور کھی ہے۔

'' پچھواڑے واللہ چن اک طرح کا ٹیلے تیوں کا جھوٹا ساسحرا ہی تو تھا ہے خار دار جھاڑیاں' کیکریاں' تجلائیاں کر پینے پیلوٹنے جھاڑ یُورے گاتا تھا ہیں۔ کچھ پہلے ہے ہی موجود تھا یا پھر آجیسے کسی ضرورت کے تحت بیدا کیا گیا ہے۔ کی صحرا کے فلمی سیٹ کی طرح سے ماحول بڑا ہی قدرتی اورنظرنواز تھا۔ آگے یہاں چھوٹے Land Toda W. P. no to Come En L'2 لے کان' جیسے ﷺ ورئیتمی جھالریں دونوں اطراف ڈ ال رکھی ہوں ۔۔۔۔ جدھرخر گوشنیاں اورخر گوش ﷺ ہوں گے وہاں ان كَ نَتْ نَصْ لِلْكُورِينَ بِهِي مِول كَ- بندري كُورْج شَرْعَ كَدَهَج شرح وَفِيرُ وَأَيْ شِر مِي وَفِيرًا وَأَيْ تَامِرُونَ عَيْنِ میں بڑے بھلے لگتے ہیں مرجوبول ولطف غز الحول بھیٹر چوں اور بکر چوں کود کھیا وربھتوں کر کے حاصل ہوتا ہے وُوا کیک ملیحدہ ہی مشاہدہ تج ہے ہوتا ہے <del>جمعی میں اور اور اور اور اور اور جہان بہوت</del> و بہروزی ہے کہ آ پ کے آس باس ریشم کی کچھتے ل' اُطلس و کخواب کے گولوں اور دیبا کی پَوٹوں جیسے خر کوشنے' اَمینشے بیشے گوش گلوڑ نے نبوا چیاتے' بے صورت شر گوشیاں کر دہے ہوں۔ابیا ماحول ومنظر' باغ عدن سے کسی ؤ هند لے ے کوشے یا کسی معصوم بالک کے خواب کی طرح ہوتا ہے جے سوئی جاگی مال تھیک تھیک کر شلا رہی ہوتی ہے۔ راجہ برآید ہیں کھڑا' سامنے بیچیرت کن منظر و نکیر رہاتھا۔ یُول تو سارے راجستھان میں ایسے منظر جا بجاد کھائی وہتے ہیں مگر اے یاونیس کہ ہے پورشہر میں شاہی کل کے آس یاس ایسابن تھل بھی کہیں وکھائی پڑا ہو.... انہیں ادھر کھڑا دیکھ کرنٹی ایک خرکوش اور خرکوشنے ادھر لیک آئے .... یہ بھی راجہ کے لیے جیران کن بات بھی پُقِر یلے اور تیلے علاقہ میں خرگوشوں کا کیا کام؟ انہیں تو زم مِٹی چاہیے ہوتی ہے جس کے آندر ڈرائدر وُہ اپنے سُرنگوں کی طرح لیے لیے پُر چے بل کھو دیتے رہیں ..... بونے ' خُرگوش سانپ' مَوش' نیولے' کرلے' چیو نثیال کیچوے وغیرہ بیتمام پاتا لے کھوجے ہوتے ہیں۔ اِن میں تو چندایسے بھی کھوج مَوج والے کہ زمین

کی ایک جانب ہے تھے ہیں تو دوسرے زُخ ہے بُرآ مد ہوں۔

راجہ اس جہان جمرت میں یُول گم صُم کہ اُسے ایک جانب کنڈولے سے اُو پر آتے ہوئے ہاشم خان اور قاسم خان کی خبر بھی نہ ہوئی ۔۔۔۔ ہاشم خان کی مُٹی میں اُبا بیل کا پچّداور قاسم خان کے ہاتھ کالا سیاہ خرگوشنا۔۔ ایسا معدوم نمعلوم ساکہ جسے سیاہ زَرباف کالچھا' نرم ہاتھ داب رکھا ہو۔۔۔۔ اچا نک باپ اور راجہ کوسامنے پاکر مہبوت سے اُبا بیل اور خرگوشنے والے ہاتھ' چیچے لگانے گئے۔

راجہ نے بات بناتے ہوئے پوچھ لیا۔'' بھٹی بچو! پچھ بمیں بھی تو دکھاؤ' تمہارے ہاتھوں میں کیاہے'' بچے اک دُوجے کا مُنہ تکنے لگے جیسے پُوچھ رہے ہوں کہ آب کیا کریں؟ یہاں آب فتح خان بولا۔'' شاباش بچو!مہاراج کو دکھاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں کیاہے؟''

دَ ونول نے ایک ساتھ اسٹی ایک آمال میں پہنچ یا ہے۔ انہوں اور مطمئن جیدو نے ہاتھوں میں نہنے نہنے بچے۔ ایول آسودہ مطمئن جیسے در کی کھا الجا گئے آمال میں پہنچ یائے ہول۔

راجی میکوا سے ہوئے ٹو چھنے لگا۔'' ان معصوموں کو کا ہے دیوج رکھا ہے۔۔۔۔۔ استعماد جھوٹے مجبولے " ان کی مائیں 'آلٹیں تلاش کررہی ہوں گی۔۔۔لاؤ' ذرا مجھے بھی دکھاؤ انہیں۔۔''

وُدِوَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰل

راجہ انہیں دیکھتے ہوئے ہے ساختہ بول اُٹھا۔ ''ارے بیڈو بڑے شندر جناور ہیں .....کہاں سے بلے؟'' ''نا نو ہایائے دیے' تھیلنے کے لیے ....''

راجداُن کے برابرا کروں بیٹھ گیا ۔۔۔ ہاشم خان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بری رسان ے

'' جمیں بھی تو ملوا وَاپْ بابا ہے ۔۔۔۔ اُن کے دَرشٰ سے بڑی شانتی ملے گی۔اُن کے پاس لے پیلے۔ مئیں اُن کے چَرِن چُھوٹا چاہتا ہوں ۔۔۔۔'' وُه وُونوں بیک وَقت اپنی باپ کی جانب تکنے گے۔ چند کھے تو فتح خان کی بُدھی میں نہ آیا کہ بچوں کو کیا کہ جوابے باپ سے اِس تھے میں نہ آیا کہ بچوں کو جب جوابے باپ سے اِس تھے میں جب جی اِسے بھی اور خاموثی میں جب جسخ جلا ہٹ کی کھٹل پڑنے لگی اور راجہ نے بھی اِسے سوالیہ نظروں سے ویکھا تو تا گہاں اُس کے مُنہ سے نکل گیا۔
''ہاں ہاں اُپنے نا نو بابا ہے کہو۔۔۔۔ مہارات 'آپ کے درش کرنا چاہتے ہیں۔۔۔''
سے تکم پاتے ہی بچے 'بائیں جانب برآ مدے کی جانب لیکے اور کونے کے ایک مُلِّے میں اُر گئے۔''
مختی خان نے شاید راجہ کا دِھیان ہٹانے کی غرض سے کہا۔

"" تے مہاراج! آپ کوٹر گوشوں کے بل دکھا تا ہوں۔"

راجہ بظاہر ننتے خان کی باتیں اور اِن سیاہ خرگوشوں کی گھا تیں' و مکیے اور ٹن رہا تھا مگر آندرے دِھیاں' اِس گوشتہ من کی جانب تھاجد ھر پَل جھپکتے دونوں بنتے عائب ہو گئے تتھے۔ راجہ نے اِس کی باتوں سے صرف گوش کرتے ہوئے یو جھا۔

'' یہ یا لگ کدھراً ژنجیوہو گئے۔ کیاان کے بایاا دھرکہیں نیچے رہتے ہیں؟'' بی مہاراج ! اُن کے اصل محکانے کا تو پیٹیس کدکہاں رہتے ہیں لیکن نیچے مگئے میں اُن کا استفان سا بنا ہُوا ہے ۔۔۔۔۔ پچوں سے وہیں پہ بات چیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔اور مئیں بھی فجر کی نماز کے بعد' وہیں پہ اُنہیں محسوں کرتا ہوں اورا گرضروری مخمبر نے تو بچھ بات چیت کا اِذن بھی مل جاتا ہے لیکن اُنہیں و کیھنے کی شکتی نصیب نہیں

ہوئی۔''

راجہ ابھی اُس کی بات پہ کھی تورہی کررہاتھا کہ دونوں بنتے اِس کونے سے نکل کرسامنے آگئے ۔۔ آتے ہی اُنہوں نے راجہ کوسر نیبو ڈکرسلام کیا' کچر پیغام دیا کہ بابائے آپ کوسلام کہااور دُعائیں بھی دیں اور یہ بھی کہا کہ مجھے دیکھنے کا طریقۂ فتح خان ہے جھے لیں۔''

إِنَّا كَهِدَرِ بَيِّ يَحِرِ مُكِّ مِن أَرْكَ اور راحِ فَتْحَ خَانَ كُواسْتَفْهِا مِينْظِرول سِ تَكْنَ لِكَا---!

## فيروزه وَادِيُ نِيل كا 'جو آ نسواً با بيل كا.....!

الی تقریب سے پہلے راجہ کے بنم دن پہلی ان سات پُرشوں اور بھینٹ کے زئنوں کا انتخاب ہوجاتا تھا ۔۔۔۔ فنخ خان کے لیے پیری دانہ (فیروزہ) منتخب ہُوا۔ اِس اضافت وآ فاقت کے ساتھ کہ وہ فیروزہ اُبا بنٹی کا آ نسو ہو۔ اِس نے سُنا اور چکرا کر رہ گیا سپاہی تھا جو ہری نہ تھا اور نہ ہی کبھی اُبا بنل کے آنسو کا نام سُنا تھا وُہ سید ھاجو ہری بازار میں حَنُو کٹائی والے کے ہاں پہنچا ساری بات بتائی ۔۔۔۔ اِس کا جواب پاکر جواس کی تھے۔ میں آیاؤہ بھی پھھ آسان نہ تھا۔

فیروز نے دُنیا کے چندممالک ٹیں ہی دستیاب ہیں۔ فیروزوں کی کی ایک اِقسام اور تیز زم رہیں۔ موتی ہیں ۔۔۔۔۔ اِن کی آب تاب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ شفاف مسطح اور دَراڑی بھی ہوتے ہیں۔ بیش قیت اِقسام ہیں۔شیرازی' کرمانی' مشہدی' حسی حینی' سلیمانی' نمیثا پوری اورشجری مشہور ہیں۔ مَرجان کے بعد اور مَرواریدے پہلے بیا پی خواصی اَثرات اور رَوحانی کیفیآت کی بَدولت' صف اوّل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فیروزی رَگمت اورشفافیت اِس کے دَرجات بلند کرتی ہیں۔

'' أبا بيل كا آنو' كوئى با قاعده فيروزه نبيس موتا ہے۔ بيه بيرے كى كئى كى مانندُ ايك إنتهائى معدوم نقط سا دَانہ ہوتا ہے۔ جو مصر کے جنوب مشرق کے علاقہ کی وسیع کانوں سے شرخ زیلے پیخروں سے چینے ہوئے فیروزوں کے ساتھ کہیں برآ مدہوتا ہے۔ایبا باریک بادن ساکہ باریک چھلنی ہے بھی چھن کرنگل لے اور دِکھائی بھی نہ دے۔ یہ باریک دانے کا نول کے علاقے کی آس پاس ٹیرٹیری ریت میں کہیں کنگروں میں جمٹے ہُوئے بھی ملتے ہیں۔ایسے ڈانے اگر حاصل ہو بھی جا تعین تو وہ کچے ہوتے ہیں یا پھر بڈر کھے .... تیز روشنی اورخشک ہُواانہیں بے تو قیر کردیتی ہے ہے اِنی اُیا ہیلیں <mark>جو ایراموں مقیروں اور قبدیمی قبرستانوں می</mark>ں یائی جاتی ہیں' یہ فیروز ہ دانے اُن کی مَن مِن اُن اُن کی مَن اُن اُن کی مَن اُن کی مَن اُن کی بات ہے کہ بیدة انے اُنہیں وہ میں چھے اُ جالے کی نسبت شام کے جھٹیٹے اور رات کی تاریکی میں زنیا وہ واضح و کھائی دیتے ہیں.....اور یہ بیٹی کہ کوئی باطنی حِسّ اِنہیں ریت کے بیٹی بھی تکینوں کی موجود کی کی نشائد بی کرانگی ہی ہے اور بیہ مندري قاراسي مول من موري مركون الوالي الموري قاراسي كالمراب الموري قاراسي كالمراب الموري قاراسي كالمراب الموري قاراسي كالمراب كالمراب المراب كالمراب ك چوچ کی گرفت فی اجاتا ہے نوووائے کے گرفندرے بلندی پیرٹی کریٹے آرا دیتی ہے۔ پیرجھ کی کی شرعت ے نیچ جھکولہ ﷺ خوطہ لگاتی ہے ....زین انہی بہت دُور ہوتی ہے کہ اے فضایش ہی تھے وہ ہی زویش لے لیتی ہے۔ اے فضامیں میں میں کھیلنا بہت پہندے شاید یمی وجہ کہ کعب میں حملہ آ ورواں اور کرانڈیل جنگی ہاتھیوں يه إس يُرا سرار يَرندب ك وَريع من وَريع المن ويُرك والمان ويتركوا كورن المن المنافرية والمن المن المائر لا موتى " كا ذِكْرُ فُرِقانِ الحميد مِينِ خَصُوصي طوريه بُوا ....مجھليول كے بعد كثرت ہے اللّٰه كى حمد بيان كرتے والا يمي پرندہ ہے۔ اے اللہ کا سیای ' مُواوَّل فضاوَ ل کی ماہی اور أبدی رّا موں کا رّا ہی بھی کہتے ہیں۔ اِس میں جیت ' سریت محویت اور صالحیت سب مرندوں ہے زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔اس کی اتھی رّ وحانبیت کا انداز دیُوں لگائمیں کہ الله شجانہ نے اِس کا نام فدُسیوں کی اِسائی حکمت کے شرف کے ساتھ عطا کیا ۔۔۔ جیسے جبرائیل عزرائیل إسرافيل لوما تَيْلُ "تَتَلَفيلُ" أهجما نَيلُ طاطاليّلُ بموآكيل وغيره..... أبا بيل كا بسيرا بھي عجيب ہوتا ہے۔ مكڑی' مكن بيا اوريه الكارخانة فكدرت ميں إن كے كارتجى اك عجيب فكدرت و نُدرت كے حامل ہوتے ہيں۔ أبائيل كيتمام رتجيدتو چند بھيد بجر كوگ بى جانتے ہوں كے جنہيں مالك كل نے اپني حكمت كے خزانوں ہے علوم اِساءُ ظاہر بیڈیا طنبیہ مخفید کے ساتھ تفکر ویڈ براور قضاء وقد رکی فیہامت عطافر مائی ..... آیا بیلوں کے بسیرے اور پہرے وہاں ہوتے ہیں جہاں پیرُورانی رُوحانی اِستعانتوں کی عملداری اور تگہداری ہوتی

ہے ۔۔۔۔ مزار مقبرے 'بزرگوں کے ڈیرے مسجدیں پُرانی حویلیاں باؤلیاں مینار کی فہرستان ورائے وغیرہ ۔۔۔۔ اِن جگہوں پدیقینا ظاہری یا پُردہ داری میں کسی نہ کسی برگزیدہ ہستی کا ٹھکانا ہوتا ہے اور پہ آقاتی پرندے اُن کی نُورانی خُوشبو میں مست قادر مطلق کی ثناء میں رَطب اللّسان رہتے ہیں۔''

فتح خان نے حسّو کٹائی والے سے اُبابیل کے آ نسو کی بابت بات کی تو اُس نے ایسی ہی جرت کا تھیا۔ کیا جیسی پہلے ون کی ملاقات میں قیمتی کتبے و یکھنے پہ کمیا تھا۔ جائے پانی کے بعد پُوچھنے لگا۔ ''خان صاحب! کیا اُب اُبابیل کے آ نسو بھی کہیں سے ہاتھ لگے ہیں؟''

''فان صاحب سیا آب آبا یا ہے اسوسی دیں سے ہا تھ سکے ہیں۔ ''دنہیں ۔۔۔۔۔ ہاتھ نہیں گگے بلکہ آب مجھے اُن کی اَشد ضرورت ہے۔''

آب اُس نے تفصیل سے ساری کھائنائی کدراجہ کو اُن کے شُجھ دِن پیر جینٹ کرنا ہے ۔۔۔ آپ فست

نے اُس سے پوچھا۔ ''کیاتم نے میلے کھی آبائیل کے آسوکانام سُنا ہے۔۔۔۔؟'' فتح خال ﷺ مُنہ سے پچھ بولنے کی بچائے 'بڑے حلوہ کدوساسرنفی میں بلادیا۔ معملی میں اَبِ قِسُولِولا۔''برادرم! پچھ چیز ول کے تحض نام مشہور ہوتے ہیں یا پچر پُرانی کہانیوں قسوں میں اُن کے جیب وفر فیل اُن کہانیوں کو اس کا کو اور کا انسانیا کی اِنسانیا کے اِنسانیا کی کانسانیا کانسانیا کی کانسانیا کانسانیا کی کانسانیا کا

قِصَه چِهَار وَرُونِ فِي اللّهِ مِهُ وَشَرِيا الْهِ فَيْ إِيالَ وَلِيْ أَبِ حِياتَ كَا كَوْالَ فَهَا بِرَدُو أَبِارِسَ تِقُمْ كُوهِ قَالَ أَرُن كَحُولَةً اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ وَكَالَ مَا أَرُن كَحُولَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَكَالَ مَا أَنْ فَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَالَ مَا أَنْ فَعَلَمُ عَلَيْهِ وَكَالَ مَا أَوْ كِلّهُ وَكُلّ مِن فَيْ يَعِيفِهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلّ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلّ عَلَيْهِ وَكُلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَكُلّ وَلَا مُعْلِلْ وَلَا مُعْلِلْ مُنْ وَلْمُ وَلِي مُنْ وَلَا مُولِلْ وَلَا مُنْ وَلْمُ لَاللّ وَلَا مُولِلْ وَلْمُ وَلَّ وَلَا مُولِلْ وَلْمُ وَلّ وَلَا مُؤْلِلْ وَلَا مُنْ وَلِي اللّهُ وَلَا مُولِلْ مُنْ وَلِي كُلّ وَلْمُ وَلَا مُولِلْ مُنْ وَلَا مُولِلْ مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مُولِلْ مُنْ اللّهُ وَلِي لَا مُعْلِق مُنْ مُنْ اللّهُ وَلِي مُنْ مُنْ مُولِلْ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ مُنْ اللّهُ وَلِلْ مُنْ اللّهُ وَلِلْ مُنْ اللّهُولِي مُنْ مُنْ مُولِلْ

جو ہری فروخت کی حاظر اوھرلا یا تھا ۔۔۔۔۔ اِس کے بعد تبیل ولھائی تیل دیئے ۔۔۔۔۔ ویسے میرے خیال میں ہے ۔ خرید وفروخت کی چیز بھی نہیں ۔۔۔۔''

'' پیتہ کرتا ہوں مگر فائدہ پھی تھی اول ہے مضورہ کی خاطر یہاں آیا کہ اس کا کوئی اُپائے کرو۔''
ا' پیتہ کرتا ہوں مگر فائدہ پھی تیس ہوگا۔ طرح طرح کے ہزاروں پھڑ تھینے یہاں کٹائی صفائی کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اُب جھے پچاس سال اِس تلینہ سازی ہیں ہو گئے مگر بھی اِس بھو ہے تھینے کی صفائی کٹائی کا مستقد مسلا۔'' پھے درے گہری خاموثی کے بعد پھر کہنے لگا۔'' ہم شاید تبییں جانے کہ آبا تیل کا آنسواڑیت و قیمت کے ملاوہ رَوحانی مقاصد اور نجر و برکت کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ راجہ کو کہیں اِس کے تشرقات کا پید پھی سے موگا جبکہ تیمی کچو وابن نچکو اور تبہارے ہزرگ مسرکے بارے میں بھی وہ بہت پھی جوان نچکا ہے۔ آب اِس جا تھا تھا کے بعد وہ کیے بیاں خاصل نہ کرے۔'

''تمہاری تمام درُست باتوں کے ساتھ' میری بیہ بات بھی درُست ہے کہ مجھے یہ تگینہ ہر قیمت پہ چاہئے۔راجہنے اِس کا قُرعہ میرے نام نکالا ہے۔۔۔۔ جبکہ دوسرے چھلوگوں کے لیےا پیے جواہر منتخب ہوئے جو قابل حصول ہیں۔میری سجھ میں نہیں آ رہا کہ داجہنے اِس آ زمائش کے لیے میرا ہی اِنتخاب کیوں کیا ہے؟'' ''جیسے تم نے بھی میرا اِنتخاب کِیا تھا۔''

فتح خان نے اُس کے برجتہ جواب کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔

پٹھان پُٹھا تھا 'اسپے چھائی میں اُخروٹ'خو بانیوں کے مغز' جیلاعلید علید و کرتا نہوا گھر اُٹھ آیا۔ اگلے رَوز' منح نماز کے بعد محسب معول اُن دیری عالی جونی جینے جینے کہ عابیان کیا۔

بابانے فرمایا۔ 'آبا بیلوں کے پچے گھونسلوں سے ہاہر نگلتے کے لیے پھڑ پھڑ ارہے ہیں گی ایک خُود بخو د نیچ بھی گر پڑتے ہیں ۔۔۔ خر گوشوں کے بچوں نے معصومیّت کی رَو ہیں بھیررکی ہیں۔ ایسے ہیں اِن دونوں بچوں کی بھی خُوب موج گئی ہوگی ہے ۔۔۔۔ بس اُوراہا شم خان سے شفقت مجت سے جُڑے رہو۔۔۔ اگر اُس کے بی میں آئے اور وُہ تہمیں کہیں کوئی آبا بیل یا اُس کا بچے دیتو وہ لے لو۔۔۔ رات بجر کسی کا بک میں وَاندوُ نکا ڈال کے مہمان رکھو۔ اگلی میے آگر کا بک میں کہیں فیروزہ کا دَاند وکھائی دے جائے تو تہما رامقدر۔۔۔ورند؟''

ان دِنُوں تَو پَجِمُواڑے حَن مِی واقعی ہرشے پہ بہاراُ تری ہوئی تھی ۔۔۔ جھاڑیاں 'پودے' جھاڑ ورخت' پرندے' خرگوش اور آبا بیلیں ۔۔۔۔ چہ چہکار سرگوشیاں سیٹیاں ۔۔۔ اک بجیب ساجلتر تک جیسے بپر را ماحول گنگنا رہی ہو۔۔۔۔ نماز' تلاوت اور قدرے آ رام کے بعد' گھر کا سوداسلف لانے کے لیے بازار نکلنے لگا تو دونوں بچے بھاگے بھاگے باس آگئے۔ "بابا بمیں پرندے رکھنے کے لیے کا بک لاکر دو ...."

کا بک اور پُرندے کا سُنتے ہی اُ ہے جُن نماز کے بعد اپنے مُسرے ہونے والی گفتگویاد آگئے۔
ہازارے واپسی ہوئی تو دوسرے گھر بلوسامان کے علاوہ ہنسلی فیجیوں ہے بنی ہوئی ایک سُک می کا بک اور بہت
سے کھلونے بھی اِس کے ساتھ تھے۔ بچھ پچھواڑے اپنے کھیل کود میں مصروف تھے...۔ کھیل کو دتو اُن کی ہملے
ہجی ہوتی رہتی تھی مگر اِس حویلی میں منتقلی کے بعداُن کے کھیل کود کی ترجیحات تبدیل ہوکررہ گئی تھیں ...۔ کچھ کم
اوراً ہا بیلوں 'خرگوشوں کے بچوں سے کھیلنازیا وہ ہو چُھا تھا ۔.۔۔ لگتا تھا اُ ہا بیلوں اور خرگوشوں نے اپنے بچوں کے
ہانے یو سنے کا فریضہ اِن بچوں کے شہر دکردیا ہُوا ہے۔

فتح خان اُنہیں کو جماہوا پچیواڑے نکل آیا۔۔۔۔ ادھر کی دُنیا ہی پجھاورتھی اُجالوں عکجوں اور رَنکوں نے اپنے باطن کشادہ کیئے ہوئے بچھے کا تھا جسے گاشن ارم کا کوئی گوشر ادھرنمونے کے طوراُ تارویا گیا ہو۔۔۔ ادھراُ دھرد یکھا جب بچے کہیں وکھائی نہ دیئے تو آواز دی۔۔

''باشم خان قاسم خان میرے پاس آؤ۔ میں تہارے لیے کا بک الیا ہوں تھا۔ کی تھے کیوں ناک کے بی وظرے تھے۔ آواز نفتے ہی مگئے سے باہر نکل کی بانپ کی جانب خوبصورت کی اس کا بیان کی کہا ہوں کے تھے۔ خوبصورت کی اس کا بیوں کے سے دی ابنا اور آن کے بیجے اس کی در تران کی بیجے اس کی در تران کی بیجے اس کی در تران کی بیجے اس کی در تران کے بیجے اس کی در تران کی بیجے اس کی جانبوں کی میں میں میں بیجی کی اس کی میں بیجے کی اور میضے میں در تران کی کی بیجے کی در تران کی کا جانبوں کے لیے جوال سے بیجے آور نے خان میں ہی میں میں خوش میں در بیجے کے لیے جوال سے بیجے آور نے خان میں ہی میں میں خوش میں دور باتھا کہ بیجی نے کا بیک کو اون پہند میر کی و سے دیا ہے۔

اچا تک ہاشم خان نے آبا بیل والا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ '' لے ہا ہا آبا بیل ..... اے کا یک میں ڈال لو۔''

فتح خان نے پچھ بچھ اور پچھ نہ بچھ ہوئے ہوئے ہوئے میکا تکی اُنداز میں سہی ہوئی اَباقیل کو اُس کے ہاتھ سے ایا اور کا بک کی گھڑ کی اُنگو شے ہے کھولتے ہوئے اِسے اُندر ڈال دیا۔ آباقیل نے پڑ پچیلاتے ہوئے اُنگر اُنگی تو ٹری کی کھڑ کی اُنگو شے ہے کھولتے ہوئے اُنگر اُنگی تو ٹری کی در کھید دیکھ خوش ہور ہے تھے۔ اُنگر اُنگی تو ٹری اُنگی آدھڑ اُس جید بھرے اشارے کو تھے ہے تھے خان کی آئکھیں تو بیسا سنے کے منظر ملاحظہ کردہی تھیں گر دیائے اُدھڑ اُس جید بھرے اشارے کو تھے ہے تھے کی سعی کر رہا تھا جو افغانی بابانے شیح حاضری شعر اس پھر اُنگا کیا تھا کہ آبا بیل کا آئسو کے حصول کے لیے کیا اُنگان میکن ہے۔ اور بید پُراَسرار بار یک مُلتہ بھی حدید اور اگ سے باہر تھا کہ ایک مُعدومُ الوُجودے فیروزے کے اُنگان میکن ہے۔ ساور بید پُراَسرار بار یک مُلتہ بھی حدید اور اگ سے باہر تھا کہ ایک مُعدومُ الوُجودے فیروزے کا

كى أبايل سے پچھ تعلَق موسكتا ہا دراہے أبابيل كا آنسو كيوں كہتے ہيں؟

یہ سپاہی تھا۔۔۔۔ کیمیا یا جگمت دان نہیں جو یہ جانا ہو کہ جواہرات کامنیج و ماخذ تحض سمندرا قریا ہیماڑا صحرا میدان ہی نہیں چرند پرند درنداد گرجانداراور قباتات واشجار بھی ہوتے ہیں۔ غیر معمولی بسارتی قب و تاب رکھنے والے والے پرندے از قتم شاہین شکرا کھیل چورا آبا بیل کم کہ گر سیمیں مُرغ کم مُرغ آبی کم مُرغ خاک ۔۔۔۔ گہرے گرم اور نیلے پانیوں کی محیلیاں کچھوے ۔۔۔۔ گوستانی علاقوں کے نیل کلٹھ کو کاری چڑیاں کا رخورا عقاب ۔۔۔ شیش ناگ نیولے صحرائی گوہ کے پیٹ پوٹوں اور سرکی ہڈی میں ایسے سنگ وَانے دستیاب ہوتے ہیں جن کا شار جواہرات میں ہوتا ہے ۔۔۔ متعدد پرندوں کے گونسلوں میں بھی قبیم طبقے ہیں۔ جنگلوں میں کھومنے والے شکاری لوگ اس راز ہے خوب واقف ہوتے ہیں اورا کشر ان پیمروں کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ زیرِز مین حشر ایک الایش ہوتے ہیں اورا کشر ان پیمروں کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ زیرِز مین حشر ایک الایش ہوئے ہیں اورا کشر ان پیمروں کو حاصل کرنے میں کیم والے ہیں۔ نیرز مین حشر ایک الایش ہوئے ہیں ہوئی ہوئی کی گوروں اور کیم الیا ہوئی کی گوروں اور کیم بیات ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی گوروں اور کیم ہوئی ہوئی کیم کوروں کی گھڑوں کی گھڑوں میں بہت ہو تھات ملتے ہیں جس سے ہمیں ہوئی ہوئی کی پُراسراریت کیمین اور ایک کامیاب ہوئی از رات کا انداز وہوئا ہیں۔ ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں ہوئی کی پُراسراریت کا ایکاری میں بہت ہوئی ہوئی اور ایک تابہ ہوئی از رات کا انداز وہوئا ہے۔۔

قارس ڈیم بن رہاتھا۔ میں نے کسی نہ کسی طور وہاں اُلیٹریش کی نوکری حاصل کر کی تھی جبہ بھلی کی الف ہائے ہے بھی میں واقف نہیں تھا۔ تج ب زبانی انجھوٹ مکآری اور اوا کاری ہے میں نے سا دولو ج مقا می پیٹھانوں میں اچھی خاصی ' موز ت سا دات ' پیدا کر لی تھی۔ چھوٹی ہی شرق واڑھی سر پہلو فی ڈھیلے وہا کے پیڑئے ملائم لیج' موقع محل کے مطابق چربیلی گفتگو۔۔۔ وکھاوے کا نماز روز واور ظاہری پر ہیز گاری۔۔۔۔ الله معانب کرے تھوڑے ہی عرصہ میں میں شاوصا حب کے لاحقہ سے خاصا مشہور ہو گیا۔ قرم قروو اُلیھو کے جھاڑے کہ تعوید گنڈے بھی چلئے گئے۔ آب بید عالم کہ محض خاند پُری کے لیے ورکشاپ جاتا اور سارا وین پاؤل وہوا تا رہا۔۔۔۔ نہی چلئے گئے۔ آب بید عالم کہ محض خاند پُری کے لیے ورکشاپ جاتا اور سارا وین پاؤل وہوا تا رہتا۔۔۔۔ نہی میری جیب میں پہنچ جاتی یعنی رہتا۔۔۔ نہی میری جیب میں پہنچ جاتی یعنی راوی میرے لیے بین بیری جیب میں پہنچ جاتی یعنی راوی میرے لیے بین بیری جیب میں پہنچ جاتی یعنی راوی میرے لیے بیش بی بیری جیب میں بہنچ جاتی ایون راوی میرے لیے بین بیری جیب میں بہنچ جاتی ایون راوی میرے لیے بین بیری جیب میں بینچ جاتی ایون راوی میرے لیے بیش بیاں انہوں کو اس انہوں کا دوسرا اُن خود کیمتے ہیں بیری جیب میں بینچ جاتی اوری کی اوری میرے لیے بیش بیون کی ای اوری میرے لیے بین بینچ جاتی اوری کی کے ایون کو کی بین بینچ جاتی اوری میرے لیے بین بینچ جاتی اوری میرے لیے بین بینچ جے کہ اس انوکری کو میں بینچ کے کہ اس انوکری کیل

کوحاصل کرنے کے لیے میں نے جعلی اساد پیش کی تھیں جبکہ میں فیوز لگانا بھی نہیں جانتا تھا کہ گھر ہیں ہیں گئے گے تیل کی لاٹنین جلا کرتی تھی ۔۔۔۔ اِس حالت یا مقام تک پہنچنے کے لیے میری سی خاص کوشش کو بھی دخل نہیں تھا جگہ زیادہ ترقصور پڑھانوں اُن کے عقیدے' تو ہمات اور پچھے میر بسیالکوئی دوستوں کا بھی تھا جنہوں نے مجھے سیّدزادہ اور پہنچا ہُوا دَرویش بنا کروہاں مشہور کر کے اپنے اُلووں کوسید ھا کیا تھا یا پھرا کی ایسا بھید بھراوا تھے جس سیّدزادہ اور مشہور ہوگیا۔ یہ بھی اُڑاد یا گیا تھا میر ۔۔
میں میراکوئی کمال نہیں تھا بس اِک بہانہ بن گیا جس سے میں پچھاور مشہور ہوگیا۔ یہ بھی اُڑاد یا گیا تھا میر ۔۔
ہاں موگلات کی حاضری ہوتی ہے۔۔

## لاميري مجھلي مونگا مُوتي .....!

مُوا يُول كه مهاري المِيكِيْرُ كُ شاپ كا ايك مزدور' جس كاتعلق علاقه عَيْرُ المِينِينَ بِهَا مهارے ساتھ والے خيمہ میں رہتا تھا۔غربہ بنا اورشریف سابیہ پٹھان میں بتیں برس کا ہوگا۔ دوسرے مقامی اور کی طرح سے بھی تو ہمات کا مارا ﷺ بیروں فقیروں کا دیوانہ وہ دولت حاصل کرنے کا بے پناہ خواہشمند تھا۔ اُسے ایسے قبیلہ ہے بابرك دويزي والمراج المراج المراجع المراجع والمراجعة المراجعة المراجعة جنہیں نُورا کر ﷺ کے لیے اے ایک اچی خاصی رقم ذرگار گی اور پیرقم اِس کی اوقات اور سوچھ کے ایک یا ہرگ مگروہ جو کہتے ہیں کوشش توا ہے ایے معرکے بھی طے کروالیتا ہے جوجہِ امکان سے کہیں پاہر ہو تے ہیں۔ای عاشق صادق نے مایوی کو محصلہ جھتے ہوئے اورائے بیاری سچائی کو ثابت کرنے کے پیلے مُہات ما تکی اور فر مادی طرح محنت کا کدال اورمحبوبہ کی محبیط کلار میں موسال مدایق نوعنت و وجد اللہ کی خاطر اینے گاؤں ہے یا پر تھی آیا..... وَارسک بی ایک ایس جگرتھی جدھ قدرے معقول آیدن ہوسکتی تھی۔ پڑھا لکھایا کوئی ہُنرمند ﷺ نہیں ..... دیباڑی دارمز دوروں میں اے جگہ مل گئی .... تخواد کے صاب سے کہ وہ اُس میں ایک پیسے قرق کیتے بغیر جمع کرتار ہےتو پندرہ برس کا لمباعرصہ ذرکارتھا۔ اس وقفہ کو کم کرنے کی خاطر میہ عاشق صاوق وصاعہ ا پنی پوری کی پوری تخواہ کہیں محفوظ کر لیتا۔ اپنی روٹی پانی نسوار ٹوری کرنے کے لیے وہ اوھراُ دھرے کا مرک ر ہتا۔ ڈیوٹی کے بعد کمی ہول چائے خانے میں برتن صاف کرنے پے بحث جاتا۔ ہر ہفتہ چھٹی کے روزیت سے طورخم چکر لگا لیتا وہاں ہے لوگوں کی ضرورت کا سامان لے آتا ۔۔۔۔۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے آوپ 🚄 کاموں ہے وہ اپنے مصارف پورے کر لیتا ۔ میری نام نہا دشیرت اُڑنے یہ اِس کا میری جانب دجوں کا ا تفاكه مَيْن إس كابمسامية في تفايه مووُه ميراتجي تجعولي نجك بن گيا ... چھوٹے موٹے كام كھانالانا تخيمے كي سنڌ ستحرانی' کپڑے وَ عونا' پاؤں وَابنا....غرضیکہ پوری طرح اُس نے مجھےا پی'' خدمات'' کے حصار میں محصور کے

ہوا تھا۔ مئیں یونس خان کی ظاہری باطنی ساری کیفیات سے خُوب واقف تھا۔ خُوب ہجھتے گوہ جھے کیا جاہتا ہے۔ بار ہاکوشش کے باوجود مئیں اُس کے دِل و دِماغ سے اپنے بارے بیس خوش فہی نکال نہ سکا ۔۔۔ کی بار سے میں خوش فہی نکال نہ سکا ۔۔۔ کی بار سے میں خوش فہی نکال نہ سکا ۔۔۔ کی بار سے میں و کے حالات بر لئے پہقاد رہوتا تو خودا پنے حالات درُست کیوں نہیں کر لیتا۔ چودہ روپے دیباڑی پہردیس میں جھک کیوں ماروں ۔۔۔ بگراس کی کھو پڑی میں بھیجا کی جگہ کوئی وقہ تھا جو اِس کی محقو پڑی میں بھیجا کی جگہ کوئی وقہ تھا جو اِس کی محقل پہرٹا ہُوا تھا۔ بس ایک ہی رَٹ ۔۔۔ بھیے کوئی ایساعمل بتا تمیں جس سے مئیں جلد سے جلد اِسی رقم حاصل کرسکوں کہ میری شادی ہوجائے۔ اُسے خدشہ تھا اُس کی مجوبہ کا باپ کہیں رشتہ دینے سے جلد اِسی رقم حاصل کرسکوں کہ میری شادی ہوجائے۔ اُسے خدشہ تھا اُس کی مجوبہ کا باپ کہیں دِشتہ دینے دو ایک مُشکل کوئل کرسکتا ہوں۔۔

" شاه صیب! آپ ہم کوکوئی آمویڈ ویوبی الکھ دون اللہ ویوبی الکھ دون کے گریاں نکالتے

ہوئے کہ رہاتھا۔ مئیں نے ایک گھورتے کو چھا۔'' کیساتعویڈ ؟ ۔۔۔مئیں کوئی تعویڈ ویز نہیں لکھتا۔ جھمعیں ''شار قبیب! خفا نہ ہوں۔مئیں کوئی شیطانی تعویذ نہیں یا نکتا۔ بس کوئی ایساتعویڈ ' جس کے بہت سا پیسل جائے شار کا اس کے کہ کہ اس کے کہا گئے ہیں اس نے جیب سے ایک آئی امر اکا غذ کا نکڑا میرے سامنے کرتے ہوئے مزید بتایا۔''یہ تعویڈ مردان کے لیک ویرصیب نے ویا تھا۔ آب آئی تھیں جی دے دو۔۔۔''

تعويذيه غالبًا ليه المحاصلة

''دِل كَ وَرواز ب يَرِي الرِّيَّةِ الْمِينَ فَا جَوْلُو مِيرًا مَوْبُ مِلْ وَوَسِيَّةً فَي الدين كا''

ب ساخة مير ، مُنه على حول ولاقوة إكلا ..... يركيا جهالت ب-

"شاہ صیب! اس تعویذ نے بہت کام کیا ہے۔ مئیں جرروز آ وھی رات دریا کے کنارے پائی ش دائیں ٹانگ یہ کھڑا ہوکر آنیس بار لیقعویذ والا کلام پڑھتا ہوں۔"

منی نے قبر بھری نظروں ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'' کیاتمہاری محبوبہ کے گاؤں میں دریا ہے؟ '''اورتم بیا نیس مرتبہ کیوں پڑھتے ہو۔۔۔ میں یا ایس مرتبہ کیوں نہیں؟''

''شاہ صیب! ہماری محبوبہ کے گاؤں میں دریانہیں پُقِر ہی پُقِر ہے اور شکفتہ جان اُنیس برس کی ہے' ہم ہیں یا اکیس بار کیسے پڑھ سکتا ہے ۔۔۔ بس ایک تعویذ ایسا بنا دو کہ کہیں سے اِتنی رقم مِل جائے کہ میری شادی میں جائے'' مئیں اس حقیقت سے خُوب واقف ہوں کہ کسی پڑھے لکھے سَر داراوراَن پڑھ خان سے کسی معقول بات کی تقید لیق کروانا کتنا وُشوارعمل ہے ۔۔۔۔ بیشادی کا مارا ہُوا پٹھان میرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑا ہُوا تھا۔۔ مجھ سے دولت کے حصول کے لیے تعویذ مانگ رہا تھا مئیں اُسے کیسے بتا تا کہ مجھے خُود کتنے لوگوں کا قرض دیتا ہے۔ اِن قرض خواہوں سے مُنہ چُھیا کرہی تو اِدھر بھاگ آیا تھا۔۔۔۔!

اُس کے جن جَین جَینے ہے جنگ پڑ کر اور جان چُیٹر انے کی خاطر مئیں نے اُسے راز داری کے لیجہ میں بتایا کہ آ دھی رات آ گے آ دھی چیجے ور یا کے کنارے کسی پیٹر پہ بیٹے کراپنی اور مجبوبہ کی عمر کی تعداد جن کرکے ''لامیری مجھلی مونگا مُوق '' کا ور دکرنے کے بعد اِس کی صورت تصور میں لاکر مجھلی پکڑنے کی کا نثا وُوری وُور ور اور یا میں پینک و بنی ہے ۔۔۔۔۔ اگر مجھلی پینس جائے تو مجھلی کا پیپ چاک کرکے اُس کے معدے کی آلائش میں کوئی سنگ دانہ تلاش کرے اُس کے معدے کی آلائش میں کوئی سنگ دانہ تلاش کر سے ایس کے معدے کی آلائش میں کوئی سنگ دانہ تلاش کر سے ایس کے معدے کی آلائش میں کوئی سنگ دانہ تلاش کر ہے۔ تب ایس کے گڑنی ہے اور آگر مجھلی کا بیٹ میں نہ لگے یا مجھلات کی گڑئی ہے اور آگر مجھلی کا بنے میں نہ لگے یا مجھلات کے جب تک گو ہر مقصود میں نہ سے جب تک گو ہر مقصود میں نہ سے بیٹ بیٹ کے گڑا مدنہ ہوتو اِس وقت تک بیٹل جار کی دیکھنے میں نہ سے جب تک گو ہر مقصود میں ایسا میں ا

تاقین اید سارا ڈرامسٹیں نے اُس سے اپنی جان کی آبان پانے کی غرض کیا تھا تھے۔ بظاہر تو سکھ مطمئن ہو پیچ کی تھیں۔۔۔ ون تھریش کی اور اس کے اور اس کے بیان کی آبان پانے کی خرض کیا تھا تھے۔ تر جیجات تبدیل ہو پیچی تھیں۔۔۔ ون تھریش کی ایک آ دھ بار ہی سجد یا خیدیش زونمائی ہوتی تھے۔ میکن خوش تھ کہ میری'' جان میں جو اپنی کی ترکیب کا میاب ہوئی۔ آب میں اکثر رات کو اُٹھو کر در بادی جانے ہو لیتا گئے۔ دُورے دیکھا' شوریدہ دَرکیا تھی شی ڈالے پیٹر پی بیٹھا ہوتا۔۔۔ وَاور کے شکل یا تھا تَت تیرے وُ ھنگ دیگ نرالے ہیں۔۔۔ میک چند کمے وَ در کھر اس میں دوروں کی اور کھر ایس خیابیں کوٹ آتا۔

 بھاری مشینوں کی گڑ گڑ اہٹ ٔ ڈریا کا شور' ہوٹلوں' جائے خانوں اور خیموں کی ڈنیا....''

بال ممیّن بتار ہاتھا کہ مجھے شاہ صیب بنا کرمشہور کر دیا کہ میرے قبضے میں ہوائی چیزیں ہیں۔میّن بھی وہاں اچھی ٹوکری اور عرقت شہرت حاصل کرنے کی خواہش کے پیش نظر خاموش تھا۔ دریائے کابل کنارے ایک خیمہ میرے تصرف میں تھا۔ یاس ہی معجد اور پیچھے ڈھلوان کے اُدھر َ فع حاجت اور طہارت کے لیے مناسب ی اَوٹ تھی۔ اِس ڈھلوان سے سوقدم آ گے دُو ہری خاردار آ ہنی باڑ اِستادہ تھی جس پینمایاں ہی پشتو' اُردواور انگریزی میں ہدایات ککھی تھیں کہ اِس سے دوسری جانب علاقہ غیر ہے۔ وَارسَک بَرُوجِیک میں کا م کرنے والےملکی غیرملکی کارکنوں کو واضح طوریہ خبر دار کیا جاتا ہے کہ وہ اِس حد کی دوسری جانب جانے سے قطعی گریز کریں۔ اِس اِنتہاہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جان و مال کی کمپنی طفذا ذ مددار نہ ہوگی ..... شرخ رنگ کی سنتنی خیزتخ را بهم بزے خوف واستعاب کی گیفیت میں پڑھا کرتے اس دوران باڑ کی دوسری جانب بھی دیکھیا كرتے جدھر خشك پہاڑ ہوں ''جنتے بھر وں اور جلے بھنے جھاڑ جھنکاڑ كے علاوہ بجھاور دھھائى بنددیتا ۔۔۔۔ انسان تو انسان کوئی پہانا تی جانور پرندہ تک نظر ندا تا ۔ سوچا کرتے بیک طرح کا علاقہ غیرے کہ الاحری کوئی چیز تاريخ لا CratuPhoto com یار کوئی ایسا خونخوانسان دکھائی دے جائے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یار دوست متاتے 'رات تاریخ پیش اُدھرے پٹمان آتے ہیں اور او گرفتھ کے بڑے بڑے بڑے فیرمکی اہم افراد کواغوا کرے علاقہ فیر دیکے جاتے ہیں پھران کی ربائی کے لیے بوی بوی رقبول کا انتخار کروی تر المان در ایک شنبر الدولا کے وہ مقامی اور اینے مسلمان یا کستانیوں کو چنداں پریشان نہیں کرتے کہ اِن کےاغوا ہے انہیں شاتو کچھ حاصل ہوتا اور نہ بی خوشی ہوتی بلکہ اُلٹا اُنہیں کھلا تا پلا تا پڑتا۔ ای خوش فہمی کے پیش نظر ہم ایسے اُوسط درجہ کے ہزاروں کارکن بڑی آزادی ہے تحلی ؤصلی زندگی بسر کرتے تھے۔ جدھر جی جا ہاؤ ہرہ جمالیا۔ جہاں مُن ٹھکا' ٹینٹ تمبوٹھوک لیا ۔۔۔ پٹھان پنجا بی ہوٹل قہوہ خانے چھوٹی موٹی دوکا نیں ۔۔۔ اک عجیب ساگنگا جمنی ماحول تھا کہ پر دلیں میں اپنوں ہے الگ ؤور ره کرروزی کمانااور پھرخُو د کومصروف وسر در رکھنا کچھاہیا سہل بھی نہیں ہوتا

دریائے کا بل کا کنارا' جدھر ہم بجلی والوں کے چند ضیے چھوٹی می محبر' چھٹر کیاب ہوگل' جائے خانہ تھا۔ بڑی شاداب اورخوشنما جگہ تھی ۔۔۔۔ دریا یہاں ہے سٹ کر پہلو تہی کرتا ہوا گزرتا تھا۔ وُھوپ میں سپید حجاگ اُڑا تا ہوا پانی' اُ چھلتی مُچھڈ تی مُجھلیاں' لہراتی بل کھاتی مُصن گھیریاں بڑا دِلنواز منظر چیش کرتی مُقیس چھکدار مچسلواں گول چُھڑوں گیٹوں پیڈیانی میں یاوں لاکا کر بیٹھنا بڑاتسکین آ میز ہوتا ۔۔۔۔ ذرا آ گے بڑھ کر مچپلیاں بھی پکڑی جاسکتی تھیں .... کا نٹوں بھری مجپلیاں کھانے میں مشکل مگر لذت اور غذائیت میں لاجواب!

زندگی مجف حلوہ اور کھیر فیرنی کی طرح ہی نہیں ہوتی ۔۔۔۔ تنجن ٔ چاٹ اور چٹنی کی مانند بھی ہوتی ہے کہ میٹھے کے ساتھ کھٹے' نمکین' کُرُ وے اور کیلے سب سواد شامل ہوتے ہیں۔ اِنسانی زندگی میں ہمہ رَقَّی ہَمہ جہتی توازن وتنوَّع نہ ہوتو اِنسان وحشی یاگل بن کررہ جائے۔

ا کثر مواقع یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ بُوجوہ میرے اُجزائے ترکیبی میں اُربعہ عناصر کے علاوہ بھی ادھر اُدھر کے پچھ معقول ومنعقول عناصر بڈرجہ اُتم شامل کر دیتے ہوئے ہیں۔میرے چہارعناصر کے حسارتر کیبی میں میری طبع طے نہیں رہتی ۔ مئی کی معجون گل جاٹ کرتوجیت پڑے رہنا جا ہے ۔۔۔۔۔گرمیرا جی پھر افلاک پیستارے بھا تکنے کو جا ہتا ہے۔ ایک طرح جب کوئی کوال تالا ہے یا آب جُو مجھے یانی یانی نہیں کریاتے تو پھر کوئی قُلزم بے کنار اپنی جا جب گھنٹے لیتا ہے ۔۔۔۔ پُھونکوں ہے کچھ چرانگ نہیں بُجھتے 'ان کے لیے آندھیاں جھڑ چلائے جاتے ہیں ۔۔۔۔ خرمن قلب وجگڑ چنگاریوں سے جلانہ پکڑیں تو ان کے مطلحے میلا ہتمام کسی نارنمرود كالْمُودِ ، وتا عَلِي يَتْغِيرُ زَوْوِ بَدَلُ ألْتُ بِلِتُ عِيمَ بِهِيمِ ... منين بميشه إن كي زُو و مُد مين ربا لِبحي الله عين نه آيا كه مين اصل كيافي ويوكون والمراحي ويون كالمرح والخابط كوار كوار الخوطري أن المري كاور يحد و کھا کی نندویا۔ فیصے اندر کئویں میں جب کی وق سوال چیزہ تو بھی شرح ممان ہی جواب مرجون کی دیا۔ یجی آنکھیوں رات بھی بُوا .... خیمہ کے دوسائقی ' پچھ وِنُون کے لیے چھٹی یہ پنجابید انگٹے ہوئے تتے۔ " تجرد وجهولي ميري يامحكر" من رسم مع من تقريب ما يترب كريسكني مريما تقد الماتي من بني والا "بايا كابل" بمحل مترَّمَ خِرَائِے تو ڑنے لگا تھا جَبِد کو ہتانی سُر تراتی ہُواؤں کی ہیٹیوں نے بھی اِک الگ ہے۔ اِس باندھا ہُوا تھا۔ لگنا تھا ڈریا' ہُوا فضاء سب تو الی سُننے میں مگن ہیں ۔۔۔ اجا تک خیمہ کے باہر پھروں پیسی کے چلنے کی آواز اُ مجری ..... چند کھوں کے بعد غیر مانوس کی اِنسانی آ وازیں بھی سُنا کی دیں۔لگنا تھا پھھلوگ خیمہ کے باہر کھڑے آپس میں بات چیت کررہے ہیں۔مئیں نے صفدرعلی کی ٹا تک کو ہلا یا مگر وُہ تو گھوڑے پچے سویا پڑا تھا۔۔۔۔ اُٹھنے ک سوچ ہی رہاتھا کہ دو لیے ترکی انسان اسلحہ ہے لیس اُندر داخل ہوئے۔میں اُٹھ کر کھڑا ہو پچکا تھا۔ایک نے آگے بڑھ کرالسلام علیم کہتے ہوئے پو چھا۔

"آپشاه صاحب جن؟" هنر علی است

منیں نے علیم السلام کہار جواب دیا۔

''میرا تام محدیجیٰ خان ہےمئیں پٹھان ہوں سیزنہیں ۔۔۔''صفدرعلی کی جانب اِشارہ کرتے ہوتے

يو چها- "ميجوشوت موت بين بيشاه صاحب بيع?"

و د نہیں ' بیصفدرعلی با جوہ ہیں .....' ' اِستے میں ایک اور پٹھان آندر داخل ہُوا۔۔۔۔ اِن کی آپس میں پشتو میں بات چیت ہوئی۔

اَبِ آ گے ہڑھ کرنتیوں اجنبیوں نے باری ہاری میرے ہاتھوں پہ اُوسد یا ۔۔۔۔ پہلے والا بولا۔ ''شاہ صاحب! اِس بے وقت تکلیف دینے کی معذرت چاہتے ہیں۔ مجبوری ہے اِس وقت آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیئے ۔۔۔۔''

مئیں برکآ بگآ اُن کا مُند تکنے لگا ۔۔۔۔ اِس وقت آ دھی رات ٔ جان نہ پیچان 'ٹیرے ہیں یا اسمگر ُ الٰہی! مجھے بید کہاں لے جانا چا ہے ہیں ۔۔۔۔مئیں نے جراُت کرتے ہوئے کو چیدہی لیا۔

" إلى وقت آپ مجھے كبال مسلم جانا جانا جانا جانا ہوئا وُحادَه م كروانا ہوتو صبح تشريف لے آئيں ....

وی شخص پیر آبولا۔'' شاہ صاحب! مجوری نہ ہوتی تو آپ کو تکلیف نہ دیتے' گام ہوتے ہی آپ کو واپس چیوڑ جا کی گے۔۔۔'' میرے لیے رستہ ہناتے ہوئے مزید کہا۔'' وقت کم ہے آپ آئے۔ گیڈ!'' یکٹی شان میں کی کے ایک کے میڈوئش نواز کی کا ایک کا ایک کی دو اور ایک کا دیک کو ایک کے ایک مندر علی

پڑے ..... ہاتھ کانبیں'اُ نگلیوں کی پوروں کا کمال ہوتا ہے' در نہ مایا کلف کی کا یا ماری جاتی ہے۔ مئیں آ ہنی کا نٹوں کی ہاڑ پہ ہے پھولوں کی خوشبو کی ما نند کچسلتا ثبوا' دوسری جانب علاقہ غیر میں اُ ایک جوان سے فچر پہ گدازی کاٹھی پہ دَ ھرا تھا...۔ ہشکارتے ہی فچروں اور خانوں نے اپنا سفر شروع کر دیا..... یہ سب کچھالی مُجُلت وعزت سے ہُوا کہ میں اِن کی پیش وَ رانہ مہارت اور اپنی وَ رویشانہ جہالت پی عَشْ عَشْ کراُ ٹھا۔

صحراكے ذَرّوں بير وال شفر نينداور نياز آور ہوتا ہے۔ اُتھا ہُموشيون اور معتوں ميں سفر..... لگتا ہے مافراً زل سے أيد كي مشافرت ميں اپنے باطن كاسفر كرد ہا ہے.... شتر په كباده پڑان ، مولا عبواراً س كوليم يا كوبان كى بدى قونى چربى بن جائے .... رَقُص وَرويش يا ذِكْرِ نَجُو بِي سَكِينَ كَيْ جَبْتُو مُوتُو ٱونت پِيسَنْ فَيَرَالقرآن كَي ديث رکمتا في المنظم و المنظم و المنظم و المنظم المنظم و پینک جہاں پڑ آمجیں کی فام کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹیخر کی چینے کا پیپنٹہ نقری بواسی اوق اور مزاج میں صفرادیّت کا باعث بنیآ مجھے پیونچے نرخر اور مادہ اُپ کے ملاپ سے قرجودیش آتا ہے پیونٹ مجریبہ مسلسل سواری ممرد کو نا كاره بنا دين ب- اى خاطر أس النام المارية والتحال المدادي و الله الماري الوال ة روّل مجتمر ملے راستوں يه ميه خوب زوال رہتا ہے ہوتا مُختَث ہے۔ اِس كا پيشاب ہتھياروں كوز برآ لود كرنے كے كام آتا ہے۔ جن كالكا أوا زخم بھى مندمل نبين موتا۔ إس كا كوشت كھنا زہر ياا جے صرف كمزور بوڑھے گدرہ نوچے ہیں جن کے لیے مرنا ضروری تغیرتا ہے۔ اس کی تازہ اُتری ہوئی گرم گرم کھال وُتُمْن دارول کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ وُتُمْن کوخُوب کھلا پلا برہندحالت ممک لگی تازہ اُتری ہوئی کھال میں بائدھ لیپٹ بچ میدان کڑی دُعوپ میں پھینک ویتے ہیں۔صرف مُندیمر باہررکھا جاتا ہے۔ دُورسامنے بیٹہ کر اس پر تعقیم لگاتے ہیں بہتیاں کئے ہیں انعن طعن کرتے ہیں ڈھول تاشے چینے ہیں ۔ گری تھیال كيڙے مكوڑے اپنا كام وكھاتے ہيں .... كھال ُسكڙينا اور دُشمن چولنا شروع ہوجا تا ہے۔ اُس كى چينيں قريادين ان تماشہ کیروں کی با نمو اور ڈھول تاشوں کے ہنگام میں ذب کر ڈوب جاتیں ہیں ....سورج ڈھلے تک یہ مُوذِی وُشَمٰنُ کیڑے مکوڑوں چیل کوؤں اور کُنُوَں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگلی صبح وہاں چند بٹر ہواں

بافتوں اورخون گندگی کے علاوہ کچھ باقی نہیں پچتا ۔۔۔۔ کہہ سکتے ہیں کہ سمی بَدَرْ بِن وُسْمَن کے لیے اِس سے بڑھ کر بَدِرْ بِن تَعزِرِ مُشايدِ ہی کوئی اور ہو۔

گھپ أند جيروں ہے جب شناسائي ہو جاتی ہے تو راہ رائے' سنگ ميل بلکہ دائيں بائيں آ گے چھے کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ ہمارامختصر سا قافلہ بغیر کسی روّ کدیا وُشواری' اپنی منزل کی جانب رّ واں دّ واں تھا....مئيں بھي يُوں اينشابُواخچر په بيڻا تھا جيے کو ئی مَغويه نه ہوں دُ ولہا ہوں.....اُنز ائيَاں چڑ ھائياں۔ بيكو ئی با قاعدہ راہ راستہ نہ تھا۔۔۔۔ تنگ کئی پھٹی پگڈیڈیاں' ٹیٹمر ہی ٹیٹمر کہ فچروں کے پاؤں ریٹ ریٹ جا ٹیس۔۔۔۔ ابھی تک میری کسی ہے باضابطہ گفتگو نہ ہوئی تھی حتیٰ کہ میں نے بیاتک نہ بوچھا کہ بھائی لوگو! آپ کے نز دیک میرامصرف کیا ہے۔ گائے بتل کا پکا گوشت بڑی ذعوتوں کے کام آتا ہے۔ وُنبہ بھیٹر بکری مُرِفَی ٰ اِکا وُ کا آئے گئے مہمانوں کے لیے کاٹے جاتے ہیں وہور<u>س جیس کے چُوسپ</u>ٹ پکا بینے کھانے لائق نہیں کمی چیل گئے کے قابل ہوتی ہیں ..... مگر ادھر کھے ٹپروائٹی کہ سیمیرے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ معتصوب

چور و کا کا کار کے جارے تھے۔ رائے میں موقع ملا تو ایک گدھا' دو کتر ہے ہے کہنے لگا۔ '' بھر اُلی ! اَب کیا ہوگا ہمیں تو چور کے جارہے ہیں۔ دُوسرے نے جومیری طرف ﷺ زِا گدھا تھا'

ایک اور کہاوت کی تعلق کی کوئلزوں سے غرض ..... وُوکسی مرنے والے پیکو پیٹوٹی کے ہوں یا کسی کے ق لیمے کے ....اس کے لیے وُ ونول چو<del>ان براہر ہوں قبین مار اوگا مال</del> کی میں سفر پیر ہوں یا خضر میں' سی فقیر کے مزار پہیا شاہی بازار میں۔ مجھے چور لے جائیں یامور کی فرق نہیں پڑتا ہے ... جہاں ہوں گے كروش شين بون ك

مھور تو کھاؤ پہلے سفر میں قدم قدم کھر اس کے بعد راستہ ہموار دیجینا

دُوراُو شِحِي پهاڑوں کی کنارپيدَ هانی دَهاري پڙي دِڪائي دي تواحساس ٻُوا که پپيد ؤسحر کا تَزُ کا لگ چکا ہے۔ کچھآ کے بر صحقودا کیں جانب چندگھروندے اور باڑے دکھائی دیے۔۔۔ ہماری آ ہٹ پاکر قریب وُور عُمَةٍ بھی بھو نکنے گئے تھے۔ نتھنوں کی تجز بھڑاہٹ نے اطلاع دی کہ یہاں ہریالی پانی اور اِنسانی خوراک بھی موجود ہے۔ ایک کشاوہ سے باڑے کے قریب جارا قافلہ رُک چُکا تھا..... اِی اثنا کوئی آیا اور ایک روثن لانثین باڑے کے آندر کھونٹی پیاٹکا کر چلا گیا..... قدرے روشنی ہوئی تو معلوم ہُوا' بیہ باڑا اُن کا خجرہ تھا جو مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے ہوتا ہے۔ دواڑھائی گھنٹے کی پہاڑی مسافت کے بعد ہم نے پہلی میکی

لی تھی جبکہ یہ پچوخر ندیھی کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے؟ یقیناً یہ جگہ راہ کا کوئی پڑاؤ تھا۔۔۔۔ ادھر کے دو چار بوڑھے ادھر حجُرے میں آ بیٹے تھے پشتو چل رہی تھی۔ بُوڑھے گفتگو کے دوران بار بار عقیدت ہجری نظروں سے مجھے دکھیر ہے تھے۔۔۔ میں مجھے گیا کہ بات 'مولوی مَدن' کی ہی ہورہی ہے۔ لازم تھا کہ اَب میں لیئے دیئے کی نشست اختیار کر لیتا ۔۔۔ قہوہ ناشتہ 'مقر نسوار س ہی مہما نداری کے لواز مات پہنچ گئے ۔۔۔۔ اذان سے پہلے کی نشست اختیار کر لیتا ۔۔۔ قہوہ ناشتہ 'مقر نسوار س ہی مہما نداری کے لواز مات پہنچ گئے ۔۔۔۔ اذان سے پہلے ہم کھا پی کر فارغ ہو تھے تھے ۔۔۔۔۔ خجر سے عقب میں قدر سے اُو نجی جگہ پہمچھی۔ میر سے خدشے کے عقب میں قدر سے اُو نجی جگہ پہمچھی۔ میر سے خدشے کے عین مطابق امامت کے لیے مجھ سے درخواست کی گئی جبکہ وہاں کے امام صاحب کے پوتے کے برابر میری عمر محقی ۔۔۔۔۔ پٹھان' پیر ہو یا ٹمرید دونوں شورتوں میں وہ تمرا پا پٹھان ہوتا ہے اِس لیے کہ اُس کے پاس لوڈ ڈ ہندوق ہوتی ہے۔۔ بندوق کی موجود گی میں حرف اِ انکار کفر ہوتا ہے۔۔۔ بندوق کی موجود گی میں حرف اِ انکار کفر ہوتا ہے۔۔۔ بندوق کی موجود گی میں حرف اِ انکار کفر ہوتا ہے۔۔۔

امریکہ کی کئی ریاست کے ایک جوبائی موان سے بادی ہوں وہ دواری تاش پہ جُوا کھیل رہے تھے۔

کافی ویر تک بارجیت اور پر پر پہلی رہی۔ آخر ایک بازی پر کی طرح پہنس گئی جبیدہ دونوں کے پاس پنتے بھاری سے اور دونوں کو جی اپنی اپنی جیت کا یقین تھا۔ ہم بازی کی کوئی حد ہوتی ہے وہ بیار کی جوبا آغار کی بسیب خالی ہونے پہر آئی کا کہ انہ وہ آخری گئی اور کے پاس بیت کے اور کی جوبائی ما غدہ آخری پُونی ڈالے ہوئے کے دونوں کی جبیبیں خالی ہونے پہر آئی والے اور کی ان ما غدہ آخری پُونی ڈالے ہوئے کے دونوں کی جبیب کا ناچا ہا کہ دون کے پاس بڑے کے لیک ما غدہ آخری کی اور کی جانب مرکا ناچا ہا کہ دون کے پاس بڑے گئی تان بارشاہ تھے۔ پہلی نے جی دام پہرائی جانب میں بارشاہ تھے۔ پہلی نے جو دوائے اور ایک دائی مقال دوسرا جو اور کی دونا کی کہ اور کی دونوں کے ساتھ دونوں کی ساتھ دونوں کے ساتھ دونوں کی ساتھ دونوں کے ساتھ دونوں کی ساتھ دونوں کے ساتھ دونو

کہنا پیمتصودتھا کہ ڈوراؤر کا سات میں کا سوہوتا ہاور کمزور کا اُنیس بھی نوجوتا ہے۔۔۔۔اللہ کا احسان اللہ کا احسان اللہ کا اور پختون بھائیوں کی مہریاتی تھی اُنہوں نے مجھے شاہ بنایا کوئی گدانہیں بنایا اور اوھرنماز ہجگانہ کی امامت کے لیے متخب کیا ور زراگر مجھے اپنی اور ایپ بھی والے کا بلی بھٹ ووں کی تجامت پیتقویفن کر لیستے تو میں اُن کیا بگاڑ لیتا ۔۔۔۔ بات وہی رائفل کی کہ جس کے ہاتھ ہوتی ہے وہی مسالے میں جائفل ہوتا ہے۔۔۔۔ بختا ہے بہتا ہے۔۔۔۔!

والیس بیشانوں کے'' خجرے شاہ مقیم' چلتے ہیں جدھر ہم نے اپنے سفر کے پہلے بیٹاؤ کے طور ا دَم درُست کرنے گی غرض سے تھبرے ۔۔۔۔ لیک تھبر ئے ایک جھوٹا سا واقعہ خجرہ شاہ مقیم کے حوالے سے یاد آگیا۔۔۔۔۔ پاک بین شریف کے کاروباری لوگ ہرسال عیدمیلا دالنبی کے موقع پدایک نعتید مشاعرے کا اجتمام کرتے ہیں' بابا مظفر وَ ارثی خُصوصی طور پہ اِس مشاعرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ایک باراً نہوں نے مجھے بھی اِس بابرکت محفل میں شمولیت کی دعوت دی' وہاں کی کاروباری برادری' بابا تی کی بڑی معترف ہے۔مشاعرہ کے بعد طعام کی دعوت میں بھی بابا تی ہے اُن کا نعتیہ تعمد سے کلام سُنا جا تا اور رات و بیں قیام رہتا اگلے روز واپسی ہوتی۔ ہم دونوں کے قیام کا انتظام وہاں کے ایک بھلے سے پولیس افسر کے ہاں تھا۔۔۔۔۔ آ دھی رات آ گے آ دھی چھے ۔۔۔۔۔ہم دونوں کروٹیس بدل بدل ہے حال ہو گئے مگر نیند نے نیآ ٹاتھا' نیآ گی۔ " بابا! نیندنییں آ رہی۔۔۔۔''

ؤہ پڑنے ہے ہوئے۔" ادھر بھی ببی حال ہے۔"

جب یقین ہوگیا کہ ہم تھی نہ کسی وجہ سے یہاں سونیں سکتے تو ایک دوسرے کوشعر سُنانے شروع کر دیے۔ جب اُن کا شاک بھی ختم ہوگیا تو لطیفے شروع ہو گئے ۔۔۔۔ آخر بیسلسلہ بھی جلد بند کرنا پڑا کہ جائز جائز لطیفے چندایک ہی نکائے باقی ناجائز' جنہیں فہم ان کے کا محل نہیں تھا ۔۔۔۔۔ اُم میں نے الگ وق کر دکھا تھا۔ مئیں نے ہی تجویز پیٹی گی۔'' بابا مناسب مجھوتولا ہور کی جانب رہ جی ہیں۔''

سلے تو وہ چلا اللّم عناموش رہے گھر آئکھیں میں جوئے ہی پوچھا۔ '' کھیا اس وقت آ دھی رات' سفر کرنامنا سب ہوگا یہاں سے او کا ڑو تک کا راستہ پھی سپھیا نہیں ۔''

" یاراتم بھی کھی ہو تقیندی کے نصلے بھی کرالیا کرتے ہو۔"

رات کا پچھلا پہڑ ذرقی فون اور کو ہو ہو ہو گائے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوگئے ہو گئے ہوا کہ جگہوں پہ ٹوئی پھوئی میں سے پیلا ساجا نداور ہُوکا سنا با اسلم مونوں کی طرح ہماری گا ڈی بھی گئی گزری تھی۔ جگھولوں سے اور بھی اور بھی ۔ میں مختلف جیلوں جریوں سے بابا کو دگائے رکھنے کی کوشش میں تھا جو میری سائیڈ سیٹ پہ او تھے ہے کہ بندائی مراحل ہے گزرر ہے تھے۔ وُرا بیور کے ساتھا گرشست 'غیر ولچپ خاص طور پہکوئی بوڑھا ہو بھی ہوتو اس بھی ہوتار ہے کی حالت بردی وگرگوں ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سنز قیامت کا سفر بن جاتا ہے۔ میرا بھی بھی بھی بی حال ۔۔۔ بھی جھی بی حال ۔۔۔ بھی میں مال سے بھیتار ہاتھا کہ میں نے اس وقت سفر کا مشورہ کیوں دیا ' مگر آپ کیا ہوسکتا تھا۔۔۔ رات کوسٹر خوب کتا ہے ' و سے ہوئے آ و سے جائے ہم قینوں 'بڑھے کلبوت' یعنی میں ' بابا اور پندرہ برس پُر ان کا کی گا ٹری المعروف وا تا کی ملکنی ' کسی نہ کسی طورا پنے راستے پڑنے والے پہلے پڑاؤ ' مجروشاہ میتم کے قریب پھڑھ گئے۔ المعروف وا تا کی ملکنی ' کسی نہ کسی میں اس سے ہوئل میں روشتی و کیو کرگا ٹری روک کی ۔۔۔ پُرائی گا ٹری ' محرکھایا ہُوا این از از سڑک کنار سے ایک متاسب سے ہوئل میں روشتی و کیو کرگا ٹری روک کی ۔۔۔۔ پُرائی گا ٹری ' محرکھایا ہُوا اور تا پ قب ہوری سے خور رکھا تے ہیں۔ بُرائی موزوں کیا جوری سے خور ورکھا تے ہیں۔ بُرائی اور تا ہو ہے کا بُرانا مریض ' جلتے یا ٹری تو وقت ایک آ و جو جھٹکا' معذوری یا مجوری سے خورور کھا تے ہیں۔ بُرائی موزور کھا تے ہیں۔

كاجل كوخفا بابا وارتی ' گاڑی رُکنے کے جھکے سے جھٹکا لے کر بیدار ہو گئے۔ "U rec 3 2 ....?" '' جی نہیں'ا بھی ہم بمشکل جتی والے مجروشاؤ تھم کے آس یاس ہی پینچے یائے ہیں۔'' '' مجرے شاہ متیم دے اِک جتَی عرض کرے ۔۔۔۔' ''مئیں گنگنار ہاتھااور بابا' حیرت سے میری جانب و کھارے تھے۔ ''آئے وائے ہے ہیں '''' بابائے ہونے نہ ہونے کے عالم میں إدھراُ دھرد نکھتے ہوئے یو چھا۔ "كبال جوائے ....؟" " بوغل میں ا"

آب با بان جسخهلا كريو جياً" وموثل كهال ب... مئیں نے افتالات سے بتایا۔ '' وُہ سامنے ایک ہوٹل ہے۔ باہر بڑے کے اردگرد بلیک نجھ رے ہیں۔'

أب ملك بن أن كا باته يكز كرينج أتارت موع جواب ديا-

"أغدرجا كروه معطوي كديية ربارياكوني بار....؟"

أب مين بابا كاباتير تفاضيح موتل و ميكودو والموسوير كورا في الا الما المار و مكور با بول كوين كوتي بوثل والا ملازم گا مک یا چھوٹا ہڑا دکھائی دے مگرنیس شک ہُوا کہیں کی جُوت ہوٹل میں تو چلے نہیں آئے نہیں نہیں۔ بدربار ہوك ب مجوت ووت كايبال كياكام؟ .... أب ميں اوربايا جي باہر كھڑے بين سين سوچ رہا ہول ك کیا کروں کیا نہ کروں۔ بابا بی نے خود ہی آ واز لگائی۔

'' بھتی کیا کوئی آندر ہے ۔۔۔۔۔جائے ل جائے گی؟''

أب جواب ميں أندرے يُوں آواز آتى ہے جيے پُرانی كالى كھائى كا مريضُ وَورو پڑنے يا ايے جیسی ہوی ہے کہتا ہے۔"نی اُندرآ کے میریاں زگاں تے تیل نے چیز دے۔۔۔'' ہوئل کے اُندر کہیں قریب

> " نُنك آ وَت بيره جاور الله وعظم نال سب تج ملح كا ...." چليئے کچھوتسلی ہوئی.....باباذ را اُونچائسنتے ہیں۔ پُوچھنے لگے۔

''نالون كاكياجوابآيا....؟''

" يبان دين تمباكو سُلِكُنے كى بُو آراى ہے-"

مئیں نے فوراُ ٹاک دَھرا' بابا درُست کہدرہے تھے انتہائی گھٹیاتشم کے پینیڈوتمباکو کی دَہلا دینے والی باس تھی ٹےود پہتاؤ آیا کہاُ ندرداطل ہوں جہوں کھٹے تھے کہ کیوں نہیں مُصلاح کی میراناک تو اُن سے بھی تیز ہے۔ ''کیا خیال ہے مولا ٹا! کیکیں …… ادھر چائے چئے آئے تمباکو کی بَدِ بُوٹِسٹی نہیں ……''

ابھی جہاں فرصے میں ہی تھے کہ اُندر کی جانب ہے ایک لبی می ریش والا دیباق بار آیا۔ ریش کے ساتھ وَراز رُافِیقِی بھی جُھول رہی تھے۔ لبی می السلام علیم کے بعد اُس نے ہمارا حال پُو چھا۔ ﷺ ووخوشی ہے بُخودسا بُوا وَ اُن ہُوں اُن کِی السلام علیم کے بعد اُس نے ہمارا حال پُو چھا۔ ﷺ ووخوشی ہے بُخودسا بُوا وَ اُن ہُوں اُن کِی کے اُن السلام علیم کے بعد اُس کے اُن السلام علیم کے اُن السلام علیم کے بعد اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی بار حکم اُن کی اُن کی بار حکم اُن کی اُن کی بار حکم کے بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کے بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کی اُن کی بار حکم کے بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کی بار میں کہ بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کی بار میں کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کی بار میں کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار حکم کی بار میں کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار کیا ہے۔ اُن کی بار کی بار کی کے دور اُن کی بار کی کے دور اُن کی بار کی کی کی بار کی کی بار کی بار کی بار کی بار کی بار کی بار کی کی بار کی بار کی بار کی بار کی کی بار کی کے دور کی بار کی کی بار کی با

" آپ مجھے واش فعی کی بتادیں۔"

وہ آ گے ہم دونوں بوڑ سے چھپائی ہوں اس میں ایک جھٹے ہوں ہوں اس میں اس میں اس میں ایک دائرے میں ہیٹے ہیں۔ درمیان میں ایک جہازی سائز کا گفتہ جس کی نے بچھزیادہ ہی لمبی تھی کڑا ہے۔ چھوٹا بڑا ا ریشہ بے ریشہ باری باری تمباکوئش کررہے ہیں۔ دو جار شوٹے لگا کرئے آ گے بڑھا دی جاتی ہے۔ ہم گول مسلم جیسے انجانے میں امر علی ٹھگ کے گروہ کو و کھ لیا ہو۔۔۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور خفر کی جان چھوٹر جمارے دوالے ہوگئے۔

ہاتھ مُنہ عملے کرنے کے بعد ذراہوش بکڑے توبا بابولے۔ ''مولانا! ادھرے نکلنے کی کرؤمیری طبیعت پیمال ٹھگ نہیں رہی۔''

میں نے آہت ہے کہا۔''میری بھی یہی گیفیت ہے۔۔لین اخلاق کا نقاضا ہے ہم زیادہ نہ تھی کچھ در کے لیے یہاں زکیں ۔۔۔ چائے کی بھی حاجت ہے۔''

با بابولے۔'' بھئی' پیشاب کی حاجت تھی سو نُوری ہو ئی ..... جائے کہیں آ گے چل کر پی لیس گے۔'' بابابو لے۔'' بھٹی' پیشاب کی حاجت تھی سو نُوری ہو ئی ..... جائے کہیں آ گے چل کر پی لیس گے۔'' مئیں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔''بابا! دیکھیں بدلوگ آپ کو پہچاہتے ہیں۔آپ کی مشہور زمانۂ ''وُئی خُدا ہے' دکھا لَی بھی جو نہ دے کسی کو' والی حمد' اُستاد نُصرت فنح علی خان کی منفر دپیشےکاری اور'پیا رنگ کالا'' کسی کالی سیاہ پس منظری نے آپ کو بے پناہ عزت وشہرت سے نواز ہے۔۔۔۔۔اَب اگر ہم چائے پیئے بغیر اوجر سے چلے گئے تو یہ سادہ مِرادہ سے لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے تو اوھرکوئی نہیں جانتا' سوچ کیں۔۔۔۔!''

بابا ميرے چکرين آ گئاورا ثبات ميں سر ہلا ديا۔

واش روم ہے والیتی پیائی بڑے بال سے گزرنے گے دیکھا کہ وہ تمام لوگ ہمارے اِنتظار واحترام میں دَست بَست کھڑے ہیں۔ آگے بڑھ کر باری باری بابی اور میرے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔۔۔۔اِس عمل سے بھی ہمیں خاصی پریشانی ہوئی کہ اِن لوگوں کے مُنہ ہے دیباتی تمباکوی بیزار کروینے والی اُو کے بیسکے اُٹھ دہے جے جبکہ یہ بال بھی گھٹیا ترین تکو ہمان سے آٹا اُٹھ اُٹھا اس مصافحوں کا سلسلہ ختم نہیں ہُوا تھا کہ اچا تک میری نظر چھے و یوار پر آٹا گران اِک بڑی کی تصویر یہ پڑی ۔۔۔ ایک اور اُٹھ ہے دیباتی بزرگ مُستدیب فیک نگائے بیٹھے مزید کے ہے خقہ پل رہے ہیں۔ آب میری بچھ میں پچھ بات آئی کہ یہ تصوفر اللہ ان کی تھاری پوری کی ہے اور مُر بھی اُن کی تقلید میں واسطے تو اب و نجات ' تمباکو تو ٹی کرتے ہیں۔ آب بھی سٹوری پوری

UrduPhoto com

'' جی آنچوہا کے بابا خضور ہیں ۔۔۔'' مختصر سا تعارف اور اسم گرامی بتانے کے بعیدہ کالی کے تصرفات ریجہ پر سرمجوجہ

اوركرامتون كالجحى ذكركيا يتهجههم

مئیں نے جھکتے ہو چھ جھکتے اور چھ جھکتے ہوئے ہوں المان المسید مصلوبا کو ہوں کہ کہ انسان کے جھکتے ہوئے جھکتے ہوئے جھکتے ہوئے ہے۔'' ''جی ۔۔۔۔!'' تصویر کی جانب عقیدت بھری نظر دل ہے دیکھتے ہوئے مزید بتایا۔'' کھتے ' حق ہے' یہ معرفت اور طریقت کو بچھنے میں مدور بتا ہے۔۔۔ مٹی (روژه) آگ (چلم) پانی (بیچہ) ہوا (وَم) بشرکے بنیادی چہارعناصر کا مجموعہ موتا ہے۔''

معابلا آرادہ میرے مُنہ ہے نکل گیا۔'' کُقَهٔ کا ابنیادی جزو تو تمباکو ہے جس کے بغیر کُقَهٔ کا تصورتک نہیں کیا جاسکتااورتمباکو مکروہہ ہے ۔۔۔۔ مکروہات آوسطہ! عبادات اُؤکرُ فکر میں کراہت کامُوجب بُمَآ ہے۔'' وہ سریہوڑے 'نٹتا ہے ۔۔۔۔ بکھ جواب دینے کی بجائے ہمیں ہوٹل کے باہر بیٹھنے کی وعوت دیتے باہر آگیا۔ جارکرسیاں میز یانی گاس موجود تھے۔

" آپ کے لیے چائے بنوا تا ہوں آپ یہاں تھلی فضا ہیں بیٹھیں۔"

بابابو لے۔'' مجھے تو ہڑی اخلا تیات پڑھار ہے تھے اور خُوداُ س غریب کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔''

'' کیا کرتا' بابا؟ اِن کے تو بیرصاحب بھی حُقہ کے رَسیا نگلے ۔۔۔۔ یعنی پورے کا پورا تا نابیٹا ہوا ہو۔۔۔۔ ان کے درمیان پڑا ہُوا حُقہ بھی اِک بھوجہ ہے۔۔۔۔ ان کے درمیان پڑا ہُوا حُقہ بھی اِک بھوجہ چیڑھی۔۔ اِن کے درمیان پڑا ہُوا حُقہ بھی اِک بھوجہ چیڑھی۔ ایسی چناتی اورا بوالہو لی تمبا کو کشیدن مثین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ۔۔۔۔ دس بارہ ہاتھ لمبی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ۔۔۔ دس بارہ ہاتھ لمبی نے چاندی کی منبال' تچرم چرھا نیچہ' بینچہ آئی چوک پہ ہیر بگ کہ ہوا کے جھو نکے ۔۔ گھوم لے۔ چِلم کی پھاری ایسی چو بارے چڑھی ہوئی کہ ذم قرم پہ چنگاریاں چھوڑے ۔۔۔۔ نویوں کے سر پنج ۔۔ پہلولگا خوبصورت قرست پناہ پُھند نے اور لائو' تین بالشت بل کھائی چیکھار تیخ سلائی' جو آئش دَم کرے نے میں کشادگی کے لیے گھمائی جاتی ۔۔۔ ،،

یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ وُہی بزرگ جائے اور پچھ مٹھائی لیے تشریف لے آئے 'بڑے آ دب خلوص

'' چائے چیج' میں گئے فوو تیار کی ہے۔ ہماری خوش تنہ تی آپ جیسی فضیات ہمارے ہاں تشریف اس میں ہیں۔ آپ ہور گئے تھا کو کو پہند نہیں کرتے اور مجھے انسوں ہے کہ آپ کو ہمان کے قتہ نوشی کی قبہ سے زحمت پروافٹ کرتا پڑی۔۔۔۔ قرراصل بیرہاری مجبوری ہے جو آب ہمارے روز مرق میں شاکھی ہو چی ہے۔۔ جسیا کہ کروبا ہے اس کے کرتا ہے گئے ہو گئے ہو گئے ہوں گئے ہوگا ہے۔۔ جسیا کہ کروبا ہے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوگئے ہوگ

" '''راندگاخین ایک ذاتی ساسوال ہے ۔۔۔ کیابیہ خُقَہ نوشی آپ کے خُضور بی کا ظاہر ہیں۔ " وخگام نہیں' بس آجھین و یکھا دیکھی ہے۔ ہمارے خُضور بی گیاڑی ہیں ہیں گئی خُقہ صدیوں سے یُونی زند و چلاآ رہاہے ۔۔۔۔ جبکہ ہمارے کچھی پر جبل کئی خَتہ نوش کیوں کو سے مدود اللہ ہمارے

''ایک اورسوال! کیا پیشروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس علّت میں جتلا کردیں؟''
''باکل نہیں کیکن پچے معاملہ نوں ہے کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عادی ہوجاتے ہیں۔ مثلا ماراحق خفّہ چوہیں گھنے زندہ رہتا ہے۔ اس کے لیے آگ انگارے 'تمباکو گُر' تازہ کرنے کے لیے صاف عوق ہو فا ہو وہ کا با قاعدہ اہتمام رہتا ہے۔ بی کے یا ملازم جو بھی اسے تیار کرتے ہیں وُہ واسے جگانے کے لیے پچھے کشرور کھینچتے ہیں ' یہیں وُہ اس کے عادی ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ ویسے مین عرض کروں کہ بیا ایک بھی کوئی کری علم میں جو بندے کو کیندہ وبنادے۔ صفائی 'اعتدال اور سلیقہ کے ساتھ دُفّہ نوشی کی ہے شارخُو بیاں بھی ہیں یا کم از کم ہمارا تو تجربہ بھی ہے ۔۔۔۔۔''

مئیں نے دیکھا کہ بابا قارثی' چائے پینے کے بعداُ و کلنے کے مُوڈ میں تنے۔مئیں نے اُٹھتے اُٹھتے کہا۔ '' پیار مُحبت' قُربت اورعبادت کے لیے تعلّس کی طہارت میں اگر بُغض ہوتو پچھے بعید نہیں کداُ دھرے

كونى جواب ندآئے''

بس یونہی پٹھانوں کے اِس مُجرہ سے مُجرہ شاہ مقیم والول کاحق حُقّہ یاد آ گیا تھا۔ ویسے مُجرہ کسی صُوفی وُرولِشُ کا ہو یا پٹھانوں کا' اِن میں تواضع' نِشست و بَرخاست' قیام وطعام کے طَورطریقے ایک ہے ہی ہوتے ہیں..... اِس کوہتانی بستی کے خُجرہ میں اِس وقت' میرےعلاوہ مجھےاغوا کرنے والے حیار کڑئیل پٹھان' جن میں دو اُردو بولتے بیجھتے تتے۔ تین اِدھر کے مقامی بُوڑ ھے'جن میں ایک اپنی ریش' دَستار و وَضع قطع ہے سر کروہ لگتا تھا اور دومجبول ہے لڑے' جو شاید إدھر خجرے کی دیکھ بھال کے لیے تھے' موجود تھے۔ خجرے میں مہمان نوازی کی جو پہلی' 'نعمت''لائی گئی وہ سُوٹی حُقّہ تھا۔لانے والانو جوان' اُس کی حِصوثی سی چیّم میںا نگارے یہ پھونکس مارتالا رہاتھا۔ وہ نوجوان سیدھا میری جانب بڑھا اور نے میرے مُنہ کے قریب لاکڑ حُقّہ کو پکڑے یوں اُ کڑوں بیٹھ گیا جیسے کسی شیرخواد <del>دینے کوانے کھی ایکر داور باہوں دین کا یاف</del>ار معزز مہمان'' کے برٹوکول کا ابتدائیہ تھا۔میں اِس نا گہانی آ بنیت کے گھرا کر چھے کی جانب مجھک گیا' ہاتھ کے اشار سمجھ کے لارغیتی کا اظہار کیا میرے اِنکار پیکے بیٹنڈ لیکٹنع مشاعرہ'' کی طرح'' ٹیٹے منجرہ'' میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مختبلاں کے بیش کر دیا گیا۔۔۔۔اس ﷺ بعد ی<sup>ر '</sup> چراغوں میں زوشن شاری '' کے مصداق ''فجرو میں آ سیجن ندری''ایٹا کثیف وکسل 1 2 / 24 June 1 Phintor committee مونے شاہو ﷺ میں کہیں رہ گیا ..... وہاں ے اُشخے یا ادھراُ دھر ہونے کا کوئی محل شاتھا کہ اغواش **ک**ھیان کیجیسوٹ تو ضرور سكتے ہیں تعلق کے كر ہر گزنہیں سكتے .... بَدِیرِ ناشتہ بھی پہنچ گیا۔ قہوہ جوار كی موٹی موٹی واقتیال جھاجھ كھ كه أساينيرا ورساته وافغاني الإهرج و بكي خُو باني اورآ او چه سے بنايا جاتا ہے في الله الله است سفر كا تقاضا ماحول کی کیفیت مجلس کا اثر یا کو ستانی آسم جو بوا و فیز و بوتھی خلا کو او و ان کا ان کے بہت یرے ان کھا تا کے اس ناشتہ ہے ایک ایباطُعامی تلذرُ حاصل ہُوا کہ طبیعت بشاش ہوگئی جبکہ وُ ہیں منگ کے ایک برتن میں ہاتھ وُ ھلائے

وُور پَرِے بِہاڑوں کی اَوٹ ہے سُورج طلوع ہور ہا تھا۔ بھیکے بھیکے سُنہری غبارے فِضا اَٹ رہی تھی۔ ایسے بیں وہی خدمتگار تو شکیں 'گرے تیئے اُٹھاے داخل ہوئے 'معلوم ہُوا کہ کمرسیدھی کرنے کا اہتمام ہے۔ اِک مناسب ہے کونے بین میری نشست کے لیے گدے بچھائے گئے بڑے بڑے بڑے رہیمی تیکے بھی سے سے اس بیاں لیٹ گئے اور جُرہ کا وَاحد دَرواز و بَحیر دیا گیا۔۔۔۔ بیندتو کا نوں کی تیج اور جُرہ کی وَاحد دَرواز و بَحیر دیا گیا۔۔۔۔ بیندتو کا نوں کی تیج اور جُرہ کی اُحد دار پہنے بین بڑامقوی ناشتہ اور اعصاب میں تحکن کا بخاراً تر انہواتھا۔۔۔۔ تکھیں مُوند سے ہی مومن مُشرک برابر ہو گئے۔۔۔۔۔ گھوڑے 'جُرک کا احتیاز جا تار ہا۔۔۔۔! کا بخاراً تر انہواتھا۔۔۔۔۔ گھوڑے نے جُرک کا احتیاز جا تار ہا۔۔۔۔! شکور سے جُرگ کی اور کے بنہنانے یہ آگھا کے اور کھیر یکی جَیت ہے جُنی برادہ کرنے ہے کہ مُنہ ماتھا پہ

ے آپ کی ملاقات ہوگی۔ بہت دُوردُورے آپ کی زیارت کے لیے یہاں پہنچ ہیں۔''

میں نے مسکراتے ہوئے ٹو چوایا۔ ''خان صاحب! قادرسک سے یہاں تک میں نے آپ سے پچھے
میں ٹو چھا اور نہ ہی مجھے پچھ ٹو چھنے کی ضرورت یا مجھے کوئی تر ڈو خوف یا جلدی ہے ۔.... مجھے آپ جہاں بھی
لے چلیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہو المسلمان کی جائے گو واقع کو کوووں کے میں سیدنیوں ہوں اور نہ ہی کوئی
ق چیز میں ایک عام سالے کا ہوں اور قادرسک میں بچل کا کام کرتا ہوں۔ پیسلمان کے صاف صاف واضح کر
دینے کے باوجود بچھی اگر آپ کی خوش مینی میں خود اور دوسروں کو مبتلا رکھنا جا جے ہیں تو آپھی کھی ہوئی ۔۔۔۔۔
اور جود تھی اگر آپ کی خوش مینی میں خود اور دوسروں کو مبتلا رکھنا جا جے ہیں تو آپھی کھی ہوئی ۔۔۔۔۔۔
اور جود تھی اگر آپ کی خوش میں خود اور دوسروں کو مبتلا رکھنا جا جو اور آپھی کھی ہوئی یا غلط
و کی خود اور تو اس کی خواب آپا اس کو اور کوئی کا کام کرتا ہوں۔ اور آپھی کی ہوئی کا کام کرتا ہوں کی کہا تھی کا خود کوئی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کوئی کی کہا تھی کہا تھ

آب اصل بات کھُل چکی تھی۔ وُہ مجھے کوئی پہنچا ہُوا سیّد زادہ وَ کی اللّہ سمجھ کر اُٹھا لائے تھے جواپی رُوحانی طاقت سے غریب لوگوں کے مالی مسائل حل کرسکتا ہے۔خاص طور پیداُن جوانوں کے مسائل جن کی

شادیاں سرمائے کی کمی کی وجہ ہے اِلتوامیں ہوتی ہیں۔

مئیں اُس کی اس معصوم یا بیوتو فاندخواہش پیدز براب مسلم اکررہ گیا۔ پھر بڑا مشققانہ لہجہ اختیار کر کے سمجھایا کہ میرے ہاں ایسا کوئی وظیف یا طریقہ نہیں جس کے ذریعہ فی الفور کوئی شزانہ ہاتھ لگ سکے سکین بڑی سی سے اپنے بابا بی کا بتایا نہیں تھی کا در بر لفتہ انگونٹ پیالجمد للہ پڑھا کرو۔ عائب ہے مدم بوگ ..... مگروہ شاید مطمئن نہ ہُوا تھا۔ ہر چڑھتا ڈو بتا نبورج اُسے تیزی سے وقت گزرنے کا احساس ولا تا تھا۔

پیسہ پیدا کرنے کے لیے ہر جائز گام کرنے کے لیے تیار رہتالیکن فارغ اوقات میں کسی ہوٹل پہ اُو پر کے کام کرنے یا کسی کے پاؤں داہنے کی خدمت سے تو اتنی دولت نہیں کمائی جاستی تھی کہ کسی دوشیزہ کے باپ کی طلب پوری کی جاسکے۔ایسا لگنا تھا اُس کی اوّل اور آخری اُمیڈ اَب مئیں ہی بَن چُکا تھا۔اپنے وہ فارغ اوقات میں بڑی تندہی سے میری خدمت کرتا اور پُراُمید نگا ہوں سے میری جانب تکتار ہتا ۔۔۔۔۔اکثر موقعہ پاتے ہی وُہ اپنی خواہش کا إظہار کرنا بھی نہ بھولتا کہ جے مُن مُن کرمئیں بیزاری کی حالت تک پہنچ کچکا تھا۔

ایک دِن ٔ عشاء کی نماز کے بعدوہ میرے پاؤں دَاجے دَاجے پھسک پڑا۔

''شاہ صّیب! اُوپر خُدا ہے 'بینچ آپ ۔۔۔۔ بات شادی کی نہیں' اُس کے دَیّوث باپ کی نیت کی ہے۔ اُس نے مجھے کم تراورغریب مجھ کریہ ہیے والی شرط لگائی اور ایک سال کا ٹیم دیا۔ میّں نے اللہ پاک کا نام لے کر قبول کرلیا۔۔۔۔۔ اُب بات میرے لیے فیرٹ اور موٹ کی سے پیان اس انسلامیوں

مئیں نے اپنا خدمات گاہر کرتے ہوئے کہا۔

'' فرخی گروگدوقت کے آغرر قم کا ہندو بست ہو گیا ہے لیکن وہ کوئی اور بہاند تر آفن کی رشتہ دینے سے انکاری ہوجا ﷺ ہے تو پھرتم کیا کرو گے؟''

Gowl Urdu Photo.com

آس کیے اِنکافین کرسکتا۔'' اِسی وَ وَرَان اِسی نے مضبوط ہے میرے پاؤں کار کیئے تھکیا فیتے ہوئے کہا۔ ''شاوسیب! فیدا کھنے کے مشم ااگر میں اُس و نوٹ کی شرط پوری نہ کرسکا تواہیے آپ کو انوٹ کے حوالے کر ۔ سے ''

میں نے اُو ہے ہوئے کہا جو میں جو ہے گیا ہے۔ اور میں ہور ہے ہوں ہور ہور ہور ہے۔ جبتم نے اُس اُڑی ہے عشق رکیا جو کیا یا جب اُس کے باپ سے شرطیں وَعد ہے کیئے تھے اُس وقت تو میں تہاری آس پاس نہیں تھا تم عمر میں مجھ سے بڑے ہوں واور اپنے علاقے میں ہو۔ بھلامیں کس طرح اِس معاملہ میں تہاری مدوکر سکتا ہوں؟''

وہ میرے پاؤں پڑا گیا۔''شاہ صَیب! آپ کھے بھی کہیں لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ میرا پیدشکل کا م آپ کی وُعابر کت ہے بی حل ہو گااورا کیک دِن میک آپ کو اِس کا ثبوت بھی دوں گا۔''

مئیں اس کی ثبوت دینے والی بات پہ چونک ساگیا۔ ساکت آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پو چھا۔ ''متم ایسا کیے کہدیکتے ہو۔۔۔۔؟''

بلاتونَّف جواب میں بولا۔'' مجھے سیّد ہاہا مردان بادشاہ نے آپ کا چیرہ مُبارک دکھا کر بتایا تھا کہ اِے پیچان لو سیمہیں ہتنے پانی کے کتارے ملے گا' اِے مَت چیوڑ تا۔'' پھر بتائے لگا کہ بیاشارہ' حالت ِخواب میں کئی مرتبہ ہو چُکا ہے۔ عیدمیلاد النبی سامنے تھی پھراور ادھراُ دھرکے کام ....قِصَہ کوتاہ کی جگ ہیں پپیس رَوز بعد واپس وَارسک پہنچاتو بکل والوں کا کیمپ پہلی جگہ ہے اُٹھا کر ذرا پرے دَریا کے بہاؤ کی جانب جمادیا گیا تھا ....مجداُ ورہوئل وغیرہ اُب قدرے دُورہو چکے تھے .... یہاں پہنچتے ہی مئیں نے دوسراسوال اِس پٹھان کے ہارے میں پُوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ اُسے تو میرے استقبال کے لیے اُدھر موجود ہونا چاہئے تھا۔ اُب جو سُغنے کو ملا وہ میری تو قع کے عین مطابق تھا۔ میرے اوراک میں تھا کہ بید صفرتِ دَاغ مجھے کی نہ کی غیر معمولی حالات و واقعات سے ضرور دوجا رکریں گئوایا۔

وُہ میری ہدایت کے مطابق ہرشب' دو پہر رات بیتنے پہ' دریا کنارے ایک پُقِر پہ بیڑہ جاتا۔ ورد و وَ رود پڑھ کر بَنٹی یانی میں پُھینک دیتا۔ پَو پھٹنے تک و ہیں موجودُ اِس دَوران اگر کوئی مچھلی لگ جاتی تو اُدھر ہیٹھے اُ صاف کر کے معدہ پیٹ دیکھ لیتا۔ میں مصنف ہی اُسٹ ہتایا تھا کی انگواللہ اور کے مجھلی کے پیٹ ہے ہی تمہارا گو ہر مُراد برآ مد ہوگا جو تہما لڑنے سارے مسئلے کی کردےگا۔

مسیح قرم نمازی لوگ جب فراغت وطہارت کے لیے اِس جانب سے گزرے تو بیدوریا کنارے مزے سے سے گزرے تو بیدوریا کنارے مزے سے سوتا ہُوا پایا گیا۔ بنسی ٹارچ ' جُھری پاس وَ هری ' جبکہ دو رات والی نادر چھلی ٹادارو تھی ..... دوستوں ساتھیوں نے اِسے بیدار کیا تو ہما ہُکا سا اُنہیں دیکھنے لگا۔ پھر دیر بعد جب حواس کا م کرنے گئے تو رات والی چھلی اور اِس کے پیٹ سے نکلنے والی وہ چمکداری چنگاری بھی یاد آ گئی۔ نیم اُند چرے میں وہ سنگ دانہ ایک چھٹی ہوئی چنگاری بھی یاد آ گئی۔ نیم اُند چرے میں وہ سنگ دانہ ایک چھٹی ہوئی چنگاری کی ماند ہی تو تھا جو نیچ پڑے ہوئے گھوں میں کہیں اُنر گیا تھا۔ وواک اُچئتی کی نظر ادھر ڈال کر

سامان أثفائے خیمہ کی جانب بڑھآیا۔

آج وہ اپنی ڈیوٹی سے غیرحاضر رہا۔۔۔۔ اِک عجیب سا ہنگام اُس کے اُندر بیا تھا وہ کسلمندی کا بہانہ بنائے لیٹار ہا۔وہ چاہ رہاتھا کہ نگی ساتھی اپنے اپنے کام پیٹل جا نمیں تو پھر دَریا کی جانب بڑھئے جدھررات وُہ چمکدار سنگدانہ جھلک دِکھا کر پچرکہیں غائب ہوگیا تھا۔

تمنا جب تمتما اُشطے خُوثی خُوشبو چھوڑنے گئے مُرادِ کمل میں ماہتاب بن کراُئر آئے تو فُر دُعصر کی قید سے وقتی طور پہآزاد ہوجا تا ہے اور وہ خُود بھی اُمرِعصر کی خَوابناک تی کیفیت بنا ہوتا ہے۔الی بی کسی کیفیت میں سرشار اُٹھا۔ ذریا پہاُ کی جگہ پہنچا ۔۔۔۔۔ عین ٹھوڑی تلے خُوبصورت رنگ پر نگے گیوں میں اُس سنگدانہ کو تلاش کرنے لگا جو مچھلی کے پیٹ سے فکل کر اوھر کہیں خُچیپ گیا تھا۔

چیو نے مو نے متکریز وں کو انتخاب آتھا اور وہ قالوا اور انگیا ہے۔ جیب نایاب ڈرمر دکی صفت تھا پنجے

ریت پہ پڑا تر مک رہا تھا ۔۔۔ کا تھوں سے انتخابا ۔۔۔ خیر و نگا ہوں کر تو پڑوا اُس کی حقیب ہی زائی تھی۔۔

اس کی سپر کوں سکو الجٹ سے اس کی محر و میوں کی کشت و براں میں جسے بہار آگئی ہو۔۔۔۔ میں خوا کی ماننڈ منٹنی میں ذیا ہے خیر میں بہتے آیا۔ داخلہ کا پڑدو گرا کر اپنے استر پہ بیٹھ گیا ۔۔۔ ماست چا در پر رکھا بٹ بٹ سکتے

اگا۔۔۔ رو مال قرار کی آئی اور اور کی کا انداز و لیتا ۔ جیب بیجائی می حالت می کدا ہے دفت کر بڑے کا احساس کے آرپارو کی آئی ان پر وہ باہر نکل آیا۔ یہ گو ہر نایاب اُر ومال کے کوئے میں بین جا اس کی واسک کی انداز کی جیس بیجائی می حالت می کدا ہے دفت کر بڑے کا احساس کی درون کی جیس بین جا اس کی واسک کی انداز کی جیس بین تھا۔۔ اور کی تو اسکٹ کی اندرونی جیس بین تھا۔۔ میں میں تھا۔۔ میں ہو وہ باہر نکل آیا۔ یہ گو ہر نایاب اُرومال کے کوئے میں بین جا اس کی کا حساس کی درونی جیس بین تھا۔۔ میں میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں بین تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔۔ میں تھا۔ میں تھا۔ میں تھا۔

شادی اور گھر کے لیے پچھ ضروری سامان خرید کر' وہ واپس ؤارسک اپنے کمپ میں چلا آیا۔ یہاں اُس کے دوخلیرے بھائی بھی کام کرتے تھے ۔۔۔۔۔ دوجا رروز میں کمپنی سے اپنا حساب کتاب اور دیگر ادھر کے اُمور نیٹا کر خلیرے بھائیوں کے ساتھ علاقہ غیرا پنے گاؤں لوٹ آیا۔

یباں کیپ میں نوکری چھوڑنے اور اِک ڈم آمیر ہوجانے کی خبر ڈیا کی طرح پھیل گئی تھی سیست

تفصیل کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ کون ساالہ دین کاچراغ آیا ہے جس کے جِن نے را تو رات اِ اِ لَفَنَرُ سے تو گر بنا دیا ہے ۔۔۔۔۔ آوھی رات دریا پہ بیٹھنا کچھ ورد کرنا 'مچھلی پکڑنا تو سب کے سامنے تھا گراصل بات 'میرے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے حساب سے بیٹھان 'شایدا پی زندگی میں پہلی بارکوئی سیانی حرکت کرگز را تھا۔۔۔۔۔گرا ہے گاؤں پہنچ کروہ اِ سے برداشت نہ کرسکایا اُس کے رشتہ داروں نے اُس سے اُگلوا ہی لیا۔ ہاں 'یہی آخری ہات درُست تھی۔

یونس خان شادی کی پوری تیاری کرکے اپنے ہونے والے شسر کے پاس پہنچا ..... مطالبہ والی رقم سامنے رکھی اور تکاح کی تاریخ طلب کی ..... شسر جوانتہائی خصیص چالاک اور مختاط آوی تھا' اپنے سامنے وجر سارے نوٹ و کی کو گھراسا گیا ..... اُسے طعی تو قع نہ تھی کہ یہ کچا سابی ارنو جوان ' بھی اپنی بردی رقم اسمنی کر سکے گا اس نے بس اِس کم حیثیت ہے اپنی جیسی وجیل چئی کا پارٹی کا ایک خوال جا تھی ۔ جو اِس پہنی اُلٹی پر گئی۔ اُس نے بس اِس کم حیثیت ہے اپنی جیسی وجیل چئی کا ایک خوال جا کہ اُلٹی پر گئی۔ اُس نے بس اِس کا میں میں اُلٹی ہو اُلٹی کی دو گئی تھی جس میں اُسے تائل تھا۔ اُس تصحیح میں طر و بہن نے ایک نے خدشے کا اظہار کردو گا گئی۔ ہو تا بت کرو کہ رپہ خطیر رقم تا جا تز طر بھت ہے حاصل نہیں کی گئی۔ ہو تا تائل تھا۔ اُس تھی تھی کہ تم نے کوئی جوری ڈاکٹ کی گئی۔ ہو تا بت کرو کہ رپہ خطیر رقم تا جا تز خرائع ہے اِس کا اِنظام کیا ہو ..... اور کل کلاں کے گئی نے جانے پ

کوئی چیز ہیں۔تم اگراپنے موقف میں سچے ہوتو ثبوت پیش کرواورا گراپیانہیں کر سکتے تو میں بھی محیض محبت کی خاطرا ہے خاندان اورمعز زباپ کی عزت پیرف نہیں لاسکتی .....''

بس بونس خان سیس مات کھا گیا ۔۔۔۔۔ اُس نے انتہائی راز داری اور اعمادی اپنے ہزرگوں اور جرگہ کے سرکر دہ افر اوکومن وعن ساری ' داستان لامیری چھلی مُونگا مُوتی ''ننادی مگرکسی کوجی اُس کی قاستان سرائی پیلین ندآ یا ۔۔۔۔ جُوت کے طور پراپخ خلیر ہے بھا نیوں گی گواہی دلائی مگریہ کہدکر انہیں بھی مستر دکر دیا گیا کہ پیلین ندآ یا ۔۔۔۔ جُود اُلا کی مگریہ کہدکر انہیں بھی مستر دکر دیا گیا کہ اُلّی اُلد اُلْ اِللہ کا اِللہ کی اِللہ کی اُلا کی میں ایسا نو محرکوئی شاہ صُیب ہوہی نہیں سکتا کہ جو خُود تو بارہ چودہ روپے روز یہ مزودوری کرتا ہواور دوسروں کو بیس بخیلی سے کا زمر دولوا تا ہو۔ دوسری بات یہ کہ شاید ہی اِس دَور میں کی چھلی کے بیٹ کہ درمرد نکا ہو۔۔ مندر کی کی چھلی کے بیٹ سے زمرد نکا ہو۔۔ سمندر کی کی چھلی سے اگر مُوتی مرجان نکل آئے تو توجب نہیں لیکن دریائے کا بل کے پانیوں

کی مجھلی ہے ایسا قیمتی اورصاف سُتھرا' پاکش کیا ہُوا زمرہ کا مِل جانا ممکنات میں نہیں۔لہذا تمہاری یہ بات قابل قبول نہیں ۔۔۔۔۔اَب آخری چارہ بہی رہ گیا تھا کہ مجھے ثبوت کے طور پیش کر کے۔۔۔۔۔ اِس کے لیے مجھے اغواء کیا گیا اور میرے اُدھر چینچنے سے پیشتر میری پیکرامت زبان زدِعام تھی۔۔۔۔لوگ مجھے کم عمر'' شاہ صَیب'' کی جوشادی کے مطالبے کی رقم کے لیے مجھلی کے پیٹ سے زمرہ والماس برآ مدکروا تا ہے' زیارت کرنا چاہتے تھے اور شاید اپنی اپنی شادیوں کے زروجوا ہرات بھی۔۔۔!

'' شاہ صّیب! خیریت' کیابات ہے۔۔۔۔؟'' مئیں نے مزید ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہوئے آ واز بگا ڈ کر جواب دیا۔ ''میرے پیٹ میں بوی گڑ ہو ہے شاید صبح کا ناشتہ میرے لیے مناسب نہیں تھا۔۔۔۔ مجھے پیش لگ کیے

-01

ہی بیٹھا ہوتا ....کسی جلے محفل یا قو الی میں بیٹھے ہیٹھے بُور ہوجا تا تو ذرالفنن پیدا کرنے کی خاطر ای فن سے کام

لیتے کہ بڑی مشآتی ہے کی چُو ہیا کی چیخ نما آواز تکالنا جو کس کے پیچے ذبی ہوئی کراہ رہی ہے۔ بس میرے

إردگرد وہ ہڑ بونگ مجتی کہ اللہ بھلی! اپنی شلوار جھاڑ رہا ہے تو کوئی اُٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا إدهرے اُٹھ کر

کہیں اور جا بیٹھتا ہے۔مئیں خُود بھی اپنے نیچے کسی چُو ہے چُو ہیا کو تلاش کرنے کی ایکٹنگ کرتا محفل ذرہم و برہم اورمئیں خُوشتر و خُرتم۔

## • بيلم كامَيكا بليون كائسرال ....!

ایک بار مجھے اپنی بیٹم کے ہمراہ اُس کے ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں (مجبورا) جانا پڑا۔ وُ ور وَ راز شہرا ور پچونلا قات کی نوعیت یُوں تی کہ پانٹی تھروز و ہاں ضمر نا بنا تھا۔ عام رشتہ داروں سے قبہ بھی ہوتی ہے چہ جانیکہ شرالی رشتہ داروں سے قبہ بھی ہوتی ہے چہ جانیکہ شرالی رشتہ داران سے نینے کے لیے قبیعت کا گیجا چا ہے ہوتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ کوئی شریف اور وَ مَن مُنین اپنی بی نظر پین ایک ہو و بادہ اور اور بادہ اور اور ایک میں اُبوا ایک آ دھ وَ وَ مُن اُسِین اپنی بی نظر پین آجی سا ہوگیا۔ لگا تھا میں کوئی بھاڑے کا مُنوع ہوتی ہو اور سرال میں بیگار پدلگا ہوں ۔ بی بی حال میرا ہوا ایک آ دھ ہوں ۔ بی بی حال میرا ہوا ایک آبور ہوگا ہوں ۔ کھر بھر کے بنتی اپنی تھی میں کہ میں بیگار پدلگا ہوں۔ بی بی کہ میں کی زیجر اُس کی کہ برائی تھی و کھائی جار بی بی کہ میں گئی کا کام جانتا ہوں۔ پڑائے گھلے ہو کے بیٹھے اس میں نی بیٹر کری ہوں کہ اور اُس کی اور سے اُس کی زیجر کی کہ اور اُس کی اور کہ بول کے لیے میں بی کوئی جار بی بی کہ میں گئی کا کہ موانی کے لیے میں بی موز وں ہوئی کہ والے کہ اور اُس کو اور اُس کی جو اُس کی دوروز میں میں کہ بیٹھے پڑا اور اُس کو کہ بارٹری جار بی بی کہ اور اُس کو کہ بارٹری جار بی بی بی بی بی کہ کہ کی جو کہ اور اُس کو جار کی جار ہی بی بی بی ہو ہوں کہ بی بی ہو ہوں کہ ہو ہوں کہ بی بی ہو ہوں کہ ہو ہوں کہ بی بی ہو ہو اُس کی دوروز میں میں کہ بی بی ہو ہوں کہ کہ بی بی ہو ہوں کہ بی بی ہو ہو اُس کی دوروز میں کر کے دائیں جار بی بی بی بی بی بی کہ بی بی بی بی کہ بی بی دوروز میں کر کے دائیں جاتے ہیں بیکم نے انہائی تشکیس نگا ہوں سے نکا لئے ہو گا گیا۔

''آپ بڑے بے صبرے اور ناشکرے ہیں۔گھر بھر آپ کی خاطر مدارت میں لگار ہتا ہے' جوتو قیر اور فوتیت آپ کو بیہاں مل رہی ہے بھلا کہیں کسی کو نصیب ہوگی۔ چھوٹے بڑے آپ کے دیوائے' خالو خالوہو رہی ہے۔ ہر مسئلہ میں آپ کوآگ آگے رکھا جارہا ہے۔مئیں دیکچے دیکچے کرخوش ہور ہی ہوں کہ چلوآپ کی کہیں تو آئی عزت اور فقد رِ مور ہی ہے اور آپ ہیں کہ ناشکری کرتے ہوئے ادھرے بھاگنے کی کررہے ہیں۔''

یوی کوئٹی معافلے میں قائل کر لینا یا کوئی مجھ داری کی بات اُے مجھ الینا اگر ایسان ہی آسان ہوتا تو آج و نیا کی حالت ٹیوں وگرگوں نہ ہوتی ۔۔۔۔اس شش و بنٹے میں جب تیسراروز بھی آ نگا اور مجھے ادھرے تکلنے کی کوئی معقول صُورت و کھائی نہ دی تو ننگ آ مد بجنگ آ مدے مصداق میں نے اپنا اِنسانی پورش بند کرنے اور شرارتی پورش کھولنے کا فیصلہ کرلیا یعنی ہنگا می حالات ڈ کلیئر کردیتے۔ مئیں نے ایک بار بلیوں بلوں کی '' گربیمستیوں' سے بیزار پڑکڑا کیہ مضمون' بلیوں کے رائے بند تہیں ہوت' کلا کھا گرف 'شیشیوں کی کر چیاں' آئی کا نے 'آبی خند قیں' جال وام وغیرہ ان کی راہ ارادہ میں حارج نہیں ہو کتے۔ اس کو چھوڑی ' بیٹوا ہے ساتھ ٹوز ائیدہ بلی بھی وہاں پہنچا آتی ہیں جہاں چھھوندرا نڈے نہیں وے علی اور چھپکی خپسپ نہیں سکتی ۔ کبور' مُرغیاں' تیتر بیٹرتو بیاو ہے کی کا بکوں' کھڑی کے مضوط پنجروں ہے گھوں ہے راک کی مانند تکال کرلے جاتی ہے۔ وُ و دھتو وہ ایسی جگہوں پر کھا ور کھا اور کھا کہ کہوں کو گئی گئی ہیں ہوتا۔ انسانوں سے وہ بالک خالف نہیں ہوتا۔ انسانوں سے وہ بالک خالف نہیں ہوتی۔ کتا اور کھی جا اس کی رسائی کا کوئی گئی ہیں ہوتا۔ انسانوں سے وہ بالک خالف نہیں ہوتی۔ کتا اس کا بیری اس لیے ہے کہ وہ اس کے چھپی شرے کہا گئی ہے۔ وُ در تی صرف باگر بلے سے ہوتی۔ کتا 'اس کا بیری اس لیے ہے کہ وہ اس کے چھپی شرے کہا گئی گئی ہے۔ وُ در تی صرف باگر بلے سے ہوتی۔ گتا 'اس کا بیری اس لیے ہے کہ وہ اس کے چھپی شرے کہا گئی گئی ہے۔ وُ در تی صرف باگر بلے سے ہوتی۔ گتا 'اس کا بیری اس لیے ہے کہ وہ اس کے چھپی شرے انہوں گئی گئی ہوتا۔ انسانوں سے وہ بالک خالف نیس

جوال کی گردن ای طرح ہی ذبوچتاہے جس طرح میہ چوہے کی گردن ذبوچتی ہے۔ دونوں کے ذبوچنے میں فرق میہ ہوتا ہے۔ بلی ذبوچے تو چُوہا' پیٹ میں ہوتا ہے اور بِلاَ ذبوچے تو بلوگٹڑے پیٹ میں ہوتے ہیں ..... قِصَه مُخْصَرُ بِلَی بِرْی کمینی' مکآرہ خراَف' خُود پہند اور کھانڈری طبیعت کی ہوتی ہے۔ گھٹیا ہے کی اِنتہا کہ سامنے چکارے کی ران دَ ھری ہوگر میہ دِکھائی دینے والی دَ مڑی کی چُوہیا پہ لیکا لے کر ہر چیز کا پلیتھن کر دے گی۔

پہلے بلیوں کی مسلسل خُراَبت نے سونے والوں کی پیٹی نیندیں کھنڈت ڈالی کی بلاد دو بلیوں میں آفسان میں اس کے بلاد کا اس کے اللہ اس کے اللہ اور بیٹیس کے مسیدہ اور والی ہونے کی کی کی اس کا اس کا کا کا کا کہ کا تھا گاگا گائے۔ اور بیٹیس کے مسیدہ اور دول کے ہونے کی کیے لیاں۔

''اشی نین کالیال منحوسال کتول آمریال نیں؟'' مئیں نے کمال میں نیازی ہے اُس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ ''ابھی ابھی آنکے لگی تھی معلم کو تو تا ہے کہا لیا لیا اور تھی نادہ وال ایس

انگرائیاں تو رہے ہوئے پھرسونے کی تیاریاں شروع ہوئیں .... بھشکل پلک ہے پلک بڑی ہوگی کہ پھر کہ بخت ماری بلیاں آئیس لے ان بھر انوشنائی شدویا البتہ آ ہ و بکا شروع ہوگیا۔ لگنا تھا دو تو رہیں تا زہ تا زہ تا زہ وہ تو بیل بھر کہ بخت ماری بلیاں آئیس لے بھر کہ بیل اور بین ہوگیں اور بین کہ شن کر کلیجہ مُنہ کو آ وے ...۔ کشمسا اور بڑبڑا کر پھر سارے کو مجھے والے بمعد میری بیگم اُٹھ بیٹھے ..... تو تقول کی ما نشر آئیسیں بھاڑے خود کو کوئ رہے ہیں کہ گوڑی بلیوں کے رونے پیٹے اور بین بسوری کے لیے کیا بھی کو تھا رہ گیا تھا؟ اکثر ہاتھوں میں بڑوتے گھوٹوے کہ بین نظر آئیس تو دے ماری کر بلیاں تو چھا ووں کی ممانیاں بوتی ہیں .... دی پندرہ منٹ میں اُئنہ بسورے پھر سباڑھک لیے کہ ٹو تی ہوئی نیند بھی بھیکی طویل را توں میں بڑی دکھن ویتی ہے .... ویر بذیر فوجہ کتال گر ہا کی پھر کہیں ہوئی تھی ہوئے نیند کے کسان پھر کہیں ہے اپنی قرد دنا کی سمیت قارد ہوجاتی ہیں کہ آئھوں میں کا نے کاشت کیئے ہوئے نیندے کسان پھر کہیں جا بھی جو بھوٹے ہیں ویتے ہوں گے

كە بليوں كونىند كيون نېيں آتى ؟

صبح کوئوں نے کا ٹیں کا ٹیس کی چُونییں مارتے ہوئے سب مُردوں کو ففلت کی قبروں ہے اُٹھنے پہ مجبور کر دیا ۔۔۔۔ بخوستوں اور بے رَوْقتیوں کے بے رنگ سائے سجائے ' سارے کھا جانے والی نظروں سے اِک دُوجے کو پہچاننے کی کوشش میں متھے۔

رات کی محنت ٔ وصل کی ہو یا ہجر کی ....عبادت کی یار یاضت ..... چوری کی یا یاری کی ..... گلہہ واری یا بیاری' سب کے اچھے بُر سے نتائج' چہروں پہ کندہ ہوتے ہیں ..... ہ

> آ تکھیں تو کہہ ربی ہیں کہ جاگے ہو رات بھر ان ساغروں میں بُوۓ شراب وصال ہے

"مال جی! بیرکاغذات شخ صاحب کودے دیجے گا۔ باتی بات میں اُن سے ٹیلیفون پیرلوں گا۔" شام کوٹیلیفون پیربات ہوتی ہے۔

> ''ہاں جی! فائل میں آپ کی اماں جی کودے آیا تھا۔ آپ نے ویکھ لی ہوگی ....؟'' اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہوگی آپ بخو بی انداز ہ کر سکتے ہیں۔

مسواک و یوار کے پڑے بھینک کرامیں بیگم کی جانب بڑھ آیا۔ آئکھوں میں نیندگی سلمندی تھی 'بال جو بھی ڈلفیں ہُوا کرتی تخص یُول کھکرا کھلرے ہوئے تھے جیسے کسی وُ ھنے نے وُ ھنگ دیتے ہوں ..... إنسان خاص طور پہ بیوی عورت کے اصل خدوخال خالی پیپ صبح صبح بیداری کے عین چندمنٹ تک اپنے جبکی انداز لیئے ہوئے ہوئے ہوں ہوئے ہوتے ہیں۔میری سالی کی بہن اِس سَمے ایک ایسی عمررسیدہ مستقل پاڑے بیٹھی مُرغی کی مانند دِکھائی دے رہی تھی ..... جس کے بال و پُر ری پلائنگ کروائے گئے ہوں ....سونے کے سارے انڈے ایک بار اسٹھے نکلوا کراً س کے پیٹ بیس پُرانے گولف بال بھروا دیئے گئے ہوں ..... مجھے اِس طرح کھیتی نظروں سے و کیھتے ہوئے یو چھا۔

> ''اِس بِطرح گھور گھور کیا دیکھتے ہیں؟'' مئیں نے کمال کذب ہے کام لیتے ہوئے کہا۔

''رات ادھر بِلیوں نے تنہیں کتنا پریشان کیا ۔۔۔۔ پُھول ساچ پرہ کُملا کررہ گیا ہے۔ ذرااینے بالوں کی

حالت دیکھو۔ جیسے بال شہول جنگل اُنگائ**یول پونیائی پر پر** 

ر وہانسوی بولیں و الکیاں تو لا ہور میں بھی ہیں گرالی دُ کھیا اور کمیڈیاں نہیں .....کم بختوں نے ایسے ایسے دِل ہلا دینے والٹ کے بین اور پٹ سیا ہے کئے ہیں کہ مجھے اپنے کئی مرنے والے یا دائشتھے ''

منبر الله في مزيد چونالگات موت كها- " يقين مانو مير الوزندگى سے بى أحاث موكي الله بسرارات

UrduPhoto.com

تیکم قیمرے مُنہ پہ جھور کتے ہوئے لولی۔'' کی گی تو ایسے محول شید مُنہ سے نہ نکالوں ۔'' اوحرجو رہنا تھارہ لیا' نا تعظیم کے نگلنے کی کرو۔۔۔''

'' دفعان کروسب کو اپنی جان ہے تو زیادہ کوئی عزیز نہیں۔'' پھر کا نول کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہولی۔ ''میں تو کہوں اِن کو پیشادی بھی ہلتوی کردینی جاہتے۔''

سارا دن بیوی بخار میں ٹھینکتی رہی اور منیں سیالکوٹی انداز میں بیت الخلاء کے چکراوراسیغول پھانکتا' دہی جا شار ہا۔ میں تیل کی رسم سے پہلے ہم وہاں سے نکل چکے تھے۔

قار ئین اید شاید آپ کومزید بتانے گی ضرورت نہیں وہ بلیاں اور بلاً ..... اُن کی لڑائیاں اُبین رونا چیخنا' سب پچھ ..... میرے پہلے کسی مضمون میں اس فن کا قدرے تعارف ڈرج ہے اور یہ بھی کہ آ واڈ کو کس طرح تبدیل اور کسی دوسر کی جگہ نشقل کیا جاتا ہے۔ اس فن سے کون کون سے بھلے بُرے کام لیے جا سکتے ہیں اور مجعلی پیراور بھوت پُریت والے عامل اس فن سے تو ہم پیندلوگوں کو خُوب بیوقو ف بناتے ہیں اور پہنے ہورتے ہیں۔ وہ آپ کے روبر و بیٹھے ہوئے کہیں ؤور اہرے جن یا ہمزاد کی آ واز سُنا کتے ہیں جبکہ اُن کے ہونے بھی ہل خہیں پاتے۔آپ کو پہاڑوں' غاروں' صحراؤں' میدانوں میں تجربہ بُواہوگا۔آ واز دینے ہے وہی آ واز تبدیل ہوکر اِک گونج کی صُورت واپس پلٹتی ہے۔ اِس کوساؤنڈ ایکو کہتے ہیں فن موہیقی کا تمام وار و مدار صُوت وآ ہنگ کی بُوالعجیمَعِ ں پیممول ہوتا ہے۔اکثر آ وازیں ہونٹوں زبان تالؤ دانتوں طلق کی مجتاج ہوتی ہیں لیکن کچھ آ وازیں اِن اعضا واعصاب کی مرہونِ مِنّت نہیں ہوتیں پھرطریقے بھی یُوں ہوتے ہیں کہ آ واز کی لہروں میں مجھکاؤ' پھیلاؤ اور گھماؤ پیدا کیا جا سکے ....سپورٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلاڑی' آہنی وزنی گھولے یا لمبے نیزے کوئم پُھرتی اور ہُنرے ڈوراپنے نشانے کی طرف اُچھالتے ہیں'وہ ہڈی لکڑی کی ٹیڑھی کمان یاطشتری جو نشانه کی جانب اُچھالی جاتی ہے فضامیں لہرا' بل کھا کرواپس اپنے مرکزیہ پہنچتی ہے۔سارا کمال' بھینکنے والے کے ہنر'مثق اور اس چیز کی ساخت پے ہوتا ہے۔ آپ نے مُنہ ہے مختلف آ وازیں نکا لنے والے بھی دیکھے ہوں گے جو مُنه سے ہرتم کی آ وازیں نکال کے تاہ ہے۔ فلم حکماً مشکلاً کشوا قسام کی آ وازیں اِن فنکاروں کی ہرمون مِنت ہوتی ہیں۔ہوائی جہاز ریل مشیقیں تکھیوں کی جنبھناہٹ ٔ جانوروں کی بچوں سے معروبے کی زنانہ مردانہ غرضیکہ ہرطرح کی آ وان کا چیدا کرنے والے فنکار موجود ہیں۔میں نے ایک روی فلم دیکھی تھی جنگ عظیم کے موضوع یہ ایک میں شروع ہے آخر تک جو بھی آ وازیں تھیں وہ ایک بی فزکار فردگی تھیں۔ بم البھینے جانے کی آوادين كوليسا المرابع كم المحال المحا و کھائے گا آ کی شدررہ جائیں کے میں نے اس سے ایک ایسای کرتب سُنا تھا۔ وہالک و بہاتی گھر کا صح سويرے كا ماحول ميں كرتا ہے ۔۔۔ لئى رؤكنے كى مد بان ' كؤے ' جھوٹے بنے بعد ہيندو بنے ' كُفَةَ كُرُّ اُرْ اَتا بُوا أن كالاله كون مُناتى مونى أن كان ميري بيار وركا ويوار والمارية المرابع المارية المارية المارية الماني ہنی' گالیاں.....مسائی کالتی مانگنا' حتیٰ کہ پیٹ ہے ہؤا کا خارج ہونا بھی تقااور ان کاما خذ سرف ایک فنکار' مئيل في مخطوظ موكراً عن خاصا انعام ديا تحااور بهت بجيسيكها بهي

ایک ایسائی ضوقی مظاہرہ ایک اور فدکار کا دیکھا۔ وُہ وَالْحَدِّمْ پِرْ صِنْ نَا بِینِے مَا فَظُوں کوا ہے جُجرے میں' دَسویں پہ بجیجا ہُوا' ست رقکی طعام کھاتے اور لڑائی بجڑائی کا حال چیش کرتا ہے۔ اُن کی ندیدگی' طبع' بے بقیق' بے اختیاری برتوں کا بجنا' کچسکنا' لقموں کا چیانا' چارعد دلو بھی حافجوں کو جس فطری انداز میں کھانے یہ جھیٹے لڑتے بجڑتے چیش رکیا گیا' وہ کمال تھا۔ ایک آ دی اور اِتے کروار'وُہ بھی مختلف طبع طبیعت کے مالک ۔۔۔۔ اِن میں سے ایک کی آ واز بلغی تھی' ایک ہگا کر پولٹا تھا۔۔۔۔ یتلی اور بھاری آ واز ۔۔۔۔!

مئیں نے بھی علاقہ غیر کے اِس گاؤں کے بیت الخلاء میں اِسی فن کا آسرا لے کر پیپ خرابی کی آوازیں نکالی تھیں ....جس کے باعث مئیں 'لوگوں کی نماز خراب کرنے ہے بچا .... مجھے یہ مصوم سادھو کہ دینا قبول تو تھا تکر اُس بڑے دھوکے کا مرتکب ہونامنظور نہ تھا .... نماز کے بعدلوگ میری زیارت اور وُعاوَل تعویذوں ہے مستفید ہونا جا جے تھے گرا جا تک میری طبیعت خراب ہو جانے ہے' اُن میں خاصی مایوی پھیل گئی تھی۔وہ دُورے مجھے لیٹے ہوئے دیکھ کر ہاتھ اُٹھا کے شاید میری صحت کے لیے دُعا نمیں مانگ رہے تھے۔مئیں سوچ رہا تھا یہ بھولے بھالے لوگ دُعا ما نگ رہے ہیں کدمیں صحت مند ہو جاؤں تا کدمیں اِن کے لیے وُعا ئیں مانگوں۔ یہاں پیفلسفہ بھی تمجھ میں آیا کہ اللّٰہ کریم جا ہتا ہے اُس ہے ما نگا جائے' اُسے قاضی الحاجات کہا جائے .... تا کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرے .... اور پیجی کہ کسی والی و وَ اہبِ کواپنا وسیلہ بھی مقرّر کیا جائے۔ سنسی اچھے ؤکیل کامقرر ہونا اِس اَمر کی دلیل ہے کہ مقدمہ بچے ہاتھوں ہے ہوتا ہُوامُنصف تک پہنچ رہاہے۔ پر ہیزی کھا نا اور قبوہ .... طبیعت بخت بیز ار 'پڑے پڑے بھی بور ہو گیا تھا .... بیاری چونکہ خُودسا ختیتھی محض جمعہ کی نماز نہ پڑھانے کی خاطر ہائی <del>البیان ایسا کہ بھی اخوہ کا تعدید سنت کا</del> گیا تھا۔میرے محافظوں کی جان میں بھی جان آ گئی تھی۔ کمال میں کہ اچھی تک میرے علم میں بیر نہ تھا کہ میں راہ میں جواں یا کسی منزل بیہ ..... ظہر کی اُذان کا ابھی رُوں وُ وَرَتُک بِنة نہ تھا کہ جُرے کے باہر کچھ معمول ہے زیادہ بلچل ی محسول احدی ابھی مئیں اِس ے کھی نتیجہ اللہ کرنے کی کوشش ہی کرر ہاتھا کہ ایک نوجوان آندر داخل ہُوا اورسیدھاشکر ﷺ مانندمیرے visz the Paratore anticour نے پہتو میں کچھ واویل کرنا شروع کرویا۔ ظاہر ہے میں تھیراسا کیا تھا' البی! بیٹی اُفتاد کہاں گئے۔ آ ٹیکی۔۔۔ كند هے يہ بالحقظ الى كرىمشكل أے سيدها ركيا تو وہى ة ارسك والامير اعقيدت مند مير يعط يا وں ة ابنے والا ''لا میری چھکی میرا مُونگا میں آ'' فیم یونس خان تھا …مئیں کئی لمح اُس کے جی معط پیٹھریں گاڑے لکتیارہا۔ وكيد مقام اور معامل اي بحى والمعلم الي كالوابان محك المواق الما المواق المعلم المات أصل المحل المحلم موتى ہیں۔۔۔۔ بری شعیبے اور دوٹوک گفتگو طرفین اِک وُ وہے کا مافی اَضَمیر خُوب سجھ رہے ہوتے ہیں۔سوال اور جوابات سب کھ .... مگر خموشیوں اور نگاہوں کی زبال سے .... وُہ شاید میری نگاہوں کی تاب ندلا سکا اور ندی أس ہے میرے اِس سوال کا جواب بن پڑا کہ''تم نے اپنے شاہ صیب کو ہی اغوا کرا دیا؟'' وہ گڑ بڑا کر پھر ميرے ياؤل ميں گر گيا۔

''یونس خان! کیے ہو؟ اُنھوٰ آرام ہے بیٹھ کر بات کرو۔۔۔ بتاؤا شادی ہوگئی یا ابھی ۔۔۔!'' اس نے اپنی وگرگوں حالت پہ قابو پانے میں خاصا وقت لیا۔۔۔۔ لگنا تھا وہ اپنے ول وہ ماغ میں بہت بچھ ذبائے ہوئے ہے ۔۔۔۔ وہ پہلے ہے کچھ بدلا بُوااور کھویا کھویا ساتھا۔ پکھ سُرت پکڑنے کے بحدا س نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح مجھلی ملی اُس کے پیٹ سے حاصل ہونے والا سنگ دانۂ پشاور میں اپنے علاقہ والے جو ہری کو دِکھانا۔ اُس کوفر وخت کر کے واپس اپنے گاؤں پنچنااور پھر طے شُدہ رقم لے جا کراپے ہونے والے شسرے ملاقات کر کے نکاح کی تاریخ کے لیے کہنا۔۔۔۔۔اور پھراُس کا اعتراض ڈالنا کہ ٹابت کرو کہ ہیرقم' تم نے جائز طریقہ سے حاصل کی ہے۔۔۔۔۔وہ پھرمیرے یاؤں پکڑتے ہوئے گھگیایا۔

''منیں جانتا ہوں چھ کار نہ کرو۔۔۔ بولو شادی کب ہور ہی ہے گلگا ہے اللہ نے مجھے تہاری شادی میں شرکت کے لیے یہاں بھیجا چھپ میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی میں شرکت کے لیے یہاں بھیجا چھپے نے

وہ تو خوشی ہے دیوانہ ہو گیا' اِک قدم چھلا نگ لگا آٹھا ۔۔۔ باہر برآ مدے میں پہنچا چا دراُ تار پر سے پیسیکی' بندوق سیدھی کی ۔۔۔۔۔ ڈز'ڈز'ڈزٹین فائز نکالے' ساتھ باہر کھڑے تو گوں نے بھی بجی ممل ڈہرایا۔۔۔ میرا تو کلیجہ اُچھل آیا۔ مارے خوف میری کھی بندھ کئی ۔۔۔ یُوں محسوں جیسے دومتخارب گروہ میں فائزنگ ہورہ ہے۔ باہر لوگوں کی حالت دیدنی تھی' جوش وخروش کا بدعالم کہ اِک ڈو جے کومبارک سلامت ہورہ ی ہے۔ پشتو ہیں گیت اور ڈھول چھنی بھی شروع ہوگئی۔ مین جیراں کہ ان اللہ کے بندوں کو کیا ہو گیا ہے۔ معلوم ہُوا کہ وہ لوگ' پونس خان کی شادی میں میری شرکت کے سلسلہ میں خوشی کا اِظہار کرد ہے ہیں۔

اِن ہنگاموں ہے ذرا کی ذرا فرصت ملی تو یونس خان بڑے آدب سے سر جُھکائے اُندر داخل ہُوا۔ ''شاہ صّیب!اجازت ہوتو ہم چھ در پر بعدا پنے گاؤں رَ وانہ ہوجا کیں۔ اِنشاءاللہ!شام سے پہلے پہلے اینے گھر پہنچ جاکیں گے۔'' میں نے میدانوں جنگوں محراؤی محدوروں اور خلاوی کے جادوں میں بھی بے شار سفر
کیتے ہیں۔ ہر خطے کے پیدائی این اور موتک مزاج کے مطابات ہوئی ہوئی ہیں۔ علاقہ غیر کے بید
پہاڑی سلسلے اپنے گل وقوع موسم مزاج اور ہیئت گذائی کے صاب سے وُنیا میں منفر دہیں جالان پہاڑوں میں
پہاڑی جانوروں کی جائے پٹھان ہوتے ہیں کہ جہاں جانور بیتے ہیں وہاں یہ رہتے ہیں گا۔ اکثر پہاڑ
بہاڑی جانوروں کی جائے پٹھان ہوتے ہیں کہ جہاں جانور بیتے ہیں وہاں یہ رہتے ہیں گا۔ اکثر پہاڑ
کے آندرا ور آپورے با ہر ہوتے ہیں۔ زندگی کی ضرور نیں نہ ہونے کے برابر سنہ جانے بیٹوت کوش اوگ
کس طرح سے بہتر ہوتے ہیں۔ زندگی کی ضرور نیں نہ ہونے کے برابر سنہ جانے بیٹوت کوش اوگ

آب ہماری سفریل چند آو گوگ و گل خالی مقت میں پانی خالی بھی ایک خالی جگی تھا۔ سے اوّل میں سفر کرنے والے جانے ہیں کہ منزل پہر پہنچنے سے پہلے ہی اُدھر خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی قافلہ یا مسافر ادھر پہنچ رہا ہے۔
پہاڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہوائیں فضائیں موسم اور پرندے پہلے ہی اطلاع دے دیتے ہیں۔

یکی ددھ بھی جُوادا بھی ہم خاصا و ور تھے کہ بہت سے ہروجواں ہمارے استقبال کے لیے ایک مماری

یں ادھ بھی ہُوا ایھی ہم خاصا زور نے کہ بہت ہے ہیر وجوال ہمارے استقبال کے لیے ایک پہاڑی گی کھائی میں موجود ہے۔ اُنہوں نے آگے بڑھ کر لیک لیک ہمارے گھوڑوں فیجروں کی لگا میں تھام کی تھیں۔ چونکہ میں ایک نمایاں فیجر پہ تھا ' شکل و صورت لباس ہے بھی پٹھان دکھائی شدویتا تھا۔ اُنہوں نے شاہ صّب شاہ صّب کے نفرے لگا تے ہوئے میری دَست بُوی شروع کردی .....ہم ایک بارات کی اطرح بستی ہیں واشل شاہ صَب کے فیرے اور ایک خوبصورت مجد پہ مشمل تھی۔ گاؤں کے کمین قدرے ہوئے جو خاصے گھرول ایک وسطح ہے کہ کے گئے کے لگا تار پہاڑی سفر نے انجر بنجر بلاگر دکھ دیتے ہوئے ہوئے ہے۔ ججرے میں اُرت نے بی میں اینے لیے مخصوص بستر پہدؤ سے گیا۔

حواس بحال ہوئے تو اگلے روزمیں نے پونس خان کوتخلیہ میں بُلا کر پوچھا۔ ''عزیزمن! اَب آپ کے کیا اُرادے ہیں .....؟''

جواب میں بتانے لگا۔'' آج عصر کی نماز کے بعد میرا ہونے والاسٹر' آپ کی زیارت کے لیے آئے والا ہے۔اصل مقصداً س کا پیرتصدیق کرنا ہے کہ میرے پاس جورقم ہے وہ جائز ہے اور آپ اِس کے گواہ ہیں۔'' '' ٹھیک ہے' جھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ۔۔۔''

ظر المراج المرا

وہاں اپنے پاس رکھتے' مجھے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔مئیں صِرف اُن کی اُندھی عقیدت اور اپنے دونمبر'' شاہ صَیب'' ہونے ہے ترکتا تھا۔

جب بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ والوں کے وارسک میں پہنچایا گیا تو کہ والوں کی تو آئی تھیں کیلیا گی گھی رہ گئیں۔
اول او علاقہ غیر ہے کہ ملاقوی کی واپسی ہی نہیں ہوتی اورا کر ہوتی ہوتو یوں تحقول اور فراسراری حیثیت اختیار کر گئی تھی ہوتی۔
یوں میری واپسی بھی '' عذرا کی واپسی کا موجو فران اور ہوتی ہوتو کی والوں کی اور کر گئی تھی ہوتی ہوتا کے موجو کی والوں کی اور کی اسراری حیثیت اختیار کر گئی تھی جو میرے لیے مزید پریشانی کا سب بنی کہ میں وہاں پہلے ہے ہی اُدھر کے تو ہم پیندا قد امت پرست اوگوں میں گھرا 'ہوا تھا ۔۔۔۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بٹھان اپنے اور دوسرے کے عبد کو بری اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ وہ مسلمان اِنسان مُرو اور پٹھان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے وعدے کا پاس نہ کرسکتا ہو۔ اِی طرح کا مئیں بھی شادی میں شرکت کا ایک وعد و کر کے آیا تھا ۔۔۔۔۔۔اصل مقصد تو بھی تھا کہ یونس خان کی کئی نہ کئی طرح شاوی سرانجام پا جائے۔ جس کی وجہ سے یہ سارے و لدتر پیدا ہو سے تھے اور یہ بھی طے ہے کہ جو بھلا گام' جس کے باتھوں اور کر رہتا ہے۔۔

وقت مقررہ پروعدہ کے مطابق میں وہاں پہنچ کیا تھا اوروہ لوگ بھی پہلے ہے وہاں پر موجود تھے۔ اس بار ٹیوں محسوس ہُوا کہ میں اغواء ہوکر نہیں بارضا ورغبت اپنے دوستوں سے ملنے جارہا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ' جب ایک مخصوص پوائے نے ہے باڑھ بچلا گی تو اُس پار'تین چاراغواء کندگان کی بجائے ہیں پچیس اسلحہ بردار پٹھانوں کا جیش'میرےاستقبال کے لیےموجود تھا۔ بیتو کچھ سفر طے کر لینے کے بعدمعلوم ہُوا کہ دو جا رکو چھوڑ کے باتی تمام شادیوں کے اُمیدوار تھے جنہیں شادی کے مصارف اور مطالبہ کی رقم کی ضرورت تھی اور پیسب م مجھ وہاں رہ کر جائز طریقہ سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ میری شکل میں اُنہیں بھی شادی والا لوٹا گیلا ہونے کی کوئی صورت دِکھائی وے رہی تھی۔ آب بیرحالت کہ پونس خان کی شادی کی تیاریاں زوروں پہ ہیں اور إدهر اِن نا کَقْداوُں جوانوں کی خدمات بھی عروج یہ ہیں۔ دِن رات میری ناز بُردار یوں میں بُنتے ہوئے ہیں ..... کوئی پاؤں داب رہا ہے' کوئی پشتو کے گیت سُنا رہا ہے۔الغوزہ نج رہا ہےتو کہیں چنگ ورَباب سُریں بکھیر رہے ہیں .... تلواروں وانگاروں پیرقص .... ہرجوان مجھ کسی تعویذ' کرامت کا طلبگار جبکہ میری مصیب کے مئیں اُنہیں اُردومیں ہی سمجھا سکتا تھا۔ وہ ہاں ہاں کرتے رہتے مگر کسی کے پکے پچھے نہ پڑتا۔اُدھروہ پشتون مِلی جُلی فارى أردومين ابناما في الضمير بيان كت عن الزمين بين النبين بين ما قور ينا كمين أن كي بات خوب مجدر بابول جبکہ بات ایک ہی تھی جومیکی چہنگے ہی سمجھ گیا ہُوا تھا کہ وہ شادی جا ہتے ہیں جوڈ تیر موں آرویوں کے بغیر ممکن نہیں اور وہ روپے چاہل گڑنے کی سمجی جھوٹی اُمید مجھ سے لگائے ہوئے ہیں۔''لا میری چھکی میں اِ مُورُکا مُو تی'' والا وظيف ہر جو آن کوز بانی از بر ہو پُھا تھا۔۔۔ وہاں پہاڑوں میں ساائی برساتی ندی تا لے تو سی کر یا قاعد ہ کوئی TE, E OF OF COMPENSION چھوٹے موٹے برساتی یانی کے ذخیروں میں سی مُوٹے مُوتی والی چھلی کو پکڑنے کی کوشش کی مُکٹے ہاں تو مینڈک بھی نہ تھے کچھلی گہالا ہے آتی۔'

شادی نے فراغ میں تو میں فوری واپسی کی کوئی مؤٹری ترکیب پوچھنے لگا کیونکہ میں شدت ہے محسوس کر رہا تھا کہ شادی اور اس میں کیا ہوئی ہوئی ہوئی کو اس میں ہوئی جوانوں کی تعداد اور ذوق وشوق میں زوز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس نسبت میرے خدشات میں برکت پڑتی جارہی ہے۔۔۔۔ایسے ہی ایک نشست میں نسبتا کچھ معقول سے ایک جوان نے جواردو میں بھی شُد بُد رکھتا تھا۔ مجھ سے یو چھا۔

"شاه صّیب! جس علاقه میں دریا اور مچھلی نه ہو..... وہاں" لامیری مچھلی میرا مُونگا مُونّی " والا وظیفه

كيكام كريكا إلى آپ كياس اسكاكياجود و دي؟"

میں نے اگ جیران ی ساعت میں اس کا سوال سُنا اور سوچنے لگا کہ اِس کا کون سامحقول جواب ہو سکتا ہے جو ہو بھی صائب اِس کو بھی مطمئن کرے اور مجھے بھی کسی مزید مصیبت میں مبتلا ہوئے ہے بچالے ..... دِ ماغ کی گراریاں 'گرگر چل رہی تھیں ..... میرامعمول رہاجب کی سوال کا کوئی معقول جواب یا کسی مسئلہ کا سیج حل مجھے نہ سُو جھے تو میں دِ ماغ اور نُطق کو مینوکل ہے آئو مینک پہرگا دیتا ہوں ..... اِس طرح بیڈو کلہ مجھے فضول تنم کی ذہنی اُتھل چھل ہے محفوظ رکھتا ہے ..... آئو لگاتے ہی کھٹ مُنہ ہے لگا۔ "لامير، بندر سلاجيت كا كعندر" كاوظيفه كرنا جائے-"

(باب دوئم تمام بُوا)

## Luluphoto.com

<del>LEGURINEN MUNICIPAL</del>

## UrduPhoto.com

The has had no had no had no had no had no had no had a

ورویشی فقیری اس کے گئنے زوپ اور کیے کیے انگ رنگ ہیں۔ کوئی گھ کہتا ہے اور کی کے ہاں اس کی تعریف کھی اور ہے ریاضت و مجاہدات کو درویش گردائتا ہے۔ کوئی مست آلست ہو کر منشیات ٹیل فقیری حاش کرتا ہے۔ میں نے جاتا کہ یہ جہاں گردی کی دین ہے۔ یہ قیاس وقیافہ ہے قیاس بھی درویش فیافہ بھی فقیری۔ جہاں گردی کی دین جہاں بانی و جہاں کیری جہاں بنی و جبال نو وردی سے ہر کھ نیاطور نئی برق و ججی سے ہر کوشندگمان میں کم تشکی ا

UrduPhoto.com

الني ايد كن لوگوں كے تكر ہوتے ہيں ...؟

🧶 اِس صحیفہ میں اُزمَنہ قریب و قدیم کے بہت سے پُراَسرار واقعات و حالات درج بين .... كچه كاتعلق تاريخ وتدكن اور كچه كا سلسله إس دَور كي ظَر زِمعاشرت ثقافت اور تصوّف ورَوحانيّت سے جُزا بُوا ب .... تاريخ كا حِصّدايے واقعات و حالات بنتے ہيں جن کے ڈانڈے عوام الناس جغرافیائی اور سائی ساجی معاملات سے جڑے ہوئے اور اظهرمن الشمس ہوتے ہیں محدیوں ٹرانے أسرار وَاقعات جن كا واسط ذا تيات ياكسي مخصوص مقصدے ہوتا ہے وہ سر بستہ ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی زُو میں آئے بغیر' عہد رفتہ کا حصّہ بن کر اُساطیر میں ڈھل جاتے ہیں۔ اُسول کا نکات کے تحت جب میں رَدُو بِهِلْ اللَّهِ فَيْمِ تَهِدِ فِي وَتَعَانَ كَافُهُورُ مِنْ عَالَمَ كَالْمِارُ بھی ہوتا ہے۔ جیسے پہاڑوں کی آتش فشانی ' دَریاؤں سمندروں کے سیلاب وطوفان اُرضی جھنے زاز لے آندھیاں جھکڑ آسانی بجلیاں وَھاکے وَفیرواینے اُندر بے ثار کرشاتی أسرار رکھتے ہیں ۔۔۔ انسان کے لئے نیت نئی معلومات سامنے آتی ہیں۔ اُرض و آ فاق' بح و برنے اپنے بطون میں جو کھی پھیایا ہوا ہے بیرمب بھی مبتول اور انسانوں کے لئے ب فرسیوں کے کام کی مید چزیں نہیں ہیں .... أب إن إنسانوں میں کچر تنسوس بندے بھی ہوتے ہیں یہ بندے خاص اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کے یاس کچھ وہبی عُلوم، مًا بعد الطبيعاتي حِسيِّس اور چشم بينا ہوتی ہے۔ گزرا ہُوا' مُوجودہ اور آنے والا وقت زمانہ إن ے سَرَ گُوشِاں کرتا ہے۔ بیان کے مزاج اور انداز سجھتے ہیں۔ غیر مَروجة مُردہ زبانیں کوجیں ا حَرْف وَنَقْشُ أَن كَرُوبِرو لَبِ كُشَا ہوتے ہیں۔روزنزول سے روزنشور تک كی ایک ایک سَاعت ' مُثلوق کی ہرحرکت ونطق کی ایک اِک جَنبش تک رَسائی اور آشائی ہوتی ہے۔

Rs. 2000.00

www.sang-e-meel.com tsun-up-we-y-15-2288-5 tses-11-978-969-05-2288-4